

علیس اور عام فنم ذبان می<mark>ں اُردو کی سب سے پہلی مُفصّل اور جامع تفیی</mark>ر ، تفییر القرآن بالقرآن اورتفسيرالقرآك بالحديث كاخصوص امتمام · <mark>لنشين انداز مي</mark>س احكام ومسائل اورمواعظ و نصاحً

محقق العصر و رفيد السدظاء العالية الع







فى كشف السرار القرائن 4 ، 4

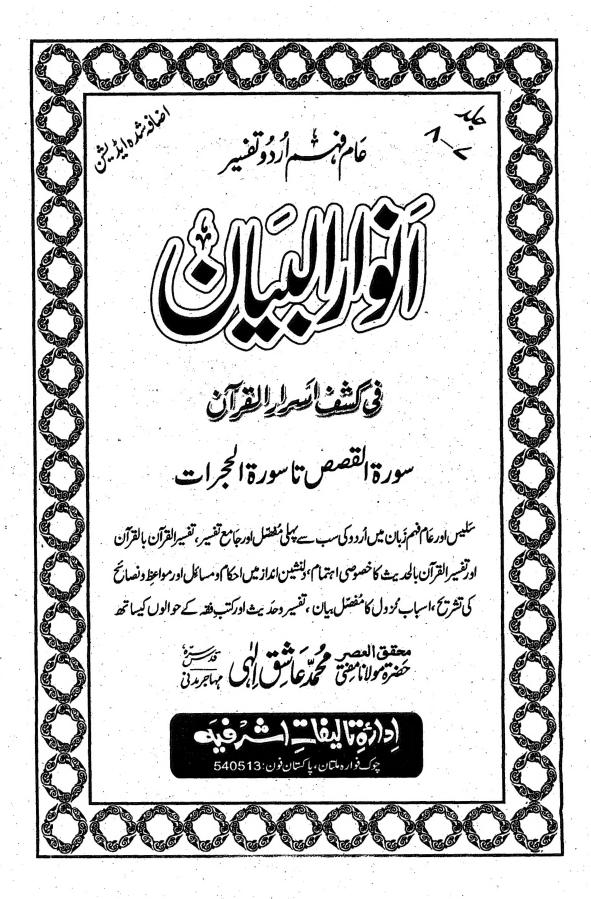

#### ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں
میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا
بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیج و
اصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں
مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی
کتاب کی طباعت کے دُوران اس
کتاب کی طباعت کے دُوران اس
کا اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی غلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر و کی فلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔
نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا۔

اراداره)

نام كتاب انوار البيان جلد ١٠ م كتاب مولانا عاشق البي مدنى رحمدالله المتمام مولانا عاشق البي مدنى رحمدالله المتمام معلم الحرام ١٣٢٣ اله مطبع مطبع مطبع ملامت اقبال بريس ملتان



#### ( کنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان
 ۱داره اسلامیات انارکلی ، لا بور
 کمتبه سید احمد شهید اردو بازار لا بور
 کمتبه رشید بیه سرکی رود ، کوئید
 کتب خانه رشید بیه راجه بازار راولپندگی
 بو نیورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
 دارالاشاعت اردو بازار کراچی

الم مديقي رسك لبيله چوك كرا چي نمبره



#### عرض ناشر

تفسیرانوارالبیان جلدے، ۸ جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلاروح المعانی اور قرطبی وغیرہ کا اُردو میں ترجمہ کردیا گیا ہے اس سے استفادہ میں مزید آسانی ہوگا۔ مزید جلدیں بھی اسی طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گا۔

افسوں کے ساتھ لکھنا پڑر ہا ہے بیجلدئی ترتیب وتزئین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ اللہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔انا لله وابنا الیه واجعون۔

حفرت مولا نامفتی عاشق البی بلند شهری ثم مهاجر مدنی رحمداللدان علائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے ہوئے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراس کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفییر انوار البیان (کامل نوجلد) جوآپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشر فیدملتان سے جیپ کرمقبول عام ہو چکی ہے جس کوآپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا آپ کے صاحبز ادہ مولا نا عبدالرحمٰن کوثر بتلاتے ہیں کہ جب تفییر کا کام ہور ہاتھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفییر کا کام مکمل ہوتا جارہا ہے ویسے ویسے مید نبوی کی تغییر کمل ہور ہی ہے۔ آپ کی عربی، اردوتصانیف کی تعداد تقریبا سو ہے ایک پرانے بزرگ سے ساہے کہ مولا ناکا جن دنوں دیلی میں قیام تھا تو مولا ناکی ہوں ما مانی کا بیرحال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک روٹیوں تو مولا ناکی ہوں سامانی کا بیرحال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک روٹیوں

کے نکڑے اکٹھے کرلاتے اور پھران کو بھگو کرانہیں پرگزارہ کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقر اررکھااور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یااور حضور علیقے کے ارشاد الفقو فحوی کانمونہ بن کردکھلایا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیس برس مدینه منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں فن ہونے کا بہت ہی شوق تھا اس کے آپ حجازے باہر نہیں جاتے تھا دراپی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انقال پُر ملال ۱۳ ارمضان المبارک ۲۲ اره کو جواروزه کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو کے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر بمیشہ بمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوی کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین کے ساتھ ہی مدفن ملارحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ۔

یا اللہ! اس ناکارہ کو بھی ایمان کے ساتھ جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما، آمین ۔

یا اللہ یاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، آمین میں آمین ۔

احقر محمد آخل عفی عنه محرم الحرام ۳۲۳ اه

# حضرت مؤلف رحمة الله عليه كى طرف سے " "ادارہ تالیفات اشرفیہ" ملتان کیلئے دُعاءوتشکر اورخصوصی اجازت كے کلمات مباركہ

#### مسملاً و محمدًا و مصلياً و مسلمًا

تفیرانوارالبیان جب احقر نے کھی شروع کی تھی بظاہر کوئی اتظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض ناشرین سے
اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو عذر پیش کردیا، احقر کی کوشش جاری رہی تھی کہ حافظ محمد آگئی صاحب دام مجدهم مالک
''ادارہ تالیفات اشرفیہ' ملتان کی خدمت میں معروض پیش کردیا، جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت،
تصحیح اور طباعت کے مراصل سے گزر کر جلد اول جلد ہی شائع ہوئی جو ناظرین کے سامنے ہے، بیحافظ صاحب موصوف
کی مسلسل محت اور جدو جہد کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل شائه ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب
فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی بھر پور ترقی عطافر مائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تفسیر کی گناہت کیلئے بھر پورد قم عطافر مائی۔ اِل جواپنانام ظاہر کرنا پیند نہیں کرتے)
اللہ جل شانہ ان سے راضی ہوجائے اور ان کے اموال میں برکت عطافر مائے اور آئیں اور ان کی اولا دکواعمال صالحہ کی
توفیق و سے اور رزق حلال وسیع نصیب فرمائے ، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تفسیر کی اشاعت میں واسے در
مے قد مے کسی قتم کی شرکت فرمائی خصوصا وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میری مدد کی اور تسوید و توبیض کے
مراصل سے گزار نے میں میرے معاون بنے اور مراجعت کتب میں میراساتھ دیا ، میں سب کاشکر گزار ہوں اور سب
کیلئے دُعاء کو ہوں اللہ جل شانہ ان سب کواپئی رحمتوں اور برکتوں سے نواز ہے۔ وما ذلک علی اللّٰہ بعزیز۔

مختاج رحمت لامتنائي محمرعاش البي بلندشري عفا الله عنه و عافاه و جعل آخرته خير امن اولاه

#### اجمالی فهرست سورة القصص سورة العنكبوت سورة الروم 104 124 سورة الشجدة 104 سورة الاحزاب 144 14. سورة فاطر 494 سورة يل 11/ سورة الصفت المامال سورةُ الزّمر \_ MIT سورة المؤمن 444 سورة خم السجدة 11/10 سورةُ الشورا ي 0.0 سورةُ الزّخرف 019 سورةُ الدِّخان سورة الجاهية 069 سورةُ الاحقاف سورة محر 4.0 مورة الق سورة الق YYY سورة الحرات YOP .

## فهرست عنوانات

| Md                | ہرایت دیا ہے                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| M4                | الل مكدى البات كى زديدكه بم بدايت                                  |
| یں گے ۵۱          | قبول كرليس تواني زمين سے نكال ديے جا                               |
| ہیں فرما تا جب    | الله تعالى اس وقت تك سي ستى كو ملاك                                |
| or                | تك الكى مركزى بستى مين كوئى رسول ند بيجيج                          |
| 1.0               | قیامت کےون اللہ تعالی کامشر کین سے خط                              |
|                   | كه جنهين تم فے شريك تفبرايا تفاوه كهاں بير                         |
|                   | اگرالله تعالی رات یا دن کو بمیشه باتی رکھ                          |
|                   | بن سكمقابله يس رات يادن لاسك                                       |
|                   | قیامت کےدن برأمت میں سے گواولا نا                                  |
| ہے گھر کیساتھ     | قارون كااپنے مال پراتر انااور قارون كا ا                           |
| ٧٠                | زمین میں دھنس جانا                                                 |
| مین میں بلندی     | آخرت كا گران لوگوں كے لئے ہے جوز                                   |
|                   |                                                                    |
| لئی ۲۲            | اور فساد کا اراد ہیں کرتے<br>یا اللہ تعالی کی رحت ہے آپ کو کتاب دی |
| 44                | سورة العنكبوت                                                      |
| NA.               | وعوائے ایمان کے بعد امتحان بھی ہوتا ہے                             |
| The second second | ،<br>ہر مخص کا مجاہدہ اُس کے اپنے نفس کے لئے                       |
|                   | اورالله تعالی سارے جہانوں سے بنیاز                                 |
| ۷1                | والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا تھم                                |
| 24                | معیان ایمان کاامتحان لیاجا تا ہے                                   |
| 4 m 82 12         | قیامت کے دن کوئی کی کے گنا ہوں کا بوجھ نہیں اُ                     |
|                   | ع مساول ول المسام ما المان كي توم كي بغاوت المان كي توم كي بغاوت ا |
| - · • · · · ·     | של שנטוושמי ט שינניטטני יןטיטיני                                   |

سورة القصص فرعون كى سركشى اور بني اسرائيل برمظالم كا تذكره ٢١ حضرت موی علید إلسلام کی والده کا صندوق میں رکا کر أنبين سمندر مين ڈال دينا حضرت موی علیه السلام سے ایک شخص کاقل موجانا ۲۲ قو اكر فائدةاولي ٣٣ فائده ثانيه ساسا فاكده ثالثه ٣٣ فاكده دابعه 77 فاكده خامسه 2 فاكده ساوسہ 20 فاكده سابعه فاكده ثامنه 24 فا كده تاسعه 24 فاكده عاشره حضرت موی علیدالسلام کا این المید کیماتھ مدین سے واپس مصرکیلےروانہ ونا کھررسالت سے سرفراز کیاجانا ،۳۸ رسالت سے سرفراز موكر حفرت موك عليه السلام كاممركو توريت شريف سرايا بصيرت مدايت اور دحت محمى مهم سابق اہل کتاب جوقرآن کریم پرایمان لاتے ہیں اسکے لتے دوہرا اجر ہے آپ جے چاہیں مرایت نہیں دے سکتے اللہ جے چاہے

| -      | -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1014   | ابل مكه كوامن وامان كاخصوصي انعام                                               |
| Y+1,   | سورة الروم                                                                      |
| ن گوئی | اہل فارس پر رومیوں کے غالب ہونے کی پیشہ                                         |
|        | اور حضرت أبو بكر صديق ﷺ كا أبي بن خلف                                           |
| 1.4    | جت کی بازی لگانا                                                                |
| علم کے | جیت کی بازی لگانا<br>جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ثبین دنیاوی                |
| 1•A    | ياوج د حامل تان                                                                 |
| 11+    | باوجود جاہل ہیں<br>آ سان وزمین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین                   |
| 11•    |                                                                                 |
|        | مؤمنین باغول میں مسرور ہونگے، مجرمین بدحال ہونگے                                |
|        | مبع وشام اورون کے بچھلے اوقات میں اللہ کی مبیع کرنے کا تھم                      |
|        | الله تعالی کی قدرت کے مظاہراورتو حید کے دلائل                                   |
|        | ایک فاص مثال سے شرک کی تردیداورتو حید کا اثبات                                  |
| Iri    |                                                                                 |
| Irm    |                                                                                 |
| Irr    | 6 4 6                                                                           |
|        | لوگوں کے اعمال بدی وجہ سے بحروبر میں فساد ظاہر ہوگیا                            |
| 1111   | الله تعالی مواؤں کو بھیجا ہے اور بارش برساتا ہے                                 |
| اسا    | المدخان دون اور بهرول کوئین سنا کتے<br>آپ مُر دون اور بهرول کوئین سنا کتے       |
| 127    | اوراندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے                                                 |
| 100    | انسان ضعف وتوت کے مختلف احوال سے گذرتا ہے                                       |
|        | قیامت کے دن مجرمین کی جھوٹی قسماد هرمی اور قر                                   |
| Ira    | ی سے کے در باریاں ، در ماریار راہ راہ در اور اور اور اور اور اور اور اور اور او |
| IPY    | سورة لقيمن                                                                      |
| IMA    |                                                                                 |
|        | قرآن کے دشمنوں کی حرکتیں اُن کیلئے عذاب مہین کی دعید                            |
| IFA    | ران کے رون وین میں میں مدب میں اور          |
| •      |                                                                                 |

حضرت ابراجيم الطف كالين قوم كوتوحيدكي دعوت دينا 22 اثبات قيامت يردليل آفاقى اورمنكرين قيامت كيلي زجر ٨٨ حضرت ابراجيم العند كي قوم كاجواب كدان كوتل كردويا آ گ میں جلادو حضرت ابراجيم عليه السلام كاتوم كوسمجهانا حضرت لوط الطيفة كارعوت ابراجيي كوقبول كرنا اور دونول حضرات كافلسطين كيليح بجرت كرنا بینے اور یوتے کی بشارت اور موہب حضرت ابراجيم عليه السلام كي اولا ديس سلسله نبوت ٨٢ ذكرخيركي دعااورقبوليت حضرت لوط عليه السلام كااپني قوم كوتبليغ كرنا اور ابل مدين اور فرعون بامان قارون كى بلاكت كالذكره مشركين اين معبودون سے جواميدين لگائے بیٹے ہیں اُس کی مثال کڑی کے جالے کی طرح ہے قرآن مجيد كى تلاوت كرنے اور نماز قائم كرنے كاتكم ٨٩ نماز بے حیائی سے روکتی ہے ذكرالذكح فضائل ابل باب ہے مجادلہ اور مباحثہ کرنے کا طریقہ رسالت محمريه برايك واضح دليل 90 الل باطل كى تكذيب اورتكذيب يرتعذيب 94 هجرت كي اہميت اور ضرورت 44 ہر حان کوموت چکھنا ہے 99 رزق مقدر ضرور ملے گا توحير كے دلائل دنیا والی زندگی لہو ولعب ہے حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے مشركين كى ناشكرى اور ناسياس 101

| <b>~~~~~~~</b> | <b></b> \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | <b>&gt;</b> €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104            | پيدافرمايا                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IDA            | الله تعالى آسان سے زمین تک تدبیر فرما تاہے                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141            | انسان کی تخلیق اور تصویر کا تذکره                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| میں واپس       | قیامت کے دن محرمین کی بدحالی اور دُنیا                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144            | ہونے کی درخواست کرنا                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرال كفركا     | الل ایمان کی صفات ٔ مومنین کا جنت میں داخل                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ואר            | دوزخ مین برا شهانه                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170            | نماز تبجد کی فضیلت                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114            | مومن اور فاسق برابرنبين                                                | ď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لٰ ان کے       | جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالم                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | بارے میں قیامت کے دن فیصلہ فر مادے گا                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | الماك شده اقوام كے مساكن سے عبرت حاصل كرنے كى تاكيد                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.            | كهيتيال الله تعالى كي نعمت بين                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141            | فتح کے دن کا فروں کا ایمان نفع نہ دےگا                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127            | سورة الاحزاب                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یئے کا فروں    | الله تعالی ہے ڈرتے رہے اوراس پر تو کل میج                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127            | اورمنافقوں کی بات نہ مانیے                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121            | مندبولے بیٹے تمہارے حققی بیٹے ہیں                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124            | ظہارکیاہے                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12m.           | بييا بنالينا                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ILM            | ضروری مسائل                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یے نفسوں       | مؤمنین سے نی کاتعلق اس سے زیادہ ہے جوان کا                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124            | ہے ہورآ پی بیویاں اُن کی ما کیں ہیں                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IZY            | رسول الله عصلية كي شفقت عامه                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IZZ            | ازواج مطهرات كاكرام داحرام                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IZA            | رشة داري كاصول مقرره كے مطابق ميراث تقيم كى جائے                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 129            | حضرات انبياء كرام عليم السلام سے عبد لينا                              | The state of the s |
| 7              |                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ارشاد نبوی (علی که می گانے بجانے کی چزیں مٹانے کیلئے آیا ہوں 114 حابل پیروں کی بدعملی 100 لَهُوَ الْحَدِيْثِ .... (جو چرتھیل میں لگائے) شطرنج وغيره كاتذكره 101 آسان وزمین اور بها رسب الله تعالی کی مخلوق ہں اس کے سواکس نے پچھ بھی پیدانہیں کیا 174 حفزت حكيم لقمان التليعين كي نصارتح 199 حضرت لقمان كانتعارف 144 شرک ظاعظیم ہے 100 والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت IMA . نماز قائم كرنے اورام بالمعروف اور نبی عن المئكر كى تاكيد ١٩٧٧ صركرنے كى اہمة اورتواضع سے پش آنے كى تاكيد ١٣٧ تكبرك ندمت IMA آ وازكويست كرفے كاحكم IM الله تعالى في انسان كوجر يورظا برى اور باطني نعتو سي نوازا ب منكرين آباؤ اجداد كي تقليد مين ممراه بوت الله تعالى كى تخليق اور تنجير اورتقر فات تكويديكا تذكره ١٥٢ كلماث الله غيرمتنابي بي IDT مشركين كو جب موج گير لتى بت و اخلاص كے ساتھ دعاء كرتے بي 100 الله تعالیٰ سے ڈرو قیامت کے دن کی حاضری کا فکر کرو شیطان دھوکہ بازتہ ہیں دھوکہ نہ دیدے 100 یا کچ چیزوں کاعلم صرف الله تعالی ہی کو ہے YOL سورة المتحدة 104 قرآن مجيدت إلله تعالى كاطرف سازل مواب ١٥٥ آسان اورز مین اور پھان کے درمیان سے چودن میں

انوار البيان جلاك

| -00000   | \$6\$6\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0   |
|----------|----------------------------------------------|
| 14.      | مُعَنِّمْ كَى سابقه بيوى سے نكاح كرنے كاجواز |
| 771      | فوائد ضروربي                                 |
| 777      | محدرسول الله علي خاتم التبيين بي             |
| 770      | ختم نبوت کے منکر قرأن کے منکر ہیں            |
| 770      | خاتم النبيين بھي قرأت متواترہ ہے             |
| فتم نبوت | حضرت عيسى عليه السّلام كى تشريف آورى         |
| rry      | <u> </u>                                     |
| 112      | قادياني زنديقون كاجھوث                       |
| MA       | ایمان والوں کوذ کراللہ کی کثرت کرنے کا حکم   |
| rra      | ذكرالله كي فضائل                             |
| 14.      | الله تعالی دا کرین کویا د فرما تا ہے         |
| rrr      | رسول الله عليه كل صفات جميله                 |
| rro      | عدت كي بعض مبائل                             |
| 1772     | نكاح كيعض احكام ورسول التعليك كيعض خصوصيات   |
| رے کہ جے | ازواج مطہرات علیہ کے بارے میں آپ کواختیا     |
| 1771     |                                              |
| •        | اس کے بعد آپ کیلئے عور تیں حلال نہیں ہیں اور |
|          | بویوں کے بدلے دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے   |
| ב אחר    | مروردوعالم علي كالتي كثرت ازواج كاحكمه       |
|          | نزول آيت حجاب كاواقعه                        |
|          | عورتوں کواپ محرموں کے سامنے آنے کی اجازت     |
|          | الله تعالى اورأس كفرشة رسول الله علي الله    |
| كروا٢٥   | بين اعملانواتم بهي نبي يرصلوة وسلام بهيجاً   |
| ror      | درودشريف كيفضاكل                             |
| 100      | ضروری مشکه                                   |
| roy      | درود شریف پڑھنے کی حکمتیں                    |
| רסא ר    | ایذادینے والے اور تہت لگانے والوں کا براانج  |
|          |                                              |

غروة احزاب كے موقعہ يرالله تعالى كى طرف سے الل ايمان كي مدد 1/1 غزوة احزاب كامفصل واقعه IAF رشمنوں سے حفاظت کے لئے خندق کھودنا IAT رشمنوں کا خندق یار کرنے سے عاجز ہونا 11 بعض كافرول كامقتول هونا IAM جهاد کی مشغولت میں بعض نمازوں کا قضا ہوجانا IMM رسول الله عليه كي دُعاء 110 دُعاء کی قبولت اور دشمنوں کی بزیمت IAA بعض أن واقعات كالذكره جوخندل كهودت وتت پيش آئے سخت بهوك اورسردي كامقابله 110 رسول الله عليه كي پيشينگوئي INY حضرت جابرض الله عندكم بال ضيافت عامه 114 منافقوں کی بدعہدی اورشرارتیں 19+ مؤمنین کے لئے رسول التعاقب کی ذات ِگرامی اُسوہ ہے۔ ١٩٠ الل ايمان في الله سي عياد عده كيا 191 الل كتاب كوغداري كي سرال كي اورابل ايمان كوالله تعالى نے غلبہ عطافر مادیا 192 ازواج مطهرات كونصائح ضروريه 1-1 دو ہر عداب وثواب كاستحقاق 7+ Y از واج مطهرات كي فضيلت Y. L نامحرمول سے بات كرنے كاطريقه 4.4 گھروں میں تھبرے رہنے کا تھم ron مومن مردول اورعورتول كي صفات 111 زيدبن حارثة كاتعارف MY زيد بن حارثة سے زين بنت عن كا كاح اور طلاق ٢١٧ نين بنت جحش كارسول التعلية كنكاح من أنا ٢١٩

| 000000       | *****                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 111          | ہےنہ آسان وزمین میں ان کا کوئی ساجھا                                              |
| MA           | قیامت کے دن سیح فصلے ہو نگے                                                       |
| MY           | رسول الله عليقة كى بعثت عامه كااعلان                                              |
| تاخيرنہيں    | قیامت کا وقت مقرر ہے اس میں نقد یم و                                              |
| MA           | ہوسکتی ہے                                                                         |
| 1/19         | عذاب كى وجدے كافروں كى بدحالى                                                     |
| ram          | انفرادی اوراجماعی طور پرغور وفکر کرنے کی دعوت                                     |
| 794          | سورة فأطر                                                                         |
| 192          | الله تعالی خالقِ ارض وساہے ہر چیز پر قادر ہے                                      |
| 199 C        | برعمل کواچھا بھے والا اچھے عمل دالے کے برابز نبیل ہو                              |
| P.00         | ساری عزت اللہ تعالی ہی کیلئے ہے                                                   |
|              | سمندر كسفر كفوائداورجا ندسورج كأسخيركابيا                                         |
| و کی کسی کا  | سب الله کے محتاج ہیں قیامت کے دن                                                  |
| h-h          | بوجه نه أشائيكا                                                                   |
| <b>17-</b> 1 | بارش کے منافع                                                                     |
| کا کیاجائے   | دوزخیوں کو نہ موت آئے گی نہ اُن کاعذاب ہا                                         |
| 1411         | گانداس میں ہے بھی نکلیں گے                                                        |
| MIL          | کفرکاوبال اہل کفر ہی پریٹر ہے گا                                                  |
|              | قریش مکدنے تم کھا کرکہا کہ ہمارے پاس ک                                            |
|              | والا آگیاتو ہم دوسروں ہے بڑھ کر ہدایت وا                                          |
| اور می سے    | کھر جب ڈرانے والا آ گیا تو متکبر بن گئے ا<br>منی                                  |
| FIF.         | منحرف ہو گئے<br>زمین میں چل پھر کر دیکھتے ہیں پھر بھی سابقہ                       |
|              | رین یں چن چر مرد کھیے ہیں چر کی سابھہ<br>انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے کو گوں کے   |
|              | ا جام سے برای مان ن بن رہے وول ۔<br>وجہ سے اللہ تعالی مواخذہ فرماتا تو زمین کی پش |
| 710          | ربہ سے ملد ماں واحدہ (۷۷ ورین ل پر<br>مجھی نہ چھوڑ تا                             |
| <b>71</b> 2  | سورة يلت                                                                          |
| لی کی طرف    | آپ الله تعالی کے رسول بین قرآن الله تعا                                           |
| ***          |                                                                                   |

بدز بانی اور بدگوئی پروعید 140 ازواج مطهرات اوربنات طاهرات اورعام مؤمنات كويرده كااہتمام كرنے كا حكم اور منافقين كے لئے وعيد كافرول يرالله تعالى كى لعنت ہے 747 ایمان والوں کو خطاب که أن لوگوں کی طرح نه ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موی القلیل کوایذ ادی 747 الله اوررسول علي كا طاعت ين كامياني - ٢٦٥ آ سانوں اور زمینوں اور بہاڑوں نے بارامانت اٹھانے ے انکار کرد ما اور انسان نے اُسے اُٹھالیا FYY امانت كى تشريح اورتوضيح وتفصيل 147 140 سورة سبأ الله تعالى مشحق حمر بير كاعلم ب 14. کافروں کی طرف سے وقوع قیامت کا انکار اور اُن کیلئے 121 عذاب کی وعید حضرت داؤ داورسليمان عليهاالسلام والاانعامات كاتذكره مهم ٢٥ بهاژوں اور پرندوں کاشبیج میں مشغول ہونا 121 لوے کوزم فرمانا MAR ہوا کی شخیر 140 تانے کا چشمہ بہادینا MA جنات كاتنخير YZY محاريب اورتما ثيل كاتذكره 124 ادائيكم شكركاتكم 124 شريعت محديديس تماثيل اورتصاور كاحرام بونا جنات غيب كنبين جانة MAN قومساء پراللدتعالی کے انعامات، پھرناشکری کی وجہ سے تغتول كامسلوب بونا مشرکین نے جن کوشریک قرار دیا ہے ندائنہیں کچھا ختیار

اتباع اورتا بعین سب عذاب میں مشترک ہوں گے كافروروناك عذاب مين موسكك MO. ایک جنتی اورایک دوزخی کامکالمه 101 شجرة الزقوم كاتذكره جسابل جبنم كهائيس ك Mam اہل جہنم آباؤا جدادی تقلید کر کے گمراہ ہوئے Mar حضرت نوح عليه السلام كا دُعاء كرنا اوران كي قوم كا بلاك مونااوران کی ذریت کانجات یانا 100 كياطوفان نوح سارے عالم كومحيط تفا؟ roy حضرت ابراجيم عليه السلام كالني قوم كوتو حيدكي دعوت دينااور بتول كوتوردينا پيرة ك من دالا جانا ورسيح سالم محفوظ ره جانا ٢٥٨ حفرت ابراہیم الفی کا اپنے علاقہ سے بجرت کرنا پھر بیٹے کے ذنح كرفي كاعظم لمنااور فرما نبرداري مين كامياب مونا الاس نیک نیتی برتواب 747 امت محديد كے لئے قربانی كاحكم سللم حضرت آمحق عليهالسلام كى بشارت MYM حضرت ابراجيم عليه السلام كاكون سافرزندذ يحققا سهاس حفرت موی اور حضرت بارون علیجاالسلام کا تذکره ۲۵ ۳ حفرت الياس عليه السلام كالفي قوم كوتو حيد كي دعوت دينا حضرت لوط عليه السلام كاتذكره اورقوم كابلاك مونا حضرت يوس عليه السلام كالشتى سيسمندر ميس كوديرنا ١٩٣ ایک بیلدار درخت کاسابیدینا 72. امتيو ل كي تعداد 740 مشرکین کی تر دید جواللہ کے لئے اولا دنجویز کرتے تھے ۳۷۲ فرشتول كي بعض صفات كاتذكره 12 m پیغمبروں کی مدوی جائے گی اللہ کے شکر غالب رہیں گے ۳2 س اخلاص اور تفوى كى ضرورت 140 اللدرب العزت ہے اُن باتوں سے یاک ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں 724 سب تعریف اللہ بی کے لئے ہے MZ4

ے نازل کیا گیا ہے ا كيكستى ميس پيامبرون كا پېښنا اوربستى والون كامعاندانه طريقه برگفتگوكرنا 171 مردہ زمین کوزندہ فرمانا اور اس میں سے کھیتاں اور کھل 779 پيدافرمانا رات دن اورشمل وقمر الله تعالی کے مظاہر قدرت میں ہے ہیں سورج کی رفتار میں مظاہر قدرت ہے 1-1-سورج كاسحده كرنا ١٣١ منازل قمر كاتذكره ١٣ سورج جإ ندكونبيس بكرسكتا ٣٣٢ مشتى الله كانعت بالله تعالى حفاظت فرماتا ب ٣٣٢ اعراض كرنے والوں كى محروى سيسيس منكرين بعث كاقول اوران كى ترديد ماساس نفخ صور کے وقت حیرانی اور پریشانی بهاساسا الل جنت كي نعتون كا تذكره TTO مجرمین سے خطاب اوران کے عذاب کا تذکرہ انسان قوت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹادیا جاتا ہے شاعری رسول الله علی کی شان کے لائق نہیں TTA جانوروں میںاللہ تعالیٰ کی نعتیں ہیں 779 انسان قیامت کامنکر ہے وہ اپنی طلقت کو بھول گیا ۳۸۱ الله ياك قادر بمطلق ب اماس سورة الصّلت ساماسا صرف الله تعالی بی معبود ہے آسان وزمین اور مشارق و مغارب كارب سابهاس ستارے آسان دنیا کے لئے زینت ہیں ماماسا معجزات کا استہزاء کرنے والوں اور وقوع قیاست کے منكرين كى ترديد الم المالم قیامت کےدن مجرمین کاایک دوسرے پربات ڈالنا سس مجرمین کا قرار کہ ہم عذاب کے سحق ہیں 779

# فهرست عنوانات جلد٨

| P+1                                                  | يحميل تذكره حضرت ايوب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بمالسلام                                             | حفرت ابرابيم مفرت الحق مفرت ليقوب عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P+1                                                  | ا تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M. M.                                                | کا تذکره<br>حضرت اسلمیل حضرت السع اور ذوالکفل علیهم السلام کا تذکره                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P4-P4                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.                                                   | مرکثوں کا براانجام دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | الل دوزخ كوجرت موكى جب الل ايمان كواي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r.0                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M+4                                                  | صرف الله تعالى بى معبود بوه واحدوقهار ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N+2                                                  | ابليس كى حكم عدولى اورسرتا بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MI+                                                  | الميس اوراس كتبعين عدوزخ كوجردياجائكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 414                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | دنوت فن ير في معاوضه فالمطالبة في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MIT                                                  | دعوت حق پرکسی معاوضه کامطالبهٔ بیس<br>سورة الزّمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | دوی می معاوصه مطالبدین<br>سورة الرهمر<br>الله واحد ہے قبار ہے عزیز ہے غفار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MIT                                                  | سورة الزَّمرِ<br>اللّدواحدبِ قباربِ عزيز بِ عْفار بِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MIT                                                  | سورة الرَّمرِ<br>الله واحدے قبارے عزیز ہے غفار ہے<br>اللہ تعالی بے نیاز ہے کفرے راضی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mir<br>mir<br>mid                                    | سورة الزّمر<br>الله واحد ہے قبہار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>الله تعالی بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں<br>تکلیف پنجی ہے وانسان اپنے رب کو وجہ کے ساتھ پکارتا ہے                                                                                                                                                                                                  |
| mir<br>mir<br>mid<br>mid                             | سورة الزّمر<br>الله واحد ہے قبہار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>الله تعالی بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں<br>تکلیف پنجی ہے وانسان اپنے رب کو وجہ کے ساتھ پکارتا ہے                                                                                                                                                                                                  |
| mir<br>mir<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid        | سورة الرهمر<br>الله واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>الله تعالی بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں<br>تکلیف پنچی ہے وانسان اپ رب کو وجہ کے ساتھ پکارتا ہے<br>صالحین کی صفات<br>نماز تہجد کی فضیلت                                                                                                                                                             |
| mir<br>mir<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid | سورة الرهمر<br>الله واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>الله تعالی بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں<br>تکلیف پنجی ہے وانسان اپ رب کو وجہ کے ساتھ پکارتا ہے<br>صالحین کی صفات<br>نماز تہجد کی فضیلت<br>اللہ ہے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا تھم                                                                                                            |
| mir<br>mir<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid | سورة الرهمر<br>الله واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے<br>الله تعالی بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں<br>تکلیف پنچی ہے وانسان اپ رب کو وجہ کے ساتھ پکارتا ہے<br>صالحین کی صفات<br>نماز تہجد کی فضیلت                                                                                                                                                             |
| mir<br>mir<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid<br>mid | سورة الرهمر الله واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے الله واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے الله تعالی بے نیاز ہے کفر سے داختی نہیں صالحین کی صفات فماز تہجد کی فضیلت الله ہے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا تھم الله تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھو صاحب نور ہے صاحب نور ہے شرح صدر کی دونشانیاں                                                     |
| 11m alm alm alm alm alm alm alm alm alm al           | سورة الرهمر الله واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے الله واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے الله تعالی بے نیاز ہے کفر سے داخی نہیں تکلیف پنجی ہے وانسان اپ رب کو وجہ کے ساتھ پکارتا ہے ماز تہجد کی فضیلت الله سے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا حکم الله تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھو صاحب نور ہے شرح صدر کی دونشانیاں ذرکر اللہ کی فضیلت اور اہمیت |
| الله الله الله الله الله الله الله الله              | سورة الرهر الله واحد مع قریز مع فقار می الله واحد مع قبهار می فریز می فقار می الله تعالی بین الله تعالی بیاز می فقات ما فیمین کی صفات فیماز تبجد کی فضیلت الله می فضیلت الله می فضیلت الله تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھو صاحب نور ہے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھو صاحب نور ہے                                                                      |

129 مورة ص منكرين توحيدومكذبين رسالت كيلئے وعيد MA . گزشته ملاک شده اقوام کا تذکره MAM ذ واالا وتا د كامعنيٰ MAM حضرت رسول اكرم عليضة كوسلى MAG حضرت داؤد الطّنيفائي خدمت مين دو مخصول كاحاضر موكر MAY فيصله جابنا حضرت داؤدكا مبتلائ امتحان مونا بحراستغفاركرنا سم شركاء ماليات كاعام طريقه MAA حضرت داؤ دعليه السلام كي ايك دُعاء MA9 سورة ص كاسجده MA9 ا يکمشهورقصه کې تر ديد MA9 حضرت داؤ دعليه السلام كي خلافت كااعلان m9. اتباع مویٰ کی مذمت m9. خواہشوں کا اتباع گمراہ کردیتاہے 191 گراہ لوگ عذابِ شدید کے متحق ہیں 797 مفسدين اوراعمال صالحه والي برابرنبيس موسكتے! ٣٩٢ حضرت سليمان عليه السلام كاتذكره 292 محمورُ ون كالبيش كياجانا آخر مين متنبه مونا ٣٩٦ حفرت سليمان عليهالسلام كالتلاءاورؤعاء شاطين كالمتخر مونا كامول من لكنا اورزنجيرون من باندهاجانا ٣٩٥ حضرت الوب الطفظ كي يماري اوردُ عاء اورشفايا بي كا تذكره ٢٩٧ فائده دعاء كي قبوليت اور بركات سب کھاللہ تعالی کی قضاء وقدر کے موافق ہوتا ہے ۲۰۰

الله تعالی آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی پوشیدہ چزوں کوجانتا ہے ray کیاز مین میں چل پھر کرسابقہ اُمتوں کونہیں دیکھا' وہ قوت میں بہت بردھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے گنا ہوں کی وجہ سےان کی گرفت فرمالی MOL ہم نےموی کوفرعون ہامان قارون کی طرف بھیجا انہوں نے ان کوساحراور کذاب بتایا MOA آل فرعون مي سے ايك مومن بنده كى حق كوئى MY. بنده مومن كاسابقه امتون كى بربادي كوبا دولانا MYI. مسرف ومرتاب كالمراه بونا MYM فرعون كاأوير جرصن كيلية أونجامل بنان كاحكم دينا ٢١٨٠ مردمومن كافناد نيااور بقاءآ خرت كي طرف متوجه كرنا ٢٥٥ مردمومن كاقوم كي شرارتول مع محفوظ موجانا اورقوم فرعون كايرباديونا MYZ عذاب قبركا تذكره دوزخيول كاآيس ميں جھگڑنا AYY دوخیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض ومعروض كرنا MYA الله تعالى كالية رسولون اورائل ايمان عفرت كاوعده فرمانا ٢٩٣ صبر کرنے اور استغفار کرنے اور سبیح و تخمید میں مشغول رہنے کا حکم MY9 الله كي آيات مين جمكر اكرنے والوں كے سينے ميں كر ب مس بینااور نابینااورمومنین صالحین اور بر بےلوگ برابز نبیں ہوسکتے • سے الله تعالى كي طرف عدعاء كرفي كالحكم اورقبول فرماني كاوعده اسم وُعاء كي ضرورت اورفضلت 127 الله تعالى مرچيز كاخالق ب MLT

ذاكرين كي صفات MYD مشرك وموحد كي مثال MY قامت کے دن ادعاء اور اختصام MYZ جھوٹوں سے بڑھ کرظالم کون ہے MYA بنده كوالله كافى بالله كيسوا تكليف كوكوئي دورنبيس كرسكنا ٢٠٠٠ الله تعالی جانوں کو بھی فرماتا ہے سفارش کے بارے میں صرف اس کواختیار ہے المسام رسول الله عليه كوايك خاص دعاء كى تلقين 200 الله تعالى كى رحت عامه كاعلان انابت الى الله كالحكم مكذبين اورمتكبرين كي بدحالي MM آب فرماد بحتے کہاے جاباد میں اللہ کے سواکسی دوسرے کی عمادت نہیں کرسکتا MAL وَمَا قُكُرُوا اللَّهَ حَتَّى قُدُرِةِ 444 قیامت کے دن صور پھو نکے حانے کا تذکرہ LLL إلامن شآء الله كالشناء MAD ابل كفراورابل ايمان كي جماعتوں كا كروہ MML سورة المؤمن MA الله تعالیٰ گناه بخشے والا ہے تو بہ قبول کر نیوالا ہے کافرلوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں ۲۵۰ حاملین عرش کامؤمنین کے لئے دعاء کرنا rai كافرول كااقرار جرم كرنا rom الله تعالى رقع الدرجات اخذ والعرش بجس كى طرف rar حابتا ہے دحی بھیجتا ہے انہیں قیامت کے دن ہے ڈرائے جس دن دل گٹن میں ہو نگے ظالموں کے لئے کوئی دوست یا سفارش کر نے والا نہ ہوگا ray

رات اوردن جا نداورسورج اللدكي نشانيول ميس سے بيں ان کے پیدا کرنے والے کو مجدہ کرو MAY . زمین کاختک ہو کرزندہ ہوجانا بھی اللہ کی نشانی ہے ہوم لحدين بم ير پوشيده بين بين جوجا موكر لوالله د يكتاب ١ ٣٩٨ رسول الله عليه والله 199 مكذبين كاعناد 799 قرآن مومنین کے لئے ہدایت ہاور شفاہے ۵۰۰ يْنَادُوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ كَتَفْسِر 000 مرفض کانیک عمل اس کے لئے مفید ہے 0-1 قیامت کاعلم الله تعالی بی کوہ 0-1 انسان كائت دنيااورناشكرى كامزاج 0+1 منکرین کوقر آن حکیم کے بارے میں غور ڈنگر کی دعوت سورة الشوري 0.0 الله تعالى عزيز بي على معظيم في فور برحيم م ٥٠٥ مشركين كي تر ديد 4.4 تمجس چرمین اختلاف کروار کافیملدالله ی کاطرف ے ۵۰۸ كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً 4.0 اللہ ہی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجال ہیں 900 الله تعالی نے تمہارے لئے وہی دین مشروع فرمایا ہے جس كى وصيت فرما كى نوح اورموى اورعيسى عليهم السلام كو ١٥٠ مشر کین کوآ کی دعوت نا گوارہے 011 الله جع جابتا اپنابنالیتا ہے 011 علم آنے کے بعد تولوگ متفرق ہوئے 011 استقامت اورعدل كاحكم، كافرون بي برأت كاعلان DIL معاندین کی دلیل باطل ہے 011 الله تعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا 011

میں تنہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرسکتا انسان کی تخلیق اوراس کی زندگی کے مختلف اطوار وادوار ۲۷۸ دوز خیوں کا طوقوں اورزنجیروں میں گھسیٹا جانا ہے ۲۷۲ ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کردیا ہے اور بعض 744 چو يائيون اور كشتيون كي نعمت كالذكره 149. گزشته توموں کی بربادی کا تذکرہ 129 سورة حمرالتحاق . M. قرآن کی آیات مفصل ہیں وہ بشیر ہے اور نذیر ہے منکر M. ان اس ہے اعراض کرتے ہیں آب فرماد يحيّ مين تهاراني جيبابشر مول MAI زمین وآسان کی تخلیق کا تذکره MAY قریش کے انکار وعناد بررسول الله علیہ کا آیات بالا بڑھ MAM حق ہے اعراض کر نیوالوں کو تنبیہ MAY اللہ کے دشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیا جانا ان کے اعضاء کاان کےخلاف گواہی دینا **የ**^^ كافرول كوان كے كمان بدنے ہلاك كيا 190 مشركين اوركافرين پربرے ساتھى مسلط كرديئے گئے ١٩٩ كافرول كاقرآن سننے سے روكنا 197 گمراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہمار ے پرول كوسامنے لایا جائے 497 ابل استقامت كوبشارت 797 فرشتون كاالل ايمان سےخطاب 494 غفوررجيم كي طرف ہے مہماني 494 داعى الى الله كى فضيلت M90

| <b>*******</b> | >0 <b>~0</b> ~0 <b>~0</b> 0~0 <b>~0</b> 0~0 <del>~0</del> 0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| מדץ נו         | حفرت ابراہیم علیہ السلام کانٹرک سے براً ت کا اعلان فرما                                     |
| 27.5           | مكدوالول كاجابلانداعتراض كدمكه بإطائف                                                       |
| 072            | لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا                                                                |
|                | جور حمٰن کے ذکر سے غافل ہواس پر شیطان ا                                                     |
| 010            | ا جاتا ہے                                                                                   |
| arr            | معرت موی علیه السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنا                                             |
| OFL            | قریش مکه کی ایک جابلانه بات کی تروید                                                        |
| میں وشمن       | قیامت کے دن ونیا والے دوست آلیں                                                             |
| ۱۵۵            | ہوں گے                                                                                      |
| ذاب بلكا       | مجرمین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئ ان کاء                                                        |
| ۵۵۲            | نه کیا جائے گا                                                                              |
| ۵۵۵            | الله جل شائه کی صفات جلیله کابیان                                                           |
| 002            | سورة الدّخان                                                                                |
| ۵۵۷            | قرآن مجيد مبارك رات بين نازل كيا گيا                                                        |
| ے لوگوں پر     | اں دن کا انظار سیجئے جبکہ آسان کی طرف ہے                                                    |
| ۵۵۹            | دھوال جھا جائے گا                                                                           |
| ۵۵۹            | دخان سے کیامراد ہے؟                                                                         |
| IFA §          | قوم فرعون کے پاس اللہ تعالی کارسول آنا                                                      |
| - 24L -        | مؤمن کی موت پرآسان وزمین کارونا                                                             |
| AYP .          | بن اسرائيل برانعام اورامتنان                                                                |
| BYM            | منكيرين قيامت كى كشفجتى                                                                     |
| nra.           | تبع كون تقي؟                                                                                |
| ara            | قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا                                                       |
| rra            | دوز خیوں کے لئے طرح طرح کاعذاب ہے                                                           |
| 240            | دنیا کی برائی کا نجام                                                                       |
| AYA            | متقیوں کےانعامات ٔ ہاغ اور چشمے                                                             |
| 6 PYG          | ہم نے قرآن کوآپ کی زبان پرآسان کردیاہے                                                      |

عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو DIM الله تعالی این بندوں پرمہر بان ہے DIM طالب آخرت کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے اضافہ ہوگا ۵۱۵ قیامت کے دن ظالم لوگ اینے اعمال بدی وجہ سے ڈر رہے ہو نگے DIY دعوت وتبلغ ےعوض تم سے کھ طلب نہیں کرتا قرآن کوافتر اعلی الله بتانے والوں کی تردید الله تعالى توبةول فرماتا ب اورتمهار اعال كوجانتاب ١٨٥ آسان وزمین اور چویایوں کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں 19 جوبھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی ودے جو کھے مہیں دیا گیاہے دنیاوی زندگی کاسامان ہے ۵۲۲ برائی کابدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے اور ملح كرف كاجرالله تعالى كي ذمه قیامت کےدن طالموں کی برحالی ہلاکت اور ذلت کاسامنا ۵۲۳ قیامت آنے سے سلے اسے رے کا تھم مانو انسان كاخاص مزاج رحت كووت خوش اورتكليف من اشكرا! ٥٢٦ الله تعالى كى شان خالقىت كابيان STY بندے اللہ تعالی سے کیے ہمکل م ہوسکتے ہیں؟ ماد سورة النهجري 019 قرآن کتاب مین ہے عربی میں ہے نفیحت ہے ۵۲۹ آسان وزمين كى تخليق 000 سوار ہونے کی دعاء 011 سَخُولُنَا كَاتُرْتُح OFF الله تعالیٰ کے لئے اولا دیجویز کرنے والوں کی تر دید مشركين كي ابك حاملانه مات كي تر ديد 000

| ***********************                                                     | ****************                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| والدین کے بارے میں وصیت                                                     | سورة المحاتية م                                             |
| فائذه أولى                                                                  | یہ کتاب عزیز وکیم کی طرف ہے ہے                              |
| فاكده ثانيه                                                                 | ہر جھوٹے 'گنا ہگاراور متکبراور منکر کے گئے عذاب الیم ہے اے۵ |
| فائده أولى معهد فائده أولى معهد فائده ثانيه معهد فائده ثالث                 | تسخير بحراور سخير مافى السلموت والارض مين فكركر نيوالون     |
| كافرول كركم في الحالي المالات كى چزي ونيا                                   | کے گئشانیاں ہیں عدم                                         |
| مین ختم کردین آج مهین ذات کاعذاب دیاجائے گا ۵۹۲                             | آپال ایمان فر ادی کم عرین سے درگزر کریں ۵۷۳                 |
| قوم عاد کی طرف حضرت جودعلیه السلام کی بعثت وم کا                            | بی اسرائیل پر طرح طرح کے انعامات کتاب تھم                   |
| انكاراورتكذيب چرېلاكت اورتعذيب ۵۹۸                                          | اورنبوت سے سرفراز فرمانا ۵۷۴                                |
| جنات كا رسول الله عليه كل خدمت مين حاضر بونا پير                            | ہم نے آ پکومتقل شریعت دی ہے کفارآپ کو پچھ نفع               |
| واپس جا کراین قوم کوایمان کی دعوت دینا!                                     | مبين پنچا کتے                                               |
| رسول الله علي كالم اور مبرى تلقين ٢٠١٠                                      | کیا گنامگاریه بمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اورا ممال    |
| سورة محسمل                                                                  | صالحہوالوں کے برابر کردیں گے اللہ عدد                       |
| الله تعالی کی راه سے رو کئے والوں کی بربادی ۲۰۵                             | اے خاطب کیا تونے اس مخص کودیکھا ہے جس نے اپنی               |
| جهاد و قال کی ترغیب قیدیوں کے احکام مجامدین                                 | خواہش کواپنا معبود بنالیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود     |
| اور مقتولین کی نضیلت                                                        | مراه کردیا                                                  |
| دنیامیں چل پھر کر عبرت حاصل کریں ۲۰۹                                        | ا تاع مولی کے بارے میں ضروری تنبیہ ۵۷۸                      |
| الشرتعالى الل ايمان كامولى ہے                                               | د جریول کی جاہلانہ باتیں اور ان سے ضروری سوال ۵۸۰           |
| الل ایمان کاانعام اور کفار کی بدحالی ۲۶۹                                    | منکرین قیامت کی حجت بازی ۸۸۱                                |
| الل مكه كوت عبيه                                                            | قیامت کے ون اہل باطل خسارہ میں ہوں گے ہرامت                 |
| ابل ایمان اور ابل کفر برابرنہیں ہوسکتے                                      | گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگ                                   |
| الل جنت کے مشروبات طیب                                                      | الله بی کے لئے حمد ہاورای کے لئے کبریاء ہے ۵۸۳              |
| منافقین کی بعض حرکمتیں                                                      | سورة الإحقاف ٥٨٥                                            |
| توحید بر جھر ہے اور استغفار کرنے کی تلقین ۱۱۳                               | مشرکین کے باطل معبودوں نے کچھ بھی بیدانہیں کیا ۵۸۵          |
| مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُولِكُمْ كَتَفْسِر مُتَقَلِّكُمْ وَمُثُولِكُمْ كَتَفْسِر | منكرين قرآن كي ايك جابلانه بات                              |
| منافقین کی بدحالی اور نافر مانی                                             | قریش مکدکی اس بات کاجواب کرآپ نے قرآن ایے                   |
| تدبیر قرآن کی اہمیت اور ضرورت ۲۱۲                                           | یاں ہے بالیا ہے                                             |
| مرتدین کے لئے شیطان کی تبویل ا                                              | کافروں کی کٹ جنی کی تردید م                                 |

| 0000000      | 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-         |
|--------------|--------------------------------------------------|
| X            | مديبيك شركت بي مجر جانوا في يهاتول مريدفه        |
| ں کے لئے     | معذورول سے کوئی مواخذہ بین فرمانبردارو           |
| ة درد ناك    | جنت اور روگردانی کرنے والوں کے لئے               |
| YM           | عذاب                                             |
| لنح ونصرت    | بیعت رضوان والول کی فضیلت ان سے                  |
| 444          | اوراموال غنيمت كاوعده                            |
| رے برحملہ    | الله تعالى في مؤمنون اور كافرون كوايك دور        |
|              | کرنے سے بازرکھا                                  |
|              | كافرول في مسلمانول كومجد حرام مين داخل مو        |
|              | ان برحميت جامليه سوار موكئ الله تعالى في مسلما   |
|              | نازل فرمائی اورانہیں تقویل کی بات پر جمادیا!     |
|              | الله تعالى نے اپنے رسول كوسيا خواب و كھايا اس    |
|              | ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا                       |
|              | حضرات صحابه كرام رضى الله عبنهم كي فضيلت اورمنقا |
| YOU          | رَبِيُّ الْمُورِينِينِ                           |
| میں حاضری    | رسول الله عليه كاعظمت اورخدمت عالى               |
| YOF          |                                                  |
|              | کوئی فاس خبر دے تو اچھی طرح تحقیق کر لو          |
| <b>40</b> 2  |                                                  |
| مین ایمان کو | الله تعالی نے اپ فضل وانعام ہے تمہارے دلول       |
|              | مزين فرماديا اور كفرونسوق اورعصيان كومروه بناديا |
|              | مونين كي دو جماعتوں ميں قال ہوتو انصاف           |
| 409          | كرادوسب مؤمن آيس ميس بهاني بهاني بين             |
| 777          | باہمی ال کرزندگی گزارنے کے چنداحکام              |
| 779          | محض زبانی اسلام کادعوی کرنے والوں کو تنبیہ       |
|              |                                                  |

موت کے وقت کا فرکی ماریبیٹ AIF. منافقین کے دلوں میں مرض ہے 419 كافرلوك الله تعالى كو بجهنقصان نبيس بهنجا سكت 410 نفلی نماز روز ہ فاسد کرنے کے بعد قضاءوا جب ہونا كمزورنه بنواورد شمنول كوسلح كي دعوت نددو 411 تم ہی بلندر ہو گے اگر مؤمن ہو 777 د نیاوی زندگی لہودلعب ہے 474 اگرتم دین سے پھر جاؤتو الله دوسري قوم كولة تے گا ١٢٣ عجمى اقوام كى دين خدمات 777 سورة الفتح YYY فتح مبين كاتذكره نصرعز بيزاورغفران عظيم كاوعده صلح حديبيه كالمفصل واقعه 412 حضرات صحابه كامحبت اورجانثاري 419 بيعت رضوان كاواقعه 449 صلح حديبيه كامتن اورمندرجة شرائط 44 حضرت عمرٌ كاتر دداورسوال وجواب MM حلق رؤس اورذن كبدايا 477 حضرت ابوبصيراوران كے ساتھيوں كاواقعہ 444 ابل ايمان يرانعام كااعلان YMM. رسول الله علي شامدا ورمبشرا ورنذيرين YMO آب علی کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہا تیوں کی بدكماني اورحيله بازي كاتذكره 474 جولوگ حدیبیدوالے سفر میں ساتھ نہ گئے تھان کی مزید بدحالى كابيان! 429

#### المَّوْقِ الْعَصِدُ وَكُنِّيتُمْ الْمُغَيِّدُ أَنَّ وَيُمَا أَنِّوْ الْمِثَاقِ الْمُؤْكِدُ وَكُوْتُمَا سورہ فقص کی ہے اور اسکی اٹھای آیات اور نو رکوع ہیں -- جِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـ فِيمِ ﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مهريان نهايت رحم والا ہے ﴾ طستة وتِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ و نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ تَبْكُ مُوْسَى وَفِرْعَوْنَ طلب کے لیے کتاب مبین کی آیا۔ ہیں ہم آپ کو مویٰ اور فرمون کی بعض خبریں بِٱلْحُقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱهْلَهَا شِيعًا حق کے ساتھ ساتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جوایمان لاتے ہیں۔ بلاشبہ فرعون زمین میں چڑھ گیا تھا۔ اور اس نے زمین والول کی يِّنْتَضْعِفُ طَأَيِفَةً قِنْهُ مُ يُذَابِّحُ ٱبْنَآءَهُ مُ وَيَسْتَخِي نِسَآءَهُمُ واتَّهُ كَانَ مِنَ کئی قشمیں بنار کھی تھیں ۔ان میں ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا۔ا نکے بیٹوں کو ذیح کر دیتا تھاادرا کئی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلاشبہ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَنُرِيْدُ أَنْ مَنْ عَلَى الَّذِيْنَ الْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُ مُ أَمِسَّةً وہ فساد کر نیوالوں میں سے تھا۔ اور ہم نے جاہا کہ جن لوگوں کوز مین میں کمزور کیا ہوا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنا دیں وٌ نَجْعَلُهُ وَالَّهِ رِثِينَ فُونُهُكِّن لَهُ مُرفِى الْأَرْضِ وَنُوى فِرْعُونَ وَهَامَن وَجُوْدُهُمُ اور انہیں وارث بنادیں اورزمین میں انہیں حکومت دیدیں ۔اورفرعون اور ہامان اوران دونوں کے تشکروں کوان مستضعفین کی جانب سے مِنْهُمْ مِمَا كَانُوْ ايْحُنْ رُون ٥ وہ داقعہ دکھلا کیں جس سے وہ اپنا بچاؤ کرتے تھے

# فرعون كى سركشى اوربنى اسرائيل برمظالم كاتذكره

قصصیو: ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ یہ کتاب مین کی آیات ہیں پھر فر مایا کہ آپکوموں اور فرعون کی بعض خروں کو حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں آپ کے واسطہ سے پی خبریں اہل ایمان کو پہنچیں گی اور وہ ان سے عبرت عاصل کریں گے۔

پھرفر مایا کہ فرعون زیٹ میعنی سرز مین مصر میں حکومہ، اوراقتد ارکے اعتبارے بڑھ پڑھ گیا تھا۔اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی جماعتوں میں تقسیم کررکھا تھا انہیں جماعتوں میں سے ایک جماعت بنی اسرائیل کی تھی انکواس نے ضعیف بنارکھا تھا اورا نکے ضعف اور مجبوری کا یہ عالم تھا کہ انکے بیٹوں کو ذیح کر دیتا تھا اور انکی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا

سورة القصص

تھا۔ اتی مظلومیت ہوتے ہوئے بی اسرائیل اف نہیں کر سکتے تھے سورہ بقرہ کی تقییر میں لکھا جا چکا ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی تھی کہ تیری حکومت کا زوال بی اسرائیل کے ایک ٹر کے کے ہاتھوں ہوگا۔ لہذا اس نے بیطریقہ اختیار کیا کہ بی اسرائیل میں جولڑ کا پیدا ہوتا تھا اسے ذریح کر دیتا تھا اورلڑ کیوں سے کیونکہ کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے آئہیں زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ان کا نیون میں الیا تھیں کی مرت کی اسرائیل میں جولڑ کا پیدا ہوتا تھا اسے ذریح کر دیتا تھا اورلڑ کیوں سے کیونکہ کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے آئی ہی کے خلوق ہیں۔ سب کی عزت اور ذلت ' بلندی اور پستی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی حکمت کا اللہ تعالیٰ ہی کے خلوق ہیں۔ سب کی عزت اور ذلت ' بلندی اور پستی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی حکمت کا نقاضا ہوا کہ جولوگ سرز مین مصر میں ضعیف اور ذلیل بنائے ہوئے ہیں ان پراحیان فر مائے اور انہیں فرمائے اور انہیں زمین میں حکومت بھی عطا فر مائے۔ اور فرعون اس کا وزیر ہامان اور ان دونوں کے لئے خطرات کا ان ضعیف لوگوں کی طرف سے خوف رکھتے تھے وہ خطرات واقعہ بن کر ان کے سامنے آ جا کیں چنا نچے فرعون اور اس کا لئکر غرق ہوئے اور ہلاکت اور زوال سلطنت کا جو انہیں اندیشہ تھا کہ بی اسرائیل اس کا ذریعہ نہ بی آ خروہ واقعہ کی صورت سامنے آ گیا اور بی اسرائیل ذریعہ کو آئی کر کے جواس کی پیش بندی کی تھی اس کا اُسے کچھوا کہ دریا ہوئی اس کا اُسے کچھوا کہ دریا ہوئی ہوئی بیش بندی کی تھی اس کا اُسے کچھوا کہ دریا ہوئی کو اس کی بیش بندی کی تھی اس کا اُسے کچھوا کہ دریا ہوئی کے دور کی کھی اس کا اُسے کچھوا کہ دریا ہوئی کو اس کی بیش بندی کی تھی اس کا اُسے کچھوا کہ دریا ہوئی کو سے کھوا کہ دور کی کھی اس کا اُسے کچھوا کہ دور کی کھور کی کھور کے دور کی کھی اس کا اُسے کچھوا کہ دور کی کھور کی کھور کی کھور کے دور کی کھور کے دور کھور کے دور کو کھور کے دور کھور کے دور کی کھور کے دور کی کھور کی کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کھور کے دور کے دور کھور کے دور کھور کی دور کی کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کھور کے دور کھور کھور کور کی کھور کی کھور کور کور کور کے دور کھور کھور کھور کے دور کھور کے دور کھور کھور کے دور کھور کے دور کور کور کے دور کے دور کھور کے دور کھور کور کھور کھور کے دور کھور کے دور کے دور کور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور

و کیدلیاادر آئیس خربھی ندموئی اور ہم نے پہلے ہی سے موئی پر دودھ بلانے والیوں پر بندش کر رکھی تھی۔ سوموئی کی بہن بولی کیا میں تہمیں ایسے گھر انے کا

عَلَى آهُلِ بَيْتٍ يُلْفُلُونَ لا لَكُمْ وَهُمْ لَا نَاصِعُونَ ﴿ فَرُدُدُنَّهُ إِلَّى أَيْمَهُ كَنَّ تَقَرَّعَينُهُا

پیتہ بتادوں جوتمہارے لئے اس کی پرورش کریں اوروہ اسکے خیرخواہ بھی ہوں۔ سوہم نے مویٰ کواسکی والدہ کی طرف لوٹا دیا تا کراس کی آ تکھیں شعندی ہول

وَلا تَعْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلِكِنَّ ٱلْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ حَقٌّ وَلِكِنَّ ٱلْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ حَقٌّ وَلِكِنَّ ٱلْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ

اور ممكين نه بواورتا كدوه اس بات كوجان لے كه بلاشبه الله كاوعد وحل بليكن ان ميں سے بہت سے لوگ نہيں جانتے

وبیل کی خردہ دو مرحبات وں می حرب ایک علم ہاشان ہوہ بلند، ہم اسے رسمات کا سر شبدویں سے ۔اور اسے ا۔ پیغیبروں میں سے بنادیں گے۔

ادھرتو بیہ ہوا اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بیقرار ہو گیا۔اور اتنا بے قرار ہوا کہ قریب تھا کہ اپنی بیقراری ظاہر کردیں اور بیہ تنادیں کہ میرابیٹا تھا میں نے ایسے ایسے تابوت میں ڈالا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھااور ظاہر کرنے نہ دیا۔تا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اس پران کا یقین پخت رہے۔

مؤی علیدالسلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈائی کہ انہوں نے موئی کی بہن کو تھم دیا کہ جاؤاس کے پیچھے پیچھے چلے جلی جاؤ رہاں ہوا ہوں ہوا ورید دیکھتی رہو کہ تا ہوت کہاں جاتا ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلی رہیں بھر دور سے دیکھ لیا کہ اس آل فرعون نے اٹھالیا ہے اور اس انداز سے پیچھے تکی رہیں کہ آل فرعون کو پیٹ نہ چلے کہ یہ کون عورت کا دودھ نہیں پیٹے اور پیٹر نہ نہ چلے کہ یہ کون عورت کا دودھ نہیں پیٹے اور آل فرعون اس کے بارے میں پریٹان ہور ہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا خاندان نہ بتا دول جو نہ صرف آل فرعون اس کے بارے میں پریٹان ہورہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا خاندان نہ بتا دول جو نہ صرف اسے دودھ پلائیں بلکہ اسکی پروش میں انہیں کی لائح کی امید نہ ہووہ اسکی پوری خیرخواہی کے ساتھ کھالت کردیں۔وہ اس پریٹان تو ہو ہی رہے تھے کہنے گئے کہ بلاؤوہ کون عورت ہے جس کا دودھ یہ بچے قبول کرسکتا ہے۔اس پرانہوں نے لوگ پریٹان تو ہو ہی دیا جو ہوں کردیا آل فرعون نے کہا کہ اچھا تم اسے لے جاؤ دودھ پلاؤ اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دودھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دودھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں کے گئیں دودھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نے دیارتھا۔

فَدُدُنهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ) سوہم نے موی کوائی والدہ کی طرف توٹا دیا تا کہ اٹی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں اور بچہ کی جدائی سے ممکنین نہ ہوں اور تا کہ اس بات کا اور زیادہ یقین کرلیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جدائی سے ممکنین نہ ہوں اور تا کہ اس کی اللہ کا معاملہ فرما تا ہے۔ اور کس کس طرح فلا کموں کوان کی تدبیروں میں ناکام بنا تا ہے۔

فا کدہ: یہاں بعض مفسرین نے بیسوال اٹھایا کہ اپنی اولا دکی پرورش کرنا تو فرض ہے حضرت میں علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچہ کی برورش کرنا تو فرض ہے حضرت میں علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچہ کی کوئی تذکرہ مہیں ہوتو کا فربی سے لیکھی اور حربی کا مال یوں بھی مباح ہے جبکہ وہ کسی دھوکہ دہی کے طریقہ بہیں ہے۔ کہ بہت کے مطریقہ بہت کی مباحث بہت کہ مورث کی خوش سے معاملہ معاہدہ کر کے لیا تو اسکے جواز میں کوئی شہد بہتا ہی نہیں۔

ولتابكغ الشقة واستوى البينة حكما وعلما وكن لك تجني المحسينين المحسينين المحسينين المحسينين

وَدَخَلَ الْهَايُنَاةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنْ آهْلِهَا فَوْجَكَ فِيهَارُجُكِينَ يَقْتُهُ اور وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے لوگ غافل تھے سواس میں دو مردوں کو پایا جو آپس میں سے تھا' هٰ فَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰ فَامِنْ عَدُوِّةً فَاسْتَعَالَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وجوفض ان کی جماعت میں سے تھااس نے ان سے اس مخص کے مقابلہ میں مدوطلب کی جواُن کے دشمنوں میں سے تھا۔ سوموک نے اس کو گھونسامار دیا۔ فَوَكَزَةُ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهُ قَالَ هٰذَا مِنْ عَلِى الشَّيْطِنِ إِنَّهُ عَدُوُّمُضِكُ مُبِينَ ®قَالَ سواس کا کام تمام کر دیا۔مویٰ نے کہا پیشیطانی حرکت ہے بلاشبدہ وشمن ہے گمراہ کر نیوالا ہے واضح طور پڑمویٰ نے کہا اے میر۔ رَبِ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِنَ فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَ ببلاشبيين نے اپني جان پر ظلم کيا۔ وا پ ميري مغفرت فرماد يجيئے مواللہ نے ان کو بخش دیا۔ بلاشبدہ بخشنے دالا ہے مہر بان ہے موک نے عرض کيا کہا ہے مير سر سر نَعُمْتَ عَلَىٰ قَلَنْ ٱلَّذِنَ ظَهِيُرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمَكِ يُنَا وَخَالِقًا تَتَرَقَّتُ ں سبب سے کہ آپ نے مجھ پرانعام فرمایا۔ سومیں ہرگز بھی مجر مین کو مدد کر نیوالانہیں بنوں گا۔ پھرا گلے شہر میں موی کوئی ہوئی خوف کی حالت میں <u>ۼَ</u>ٳۮٳٳڷڹؠٳۺؾڹٛڝۯ؋ؠٳڷٳٛڡٝڛؽؿؾڞڔۼٛ؋۫۫ٷٵڶڮ؋ؙڡٛۏڛٙؠٳؾٚڮڵۼؘۅڰ۠ۜڠؙؠؽڽٛؖۥڣۘڶڸؾۜٲ لهاجا تک وہی بھن جس نے کل گزشتہ میں ان سے مدوطلب کتھی بھرانے مدوطلب کر دہاہے۔ مویٰ نے کہابلاشہ تو تو صرت کم اہ ہے۔ پھر جسر آن آرَادَانْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوَّ لَهُمَا قَالَ يَلْمُوْسَى آثُرِيْدُ آنْ تَقْتُ لَيْنُ لَكُمْ مویٰ نے ارادہ کیا کہاس مخص کو پکڑیں جوان دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیل مخص بول اُٹھا کہا ہے موی کیاتم میرچاہتے ہو کہ جھے قبل کردو قَتُلْتَ نَفْسًا يَالْأَمْسِ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ أَنْ جیا کہ کل تم نے ایک محض کو قتل کیا ہے بس تم یکی جائے ہو کہ زیبن میں اپنا زور بھلاتے رہو تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِعِينَ ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْهَى يَنَاةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوْسَى اور اصلاح کر نیوالوں میں سے نہیں ہونا جا ہے اور ایک مخص شہر کے دور والے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے موک إِنَّ الْمِلَا يَاتَكُورُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْدُرْجُ لِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَنَكُرُجُ مِنْهُ بلشربات بين كالل دربارة ب ك بار ين شوره كرر بين كما ب تول كردي البذاة ب نكل جائي بالشبش آب كى بعلائي جائي دالول من ع بول مود بال س ۼٳۧؠڡؙٞٲؾۜڗؙۊۜ*ۧڋ*ؙۊؙڵۯڽؾڹٛۼؽٚٙؽڹڶڨۏٛڡؚڔٳڵڟڸؠؽؙنؖ وْرت ہوئ انظار کے ہوئے لکے کئے کئے کیا بیرے پرودگار جھے طالم قوم سے نجات دیجے۔

# حضرت موسیٰ علیه السلام سے ایک شخص کا قتل ہوجانا پھرمصر چھوڑ کرمدین جلے جانا

قسفسين: ان آيات من حضرت موئ عليه السلام كم موسة كل جانے كا اور اس كے لئے ايك قبطى كے آل كابہانه بن جانے كاذكر ہاور چونكه مصرے نكل كرمدين تشريف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس ہوكر راستہ ميں نبوت سے سر فرازكر دیئے گئے تھے اس لئے قل قبطى كے قصد سے پہلے يہ بيان فرماديا كہ جب وہ اپنى بحر پور جو انى كو پہنچ گئے اور صحت اور تندر تى كے اعتبار سے خوب اچھى طرح مضبوط اور ٹھيك ہو گئے تو ہم نے انہيں حكمت اور علم عطافر ماديا اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ اس سے فہم سليم اور عشل متنقم مراد ہے جو مدين كوجانے سے پہلے انہيں عطاكر دى گئے تھى۔

وكذيك تجنيري المديسيين (اورجم اى طرح الحصكام كرنيوالون كابدلددياكرت بين) حضرت موى عليالسلام ا يك دن كہيں شہرے باہرتشريف لے كئے (ممكن بك ائى والده كے پاس تشريف لے كئے ہوں جو بظاہرشہرے دور سن دیبات میں رہتی ہول گی) پھروہاں سے شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جوعام طور سے لوگوں کے غفلت کا وقت تھا بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ دو پہر کا وقت جبکہ لوگ سو بھے تھے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دوآ دی آپس میں لارے ہیں ایک آ دمی انکی جماعت میں سے تھا یعنی اسرائیلی تھا اور دوسر اختص ایکے دشمنوں میں سے تھا یعنی فرعون کی قوم میں سے جنہیں قوم قبط کہا جاتا تھا حضرت موسی علیہ السلام کی برادری والے مخص کواپنا ایک آ دمی نظر آ گیا اور آ دمی بھی وہ جوخوب جوانی میں بھرا ہوا تھا اور قوت جسمانیے کے اعتبارے بالکل مضبوط اور پکا تھا۔ اس نے آپ سے مدو ما تگی اور کہنے لگا كدد كيف يشخص مجھ پرزيادتى كرر ما ب\_ حضرت موى عليه السلام نے اس كوايك گھونسه مارديا جس سے اس كا كام تمام ہو گیا یعنی اس کا دم نکل گیا اور جان جاتی رہی حضرت موی علیہ السلام کامقصوداس کو جان سے مارنا نہ تھا تا دیا آیک گھونسہ مارا تھالیکن ایک ہی گھونسداسکی موت کا بہانہ بن گیا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بردی پشیمانی ہوئی کہ ایک شخص کاقتل ہو گیا لبذاانہوں نے اول تو یوں کہا کہ بیا کیے شیطانی حرکت ہوگی اور ساتھ ہی بیجی کہا کہ شیطان انسان کا کھلا وشن ہے اس کا کام گراہ کرنا ہے بنی آ دم سے ایس حرکتیں کرا تارہتا ہے جواللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاکی کداے میرے رب میں نے اپنی جان برطلم کیا البذامیری مغفرت فرمائے۔ البذااللہ تعالی نے مغفرت فرما دی-اہل خیراوراہل اصلاح کا پیطریقہ ہے کہ بلاارادہ بھی اگران ہے کوئی ایسا کامسرزد ہوجائے جوگناہ کی فہرست میں آسكتا موتواس كے لئے بھى الله تعالى سے استعفار كرتے ہيں۔ اور قتل خطامين تو ديت بھى لازى موتى ہے كيكن چونكه حضرت موی علیه السلام نے کا فرحر بی کوتل کیا تھا اور اس وقت الله تعالی کی طرف سے کوئی شریعت بھی جاری نہیں تھی اس لئے دیت کا سوال پیدائیں ہوا۔لیکن قل نفس کی وجہ سے حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی درخواست پیش كردى اور الله تعالى نے الكى مغفرت فرمادى إله هو العَقُورُ الرَّحِيثُمُ (بلاشبالله غفور برجم ب) حضرت موی علیه السلام نے بارگاہ خداد ندی میں مزیدعرض کیا کہاہے میرے دب مجھ پرآپ کے بوے بوے

انعامات ہیں۔ان کا تقاضایہ ہے کہ میں مجر مین کامد دگار نہ بنوں لہذا میں بھی ان کی مدد نہ کروں گا جو گناہ کر نیوالے اور گناہ کر دوانے والے اور گناہ کروانے والے ہوتے ہیں۔ دونوں تم کے مجرموں سے دورر ہنے اور ان کا معاون نہ بننے کا بارگاہ خداوندی میں عہد کیا شیطان چونکہ گناہ کراتا ہے لہذا اس بیزاری کے عموم میں وہ بھی آ گیا اس میں یہ بات بھی داخل ہوگئ ہے کہ شیطان کے کہنے پڑتمل نہ کروں گا کہونکہ اسکی بات مانے میں اسکی مدد ہوتی ہے اور بیع ہد بھی ہوگیا کہ بمیشدا ختیاط سے کام لوں گا۔ آبیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہرگناہ گناہ ہے اس طرح گناہ کی مدد کرنا بھی گناہ ہے عام طور سے لوگ اس

ا بت تریمہ سے معلوم ہوا کہ س طرع ہر گناہ کہا گا گھرے اس کا مراب کا گناہ ہے عام طور سے تو اس کے عام طور سے تو ا سے عافل ہیں گنا ہگاروں کے ساتھ جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں رشوت دلانے کے ایجنٹ بنتے ہیں بنکوں میں اور انشورنس کمپنیوں میں نوکریاں کرتے ہیں شراب بیچنے والی دکانوں میں ملازم ہوجاتے ہیں امیروں وزیروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کے مظالم میں ان کا ساتھ دیتے ہیں بیسب گناہ ہے۔

حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تخیے بیوقو فوں کی امارت سے اللہ کی پناہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ کے کہ جو سے اللہ کی پناہ میں ویتا ہوں میں نے کہ جو شخص ان کے پاس گیا اور ان کے جھوٹ کوسیا بتایا اور ظلم پرائلی مدد کی تو وہ مخص مجھ سے نہیں اور ایسے اشخاص سے میر اتعلق نہیں 'اوروہ ہرگز میرے یاس حوض پرنہ پنجیں گے۔ (مشکلو ۃ المصان میں ۱۳۲۲ از تر نہیں)

رسول الله عظی نے بیجی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کیساتھ چلاتا کداس کوقوت پہنچائے اوروہ جانتا ہے کہوہ ظالم ہے تو شیخص اسلام سے نکل گیا۔ (مشکلوۃ المصابیح ص٣٣٨ عن البیمتی فی شعب الایمان)

حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کر نیکس وصول کر نیوالا جنہ میں داخل نہ ہوگا۔ (مشکلو ۃ المصابح ۳۲۲) ہروہ ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جا تا ہو ظلم کیا جاتا ہو ظلم کی مدد کی جاتی ہو کیونکہ گناہ کرنا 'اور گناہ کی مدد کرنادونوں حرام ہیں اس لئے گناہ کی اجرت اور گناہ پر مدد کرنیکی اجرت بھی حرام ہے جولوگ حکومتوں کے محکموں میں یا دوسرے اداروں اور فرموں میں اور کمپنیوں میں گے ہوئے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کرلیس کے دوسرے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کرلیس کے دہ کس طرز پرچل رہے ہیں اور وہ خودا پی جان کیلئے وبال تو نہیں بن رہے ہیں؟

قرآن مجید میں اسکی تصری ہے کہ خطرت موسی علیہ السلام ہے جو آل ہو گیا تھا اس کے لئے اللہ تعالی ہے مغفرت طلب کر لی اور اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا اس کے بعد جب ان سے قیامت کے دن سفارش کرنے کے لئے عرض کیا جائے گاتو وہ اپنے اس قل واقعہ کویا دکر کے شفاعت کرنے سے میفرما کر عذر کردیں گے قصلت نفسالم اوُمَن بیا جان کول کردیا تھا جس کے آل کا جھے تھم نہیں دیا گیا جن کے بلند مراتب ہیں اتکی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔

آج بیدوا قدہ ہوا کہ ایک قبطی کوتا دیا گھونسہ مارا تو وہ مربی گیااب اسلام دن بیہ ہوا کہ جب صبح ہوئی تو موئی علیہ السلام شہر میں نکے لیکن ساتھ ہی خوف زدہ بھی تھے کہ دشمنوں کو واقع قبل کا پیتہ نہ چل گیا ہواور اس کا بھی انتظار تھا کہ فرعونی عکومت اور اس کے کارند ہے کہیں قبطی کے قبل کرنے کی وجہ سے میرے قبل کے در پے نہ ہوں اسی خوف اور غور وفکر میں تھے کہ اچا تک وہی اسرائیلی شخص نظر آگیا جس نے گزشتہ کل ایک قبطی کے مقابلے میں مدوطلب کی تھی۔ آج بھی ایک

آدمی ہے اس کی لڑائی ہورہی تھی۔ موئی علیہ السلام کودیکھا تو مد طلب کرنے لگا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اول تو اسکو
حدید فرمائی کہ تو کل بھی لڑر ہا تھا اور آج بھی لڑر ہائے تو تو صرح طور پر بے راہ آدمی ہے۔ اس کے بعد حضرت موئی علیہ
السلام نیطی کی طرف متوجہ ہوئے جس سے اسرائیلی کی لڑائی ہورہی تھی بیطی پورے بی اسرائیل کے دشمن سے حضرت موئی
علیہ السلام نے چاہا ہے پکڑیں ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسرائیلی نے یہ مجھا کہ جب جھے بے راہ بتارہ ہی تو جھی ہی کو مار نے کہ اسلام نے چاہا ہے پکڑیں ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسرائیلی نے یہ مجھا کہ جب جھے بے راہ بتارہ ہی تا ہم اس الیکی نے کہا
مار نے کے لئے ہاتھ بڑھارہ ہم ہیں ہم ہور ہے کہ نا وال دوست بچھدار دشمن سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہم اسرائیلی نے کہا
کہ اے موئی کیا تم جھے تل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک آدئی وقتل کر چے ہوئی کہتا را ایکی کے کہ ذیمن میں اپنی خوال کر اور آدری دکھایا کرو اور تم اصلاح کر نیوالوں میں ہونا نہیں چاہتے بعض مفسرین نے یہاں پر بینکتہ بیان کیا ہو جو حضرت ابن عباس رضی الشد عنہ کی طرف منسوب ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے چونکہ فکن آگون کو نیے تی اس کی میں السلام نے چونکہ فکن آگون کو نیے تی اسرائیلی کی حضرت ابن عباس رضی الشد عنہ کی طرف منسوب ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی چورش کروائی کو خون نے در بار یوں کو قاتل کا علم ہو گیا لہذا فرعون نے اور اس کے در بار یوں کو قاتل کا علم ہو گیا لہذا فرعون نے اور اس کی در شرک روائی میں حضرت موئی علیہ السلام کی پرورش کروائی میں جس کو در بین حضرت موئی علیہ السلام کی پرورش کروائی میں جس کے ذور یوں حضرت موئی علیہ السلام کی طور طریق سے اس بات کا خطرہ لگارہتا تھا کہ بیو دہی شخص تو نہیں جس کے ذور یوں حضرت موئی علیہ السلام کی پرورش کروائی خور میں حضرت موئی علیہ السلام کی طور طریق سے اس بات کا خطرہ لگارہتا تھا کہ بیودہی شخص تو نہیں جس کے ذور یوں حضرت موئی علیہ بادرہ ہوگی؟

جب موی علیہ السلام کے قل کا مشورہ ہوگیا تو ایک شخص کواس مشورے کا پید چل گیا (ممکن ہے میخص فرعون کے دربار یوں میں ہے ہوادر حضرت موی علیہ السلام ہے مجت اور عقیدت رکھتا ہو ) شخص دوڑتا ہوا شہر کے دوروالے کنارہ سے آیا اوراس نے حضرت موی علیہ السلام ہے کہا کہ تمہار نے قل کے مشور ہے ہورہے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤاور بیر میں آپی کی بات کر رہا ہوں۔ اس شخص کی بات من کر حضرت موی علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور دشمن کا گرفت کا خطرہ دل میں لئے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے اور اللہ تعالی سے دعا کی کہا ہے میرے پروردگار مجھے ظالموں سے نجات دید ہوئے۔

وَلَتَاتُوجَهُ تِلْقَآءُ مَدْيَنَ قَالَ عَلَى لَيِّكَ آنَ يَهُدِينِي سَوَآءُ السَبِيْلِ وَلَتَا

اور جب مویٰ نے مدین کی طرف توجہ کی تو یوں کہا کہ اُمید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ چلا وے گا۔ اور جب

وَرِدُ مَاءً مَذَيْنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ التَّاسِ يَسْقُونَ لَا وَوَجَلَ مِنْ دُوْرُهُ امْرَاتَايْنِ

مدین کے پانی پر پنچاقو وہال لوگوں کی ایک جماعت کودیکھا جو پانی پلارہے تھادر وہال دومورقوں کودیکھا جواُن لوگوں سےروک رہی تھیں موک نے پوچھاتم دونوں کا

تَذُودُنِ قَالَ مَاخَطْبُكُمَا قَالْتَا لَانْسُقِيْ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَآءَ وَٱبُونَا شَيْعٌ كِينْ

كياحال ہے؟ وه دونوں كنچكيس كه بم اسوقت تك يانى تبيل بلاتے جب تك كرچروا ہوائيس ندلے جائيس اور بمارے والد بہت بوڑھے بين

فَسَقَى لَهُمَا ثُمِّ تَوْلِي إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنْ لِمَا أَنْزُلْتَ إِلَىَّ مِنْ حَدْرٍ فَقِيدُ ا وموی نے ان کے لئے پانی پادیا بھرساری طرف بٹ گئے بھریوں کہا کہ اے میرے دب آپ جو کچھ خیر میرے لئے نازل فرمائیں میں اس کامختاج مول فَكَاءُتُهُ إِخْدُ بِهُمَا تَنْشِي عَلَى اسْتِغْيَاءً قَالَتْ إِنَّ إِنْ يَدْغُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْت سوان دو ورتوں میں ساکے عورت مول کے بیاس آئی جو مطلتے ہوئے شرمار ہی تھی اس نے کہا کہ باشبیر سے دالدتم کو بلارے میں تاکم تمہیں اس کا صلدیں جو تم نے ہارے لئے لنًا و فَلَمَّا جَآءَهُ وَ قُصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَعَفُّ فَهُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ یانی پلایا کیل جب موی ایکے پاس آئے اور اکلو واقعات سائے تو انہول نے کہا کہ خوف نہ کروتم طالم قوم سے نجات لظلمين والت إخل مهما يَابَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِن خَيْرُمِن اسْتَأْجُرُت الْقُوِيُّ الْأَمِيْنُ وَ پایچه موان دونوں مورتوں میں سے ایک کمبنائی کمباباتی آپ شخص کومز دوری پر کھ لیجئے بیٹک جس کی کاآپ مزدوری پر تھیں ان میں سب سے بہتر وہ خص ہے جوتو کی ہوا انت دار ہو قَالَ إِنِّيَ أُرِيْدُانُ أَنِّكِكَ إِخْدَى ابْنَتَى هَٰتَ يُنِ عَلَّى أَنْ تَأْجُرُ فِي ثَمْنِي حِجَجَّ فَإِنْ شخ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کتم سے پی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بٹی کا نکاح کردوں اس شرط پر کتم میرے پاس آٹھ سال اُو کری کے طور پڑمل کرد۔ سواگر اتُمَمْتَ عَثْمًا فَمِنْ عِنْدِلَةً وَمَا أَرِيْدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ ﴿ سَتَجِدُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ صِنَ تم وس سال بورے کر دو تو بہتمہاری طرف سے ہو گا اور میں بہنیں چاہتا کہتم پر مشقت ڈالوں انساء اللہ تم مجھے الصَّلِعِينَ وَال ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيُّهَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُنُ وَانَ عَلَى وَاللَّهُ مالحين ميں سے پاؤ كئموى نے كہاي معاملہ ميم ساورآپ كورميان ميں دونوں مرتوں ميں سے جنى مدت بورى كردول تو مجھ بركونى زيادتى نت وگ اور عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ جو کھی ہم کہدرہے ہیں اللہ اس پرولی ہے۔

> موسیٰ الطین کا مدین پہنچنا وہاں دولڑ کیوں کی بکر بوں کو یانی بلانا پھران میں ہے ایک لڑکی سے شادی ہونا

قضعمين : حضرت موى عليه السلام كوجب ايك فخص في رائح دى كدد باروالة تهارف آل كامشوره كرربي بين تم يهان ك نكل جاؤتو وه مرز مين مصر بروانه هو گئه اور مدين كى طرف چل ديئے جو ملك شام كا ايك شهر ب- يعلاقه فرعونى حكومت ميں شامل نہيں تھا۔ اور وہ زمانه پاسپورٹ اور ویزے كا بھی بیس تھا جو شخص جس ملك ميں اور جس شهر ميں چا ہتا جاسكتا تھا۔ حضرت موى عليه السلام في مدين كارخ كيا وہاں بھى تشريف نہيں لے گئے تھے راسته معلوم نہيں تھا الله حضرت موسی علیہ السلام کوترس آگیا اور جلدی ہے آگے بڑھ کرائی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد کوئیس سے ہٹ کرسایہ بس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کرع ض کیا رہتے اِنی لیکا آئی کئی اُنی کی بیٹر کا فیقی ہوں کہ اس کا محتاج ہوں حضرت انبیاء کرام علیم الصلوٰ قاوا اسلام اور موشین صالحین کا یکی طریقہ دہا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کویا دکرتے ہیں اور ہر شکل میں اور ہر بے بی میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں)

لفظ مِنْ حَيْسٍ مِن جَوْرَه ہاس کی عموم میں سب کھآ گیا۔ بھوک دورکرنے کا انظام بھی کچھ غذا بھی اورامن وامان بھی نیز رہنے کا شکا نہ بھی مفسرین نے کھا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام مصر سے روانہ ہوکر مدین کہنے کورے سفر میں سبزیوں کے بیتے کھاتے رہے بھوک کی وجہ سے پیٹ کمرے لگ گیا تھا بھو کے بھی شخے دیلا پن بھی ظاہر ہور ہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے جو خیر کا سوال کیا اس میں خاص طور سے کھانے والی چیز کا سوال بھی تھا۔

دونوں عور تیں آج اپنی بکریوں کو لے کرخلاف عادت جلدی گھر پنچیں توا کے والد نے کہا کہ کیابات ہے کہ آج تم جلدی آگر کینجیں توا کے والد نے کہا کہ کیابات ہے کہ آج تم جلدی آگئیں انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے اور ساتھ ہی اس شخص کی اچھی صفات بھی بیان کردیں۔ان دونوں عور توں کے والد نے کہا کہ اچھا جا واس شخص کو بلالا و ۔ چنا نچیان دونوں میں سے ایک عورت آئی جوشر ماتی ہوئی چل رہی تھی ۔ روح المعانی میں کھا ہے کہ اس نے اپنے چہرہ پر کیٹر اڈال رکھا تھا اس نے کہا کہ یقین جائے جوشر ماتی ہوئی چل رہی تھی۔ روح المعانی میں کھا ہے کہ اس نے اپنے چہرہ پر کیٹر اڈال رکھا تھا اس نے کہا کہ یقین جائے

كەمىر \_ دالدة پكوبلار بے بين تاكة پكوپانى بلانے كاصلدديدين-

روح المعاني ميں لکھا ہے كه حضرت موىٰ عليه السلام اس كے ساتھ روانه ہو گئے ليكن انہوں نے يہلے ہى و كيوليا تھا كه وه شرماتي موئي آربي ہے اورخود بھي شرميلے تھے اور حياوشرم تمام نبيوں كا شعارتھا للندااس عورت ہے كہا كه تو ميرے بیجیے پیچیے چل اور مجھے راستہ بتاتی رہنا۔ وائیں بائیں جدھر کومُو ناہو بتا دینا حضرت مویٰ علیہ السلام نے میبھی گوارہ نہ کیا کہ پردہ دارعورت کے پیچھے چلیں جواچھی طرح کپڑوں کوڈھائلی ہوئی تھی۔اسی طرح چلتے ہوئے اس لڑکی کے دالد کے یاس بینچے۔ جب اسکے یاس پہنچ کے تو اپناواقعہ بتایا۔ اُنہوں نے قصہ سکرتسلی دی اور کہا کہ آپ خوفز دہ نہ ہوں آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں جن لوگوں نے آپ کے قتل کامشورہ کیا ہے انکی دسترس سے نکل چکے ہیں اس ملک میں ان لوگوں کا کوئی عمل وظل نہیں ہے۔ان دونو لار کیول میں سے ایک عورت نے کہا کہ ابا جان اس مخف کوآپ ملازمت پررکھ لیجئے۔ یہ کریاں بھی چرا کیں گےاور دوسری خدمات بھی انجام دیں گے۔میرے زد یک میخف تو ی بھی ہے امین بھی ہے اور ملازم رکھنے کے لئے وہی مخض بہتر ہے جوتو ی ہواورامین بھی ہو۔حضرت موی علیہ السلام کا قوی ہونا اُ تکی بھری ہوئی جوانی سے ظاہرتھا اور پانی پلاتے وقت جواُن کاعمل دیکھا تھا اس ہے بھی انگی قوت وطاقت کا مظاہرہ ہو چکا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان دونوں عورتوں نے یوں کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاسکتے جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی بلا کرواپس نہ لے جائیں تو موی علیہ السلام نے دریافت فر مایا کیا اس کنویں کے علاوہ کہیں اور بھی پانی ہے؟ اس پران دونوںعورتوں نے کہا کہ ہاں قریب میں ایک کنواں اور ہےاس کے منہ پرایک بھاری پھر کھا ہوا ہے اسے چندآ دی بھی ملکن نہیں اُٹھا سکتے ۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤوہ کہاں ہےوہ دونوں انہیں اس کنویں میں کے گئیں حضرت مویٰ نے ایک ہی ہاتھ ہے اس پھرکو ہٹا دیا پھرائلی بکریوں کو پانی پلا کر پھرکواسی طرح کنویں کے منہ پر رکھ دیا جس طرح پہلے رکھا تھا۔ (روح المعانی ص ٢٣ ج٢) اور موی علیہ السلام کا امین ہونا اس سے ظاہر ہوا کہ أنہوں نے اپن نظرتک کوخیانت سے بچایا اور یہاں تک کہ احتیاط کی کہورت کوایے چھے چلنے کے لئے فر مایا اورخود آ گے آ گے علے۔ تیخ مدین نے موی علیہ السلام سے کہا کہ میں عابتا ہوں کہ ان دونوں لڑ کیوں میں سے تمہارے ساتھ ایک کا نکاح كردول بشرطيكةم ميرے پاس بطوراجيرآ تھ سال كام كرو\_ميرى طرف سے تو آتھ سال ہى مطالبدر ہے گا اوراگرتم دى سال پورے کر دوتو یہتمہاری طرف سے بطور تفضل اور مہر ہانی کے ہوگا یعنی تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ میں تمہیں تکلیف میں ڈالنانہیں جا ہتا'ندوس سال پورے کرنے کے لئے کہوں گااور نہ کا موں میں دارو گیر کرونگا۔

(قال فی الروح بالزام إتمام العشر والمناقشة فی مراعاة الاوقات واستیفاء الاعمال) ساتھ ہی ہی کے فرمایا: سَنَدَدُنْ اِنْ شَکَاءُ اللهٔ صِنَ الصّٰلِمِیْنَ (کہ اسّٰ اللهٰ مُحصالہ اللهٰ مُحصالہ اور برتاؤیس نری اوروفائے مہدیس تم مجھاچھا پاؤگے اور میری طرف ہے کوئی دکھ تکلیف اور کدورت والی کوئی بات محسوس نہ کرو گے۔ حضرت موی علیه السلام کوشنے مدین کی پیش کش پیند آگی اللہ تعالی سے جو خیر کی دُعا کی تھی اُسکی قبولیت سامنے آگئ وال کا بھی انتظام ہوگیا اور کھانے پینے کا بھی نیز رہنے کا ٹھکا نہ بھی لی البذاشنے مدین کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میرااور آپ کا معاملہ اور معاہدہ ہوگیا' آپ بھی اپنی بات پر قائم رہیں اور میں بھی اس معاصلے کے مطابق عمل کرتا

شرح مواہب لدنیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیایار سول اللہ میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیایار سول اللہ میں ہے۔ میں ہم رات کوسوتے ہیں اور دن کواسپر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ اے میری ہیں ! صبر کر! کیونکہ موئی علیہ السلام نے دس برس تک اپنی ہوئی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف ایک عباتھی (اس کو اوڑ ھے اور اس کو بچھاتے تھے) اگریدروایت میں جودس سال یا آٹھ سال کے پورے کرنامتعین ہوجا تا ہے اور اس صورت میں حضرت عتب رضی اللہ عنہ کی روایت میں جودس سال یا آٹھ سال کے الفاظ شک کے ساتھ ہیں اس شک کورادی کے شک پر محمول کیا جائے گا۔ لے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ کوئی نبی الیانہیں گزرا کہ جس نے بحریاں نہ پُرائی ہوں۔ صحاب نے عرض کیا' کیا آپ نے بھی بحریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا' ہاں چند قیراط کے عوض میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ (رواہ ابخاری صافع)

مرقات شرح مشکوۃ میں تکھا ہے کہ اس زمانہ میں ایک قیراط ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بحری ضعیف جنس ہے ادھر اُدھر بھاگ جاتی ہے اُسے مارا جائے تو ٹانگ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے لہذا بکری چرانے والے کو شفقت اور صبر ہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے پہلے بکریاں چرائیں مزاح میں صبراور حل کی شان پیدا ہوئی پھران کو نبوتیں عطاکی کئیں تا کر خالفین سے پیش آئیوالی مصیبتوں پر صبر کرسکیں اور خل اور برداشت سے کام لیں۔

لے صحیح بخاری ۱۹۳۹ میں ہے کہ حضرت ستید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے دریافت کیا کہ حضرت موئی علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کونی مدت پوری کی اُنہوں نے جواب میں فرمایا کہ دونوں میں جواکٹر اوراطیب تھی وہی پوری کی (یعنی دس سال شخ مدین کی خدمت میں رہے ) اللہ کے دسولوں کا پیطریقہ رہا ہے کہ جب کوئی بات کہتے تھے تو اس پڑل بھی کرتے تھے۔ و لف ظے قضہ ان کشر ہے مولی مالیہ ان دسول اللہ اذا قال فعل (بناب من امو بانجازا لوعد) (اور حدیث کے الفاظ یہ بیں کہ حضرت مولی علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے زیادہ اور بہتر مدت کو پورا کیا کیونکہ اللہ تعالی کا رسول جب کوئی بات کہتا ہے تو کر کے دکھا تا ہے )

### ﴿فوائد﴾

فا كدة اولى: قرآن مجيد من اسكى تقرق نهيں ہے كہ ان دونوں عورتوں كے والد نے حفرت موئى عليه السلام كوكوئى معاوضه ديايا كھانا كھلايا البتدروح المعانی (ص ١٥ ج٢) ميں ابن عساكر سفل كيا ہے كہ موئى عليه السلام جب وہاں پہنچ تو شخ رات كے كھانے كے لئے بيٹھے تھے أنہوں نے موئى عليه السلام ہے كہا كہ آؤ كھانا كھاؤ موئى عليه السلام نے كہا كہ مجھے ڈرہے كہ يد ميرے يانی پلانے كاعوش مجمنی نہيں وے سکتے جس سے پوری زمين جرجائے 'شخ نے كہا كہ يہ اُجرت نہيں ہے۔ ميرے اور ميرے باپ وادوں كا يہ طريقه رہا ہے كہ ہم مہمان نوازى كرتے ہيں اور كھانا كھلاتے ہيں اس پرموئى عليه السلام نے ان كے ماتھ بيٹھ كر كھانا كھاليا۔

صاحب روح المعانی نے حضرت ابوعبیدہ سے قال کیا ہے کہ جوصاحب موی علیہ السلام کے خسر تھ اُن کانام اثرون تھا اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھیتے تھے اور بحض حضرات نے اُن کانام ہارون اور بحض حضرات نے مروان اور بحض حضرات نے مروان اور بحض حضرات نے رعاوید) بتایا ہے اور ان سب کو حضرت شعیب علیہ السلام کا بھیتے ظاہر کیا ہے۔مفسر ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ السام سے کہ جس صاحب نے حضرت موی علیہ السلام کو بطور اجرا ہے یہاں رکھا تھا انکانام بیڑ ب تھا۔ اسی بارے میں بعض دیگر اقوال بھی ہیں۔صاحب روح المعانی اور علامہ قرطبی کار ججان اسی طرف ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے خسر شعیب علیہ السلام بی سے کہا کی صدیث کے بغیر اس کے بارے میں صحیح بات نہیں کہی بہ کی اور اس بارے میں کوئی الی روایت سامنے نہیں کہی بہ کی اور اس بارے میں کوئی الی روایت سامنے نہیں ہی بہ کی اور اس

فا كرہ ثالث : جب حضرت موى عليه السلام سے شخمہ بن نے يوں كہا كہ ميں آپ كوا بن يہاں كام پر ملازم ركھنا چاہتا موں تو حضرت موى عليه السلام نے بلاتكلف اسے منظور قرمالياس سے معلوم ہواكر اپنے ضرورت اور حاجت كے لئے مزدورى كرنا كوئى عار اور عيب نہيں ہے خودرسول اللہ عظامت نے اپنے بارے ميں فرمايا كہ ميں نے بھى چند قيراط كے عوض ائل مكرى كريال چرائى يى ـ (كمامر الحديث ) بهت سالوكول كود يكاما تا بكر يحمد بره كولية بي يااية آپكو کسی اونیجے خاندان کا فرد سجھتے ہیں تو ملازمت ومزدوری کرنے کوعار سجھتے ہیں۔ بھو کے رہتے ہیں۔ حاجتیں رکی رہتی ہیں۔ کیکن مزدوری کرنے سے بیچتے ہیں اور اس میں اپنی تھارت بیجھتے ہیں۔ قرضوں پر قرضے لئے چلے جاتے ہیں جبکہ اُدائیگی کا بظاہرا نظام بھی نہیں ہوتالیکن محنت مزدوری کر کے کسپ حلال کی طرف نہیں برھاتے۔بیصالحین کا طریقے نہیں ہے۔ فاكده رافع: في مرين كى ايك لاكى في جوكها كدا ابا جان ال فض كواي يهال أجرت يردك ليجد اورساته يول بھى كہا اِن خَيْرَضَ اسْتَأْجُرُتُ الْقِيْتُ الْأَمِيْنُ ( كه جے آپ مزدوري پر تھيں ان ميں بہتر آ دى وہ ب جوقوى كلى موامين بھی ہو)اس میں حضرت موی علیه السلام کی تعریف توہ ہی کہ شخص قوت والا ہے اور امانتدار ہے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہاہے کام کے لئے ایسے خص کومزدور رکھاجائے جواس کام کوکرسکتا ہوجس کے لئے ملازم رکھا جار ہا ہے اور جرمل ك قوت عليمده بوتى بيكى كو يرهان ك قوت وصلاحيت بونى جائيد جسكى كوماسب ركها جائ وه حساب دان مونا چاہے۔جس کس سے عمارت بنوائے وہ اس کا اہل ہونا چاہے۔خواہ معمار ہوخواہ میمنٹ بنانے والا ہوخواہ اینیں اللها كردين والا مولفظ قوى جسماني ، قلبي د ماغي سب قو تول كوشامل ب-ساتھ بى يېجى بتايا كد جيكى كام پرركها جائے وہ امانتدار بھی ہونا چاہے اس میں ہرفتم کی امانت داخل ہے۔ مال میں بھی خیانت ندکر نے وقت بھی پورا دے اورجس کے یہاں کام پر گاس کے اہل وعیال کے بارے میں بھی بنقسی اور بدنظری کے خیال سے پاک اورصاف رے۔ آجکل لوگوں میں خیانت بہت ہے جب کو کی شخص مزدوروں کو کام پر لاتا ہے توجب تک سامنے رہتا ہے اچھی طرح لگ كركام كرتے ہيں اور جہال وہ نظروں سے او جھل ہوا باتيں بنانے لگے۔ عموماً دفتر وں بيس كام كر نيوالے اور اسکولوں میں پڑھانے والے تخواہ پوری لے لیتے ہیں اور کام آ دھا تہائی کرتے ہیں۔ آپس میں ملکر نمبروار ایک شخص پورےمہین غیر حاضری کرتا ہے اور رجٹر حاضری میں برابراکھی جاتی ہے بیسب خیانت ہے۔جن لوگوں کو حکومت کے محكمول ميں يادوسرے اداروں ميں ملازم ركھنے كا اختيار ديا كيا جوان لوگوں پر لازم ہے كہ جے ملازم ركيس اسكى صلاحیت بھی دیکھیں اور امانتذار ہونے کا بھی پیۃ چلا ئیں محض ڈ گریاں دیکھنے پراکتفاء نہ کریں اور رشوت لے کرکسی کو ملازم رکیس اورندقر ابت داری کوملازم رکھنے کاسب بنائیں۔

ا-نماز (جب اسکاوقت ہوجائے) ۲- جنازہ (اسکی نماز اور تدفین) جب حاضر ہوجائے۔ ۳- بے شوہروالی عورت (جب تو) اسکے لئے کفو پالے (رواہ التر فدی مشکوۃ المصانی ص ۱۲) حصرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیج جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہوتو اس کا نکاح کر دو۔ ایسانہ کروگوز مین میں بڑا فتنہ ہو

جائے گااور (لمبا) چوڑافساد موگا۔ (مشکوة المصابح)

شخ مدین کے مل سے دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ کی شخص سے میہ کہ کا کہ بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں ' کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آ جکل جولوگوں میں میطریقہ ہے کہ لڑکیوں کے لئے خودرشتہ نہیں ڈھونڈت 'بیغام آ نے کے انظار میں رہتے ہیں اگراچھارشتہ سانے آ جائے تو اپنی زبان سے بات چلانے کوعیب سمجھتے ہیں۔ میہ جا ہلانہ بات ہے۔ اس طرح اگر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو باپ چھپا چھرتا ہے۔ اور مجلس عقد میں حاضر ہوتا ہے تو خودا بجاب و تبول کرنے کو آبرو کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

حفرت عمرضی اللہ عنہ کی بیٹی مفصد رضی اللہ عنہا الکے شوہر کے شہید ہوجانے کی وجہ سے بیوہ ہوگئیں تو عدت گرر و جائے کے بعد حضرت الجکروشی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میری بیٹی کو نکاح میں قبول کرلیں۔ وہ خاموش ہوگئے۔ انہی دنوں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ (رسول اللہ علیہ ہے کے صاحبزادی) کی وفات ہوگئ تھی لہذا حضرت عمر نے حضرت عثان سے کہا کہ میری بیٹی کواپی نکاح میں قبول کرلو۔ انہوں نے جواب دیا کہ جھے ان دنوں نکاح کرنے کا خیال خیس ہے خضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بطور شکایت رسول اللہ علیہ کی خدمت میں ذکر کردی تو آپ نے فرمایا کہ حضمہ سے وہ خض نکاح کریگا جوعثان سے بہتر ہے اور عثان کے نکاح میں الی بیوی آ جائے گی جو هصہ سے بہتر ہے۔ مصلہ سے وہ خض نکاح کردیا ۔ اسکے بعد آپ ما جوز نکاح فرمالیا اور حضرت عثان ہوئی اللہ عنہ سے انکاح کردیا۔ اسکے بعد حضرت ابو بکروشی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھوا ہے دل میں ناراض نہ ہوئا رسول اللہ عنہا کا نکاح کردیا۔ اسکے بعد خود نکاح کرمنی اللہ عنہ نکاح کرلوں گا لہذا جھے یہ بات پندئہ ہوئی کہ رسول اللہ عنہا کا دارا افشا کروں اگر آپ مفصہ سے نکاح کرلوں گا لہذا جھے یہ بات پندئہ ہوئی کہ رسول اللہ عنہا کا دکری حفصہ ورقیہ و ام کلئوم رضی اللہ عنہان

فا كده سما وسمه: شخ مدين نے جو حضرت موئ عليه السلام سے يوں كہا كه بين ان دوار كوں بين اس شرط پرتم سے نكاح كرنا چا بتا بهوں كه تصمال مير بي پاس طازمت كرو۔ اس سے معلوم بواكه مبر بين كوئى و ينارودر بهم رو پيه و پيداوركوئى ماليت كى چيز دينا بى ضرورى نہيں ہے۔ شو بركا خدمت كرنا بھى مبر بن سكتا ہے۔ البتہ فقہاء حنفيه يوں كتب بين كہ كوئى آ زاد خض (جو غلام نه بو) اپنى بيوى كى خدمت كرنا بھى مبر بين كرناح كر ليتو اسے مبرشل ملے گا۔ نكاح تو بعوجائے كاليكن شو براس كى خدمت نہ كريكا كوئك بي قلب موضوع ہے كہ شو بريوى كا خادم بن جائے اور شخ مدين اور حضرت موئى عليه السلام كے معاملہ سے جوشوافع نے جواز پر استدلال كيا ہے اس كا جواب بيہ ہے كہ اس بين اس شرط پر تكاح كرنى نہيں ہے اور اس كى بھى كوئى و كان كرنى نہيں ہے اور اس كى بھى كوئى و كوئ سے اور اس كى بھى كوئى و كوئ سے ان كرنى نہيں ہے اور اس كى بھى كوئى و كوئ سے ان كرنى نہيں كوئى سے كہ برياں ہوى كے باپ كي تھيں اور انہيں كى خدمت كا وعدہ تعالى اس اجر سے بات بھى ہے كہ برياں ہوى كے باپ كي تھيں اور انہيں كى خدمت كا وعدہ تعالى الله من غير بيان نفيه و كون الاوجه الصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب و موسى عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعنا انسا بلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب و هو منتف ۔ (امام ابن الهمام فئى في شرعنا انسا بلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب و هو منتف ۔ (امام ابن الهمام فئ

القدرييس فرماتے ہيں حضرت شعيب وحضرت موئ عليها السلام كے قصد كو ہمارى شريعت ميں نفى كے بغيريان كرنا آ دار آ دى كى خدمت كو بيوى كے حق مهر مقرر كرنے كے جائز ہونے كى دليل تب ہوتا جب بكرياں ان كى بيٹى كى ملكيت ہوتيں تا كہ حضرت شعيب كى جبكہ يہ بات ہے جہيں كہ بكرياں بيٹى كی تھيں) شو ہرا گر بيوى كے علاوہ كى دوسر مے خفى كى خدمت كر خدمت كر دے اگر چہ مہر ہى كے طور پر تو حنيه اسكے جواز كے قائل نہيں ہيں۔ رہى يہ بات كہ جب باپ كى خدمت كر دى تو بيٹى كو كيا ملا اور اس كا مهر اس طرح ادا ہوا تو اسكى ادا ئيگى اس كے ذمه آتى ہے جس نے محنت مزدورى پر ركھا اور كام ليا۔ اب تو باپ كے ذمه ہوگا كہ حق الحذمت كاعوض اپنى بيٹى كے حوالے كردے بيٹى كو بھى اختيار ہے كہ پہلے ہى كے معاف كردے بيٹى كو بھى اختيار ہے كہ پہلے ہى ہے معاف كردے يا باپ دينے گئو وصول نہ كرے۔

فاكره سالعه: شخ مدين نے جو يوں كها تفاكه مين تم سے ان دونوں بيٹيوں ميں سے ايك بينى كا نكاح كرنا جا بتا موں۔اسوقت انہوں نے بیٹی کی تعیین نہیں کی تھی اگر کوئی شخص اس پر بداشکال کرے کہ بغیر تعیین کے نکاح کیسے سیح ہوا تو اس کا جواب بہے کہ اسوفت شخ مدین آٹھ سال ملازمت کرنے کی شرط پر نکاح کرنے کا ایرادہ طاہر کیا تھا نکاح نہیں ہو ر ہاتھا۔حضرت موسیٰ نے معاہدہ کرلیا۔ بعد میں باقاعدہ نکاح کردیا گیا۔اس وقت منکوحہ کی بھی تعیین ہوگئ۔قال القرطبتی ص٢٥٢ج عيدل عيلي انه لا عقد لأنه لو كان عقدالنعيّن المعقود عليها له \_ (امام قرطي رحمة الشعليد فرماتے ہیں آیت کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شخ مدین نے ارادہ طا ہر کیا تھا ان ندکورہ الفاظ سے عقد نكاح نبيس كياا كراس بات ميس نكاح بهي مقصود موتا جوجس كا نكاح مور باتهااس كي تعيين بهي فرمادية) فاكده ثامنه: آيت كريمه مين اس كاذكرنبين ب كت شفيدين في ايي بين سي نكاح كرف كي اجازت لي هي -حضرات شوافع کاندہب بیکہ الغ لڑی کا نکاح اس کا والداس سے دریافت کے بغیر کرسکتا ہے لیکن اس پرآ بت کریمہ ے استدلال کرناصحے نہیں۔ کیونکہ آیت میں صرف حضرت موی علیہ انسلام سے نکاح بشرط ملازمت کرنے کا ذکر ہے۔ جب آپس میں معامرہ ہوگیا تب نکاح ہوااس میں لڑی سے دریافت کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہال بعض روایات حديث سے شوافع كاستدلال موسكتا ہے جوشكلم فيها ميں -امام ابوطنيف رحمة الله عليه كاند مب يہ ہے كه بالغ لاك سے ولى كا اجازت لیناضروری ہے اگراڑی کواری ہے واجازت کے وقت اسکا چیپ ہوجانا کافی ہے۔ یعنی خاموشی اجازت میں شار ہاور جوعورت بوہ یا مطلقہ ہواس کاولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے تو جب تک وہ زبان سے ندو سے اس وقت تك اجازت نيس مانى جائ كى - نيزقر آن مجيد كى آيت وَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ ازْوَاجَهُنَّ سَي عي بات صاف ظاہر ہے کہ بالغ عورت اپنا تکاح خود کر سے تو کرسکتی ہے البتہ جب عورت کامخلص خیرخواہ ولی موجود ہوتو عورت آ گے ندبر صاورتكاح كامعامله ولى كرسرور كه\_احاديث كرابعك ليمشكوة المصابيح ص ١٥٠ كامرابعه كياجات فاكره تاسعم: شخمين في يجوفر ماياك ومَا أُرِينُ أَنْ أَشَقَ عَلَيْكَ الى مين بيتاديا كرتمهار عدم جوكام لكاياجاك گاتمهارے ذمه بس وہی ہوگا'اور میں تم پر تختی نه کروں گا۔معاہدہ اور طے شدہ معاملہ سے زیادہ کام نہ لوں گا پھر سنتے کُ إِنَّ اِنْ منكاء الله مين الضليفين مجى فرماياس مين سيمى بناديا كرتم مجصحت معامله مين اورزم برتاؤمين اورعبدكم بوراكرنے میں اجھایاؤ کے معلوم ہوا کہ مزدوراور ملازم بوری طرح محنت سے مفوضداعمال بوراکرنے کی کوشش کرے اور جو محف ملازم ر کھے وہ اسکے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اس کاحق واجب اواکرے آگی اوائیگی میں دیر ندلگائے اور ملازم ہے بھی کوئی کوتا ہی ہو جائے تو اس سے درگزر کرے اگر کسی بات برموّاخذہ کرنا ہوتو اس کا انداز بھی مناسب رکھے۔

حضرت عبدالله بن عررضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول انله علیہ نے ارشادفر مایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پیند خشک ہونے سے پہلے دیدو (رواہ ابن ماجہ ۱۷۷)۔اور حضرت ابو ہریزہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں تین آ دمیوں کے خلاف می بنوں گا۔

ا- وہ خص جس نے میرانام لیکرعہد کیا پھردھوکہ دیا۔ ۲- جس خص نے کی آزادکو چھراس کی قیمت کھا گیا۔
۳- جس خص کومزدوری پرلیا پھراس سے آپناکام پورالے لیااوراسے اس کی مزدوری نددی۔ (رواہ ابنخاری)
چاکمکہ ہ عاشرہ فی شخمہ بن کی جن دونوں بیٹیوں کا ذکر ہے بعض مفسرین نے انکے نام بھی لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے ان
میں سے ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی ۔ ان میں سے ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام مفوریا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ مفوریا
چھوٹی تھی اور وہی حضرت موکی علیہ السلام کو بلانے گئے تھی اور اس سے ان کا نکاح ہوا تھا اور ایک تول یہ بھی ہے کہ بڑی لڑی

فَلَتَاقَضَى مُوسَى الْرَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهَ الْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ عَارًا ۚ قَالَ لِهَ لِهِ پھر جب مویٰ نے مت پوری کر دی اور اپنے اہل کولیکر روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے آگ کومسوں کیا۔ اپنی اہل سے کہا امْكُثُوٓ النَّهُ انْسُتُ نَارًا لَعُلِّي التِّكُمْ مِنْهَا بِعَبْدِ أَوْجَنْ وَقِمِّن التَّالِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْن ® كتم ضروب شكيس ناكية كريمى بأميد به كمين تهاري پاس ول كوڭ خرلة وَل يا آگ كانگاره لية وَل تا كتم تاپ لو فَكُتَّا أَتُهَا نُوْدِي مِنْ شَاحِعُ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنَ سو جب وہ آگ کے پاس بینے تو اس میدان کی دائی جانب سے اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ يُمُوْسَى إِنَّى آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ ٱلْقِ عَمَاكُ فَلَتَا رَامَا تَهُ تَدُّ كَانَّا إِمَا اللهِ ا ہے موی جیٹک میں اللہ ہوں رب العالمین ہوں۔اور بیر کتم اپنی لاٹھی کوڈال دوسو جب اُنہوں نے دیکھا کہ وہ اسطرح حرکت کررہی ہے وَكُلُ مُدُيرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوْلَى اقْتِلْ وَلا تَعَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكُ يَكُكُ كدكوياده سانب بإق پشت بھيركر بليك كئادر ييھيم كرندد كھا۔اےموىٰ آكة وادرمت وروبيشك تم امن والول مل سے ہوا فِي جَيْبِكَ تَغُرُّجُ بِيُضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوَءً وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ الرَّهْبِ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو وہ بغیر کسی مرض کے سفید ہو کر نگلے گا' اور اپنے ہاتھ کو بعید خوف کے اپنے بازو سے ملا لو۔ فَذَنِكُ بُرُهَا نَنِ مِنْ رَبِكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهُ إِنَّهُ مُرَكَانُوْا قَوْمًا فيسِقِينَ® سوتمہارے رب کی طرف سے یہ دو دلیلیں ہیں۔ فرعون اور اسکے سرداروں کی طرف بلاشبہ وہ نافرمان لوگ ہیں

### 

حضرت موی علیه السلام کا بنی الملیه کیساتھ مدین سے دالیس مصرکے لئے روانہ ہونا اور کوہ طوریر آگ نظر آنا پھروہاں پہنچنے پر رسالت سے سرفراز کیا جانا

کے اپنے بازویعنی اس سفید ہاتھ کو دوبارہ اپنے گریبان میں ڈال لینااییا کرنے سے وہ اپنی پہلی حالت پر آجائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کوسانپ بنا کر پہلی حالت پر لوٹا دیا اور اسکے داہنے ہاتھ کو خوب زیادہ روش چیکدار بنا دیا
پھر اسکواصلی حالت پر لوٹا دیا اور بطور مجرہ ہان کو یہ دونوں چیزیں عطافر مادیں اور فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ دو
دلیس ہیں۔ تم فرعون اور اسکی جماعت کے بوے لوگوں کے پاس چلے جاؤاور انہیں جن کی اور اعمال صالحہ کی دعوت دواور
اللہ تعالیٰ کی وحداثیت اور عبادت کی طرف متوجہ کرو۔ اِللَّهُ مُنْ کَانْوْا قَوْمُا فَیْسِیْنِیْنَ (بلاشبہ وہ لوگ نافر مان ہیں)

موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور میں دو با تیں عرض کیں ایک تو یہ کہ میں نے مصریوں کا ایک مختص قمل کردیا تھا اب مجھے ڈر ہے کہ اسکے پاس جاؤں تو مجھے قمل کردیں اور اس صورت میں رسالت کا کام نہ ہوسکے گا اور دوسری بات ہیہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایک مختص ہونا چاہئے جومیر امعاون ہوائیڈامیرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کومیر اوزیر بنادیں (کمانی سورة طہ) اس سے مجھے قوت بھی ملے گی اور میری زبان میں روانی نہیں ہے۔

ہارون زبان کے اعتبار سے بھے سے زیادہ ضیح ہیں۔ جب وہ بھی رسول ہوں گے اور میرے کام میں شریک ہوں گے اور ہم دونوں ملکر فرعون کے پاس جائیں گے توائی وجہ سے ہمت بندھی رہے گی اور اگر زبانی مناظرے کی ضرورت پیش آگئ تو چونکدان کی زبان میں روائی ہے اسلئے وہ مناظرہ میں بھی اچھی طرح گفتگو کر حکیں گے۔ جھے ڈر ہے کہ وہ لوگ جھے جھٹلا ئیں گے۔ لہذا مناسب سے کہ اس موقعہ پر ہارون میرے مددگار ہوں اور میری تقدر بی کریں حضرت موئی علیہ السلام نے بیدعا وہیں کوہ طور کے پاس کی تھی جب نبوت سے سر فراز ہوئے تھے اللہ تعالی نے اتکی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہنچ بھی نہیں تھے کہ اس سے پہلے انہیں رسالت سے سر فراز کردیا گیا تھا۔
السلام وہاں پہنچ بھی نہیں تھے کہ اس سے پہلے انہیں رسالت سے سر فراز کردیا گیا تھا۔

<u>قَالُ سَنَتُنُ کُ عَصُدُکا وَ بِاَخِیْک</u> (الآبة )الله تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعہ تمہارے بازوکومضبوط کر دیں گے اور تمہیں ایساغلبہ دے دیں گے کہ وہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاسکیں گےتم دونوں میری آیات کو لے کر چلے جاؤےتم دونوں اور جوبھی خض تمہاراا تباع کرےتم سب غالب ہوگے۔

هذا اذا تعلق قوله تعالى باياتنا بالفعل المحذوف اى اذهبا با ياتنا و احتاره المحلى فى تفسيره وفيه اوجه ذكرها فى حاشية تفسير الجلالين \_ (بيَّفْيرتب جِجَبُه بايَاتِنَا كالْعلق فعل محذوف عيهو الْحَقَلَ الْحُهَبَا وَفِيه اوجه ذكرها فى حاشية تفسير الجلالين \_ (بيَّفْيرتب جِجَبُه بايَاتِنَا (تم دونون بِكِآيات بيجاد) الى توجيه كوعلام كلى في الْحَقير من اختياركيا جاورآ يت كاس جمله من اور بيك كل سادى توجيهات بين جوتفير جلالين كماشيه من فرورين)

فا كده: صاحب معارف القرآن كلصة بين كه طور پرجو بخلى تقى كه بخلى بشكل نار بخلى مثالى تقى كيونكه بخلى ذاتى كا مشاہده اس دنیا بین كسى كونيين بوسكة اورخودموئ عليه السلام كواس بخلى ذاتى كے اعتبار سے لن تر انى فر مايا گيا ہے يعنی آپ مجھے نہيں دئيھ سكتے مرادمشاہدہ ذات حق ہے۔

فَلَتَاجَاءَهُمْ مُولِى بِإِيْتِنَا بَيِنْتِ قَالُوْا مَاهْنَ الرسِعْرُ مُفْتَرًى وَمَاسَمِعْنَا

پھر جبان کے پاس موی ہماری واضح آیات کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو محض ایک جادو ہے جوافتر اء کیا گیا ہے اور ہم نے

نَا فِيْ آبَابِنَا الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى رَبِّنْ أَعْلَمُ بِبَنْ جَآءَ بِالْهُدَى خوب جانتاہے جواس کے پاس سے مدایت لے کرآیا تايي يمل باپدادون من ميس فاورموى نكما كديرارباس مخفى كو مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ الظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ اورائے بھی خوب جانتا ہے جس کا دار آخرت میں اچھا انجام ہوگا۔ بلاشبہ بات سے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے اور فرعون نے کہا فِرْعَوْنُ يَأَيُّهُا الْمَكُ مَاعَلِمْتُ لَكُوْرِينَ إِلْرِغَيْرِيْ فَافْقِلُ لِي لِهَامْنُ عَلَى الظِيْنِ اے میرے دربار یو! میں تمہارے لئے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا سواے ہامان تو میرے لئے مٹی پر آ گ جلا دے فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحًا لَعَكِنَّ ٱطَّلِعُ إِلَّى إِلَّهِ مُوْسِي ۗ وَإِنَّ لِٱطْنَّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ٥ و میرے لئے ایک محل با دے تاکہ میں موی کے معبود کو دیکھول اور بلاشبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہول وَاسْتَكْبُرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوٓۤ الْهُمْ الْنَاكَ لَا سو اس نے اور اسکے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ حاری طرف نہیں يَجِعُوْنَ۞فَأَخُذُنْهُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَنْ نَهُمْ فِي الْيُرِّ فَانْظُرْكِيْفَ كَانَ عَاقِيَكُ الظّلِمِيْنَ لوٹیں گے ۔سوہم نے اسے اورا سکےلشکروں کو پکڑ لیاسوانہیں سمندر ہیں کھینک دیا۔سواے فاطب دیکھے لے ظالموں کا کیساانجام ہوا۔ وَجَعَلْنَهُ مُ إِيهَ مَّ يَنْ عُوْنَ إِلَى التَّالِ ۚ وَيُوْمُ الْقِيلِيةِ لَا يُنْصُرُونَ ®وَأَتَبَعُنْهُمُ اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو آگ کی طرف وقوت دیتے رہے اور قیامت کے دن انگی مدد نہ کی جائے گی اور ہم نے في هذر التُنْيَالَعَنَةُ وَيُومَ الْقِيلَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿ اس دنیا میں انکے پیھیے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن قباحت والول میں سے ہونگے

رسالت سے سرفراز ہوکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کامصرکووالیس ہونا'
پیرفرعون اوراس کے در بار بول کے پاس پہنچ کرحق کی دعوت دینا
قصمید: حضرت موئی علیہ السلام مدین سے واپس ہوتے ہوئے وادی طوئی میں نبوت سے سرفراز کئے گئے اور
وہیں انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بناد یجئے تا کہ میں اور وہ ملکر فرعون اورا کی قوم
کے پاس جا کیں اور آپ کا فرمان پہنچا کیں اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطافر ما
دی جس کی پچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام بھر پہنچاتو اپنے گھر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے
ساتھ لیا۔ دونوں ملکر فرعون کے پاس پہنچ فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے

الله جل شانه كو واحد معبود مان كى دعوت دى اور فرمايا كه مين الله كارسول مول مين مي محيح محيح بات پينجاؤل كا-(حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى الله الله الله الدائمي ) اور حضرت موى عليه السلام في دو براح مجزر وكصائ - عصا كو دالا تو وه ا ژدهابن گیااورگریبان میں ہاتھ ڈال کرنگالا تو وہ نہایت زیادہ سفیداور روثن تھا۔سب دیکھنے والوں نے جب بیدونوں معجزے دیکھے لئے تو فرعون اورا سکے درباری کہنے لگے کہ بیتو جادوہے جے اس نے خود ہی بنالیا ہے اوراس مخص کا بید دویٰ كه ميں نبي ہوں۔ايبادعوىٰ ہم نے اپنے باپ دادوں كے زمانوں ميں تونبيں سنايہ بات انہوں نے جھوٹ كبي بيركونك حضرت بوسف عليه السلام معرين حضرت موى عليه السلام سے پہلے تھے۔ اوروہ ايمان كى دعوت ديت رہے تھے۔ چونکہ انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کے مجزات کو جادو رجمول کیا اسلئے مقابلہ کرنے کے لئے جادوگروں کو بلایا جس كا ذكر سورة اعراف (ع) اورسورة طه (ع٣) اورسورة شعراء (ع٣) مين مذكور ب- ان لوگول في حضرت موي عليه السلام سے متعدد سوالات بھی کئے اور آپ نے بری جسارت اور ب باک کے ساتھ جواب دیئے بیسوال وجواب بھی سور مطما اورسورہ شعراء میں ندکور ہیں۔ چونکہ فرعون اوراسکے درباری حضرت موی علیہ السلام کی تکذیب پر تلے ہوئے تھاس لئے حضرت موى على السلام ني يمى فرماياك رُبِّنَ أَعْكَمُ يُومَن جَآء بِالْهُدى مِنْ عِنْدِة وَمَن تَكُونُ لَا عَاقِبَةُ الدّارِ (ميرا رب خوب جانتا ہے اس کوجو ہدایت لے کرآ یا اور اس مخص کو بھی جس کا انجام آخرت میں اچھا ہونے والا ہے ) تم لوگ مجھے جٹلاتے ہولیکن میرے رب کوتو معلوم ہے کہ میں اس کارسول ہوں جو خض میری بات مان لے گااس کا انجام اچھا ہو كا عَاقِيهُ الدّالة على معرات في دارونيا كانجام اوربعض معرات في دارة فرت كانجام مرادليا باكردارونيا مراد ہوتو اس میں اس بات کی پیشگی اطلاع ہے کہتم میری دعوت قبول ند کرو گے تو تمہارا براانجام ہوگا چنانچہ ایسا ہوا کہ فرعون اوراسك شكر سمندر مين عرق كرديج كئه - إنكه لايفياء الطليمون (بلاشبه ظالم لوگ كامياب نبيس موت )صاحب

عَیٰ ہے تکیم ہے جھوٹوں کواور جادوگروں کورسالت اور نبوت سے نہیں نوازتا۔
فرعون نے جب یہ محسوس کیا کہ مصر کے لوگ حضرت موئی علیہ السلام کے مجزات سے متاثر ہورہے ہیں اور وہ جو معبود ہونے کا دعوی کرتا تھا اس میں رخنہ پڑر ہا ہے اور موئی اور اس کا بھائی جھے معبود مانے کو تیار نہیں ہے تو اس نے اپنے در باریوں سے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہازے لئے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ (جب بروں کا معبود ہونے کا دعویٰ کردیا تو چھوٹے کس شار میں ہو سکتے ہیں ) اس کا دل تو جانتا تھا کہ موئی علیہ السلام تق پر ہیں جیسا کہ سورہ کی اسرائیل میں ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا۔ لَقُنْ عَلَیْتُ مَا اَنْوَلَ اَلَّا اِلَّا اَلَٰ اِلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِلَٰ اَلَٰ اِللّٰ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اَلَٰ اللّٰ اَلَٰ اللّٰ اَلَٰ اللّٰ اللّٰ

روح المعاني لكھتے ہيں كم حضرت موى عليه السلام كفر مان كا حاصل بيدے كميرے دب كوخوب معلوم ب كم فلاح

اعظم کا کون اہل ہےاس کواللہ تعالیٰ نے نبی بنادیا اور مدایت دے کر بھیج دیا اور حسن عاقبت کا دعدہ فرمالیا اورا گرایسی بات

ہوتی جیسے تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس ہدایت لانے والا جادوگر ہےافتر ایرداز ہے توالیے خص کواللہ تعالیٰ نبی کیوں بنا تا؟ وہ

قال صاحب الروح ص ٥٠ جوايا ما كان فالقوم كانو في غاية الغباوة والجهل وإفراط العماية والبلادة والبلادة والالمانفق عليهم مثل هذا الهذيان النج ماقال. (تفيرروح المعانى كمصنف علامه آلوى رحمة الشعلية فرمات بي قوم ال دنول الي انتهاء درجه كى بي عقل اورجائل بالكل اندهى اورب وقوف تقى ورنه جب فرعون في ال كان كما منه المرح كابذيان كها توانيس مجه جانا جاسي تقاسسالي )

لے ظالموں کا کیساانجام ہوا)

وَجَعَلْنَهُ مُ اَلِمَةً يَّلُ عُوْنَ إِلَى النَّالِ (اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو دوزخ کی طرف بلاتے رہے) یعنی کفر وشرک کی دعوت دیتے رہے جس کا نتیجہ دوزخ میں جانا ہے ویکوفر القیام آلا کینف کوفن (اور قیامت کے دن اعلی مرزمیں کی حائے گی)

وَٱلْبَعْنَهُ مُو فِي هٰ فِي اللَّهُ أَيْ الْعُنَا لَعُنَا اللَّهُ الْمُعَنَّا اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فا كده: فرعون اس كى جماعت كے لئے آئنگائد فرايا كه بم نے انہيں پيثوا اور امام بنايا جو دوزخ كى طرف بلاتے سے اس سے معلوم ہوا كہ لفظ امام جسطرح خيركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اى طرح شركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اى طرح شركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اى طرح شركى دعوت دينے والے كے لئے مستعمل ہے جواہل شركى دعوت قبول كر ليتے ہيں بيدا كى اسكے ہام پيثوا ہے رہے ہيں بہت سے باطل فرقے ہيں جواہي پيثوا كوامام كہتے ہيں لفظ "امام" سے دھوكہ كھا كرانہيں مسلمان نہ جھيں جو شخص كفريات كى دعوت ديتا ہو وہ كفركا وركا فروں كا امام ہے اگر چەمسلمان ہونے كا دعوئ بھى كرتا ہواس كوخوب جھوليا جائے۔

قَوْمًا مَّا أَنْهُ مْ مِنْ تَدِيدٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَكَهُ مْ يَتَنَكَّرُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبُهُ تا كـ آ باناوگون كوژرائيں جن كے پائ آ پ سے پہلےكوئي ڈرانے والنيس آيا تاكہ و نصيحت حاصل كريں ادر بمرمول ند بيجيج اگريہ بات ندموتی كما يحل ممال كا وجہ سے صِيْبُهُ ۚ إِمَا قَدَ مَنْ أَيْدِيْرِمُ فَيُقُولُوْ رَبِّنَا لَوْلَا ٱرْسُلْتَ الِيُنَا رَسُولًا فَنِكَبِعَ إِيتِكَ ان پرمصيبت آجاتى تويد كمني لكت كدا بمار برار بارك پاسكوئى رسول كونسيس بيجا تاكر بم آيك آجول كا اتباع كرياية وَنَكُنُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ® فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوْالُوْلَا أُوْتِيَ مِثْل اورایمان لانے والوں میں سے ہوجاتے سوجب ہماری طرف سے ان کے پاس فن آگیاتو کہنے لگے کہ اس مخص کوالی کتاب کیوں نظی جیسی مَا أُوْنِيَ مُوْسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أَوْتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرِنِ تَظَاهَرًا مویٰ کو مل تھی' کیااس سے پہلے لوگوں نے اس چیز کے ساتھ کفرنہیں گیا جومویٰ کو دی گئی کہنے لگے بیدونوں جادوگر ہیں۔ دونوں نے وَقَالُوا إِنَّا بِكُ إِنَّ كُفِرُونَ ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُواَهُ لَى مِنْهُمَّا آپس ٹر ایک دوسرے کی مدور نے کامعام و کرلیا ہاور کہنے لگے کہ جم تم وڈوں ٹس سے کی توسیس انتے آپٹر ادیجے کوئی تاب نے وجواللہ کی طرف ہے وجوم ایت کرتے میں اتَبِعُهُ إِنْ لَنْتُمْرُطِي قِيْنَ ﴿ فِإِنْ لَمْ يَسْتَعِيبُوالَكَ فَاعْلَمُ انْهَا يَبَّبِعُونَ آهُوَاءَ هُمْرً ان دونوں سے بہتر ہواگرتم سے ہو۔ سودہ اگرآپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ جان کیجے کدوہ اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِتَنِ اتَّبَعَ هَوْمَهُ بِغَيْرِهُلَّى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظّلِيشِيُ اوراس سے بڑھ کرکون گراہ ہوگا جواللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کے بغیرا پی نفسانی خواہشوں کا اتباع کرتا ہو۔ بلاشید اللہ فالم قوم کو ہدایت نبیس کرتا

### توريت شريف سرايا بصيرت مدايت اوررحمت تقي

قضعيد: انآيات يل چندامورد كرفرمائيس

اقل: بیکہ موئی علیہ السلام سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھا تھوں نے تو حید کی دعوت دی تھی جی بہنچایا 'ایمان قبول کرنے پر بشارتیں دیں' کفر پر جےرہنے پر دنیا وآخرت کے عذاب سے ڈرایا' انکی امتول نے نہیں مانا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جواقوام وافراد ہاتی تھے انکی نسلیں چلیں' پلے او مروض کی کہ بی امرائیل میں موٹی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا اس وقت بی اسرائیل کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کی ضرورت تھی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو بھی موٹی اللیک معوث ہوئے ہم نے انہیں کتاب دی اس کتاب میں بصیرتیں یعنی عقل وہم اور سمجھ کی ہاتیں تھیں اور ہدایت بھی تھی اور اس ہدایت کا قبول کرنا ان لوگوں کے لئے رحمت کا سبب تھا یہ کتاب انہیں موٹی علیہ السلام کے واسط اور ہدایت بھی تھی اور اس ہدایت کا قبول کرنا ان لوگوں کے لئے رحمت کا سبب تھا یہ کتاب انہیں موٹی علیہ السلام کے واسط سے دی گئی تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں مزید فر مایا کہ موٹی علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت ی جماعتوں کو بھیجا ان کا زمانہ

دراز ہوگیااس درازی زمانہ کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ علوم نبوت سے اور ہدایت سے نا آشنا ہو گئے ۔ لہذا ہمار ی حکمت کا تقاضا ہوا کہ آپ کو نبوت اور رسالت سے سر فراز کر دیا اور گمراہ لوگوں کی طرف آپ کومبعوث کریں۔

دوم: حضرت خاتم الانبياء عليه كل رسالت اورنبوت كے جودلائل جگه جگه قرآن مجيد ميں مذكور بين ان ميں ے ایک بیہے کہ آپ نے سابقہ امتوں کے احوال کہیں نہیں پڑھے تھے نہ کسی نے آپ کو بتائے تھے۔ اسکے باوجود آپ نے حضرات انبیاء کرام میسم الصلاۃ والسلام کے اور انکی امتوں کے واقعات بتائے تھے۔ ان واقعات کا بتانا اور اہل كتاب كا ان كو مانناك مان كم إلى ابيا مواقعاكم ازكم الل كتاب اوراكلي بات كى تقىديق كرينوالول كے لئے اس امركى برى بھاری دلیل تھی کہ سیدنامحمد رسول اللہ عظیانی واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ایکے واقعات کو جاننا اور صحیح سیح بیان کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کووی کے ذریعہ بتائے ہیں ان واقعات میں سے یہاں حضرت موی علیہ السلام کے واقعه كاحواله دے كرفر مايا جوعنقريب بى كررا باورخطاب رسول الله علي سےفر مايا كه جب كوه طوركى مغربى جانب مم نے موی علیہ السلام کواحکام دیئے اس وقت آپ وہال موجود نہ تھے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے جو این آ تھوں سے موی کے واقعات کا مشاہرہ کرتے۔ پھر بھی آپ نے وہاں کے واقعات کی خبر دی۔ بدواقعات ہمار کو ا آیات میں موجود ہیں جنہیں آپ اکو پڑھ کرساتے ہیں۔ان لوگوں کے سامنے ان آیات کا پڑھنا آ یکے نی اوررسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ولائے اُکھا موسیلین (اورلیکن ہم رسول بنانے والے ہیں) ہم نے آ پکورسول بنا کر فدکورہ واقعات وجی کے ذریعہ ، دئے وَمَا كُنتَ مِعَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا (اورأب طور كى جانب مين اسوقت بھى موجود ند تھے جب ہم نے مویٰ کو بکارا) وَلَكِنْ اَحْدَا اُ مِنْ اَرْتِكَ اورليكن اس كاعلم آب كواسطرح عاصل مواكر آب اين رب كى رحمت نے نبی بنادیئے گئے۔ جب نبوت مل گئ تو اسکے ذریعہ انبیاء سابقین علیمتم الصلاۃ والسلام کے واقعات معلوم ہو گئے لِتُنْذِرَ قَوْمًا لَمَا أَتَهُ مُونَ نَكِيدٍ قِنْ قَبْلِكَ تَاكرا بان لوكون كودرا كي جنك ياس آب سے يہلے كوئى درانے والا نہیں آیا۔ <u>اُسکو نیٹنگرون</u> تا کہ وہ لوگ نصیحت قبول کرلیں۔ یہاں اس قوم سے اہل عرب مراو ہیں جو حضرت اساعیل عليه السلام كاولاد من بين الح بعدسيدنا حضرت محر عليه تك اللعرب مين كوئي يغير مبعوث بين مواقعا-

سوم: یفر مایا کہ جن اوگوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں آپ کی بعثت سے ان پر جمت قائم ہوگئ اگر

آپ کی بعثت نہ ہوتی اور ایکے گنا ہوں کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی تو وہ کہنے لگتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آیا

ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر لیتے نہ گناہ گار ہوتے نہ مصیبت کا مند دیکھتے جب کوئی نہ آیا تو ہم کیا کریں۔ ان لوگوں کی اس

بات کی پیش بندی کرنے اور انکاعذر ختم کرنے کے لئے ہم نے آپ کورسول بنا کر بھیج دیا۔ اب جب جمت تمام ہوگئی پھر

بھی کفر پر جے ہوئے ہیں تو اس کا وبال ان پر پڑیگا۔ اس آیت کا مضمون تقریباً سورہ طری آیت کریمہ و کو انگا آلف کگذا گئے

یعد کا پہر ہے ہوئے قبیلہ لگا گؤا ارتبال آؤ کہ الیکنار ان گو گؤا گئی اینے گئی ہیں گئی ان کوئی کی دور اور اگر ہم اس سے پہلے

ان لوگوں کو عذاب کے ذریعہ ہلاک کر دیتے تو یوں کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں

نہیں بھجا کہ ہم آپکی آیات کا اتباع کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں)

چهاران الله عليه في الله على الله الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله على

كتاب پيش كردى تو قبول ندكرنے كابهاند بنانے كے طور يريوں كہنے لگے كدا كلوالي كتاب كيوں ند ملى جيسى موئى كولى يعنى قرآن بورا کمل ایک ہی وفعہ کیوں نازل نہیں ہوا جیسے توراۃ شریف ایک ہی مرتبہ کمل عطا کر دی گئے تھی۔ یہ بات اہل مکہ نے یہود یوں کو کہی تھی کہ حضرت موی کو دفعة واحدة پوری کتاب دے دی گئی تھی۔ ان کے جواب میں فرمایا اَوْكُوْ يَكُوْرُوا بِهَا اَوْقِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ (كيالوكول في اس كتاب كے ساتھ كفرنيس كيا جواس سے يہلے موى كودى كئ تھی ) انکے زمانہ کے لوگوں نے منصرف میر کہ تورا ہ شریف کا اٹکار کیا بلکہ حضرت موی اور انکے بھائی ہارون علیماالسلام کے بارے يل يول بھى كہاكردونوں جادوكر يل (كما فى قراعة سبعية "ساحران" "على صيغة "اسم الفاعل) آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کے معاون بن گئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ الکارے کے ایک فرون - (کہ ہم دونوں میں سے ہرایک کے منکر ہیں ) پس اگر کسی کتاب کے قبول کرنے کے لئے ایک ہی مرتبہ نازل ہونا الحکے خیال میں مشروط ہے توجن لوگوں کے پاس تورا قشریف آئی تھی وہ اسے مان لیتے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو ماننانہیں ہے بہانہ بازی سے کام ليت بين اورعناد پر جے ہوئے بین قال القرطبي اولم يكفر هنولاء اليهود بما اوتى موسى حين قالوا موسى وهارون هما ساحران. وَإِنا بِكُل كافرون اي وانَّا كَافِرُون بكل واحد منهم اهـ و فيه قول آخر وهوان المراد بساحران سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما السلام يوافق قولهما فيما ادعياه. (امام قرطي رحمة الله عليه فرمات بي كيان يبوديول في حضرت موى عليه السلام پرنازل شده كتاب كا ا كارنبيس كيا جبكه انهول في كها كه موی اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور بیکہا کہ إنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ لِعِنْ ہم ان دونوں میں سے ہرایک كے مشر ہیں اھاس بارے میں دوسراقول بھی ہےاوروہ یہ کہ یہال دوجادوگروں سے مرادسیدنا حضرت مویٰ علیہ السلام اورسیدنا حضرت محمد علیہ ہیں یول مبود یول کے دعویٰ کے موافق ہے)

پسنجم : یون فرمایا قُلْ فَاتُوْالِکِتْ مِنْ عِنْدِاللّهِ هُوَاهُلْ یَ فِنْهُما ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ هُوَاهُلْ یَ فِنْهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ریاوگ اگرآپ کی یہ بات بول نہ کرسکیں اور قبول کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی کتاب نہیں ہوتو ہوت سے منہ موڑنے کے لئے بہانے سلاش میں بین بین میتوں یہ وہ ہوایت نہ بواور وہ اپنی خواہ شوں کا ابتاع کرتے ہیں جس کے پاس اللہ کی ہدایت نہ ہوا ور وہ اپنی خواہ شوں کا ابتاع کرتے ہیں جس کے پاس اللہ کی ہدایت نہ ہوا ور وہ اپنی خواہ شات نہ ہوا کہ الظالم اللہ کی الله کا ابتاع کرتا ہے اس سے بڑھ کرکون گراہ ہوسکتا ہے۔ ای الله کا ایک کی کہ الظالم یہ کی کا ابتاع کرتا ہے وہ وضوح حق کے بعد ہدایت سے منہ موڑے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا کہ اللہ شالموں کو ہدایت نہیں دیتا) جو وضوح حق کے بعد ہدایت سے منہ موڑے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا دیا ہوں کہ کہ کہ اللہ کا در ایو کی کی میں موتا کہ محرف سے ہو سکے قان دونوں کتابوں سے زیادہ تو راۃ کو ہدایت کا ذریعہ کیے بتا دیا اور بات بھی علی میں الفرض ہے کہ اگرتم سے ہو سکے قان دونوں کتابوں سے زیادہ

ہدایت والی کتاب لے آؤجواللہ کی طرف سے ہولہذا بیا شکال بھی نہیں رہا کہ اصل توریت بھی تو منسوخ ہے۔اس پھل کرنے کا وعدہ کیوں فرمایا۔

و لقد وصلنا له موالقول لعله مو يت كرون والذين اتينه موالكوت من الديم في الكوت من الما الموالكوت من الديم في الموالكوت المناب ال

سابق اہل کتاب قرآن کریم پرایمان لائے بیں اسکے لئے دوہرااجرہے

قف مدید : یہ پانچ آیات ہیں پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کواسطر کازل کیا کہ یکے بعد دیگر ہے آیات نازل ہوتی رہی ہیں جو نہیں وعید ہیں ہیں قصے بھی ہیں اور عبرت کے واقعات بھی نصائے بھی ہیں اور مواعظ بھی انکا تقاضایہ ہے کہ ان سے فیسے حت حاصل کریں شرک اور کفر کوچھوڑیں قرآن لانیوا لے پہنچ بیسسر پرایمان لائیں۔ دوسری اور تیسری آئیت میں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ جنہ ہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں ، جب رسول الشفی ہی ہی ہی خورہ تشریف لائے تو انصاف پہند چند یہودیوں نے اسلام قبول کرلیا جن میں حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ جو پہلے نصرائی تھے اور مخرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ جو پہلے نصرائی تھے اور آئیوں نے ایمان قبول کر ایمان قبول کر ایمان قبول کر ایمان قبول کر لیا ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی پہلے نصرائی تھے وہ بھی ایمان لے آئے ۔ پھر چندسال کے بعدیہ ہوا کہ حضرت بعضرین ابی طالب رضی اللہ عنہ (جو ہجرت کرنے والوں کی جماعت میں عبشہ چلے گئے تھے اور انہوں نے ہی وہاں جعفرین ابی طالب رضی اللہ عنہ (جو ہجرت کرنے والوں کی جماعت میں عبشہ چلے گئے تھے اور انہوں نے ہی وہاں کے بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کے سامنے سورہ مریم پڑھی تھی ) کے ساتھ بیتیں آدی عبی آدی کی جہت ہے آئے ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ، حق ظاہر ہونے کے بعد ان لوگوں نے تا مل نہیں کیا اور ایمان قبول کرایا ۔ انہوں نے یوں لوگوں نے تا مل نہیں کیا اور ایمان قبول کرایا ۔ انہوں نے یوں

کہا کہ ہم تو پہلے ہی ہے اس بات کو مانے تھے یہ بی آخر الزمال علیہ مبعوث ہوں گے اور ان پر کتاب نازل ہوگی۔
چوشی آیت میں مؤمنین اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ انہیں ایکے صبر کرنے کی وجہ ہے وہرا اجر ملے گا۔ حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دو اجر ہیں ایک اہل کتاب میں ہے وہ تھی جواہے نبی پر ایمان لایا اور محد رسول اللہ پر ایمان لایا اور دوسراوہ مملوک غلام جس نے اللہ کاحق اواکی آئی کتاب میں ہے وہ تھے ان کو اواکر تاریم اور اس نے اپنی کی اور جواحکام اس نے متعلق تھے ان کو اواکر تاریم اور اس نے اپنی کی اور جواحکام اس نے متعلق تھے ان کو اواکر تاریم اور اس نے اور باری کی اور ہوں کی لونڈی تھی اس سے وہ جماع کرتا تھا پھر اسے اُس نے اوب سے مایا اور اسے تعلیم دی اور اچھی طرح تعلیم دی۔ پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ سواس شخص کے لئے (بھی) دواجر ہیں۔ (رواہ البخاری ص۲۰ ج)

حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں ہے جو محفی اسلام قبول کرے اس کے لئے ایک اجراپ نبی پر
ایمان لانے کا اور ایک اجر خاتم الا نبیاء علیہ پرایمان لانے کا ہے۔ آیت میں جو لفظ بیما صَبَرُوُ آ ہے اس میں بی بتایا کہ
صبر کرنے کی وجہ سے انہیں و ہراا جر ملے گا۔ صبر میں سب بچھ داخل ہے پہلے نبی کی طرف سے جواعمال خیر پہنچے تھے ان پر
عمل کرنا اور خاتم الا نبیاء علیہ کی کی طرف سے جواعمال ملے ان پڑمل کرنا اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہود ونصاری سے
جو تکلیفیں پنچیں مال اور جائیدا وسے ہاتھ دھونا پڑا صبر میں بیسب چیزیں شامل ہیں۔

مؤمنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فر مائی کہ وہ اچھائی کے ذریعہ برائی کو دفع کرتے ہیں یعنی گناہ کے بعد نیک کام کر لیتے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کے ذریعہ گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور بیاس کا بہت بڑا کرم ہے۔ سور ہ ہودیش فر مایا ہے آن الفیک نیٹ یکٹ ویڈ ویڈن النہ تیات (بلا شبئیکیاں برائیوں کو ختم کردیتی ہیں) حضرت ابو ذررضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے جھے سے فرمایا کہ قوجہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرواور برائی کے چیچے نیکی لگا دو۔ یہ نیکی اس برائی کومٹا دے گی۔ اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھو۔ (مشکلوۃ المصابح س ۱۳۳۲ زاحمد ترینی واری)

اوربعض حضرات نے برائی کواچھائی ہے ذرید دفع کرنے کا مطلب بدلیا ہے کہ جب کوئی گناہ ہوجاتا ہے تواس کے سر
زد ہوجانے پر تو بدواستغفار کر لیتے ہیں اس نیکی ہو دربائی کم ہوجاتی ہے یہ عنی مراد لین بھی الفاظ قرآن ہے جی نہیں ہیں۔
ویکڈ ڈوٹ کا گئے تا اللہ مفسرین نے یہ بتایا ہے جو سیاتی قرآنی ہے اقرب ہے کہ جولوگ ایکے ساتھ بد
اخلاقی سے پیش آئیں۔ بدکلامی کریں وہ افکی اس حرکت کوشل اور برداشت کے ذریعہ دفع کردیتے ہیں بعنی بدلہ لینے اور
ترکی برترکی جواب دینے کا ارادہ نہیں کرتے عفواور درگز راور نرمی اختیار کرتے ہیں۔ نیم فیم مورہ فصلت کی آیت کریمہ
اذف نم الکی بھی آئی بھی آئی بھی کے ہم معنی ہے۔

مؤمنین اہل کتاب کی تیسری صفت انفاق مال بتائی اور فرمایا وَمِنَارَیُنَ اُلُمُ مُنْفِقُونَ (اور ہمارے دیے ہوئے مال میں خرج کرتے ہیں) اہل ایمان کی بیصفت قرآن مجید میں گی جگہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں مؤمنین اہل کتاب کی صفات میں خاص طور ہے اس کا ذکر اس کے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ ہے جو افراد آئے

تھ (جن کا ذکر اوپر ہوا مدینہ منورہ پینج کر جب انہوں نے مسلمانوں کی مالی تنگی دیکھی تو کہنے گئے کہ اے اللہ کے بی (علیقہ) ہمارے پاس بہت سے اموال ہیں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو واپس جاکراپ اموال لے آئیں اور اسکے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور واپس گئے اور اپنے اموال لیکر آگئے جن کے ذریعہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اس پر آیت بالانازل ہوئی۔) (ذکرہ فی عالم النزیل عن سعید بن جبیر)

یا نچویس آیت میں مؤمنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فر مائی (جودیگر اہل ایمان کی صفات میں بھی مذکور ہے کہ )جب وہ کو کی لغویات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔لیعنی اسطرح گز رجاتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں اور جو لوگ اسكى ساتھ ببوده باتوں سے پیش آتے ہیں ان سے كہتے ہیں كم كَنّا أَعْبَالْكُوْ الْحُوْاعْبَالْكُوْ (مارے لئے مارے ا ممال اورتمہارے لئے تمہارے اعمال) تم لغوباتیں کیوں کرتے ہوا پنے اعمال کودیکھواوراپی جان کی خیرمنانے کی فکر كرو-عذاب مين بتلا مون كاكام كررب موادرجم سے بلا وجدالجھتے مو سكا عليك تم يسلام موريسلام وه نبيل ہے جواہل ایمان ملاقات کے وقت ایک دوسر ہے وہیش کرتے ہیں بلکہ یہ جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے جیسے اہل اردو کسی بیہودہ آ دمی سے جان چھڑانے کے لئے یوں کہد ہیے ہیں کہ بھیاسلام کریں اور اس کا بیمعن بھی ہوسکتا ہے کہ ہم تمہاری حرکوں کا جواب نہدیں گے بدلہ نہلیں گے تم ماری طرف سے باسلامت رہو ہم تم سے کوئی انقام نہیں لیں گے۔ لَائنتَعَی الْبِلْهِ لِین (ہم جاہلوں سے بات چیت کرنا الجھانہیں چاہتے تفیر قرطبی ص۲۹۲ج) میں حضرت عروہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ آیت بالانجاثی اوراسکے ساتھوں کے بارے میں نازل ہوئی نجاثی نے بارہ آ دمی بھیجے بیلوگ نی اکرم علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے ابوجہل الحکے ساتھ ہی وہیں قریب تھا جب بیاوگ ایمان قبول کر کے خدمت عالی سے اٹھے تو ابوجہل اور اسکے ساتھی ائے پیچھے پڑ گئے کہنے لگے کہتم تو نامرادلوگ نکے تمہاری سے جماعت بری جماعت ہے تم نے محمد رسولِ اللہ علیہ کی تقیدیق کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی \_سواروں کی کوئی جماعت ہم نے تم سے بڑھ کراحمق اور جامل نہیں دیکھی ان حضرات نے جواب میں کہا کہ سکا علیہ کے اور یہ بھی کہا کہ جارے سامنے جب مدایت آ گئ تو ہم نے اسے قبول کرلیا اوراپ جانوں کی خیرخواہی میں کوتا ہی نہیں کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا كركناً أغْدَالْنَا وَلَكُوْ اعْدَالْكُو (مارے لئے مارے اعمال بین اور تمہارے لئے تمہارے اعمال بین) ابوجہل اور اسكے ساتھيوں كوجواب ديا اور الله تعالىٰ نے انكابيہ جواب نقل فرمايا اور انكى توصيف فرمائى۔

اِنَّكَ لَاتَهُوْ يَ مَنْ اَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُوْ يَ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْهُهُتِونِينَ ﴿ لِللَّهُ لِللَّهُ يَهُو اللَّهُ عَلَيْ بِاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يَهُو إِلَّهُ هُتَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوالِقُلَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوالِمِ اللَّهُ عَلْمُ عَل

آب جسے جا ہیں مدایت مہلی دے سکتے اللہ جسے جا ہے مدایت ویتا ہے قضصید : اول توہدایت کامفہوم بھنا جائے۔ سوواضح رہے کہ لفظ ہدایت عربی میں دومعنی کے لئے آتا ہے۔ اول سیح راہ بتا دینا اور دوسرے پہنچا دینا۔ اولکواراء قالطریق اور دوسرے کوایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ لفظ ہدایت قرآن مجید میں دونوں معنی میں استعال ہوا ہے اس بات کو بچھنے کے بعداب سے بھیں کہ رسول اللہ علی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کوئ کی راہ بتادی اور راہ دکھا دی اور چونکہ بیسب رسول اللہ علی کے توسط سے ہوا اس لئے آپ بھی سب کے ہادی اور رہبر اور راہ دکھانے والے ہیں آپ نے خوب واضح طریقہ پر حق واضح فرما دیا' اور اللہ تعالیٰ کے میدوں کو پینچا دیا اب پہنچا نے کے بعدلوگوں کی کی طرف سے جونازل ہوا ہے بڑی محنت اور کوشش سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پینچا دیا اب پہنچا نے کے بعدلوگوں کی طرف سے قبول کرنارہ جاتا ہے کسی نے قبول کیا اور کسی نے قبول نہ کیا لیکن آپ کا دل چاہتا تھا سب ہی ہدایت پر آجا میں اور مسلمان ہوجا کیں لوگوں سے حق منوانا اور اسلام قبول کرانا آپ کے بس میں نہیں تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کی و مداری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خطاب فرمایا ہے کہ آپ کا کا زیتا اور اسلام قبول کرانا آپ کے بس میں نہیں تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کی و مداری نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ آپ کا کام بیان کرنا چہچادینا ہے اور کسی کے دل میں ایمان ڈالدینار صرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔

[لَا قَلِيُكِلُو وَكُنَّا نَعَنُ الْوَرِثِيْنَ ®وَمَا كَانَ رَبُّكَ ثُمُلِكَ الْقُرْى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَ نبیں کی گئیں مرتھوڑی می اور بالآخر ہم ہی مالک ہیں اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں جب تک کدائلی مرکزی بستی میں رُسُوْلًا يَتْلُوْا عَلَيْهِمُ الْيِتِنَا وَمَا كُتَامُهُ لِلِي الْقُرَى الْأَوْاَهُلُهَا ظُلِمُوْنَ • وَمَا رسول نہ بھیج دے جوائن پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہواور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں اِلّابیکدا تکے دہنے والے ظالم ہول اور تمہیں ونيت من من من عن المانكاء الحيوة الدنيا وزينها وماعنك اللوخير وانقى جو بھی کوئی چردی گئے ہے سووہ و نیادی زندگی کاسامان ہے اورزینت ہے اور جو پچھالسے پاس ہے سودہ بہتر ہے اور باتی رہنے والا ہے افلا تعقلون ٥

### ابل مكه كى اس بات كى ترديد كه بهم بدايت قبول کرلیں تواینی زمین سے نکال دیئے جائیں گے

ق معمد بين علام قرطبي في كلها من ١٠٠٥ على مارث بن عثان نوفل بن عبد مناف في رسول الله عليه الله عليه ہم بیجانے ہیں کہ کی بات حق ہے لیکن ہم جوایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے سے فی رہے ہیں سواس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اہل عرب ہمیں ہماری سرز مین مکہ ہے ایک لیں گے یعنی ہمارے خلاف محاذبنا کر ہمیں مکم معظمہ ے نکالدیں گئے یہ خواہ مخواہ کی حیلہ بازی تھی کیونکہ عرب کے قبائل آپس میں ایک دوسرے پر جملہ کر کے لوٹ مارتو کرتے تے اور ایک دوسرے کے خون کے دہمن ہے رہتے تھے لیکن حرم مکہ کومحترم جانتے تھے اور اہل مکہ پر بھی حملنہیں کرتے تھے ای کوفر مایا اوکونیکن فائد محرورا المنا ( کیاجم نے انہیں امن وامان والے حرم میں جگہ نہیں دی؟) جب امن کی جگہ میں رہتے ہیں جہاں قبل وقبال اورلوٹ مار کرنے سے سارے عرب بچتے ہیں توبیہ بہانہ کیوں بناتے ہو کہ ہم ایمان قبول کرلیں ك تو بمين الل عرب ا كيك ليس ك\_ يَخْبَى البُدُونَكُونَ مُنْ وَنْقَامِنَ لَنْنَا (جهال مر چيز ك كِفل لائ جات بن) جومارے یا سے کھانے کے لئے دیے جاتے ہیں۔

حرم برامن بھی ہےاور کھانے بینے کے لئے برقتم کے پھل وہاں کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہاں نہ خوف کی بات ہے نه بحوك ربن كا درب اى كوسورة القريش من فرمايا: فَلْتَعَبْدُ وَاكْبَ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِينَ ٱلْمُعْمَمُ مِنْ مُعْمَدً وَالْمَنْ مُعْمَدً وَنْ حَوْف (سواس بیت کرب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی وجہ سے کھلا یا اورخوف سے اس دیا)

وَلَكِنَّ الْدُوهُ فِهِ لَا يَعْلَمُونَ (اوركين ان ميس المراوك نبيس جانة) كدا فكالسندلال غلط م كداسلام قبول كر لیں گے تو بھو کے مرجائیں گے جس ذات نے انہیں ایکے زمانہ میں کفر میں امن دیا اور رزق عطا فرمایا کیا اسلام قبول كرف يراتيس رزق عروم فرماد عاااوران يركافرول كومسلط فرماديكا؟

وَكُوُ اَهُ لَكُذُنَامِنْ قَرُيَتِهِ بِكُولَتْ مَعِيْنَتُهَا - (اور کننی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جواپنے سامان عیش پراتزانے والی تھیں ) فَیَالُک مَسٰکِنُهُ هُو لَوُ تُسُکُنْ مِینَ بُعُنِ هِهُ إِلَّا قِلْیُلا - (سویدا نے گھریں کدائے بعد آبادہی نہ ہوئے مُرتھوڑی در کے لئے )۔

اس میں بتایا کہ م جواس وہم کی وجہ سے ایمان لانے سے ڈرتے ہو کہ لوگ ہمیں اچک لیں گے اور ایمان لانے کو خل وغارت کا سبب بچھتے ہویہ ہمارا فلط خیال ہے ایمان سبب ہلاکت نہیں ہے بلکہ گفر سبب ہلاکت ہے۔ اہل مکہ گوائمن والمان میں ہیں اور انہیں رزق ملتا ہے لیکن انگارزق اور مال اتنازیادہ نہیں بتنا گزشتہ اتوام کے پاس تھا بہت ی الیمی ایمی ایمی ایمی ایمی بستیاں اسی زمین پر آباد تھیں جنہیں اپنے سامان عیش وعشرت پر ناز تھا۔ نعمتوں میں مست تھے۔ مال ودولت پر اترات تھے لیکن ساتھ ہی کا فرجی تھے انہوں نے حضرات انہیاء کرام کھھم الصلا ہوالسلام کی دعوت پر کان نہ دھراایمان قبول نہ کیا لہذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا آئی بستیاں تباہ ہو گئیں مضبوط قلع برباد ہو گئے ان کے رہنے کے جو مکانات تھے ان مکانوں میں ان کے بعد تھوڑ ابہت ہی کسی کور ہنے کا موقع ملا۔ اگر ان میں سے کوئی گھریاتی رہ گیا تو مسافروں نے آتے مکانوں میں ان کے بعد تھوڑ ابہت ہی کسی کور ہنے کا موقع ملا۔ اگر ان میں سے کوئی گھریاتی رہ گیا تو مسافروں نے آتے جو مکانات ہے جاتے تھوڑی بہت قیام کرلیا۔ لم یسسکنھا الا المسافر او ماد المطریق یو مااو ساعة (قرطبی) (حضور عیا ہے کے دور کے ان میں کوئی نہیں رہنا مگر کوئی مسافرا کیک و دور کے ان میں کوئی نہیں رہنا مگر کوئی مسافرا کیک و دور کے ان میں کوئی نہیں رہنا مگر کوئی مسافر ایک آدرون کی کراہ گذرتا ہوگڑی کی محرفر ہوتا کی اور الکریات ہوگا کی ان کے دور کے ان میں کوئی نہیں رہنا مگر کوئی مسافرا کیک آدرون کی کوئی ان کا کرتا ہوگڑی کی مرفی ہوتا ہوتو الگ بات ہے )

وَكُنَا اَخْنُ الْوَرِثِيْنَ (اورہم ہی مالک ہیں) جو مجازی ملکتیں تھیں وہ سب ہلاک ہو گئیں۔سدار ہے نام اللہ کا وہ سب کا حقیقی مالک اور با دشاہ ہے۔ ہمیشہ سے اس کا اختیار اور اقتدار باقی ہے اور باقی رہے گا۔

الله تعالی اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں فرما تاجب تک انکی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجاور بستیوں میں رہنے والے ظلم پر نہاتر آئیں

اس کے بعد فرمایا و کاگان را گان کا گار القری (الآیة) کرآ پکارب اسوقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں فرماتے جب تک مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ جیجیں۔ اللہ نعالی کی طرف سے رسول آتے رہے اللہ کے احکام پہنچاتے رہے جب خاطبین نے نہیں مانا اورظلم پر جے رہے۔ گنا بوں پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آئیں ہلاک فرما دیا۔ مطلب یہ کہ اتمام جست کے بعد ظالموں کو ہلاک کیا جاتا رہا ہے۔ قبال المقرطبی احبر تعالیٰ انه لا یھلکھم الا اذا استحقوا الاھلاک بظلمهم و لا یھلکھم مع کو نهم ظالمین الا بعد تاکید الحجة و الا لزام ببعثة السحقوا الاھلاک بظلمهم و لا یھلکھم مع کو نهم ظالمین الا بعد تاکید الحجة و الا لزام ببعثة السحقوا الاھلاک بظلمهم و تعالیٰ محب علیہ مدان اللہ تعالیٰ نے فردی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فردی اللہ تعالیٰ کے بین اللہ تعالیٰ کے محق ہوجاتے ہیں اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک نہیں کرتا گراس وقت جنب کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کرتا ہا ورقوموں کے حالات کے علم کوان پر جمت نہیں بنایا )

پر فرمایا و مکا آؤتیٹ آئی تین شکی و فکتا عالی پوق الگائیا و زین نظامی و مکاعث الله خدو و آبی الله و بر مرایا و رسم الله و بر می کوئی الله و بر می کام الله الله و فکت الله و بر می کام آخوالا مال متاح الله کفر کوایمان لانے ہودہ کا تقااد را بھی بھاری تعداد میں ہے۔ ) چونکہ دنیا وی زندگی اور اس میں کام آخوالا مال متاح الله کفر کوایمان لانے ہودہ کا تقااد را بھی بھاری تعداد میں ایسے کا فر و مشرک ہیں جو رسول الله عظیم کو و اقعی الله تعالیٰ کا رسول بچھے ہیں اور مید یقین کرتے ہیں کہ قرآن مجید الله کی کتاب ہے لیکن دنیاوی اموال اور اغراض اور تھوڑی ہی دیر کی دنیاوی عزت اور جاہ کو دیکھتے ہوئے ایمان قبول نہیں کرتے ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مہیں دنیا میں جو بھی پچھ دیا گیا ہے۔ یہ سب دنیاوالی زندگی میں کام آنے والی چیز ہے ایمان قبول نہیں اور اس دنیا کی ذیب وزینت ہے بیسب پچھ موت کے ساتھ تم ہوجائے گاتھوڑی ہی دیر کی چیز ہیں ہیں۔ انکی وجہ سے ایمان نہ لاکر آخرت کی نعتوں سے کیوں محروم ہوتے ہو وہ ہاں جو بچھ الله تعالیٰ کی طرف سے مطی گاوہ اس سب سے بہتر ہوگا اور دائی ہوگا کور کی خور میں ہو اور در بہتر نعتوں سے محروم ہو گا اور دوز ن میں داخل ہوگے تھیر فائی دنیا کے لئے وہاں کی دائی اور بہتر در بہتر نعتوں سے محروم ہونا اور دائی عذا ہیں جانا کوئی ہجھ داری کی بات نہیں۔ اس کور مایا آئی کا تعقیق کوئی کیا تھی تھیں۔

حرم شریف میں ہوسم کے ماکولات مشروبات اور مصنوعات ملتے ہیں جس میں میجنی الیکہ شہرت کی استان کی کامظاہرہ ہے۔ حرم کے بارے میں جو بہ فرمایا کہ جہاں ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں۔ اس بعض حضرات نے یہ استباط کیا ہے کہ لفظ شمرات پھلوں کو تو شامل ہے ہی دوسری مصنوعات کو بھی شامل کیا ہے جو فیکٹریاں اور میراعظم کی مصنوعات ہوی شمرات ہیں۔ چنا نچے ہمیشہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی پیدا ہونے والی غذا کیں اور بیراعظم کی مصنوعات ہوی تعداد میں فراوانی کے ساتھ مکہ معظمہ میں ملتی ہیں۔ جج کے موقعہ پرلاکھوں افراد بیک وقت جمع ہوجاتے ہیں می کورزق ملت ہے اور دنیا بھر کی چیز میں محمل مدھیں اور منی میں ہوی وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ اور مدید منورہ میں بھی اس کا مشاہدہ ہے بلکہ وہاں مکہ مکر مدھن اور دوا کیں انسانی ضرورت کی چیز میں ملتی ہیں جورسول اللہ علی کی دعا کا اثر ہے بلکہ وہاں مکہ مکر مدھن کی اللہ علی موجوب کے اللہ معلی ہو برکت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا السلھم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بھکھ اے اللہ مکہ میں جو برکت آپ نے نے بارگاہ الہی میں عرض کیا السلھم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بھکھ اے اللہ میں عرض کیا دلیا ہو جو برکت آپ نے نے بارگاہ الہی میں عرض کیا دلیا ہو جی کے درواہ البخاری )

كَاعُونِيَا تَكُرُ أَنَّ الْهُ كُونَ مَا كَانُوْ الْيَانَا يَعْبُلُونَ وَقَيْلُ اذْعُوا شُرَكَا عُلُمُ فَلَكُوهُمُ وَسِيرَا مَا مَا كَانُوا يَعْبُلُونَ وَقَيْلُ اذْعُوا شُركا عُلَا يَحْرُكُونَ وَيَوْمُ يَكُولُونَ وَيَوْمُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَيَعْمُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَاللَّهُ وَكُلُونَ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَلَا عَلَا مُعْلِيقًا عَلَيْهُ مُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَلَا عَلَا مُعْلِيقًا عَلَيْهُ مُ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَمُ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْبُلُونَ وَمُ اللَّهُ وَلِي عَلَيْهُ مُ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا مُعْمُلُونَ وَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي عَلَيْكُونَ وَمُ اللَّهُ وَلِي عَلَيْكُونَ وَمُ اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا مُنَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي عَلَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِمُ وَلَا عَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَا مُنَاكُونَ وَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي عَلَى مُلِي اللْمُؤْلِمُ وَالْمُنَاعُ وَالْمُنَ مُلِكُونَ وَمُ اللْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا مُنَالِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ اللْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللْمُؤْلِمُ وَاللْمُؤْلِمُ وَالْمُنَالُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللْمُؤْلِمُ وَاللْمُؤْلِمُ وَاللْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولُولُ مُلْمُولُولُ مُلْمُولُولُ مُلْمُولُولُ مُلْمُولُ مُلْمُولُولُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُوالِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعِلِم

سوجس شخص نے توب کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کے سوامید ہے کہ بدلوگ فلاح پانیوالوں میں سے ہول گے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کامشرکین سے خطاب اور بیسوال کہ جنہیں تم نے شریک تھہرایا تھاوہ کہاں ہیں؟

قد فعد میں از مالا سات ایات ہیں۔ لہل آیت ہیں آ خرت کے انجام کے اعتبار سے مومن اور کافر کافر ق بتایا ہے۔
ارشاد فر مایا ہے کہ ایک قودہ فض ہے جس ہے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ ہے ابدی
انتین ملیس گی اور ایک وہ فض ہے جومو منہیں ہے لیکن اسے ہم نے دنیا والی زندگی کا سمان دے رکھا ہے جے وہ استعال
کرتا ہے دنیا ہیں تو بظاہر کا میاب سمجھا جاتا ہے لیکن کے وفائہ رہا ہے اسلے وہ قیامت کے دنیا گرفتار ہو کر آئے گا۔ اور پھر
دوز خ میں چلا جائے گا۔ فور کر نیوا لیفور کریں اور سمجھنے والے بتا کی کیا یہ مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایمانہیں
دوز خ میں چلا جائے گا۔ فور کر نیوا لیفور کریں اور سمجھنے والے بتا کی کیا یہ مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایمانہیں
ہو کہا۔ اس میں جہال کافرول کو تنہیہ گی گئی ہے چندروزہ دندگی اور سامان عشرت پر نیا تراک کو گھی کہاں ہو کہا وہ کے کہا فرول کے سامان کی طرف نظرین شاملی کین ہے تھوڑے دن کی حقیر دنیا ہے اس کود کیو کر کھی اندی تیا تھا تھے کے ظاف
ہو سمجہ اس جا کہ کی طرف نظرین شاملی کی ہر کو کھی کہاں اندی کہرگز کسی فاہر کی فعت پر رشک نہ ہی سے حصرت ابو ہریوہ وضا ہیں کہ مرکز کسی فاہر کی فعت پر رشک نہ ہے جسے بھی موت نہ آئے گیا ہے کہ دور کی ہو گئی ان سے لیک رسوال فر مائے گا کہ میر ہو گا رہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔)
دوسری آ بت سے لیکر چھٹی آ بیت کے فتم تک مشرکین اور کافرین سے جو خطاب ہوگا اس کاذکر ہے۔ اول تو پیٹر مایا کہ جو اب میں ایک گر اور کرنوا لے شیاطین جن کے بارے شی سے جو خطاب ہوگا اس کاذکر ہے۔ اول تو پیٹر میانا ہی ہے کہ اس کے جواب میں ایک گر اور کرنوا لے شیاطین جن کے بارے شی سے طیحو چکا ہے کہ آئیس دوز نے میں جانا ہی ہے تھے اس کہ بواب میں ایک گر اور کرنوا لے شیاطین جن کے بارے شی سے خواہے کہ آئیس دوز نے میں جانا ہی ہے تھے اس کی بہر کیا یا جسے ہم میہ کیکر سے خواہ بی بر کا بیا ہو ہے ہم بہر کیکی ہم نے ایک بر کہاں ہو ہو کی ہے کہ آئیس ایسے بین برکایا چیسے ہم بہر سے تھے اس کہ برائیس کی برکایا ہو ہے۔ کہ بیک بیکایا جیسے ہم بہر سے تھی بھی کو ان کہ بیک بیک ہوں جن کے کانس کیا ہو ہے۔ کہ بیک بیک بیک ہو کہ بیک بیک ہو کہ بیک ہو کو بیک کیا کو بیک ہو کی بیک بیک ہو کو بیک کو کو بیک کیا کہ کو بیک کی کو کو بیک کیک کے کو بیک کی کو کو بیک کو کو بیک کو کو بیک کی کو کو بیک کی کو کیک

لین نہ م پڑی نے کوئی زبردی کی تھی نہ م نے ان پرزبردی کی ہم گراہ ہوئے۔ انہیں بھی گراہی کی با تیں بتا ئیں انہوں نے بات مان لی۔ دنیا میں ہم نے انہیں گراہی پرلگایا ور یہ ہی ہماری با تون میں آگے اب یہاں قو ہم آ پکے حضور میں ان سے بیزار میں جب بہ کا نیوا نے اور گراہ کرنے والے اپنے مبعین سے بیزاری ظاہر کریں گے قو وہ یوں کہیں گے کہ اگر ہمیں و دنیا میں واپس جان انھیب ہوجا تا تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کرتے (کما فی سورۃ البقرۃ)۔ و قال الّذین نی ہمیں و دنیا میں واپس جان انھیب ہوجا تا تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کرتے (کما فی سورۃ البقرۃ)۔ و قال الّذین نی الّذی ہو البقرۃ)۔ و قال الّذین نی الّذی ہو البقرۃ کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نی خواہشوں کے بندے تھے گراہی کی با تیں انگی خواہشوں کے بیادے ہم انہیں کی با تیں انگی خواہشوں کے مطابق تھیں انہیں انہوں کے مطابق تھیں ہمارا شریک تھے تھے آئیں کی اور جو جرانی کے ساتھ ہیں انہیں بیار میں انہیں بیار میں ہمارا شریک تھے تھے آئیں کی کیا جو اب ندویں گے مواب ندویں گورائی کی دعوت دینے والے اور جنہیں وہ انٹی ہی دعوت دینے والے اور جنہیں مورائی کی دعوت دی گئی عذا ہوں گے کی کو کیا جو اب دیں۔ وَ دَاوُ اللّٰهُ الله الله کی گئی اس وقت کوئی الدی تدبیر جان لیے ہم دنیا میں ہوا ہیں ہوا ہے کہ گئی اس وقت کوئی الدی تدبیر جان لیے ہم دنیا میں ہوا ہو ہو تی انہوں تھی تھی تھی انہوں تو اس کو اختیار کی تو تو اس کوئی تو اس کا جو اس کی تعیار کی تو اس کی تعییل کی تو اس کی تعیار ک

ورتبك يخلق مايشاء ويختار ماكان كه والخيرة سبكن الله وتعلى عمايشركون ورتبك يخلق مايشاء ويختار ماكان كه والخيرة سبكن الله وتعلى عمايشركون و المرتبات بالمرتبات بالمرتبا

# الأولى والاخرة وكله الحكمة واليه ترجعون وكل ارعيت تفران جعل الله ويا على الأولى والاخرة والتحكية واليه ترجعون والاعلام المرائي المرائي الدولة المرائي المرائي

اگراللہ تعالیٰ رات یادن کو ہمیشہ باقی رکھتے تو وہ کون ہے جواس کے مقابلہ میں رات یادن لاسکے

اور بعض حفزات نے فرمایا ہے کہ پید مذکورہ بالا آیت یہودیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔

انہوں نے کہاتھا کہ محمد (سیالیہ) کے پاس وی لانے والافرشۃ اگر جرئیل کے علاوہ کوئی دوسرافرشۃ ہوتا تو ہم ان پر
ایمان لے آتے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو چا ہتا ہے پیدافر ما تا ہے اور جے چا ہتا ہے چن لیتا ہے۔اس نے
سارے نبیوں کے بعد خاتم النہین بنانے کے لئے محمد رسول اللہ علیہ کے چن لیا۔ اور سب فرشتوں میں سے وی ہی ہی نے
لئے حضرت جرائیل علیہ السلام کو چن لیا۔اس پراعتراض کرنے کا کسی کوکوئی حق نہیں اور حضرت این عباس رضی اللہ
عنہ نے آیت کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جے چاہے پیدا فرمائے اور جے چاہے اپنی اطاعت کے لئے چن لے

(ذكو ذلك المقوطبي في تفسيره) اوربعض حفرات في يخار كايم مطلب بتايا كه كوين الموريس بهم الله تعالى جس عم كوچا بتا كوكى شريك بيند فرما تا به اوراپ ني عظية كور ويدنازل فرما ديتا به يهل جمله بين بي بتايا كه كوين امور بين بهي الله تعالى كاكوكى شريك بين - آيت كريم كيموم لفظى بين بيسب با تين واغل بين الله تعالى في ابي رسالت كولئي جمه على الدي اورجن حفرات كو نبوت سر فراز فرمايا ان مين بهي واغل بين الله تعالى في ابي رسالت كولئي جمه على الدي اورجن حفرات كو نبوت سر فراز فرمايا ان مين بهي آيل بين ايك دومر كوففيلت دى بعض كواولوالعزم بنايا اوربعض كوبهت بؤى أمت عطا فرما دى اوربعض برايمان آيل بين ايك دومر كوففيلت دى بعض انبياء كرام عليم السلام برايك شخص بهي ايمان نبين لا يا حفرت ابراجيم كوفيل الله بنايا اورمعرات كاشرف عطا فرمايا وخرت موك عليه السلام كومنا جات الله بنايا اورمعرات كاشرف عطا فرمايا وخرت موك عليه السلام كومون في من الما يحرب على الله كومون في الله كوروح الله كلمة الله كساته موصوف في ما المي المورود في الله كوروح الله كلمة الله كساته موصوف في ما المورود في الله كومون في المورود في المورود كومون في المورود في الله كورود كومون في المورود في المورود في المورود في المورود كومون كومون كومون كومون في المورود كومون كومو

ای طرح سے جنتوں میں بھی باہم فضیلت ہے۔ جنت الفردوں سب سے اعلی اور افضل ہے آسانوں میں بھی ایک کو دوسرے پر برتری عطافر ہائی اور زمین کے خطوں میں بھی ایک دوسرے کوفضیلت دی کے بیٹریف کے لئے مک معظمہ کو نتخب فر ہا لیااور سجد نبوی میں بھی ایک حصہ کوروضتہ من ریاض البحثة قرار دیدیا۔ اور مدینہ منورہ کورسول علیقی کومسکن اور مدفن بنایا۔ جولوگ اہل علم بیں ان میں بھی کسی کو بہت زیادہ علم دیا کسی سے دین کی خدمت بہت کی کومفسر کسی کومحدث کسی کو جولوگ اہل علم بین ان میں بھی کسی کو بہت زیادہ مرجوع عطافر ہایا طلبہ و تلاندہ کی بزاروں کی تعداد ہوگئی۔ کسی سے بہت بڑا مدرسہ قائم کروا دیا اور اسکی طرف بہت کا رجوع عام کر دیا کسی کو کتابیں لکھنے کی توفیق زیادہ دے دی پھر اسکی کتابوں کی مقبولیت عامر نصیب فرمادی۔ و ھلم جو االمی مالا یعد و لا یہ حصی

مَا كَانَ لَهُ وَالْخِيرَةُ (لوگول كوچن ليخ اوراختياركر في كاكوئى حن نيس) الله في جي جا بانشيات، دوى اور جوهم جا با بھنج ديا - رسب بچھاى كاختيار ميں ہے۔ سبحان الله و تعالى عما يشر كون - الله پاك ہاوروہ برتر ہے اس سے وہ جوشر يك كرتے ہيں -

دوسری آیت میں اللہ تعالی شان کی صفتِ علم کو بیان فر مایا اور فر مایا کہ آپ کا رب وہ سب پچھ جانتا ہے جے لوگ اپنسینوں میں چھپاتے ہیں۔ اور جو پچھ ظاہر کرتے ہیں۔ للبذا کو کی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو پچھاپنے ول میں بات رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے اسے ظاہراً اور باطنا ہر چیز اور ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔

تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ی وحدانیت بیان فر مائی اورصفات جلیلہ وجیلہ ہے اس کا متصف ہوناذ کرفر مایا۔ارثاد اسے۔ و کھو الله لا الله واللہ معبود نیس اور اس کے لئے تھم ہے۔اور تم اس کی طرف لوٹائے جاو کے امام تعریفوں کا واللہ مستحق ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا فیصلہ حق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسے سب کا حال معلوم ہے وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے فرمائے گا اور جز اومز اور کا دے گا۔

چوتھی پانچویں چھٹی آیت میں اللہ تعالی شائ نے بندوں کواپی دوہوی نعتیں یاددلا ئیں اورفر مایا کہ اللہ تعالی نے متہیں دن بھی دیا ہے اورات بھی دی ہے۔ یوض اس کافضل ہے اورائ کی قدرت سے لیاں ونہار کا آنا جانا ہے۔ وہ اگر چاہے تو قیامت تک ہمیشہ رات بھی رات کر دے۔ دن بھی نہ آئے اور دن کی روشن سے تم بالکل مجروم ہوجاؤ' ای طرح آگروہ ہمیشہ قیامت تک دن بی دن رکھے رات نہلائے جس میں تم آرام کرتے ہوتو تم کیا کرسکتے ہو؟ چونکہ مشرکین غیر اللہ کو بھی عبادت میں شریک رتے تھے جب کہ آئیں کچھ قدرت اورا فقیار نہیں ای لئے پہلی جگہ یوں فر مایا کہ مکن اللہ عُدُر اللہ عَدُر اللہ عُدُر اللہ عُدُر اللہ عَدُر اللہ عَدُر اللہ عَدُر اللہ عَدُر اللہ عَدُر اللہ عَدُر اللہ عَدِر ہوں کے اس میں تم آرام کرتے ہو اور دوسری جگہ فر مایا من اللہ عَدُر اللہ عَدِر اللہ عَدر اللہ اللہ عَدر اللہ

رات اوردن کے آئے بیچھے آنے جانے میں فوائد تو بہت ہیں لیکن دن میں معاش حاصل کرنا اوردات کو آرام کرنا دونوں عظیم فائدے ہیں اکواجمالا آخری آیت میں بطور یا دوہانی محرر بیان فرمایا چنا نچارشاد ہے و مُون وَحُمیت ہو جنگ کُر کُون کُر ایان فرمایا چنا نچارشاد ہے و مُون وَحُمیت ہو جنگ کُر کُر ایان فرمایا چنا نچارشاد ہے کہ اُس کر اور اسکی رحمت سے یہ بات ہے کہ اُس نے تمہارے لئے رات کو بنایا اور دن کو بنایا تا کہ رات کو تم آرام کرواور دن میں اس کافضل طاش کرواور تا کہ تم شکرادا کرو) عام طور سے کسپ اموال اور تحصیل رزق کے لئے دن ہی کوافتیار کیا جاتا ہے اور رات کوسکون حاصل ہوتا ہان دونوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کاشکر گرز ار مونالازم ہاتی لئے آخر میں و کھککو کھی تھی میں فرمایا۔

قیامت کےدن ہرائمت میں سے گواہ لا نااور شرک کی دلیل طلب فرمانا

قصصيع : بدد آیات بین پہلی آیت کے الفاظ تو مکر بین کین سیاق کے اعتبارے مقام مخلف ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا تھا کہ جب ان لوگوں سے بیسوال ہوگا کہ میرے شرکاء کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک بناتے تصفواس پروہ لوگ جواب دیں گے جنہوں نے آئیس بہکایا تھا اور گمراہ کیا کہا ہے ہمارے رب ہم نے آئیس گمراہ کیا جسے ہم گمراہ ہوئے ہم نے بہکایا تو تھالیکن زبردئی نہیں کی تھی ہم بھی بہکےا تکو بہکایا ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور یہاں دوسری جگہ جوآیت شریفہ کودوبارہ ذکر فرمایا ہے وہ بعدوالی آیت کی تمہید ہے لینی جب انہیں پکارا جائے گا تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا اور ہر است کا نبی ان پر گوا ہی دے گا کہ بیلوگ دنیا میں کا فرضے مشرک تھے۔ایمان لانے سے مشر تھے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ مائٹ انہو آئی کی اسلام کہ مائٹ انہو گا کی دلیل کے اور اس وقت انہیں میں الیقین کے طور پر معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات تچے تھی جوانبیاء کرام ملیم السلام کے ذریعے پہنچی تھی اور ہمارا کفر شرک پر جمار ہنا جہالت اور صلالت پر بنی تھا۔ جب دنیا میں کہاجا تا تھا کہ کفروشرک سے بچو تو بڑی کٹ جب دنیا میں کہاجا تا تھا کہ کفروشرک سے بچو تو بڑی کٹ کے بیش کیا کرتے تھے۔آج تیا مت کے دن دلیل کا سوال ہوگا تو وہ سب با تیں جو دنیا میں تر اشتے تھا در چھوٹی بناتے تھے سب کم ہوجائے گا۔

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِرُمُولِي فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ وَالْتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِمَا إِنَّ بلاشبہ قارون موکیٰ کی قوم میں سے تھاسوہ وا کیے مقابلہ میں تکبر کرنے نگااور ہم نے اسے خزانوں میں سے اس قدر دیا تھا کہ آسکی جابیاں مَفَاتِحَهُ لَتُنُو أَبِالْعُصْبِةِ أُولِي الْقُوقِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهُ الی جماعت کو گراں بار کر دیتی تھیں جو قوت والے لوگ تھے جبکہ ایک قوم نے اس سے کہا کہ تومت ارزا الله الله لَا يُحِبُ الْفَرِحِيْنَ ۞ وَابْتَغِ فِينِمَا ٓ اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبُكَ اترانے والوں کو پیند نہیں فرماتا' اور اللہ نے مجھے جو پچھ دیا ہے آئیس وار آخرت کو جبتو کرتا رہے مِنَ الدُّنْيَاوَ أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَمْنِ إِنَّ اوردنیایس سے اپنا حصفراموش مت کراور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ای طرح تو بھی احسان کراورز میں میں فسادکو تاش مت کر میشک اللهَ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا أَوْتِينُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمُ الله فسادكر نيوالول كو پسندنبين فرما تا۔ وه كينے لگا كر مجھے جو پچوديا گيا ہے بية صرف مير علم كى وجہ ہے جو بيرے پاس ہے كياس نے بيس جانا كه آنَ اللَّهَ قَدْ أَهْلُكَ مِنْ قَبُلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْ هُ قُوَّةً وَ ٱكْثَرُ بلاشبہ اللہ نے اس سے ممبلے متنی ہی جاعتوں کو ہلاک کر دیا جو قوات میں اس سے زیادہ سخت تھیں۔ اور اس سے زیادہ جَمْعًا وُلَايُنْكِلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ<sup>©</sup> فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ \* قَالَ جتھ دالی تھیں۔اور مجرموں سے انگے گنا ہوں کے بارے میں سوال ندکیا جائے گا۔سودہ اپنی قوم کےسامنے اپنی تھاتھ باٹھ میں نکلا 'جولوگ زِيْنَ يُرِيْدُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا يِلَيْتَ لِنَامِثْلَ مَا أُوْتِي قَارُوْنُ السَّهُ لَنُ وَ ونیاوالی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے گے کاش مارے لئے بھی ایسا ہی مال موتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے۔ بلاشبہ وہ

قارون کااپنے مال پراترانا' دُنیاداروں کااس کا مال دیکھیر ریجھنا'اور قارون کااپنے گھر کیساتھ زمین میں دھنس جانا

قضفه و ان جیدین در سے بین قارون کا اور اس کی بالداری کا اور بناوت اور برشی کا اور زمین میں دھندائے جانے کا ذکر ہے بیتو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ موئی علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا بھی ہوں اس موئی علیہ السلام کے بچا کا لڑکا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا بچیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا اٹرائیلی روایات جیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اسے اتنازیا وہ مال دیا تھا کہ اسکے خزانوں کا اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے اسکے خزانوں کا اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے اسکے خزانوں کی تخیاں اتنی زیادہ تھیں کہ قوت والی ایک جماعت کو ان چاہوں کے اٹھانے میں بوجے محسوس ہوتا تھا۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے قوانسان کو تکبر ہوجاتا ہے اور مال غرور میں بھولائیں ساتا۔ قارون نے اپنے مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر بغاوت کی یعنی فخر کیا اور انکو حقیر جانا اپنے مال پر اترانے لگا۔ اسکی قوم نے اس سے کہا کہ دیکھ تو اتر امت بالشر تعالی اترانے والوں کو پہندئیں کرتا اور تھے جو اللہ تعالی نے مال دیا ہے تو اسکے ذریعہ وار آخرت کا طالب بن جا بعنی اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرتا رہ تا کہ یہ مال موت کے بعد تیرے کا م آئے کیونکہ سب مال پہیں اسی دنیا میں دھرارہ جائے گاہاں کی راہ میں خرج کرتا رہ تا کہ یہ مال موت کے بعد تیرے کا م آخرت کے لئے نہ جیجا وہ جانے والے لوگوں جس نے آگے جیجے دیا اس کا آگے بھیجا ہوا مال کام دے گا۔ جو مال آخرت کے لئے نہ بھیجا وہ چھے دہ جانے والے لوگوں جس نے آگے جیجے دو ایک کا م کی دو اس کا خرت کے لئے نہ بھیجا وہ جو اسٹے والے لوگوں

کول جائے گا۔ پھرائی پیوتونی کیوں کرے کہ دوسر بوگ اپ چھوڑ ہوئے مال سے گل چھڑ ہے اڑا کیں اور

آ خرت میں خودخالی ہاتھ حاضر ہوجائے اور بخیل بن کراللہ تعالی کے توانین کے مطابق مال کوخرچ نہ کر کے اپ ہی مال کو

اپ لئے لئے وہال اور ہاعث عذاب بنا لے حضر ت ابو ہر ہے ہو ہی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تھی ہے نے ارشا وفر مایا

ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال حالا نکداس کا مال صرف وہ ہے جو تین کا موں میں لگ گیا جو کھایا اور فنا کیا اور جو پہنا اور پرانا کردیا اور جو اللہ تعالی کی رضا کے لئے وے دیا ہواس نے اپ لئے نے ذخیرہ بنالیا اور اسکے سواجو پچھے بھی ہے اسے

اور پرانا کردیا اور جو اللہ تعالی کی رضا کے لئے وے دیا ہواس نے اپ لئے ذخیرہ بنالیا اور اسکے سواجو پچھے بھی ورضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ایک مرجائے گا) (رواہ المسلم ص ۲۰۲۵ کا) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارث سے مال سے زیادہ محبت ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں جے اپنے مال کی بہ نسبت اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت ہو! آپ نے فرمایا کہ اب ہم محمولو کہ اپنامال وہ ہے جو آگے بھی جو دیا گیا۔ یعنی موت آ نے بھی محبولو کہ بیا مال وہ ہے جو آگے بھی جو دیا گیا۔ یعنی موت آ نے بھی کھوٹر کر چلا گیا۔ یعنی موت آ نے بھی کوٹر کہ کوٹر کیا گیا۔ یعنی موت آ نے بھی جھوٹر کر چلا گیا۔ یعنی موت آ نے برخودای کا مال اسکے وارث کے مال سے دیا تھوٹر کر خال سے بحد وارث کے مال خرچ کر نے میں کنجوی کی رضا میں کہ وارث کے مال سے محبت ہوئی۔ یہ بوئی بلکہ وارث کے مال سے محبت ہوئی۔

انسان کا یہ عجیب مزاح ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوجائے اس قدر کنوں ہوتا چلاجاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے خرج نہیں کرتا۔ایک فیکٹری کے بعددوسری فیکٹری کروڑوں میں خریدےگا اورا گرکوئی سائل آجائے توسو پچاس ہاتھ پر مکھ دیگا اگر مسجد و مدرسہ میں خرچ کرنے کیلئے کہاجائے توسو پچاس رویے سے زیادہ کی ہمت کرےگا۔ مالدارا کشر دنیا دار ہوتے ہیں آگے بھی دنیا اگر نماز پڑھنے گئے تو اس میں بھی دکان کا حساب لگانے کا دھیان امپورٹ اورا کیسپورٹ کے بارے میں غور وفکر۔

قارون کی قوم نے یہ بھی کہا کہ وکا تکنن نصیبہ کی مِن الدُنیک (کردنیا میں سے اپ خصہ کومت بھول جا) یعنی اس دنیا میں سے اپنا حصہ کے لئے جو آخرت کے لئے بھیج اس دنیا میں سے اپنا حصہ کے لیے جو آخرت کے لئے بھیج دیا وہاں جا کیں گے تو وہ ل جائے گا۔ سورہ مزمل میں فرمایا۔ وَمَا تُقَدِّر مُوْالِا نَفْسِكُوْرِ فَنْ خُنْدِ تَجَدَّدُوْهُ عَنْدُ اللهِ (اور جو کھا ٹی جانوں کے لئے پہلے سے بھیج دو گے اسے اللہ کے یاس لوگے)

اعتبارے یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے جوہم نے ابھی ذکر کیا۔ اس معنی کے اعتبارے یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ اپنے مال کوہ نیا میں بھی اپنی جان پرخرج کر لے۔ کھالے پی لے اور معاش کی ضروریات میں خرج کرلے کیکن پہلامعنی اقرب اور رائج ہے کیونکہ کی ملادار کو جومال پر اتراتا ہو اس بات کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی دنیا ہے اپنہ اوپر بھی خرج کرلے مالدار کو جومال پر اتراتا ہو اس بات کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی دنیا ہے اپنہ اوپر بھی خرج کرلے ماکنٹون کی آکٹیس کی اللہ تعالی نے تجھ پراحسان فرمایا)۔

وَلَاتَكُونُو الْفَكَادُرِ فِي الْاَرْمُ فِي آلَامُون مِن أور زمين مِن فساد كاخوابال مت مو ) يعنى الله تعالى عيم مقرر فرموده حقوق اور فرائض سے جان مت چرااور گناموں میں خرچ نہ كرريا كارى كے كاموں میں نہ لگا كيونكدييز مين ميں فساد بريا كرنے كى

وَلَايُنْكُلُ عَنْ ذُنُوْيِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ (اور مجرموں سے النے گناہوں کے بارے میں سوال نہ ہوگا) یعنی ان سے
گناہوں کی تقد این کے طور پر بینہ پوچھا جائے گا کہتم نے جرم کیا ہے یائیں ؟ اللہ تعالیٰ کوتمام مجرمین کے گناہوں کی خبر
ہے۔اور فرشتوں نے جوسحا کف اعمال کھے تھے ان میں بھی سب پجھموجود ہے۔لہذا اس نوع کا سوال نہ ہوگا کہ اقر ارکر
لیس توعذاب دیا جائے بلکہ جوسوال ہوگا (جس کا بعض آیات میں ذکرہے) وہ سوال زجروتو نے کے لئے ہوگا۔

فَخْرَجُ عَلَى قَوْدِهِ فِي زِيْنَيَهِ (إِلَّى آخِرَالاَ يَاتَ الاربِع) قارون كواتِ مال پرفخر بھی تھا تكبر بھی تھا اُ ليك دن ريا كارى كے طور پر مالی حیثیت دکھانے کے لئے تھا تھ باتھ سازوسامان کے ساتھ لكلا (جیسے اس دور میں مالدارلوگ بعض علاقوں میں ہاتھی پر بیٹھ کر بازاروں میں لكتے ہیں اور بعض لوگ بلاضرورت بردی بردی وری کوشیاں بناتے ہیں پھرریا كاری کے لئے لوگوں كی دعو تیں كرتے ہیں اور آنے والوں كوشلف كر اوران كا سازوسامان دكھاتے پھرتے ہیں حدید ہے كہ بیٹی كو جو جہزو ہے ہیں وہ بھی ریا كاری کے ساتھ آگے بیچھاس طرح روانہ كرتے ہیں كہ ایک ایک چیز كوایک ایک مزدور ہاتھ میں لیكریا سر پرركھ گزرتا ہے) پھر جب اور كی کے سسرال میں سامان پہنچتا ہے تو آنے جانے والوں كو دكھانے كے لئے گھرے با مرسجاتے ہیں۔

جب قارون زینت کی چیزیں کیکر نکلا اور لوگوں کولمباجلوں نظر آیا تو انکی رال ٹیکنے لگی۔ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی ای طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے بیٹک وہ بڑانصیب والا ہے بیہ بات من کر اہل علم نے کہا (جود نیا کی بیثاتی اور آخرت کے اجور کی بقا کو جانتے تھے ) کہ تمہار اانجام برا ہوتم دنیا دیکھ کر لیچائے گئے بیتو حقیر اور فائی تھوڑی سی دنیا ہے اصل دولت ہے ایمان کی اور اعمال صالح کی جوشخص ایمان لائے اور اعمال صالح کو اختصار کیات لائے اور اعمال صالح کو اختصار کے اس کیلئے اللہ کا

تواب بہتر ہے۔ (رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا کہ اونی درجہ کے جنتی کو جنت میں اتنی وسیج جنت دی جائیگی جواس پوری دنیا اور جو پچھاس میں ہے اور اس سے دس گنا زیادہ ہوگی۔ اس سے دوسری نعمتوں کا اندازہ کر لیا جائے) وکر کی نظامی آلا الطبیر ون (اور یہ بات جو بیان کی گئی کہ اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے اللہ کا تواب بہتر ہے) یہ بات انہی بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعات اور عبادات پر جے رہتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں۔ قارون کر وفر کے ساتھ نکلا۔ اہل دنیاد کم میضے والے اس پر بچھ گئے اب اس پر اللہ تعالی کی گرفت کا وقت آگیا۔ اللہ تعالی کے است اور اس کے گھرکوز مین میں دھنسا دیا۔ نہ مال کام آیا تہ جماعت کام آئی نہ نوکروں اور چاکروں نے مدد کی اور نہ کوئی تد ہی کررکا تا کہ اللہ کے عذاب سے فی جاتا۔

جب من ہوئی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں گیا قارون اور کہاں گیا اس کا گھر نہ خود ہے نہ گھر ہے وہ خوداور اس کا گھر نہ خود ہے نہ گھر ہے وہ خوداور اس کا گھر زمین کالقمہ بن چکے ہیں۔ اب قو وہ لوگ کہنے گئے جوکل اس کے جیسا مالدار ہونے گی آرز و کر رہے تھے یہ ہماری به وقو فی تھی اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ رزق دے دے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دے مالداری پر شک کیا جائے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری آرز و کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں قارون جیسا مال کثر عطانہیں فرمایا۔ اگر ہمیں مال بل جاتا تو ہم بھی اس کی طریح اتر اتے اور زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ یہ اللہ تعالی کا حسان ہے کہ اس نے مال کثیر نہ دے کر ہم پر کرم فرمایا اور زمین میں دھنسا نے سے بچالیا۔ وہ لوگ آخر میں اظہار ندامت کے طور پر کہنے گے واقعی بات یہ ہے کہ کا فرکا میا بہیں ہوتے (اب ایمان اور اعمال صالح کی فقد رہوئی)

کافروں کی چہل پہل مال ودولت پر جھی نہ جائے اسکے اموال اور احوال کو جھی نظر میں نہ لائے رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر گز فاجر کی نعمت پر رشک نہ کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ موت کے بعدا سے کس مصیبت سے ملاقات کرتا ہے بلاشبہ اس کے لئے اللہ کے نزدیک ایک قاتل ہے جسے بھی موت نہ آئے گی بیرقاتل دوزخ کی آگ ہے (وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا) (کذانی المشکل قص ہے ہے النہ ک

جب کا فرکودوز خیس جانا ہے تو اسکی دولت کود کھے کر للجانا کسی طرح زیب نہیں دیتا مومن بندے جنت کے طالب ہیں اس کے لئے عمل کرتے ہیں انکی نظر میں کا فرکی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

فا مکرہ: قارون کے واقعہ کا گرشتہ مضامین سے ربط کیا ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شروع سورت میں جو نَتَلُوْا عَلَیْکَ مِنْ نَبُرُا مُولِیٰ فرمایا تھا ہے اس کے متعلق ہے سورت سے شروع میں موئی علیہ السلام کا واقعہ بتایا اور سورت کے ختم کے قریب قوم کے ایک شخص کی مالداری اور بربادی کا تذکرہ فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا ربط آیت کریمہ وسکا اُونیٹ تُونِیْ مِنْ شَیْ وَ فَمَنَا عُوالْمَیْ وَاللّٰهُ نِیْاً اللّٰہُ اِنِیْاً اُولِیْ اللّٰہُ اِن واردی اور دنیا داری اور بربادی کی ایک نظیر پیش فرما کریہ بتا دیا کہ اہل دنیا کا براانجام ہوتا ہے (روح المعانی)

قوله تعالى "ويكان الله" ويكانه قال صاحب الروح ووى عند الخليل وسيبويه اسم فعل ومعنا ها اعجب وتكون للتحسر والتندم ايضا كما صرحوا به ، وعن الخليل أن القوم ندموا فقالوا امتندمين على ما سلف منهم وكل من ندم وأرادا ظهار ندمه قال "وى"

تِلْكَ الدَّالُ الْأَخِرَةُ مُجْعُلُهُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَافَكَادُا وَ اللَّهِ الدَّرِينَ اللَّهِ الدَّرِينَ عَلَى الْرَفِينَ وَلَافَكَادُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُا اللَّهُ الللْهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَ

### آ خرت کا گھر اُن لوگوں کے لئے ہے جوز مین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے

قصف بی : بددا آیتی ہیں پہلی آیت میں بہتایا کردار آخرت یعنی موت کے بعد جومؤ منین صالحین کو ٹھکانہ طے گا اسے ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کردیں گے جوز مین میں برائی برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے اور فساد کو نہیں چا ہے۔ اور اچھا انجام شقیوں ہی کا ہے بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنالازم ہے۔ سماری بڑائی خالق اور مالک ہی کے لئے ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ اسکی بڑائی اور کبریا کے ساتھ ہربندہ کو جھک جانالازم ہے۔ جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہاں برائی میں اس بیدا فرمایا ہے۔ اسکی بڑائی اور کبریا کے ساتھ ہربندہ کو جھک جانالازم ہے۔ جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہاں اللہ کی تخلوق کو ستاتے ہیں دکھ دیتے ہیں ٹرا بناچا ہے ہیں اس بڑائی کے حاصل کرنے کے لئے بہت سے گناہ کرتے ہیں اللہ کی تخلوق کو ستاتے ہیں دکھ دیتے ہیں گئر دنیا میں بھی انہیں وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جواللہ تعالی کی رضا جا ہے واللہ تعالی کی رضا جا سے والوں کو حاصل ہوتی ہے آگر لوگ دنیاوی افتد ار کے دباؤ میں بھی آئیس وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جواللہ تعالی کی رضا جا ہے والوں کو حاصل ہوتی ہے آگر لوگ دنیاوی افتد ار کے دباؤ میں بھی نہیں تو دلوں سے تو برا تجھتے ہیں ہیں۔

تواضع کی منفعت اور تکبر کی قدمت: رسول الله عظی نے ارشاد قرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ اسے بلند فرمادے کا وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی آئھوں میں بڑا ہوگا اور جس نے تکبراختیار کیا اللہ اسے گرا دے گا۔ پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا۔ (لوگوں کے نزدیک اسکی ذلت کا بیہ حال ہوگا کہ )وہ کتے اور خزیر سے بڑھ کرانے نے نزدیک ذلیل ہوگا۔ (مشکو قالمصائے ص۲۳۳) ایک حدیث میں ہے کہ دوز خ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان میں سے اسلام

نیزرسول الله علی فی ارشادفر مایا که قیامت کے دن تکبر کرنے والے انسانی صورتوں میں چیونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں جمع کئے جائیں گے انہیں دوزخ کے جیل خانہ کی طرف ہنکا کرلے جایا جائے گاجس کا نام بولس ہوئی ہوگی ان لوگوں کو طیستہ المخبال (لینی دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ) بلایا جائے گا۔ (رواہ الترندی)

تکبربری بلا ہے شیطان کو لے ڈوبا اسکی راہ پر چلنے والے انسانوں کو بھی برباد کرویتا ہے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا کہ جو شخص قیا مت کے دن نیکی لے کر آئے گا اے اس کا اس ہے بہتر بدلہ ملے گا۔ سب سے بوئی نیکی تو ایمان ہے اس کا بہت برا ابدلہ ہے یعنی بمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہونے کا انعام ہے اور صاحب ایمان جتنی بھی نیکیاں کرے گا ہر نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے بیتو اہل کا بہت برا اثواب پائے گا جو اسکی نیکی ہے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے بیتو اہل ایمان کا ذکر ہوا۔ اب رہے کا فر انکو بھی اسکے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے برا برا عمل کفر و شرک ہے اور کفر کے ساتھ اہل کفر اور بھی براے برائے گا در ہے ہیں۔ کا فروں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں غریب تھے اسحاب اقتدار کی رعیت تھے اسکے سامنے ذکیل تھے تنگدست بھی تھے لوگوں کے سامنے تھیر بھی تھے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو برے کفر کی برے براے مالدار تھے باوشاہ تھے امیر تھے وزیر تھے کا فروشرک امیر ہویا غریب ہو عزت وار بہویا ذکیل ہوا ہے کفر کی وہ سے دون نے کا لیندھن بے گا اور کفر کے علاوہ جو گناہ کے ہوں گے ان کی سرا بھی ملے گی۔

اورتم ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے

### الله تعالى كى رحمت سے آب كوكتاب دى گئى

قفسمبی : حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ مَعَاد ہے آخضرت علیا کا مابق وطن یعنی مکم عظمہ مُراد ہے اوراس میں آپ کواللہ تعالی کی طرف ہے بثارت دی گئی ہے کہ آپ واپس اپ وطن تشریف لا میں گے۔ چنا نچہ آپ اوراس میں آپ کو کر مکم عظمہ میں داخل ہوئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ علامہ قرطی کھتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں جب رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ازل ہوئے اس وقت مکم عظمہ یاد آگیا اور آپ کواپنے وطن کا اشتیاق ہوا۔ اس موقع پر جرای علیہ السلام یہ آپ کے واپس مکم عظمہ تشریف لانے کا وعدہ ہای موقع پر جرای علیہ السلام یہ آپ کے رحاضر ہوئے جس میں آپ کے واپس مکم معظمہ تشریف لانے کا وعدہ ہای لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ جفہ میں نازل ہوئی نہی ہے نہ مدنی ہا ہ پر وطن واپس پہنچا کے وطن واپس پہنچا کی مناء پر وک کا تب کہ منازل فرمایا ہے وہ آپ کو آپ کے وطن واپس پہنچا دے گا۔ بعض حضرات نے فکر صن کامعنی معروف لیا ہے۔ اور مُعَادُ سے جنت مراد لی ہا در مطلب یہ ہے کہ جس و اس نے آپ پر یہ فرض کیا ہے کہ قرآن پر عمل کریں وہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔

فُلْ زَيْنَ اَعْلَا مَنْ عَآبِ بِالْهُدُى (آبِ فرماد بِحِيُ كرميرارب اسے خوب جانتا ہے جوہدایت لے کرآیا) وَ مَنْ هُوَ بِیْ ضَلْلِ مَّبِینِ (اوراسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی مگراہی میں ہے) صاحب روح المعانی نے معالم التزیل سے قل کیا ہے کہ اس میں مکم عظمہ کے کفار کا جواب ہے جنہوں نے آپ کو مگراہی پر بتایا تھا۔

وَمَا كُنْكَ تَرَيُّهُا اَنْ يُلْقَى الْيُكَ الْكِتْبُ الْاَيْحُمَةً مِّنْ رَبِكَ (اور آپ کو یه اُمیرنیس تھی که آپ پر کتاب نازل کی جائے گی کیکن اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور اپنی رحت ہے آپ کو جوت اور رسالت سے سرفراز کیا اور آپ پرقر آن نازل کیا ) پس جس طرح آپ کو اُمید کے بغیر اللہ تعالی نے آپ کو کتاب عطافر مادی ای طرح سمجھ لیس کہ گوا سہا ب ظاہرہ کے اعتبار ہے آپ مکمعظمہ میں واپس ہوں گئاور یہ اعتبار ہے آپ مکمعظمہ میں واپس ہوں گئاور یہ بھی صرف اللہ کی رحت سے پھر مکم معظمہ میں واپس ہوں گئاور یہ بھی صرف اللہ کی رحت سے ہوگا۔ قال صاحب الروح ای سیردک الی معاد کما انزل الیک القرآن العظیم الشان و ما کنت ترجو۔

فَكُونَكُونَنَ ظَهِيدًا لِلْكَفِرِينَ (سوآپ كافروں كے مددگار نہ ہو جے) اس ميں خطاب تو آپ كو ہے كيكن جواب كافروں كاس بات كا ہے جنہوں نے آپ كواپ آباء واجداد كو ين برآ جانے كى دعوت دى تھى۔ وكريك كُونَك عَنَ الله بعث كافروں كاس بات كا ہے جنہوں نے آپ بعد كمالله كى آيات آپكی طرف نازل كى گئى ہيں كافرلوگ آپكوان كے بڑھنے الله الله بعث كافروں كے كہنے اور دو كئے سے الله تعالى كى آيات كے سے اوران برعمل كرنے سے ندروك ديں) يہ عم اُمت كو بھى ہے كافروں كے كہنے اور دو كئے سے الله تعالى كى آيات كے بڑھنے بڑھانے سے رئيں۔ وَادَعُوالى رَبِيَكَ (اور آپ اپ نے رب كی طرف بلاتے رہیں) بعن تو حيد كى دعوت ديت برہيں۔ وَكُوكُونُونَ مِنَ الْهُوكِيْنَ (اور آپ مشركين ميں سے نہ ہوجائے) علامہ قرطبى نے لكھا ہے كہ بي آيت اك وقت ن نازل ہوئى۔ جب قريش كمدنے آپ كواپ بتوں كى تعظيم كرنے كى دعوت دى صاحب معالم التزيل الكھتے ہيں كہ بظاہر ناس ميں آنخضرت عَلِيْ وَطلب ہے كين مقصود آپكو دشنوں كو سانا ہے كہ تم جو اُميدر كھتے ہوكہ آپ تمہارى طرف ماكل ہو جائيں گئے۔ ايسا بھى نہ ہوگا۔

ہوبا یں سے ایک اس میں اہل ایمان کو واپس معبود کونہ پکاریخ ) اس میں اہل ایمان کو واپس میں اہل ایمان کو واپس میں اہل ایمان کو واپس میں چلے جانے کی ممانعت ہے کو بظاہر خطاب آپ کو ہے (علیقے) (روح المعانی ص ۱۳۰۰ ح ۱۰ کر الله الآهوَ الله الله کے سواکوئی معبود نہیں) کائٹ نٹٹی عالمانی الا وجھ کو (ہر چیز ہلاک ہونے والی ہوائے اسکی ذات کے ) لَدُ الْحُکُمُ وَ اللّٰہ کَائِن اللّٰہ کُون اس کے پاس تم سب کو جانا ہے)۔

وقدتم والحمد لله تفسير سورة القصص في ليلة السابع والعثرين من شهر ربيع الثاني ٢١٦ إصمن هجرة سيد المرسلين واكرام الاكرمين صلى الله تعالى عليه وسلم في الاولين والآخرين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

### وعوائے ایمان کے بعدامتخان بھی ہوتاہے

قف مديو: بهال سورة عنكبوت شروع بوربى ہے عربی زبان میں عنكبوت كرئى كوكہا جاتا ہے اس سورة كے پانچویں ركوں میں عنكبوت يعنى كرى كا ذكر ہے اس ليے بيسورة اس نام ہے مشہور ہے۔ آیت كے ابتدائى مضمون میں اول تو يوں فرمايا كہ جولوگ مومن ہونے كا دعوى كرتے ہیں كيا انہوں نے بيہ خيال كيا كہ صرف اتنا كہد دينے ہے چھوڑ ديئے جائيں كے كہ ہم ايمان لائے اوران كا امتحان نہ كيا جائے گا؟ بياستفہام انكارى ہے اور مطلب بيہ ہے كہ صرف زبان سے بيہ كہد دينا كہ ميں مومن ہوں كافی نہيں ہے دل سے مومن ہونا لازم ہے اور جب كوئی سچا مومن ہوگا تو آزمائشوں ميں ڈالا جائے گا نيآ زمائشوں گی طرح سے ہوں گی عبادات ميں مجاہدہ ہوگا خواہشوں سے خلاف بھی چلنا ہوگا مصائب پر بھی صبر جائے گا نيآ زمائشوں گی در يعيم مومن بندوں كا متحان ليا جاتا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے اور مجاهد ات اور مشقتيں سامنے كرنا ہوگا أن چيزوں كے ذريعيم مومن بندوں كا متحان ليا جاتا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے اور مجاهد ات اور مشقتيں سامنے آتی ہيں تو مخلص مومن اور منافق كے در ميان اخياز ہوجا تا ہے۔

صاحب روح المعانی نے (جلد ۲ ص ۱۳۳) بحوالہ ابن جریروا بن ابی جاتم حضرت شعبیؒ نے قال کیا ہے کہ بیآ بت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ہجرت کے بعد مکہ مرمہ میں ہوتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا' رسول اللہ علیہ کے جابرضی اللہ عنہم نے (جو ہجرت کرکے مدینہ منورہ آچکے تھے) ان لوگوں کو لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر و گئی تھے ان لوگوں کو لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر و گئی ہمارا اسلام لا نامقبول اور معتبر نہ ہوگا' اس پروہ لوگ مدینہ منورہ کے ارادہ سے نکلے تو مشرکین ان کے پیچے لگ گئے اور انہیں واپس لے گئے' اس پر آبیت بالا نازل ہوئی مہاجرین نے انہیں پھر تھا کہ تہارے بارے میں بی آبیت نازل ہوئی ہے' اس پر انہوں نے پھر مکہ معظمہ سے نکلنے کا ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ اگر مشرکین آٹرے آئے تو ہم ان سے جنگ کریں کے چنا نچے یہ لوگ بجرت کے ارادہ سے نکلے اور مشرکین پھران کے پیچے لگ گئے جس پر انہوں نے قال کیا' بعض مقتول کے چنا نچے یہ لوگ بجرت کے ارادہ سے نکلے اور مشرکین پھران کے پیچے لگ گئے جس پر انہوں نے قال کیا' بعض مقتول موسطے کا وربعض نجات یا کر مدینہ منورہ بینے گئے' اس پر اللہ تعالی نے سورہ نحل کی یہ آبیت نازل فرمائی: نور آئی دَبُوک اللہ نوری کے اور بعض نجات یا کر مدینہ منورہ بینے گئے' اس پر اللہ تعالی نے سورہ نحل کی یہ آبیت نازل فرمائی: نور آئی دَبُوک اللہ نوری کے اور بعض نجات یا کر مدینہ منورہ بینے گئے' اس پر اللہ تعالی نے سورہ نحل کی یہ آبیت نازل فرمائی: نور آئی دَبُوک اللہ نوری کی بھر اس کے بیا کی بھر سے نازل فرمائی: نور آئی دَبُوک اللہ نوری کیا ہو گئے اور بعض نجات یا کر مدینہ منورہ بینے گئے اس پر اللہ تعالی نے سورہ نمورہ کینے کی اس کے بیچے لگ کے جن نور کیا ہو کیا دورہ کی کیا تھیا ہو گئی کیا کہ کو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا کہ کیا ہو کیا کیا ہو کیا کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا کہ کیا ہو ک

هَاجُرُوْا مِنْ بَعْدِما فَيْتَنُوْا تُحْرَجُاهَدُوْا وَصَبُرُوْآلِقَ دَبُكُ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوْرٌ تَحِيْدُ (پھر بينگ آپ كارب ايے لوگوں كے لئے جنهوں نے فتنديس ڈالے جانے كے بعد بجرت كى پھر جہادكيا اور قائم رہت و آپ كارب ان كے بعد بوى مغفرت كرنے والا بوى رحمت كرنے والا ہے)

اس کے بعدصاحبروح المعانی نے حضرت حسن بھری کامقول قل کیا ہے کہ یہاں الناس سے منافقین مرادیں۔
پھر فرمایا و کَقَنْ فَتَنَا النّذِینَ مِنْ قَبْلِهِ فَم (اور ہم نے آ زمایا ان لوگوں کو جوان سے پہلے تھے) فَکَیَعَلَمُنَ اللّٰهُ الْکِنْ یُنَ مَیٰ قَبْلُہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ

مطلب بیر کہ پہلے لوگوں کو آز مائش میں ڈالا گیا ان کوبھی تکلیفیں پینچیں اور دشمنان اسلام سے واسطہ پڑا' مقتول ہوئے' زخم کھائے اور دوسری تکلیفوں میں مبتلا ہوئے' اب امت محمد بیر (علی صاحبهاالصلوٰ ۃ والتحیۃ ) مخاطب ہے ان کا بھی امتحان لیاجائے گا۔

سورہ آل عمران میں فرمایا: و کَایِّن حِن تَقِیق فَتَلَ مَعَدْ بِنِیُّون کَشِیْرٌ فَمَا وَهَنُوْ الِمَا اَصَابَهُمْ فَى سَمِیلِ اللهوومًا ضَعُفُوْا وَمَا اللهَ کَانُوْا وَ اللهُ یُحِبُ الطّهِ بِنِیَ (اور بہت سے نبی گذرے ہیں جن کے ساتھ ل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی پھر جو صبتیں ان کواللہ کی راہ میں پنچیں ان کی وجہ سے نہ وہ ہمت ہارے نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے اور اللہ کی راہ میں بنچیں ان کی وجہ سے نہ وہ ہمت ہارے نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے اور اللہ کی راہ میں بنچیں ان کی وجہ سے نہ وہ ہمت ہارے نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے اور اللہ کی راہ میں بنچیں ان کی وجہ سے نہ وہ ہمت ہارے نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے اور اللہ کی راہ میں بنجی کی میں کی میں کرنے والوں سے محبت فرما تا ہے )

الل ایمان کے ساتھ آ زمائش کا سلسلہ چلتارہتا ہے دعامن وعافیت اور سلامتی کی ہی کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی آ زمائش آ جائے تو صبر وقمل اور برداشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کوسامنے رکھتے ہوئے آ زمائش کا وقت گذاردیں تکلیفوں پر بھی اجراور صبر پر بھی مبرکا کھل میٹھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

جولوگ صدق دل سے مسلمان ہوتے ہیں وہ تککیفوں اور آ زمائشوں میں بھی ٹابت قدم رہتے ہیں اور جولوگ دفع الوقی کے طور پر دنیا سازی کے لئے او پراو پر سے اسلام کے مدتی ہوجاتے ہیں وہ آ ڑے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔مصائب اور مشکلات کے ذریعے مخلص اور غیر مخلص کا امتیاز ہوجا تا ہے۔اللہ تعالی شانہ کو مخلوق پیدا فرمانے سے پہلے ہی سے اس کاعلم ہے کھر جب اس علم از لی کے مطابق ہی سب پچھ معلوم تھا کہ کون کیا کرے گا اور کیسا ہوگا' اسے پہلے ہی سے اس کاعلم ہے کھر جب اس علم از لی کے مطابق لوگوں کے اعمال اور احوال کا ظہور ہو جاتا ہے تو بیا مجھی ہو جاتا ہے کہ علم از لی کے مطابق جو واقعہ ہونے والا تھا وہ ہو چکا۔مفسرین کرام اسے علم ظہوری سے تعبیر کرتے ہیں 'یہ مسئلہ ڈراباریک سا ہے کسی ایکھے عالم سے مجھی لیں۔

یہ جو پھھامتحان اور آ زمائش کا ذکرتھا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں متعلق تھا اور جولوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے (لیعنی مشرک) ان کے بارے میں فرمایا آفر سیب الکیزین یعنم کون التیتائی آن یکٹیٹوئا جولوگ برے کام کرتے ہیں کیاوہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہے آگے بوج جا کیں گے (لیعنی ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے اور کہیں نکل کر بھاگ جا کیں گے؟) سکاڑ مایکٹیٹوئن (یہلوگ جو پچھاپنے خیال میں گمان کررہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں یہ برافیصلہ ہے) اور بیہودہ خیال ہے خداوندی گرفت سے نے کر کہیں نہیں جاسکتے اس میں ایذاء دیے والوں کے لیے تہدید بھی ہےاوراہل ایمان کوتیل بھی ہے کہ پیلوگ جو تہمیں ستاتے ہیں اور د کھدیتے ہیں انہیں اس کی سزا ضرور ملے گ

### مَنْ كَانَ يَرْجُوْ الِقَآءُ اللهِ قَالَ اجَلَ اللهِ لَأْتِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ ٥

جو مخص الله کی ملاقات کی اُمیدر کھتا ہے سو بلاشبہ اللہ کا مقرر کر دہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا ہے جانے والا ہے

وَمَنْ جَاهَكَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ وَ الَّذِينَ

جو شخص مجابدہ کرتا ہے سو وہ اپنے لئے ہی محنت کرتا ہے بلاشبہ الله سارے جہانوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ

امَنُوْا وَعَبِلُوا الصَّلِطْتِ لَنُكُفِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّلْتِهِمْ وَلَنَجُوْرِيَنَّهُمْ أَحْسَ الَّذِي

ایمان لائے اور نیک عمل کئے ضرور ضرور ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے اور ضرور ہم انہیں ان کے

كَانُوْا يَعُمْلُوْنَ<sup>©</sup>

کامول کا چھے سے اچھابدلددیں گے۔

ہر شخص کا مجاہدہ اُس کے اپنے نسس کے لئے ہے اوراللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے

قضعه بي : جوهن الله تعالى كا ملاقات كى اميدر كهتا به اوريه جا بنات كراس قواب ملي واست محق ليناجا بح كرالله تعالى في الله وقت مقرر فر ما يا به اوروه وقت ضرور آئے گا اور جو كمل قواب كے لائق ہوگاس پرضرور قواب ملے گا الله تعالى سننے والا اور جائے والا ہے وہ سب كى دعا ئيس سنتا ہے آرزوئيں جا نتا ہے سب كے اعمال سے باخبر ہو وہ تمام تخلصين كو بهترين بدله عطافر مائے گا۔ الل ايمان كو جواليمان قبول كرنے پر بعض مرتبہ تكليفيں ہوتى ہيں اور دشمنان دين سے اذيت پہنی ہوتى ہے بيا يك مجاہدہ ہے بعنی فنس سے مقابلہ ہے۔ بيلفظ جہدسے شتق ہے عربی زبان ميں جہد ومشقت كو كہتے ہيں ئير باب مفاعلہ ہے جو جانبين كی شركت پر دلالت كرتا ہے جب كوئی شخص ہے عربی زبان ميں جہد ومشقت كو كہتے ہيں ئير باب مفاعلہ ہے جو جانبين كی شركت پر دلالت كرتا ہے ورنس كے تر خرت كی بہتری كے ليكوئي مل كرنا چا ہے (جس ميں ايمان كا قبول كرنا ہمى ہے) تو نفس كوشاق گر رتا ہے اور نفس كے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اس ليے اس كو جاہد ہو ما يا اور ارشاد فر ما يا جو خص مشقت المحائ محت اور مجاہدہ كرے واس كا جو حق اس كا جروقوا ب پائے گا الله تعالى پر كوئى احسان منہيں ہوتا ہے كہ كے كہ مملى كی حاجت نہيں وہ سارے جانوں سے بے نیاز ہے۔

اس کے بعد ایک عمومی قانون بتایا: وَالَّنِیْنَ الْمُنُوْاوَعَیهُ وَالصَّلِطَتِ (الآیة) اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کردیں گے یعنی ان کی برائیوں کو اپنی مغفرت سے ڈھانپ دیں گئے تو بہے ذریعہ اور نیکیوں کے ذریعہ اور اسلام نیکیوں کے ذریعہ اور اسلام کے ذریعہ اور اسلام کا کھان سے کفارہ ہوجا تا ہے اور اسلام

قبول کرنے کے بعد جو گناہ کے ہوں ان کا کفارہ ہوتار ہتا ہے اسلام پر باقی رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جواعمال صالحہ اختیار کیے جائیں ان کا اچھے سے اچھا بدلہ ملے گا جوان کے اعمال سے بہت زیادہ اچھا اور عمدہ ہوگا، تھوڑے سے کام پر بہت زیادہ نعتیں ملیں گی اور ہرنیکی کم از کم دس گنا کر دی جائے گی اور اسی اعتبار سے تو اب ملے گا۔

# ووصينا الرنشان بوال يه حشنا وان جاهلك لتشرك في ماكيس

رُومِ عَنْ مَا كُنْ تُعْلِمُهُمَا وَإِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنِيَّ عُكُمْ مِمَا كُنْ تُمُ تَعْمَلُونَ وَالَّذِيْنَ لَكَ بِهِ عِنْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنِيَّ عُكُمْ مِمَا كُنْ تُمُ تَعْمَلُونَ وَالَّذِيْنَ

جس کی دلیل تیرے پائنیں ہے۔ فو اُن کی فرما نبرواری نہ کرنا میری طرف تم کو کول کووالیں ہونا ہے۔ ویس تمہیں اُن کاموں سے ہاخبر کردوں گاجوتم کیا کرتے تھے۔اورجولوگ

النُّوْا وَعَلُوا الصَّلِطِي لَنَّنُ خِلَنَّهُ مُر فِي الصَّلِحِيْنَ •

ایمان لاے اور نیک کام کے سوہم اُن کوخرور ضرور نیک بندوں میں داخل کردیں گے

## والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا حكم

قفسی نیدوآ یون کارجمہ کہا آیت میں ارشادفر مایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے سورہ بنی اسرائیل رکوع میں اس کا طریقہ کاربھی بیان فر مایا وقت کی رکھ کہا گاؤ کا گاؤ کا

سورة بني اسرائيل كى مندرجه بالا آيات مين اوّل تو وَبِالْوَ الِدَيْنِ اِلْحَسَانًا فرمايا جس مين والدين كيساته الحجيى طرح پيش آنے كا حكم ديا ہے جو حسن سلوك كرنے اوران بر مال خرج كرنے كوشامل ہے۔

سرر بین اسے ہے اور ہے جو کو وہ رہے اور بی دی دی دی استان کے استان کے استان کو استان کو استان کو استان کے استان کے استان کے استان کے استان کے استان کے استان کی استان کے استان کی استان کی ساتھ جھے دہو۔

طریقے سے بات کرو۔ اور ہی بھی فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے شفقت اور دحمت کی وجہ سے انکساری کی ساتھ جھکے دہو۔

پھران کے لیے دعا کرنے کا تھم دیا کہ یوں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر حم فرما جیسا کہ انہوں نے جھٹ پنے میں میری پرورش کی ہے۔ اس میں دحمت اور شفقت کا سبب بھی بیان فرمایا کہ بھی تم ایسے تھے کہ ان کی شفقت کے تاج تھے انہوں نے تہمیں بیاں فرمایا کہ بھی تم آئی ہوتہ ہیں ان کے لیے فکر مند ہونا انہوں نے تہمیں یالا یوسا تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائیں اب وہ ضعیف ہیں تم قوی ہوتہ ہیں ان کے لیے فکر مند ہونا

جا ہے۔ مزیر تفصیل کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی ندکورہ آیات کی تفییر دیکھئے وہاں ہم نے بہت می احادیث شریفہ کا ترجمہ بھی لکھ دیاہے جو والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے سے متعلق ہیں۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کابر تاؤکرنے کا تھم دینے کے بعد ارشاد فرمایا: وَان جَاهَلُ الْاِ لِمُشْوِلاً فِي مَالَيْسُ لَكَ بِهِ عِلَىٰ فَلَانْتُطِعْهُمَا (اور اگر تیرے مال باپ تھھ پر زور ڈالیس کہ تو میرے ساتھ کی چیز کو شریک تھرائے جس کے معبود ہونے کی تیرے پاس دلیل نہیں تو ان کی فرما نبر داری مت کرنا ) یہ تھم سورہ لیمن میں بھی ہے وہاں مزید فرمایا و صاحبہ کہ النُنْیَا مَعُرُوفَا (کران کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے پر پیش آتے رہو) یعنی اگروہ کفروشرک کرنے کا تھم درینے نہ کرنا 'جیسا کہ مال باپ کے کہنے سے نفروشرک حرام ہے اس طرح اللہ تعالی کہی نافر مائی کرنا ممنوع ہے۔ درینے نہ کرنا 'جیسا کہ مال باپ کے کہنے سے نفروشرک حرام ہے اس طرح اللہ تعالی کہی نافر مائی کرنا ممنوع ہے۔

رسول التدعیق کارشاد ہے آلا طاعة لِمَخُلُوق فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ (که خالق تعالیٰ کی نافر مانی میں کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری کی اجازت نہیں ہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں اور مالی انفاق میں کوتا ہی نہ کرے) (مشکلوة المصانح)

حضرت ابو بحرصدیق رضی الله تعالی عنه کی ایک بیٹی حضرت اساء رضی الله عنها تھیں وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئیں تھیں' ان کی والدہ مشرک تھیں اور وہ مکہ مکر مدیس رہ گئیں تھیں' سن ۲ ھو میں جب رسول الله علیہ ہے مشرکین مکہ کا معاہدہ ہوا جس میں یہ بھی تھا کہ ایک وزسرے پرحملہ نہ کریں گے اس زمانہ میں حضرت اساء کی والدہ مدینہ آگئیں' حضرت اساء نے رسول الله علیہ ہے مسئلہ بوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور اس وقت عاجز ہیں اور مالی مدد چاہتی ہیں کیا میں مال اساء نے رسول الله علیہ ہے مسئلہ بوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور اس وقت عاجز ہیں اور مالی مدد چاہتی ہیں کیا میں مال سے اسائل خدمت کردوں ؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلہ رحی کا برتا و کرو۔ (رواہ البخاری)

آ جکل نو جوانوں کو آمیس بڑا ابتلا ہوتا ہے کہ ماں باپ آئیس گناہوں کی زندگی اختیار کرنے پر زور دیے ہیں واڑھی مونڈ وانے پر اصرار کرتے ہیں رشوت لینے پر آ مادہ کرتے ہیں بینک کی نوکری اختیار کرنے اور سود لینے کا بھی تھم دیتے ہیں 'بینک کی نوکری اختیار کرنے اور سود لینے کا بھی تھم دیتے ہیں 'بین بے پردگی اختیار کرنے کو کہتے ہیں اسکے علاوہ اور بہت سے گناہوں کی فرمائش کرتے ہیں۔او پر حدیث وراولاد کہ خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی کوئی فرما نبرداری نہیں' ماں باپ کے لیے حرام ہے کہ اولا دکو گناہوں کا تھم دیں اور اولاد کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پرکوئی گناہ کریں' اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے' اس نے سبکو وجود بخشا ہے اس کاحق سب سے پہلے ہے اور سب سے زیادہ' کسی مخلوق کاحق اس کے بعد میں ہے' اللہ تعالیٰ کے تی کی رعایت کرنا لازم اور فرض ہے' اس کے تھم کی خلاف ورزی کسی کے کہنے سے بھی حلال نہیں ہے۔

تفیرروح المعانی ص۱۳۹ میں آیت بالا کا سبب نزول یوں لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ فی اسلام قبول کر لیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے سعد میں نے سنا ہے کہ تو اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں داخل ہوگیا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں کئی گھر میں داخل نہ ہوں گی (یوں ہی میدان میں پڑی رہوں گی خواہ دھوپ ہو اور ہوا ہے جب تک کرتو (محمد علیقی کے اتباع کا انکار نہیں کرے حضرت ادر ہوا ہے میرا کچھ بھی نہ ہے ) اور مجھ پر کھانا پینا حرام ہے جب تک کرتو (محمد علیقی کے اتباع کا انکار نہیں کرے حضرت سعد اپنی والدہ کے سب سے زیادہ چہیتے بیٹے تھے انہوں نے کفراختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ان کی والدہ نے سعد " بی والدہ کے سب سے زیادہ چہیتے بیٹے تھے انہوں نے کفراختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ان کی والدہ نے

ا پی قسم کی وجہ سے بغیر کھائے پیئے یوں ہی میدان میں بڑے ہوئے تین دن گذاردیے ٔ حضرت سعد رسول اللہ عظمیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوراواقعہ سایا اس پر آیت بالا اور سور اُقلمٰن کی آیت ( وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْ وَسُنَا) منازل ہوئی۔ منازل ہوئی۔

منعالم المتز مل ص ٢٦١ ميں لکھا ہے کہ حضرت سعد کی والدہ نے دودن اور دورات تک پچھنہ کھایا پیا'اس کے بعد حضرت سعد والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا امال جان اگر آپ کے بدن میں سود ۱۰ روحیں بھی ہوتیں اور ایک ایک کر کے تکلتی رہتی تو میں اس کود کھے کہ بھی اپنا دین نہ چھوڑ تا'ا ہے جا ہوتو کھاؤ پیویا مرجاؤ' بہر حال میں اپنے دین نہ چھوڑ تا'ا ہے جا ہوتو کھاؤ پیویا مرجاؤ' بہر حال میں اپنے دین سے نہیں ہے سکتا'ماں نے اس گفتگو سے مایوں ہوکر کھانا کھالیا۔

اِنَّ مَرْجِهُ كُونُ فَانِيَكُوْ بِهَاكُونَ وَمِيرِي طَرف تمهارالوثا ہے سومیں تمہیں ان کاموں ہے باخر کردوں گاجوتم کیا کرتے تھے )اس میں یہ بتادیا کہ دنیا میں کوئی محض کیسا بھی عمل کرے بہر حال اسے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور دنیا میں جوا عمال کیے تھے وہ سامنے آ جا کیں گے اور اعمال کے مطابق جز اسزا ملے گی۔ بھر اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کو خوشخری دی اور فر مایا والی نی انگوا و بھر اسلامی ہے انگر خلک ہے تھے اسلامی اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کو بینی ان کا شارصالحین میں ہوگا اور انہیں صالحین میں داخل کریں گے ) یعنی ان کا شارصالحین میں ہوگا اور انہیں صالحین کے مرات سے سرفراز کیا جائے گا۔

## وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَعُولُ المَا ياللهِ فَإِذًا أُوْذِي فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَاةَ التَّاسِ كَعَنَابِ

اور بعض لوگ دہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پرایمان لائے گھر جب أنہيں اللہ كے بارے من تكليف دى جاتى ہے تو لوگوں كايذار سانى كواللہ كے عذاب كى طرح

#### الله وَلَمِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لِيَقُولُنَ إِنَا كُنَّا مَعَكُمْ إِوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ عِمَا

بنالية بيں۔اوراگرأن كے پاس آپ كرب كى طرف سدد آجائے تو ضرور موريوں كہيں گے كديم تبہارے ساتھ تنظ كيااللہ جہان والول كے سينوں كى باتوں كو

#### فْ صُكُ وْدِ الْعْلَمِينَ ®وَكَيْعْلَمَنَ اللّهُ الَّذِينَ اللّهُ الّذِينَ الْمُؤْا وَلَيْعُلَّمَنَ الْمُغْفِقِينَ ®

خوب اچھی طرح جانے والنبیں ہے؟ اور البنة الله ایمان والوں کوشر ورجان لے گا اور وہ ضرور صرور منافقوں کوجان لے گا

#### مدعيان ايمان كالمتحان لياجا تاب

قد فعد بیر: صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض مسلمان تھے وہ زبان سے تواسلام کا اظہار کردیتے تھے پھر جب
کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچ جاتی تھی تو انتظام ہوجاتے تھے اور اس موافقت کو مسلمانوں سے چھپاتے تھے۔
اور قبادہ سے یہ نقل کیا ہے کہ بعض لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تھے پھر مشرکین مکہ انہیں واپس لے گئے دنیا داری
حقیقت میں کمزوری کا سبب ہے اگر آخرت کا یقین پختہ ہواور آخرت کی ضرورت سمجھ کرایمان قبول کیا ہوتو منافقت کی
شان ختم ہوجاتی ہے اگر کافروں میں پھنس کر کوئی مومن بندہ مجبور ہوجائے تو گودہ بظاہر زبان سے کوئی نامنا سب کلمہ کہہ
درلیکن دل سے کفراضیا رنہیں کر سکتا اور کافروں کا ہمنو انہیں بن سکتا 'اگر کافروں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر

کرتا ہے جیسے عہد نبوی کے مسلمانوں (حضرت بال حضرت عمار اور حضرت خباب رضی الله عنهم) نے تکلیفیں برداشت کیں پیتہ مسلمان سجھتا ہے کہ بیت تھلیف ہے کفر پرمرنے کی وجہ سے جواللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا وہ بہت ہی شدید ہوگالیکن جن لوگوں کا ایمان یوں ہی نام کو ہوتا ہے وہ لوگ ایمان پر پہنچنے والی تکلیفوں کو اس عذاب کے برابر سجھے لیتے ہیں جو آخرت میں کافروں کو ہوگا اور اس کی وجہ سے صرت کفر اختیار کر لیتے ہیں اور کا فروں کا ساتھ دینے گئتے ہیں اور چونکہ دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں اس کے خفیہ طور پر کفر اختیار کرنے کے باوجود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تہم ہیں جو فلائی جگہ مال غنیمت حاصل ہوا جمیں بھی اس میں شریک کروہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے (یعنی ہم دینی اعتبار سے تمہار سے ساتھی ہیں) ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا آؤگیٹ اللہ پاکھائی ہی افیائی آئی ہی کہ کو نوب الحبی طرح جانے والانہیں ہے) یعنی اللہ تعالی کو سب علم ہے کہ س کے دل میں کیا ہے کون مخلص ہے کون منافق ہے اگر کسی نے بندوں سے اپنے نفاق کو چھیالیا تو اللہ تعالی سے تو نہیں چھیا سکتا۔

وَكَيْعَلَمُنَ اللهُ الْدِنْنَ الْمُوْا وَكَيْعَلَمَنَ الْمُوْا وَكَيْعَلَمَنَ الْمُوْا وَكَيْعَلَمَنَ الْمُوا وَكَيْعَلَمَنَ الْمُوا وَكَيْعَلَمَنَ الْمُوا وَكَيْعَلَمَنَ الْمُوا وَكَيْعَلَمُنَ الْمُوا وَكَيْعَلَمُنَ الْمُوا وَكَيْعَلَمُنَ الْمُوا وَكَيْعَلَمُ وَالْمُوا وَكَيْعَلَمُ وَكُوا وَ اللهِ عَلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى

## وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ امْنُوا الَّيْعُوا سَبِيلُنَّا وَلَنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُمْ

اور کا فروں نے ایمان والوں سے کہا کہتم ہمارے راستہ کا تباع کرلواور تمہارے گناہوں کو ہم اٹھالیس گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں

بِعَامِلِيْنَ مِنْ خَطِيْهُ مْرِيْنَ شَيْءٍ إِنَّهُ مُ لَكَذِ بُوْنَ ﴿ وَلَيْخُمِلْنَ اَثْقَالُهُ مُ وَاتْفَالًا

میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں بلاشہ وہ جھوٹے ہیں۔اوروہ لوگ ضرور ضروراپنے بوجھوں کواٹھا کیں گے اوراپنے بوجھوں کے

مَّعُ ٱثْقَالِهِمْ وَلَيْنَكُلِّي يَوْمُ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانُوْ ايَفْتَرُوْنَ الْمُ

ساتھدد مرول کے بوجھ کھی اٹھا کیں گے اور قیامت کے دن ضرور ضروران باتول کا سوال کیاجائے گاجو دُنیایس جھوٹ بناتے ہیں

## قیامت کے دن کوئی کسی کے گنا ہوں کا بوجھ بیں اُٹھائے گا

قضعه بین : دشمنان اسلام خودتو کفرپر جے ہوئے تھے ہی اہل ایمان کو بھی کفرپر لانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے رہتے تھے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ' ان کی ان باتوں میں سے یہاں پرایک بات نقل فر مائی ہے اور وہ یہ کہ کا فروں نے اہل ایمان سے کہا کہ تہمیں جورسول اللہ علیہ کے کہ باتوں پریفین آگیا ہے اور تم اس بات سے ڈرتے ہوکہ اگر تم محمد (علیہ ہوکہ اگر تم محمد (علیہ ہوکہ کا میں سے پھر جاؤ گے تو تم قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوگائی کے بارے میں ہماری پیشکش من لوا تمہیں اس عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے فرض کرواگر قیامت کا دن واقعی کوئی چیز ہے اور اس دن محمد (علیہ ہوکہ) کا اتباع نہ کرنے سے تمہارامواخذہ موااور تم دوزخ میں جانے گئے تو ہم تمہاری سب خطاؤں کو اپنے اوپر لا و

لیں گے اور تمہارے بارے میں جوعذاب کا فیصلہ ہوگا اس عذاب کو ہم بھگت لیں گے بس تم ہمارے دین کا اتباع کر واور ہمار ہمارے اس تھر ہو۔ چونکہ ان لوگوں کو قیامت کے واقع ہونے اور وہاں کی جز اس اپر یقین نہیں تھا اس لیے اسی بات کہہ دی اگر قیامت کو مانے اور قیامت کے دن کے عذاب کا اور دوزخ کا یقین رکھتے تو الی بات نہ کہتے۔ دنیا میں کو کی شخص ایک منٹ کے لیے بھی دنیا والی آگ گی تکلیف کیسے برداشت کرسکتا ہے جس کی حرارت دنیا وی آگ کی حرارت سے انہتر درجہ زیادہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔

جب قیامت کادن ہوگا کوئی کی کونہ پوچھے گانہ کوئی کی کاعذاب اپنے سر لینے کوتیار ہوگا ای کوسورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے۔ وَکَاتَزِرْدُوْازِدَةٌ قِوْنَی اُخْرِی (اور کوئی گنجار نفس کی دوسرے گنہگارنفس کا بوجھ نہ اٹھائے گا) اور یہاں سورہ عکبوت میں فرمایا ہے: وَمَاهُمْ مُوْمِ کَامِلِیْنَ مِنْ خَطْیهُ مُوقِیْ شَیْ اِلْفَیْوَلَکْنِ بُوْنَ (اوروہ ان کے گنا ہوں میں سے چھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں بلاشہوہ جھوٹ بول رہے ہیں)

اور پھر نیکھی توسمجھنا جا ہے کہ گفراختیار کرنے میں اور دوسرے گنا ہوں پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے اورسزا دینے کا ختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جو کفر کرے گا اور گنہگاری کی زندگی گز ارے گا وہ اپنی نافر مانی کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوگا ، مستحق عذا ہے وچھوڑ کراس کی جگہ کسی اور کوعذا ہدینا بیاللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے۔

بالفرض اگر کوئی شخص کسی کاعذاب اپ سر لینے کے لئے تیار ہو بھی جائے تواس کے لیے اس کی رضامندی بھی تو ضروری ہے جس کی نافر مانی کی ہے اپنی طرف سے بات بنادیے سے گناہ کرنے والے کی جان نہیں چھوٹ سکتی ۔ کفار کا پیکہنا کہ ہم عذاب بھگت کیس کے اس میں دوجھوٹ بیں اول عذاب بھگتے کا وعدہ! حالا نکہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہ پوچھے گا 'رشتہ دار'دوست احباب سب ایک دوسرے سے دور بھا گیس گئاپ بیٹے کی طرف سے اور بیٹا باپ کی طرف سے اور بیٹا باپ کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گانہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔

اوران کے دعوے میں دوسرا جھوٹ بیک کہ ہم نے جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ اس کومنظور فرمالے گا اور تم عذاب سے فی جاؤ گے۔ ان لوگوں کی تکذیب کے لیے فرمایا آٹھی لکن بُون (بلا شبہ وہ جھوٹ ہیں) اور یہ بھی فرمایا ہے وکیٹ کُن یکو مُر الْقیام تھ عَمَا کَانُوْ اِیفُر وُن (اور ضرور فیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے بوچھا جائے گا جوجھوٹ وہ بناتے ہیں)

یادر ہے کہ آیت کریمہ میں یہ بتلایا ہے کہ ایک فض کے فراور معاصی پردوسر شخص کوعذاب نہ ہوگا ہرایک فض اپنے کفراور معاصی پردوسر شخص کوغذاب نہ ہوگا ہرایک فض اپنے کفراور کو اول کو کمراہ کرنے والوں کو کفراور کرنے والوں کو خودا ہے کہ کمراہ کرنے کا مرزاہیں سطی گئی گراہ کرنے والوں کو خودا ہے کفری ہوں مرزا سطی کا در گمراہ کرنے اور گمراہ کرنا اور کفروشرک پر ڈالنا کہ ان کا اپنا عمل ہے۔ اسی کوسورہ فحل میں فرمایا لیک کو گئی افزار کا گئی اور گا اور کا کہ وہ اپنے گئا ہوں کے بوجہ پورے اٹھا لیس اور ان کو کوئی آوڈار الذی ٹری کی میں فرمایا کو کھی گئی انتہا گئی کہ کا اور ان کے بوجہ بھی اٹھا لیس جنہیں وہ علم کے بغیر کمراہ کرتے ہیں خبردار برابوجہ ہے جووہ اٹھار ہے ہیں)
اور یہاں سورہ عکبوت میں فرمایا کو کیکھی گئی اُنٹھا لگا تھے اُنٹھا لاھنے اُنٹھا لیھی خرمان کے ساتھ

دوسروں کے بوجھ بھی اٹھا کیں گے) یعنی جن کے گمراہ کرنے کا سبب سبنے ان کی گمراہی کا بھی عذاب بھگتیں گے اور ان کے گمراہ کرنے سے گمراہی اختیار کرنے والے سبکدوش نہ ہونگے انہیں گمراہی اختیار کرنے پرمستقل عذاب ہوگا۔

اس تفسیر سے حدیث نبوی کامفہوم بھی واضح ہوگیا 'حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسے ا نے ارشاد قرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے ان سب لوگوں کے اعمال کا بھی تو اب طے گا جنہوں نے اس کا اجباع کیا اور ان اجباع کرنے والوں کے تو اب میں سے کچھ بھی کی نہ ہوگی اور جس کمی شخص نے گراہی کی دعوت دی تو اس پر ان سب لوگوں کے گنا ہوں کا بو جھ بھی ہوگا جنہوں نے اس کا اجباع کیا 'اور ان لوگوں کے گنا ہوں کا بو جھ بھی ہوگا جنہوں نے اس کا اجباع کیا 'اور ان لوگوں کے گنا ہوں میں سے پہلے بھی کمی نہ ہوگی۔ (رواہ مسلم)

بہت سے لوگوں کو ویکھا گیا ہے کہ اپنے ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والوں کو گناہ کی زندگی گذارنے کی ترغیب دیے ہیں اور اپنے ماحول کی وجہ سے مجبور کرتے ہیں کہ تو ہماری طرح گنہگار ہوجا'اگرکوئی شخص یوں کہتا ہے کہ گناہ پر گرفت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا تمہارے کہنے پر گناہ کیوں کروں؟ تو اس پر کہددیتے ہیں کہ اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے او پر رہا اس کی سز اہم بھگت لیں گے۔

درحقیقت اس میں وہی کا فرانہ عقیدہ پوشیدہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا'اگر عذاب کا یقین ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے' کسی کے یوں کہ دینے سے کہ میں تیری طرف سے عذاب بھگت لوں گا عذاب سے چھٹکا رانہ ہوگا البتہ یہ بات کہنے والا اپنی اس بات کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ترغیب دی اور اپنی طرف سے بہ قانون بنالیا کہ ایک شخص دوسر مے محص کی طرف سے عذاب بھگت لے گا اللہ کے دین میں واضل کیا۔

## ولَقَكُ ٱلسَّلْنَانُوْمًا إلى قَوْمِهِ فَلَمِثَ فِيْمَ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا وْفَاخَنَهُمُ الطُّوْفَانَ

اور بلاشيهم في نوح كوان كي قوم كى طرف بهيجا موده ان ميس يجاس كم بزارسال رب سوأن لوگول كوطوفان في كولياس حال ميس كه

وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿ فَأَخِينُنَا ۗ وَٱصْحَبَ السَّفِينَاءُو جَعَلُنَاهَ ٓ آلِكَ لِلْعَالَمِينَ ﴿

وهظم كرنے والے تھے۔ پھر ہم نے نوح كواور كتى والول كونجات دے دى ہےاوراس واقعدكو ہم نے تمام جہان والول كيليے عبرت بناديا

# حضرت نوح العَلَيْ في تبليغ اوران كي قوم كي بغاوت وبلاكت كا تذكره

قف عدمه بین : ان دونون آیون مین حضرت نوح علیه السلام کی رسالت اور بعثت اور مدت اقامت اور قوم کی عداوت و بعناوت اور بلاکت کا واقعه اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے حضرت نوح علیه السلام اپنی قوم میں ساڑ ھے نوسوسال رہان لوگوں کوتو حید کی دعوت دی اور تبلغ کی اور بت پرتی چھوڑنے کی تبلغ فرمائی گران لوگوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور حضرت نوح علیه السلام کو الشے الشے جواب دیتے رہا اور کفرو شرک پر جی رہے حدید ہے کہ انہوں نے بول کہ دیا کہ تم جس عذاب ہے ہمیں ڈراتے ہووہ لے آؤ کا اللہ تعالی نے حضرت نوح علیه السلام کو شتی بنانے کا تھم دیا جب کشی بنالی تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو شتی بنانے کا تھم دیا ، جب شتی بنالی تو اللہ تعالی نے حضرت تو ہے میں اپنے ساتھ سوار کرلیں ، جب یہ حضرات تعالی نے حکم فرمایا کہ اپنے با ایمان گھروالوں کو اور دوسرے اہل ایمان کو کشتی میں اپنے ساتھ سوار کرلیں ، جب یہ حضرات

تشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالی نے عذاب بھیج دیاز مین نے پانی ا گلااور آسان نے بھی پانی برسایا کا فرقوم میں ہے کوئی بهي نه بياسب غرق هو گئے سورهَ اعراف ميں فرمايا: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالْذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاغْرَقَالاَدِيْنَ كَدَّبُوا بِالْيَتِيَامُ اِنْهُ فَرِكَانُوْا قَوْمًا عَمِينَ (سوان لوگول نے نوح کوجٹلا یا سوہم نے انہیں اور ان لوگوں کوجوان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دے دی اور ہم نے ان لوگول کوغرق کردیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بلاشبہ وہ لوگ اندھے تھے۔) حضرت نوح علیهالسلام کی قوم کی بغاوت اورغرقا بی کامفصل قصه سورهٔ اعراف (۶۸)اورسورهٔ بهود (۶۴) کی تفییر ميں كھاجاچكا ہے اور سورة شعراء (ع٥) ميں بھي گذر چكا ہے اور سورة نوح ميں بھي آئے گا۔ ان شاہ الله العَزينو وَابْرُهِيْمُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُنُ اللَّهُ وَالْقُوْهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ وَ اورہم نے ابراہیم کو بھیجاجب انہوں نے اپن قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرداوراس سے ڈرویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو۔ إِنَّمَا لَتُعَبُّكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْتَانًا وَتَخَلُقُوْنَ إِفْكَا اللَّهِ الَّذِينَ تَعَبُّكُونَ مِنْ دُوْنِ اللہ کو چھوڑ کرتم بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو یہ تمہارے لئے رزق کے مالک نہیں ہیں سوتم الله لايمنيكون لكورن قافابتغواعندالله الرزق واغبث وه واشكووا له إليه اللہ کے پاس رزق تلاش کرد ادر اس کی عبادت کرد ادر اس کا شکر ادا کرد تم ای کی طرف لوٹائے تُرْجِعُونَ °وَانْ ثُكَرِّبُوْا فَقَلْكُنَّبَ أَمَوُ مِنْ قَبْلِكُوْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْبُيدِنْ جاؤ گے۔اوراگرتم جھٹلاؤ کے تو تم سے پہلی امتیں جھٹلا چکی ہیں'اوررسول کے ذمدواضح طور پر پیغام پہنچانے کے علاوہ اور پچھٹیس

# حضرت ابراہیم العَلیّ کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینااور الله تعالیٰ صحرت ابراہیم العَلیّ کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینااور الله تعالیٰ صحر نے اور اس کاشکرا داکر نے کی تلقین فرمانا

قضفه بین: ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کا اور تو م کوتو حید کی دعوت دینے اور شرک سے
بیزار ہونے کا اجمالاً تذکرہ فرمایا ہے' ان کا واقعہ جگہ جگہ قرآن مجید میں ندکور ہے' سورہ آل عمران میں ان کا نمرود سے
مناظرہ کرنا اور سورہ انعام میں اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو بت پرتی اور ستارہ پرتی سے روکنا اور انہیں بیبتانا کہ بیسب
گمرائی کا کام ہے اور سورہ انبیاء میں اور سورہ شعراء میں اپنی قوم کو سمجھانے اور بت پرتی کا ضرر اور نقصان اور خسر ان
سمجھانے کا تذکرہ گذرچکا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم اللہ کوچھوڑ کر بنوں کی عبادت کرتے ہواور جھوٹی باتیں تراشتے ہوتمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ بیاللہ کے شریک ہیں اور تمہارا یہ خیال کرنا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے بیسب جھوٹ ہے اللہ کوچھوڑ کرجن کی تم عبادت کرتے ہووہ تمہیں رزق دینے کا پچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تم ان کی عبادت چیوژ دؤاللہ سے رزق طلب کرواورای کی عبادت کرواوراس کا شکرادا کرؤاوریہ بھی سجھالوکہ تمہیں اللہ ہی کر طرف لوٹنا ہے'اس کی عبادت کرو گے اوراس کا شکرادا کرو گے تو موت کے بعدا چھی حالت میں رہو گے'اورا گرتم کفراور شرک پر جے رہے تو مرنے کے بعداس کی سزا بھکتو گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اگرتم مجھے جھٹلاؤ گے قوید کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں وہ اپنے کر دار کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں رسول کا کام بس اتناہی ہے کہ داختی طور پرحق کو بیان کر دے ایسا کرنے سے اس کی ذمہ داری پوری ہوجاتی ہے تم سے پہلے جولوگ رسولوں کی رسالت کے مشکر ہوئے انہوں نے اپناہی براکیا اور اپنی جانوں کوعذاب میں جھو تکنے کاراستہ اختیار کیا 'تم بھی سمجھ لو کہ اگر تم نے میری دعوت قبول نہیں کی شرک ہے تو بہند کی تو حید پرند آئے تو تمہارا اپناہی براہوگا۔

اوكر يرواكيف يبني في الله الخالق ثم يعني في إن ذلك على الله يسير في في سيروا كان لوكون فين ديما كوالله في مرح علوق كو بلي مرتب بدافر ما الم جهره المدوم بدافر ما سي الله بيال مان ع- آب فرماد يج

فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيفُ بِكَ الْخَالَى ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةُ الْأَخِرَةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

کہ زمین میں چلو پھروسو دیکھواللہ نے پہلی بار کس طرح محلوق کو پیدا فرمایا پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ پیدا فرما دے گا بلاشبہ اللہ ہر

شَيْءٍ قَرِائِ أَفَ يُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَ النَّهِ ثُقَلَبُونَ ﴿ وَمَا آنْتُمْ

چز پر قادر ہے وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا اور تم ای کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم

بِمُغِينِينَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَمَا لَكُوْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَرَلِي قَلَا

زمین پر کسی کو عاجر کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسان میں اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور

نَصِيرٍ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّهِ اللَّهِ وَلِقَالِهَ أُولِّكَ يَكِسُوْا مِنْ رَحْمَتِي وَ أُولِّكَ

مدد گارمیں اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا بدلوگ میری رحمت سے نا امید ہو تکے اور ان کیلئے

لَهُ مُوعَذَاكِ الِيُمُو

وروناک عذاب ہے

ا ثبات قیامت پردلیل آفاقی اور منکرین قیامت کے لئے زجر

قض مدور : ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو باقی ہے جوان کے اور ان کی قوم کے درمیان تھی درمیان میں قریش مکم کوخطاب فرمایا جو قرآن کے مخاطبین اولین تھے ارشاد فرمایا کہ جولوگ قیامت کے دن زندہ ہونے کے منکر ہیں کیا انہوں نے بنہیں دیکھا کہ ان کے سامنے انسان اور حیوان اور دوسری چیزوں کی ابتدائی پیدائش ہوتی رہتی ہے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور فنا سورة العنكبوب

موجاتی میں اللہ تعالی دوبارہ ان کو پیدافر مادیتا ہے ابت أبید افر مانا اور دوبارہ پیدافر مانا كراسكے ليے آسان ے ديكھوز مين مرى محری ہوتی ہے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں چرفنا ہو جاتی ہیں زمین مردہ ہوجاتی ہے یعنی خٹک ہوجاتی ہے پھر اللہ تعالی زمین سے بار بار ہری بھری کھیتیاں تکال دیتا ہے بیسب نظروں کے سامنے ہے بھرانسان کی دوبارہ تخلیق میں کیوں شک ہے؟

قال صاحب الروح: قوله تعالى (ثم يعيد)عطف على (اولم يروا) لا على يبدئ وجوز العطف عليه بتأويل الا عادة بانشار تعالى كل سنة مثل ما انشأه سبحانه في السنة السابقة من النبات والثمارو غيرهما فأن ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ما قيل من غيرريب. (تفيرروح المعانى كمصنف فرمات ين أمَّ يُعِيدُ كاعطف أولَمْ يَرَوا يهم مُك يبُدِي پراور بعض مفرات في يبُدِي برعطف کا حمّال نکالا ہے تو اس تاویل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہرآنے والے موسم میں بچھلے موسم کی طرح کھیتوں اور پھلوں وغیرہ کو نے سرے سے اُگاتے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ کا بینظام ایسا ہے کہ اس سے انسانوں کے سرنے کے بعد جی اُٹھنے پراور وقوع حشرير بلاشك استدلال كياجاسكتاب)

پھر فرمایاتم زمین میں چلو پھر واور دیکھو کہ اللہ نے ابتداء مخلوق کی تخلیق فرمائی اس کے بعد جب دوبارہ پیدا کرنے کا اراده فرمائے گاتو پھر بیدافر مادے گا۔

اَنَ اللهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدَيْرُ ( بلاشبالله بريزية قادر ب) يُعَذِّبُ مَنْ يَتَكُا و وه بس كو جا ب عذاب د \_) وَيُدْهُونَ إِنَّا أَوْرِ جَس بر عام وم فرما ع) وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ (اوراى كى طرف لونات جاؤ كے ) دنیا میں مثیبت اورارادہ کےمطابق سب کچھ ہوتا ہےاور آخرت میں بھی ای کے فیصلوں کےمطابق سب کچھ ہوگا' آسان اور زمین میں کوئی عاجز کرنے والانہیں اگر کوئی بیچاہے کہیں جھپ جائے یا بھاگ جائے اور اللہ کے قضا اور قدر دالے فصلے سے فی جائے یاس کے عذاب سے چھوٹ جائے الیانہیں ہوسکتا۔ ای کو یہاں فر مایا ہے: وَمُكَّ اَنْتُمْ يِمُغِيزِيْنَ فِي الكرُضِ وَلا في السَّهَا } (اورتم عاجز كرنے والنبيس موزين من سان ميس) وَمَالكُوْ قِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلاَنهَ مِنْ (اوراللہ کے سواتمہارا کوئی کارساز اور مدوگارنہیں ہے) وہ جس پر چاہے رحم کرے اور جس کی چاہے مدو کرے۔ جب اسكاكسى كوعذاب دين كا فيصله موجائ توكوئى بهي اس كى كسى فتم كى مدونبيس كرسكا والدين كفروا باليت الله والقالم (الاية) (اورجولوگ الله كى آيات اور ملاقات كے مكر ہوئے وہ ميرى رحمت سے نااميد مول كے اوران كے ليے درد ناک عذاب ہوگا)اس وفت سجھ لیں گے کہ ہم اپنے کفر کی وجہ سے اس لائق نہیں ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے اور اللہ کی رحمت سے ناامید ہوں گے۔

فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَآنِكُ لَهُ اللَّهُ مِنَ التَّارِ إِنَّ سو اُن کی قوم کا جواب اس کے سوا بچھے نہ تھا کہ اس کوقتل کر ڈالو یا جلا ڈالؤ سواللہ نے اُن کو آ گ سے نجات دے دی ٔ بلاشیہ فَ ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ °وَقَالَ إِنْمَا اتَّكَانَ تُحْرِقِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْثَانًا لَمُّودَةً اس میں اُن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوایمان لاتے ہیں۔اورابراہیم نے کہا کہم نے جواللہ کوچھوڑ کر بتو ل کومعبود بنالیا ہے بَيْنِكُمْ فِي الْمَيْوةِ الدُّنْيَا تُمْ يَوْمُ الْقِيمَةِ يَكُفُرُ بِعُضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعُنُ بِعُضْكُمْ

یتمہاری آپس کی دوستی کی دجہ سے ہے جود نیادالی زندگی میں بے چرقیامت کے دنتم ایک دوسرے کے مخالف ہو گے اورتم میں سے بعض

بَعْضًا وَمَأُولَكُمُ إِليًّا رُومًا لَكُمْ مِّنْ نَصِرِيْنَ ﴿ فَامْنَ لَهُ لُولُمْ وَقَالَ إِنَّى

بعض پرلعنت کریں گے اور تمہاراٹھ کا نادوزخ ہوگا اور تمہاری مد کرنے والے بالکل نہ ہو نگے سولوظ نے ابراہیم کی تقید ایق کی اور ابراہیم نے کہا کہ بلاشبہ

مُهَاجِرً إِلَى رَبِنَ اللَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ وَوَهَبْنَا لَهَ السَّحْقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

میں اپنے رب کی طرف ججرت کرنے والا ہول بلاشبدہ عزیر ہے ملیم ہے۔اور ہم نے ابرا ہیم کواتحق اور بیقوب عطافر مائے اور ہم نے

فِي ذُرِيَتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَالْيَنْهُ آجُرَهُ فِي النُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ

أن كى ذريت (اولاد) مين نبوت اور كتاب كو قائم ركها اور بم في ان كو دنيا مين اس كا اجر ديا اور بلاشيه وه آخرت

لَمِنَ الصَّلِعِينَ ٥

میں صالحین میں ہے ہوں گے۔

حضرت ابراہیم القلیلا کی قوم کاجواب کہان کول کردویا آگ میں جلادو

قفه مدين : اوپر حضرت ابرا ہيم عليه السلام كى دعوت اور تبليخ كاذكر تمادر ميان ميں پھي تنبيهات آگئيں جوقر آن كريم كے مخاطبين سے متعلق ہيں بيہاں سے پھر حضرت ابرا ہيم عليه السلام اور ان كے خالفين كاذكر شروع ہوتا ہے۔ار شاد فر مايا كہ جب حضرت ابرا ہيم عليه السلام نے اپنى قوم كوتو حيدكى دعوت دى اور بت پرتى چھوڑنے كى تلقين كى تو ان كى قوم نے يمي كہاكہ ان كو مار ڈالويا آگ ميں جلاد و چنانچ قوم نے انہيں آگ ميں ڈال ديا اور اللہ تعالیٰ نے آگ كوشندى ہوجانے كاتھم دے ديا اور حضرت ابرا ہيم عليه السلام كو آگ سے نجات دے دئ وہ آگ سے تيج سالم نكل آئے فن ذلك كرا اليہ تا ہيں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا کہتم دنیاوی دوستی کی وجہت بت برستی میں گئے ہواور قیامت کے دن ایک دوسرے برلعنت کروگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوائی قوم ہوئوت و حیدے سلسلہ میں باتیں کیں ان میں ہائی بات یقی کہ تم لوگوں نے جوبتوں کو معبود بنار کھا ہاں کی وجہرف ہے کہ تم لوگوں کا دیکھادیکھی اس کام میں لگ گئے ہوئاتا کہ بتوں کا یو جنا بہت بوی حماقت ہے تم نے تویدد کھیلیا کہ ساری قوم ان کی پستش کیا ہی بیس جس سے تم پرتن واضح ہوجاتا کہ بتوں کا یو جنا بہت بوی حماقت ہے تم نے تویدد کھیلیا کہ ساری قوم ان کی پستش

کرتی ہے اور باپ دادے ان کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں تمہاری دنیا والی دوستیاں ایک دوسرے جو کفروشرک پرلگائے

ہوئے ہیں تم یہ بھتے ہو کہ تو حید کو مانیں اور پتوں کو چھوڑی تو قرم سے علی کہ ہوجا کیں گے قوم ہم سے ناراض ہوجائے گ۔
صاحب روح المعانی (جلد ۱۵۰ س) 10 مَوَدَّةَ بَیْنِکُمُ کَافْیر کرتے ہوئے کھے ہیں: المعنی ان مو دة بعض کم بعضا هی التی دعت کم الی اتخاذها بان رأیتم بعض من تو دو نه اتخذها فاتخذتموها مو افقة له لمصودتکم ایان و هذا کما یوی الانسان من یو ده یفعل شیئا فیفعله مو دّة لله (اس آیت کامعنی ہے کہ تمہاری ایک دوسر سے محبت ہی ہے جس نے تمہیں چھڑے کو معبود بنانے کی دعوت دی۔ اس طرح کرتم نے اپنی محبت کی وجہ سے ان کی موافقت میں چھڑے کو معبود بنائیا۔ اور یہ ایس کے موافقت میں چھڑے کو معبود بنائیا۔ اور یہ ایس کے میں ان کی مورت کی وجہ سے ان کی موافقت میں چھڑے کو معبود بنائیا۔ اور یہ ایس ہے جسے انسان اپنے کی گر نے حقق والے کوکوئی کام کرتے دیکھا ہے تو وہ بھی اس کی محبت کی وجہ سے اس کام کوکرنے لگتا ہے ان کی مورت کی وجہ سے اس کام کوکرنے لگتا ہے ان کی مورت کی دورت کی کام کرتے دیکھا ہے تو وہ بھی اس کی محبت کی وجہ سے اس کام کوکرنے لگتا ہے )

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ دنیا میں تو تم دوست ہے ہوئے ہوا ور تمہاری بیدوسی آپس میں ایک دوسرے سے بت پرتی کرانے کا سبب بنی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دن تمہاری بید دوسی وشمنی سے بدل جائے گی دہارا کیک دوسرے کے خالف ہوجاؤ گے اور تم میں سے بعض بعض پر لعنت کریں گے کیونکہ تم نے ایک دوسرے کوراہ حق سے روکا تھا ' یعن طعن آپس میں ہوگا اور سب ہی کو دوزخ میں جانا ہوگا اور دہاں تم میں سے کوئی کی کا مددگار نہ ہوگا ' یہاں شرک کرانے میں ایک دوسرے کے مددگار ہے ہوئے ہوئیکن وہاں کوئی کی مدد نہ کرےگا۔

بین اپ پاس سے پیے دے کر گناہ کراتے ہیں اور آخرت میں کوئی کی کا یارو مددگار نہ ہوگا۔ حضرت لوط النگلیف کی وعوت ابرا مہمی کو قبول کرنا اس کے بعد فرمایا: فَامُنَ لَـهُ لُوْظَ لوط علیاللام

اور دونول حضرات کا فلسطین کیلئے ہجرت کرنا اہم کی نبوت پرایمان لے آئے (جوحفرت ایراہیم کی نبوت پرایمان لے آئے (جوحفرت ایراہیم کے بھائی ہارون کے بیٹے تھے) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر ہرطرح سے ججت پوری کردی تو فر مایا اب میں اس وطن کو چھوڑ تا ہوں اور اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں یعنی میرے رب نے جو ہجرت کی جگہ بتائی ہے وہاں جاتا ہوں بلاشبہ میر ارب عزیز ہے تکیم ہے۔

بعض مفسرین نے بیاح ال طاہر کیا ہے کہ وَقَالَ اِنّی مُهَاجِرٌ کا فاعل حضرت لوط علیہ السلام ہیں کین پہلی بات رائج ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جیسا کہ سورہ صافات میں فدکور ہے و کاک اِن ذَاهِبُ اِلیٰ دَیِّق سَیّهُ دِیْنِ (اور انہوں نے کہا کہ میں این رب کی طرف جانے والا ہوں وہ عقریب مجھے راہ بتادےگا)

حصرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے (جوعراق اور فارس کے درمیان تھا) ہجرت فرمائی اور حصرت لوط

علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر (جو آپ کے چچا کی بیٹی تھیں اور آپ کی بیوی تھیں ) ہجرت فرما کرفلسطین میں آ کرمقیم ہوگئے۔

بیٹے اور پوتے کی بشارت اور موہبت: اس دفت آپ کی عربض مفسرین کے قول کے مطابق ۵ کے سابق کے سابق کا در آپ کی اہلی محتر مربھی بودھی تھیں شام میں پہنچ گئے تو اللہ تعالی ہے دعا ما گلی دیت مخترا اور فرشتوں (اے میرے رب جھے صالحین میں ایک لاکا عطافر مائے) اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرشتوں کے ذریعہ آپ کولاکا جیدا ہونے کی بشارت دی میفر شنے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے آئے تھے جیسا کہ سورہ ہود میں گذر چکا ہے۔

یہ بیثارت حضرت آمخی علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھی حضرت اساعیل علیہ السلام دوسری بیوی لیمنی حضرت ہاجراسلام الله علیہ اسلام سے بیدا ہوئے تھے۔

حضرت ابراہیم علیلسلام کی اولا دہیں سلسلہ نبوت جاری قرمانا: حضرت الحق اور حضرت بعقوب علیم السلام اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعطافر مائے اور ہمیشہ کے لیے ان کی زریت میں نبوت بھی رکھ دی اور کتابوں کا نازل فرمانا بھی انہیں کی ذریت میں رکھ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں نبیوں پر ہی نازل ہوا کرتی تھیں مصرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتے بھی انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام تشریف لائے تھے سب انہیں کی نسل میں سے تھے آخر الانبیاء والرسلین سیدنا حضرت محمد حضرت المعیل ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔

فر کر خیر کی وعا اور قبو لیت: الله تعالی شاند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا مرتبددیا و نیا میں بھی ان کوچن لیا اور پنا خلیل بنالیا اور بعد میں آنے والی قوموں میں اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری فرمادیا ، جتنے اویان ہیں ان کے مانے والے حضرت ابراہیم کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں ان میں یہودونصال ی بھی ہیں اور دیگر مشرک اقوام بھی ہیں اسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں گوسیدنا حضرت مجمد رسول الله علیقی کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فریس کیان مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیل گوسیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب ہی ان چھے کلمات کہتے ہیں انہوں نے جودعا کی تھی و اجمعال فی لیان کے نبوت کا انگار کرھا۔

مسلمانوں کے معادل اللہ علی کے بارے میں سب ہی ان چھے کلمات کہتے ہیں انہوں نے جودعا کی تھی و اجمعال فی لیان کے دیان میں جاری رکھا۔

وَ الْتِيْنَةُ اَجْدُهُ فِي الدُّنِيَا (اورہم نے ان کوان کا صلد دنیا میں دے دیا) ان کی ذریت میں انبیاء کرام علیہم السلام کا استعین فرماد یا اورائبیں دار الکفر سے نجات دے کرفلسطین میں پہنچا دیا اوران سے کعبشریف بنوادیا اوران کے ذریعے قربانی کا سلسلہ جاری فرمادیا 'ونیا میں جو پچھ ملاوہ اللہ کافضل ہے اوراس کی وجہ ہے آخرت کا اجروثواب اور رفع درجات اور قرب اللهی کاحصول اس کے علاوہ بین اس کوسورہ بقرہ سورہ کل اور سورہ عکبوت میں فرمایا و اللہ فی الدیور قل کین المصلوبی المصلوبین المصلوبی کی الدیدی المصلوبی کی الدیدی کی الدیدی کا اور بلاشبہ وہ آخرت میں نیک بندوں میں سے ہوں گے)

ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ لِتَاتُونَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ الدَّمِ فَالْحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ الدَّمِ فَالْحَالِمُ اللَّهِ مَ بِاللَّهِ مَا مَا كُورُ مِنْ الْمُونُ فَا اللَّهُ مَا مِنْ كَاكُمُ مُنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مَا كُورُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ كَالْمُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ كَالْمُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ كَالْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ كُلُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّلِمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِمُ الْمُنْ الْ

أَحَدٍ مِّنَ الْعَلْمِينَ ﴿ أَيِّنَاكُمْ لَتَا تَوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّمِيلُ لَهُ وَتَا تُوْنَ کو دنیا جہان والوں میں سے کی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور رہزنی فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكُرُ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اغْتِنَا لِعَذَابِ تے ہو اور اپی مجلوں میں بُرا کام کرتے ہؤ سو ان کی قوم کا جواب بی تھا کہ تو الله إنْ كُنْتَ مِنَ الطِّدِقِينَ وَقَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ هُ الله كاعذاب لي الروت بول مل سے ب اوط نے عض كيا كما ي مرب دب فسادكر نے والے لوكوں كے مقابله ميں ميرى مد وفرما ي وَلِتَاجَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيْمَ بِالْبُشُرِي قَالُوٓ إِنَّامُهُ لِكُوۡ اَهُلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَاةُ اور جب مارے فرشتے خوشخری لے کرابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بلاشہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں إِنَّ آهُلَهَا كَانُواْ ظِلِمِيْنَ قَوْقَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطًا ۚ قَالُوْانَحُنُّ ٱعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا بلاشبال كهتى كےلوگ طالم بیں ابراہیم نے كہار يقين بات ہے كمال كهتی شل لوط بھى ہے أنبول نے كہا كرہم خوب جانتے ہیں كمال كہتى ميں كون ہے لَنُنْتِعِينَكُ وَأَهْلُهُ ۚ إِلَّا امْرَاتُكُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿ وَلَيَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا اور ہم لوط کواور اس کے گھر والول کو ضرور خبات و بدیں گے سوائے اُس کی بوی کے وہ رہ جانے والول میں سے ہے۔ اور جب جمارے فرستادے لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لا تَخَفُ وَلا تَحُزُنُ إِنَّا مُنَعِنُوكَ لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے اور تلک دل ہوئے اور قاصدوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں اور رنج نہ سے بحے علا شبہ ہم آپ وَ آهُلُكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هَٰنِ وَالْقَرْيَةِ اورآپ کے گھر والول کونجات دیے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے وہ رہ جانے والول میں سے ہے۔ بلاشبہ ہم اس بیتی والوں پرآسان سے عذاب أتار نے رِجُزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَاكَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ تُرَكُنَامِنُهَا آيَةً بُيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُوْنَ ﴿ والے بیں اس وجہ سے کدو دنافر مانی کے کام کرتے رہے ہیں۔اورالبتہ تحقیق ہمنے البتی کے بعض نشان چھوڑ دیتے ہیں جو ظاہر بیں اُن اوگوں کیلئے جو بجھتے ہیں۔

حضرت لوط علالهام كالبي قوم كوبليغ كرنا اور برے اعمال سے روكنا كيم قوم كانا فرمانى كى وجہ سے ہلاك كئے جانے كاذكر قصصيو: جب هزت ابراہيم عليه اللام نے اللام اللام عليه اللام نے اللام اللام عليه اللام كان الله تعالى نے نبوت سے سرفراز فرمادیا ورانہوں نے سدوم نامی ہتی میں تشریف لے تابع حضرت لوط علیہ الله تعالى نے نبوت سے سرفراز فرمادیا ورانہوں نے سدوم نامی ہتی میں

قیام کیا وہاں اور بھی چند بستیاں تھیں جونہراردن سے قریب تھیں ' حضرت لوط علیہ السلام ان بستیوں کی طرف مبعوث ہوئ اور وہاں کے رہنے والوں کوقہ حید کی دعوت دی اور برے کا موں سے روکا 'یدلوگ ایک ایسے برے کا میں مبتلا تھے جوان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا اور وہ یہ کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے اور اپنی کرتے تھے اور اپنی مجلسوں میں بعض دیگر مشرات کے بھی مرتکب ہوتے تھے مضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہتم ان سارے فواحش ومشرات کو چھوڑ دولیکن وہ نہیں مانے بلکہ الٹا یہ جواب دیا کہ اگر تم سے ہوتو اللہ کاعذاب لے آؤ۔

یہ جوفر مایا و تفقط عنون التبین اس کا ایک مطلب تو یکی ہے کر اہر فی کرتے ہولیعی جولوگ تمہارے علاقہ سے گذرتے ہیں ہمیں تم مردول سے شہوت پوری کر گذرتے ہیں کہیں تم ان پرڈا کہ ڈالتے ہواوراس کا ایک معنی بعض مفسرین نے پرلیا ہے کہ تم مردول سے شہوت پوری کر کے توالدو تاسل کا راستہ روک رہے ہو کیونکہ اولا دعور توں سے پیدا ہوتی ہم دول سے پیدا نہیں ہوتی 'اور تیسر امطلب بیہ تایا کہ جولوگ تمہارے علاقہ سے گذرتے ہیں ان کے ساتھ براکام کرتے ہوجس کی وجہ سے لوگوں نے تمہارے علاقے سے گذرنا چھوڑ دیا یہ بھی قطع السبیل کا ایک طریقہ ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ اے میرے رب فسادی قوم کے مقابلہ میں میری مدوفر ما ( یعنی میں نے جوان ہے عذاب کا وعدہ کیا ہے میرے دعدہ کوسچا کردے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے فرشتے بھیج دیئے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ تہمارے یہاں ایک لاکا پیدا ہوگا جو صاحب علم ہوگا اور ساتھ ہی اس لاکے کا ایک لاکا پیدا ہونے کی خوشخری دی اور پہلے ہی سے انہوں نے لاکے کانام ایعقوب بتادیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کا کیسے تشریف لانا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس بتی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بیسے گئے ہیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ بتی پر عام عذاب آئے گا اور اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا' اپنا یہ سوال فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس بستی میں کون کون ہے' ہم لوط علیہ السلام کواور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے ہاں ان کی بیوی نجات نہ پائے گی کیونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا علیہ السلام کواور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے ہاں ان کی بیوی نجات نہ پائے گی کیونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا

اس کے وہ ان لوگوں میں رہ جائے گی جو ہلاک ہونے والے ہیں لینی ہلاکت والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوگی۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی بات کا جواب دینے کے بعد حضرات ملائکہ علیم السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام رہنے یہ ہوئے اور دل میں کے پاس پہنچ کے حضرات خوبصورت انسانوں کی صورت میں سے آئیں وکھی کر لوط علیہ السلام رہنے یہ ہوئے اور دل میں پریشانی کی کیفیت پریم اور گئی آئیوں خیال ہوا کہ میری قوم کے لوگ بدکار ہیں اور بیلوگ میرے مہمان ہیں خوبصورت ہیں کہ ستی کے رہنے والے بدکار ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہوجا کیں فرشتوں نے پریشانی کو محسوں کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ نہ ڈریں اور غم نہ کریں ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بیسے گئے ہیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم نجات دے دیں گے البت آپ کی بیوی ہلاک کئے جانے والوں میں شامل رہے گئ ان بہتی والوں پر ہم عذا ب اتار نے والے ہیں ان کے کرتو توں کے سب ان پر عذا ب آپ گا اور ہلاک ہوں گے۔

فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصہ میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی چیچے مڑ کرنہ دیکھے' ہاں اپنی بیوی کوساتھ نہ لے جانا کیونکہ وہ بھی قوم کے ساتھ مذاب میں شرک میں گ

حضرت کوظ علیہ السلام اپنے گھر والوں کواور دیگر اہل ایمان کو لے کربستی سے نکل گئے 'جب ضبح ہوئی تو ان کی قوم پر عذاب آگیا' یہ سبتی جس میں حضرت کوظ علیہ السلام رہتے تھے اور اس کے آس پاس کی بستیاں جن کے رہنے والے کا فر تھے اور بدکار بھی' ان سب بستیوں کا تختہ الٹ دیا گیا' حضرت جرئیل علیہ السلام نے اٹھا کر اس طرح پلیٹ دیا کہ پنچ کا حصہ او پراوراو پر کا حصہ پنچ کردیا اور او پر سے پھروں کی بارش بھی ہوگی' اس طرح بیسب لوگ ہلاک و ہر باد ہوگئے۔ حضرت لوظ علیہ السلام رات کے کسی وقت اپنے ساتھیوں کو لے کربستی سے نکلے تھے اور سورج نکلنے کے وقت ان کی

قوم پر مذکوره بالاعذاب آگیا۔

سورہ اعراف سورہ ہوؤسورہ جوسورۃ الشعراءاورسورۃ انمل میں جسی حضرت اوط علیہ السلام کی قبری کے بعض نشان چھوڑ آخر میں فرمایا وَلَوَنَ مَنْ اَیْدَ اَیْدَا عَلَیْہُ اَیْدَ اَیْدَا عَلَیْہُ اَیْدَ اَیْدَا عَلیہ السلام کی بستی کے بعض نشان چھوڑ دیے ہیں جو ظاہر ہیں جنہیں دیچے کر گذر نے والے عبرت حاصل کرسکتے ہیں جو فیم اور تذہر سے کام لیس) یعنی اوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے نشانات اب تک موجود ہیں چلو پھرود کھواور عبرت حاصل کرو۔سورہ صافات میں فرمایا والتلام کی قوم کی بستیوں کے نشانات اب تک موجود ہیں۔ چلو پھرود کھواور عبرت حاصل کرو۔سورہ صافات میں فرمایا والتلام کی تو می بستیوں کر آزادر بلاشیتم ان پرضح کے وقت اور رات کے وقت گزرتے ہوگیا تم سجھ نہیں رکھتے) اہل مکہ جب تجارت کے لئے ملک شام جایا کرتے تھے قو حضرت اوط علیہ السلام کی ہلاک شدہ بستیوں پر گزرتے تھے۔ اس اللہ مکہ جب تجارت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان جہدے بھی صبح کو بھی رات کو گذر نا ہوتا تھا۔ اُن (اہل مکہ) نے فرمایا تم آنہیں دیکھ کرعبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان بستیوں کی جگہ تا جا کہ کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان بستیوں کی جگہ تا جا کہ بھی جب تیں اور ذراجمی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ان داستیوں کی جگہ تا جا کہ بھی جب تیں اور ذراجمی عبرت حاصل نہیں کر ت

و إلى مكرين الحاهبة شعيباً وفكال يقوم اعبد الله وارجو اليوم الدخر ولا تعثوا اورم الدور الدخر ولا تعثوا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكُنَّ بُوْهُ فَأَخَنَ أَمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوْا فِي دَارِهِمْ جَثِيلِينَ وَ اورز مین میں فسادمت پھیلاؤ سوان اوگول نے شعیب کو جھٹا یا اہذا نہیں زلزلہ نے پکڑلیا اور وہ سجے وقت اپنے گھروں میں اوند ھے مذہرے ہوئے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُلْ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ مُلْكِنِهِ مُرْوَزِينَ لَهُمُ الشَّبُطِنُ اعْمَالُهُمْ اورہم نے عاداور شمودکو ہلاک کیااور حال بدہے کتمہیں ان کے رہنے کی جگہوں سے ان کا حال معلوم ہو چکا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال کا فَصَلَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْ امْسَتَبْصِرِيْنَ وَقَارُوْنَ وَفِرْعُوْنَ وَهَامْنَ وَلَقَلْ جَآءَهُمْ ان کے لئے اچھا کر کے دکھایا سواس نے انہیں راستہ سے روک دیا اور دوصا حب بصیرت تھے۔اور ہم نے قارون کواور فرعون کواور مہان کو ہلاک کمیا۔اور بیواقعہ ہے کہ مُّوسى بِالْبِينْتِ فَاسْتَكْبُرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَابِقِيْنَ ﴿ فَكُلَّا الْخَنْنَايِدَ نِيَهُ مویٰ اُن کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے سو انہوں نے اپنے کو برا سمجھا اور وہ آگے برھنے والے نہ تھے۔ فَيْنَهُ مُرْتَكُنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مُ مَنْ أَخَذَنْهُ الصِّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ سوہم نے ہرایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑلیا' سوبھن پرہم نے سخت ہوا بھیج دی اور بعض کو سیج نے پکڑلیا اور بعض کو خَسَفْنَابِمِ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مُرْمَنُ أَغْرُقْنَا وَمَاكَانَ اللهُ لِيظِلِّمُ مُ وَلَكِنَ كَانُوَا أَنْفُسُهُ مُ ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کوغرق کر دیا 'اور اللہ ایسانہیں ہے کہ ان پرظلم فرماتا اور لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر

## اہل مدین اور فرعون ہا مان قارون کی ہلاکت کا تذکرہ

قضصه بین ان آیات میں اجمالی طور پر بعض گذشته اقوام کی ہلاکت کا تذکر ہ فرمایا ہے پہلی اور دوسری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو علاقہ کدین میں رہتے تھان لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوحید کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا کہ آخرت کا دن بھی واقع ہوگاہ ہاں گفر کی اور اعمال بدی سزاطی گئی تم بیر شبچھو کہ دنیا ہی سب پچھ ہے بلکہ موت کے بعد حساب کتاب ہے بیشی ہے اس کے واقع ہونے کا یقین رکھواور اس یقین کے مطابق عمل کرواور زندگی ہے بلکہ موت کے بعد حساب کتاب ہے بیشی ہے اس کے واقع ہونے کا یقین رکھواور اس یقین کے مطابق عمل کرواور زندگی گذار وجو برے افعال کرتے ہوان کو چھوڑ ویہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے جیسا کہ سورہ ہوداور سورۃ الشعراء میں نہ کور ہے حضرت شعیب المسی السی اللہ کی کر مین میں فسادمت بھیلا کا ان لوگوں نے حضرت شعیب المسی کی بات نہ مانی لہذا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ایساز لوگر آیا کہ ان سب کو جنجھوڑ کراور بتاہ کر کے رکھ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے گھروں میں گشنوں کے بل اوند ھے منہ گرے ہوئے رہ گیے جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے ان پر چیخ کا عذاب بھی آیا اور زائر لیے بھی میں گشنوں کے بل اوند ھے منہ گرے ہوئے رہ گیے جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے ان پر چیخ کا عذاب بھی آیا اور زائر لیے بھی

د با يا اور ميدونول چيزي بالاكت كاذر بعيد بن كنيس-

تیسری آیت میں قوم عاداور شمود کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان کی ہلاکت کے نشانات تہاری نظروں کے سامنے ہیں جب تم سفر میں جاتے ہوتوان کے برباد شدہ گھروں کے پاس سے گذر تے ہوئی بعرت کی جگہ ہے غور کرواور کفر سے تو بہ کرو۔ وَزُدِّیْنَ کُھُواْلَیْہُ کُلُواْنِ اَعْبَالُهُوْ (اور شیطان نے ان کے اعمال بداور کفرومعاصی کوان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا) یعنی آئیس سمجھایا تھا کہ تم انجھی زندگی گذارر ہے ہو۔ فَصُدَّ کُھُمْ عَنِ السَید اِن الله الله والوئیس راہ حق سے ہٹادیا) وکا اُوا اُمْنَ مَدُّورِ اُنِی کُلُوا اور الله تعالی نے جو بجھدی تھی اسے استعال نہ کیا اور شیطان کی تربین اور تحسین کی وجہ سے مدہوش ہوگئے۔

کی وجہ سے مدہوش ہوگئے۔

جوجی آیت میں قارون فرعون اور ہامان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا سورہ عنکبوت سے پہلے سورہ فقص میں ان لوگوں
کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر گذر چکا ہے۔ اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کوان کی طرف مبعوث فرمایا وہ ان کے پاس کھلے
ہوئے معجزات لے کرآئے کیکن ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور کفر پر جےرہے انکار پرمصررہے اور انکار کا سبب
ان کا انتکبارتھا یعنی یہ کہوہ اپنے کوز مین میں بڑا سمجھتے تھے اور ایمان قبول کرنے میں اپنی نفت محسوں کرتے تھے اور سی سمجھتے
تھے کہ اگر جم موئی علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یہ ہم سے او نچے ہوجا کیں گے۔

سورة المؤسنين ميں ہے كہ فرعون اوراس كى قوم كے سرداروں نے يوں كہا كہ اَنْوُمِنُ إِبْكَرَيْنِ مِثْلِمَنَا وَ قَوْمُهُمَّالْمَاعِدُونَ وَ كَامِرداروں نے يوں كہا كہ اَنْوُمِنُ إِبْكَرَيْنِ مِثْلِمَا وَ قَوْمُهُمَّالْمَاعِدُونَ وَ مِهَارى (كيا ہم ايے دو خصوں (موى وہارون عليه السلام) پرايمان لائيں جو ہمارے ہى جيسے ہيں اور حال بيہ ہمان كى قوم ہمارى فرمانہ ردارہ ) سورة الزخرف ميں ہے كہ فرعون نے كہا اُمُوانًا كَنْرُونَ هٰذَا الّذِي هُو مُعِينَ وَلَا يَكُادُينُ وَ بِلَكُمْ مِن اللّذِي هُو مُعِينَ وَلَا يَكُادُينُ وَ بِلَكُمْ مِن الْحَالَ اللّذِي هُو مُعِينَ وَلَا يَكُادُينُ وَ بِلَكُمْ مِن اللّذِي وَ وَمَا كَانُونَا مَا اَمْ وَاللّذِي مُعَلِّي اللّذِي مُعَلّدُ وَ اِللّذِي عَلَى اللّذِي عَلَى اللّذِي مُعَلّدُ وَ اللّذِي اللّذِي وَمَا عَلَيْهُمُ وَ وَمَا كَانُونَا مَسَامِقِينَ (اور بيلوگ ہم سے آگے بر صنے والے نہ سے ) لين اللّذِي مُو اللّذِي مُعَلّدُي جوالے اللّذِي مُعَلّدُي اللّذِي مُعَلّدُي اللّذِي اللّذِي اللّذِي مُعَلّدُي اللّذِي اللللّذِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي ا

مَثُلُ الّذِينَ اتّحَنُ وَامِنَ دُونِ اللّهِ اوَلِياءَ كَمْثُلِ الْمَثَلَاوُتِ وَتَحَنَّلُ وَاللّهِ اور بلالله بن لوك نه الله يعلم ما يا اور بلالله بن لوك نه الله يعلم ما يا اور بلالله بن الله يعلم ما يال عود كالمناه المعالم المعافق المحالية و كانوا يعلمون الله يعلم ما يال عود من كانون الله يعلم ما يال عود من كانون على كرور رَحَم من كانون كانه الرون الله بنا عبد من كانون على من دُونِ الله بنا عبد من كانون العالم المناه العالم المناه المنا

# مشرکین اینے معبودوں سے جوائمیدیں لگائے بیٹھے ہیں اُس کی مثال کڑی کے جالے کی طرح ہے

قضف میں : جولوگ اللہ کوچھوڑ کردوسرل کی عبادت کرتے ہیں اور پیجھتے ہیں کہ ان کی عبادت ہمارے لئے فا کدہ مند ہو
گی اور بیہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ان لوگوں کی جہالت اور گمراہی کی مثال دیتے ہوئے ارشاوفر ہایا کہ ان لوگوں کے اعتقاد
کی ایسی مثال ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو مکڑی جالا بن کر اس میں پیشی رہتی ہے اور اس جال کے ذریعہ کسی کوشکار کرتی ہے۔
جانوروں کے جتنے بھی چھوٹے بڑے گھر گھونسلہ وغیرہ کی صورت میں ہوتے ہیں مکڑی کا گھر ان میں سب سے زیادہ بودا اور
کمزور ہوتا ہے بہی حال ان لوگوں کا ہے جوغیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور ان پراعتقاد کرتے ہیں اور اپنامدد گا سیجھتے ہیں۔
ان کا بیا عتقاد واعتاد اور بھروسہ کرنا کمڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے جو انہیں کوئی فائدہ دینے والانہیں ہے اگر
سمجھ رکھتے تو ایسی بیہودہ حرکت نہ کرتے اور معبود حقیق کوچھوڑ کرمخلوق کی پرستش میں نہ لگتے۔

 خَلَقُ اللّهُ التَّمُوْتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ \* (الله تعالى نے آ سانوں كواور زمين كوئ كے ساتھ بيدا فرمايا) ان كے بيدا كرنے ميں برى حكمت ہے جومنكر ہيں وہ بھى مانتے ہيں كہ بدالله تعالى كى پيدا كى ہوئى چيزيں ہيں كين ايمان نہيں الاتے۔ اِنَ فِيْ ذَلِكَ لَاٰ يُمُ وَيَٰ اِللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُلّمُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولِ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّه

## أثلُ مَا أُوْرِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاقِمِ الصَّلْوَةُ إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهَى عَنِ الْغَيْشَاءِ

جو كتاب اآپ بروى كى كى ب آپ اس كى تلاوت فرمائے اور نماز قائم كيجے الماشيد نماز بے حيائى سے اور برے كامول سے

#### وَالْمُنْكُرِ وَلِنِ كُو اللهِ اكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصَنَعُونَ @

روکی ہے اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بری چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہواللہ جاتا ہے

## قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم

در حقیقت نمازکونماز کی طرح پڑھا جائے تو دہ گناہوں کے چھڑانے کا سبب بن جاتی ہے نماز میں قراءت قرآن کی ہوا ور تھی ہے جو دھی ہے جو دھی خشوع بھی ہے خضوع بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار بھی ہے اور آپنی عاجزی اور فروتی کا تصور بھی ان سب امور کا دھیان کر کے نماز پڑھی جائے تو بلا شبر نمازی آ دمی بے حیائی کے کاموں اور گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر کا موں اور گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر مناز جس کی ہوگی ای قدر گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر مناز جس کی ہوگی ای قدر گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر مناز بڑھتا ہے جس کی ہوگی ای قدر گناہوں کے چھوٹے میں دیر لگے گئنازی آ دمی اگر چہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو بہر حال نماز پڑھتا ہے جس کی تعربی مال نماز پڑھتا ہے۔ بھی نہ بھی اس کی نماز انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھڑ ای دے گی۔

حضرت الوہر پره رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ایک فخض رسول اللہ علی فقد مت میں حاضر ہوااس نے عرض کیا کہ فلال شخص رات کونماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتی ہے قوچوری کر لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا نماز پڑھنے والا عمل اسے اس عمل سے روک دے گا جسے قویان کر رہا ہے (ذکو ہ صاحب الروح و عزاہ الی احمد وابن حاتم والبیہ فقی ۱۲) میں مشغول رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اس پر جواشکال ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے بیان میں گزر چکا ہے اور بعض حضرات نے بیوں فرمایا ہے کہ نماز تو بلا شبہ برائیوں سے روکتی ہے لیکن روسے کی وجہ سے رک جانا ضروری نہیں آئر واعظ بھی تو وعظ کرتے ہیں برائیوں کی وعید ہیں سناتے ہیں کی جورکنا جا ہتا ہوتا ہے اس ہمارے بیان میں کہ نماز کم استے وقت ہے تک وجہ سے رک جانا ضروری نہیں جانی ورینا و کرتار ہتا ہے۔ اور بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ نماز کم استے وقت سے وہی رک جاتا ہوں ہے جتنی دیر نماز میں مشغول رہتا ہے۔

بعض گناہ ایے ہیں کدان کے ہوتے ہوئے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا نمازی آدی اس سے ضرور نے گا۔ مثلاً پیشاب کرکے یوں ہی اٹھ جائے اور استنجانہ کرے نمازی سے نہیں ہوسکتا 'اور کوئی نمازی ستر کھول کررا نیں دکھا تا ہوانہیں پھرسکتا 'اور نماز کو جاتے ہوئے راستہ ہیں گناہ نہیں کرسکتا۔اوراسی طرح کی بہت ہی با تیں ہیں جوغور کرنے سے بھے ہیں آسکتی ہیں۔
و کر اللہ کے فضا کل: نماز کی اہمیت بیان فرمانے کے بعدار شاوفر مایا وکرن کو اللہ اکٹر و (اور اللہ کاذکر البتہ بہت بوی چیز ہے) در حقیقت اللہ کاذکر ہی پورے عالم کی جان ہے جب تک دنیا ہیں اللہ کاذکر ہوتا ہے آسان وز میں قائم ہیں اور دوسری محلوق بھی موجود ہے۔رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہوگی جب تک زمین میں ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ کا اور واہ مسلم ص ۸۸ج ا)

نماز بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لئے ہے جوسرا پاؤکر ہے سورہ طیا میں فرمایا ہے: وکھوالطف لو کا لیکوی کہ میری یاد کے لئے نماز قائم کیجئے نماز میں اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے نمازی آدمی تکبیر تحریمہ سے لے کرسلام چھیرنے تک برابر اللہ کے نماز قائم کیجئے نماز میں مشغول رہتی ہے اور دل بھی۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے اور دل بھی۔

رسول الله علي كار عين ام المؤمنين حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها في بيان فرمايا كانَ يَذْكُو اللهَ فِي

كُلُّ أَحْيَانِهِ (كُرْآ بِ مِروقت اللَّدكاذ كركرت رتِّ شي) (رواه مسلم باب ذكر الله تعالى حال الحنابة وغيرها)

البنة عسل فرض ہوتو تلاوت کرناممنوع ہے۔

تلادت قرآن مجید شبع وتحمید بھیر جہلیل دعامی سب الله کا ذکر ہے دروشریف بھی الله کے ذکریس شامل ہے اس میں حضور نی کریم علی ہے اللہ سے رحمت کی دعاما تکی جاتی ہے وہ لوگ مبارک ہیں جودل ہے بھی اللہ کو یادکرتے ہیں اس کی نعتوں کے شکر گذار ہوتے ہیں اس کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں اوراس کی حمدوثناء بیان کرتے رہتے ہیں۔
رسول اللہ علی ہے فرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جوشن اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کی وجہ سے ایک نیکی مطرک اور ہر نیکی دس گنا ہوکر ملے گی۔ (دواہ التو مذی و قال حسن صحبے)

اور بیج و تحید وغیره کے بارے میں فر مایا ہے کہ اگر میں ایک بار سُبُح ان الله و الله و الله و آلا الله و ال

حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فر مایا کیا میں تنہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ارشاد فر مایا ! فر مایالاً کول وَلاَ تُوَّةً وَلاَّ پاللِّه ہے۔ (رواہ ابخاری)

جب ذکراللہ کی اس قدرنصیات ہے تو اس میں لگار کہنا چاہئے ایک لحد بھی ضائع نہ ہونے دیں بہت ہے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کدکوئی کام کاج نہیں ریٹائر منٹ کے بعد ہیں ہیں سال گذار دیتے ہیں دکا نوں میں لڑ کے اور ملازم کام کرتے ہیں اور اتنی بڑی فیمتی زندگی فضول گفتگو میں اخبار پڑھنے میں دنیا کے ملکوں کا تذکرہ کرنے میں بلکہ غیبتوں میں گذار دیتے ہیں 'یہ بڑے نقصان کا سودا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جولوگ کمی مجلس میں بیٹے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی' پھراگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فر مادے۔ (رواہ التر فدی)

ایک مخص نے عرض کیایارسول الله اسلام کی چیزیں تو بہت ہیں آپ جھے ایک ایسی چیز بتلاد یجئے کہ میں اس میں الگارہوں آپ نے فرمایا لا یَوَاللَّ لِسَانُکَ دَطَبًا مِّنُ ذِکُوِ اللهِ (مشکوة المصابح ص ۱۹۸ التر ندی وغیرہ) (کہ

تیری زبان ہروفت اللہ کی یاد میں تر ہے ) ایک اور مخص نے عرض کیایا رسول اللہ فضلیت کے اعتبار سے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا و مگل بیہ ہے کہ تو د نیا ہے اس حال میں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو (مشکلوۃ المصابیح ص ۱۹۸عن التر ندی وغیرہ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الله کے علاوہ زیادہ با تیں نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولئے سے دل میں قساوت یعنی تی آ جاتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دوروہی شخص ہے جس کادل خت ہو۔ (رواہ التریذی)

نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لئے صاف کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے اور دلوں کوصاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی کوئی چیز نہیں 'صحابہ فرعی کیا کیا جہاد فی سمیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہا گرکوئی خض اس قدر جہاد کرے کہ مارتے مارتے اس کی تکوار ٹوٹ جائے تو یع ل بھی عذاب سے بچانے میں ذکر اللہ سے بڑھ کر ماللہ ہے نہیں ہے۔ (رواہ البہتی فی الدعوات الکہیر کما فی المشکل قرص 199) آخر میں فرمایا کہ اللہ گئے کہ کہ کا خوات الکہیر کما فی المشکل قرص 199) آخر میں فرمایا کہ اللہ گئے کہ کہ کا عمال خیراورا عمال شرکاس کو علم ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق اصحاب اعمال کا بدلہ و کے اعمال کا بدلہ و کے اعمال کا بدلہ و کے اعمال کہ براہ کے گئے۔

ولا شجادِ لَوَّا اهْلَ الْكِنْ الْكِنْ الْكِالْ الْكَافْرُ وَ الْوَالْ الْمُنْ الْا الْمُنْ الْا الْمُنْ الْا الْمُنْ الْا الْمُنْ الْا الْمُنْ الْا الْمُنْ الْوَلْ الْمُنْ الْمُنْ

# عَلَيْدِ النَّ مِنْ رَّيَّهُ قُلُ إِنَّمَا الْأَيْتُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّكَا أَنَا نَذِيْرُ مُنِّينٌ ﴿ أَوَ لَمْ

رب كى طرف سے نشانیاں كيوں نازل نہيں ہوئيں آپ فرماد يجئے كەنشانياں الله كے اختيار ميں اور ميں قو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ كيا

يَكُفِهِمْ أَنَّا آنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتُلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرًى

یہ بات انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جوان پر پڑھی جاتی ہے بلاشبراس میں رحمت ہے اور تھیجت ہے

#### لِقُوْمِ لِيُؤْمِنُونَ ۗ

ايمان لانے والوں كے لئے

#### اہل کتاب سے مجادلہ اور میاحثہ کرنے کا طریقہ

قنص معدود: ان آیات مبارکه میں الله رب العزت نے الل کتاب سے مباحث کرنے کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے ارشاد فرمایا که بهودونصاری سے جب گفتگوکرنے کاموقع آ جائے توان سے اجھے طریقے پر بحث کرو۔ بہودونصاری اللہ تعالی کو مان تے تصاور اب بھی مانے میں اور بیمی مانے تھے کہ اللہ تعالی شاند نے اسے بندوں کی ہدایت کیلئے انبیاء کرام علیم السلام مبعوث قرمائے اس لئے ان سے اللہ تعالی کی الوہتیت اور پیغیروں کی رسالت کے بارے میں کوئی بحث كرنے كى ضرورت نتھى البته خاتم الانبياء والرسلين جناب محمدرسول الله عليہ كى رسالت كے جومنكر تھان سے اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت بھی اوران لوگوں نے جوایے دین میں تحریف کر لی تھی اورائی کتابوں کوبدل ویا تھا اور يبود نے حضرت عزير عليه السلام كواورنصارى نے حضرت مسيح عليه السلام كواللد تعالى كابيثا بتا ديا۔ان كى اس مراہى يرجمى تعبيه كرنا ضروري تفا\_ يهودي يهلے سے مدينه منوره ميں رہتے تھے جب رسول التعليق جرت فرما كرمدينه منوره تشريف لا ي تويبود يول سے واسط پراان سے دين امور يس مباحثه موتار بتا تھا۔ اور ايک مرتبہ نجران كے نصارى بھى حاضر ہوئے ان سے بھی بحث ہوئی اورسورہ آل عمران کے شروع کی تقریباً اس آیات نازل ہوئیں جن میں مباہلہ کی دعوت بھی بجوآ يت كريمه فقُلْ تَعَالَوْان عُ إِنِياءَ فَا وَإِناءَ فَا وَنِياءَ فَا وَنِياءً كُوْ (الآية) مِن مَرُور بال مَه شرك تصان ب بھی بحث ہوتی رہی تھی۔سور محل میں تمام انسانوں سے دعوت حق کا خطاب کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے: اُدُعُ إلى سَيِينَيل رُيكَ يَالْخِكْمَةُ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةُ وَجَادِلْهُ مُ يِالَتِي هِي أَحْسَنُ اور يهال سورة عكبوت من خصوصيت كے ساتھ اہل كتاب سا چھطريق ير بحث كرنے كا حكم فرمايا ئے اچھطريقه ير بحث كرنے كامطلب بيرے كر بخت بات كاجواب نری کے ساتھ اور غصر کا جواب برد باری کے ساتھ اور جاہلانہ شوروشغب کا جواب باوقار گفتگو کے ساتھ دیا جائے وق کی تبلیغ ہواورزی اور بردباری کے ساتھ موتو وہ زیادہ نافع ہوتی ہے ہاں جن لوگوں نے ضداور ہث دھری پر کمر باندھ لی ہوتو وہ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے داعی کی بات بھی قبول نہیں کرتے لیکن داعی کو چاہئے کہ ہر صال میں حلم اور وقار سنجيدگى اورنرى يرقائم رے مذكوره بالانفيحت كے ساتھ إلا الله فين ظلمو البحى فرمايا جس كامطلب يہ المحاول ہے انصافی پر ہی اتر آئیں اور بھونڈ سے طریقہ پر گفتگو کرنے لگیں تو تم بھی انہیں ایسا جواب دے سکتے ہوجس سے ان کی برتمیزی اور بیوقونی کا کاٹ ہوتا ہو۔

صاحب روح المعانی نے حضرت مجاهد تا بعی رحمته الله علیہ سے نقل کیا ہے کہ اللّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے اللہ کتاب مراد ہیں جنہوں نے اللہ کتاب مراد ہیں جنہوں نے اللہ کتاب میں کہا کہ اِنَّ الله فَقِیدٌ یا یوں کہا کہ اِنَّ الله فَقِیدٌ یا یوں کہا کہ اِن الله فَقِیدٌ یا یوں کہا کہ اللہ فقیدٌ یا یوں کہا کہ اللہ فقید کا اللہ فقید کہا کہ اللہ فقید کا اللہ فقید کے اللہ فقید کا اللہ فقید کے اللہ فید کا اللہ فید کا اللہ فید کا اللہ کہ کہا کہ کہ کا اللہ فید کا اللہ کہ کہ کا اللہ ک

اس کے بعدفر مایا وقولُوَا امکا بالیّن آنول ایکنا و آنون الیکٹر والهنا والهنگر والهنا والهنگر والهنا والهنگر والهنا والهنگر و بحث المان الاے اس پرجو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پرجو ہماری طرف نازل ہوا اور ہمار ااور ہمار امعود ایک ہی ہم ایمان لاے اس پرجو ہماری طرف نازل ہوا اور اس کے فرما نبر دار ہیں ) اس خطاب میں اہل کتاب سے بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور وہ یہ کم آبال کتاب سے بول کھو کہ ہم تو قرآن کریم پرجھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پرنازل ہوا اور ان کتابوں پرجھی ایمان لاتے ہیں جو تم پرنازل ہوا کہ ہم تو تر آن کریم پرجھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پرنازل ہوا اور ان کتابوں پرجی ایمان لاتے ہیں جو تم پرنازل ہوا کہ ہی ہے پھر تم دین اسلام سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ اگر ہم تم ہم ایک کوئی وجہ تم ہم ایک کوئی وجہ تم ہم تا ہم ایک کی کتاب نہ مانے اور ہمار اتم ہمارا معود ایک نہ ہوتا تو اختلاف کرنے اور دور بھاگنے کی کوئی وجہ تم ہم تم کی خوا تکار ہم تم ایک جو کھو تکار ہم تم ایک جو کھو تکار ہم تم ایک جو کھو تکار ہم تھی تا کہ دور میں منہ موڑتے ہو؟ دیکھو تم تم ایک جو کھو انکار ہم تم ایک خرما نبر دار ہیں تم بھی فرما نبر دار ہو جا و اور اس سکے تری نا گلاتھ پرایمان لے آؤ۔

سیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ اہل کتاب تو رات کو عمرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے عربی میں اسم کی تفییر بیان کرتے تھے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ لا تسصد قدو ا احسل السکتاب و لا تکذبو هم و قولُو ا اَمَنَا بِالَّـذِی اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَالْوَکُمُ وَاللّٰهَا وَاللّٰهُ کُمُ وَاحِدٌ وَنَحُنُ لَلَهُ اللّٰکَتٰبِ وَلا تکذبو هم و قولُو ا اَمَنَا بِالَّـذِی اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَالْوَلُولَ اِللّٰکُمُ وَاللّٰهَا وَاللّٰهُ کُمُ وَاحِدٌ وَنَحُنُ لَلَهُ اللّٰکِ اِللّٰہِ وَلا تکذبو هم و قولُو ا اَمَنَا بِالَّـذِی اُنْزِلَ اِلْیَا وَالْوَلُ اِللّٰہُ کُمُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ الللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ اللّٰلِ الللّٰلِ اللّٰلِ اللّ

بعض صحابہ نے یہود سے جوبعض روایات لی ہیں (اورتفیر کی کتابوں میں بھی نقل ہوگئ ہیں)وہ صرف تاریخی حیثیت سے لے گئ ہیں احکام شرعیہ اور حلال وحرام میں ان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

وَكُذَ الْكَ اَنْزُكُنَا الْكِلْكَ الْحِينَ الْوَرِضِ طَرِح ہُم نے يہلى كتابيں نازل يس اى طرح ہم نے آپ كى طرف بيد كتاب نازل يس اى طرح ہم نے آپ كى طرف بيد كتاب نازل فرمائى يعنى قرآن مجيد فالدُيْنَ التَّذِيْنُ الْكِتْبُ يُؤُمِنُونَ بِهِ (جولوگوں كوہم نے آپ نے پہلے كتاب دى ہے وہ اس پرايمان لاتے ہيں) اس سے وہ اہل كتاب مراد ہيں جنہوں نے حق ظاہر ہوتے ہى حق كوقبول كيا اور اسلام لے آئے جيے عبدالله بن سلمان فارى اور حبشہ كے نصالى وكون هَوَ اللهُ اللهُ وَمُنْ هَوَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ مَدُونِ مَنْ يَدُونُ مَنْ يُؤُمِنُ بِهِ (اور ان لوگوں ميں سے يعنى قريش مكہ اور ديكر قبائل اہل عرب ميں سے بعض لوگ قرآن كريم پرايمان لاتے ہيں) وَمَا يَا جَمَّدُ بَالِيَتِنَا إِلَّا الْكُلُورُونَ

پیش کردینا جس کے مقابلہ سے بوے بوے بون ضحاء عاجز رہ گئے اس کی نبوت کی صاف صرح اور واضح دلیل ہے۔
پیش کردینا جس کے مقابلہ سے بوے بونے بہاں پہلے سے اہل علم بعنی یہود موجود شے انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ
سیدہ بی جی جی کی تشریف آوری کا جمیں انظار تھا' وہ لوگ آپ کی نشانیاں جانے شے اور اپنے اسلاف سے سنتے
آرہے شے ان نشانیوں میں یہ بھی تھا کہ آپ امی ہوں گئے امی ہوتے ہوئے آپ نے حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام
اور ان کی امتوں کے واقعات بتائے اور جامع شریعت پیش کی' عقا کد صححہ سے واقف کیا' یہود نصال کی کی تحریفات سے
آگاہ فر مایا' ان کی گراہیوں پر مطلع کیا' یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول جیں' اللہ تعالیٰ نے
آگاہ فر مایا' ان کی گراہیوں پر مطلع کیا' یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول جیں' اللہ تعالیٰ نے

اس تمبید کے بعداب آیت کامفہوم جھیں ارشاد فرمایا: وَمَاكُنْتَ تَتُلُوْا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتَبِ وَ لَا تَخْطُلُا بِيمِينِكَ الْمُنْطَلُا بِيمِينِكَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ (اوراس سے پہلے آپ کوئی کتاب نیس پڑھتے تھے اور ندا ہے دائے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے تھے اگر ایبا ہوتا تو باطل والے شک کرتے اپنی آئیں شک کرنے اور یوں بات بنانے کا موقع الل جاتا کہ بیتو پڑھ کھے آئر ایسا ہوتا تو باللہ کی کتاب ہے کیکن جب آپ پڑھنا لکھنا جانے تن کہ موقع نہیں کہ بیاللہ کی کتاب ہے کیکن جب آپ پڑھنا لکھنا جانے تن نہیں تو خود سے لکھنے کا احتمال تن اللہ اللہ بیات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ انہوں نے یہ کتاب کھی ہے اور اللہ تعالی کی طرف منسوب کردی ہے۔ (العیاذ باللہ)

پھر فرمایا: بَلْ هُوَالِیُّ بَیَنْتُ فِیْ صُرُوْدِ الْآیِنَ اُوْتُوالُولْدَ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی (قرآن شریف) اگر چہ ایک کتاب ہے کہ یہ کتاب بعنی (قرآن شریف) اگر چہ ایک کتاب ہے کی بہت ہے کتاب ہے جواپی قوت وعظمت کیوجہ ہے بہت میں کتاب ہوئی دلیلوں کا مجموعہ بناہوا ہے اوران لوگوں کے دلوں میں ہے جن کو علم عطاکیا گیا ہے ۔ وَمَا یَجْمُنُ بِالْیَوْنَ الْالْمُوْنَ لَا وَرِمَارِیَ آنِ اِلْالْمُوْنَ لَا الْعَلَامُونَ کَا اِنْدَارِ مِنْ اِنْدَالْ کُوْنِ کِی کرتے ہیں) باوجود یکہ قرآن مجز ہے اوراس کا عجاز سب پر ظاہر اور ہماری آیوں کا انگار صرف بے انصاف لوگ ہی کرتے ہیں) باوجود یکہ قرآن مجز ہے اوراس کا عجاز سب پر ظاہر

ہے پھر بھی ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔

لیکن بعض علماء نے فر مایا کہ آپ نے حضرت علی کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کو لفظ محمد بن عبداللہ لکھنے کا تھم دیا اور
اس تھم فر مانے کوراوی نے اس طرح تعبیر کیا کہ آپ نے لکھ دیا۔ در حقیقت بہ تاویل نہ بھی کی جائے تب بھی آپ کی طرف کڑن ہی کن نبیس رہی کیونکہ بطور معجزہ کوئی طرف کڑن ہی نبیس رہی کیونکہ بطور معجزہ کوئی جز لکھ دینا دوسری بات ہے اور با قاعدہ پوری طرح کا تب ہونا یہ دوسری بات ہے بلکہ کتاب نہ جانے ہوئے آپ کا لکھ دینا یہ ستقل معجزہ ہے لہذا یہ کہنا کہ آپ بعد میں کتابت سے واقف ہوگئے تھے اس میں اُس سے زیادہ فضیلت نہیں ہے کہ آپ نے اُمی ہوتے ہوئے بھی لکھ دیا۔

اس کے بعد فرمایا و کالوالوکا آئول علیہ ایٹ مین دُتیہ (اور انہوں نے کہا کہ ان پر نشانیاں کیوں نازل ہوکیں) ان لوگوں کا مطلب بیرتھا کہ ہم جن معجزات کی فرمائش کرتے ہیں انہیں کیوں ظاہر نہیں کرتے اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمادیا قُلْ اِنْکَاالْالِیْ عِنْکَ الله (آپ فرمادیجے کہ نشانیاں اللہ تعالی کے قضہ میں ہیں) میرے اختیار کی چیزیں نہیں ہیں و کی میر اس میں اس کے جواب میں ہیں و کر اس میں اس میں اس کے جواب میں اس کے انتہار میں تو صرف واضح طریقہ پر ڈرانے والا ہوں) تہارے فرمائش معجزات لا نامیرے اختیار میں نہیں ہے۔

اَوْلَوْ يَكُوْهِ هُوْلَا آَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِنْبَ يُصْلَى عَلَيْهِ وْ (كيا ان كے لئے يہ كافی نہيں ہے كہ ہم نے آپ پر كتاب نازل فرمائی ہے جس كی ان لوگوں پر تلاوت كی جاتی ہے) يہ كتاب سرايا معجزہ ہے اس كا اعجاز سب كے سامنے ہے اگر كوئی منصف قبول حق كا ارادہ كر نے قواس كے لئے يہى قرآن بطور نشانی اور بطور معجزہ كافی ہے۔ اَن وَفَى ذَلِكَ لَرَهُ مُكَةً وَوَكُونِي يُوْمِونُونَ (بلا شبه اس قرآن ميں بڑى رحمت ہے اور نصيحت ہے ان لوگوں كے لئے جو ايمان لاتے وَكُونِي اِللَّهُ عَلَيْ اَن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سورة العنكبود

## قُلُ كَفَى بِاللهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا أَيَعْكُمُ مِنْ فِي السَّمْوَةِ وَالْاَرْضُ وَالَّذِينَ

آپ فرماد بیجے کرالند میرے اور تمہارے درمیان گواہ لی ہے وہ ان سب چیزوں کوجات ہے جو آسانوں میں ہیں اور جین میں ہیں اور جولوگ

اَمُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولِيكَ هُو الْغِيرُونَ وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْكَ

باطل برایمان لائے اور الله محمعر موسطے بی اوگ نقصان والے ہیں۔اوروہ لوگ آپ سے عذاب كا تقاضا كرتے ہیں اورا كرمقرره

ٱڿڵؙڞ۫ڝۜڰۜؽ ڰؚڮٙٳ؞۫ۿؙۿٳڵۼڽٛٳڣٷڸؽٳؾؽ؆ٛؗؗٛؠ۫ۼؙؾڰٞٷۿۿڒٳؽؿؙۼۯؙۏڹ۞ؽؘۺۼٟڵۏؘؾڬ

اجل ندہوتی قوضروران کے پاس عذاب آجاتا اورالبتدأن پراچا تک عذاب آپنچ گااورائیں خربھی ندہوگ ۔ بدلوگ آپ سے جلدی

بِالْعَكَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَكُينِطَةٌ بِالْكَفِرِينَ فَيُؤَمِّينَ أَيْ الْعَذَابِ مِنْ فَوْقِهِمْ

عذاب آنے کا نقاضا کردہے ہیں اور بلاشبہ جہم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن اُن کے اوپر سے اور پاؤں کے بیجے سے

وَمِنْ تَعْتِ الْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُونُوا مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ ٥

ان پر عذاب چھا جائے گا اور اللہ تعالی کافرمان موگا کہ چکھ او جو چھے تم کیا کرتے تھے۔

#### اہل باطل کی تکذیب اور تکذیب پرتعذیب

قضعه بي : رسول الله علي كياتول برمكرين كويقين أبين ها طالاتكمات كالجزات ظاهر موت ربيع تضاور سب برام مجره قرآن مجد بالله على الله تعالى فرمايا كماآب ان سفر ماديج كدمير اور تههار درميان الله كواه كافى بن تم مانويانه من اور جي بحق من اور خين من جو بحق من المحتال من من المحتال المناز من المن

ای کوفر مایا: وَالْاَنِیْنَ اَمْنُوا بِالْبُاطِلِ وَکَفَرُوْا بِاللهِ اُولِیَا اَللهِ اَللهِ اَللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

 موت کے وقت بھی عذاب موت کے بعد برزخ میں بھی عذاب تیامت کے دن بھی عذاب دوزخ کا داخلہ وہاں بھی عذاب اور نے کا داخلہ وہاں بھی عذاب اور دائی عذاب اور سے بھی عذاب اور نے سے عذاب بی عذاب بی عذاب بی عذاب بوگا۔اوراللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہتم جو کمل کیا کرتے تھاس کا مزہ چھلواور مزا بھگت لو۔

یعیادی الذین امکوالی امکوالی امکوالی کارسی کارسی کا کا عبا کون کا کون کون کا کون کارس کا کون کون کا کون کان کا کون کان کا کون ک

#### هجرت كي اہميت اور ضرورت

شاندنے ان سے فرمایا کمیری زمین بہت وسیع ہے بجرت کرواورمیری عبادت کرو۔

ہجرت کرنے میں دوطر کی تکلیفیں پیش آنے کا خطرہ ہوتا ہے 'اق آل ہوت کا خطرہ (کافروں کی طرف ہے تملہ آور ہونے کا قوی احتمال ) اور دو تسرے بھوے مرجانے کا خطرہ انسان سوچتا ہے کہ یہاں اپنے گھر میں کمائی کرتا ہوں بیٹے بھی کماتے ہیں تجارت چالو ہے اپنی کھیتی باڑی ہے وطن سے باہر نکلتا ہوں تو کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ ہر جال کو موت جھی اللہ تعالی شانہ نے دونوں باتوں کا جواب دے دیا 'اول تو یفر مایا کُلُنُ نَفْیں ذَالِقَا اللّٰہُ اللّٰہُ وَ سَلّٰ کَلُمُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ

اس کے بعد اہل ایمان کے اجرواتو اب کا تذکرہ فرمایا وَالْذِیْنَ الْمُوْاوَعَ الصّٰلِطَ وَاللَّهِ ) (اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے ضرور ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھکاند دیں گئے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا) اتنی بڑی جنت کا چھوٹا سا گھر اور وطن مالوف چھوڑنے کے عوض مل جانا بہت بڑی کامیا بی ہے۔

رزق مقدر ضرور ملے گا: دوسری بات کا جواب دیے ہوئے ارشاد فرمایا وکائین بین کا آبتہ آل تخیل دِ ذفیکا آبلهٔ یک فرزق مقدر ضرور ملے گا: دوسری بات کا جواب دیے ہوئے ارشاد فرمایا وکائی بین پر چلنے والے بہت ہے جانور ہیں جوا پنارزق نہیں اٹھائے اللہ ان کورزق دیا ہے ) اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جانور اپنارزق ساتھ کے نہیں چرتے جہاں ہوتے ہیں اللہ ان کا رزق دے دیتا ہے اور دوسرا مطلب ہیں جاکہ وہ ذخیرہ نہیں رکھتے ، جو ملا کھالیا آ کے کی فکر نہیں کرتے ندان کے یہاں رزق جمع کرنے کا انتظام ہے نہ محصل رزق کی کوشش وہ اسباب کے پیچے نہیں پڑتے اللہ تعالی ان کو اپنے نصل سے رزق عطافر ما تا ہے اس طرح جب تم جرت کرو گے تو وہ تمہیں رزق دے گا اب تک جس نے کھلایا پایا اجرت کے بعد بھی وہی کھلائے پلائے گا۔

حصہ جم ہے کہ وہ خطاب مین میں اللہ تعالی ان مواج ہے میں سول ان ما تعالیہ نے دارشاہ فرا اس کے گھر ان ہو تھا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم الله پر توکل کرتے جیسا کہ تو کل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دیتا جیسے پرندوں کورزق دیتا ہے وہ صبح کو بھو کے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا پس آتے ہیں۔ (رواہ التر فذی وابن ماجہ مشکلو ۃ المصابح ص۲۵۲)

حضرت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبدرز ق بندہ کواس طرح طلب کرلیتا ہے جیسے اسے موت طلب کرلیتی ہے۔ (مشکل قالمصابیح ص ۲۵۸)

آخر میں فرمایا و کھو التی یک العکی کی (اوراللہ تعالی سنے والا اور جانے والا ہے) وہ سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کے احوال جانتا ہے جو تحض عذر کی وجہ ہے جرت کرنے ہے دل سے اللہ پرتو کل کرنے اور جو محض عذر کی وجہ ہے جرت کرنے ہے دل سے اللہ تعالی کو ان سب کے احوال واقو ال معلوم ہیں۔ سے رکے اور جو محض دنیا وی مفاد کے پیش ہجرت کے لئے نکے اللہ تعالی کو ان سب کے احوال واقو ال معلوم ہیں۔ جب رسول اللہ عقیالی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بہت سے لوگ مکہ معظمہ میں رہ گئے ان میں

امحاب عذرہمی تصاورہ ولوگ بھی تے جن کے لئے واقعی عذر نبھا' وہ جرت کرسکتے تضائ زمانے میں مدینے کے لئے ہجرت کرنا فرض تھا' جو تھا' جو تھا' جب ملہ معظمہ فتح ہوگیا تو ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوگئ کرنا فرض تھا' جو تھا ہے۔ کہ معظمہ فتح ہوگیا تو ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوگئ لیکن مختلف احوال کے اعتبار سے ہمیشہ ایسے احوال مسلمانوں کے لئے پیش آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان اوراعمال باتی رکھنے کے لئے ہجرت کرنا فرض ہوجا تا ہے لیکن گھر باز مال جائیداداور شتہ داروں کی محبت میں وطن نہیں چھوڑت الی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں اذان بھی نہیں دے سکتے 'نماز بھی نہیں پڑھ سکتے مگر دنیا کی محبت انہیں ہجرت نہیں کرنے دیتی ایسے لوگ تارکے فرض ہوتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے سورہ تساءرکوع نمبری تفسیر کامطالعہ سیجئے) (انوارالبیان ۲۰)

# توحيد کے دلائل

قضد میں نے جولوگ اللہ تعالی کی عبادت میں غیراللہ کو تھی شریک کرتے تھان کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی ( علیہ اگر آپ ان لوگوں سے دریافت کریں کہ آسانوں کو اور زمین کو س نے پیدا کیا اور چا نداور سوری کو کس نے سخر کیا اور انہیں ایک طریقہ خاص پر کس نے کام میں لگایا تو بیلوگ اس کا بہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالی نے بیسب پھے کیا ہے جب اقرار بھی ہے کہ بیسب اللہ تعالی نے بیسب پھے کیا ہے جب اقرار بھی ہے کہ بیسب اللہ تعالی نے بی کیا ہے تو بھر کہاں النے پاؤں جارہ بیل بعنی تو حید کوچھوڑ کر شرک کو کیوں اختیار کررہ ہیں؟ خالقیت میں جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ای طرح صفت رزاقیت میں بھی کوئی شریک نہیں وہ اپنے بندوں میں ہے جس کے لئے چاہے رزق وسیع کرد یے یعنی رزق میں فراخی دیدے اور جس کے لئے چاہے رزق وسیعت سے رزق میں فراخی دیدے اور جس کے لئے جاہے رزق وسیعت سے ساتھ رزق ملتا ہے اللہ تعالی کے مقرد کردہ رزق ہے اور بہت سے لوگ پھی نہیں کرتے انہیں بہت زیادہ وسعت سے ساتھ رزق ملتا ہے اللہ تعالی کے مقرد کردہ رزق سے زیادہ کی کو پھی نہیں ملتا۔

اس کے بعد سبب رزق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ بتاؤ آسان سے کس نے پائی اتارا؟ پھراس پائی کے ذریعہ کس نے زمین کوزندہ کردیا جبکہ زمین مرچکی تھی بعنی خشک ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اگانے کے قابل نہ تھی تو یہی جواب دیں گے کہ یہ سب پھراللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے۔ فیل الْمحَدُ لِلْلَهِ (آپ فرماد ہجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے) پیدا بھی اس نے فرمایا اور نعتیں بھی اس نے دیں رزق بھی وہی دیتا ہے ذمین بھی وہی دئی وہی دہی اللہ خوالی دیں مرف اس کی کرنالازم ندہ فرما تا ہے جب وہی فاعل مختار ہے خالق وما لک ہے اور رازق بھی وہی ہے تو پھر عبادت بھی صرف اس کی کرنالازم ہے یہان سب باتوں کا اقراد کرتے ہیں کین عقل سے کام نہیں لیتے ، غور قرنہیں کرتے ، تھوڑ ہے ہی سے افراد ہیں جو بچھ سے کام لیتے ہیں اس کے فرمایا بین آگار اگر فیڈ لایکنوٹوئی کے سے کام لیتے ہیں اس کے فرمایا بین آگار اور کوئی کے نیکھوٹوئی ۔

وَمَا هٰنِ وَ الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوْ وَ لَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْاَخِرَةَ لَهِي الْحَيُوانُ مِ اور يه دنيا والى زندگى نبين ہے مگر لهو و لعب اور بلاشه آخرت والا کمر عى زندگى ہے لَوْ كَانُوْ اِيعُهُونَ ® كاش لوگ جانے ہوتے۔

د نیاوالی زندگی لہوولعب ہے حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے

قصف بین : اس آیت کریمه میں دنیا کی فنااور آخرت کی بقا کواجمالی طور پر بیان فرمایا ہے اور مشرکین و کا فرین کی تامجی اور نا دانی اور بے عقلی کی طرف اشار ہ فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی دراز ہوجائے اور اس میں جتنی بھی نعتیں مل جائیں سب بھے ہیں۔

کیونکہ انسان کی اصل ضرورت آخرت کی ضرورت ہے جہاں دوام ہے اور ابدی زندگی ہے وہاں کی دائی زندگی اور ابدی نغتوں کے سامنے یہ فناہونے والی دنیا جو وہاں پھی بھی کام ندرے گی بالکل اہو ولعب ہے بھیے بچے آپس میں کھیلتے ہیں ہوئی بھی اور کہتے ہیں کہ اس کے بیٹ ہوئی ہی دوکا ندار بن کر بھی بیٹے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی بیٹے ہیں پھر جب بھوک لگتی ہو اپنی مال کے پاس آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان کھانا دے دیجئے اگر والدہ ان سے پو جھے کہ تم تو ابھی ہوئل کھولے ہوئے تھے روٹی سالن فروخت کررہے تھے اس میں سے کھالیتے اب جھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو بچے جواب دیں گئے کہ وہ تو ایک کھیل تھا حقیقت نہیں تھی۔ اس طرح اہل دنیا کا حال ہے کہ دنیا میں لگتے ہیں اس کے لئے جیتے ہیں اس کے لئے مرتے ہیں مال بھی جمع کرتے ہیں جائیدادیں بھی بناتے ہیں پھر موت کی وقت سب کھی پہیں چھوڑ جاتے ہیں اس مال و جائیداد سے جو یہاں کی تھوڑی بہت حاجت پوری ہو جاتی ہے آخرت کی حاجتوں کے سامنے اس کی کوئی دیئیت نہیں وہاں کی اور یہی وہاں کی اور یہی وہاں کی اصل ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گے دہاں کی ضرورت دوز نے بچنا ہے (بید فع قیت سے گئے اور یہی وہاں کی اصل ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گو دہاں کی ضرورت دوز نے بچنا ہے (بید فع قیت سے گئے اور کی وہاں کی اصل ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گو دہاں کی ضرورت دوز نے بچنا ہے (بید فع قیت سے گئے کا اور یہی وہاں کی اور یہی وہاں کی اصل خورت کی دورت دوز نے بچنا ہے (بید فع قیت سے گئے کی اور یہی وہاں کی اصل ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گو دہاں کی ضرورت دوز نے بچنا ہے (بید فع

معنرت ہے) اور جنت میں داخل ہونا ہے (جو جلب منفعت ہے) وہاں کی ان دونوں ضرورتوں کے لئے جب دنیاوی چیزیں کام نیآ ئیں تو ساری دنیا کھیل ہی ہوئی جس سے واقعی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں اگر دوزخ کے دائمی عذاب سے بیخنے کا انظام کر کے دنیا سے نہ سدھارے اور خدانخواستہ وہاں عذاب میں گرفتار ہوئے تو اس وقت بھھ میں آئے گا کہ دنیا واقعی لہوولعب تھی وہاں حسرت اور افسوس کے سوا کچھنہ ہوگا جو کچھ کرنا ہے یہیں سے لے کرجانا ہے۔

دنیا کولہوولعب بتانے کے بعد یوں فرمایا وَلِنَّ التَّارَ الْاَخِرَةَ کَهِی اَلْحَیُواْنَ (اور بلاشبدوارا فرت بی زندگی ہے)
مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا'وہ ہمیشہ نعتوں میں رہیں گئنہ بھی موت آئے گی نیعتیں چھٹی جا ئیں
گی اور اللہ تعالی ہمیشہ ان سے راضی رہے گا۔ در حقیقت وہی زندگی زندگی کہنے کے قابل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی زندگی زندگی کہنے کے قابل ہے۔ کا فرکی ندونیاوی زندگی زندگی کہنے کے قابل ہے کیونکہ فانی ہے اور مکر وہات مشکلات مکدرات مصائب و آلام امراض واسقام سے بھری ہوئی ہے اور نداس کی آخرت کی زندگی زندگی ہے کیونکہ وہاں تو عذاب بی عذاب ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا ہے شور آلا کی کھوٹ کے اور نداس کی آخرت کی زندگی ہے گئے آلا بھوٹ کی فرمایا ہے وہ کی کھی کوئی زندگی ہے؟

آخر من فرمایا کو کانوایعنکون اگریدهات دنیاویداوردار آخرت کوجان کیتے اور دونوں میں جوفرق ہے اسے سجھ لیتے تو دنیا کوزندگی کامقصد نہ بناتے۔

فَإِذَا كُنُوا فِي الْفُلُكِ دُعُوا اللّه مُغْلِصِين لَهُ الدّين فَ فَلَتَا أَجْتُهُمُ إِلَى الْهَرِ إِذَا هُمُ المعرود وَ يَوْفَى يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيْ يَرُوا اللّه مُغْلِصِين لَهُ الدّين فَى كَالمُون الله عَلَمُون ﴿ وَلَيْ يَرُوا النّاجَعُلُنَا يَشْوِرُكُون ﴿ لَهُ يَرُوا النّاجَعُلُنَا يَشْوِرُكُون ﴿ لَهُ يَرُوا النّاجِعُلُنَا عَلَى اللهِ وَلَيْ يَعْلَمُون وَ وَلَيْعَمَةُ اللهِ عَرَمًا المِنّا وَ يُرْعَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ وَلَيْ يَعْلَمُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ

# مشركين كى ناشكرى اورناسياسى

قت صفعه مين : جولوگ الله تعالى كے ساتھ شرك كرتے إين ان كاطريقه بيہ كدوه آڑے وقت مين تمام باطل معبودول كى طرف سے ذہن ہٹا لیتے ہیں اور خالص اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ تعالی ہی ہے مصیبت دفع کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہاں بطور مثال ان کی حالت بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جب شتی میں سوار ہوں اور تیز ہوا چلنے لگے جس سے مشتی وْكُمُكَانِ لِكُ اور ووب كا خطره لاحق موجائے تو صرف الله بي كي طرف متوجه موتے بيں اور يول كہتے بيل كه لَيْنَ أَنْ عِينَا مِنْ هَذِهِ لِمُنْكُونِنَ مِنَ الطُّيكِونِينَ ﴿ (الرآب ني مِينَ السَّاسِينَ عَات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار مول کے ) جب مصيبت ميں مبتلا ہوتے ہيں تو برے سے وعدے كرتے ہيں ليكن جب الله تعالى مصيبت سے نجات دے ديتا ہے تو پھروہى ناشكرى اور كفروشرك اختيار كركيتي بير-اى كوفر مايا فَكَتَا نَجْهُ فَهُ إِلَى الْهَزِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (سوجب الله أنبين نجات دے كر خطى ميس لية تا بواى ونت شرك كرنے لكتے بين) لِيكُفُرُوْا بِمَا الْيَكُا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى نے انہیں دی ہیں) ویلی تنہیمنی (اور تا کد مزے اڑاتے رہیں) دنیا کے اشغال اور لذات اور مرون کے کاموں میں لگے ربین مصیبت کل جانے پر سارے وعدے بھول جاتے ہیں فکوف یعلمون (سوعنقریب جان لیں سے کہ کفروشرک اختیار کرنے اورائے وعدوں کو مجول معلیاں کرنے کا کیا نتیج نکاتاہے ) یہ نتیج عذاب کی صورت میں سامنے آجائے گا۔ الل مكه برامن وامان كاخصوصى انعام: الله كم بهى شرك مين متلات الله قالله قيان بريانعام فرمايا تھا کہ وہ امن وجین سے اپنے شہر میں رہتے تھے جبکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں لڑائیاں رہتی تھیں قتل خون لوٹ مار غارت گری کا سلسله قبائل عرب میں جاری تھا۔اہل عرب اگر چہشرک تھے لیکن جرم مکہ تومحتر م جانتے تھے اوراہل مکہ پر كوئى حمانيين كرتے تھے الى مكە براس كى قدردانى كرنالازم تھا جب نى كريم علي نے تو حيدى دعوت دى تو انبيل سب ہے پہلے مسلمان ہونا چاہے تھا'ان پرلازم تھا کہ انہیں امن وامان سے رکھنے پر بھی اللہ کاشکرادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو نبی مبعوث ہوا جو کہ انہیں میں سے تھااس پر ایمان لے آتے لیکن وہ حسب سابق باطل معبودوں کی پرستش میں گےرہے جن کی عبادت میں پہلے ہے مشغول تھے۔ای کوفر مایا اوکٹھ بیروا آٹا جھکنا حرماً امیناً ( کیا انہوں نے نہیں د يكها كهم فحرم كوامن والى جكر بناديا) ويُتخطُّ النَّاسُ مِنْ حُوْلِهِ في (اوران كيَّ س پاس لوكول كوا چك ليا جاتا ہے) آفیالباطل یُوُمِنُون (کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اوراللہ کی نعمتوں کے منکر ہوتے ہیں) وَ بِنِعْ مَدَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ (اورالله تعالى كانعمتون كى ناشكرى كرتے بين)

مشرکین کا عجیب حال تھا اوراب بھی ہے کہ پیدا تو اللہ نے فرمایا اور وہی رزق دیتا ہے اور پرورش فرما تا ہے اور حاجتیں پوری فرما تا ہے جس کا اقر اربھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کفروشرک اختیار کئے رہتے ہیں۔

مشركين كايركهنا كدالله كے لئے شركي ہے يالله تعالى پر تہت ہاورافتراء ہے اس كويهال فرمايا ہے وَمَنْ اَطْلَعُ مِعَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَالُوْكَةُ بَالْهُ كَا لَهُ عَلَى لِنَا كَالَهُ فَا (اوراس سے برھ كركون ظالم موگا جوالله پر جھوٹ بائد سے ياحق آجانے پر اس كو جھلاك ) آلينس في جھ تُحَدِّمَ مَفْوَى يَلْكُفِدِيْنَ (كياجنم مِن كافروں كا مُحكانا نہيں ہے) يہ استغبام تقریری ہے مطب بیہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوز خ ہے اسکواستغبام کی صورت میں بیان کیا تا کہ خوب سوچ لیں اور اپناانجام اور واقعی واصلی ٹھکانہ جان لیں۔

جوفض علم میں گے اللہ تعالی اس کے لئے علم کی راہیں کھول دیے ہیں اور علم پڑل کرنے سے مزید علم عطافر ماتے ہیں۔ جوفض دعوت و تبلیغ اور جہاد کے کام میں گئے تصنیف و تالیف کا کام کرے اسکا سینہ کھول دیے ہیں تفسیر قرآن کھنے لگے تو اسے ایسی معرفت عطافر ماتے ہیں جس کی وجہ ہے قرآن مجید کے اسرار ورموز اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں جو شخص معاشرہ کی اصلاح کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے اس کی نظر معاشرہ کی خرابیوں پر جاتی ہے پھر زبان سے یاتح بر سے ان خرابیوں پر جاتی ہے پھر زبان سے یاتح بر سے ان خرابیوں پر تندیب کرنے کی بھی تو فیق ہو جاتی ہو اور بات کہنے کے ایسے پیرائے ذبین میں ڈال دیئے جاتے ہیں جنہیں افتدار کرنے سے خاطبین بات کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ موئن بندہ کو اپنے ہر عمل میں مخلص ہونالا زم ہے لینی جنہیں افتدار کی رضا مطلوب ہو پھر و پکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مددناز ل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ہو ھے تو سہی پھر دیکھے کہ اس کا کیسافضل وانعام ہوتا ہے۔

صدیث قدی میں ہے میں تقرب مِنِی شہرا تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مِنِی ذراعاً تقربت منه بساعا۔ (یعنی الله تعالی فرما تاہے کہ چھنے میری طرف ایک بالشت قریب ہوجاتا ہوں اور چوشی ایک ہاتھ میرے زدیک ہوتو میں چارہا تھاس کے زدیک ہوجاتا ہوں)

آخریس فرمایا کر آن الله که که النظیرین (اور بلاشبدالله مسئین کے ساتھ ہے) لفظ مُحسنین جمع ہے میں کی جو لفظ احسان سے لیا گیا ہے اور احسان کامعنی ہے اچھائی کرنا الله تعالی پرایمان لانا اس کو وحد ہ لاشریک ما نا اور اس کے ساتھ کی کوشریک ند کرنا اس کے بیجے ہوئے دین کو قبول کرنا اظام کے ساتھ اسکی عباوت کرنا نماز کے ارکان اور اعمال اوا کرنے میں خوبی اختیار کرنا خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا 'جمل کوریا کاری اور شہرت کے جذبہ سے یاک رکھنا اور اوا کرنے میں خوبی اختیار کرنا خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا 'جمل کوریا کاری اور شہرت کے جذبہ سے یاک رکھنا اور

جس طرح جس عمل كاداكرنے كاتھم ہواى طرح عمل كرنالفظ فلا السب كوشائل ہے۔ جولوگ صفت احسان السب كوشائل ہے۔ جولوگ صفت احسان السب كوشنين بين ان كے بارے ميں وَ اللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ اور وَ بَشِو الْمُحْسِنِيْنَ فرمايا اور يہاں سورة عنكوت ميں فرمايا ہے گائے اللهُ كَهُ كَالْتُحْسِنِيْنَ (اور بلا شبرالله محسنین كے ساتھ ہے ) الله تعالى كى معتبت يہ ہے كہ وہد فرما تا ہے اور آفات و مصائب سے محفوظ ركھتا ہے، ہوایت دیتا ہے اور ہوایت پر باقی ركھتا ہے اور مزيد ہوایت دیتا ہے۔ سورة عنكوت كے ابتداء ميں فرما يا آخيب التكاش أن يُدُوكُو الن يَعُولُو الْمُنَا وَهُمْ اللهُ يُعْتَنُونَ (كيالوكوں نے يہ خوال كيا كول نے يہ خيال كيا كہ الله كا دران كيا آ زمائش ندكی جائے گی ) و ہاں يہ بتا ديا تھا كہ الل ايمان كو كليفيں پہنچيں گی اور سورت كے فتم پر الله تعالى كی طرف سے مدونھرت اور معیت كا وعدہ فرمایا۔

فالحمد لله الذي بنعمته وعزّته تتم الصالحات وقد تم تفسير سورة العنكبوت بحمدالله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام عَلىٰ سيد الاوّلين والأخرين وعلى اله واصحابه اجمعين

#### سورة روم مكة كرمدين نازل مولى اس كى سائدة يات اور چوركوع بيل \_\_مِ اللهِ الرِّحْين الرّحِـــ ﴿ شروع الله ك نام سے جو بوا مبریان نہایت رحم والا ہے ﴾ لَمِّ وَعُلْبَتِ الرُّوْمُ فَ إِنْ آَدُنَى الْرَضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونَ فَ ا النقر دوم والنظرين كقريب والعصص مغلوب و مي اوره والي مغلوب بونه كي بعد عقريب چندسال مين عالب بوجائي ك فِي بِضْع سِنِينَ هُ لِلهِ الْكُوْرِمِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَدٍ إِلَيْفُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فَ اللہ بی کے لئے اختیار ہے سملے بھی اور بعد میں بھی۔ اور ایمان والے اُس دن خوش مول کے اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآءُ وَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَوَعَدُ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعُده وہ مدوفر ماتا ہے جس کی چاہے اور وہ زبردست ہے رحمت والا ہے۔اللہ نے وعده فرمایا ہے۔الله اپنے وعده كوخلاف نبيل فرماتا۔ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ النُّونَيَا ۗ وَهُمْ عَن اور کیکن اکثر لوگ نہیں جانے کہ یہ لوگ دنیا دالی زندگی کے ظاہر کو جانے ہیں اور وہ الْإِخِرَةِ هُمْ عَفِلُون ۞

اہل فارس پررومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی اور حضرت ابو بکرصدیق کا اُبی بن خلف سے ہار جیت کی بازی لگانا

قض مدم ہیں: حضرات مفسرین کرام جمہم اللہ تعالی میہم اجمعین نے ان آیات کا سبب زول ذکر فرماتے ہوئے کھا ہے کہ فارس اور روم کے درمیان جنگ ہونے کی صورت بن گئی تھی اہل فارس جن کا بادشاہ کسری تھا یہ لوگ مشرک تھے اور رومیوں کا بادشاہ قیصر تھا یہ لوگ اہل کتاب ہوجا کیں کیونکہ اہل روم اہل کا بادشاہ قیصر تھا یہ لوگ اہل کتاب ہوجا کیں کیونکہ اہل روم اہل کتاب ہوجا کیں کیونکہ وہ اہل شرک تھے قریش مکہ ہے ہم کتاب تھے اور مشرکین کی خواہش تھی کہ فارس والے اہل روم پر غالب ہوجا کیں کیونکہ وہ اہل شرک تھے قریش مکہ ہے ہم فر ہب ہے ہیں اور مقام افر رعات اور بھری پر دونوں لشکروں کی لئم بھیٹر ہوئی۔ یہ شام کا علاقہ ہے جو سرز مین عرب سے قریب ہے جس میں مسلمان رہتے تھے۔ جنگ کے نتیجہ میں اہل فارس رومیوں پر غالب آگئے جب بیخ بھی تو مسلمانوں کورخی ہوا اور کفار مکہ خوش ہوئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ بھی غالب آگئے جب بیخ بھی تو مسلمانوں کورخی ہوا اور کفار مکہ خوش ہوئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ بھی

کہا کہ تم الل کتاب ہواورنصاری لیعنی روی بھی اہل کتاب ہیں اور ہارے بھائی اہل فارس تمہارے روی بھائیوں پر غالب آ آ گئے اس سے معلوم ہوا کہ اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو ہم بھی تم پر غالب ہوجا کیں گے۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے بی آیات نازل فرما کیں جن میں بتادیا کہ عنقریب ہی روی لوگ اہل فارس پر چندسال میں غالب ہوجا کیں گے۔

ر پیشین گوئی فرماتے ہوئے لفظ بِضع سِنینَ فرمایا ہے لفظ بِضع عربی زبان میں تین سے لے کرنو تک کے عدد کے لئے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے بتا دیا کہ جس دن اہل روم اہل فارس پر غالب ہوں گے اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔

جب فدكورہ بالا آیات نازل ہوئیں تو ابو برصدیت رضی اللہ عند نے کفار مکہ سے کہا کہ تم آج اس بات پرخوش ہو رہے ہوکہ تمہارے ہم فدہب غلب پاگئے تم خوشی نہ مناؤ اللہ کی تم ہم فارس پر غالب ہو گئے جیسا کہ ہمارے ہی اللہ نے ہم ہم فارس پر غالب ہو گئے جیسا کہ ہمارے ہی اللہ تعد نے جواب میں فر ما یا کہ ہم جوٹ کہ ہم جوٹ کہ ہم ہوٹ کہ ہم ورضی اللہ عند نے جواب میں فر ما یا کہ اس اور دس دس کہ اے اللہ کے دشمن او جوٹا ہے چل تو مشار طرکر لئے بعنی ہم اور تم اپنے درمیان ایک میعاد مقرر کرلیں اور دس دس اون دسے گا اور اگر اون نہ لیے دینے کی فرمداری قبول کرلیں اگر اس مدت میں روی فارس پر غالب آگئے تو جھے دس اون درے گا اور اگر معاہدہ کرلیا گیا اور تین سال کی مدت مقرر کرکی گئی۔ معر سے ابو برصد بی رضی اللہ عند مقرر کرکیا گیا اور جومعا ملہ اور معاہدہ کیا تقاوہ خدمت عالی حضر سے ابو برصد بی رضی اللہ عند میں تین سے لے کرفوسال میں چیش کردیا 'رسول اللہ تھے نے ارشاد فر مایا کہ اللہ عند نے فرمایا ہم الوجو آپی میں ہیں کہا کہ تم نے جو کے درمیان رومیوں کے غالب ہونے کی خبر دی ہو ابو برائی بین خلف سے ملا توات کی ابی نے دیکھتے ہی کہا کہ تم نے جو میں جوال ہو معار ہورے ہو حضر سے ابو برصد این رضی اللہ عند نے فرمایا میں نا دم نہیں ہوں اپنی بات پر غائم ہوں ہو معار تا ابو برصد این رضی اللہ عند نے فرمایا میں نا دم نہیں ہوں اپنی بات پر قائم ہوں بی بلہ جھے مدت اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپی میں طے کر کے نو سال کردیا گیا اور بجائے دی درس ور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپی میں طے کر کے نو سال کردیا گیا اور بجائے دی درس ور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپی میں مطرکر کے نو سال کردیا گیا اور بجائے دی درس اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپی میں میں کے کہ موانب سے سوسواونٹ دینے کی بات ہوگئی۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سات سال کے اندر ہار جیت ہونے پر معاہدہ ومعاملہ کیا گیا تھا الی بن خلف کو یہ خوف ہوا کہ میں ابو بکر گھر معظمہ سے باہر نہ چلے جائیں' وہ ان سے آکر کہنے لگا کہ جھے ضامن دے دو' اگر شرط میں تم ہارے تو تمہارے ضامن سے مقررہ تعداد میں اونٹ لے لول گا' اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے جیئے عبداللہ کو ضامن بنا دیا ( پھی عرصہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ) اس کے بعد الی بن خلف کو ملمعظمہ سے نکلنے کی ضرورت پیش آئی' وہ قریش مکہ کے ساتھ جنگ احدے موقع پر مکہ معظمہ روانہ ہونے لگا' اس پر عبداللہ بن ابی بکرٹنے اس سے کہا تو جھے ضامن دے دے اگر تیری ہار ہوجائے تو تیرے ضامن سے سواونٹ لے لول چیا س نے ایک شخص کو ضامن بنا دیا اس کے بعد ریہ ہوا کہ واقعہ صدیبہ کے پہلے سال اہل ضامن سے سواونٹ لے لول چیا تھا ( ابی بن طف ذری مارس پر غالب آگئے جبکہ مشارطہ اور معاہدہ کو چھ سال گذر گئے تھے اور ساتو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی خلف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقول ہوچکا تھا ( ابی بن خلف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقول ہوچکا تھا ( ابی بن خلف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقول ہوچکا تھا ) رومیوں نے جو اہل فارس پر غالبہ پایا تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی

الله عند كى جيت ہوگئ اور ابى بن خلف كے دارتوں سے سواونٹ وصول كركئے گئے \_حضرت ابو بكر صديق رضى الله عند بيد مال كے كررسول الله عليات كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا كداس مال كوصد قد كردول \_

چونکہ ندکورہ مشارط قمار لینی جوا ہے اس لئے آنخضرت الله نے اس کوصد قد کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ جس وقت معاہدہ کیا تھا اس وقت قمار لیجنی جواممنوع ندتھا' جب مال وصول ہوا اس وقت قمار کی حرمت نازل ہو چکی تھی ہد جد صدقہ کا تھم فرمانے کی سمجھ میں آتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل ہوئی ہو یوں ہی مسلمانوں کی عام ضرور توں میں خرچ کرنے کا تھم فرمایا ہو۔ اور بعض روایات میں اس کے لئے جولفظ حرام وارد ہوا ہے اگر روایة صحیح ہوتو محرور وارد ہوا ہے اگر روایة صحیح ہوتو کمروہ اور ناپندیدہ کے معنی میں لیا جائے گا ( کھا قال صاحب المروح )

لله الْدُوْمِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْلُ (الله بى كے لئے اختيار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی) يعنی جو پھے پہلے ہوا كما الل فارس غالب ہوئے اور رومی مغلوب ہوئے اور جواس كے بعد ہوگا كر رومی غالب ہول كے اور اس كے علاوہ جو بھی پھھ ہوگا وجود ميں آئے گاوہ سب اللہ تعالی بى كے اختيار ہے ہوگا اور اس كى قدرت كامظا ہرہ ہوگا۔

وَيُوْمِينَ يَغُرُّ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْهِ اللهِ (اورجس دن رومی الل فارس پرغالب ہوں گے مؤس بندے اللہ کی مدد کے ساتھ خوش ہوں گے مؤسن بندے اللہ کی مدد کے ساتھ خوش ہوں گے ) مؤسنین کی خوش ایک تو اس اعتبارے ہوگی کہ انہوں نے کفار مکہ کو جو بتایا تھا کہ عنقریب الل دوم الل فارس پر غالب ہوں گے اس بات کی سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ اور یوں بھی خوشی ہوگی کہ انہی دنوں میں بدر کا واقعہ پیش آئے گا خوشی کے اسباب ہوجا کیں گئ لفظ بِسَضْرِ اللهِ کا تعلق ان سب باتوں سے ہوسکتا ہے کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ یک شکر مُن یک آئے (وہ جس کی جا ہے مدفر مائے) جے چاہے غالب کرے جسے چاہے مغلوب کرے۔ اس میں سلمانوں کی آئندہ مدد ہونے کی طرف اشارہ ہوگیا' چنا نے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر مدد ہوتی رہی۔

جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاص نہیں دنیاوی علم کے باوجود جاہل ہیں

يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِنَ الْمُهُوفِ النَّهُ إِلَى الْمُوكِ ونياوالى زندگى كفا بركوجائة بير) وَهُمْ عَنِ الْمُخِرَقِهُ مُعْفِلُونَ (اوروه آخرت عناقل بير) يهال جن لوگول كن من لا يَعْلَمُونَ فرمايا الني كن من يعْلَمُونَ ظَاهِرًا

لے پینصیل ہم نے معالم التو مل جلد سے <u>سے سے مت</u>ل کی ہے' اس سلہ میں اور بھی متعدد دوایات ہیں جنہیں حافظ ابن کثیر نے اپی تغییر میں ذکر کیا ہے' دوح المعانی میں سُمن تر ندی کے قتل کیا ہے کہ غرز وہ بدر کے موقعہ پر دومیوں نے اہل فارس پر غلبہ پایا' امام تر ندی نے اس کی سند کو حسن بتایا ہے غرز وہ بدر سامے میں جواتھ اس بات کوسا سندر کھتے ہوئے یوں کہا جائے گا کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عند نے آبی بن خلف ہی سے سواوٹ وصول کھے کے تکدائی بن خلف کی موت رسول اللہ علیات کے نیز وہار نے ہے ہوئی تھی' پیدواقعہ فردواً عدکا ہے جو سامے میں چیش آبی تھا۔ قِنَ الْعَبُوعَ النَّهُ مِيا مَعِي فرما ديا 'اس معلوم بهوا كمالله تعالى كي ذات صفات اوراس كے تصرفات كونه جا نثااوراس كي معرفت حاصل ندكرنا بيرجهالت ب الله تعالى كى ذات كى معرفت حاصل ند مواور دنياوى زندگى كے آلات اوراسباب كو جانے ہوں نی نی چزیں ایجاد کرتے ہوں دنیاوی ترتی میں آ گے برھ گئے ہوں اور مال جمع کرنے کے طریقوں سے واقف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کونہ جائتے ہوں اور آخرت سے غافل ہوں (جہاں دائی زندگی ملے گی جس ی خبراللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں نے دی ہے) تو ایسے لوگ اصحاب علم نہیں ہیں۔انسان کی اصل ضرورت آخرت کے عذاب سے بچنا اور جنت کی نعتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ جو خص اللہ تعالیٰ کی کتابوں پرایمان نہ لایا اوراپی آخرت کے لئے فکر مند نہ مواوہ مخص دنیا کے اسباب کو کتنا ہی جانتا اور سجھتا ہوصاحب علم اور صاحب عقل نہیں ہے۔سورة آل عران من فرمايا إنّ في خلق المتماوي والْكرفض والحيلاف النيل والبّار كليت ترول الكلّاب الدّين يذكرون الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ هُ وَيَتَكُكُرُونَ فِي حَلْقِ التَملوتِ وَالْأَرْضِ (بلاشبا انول اورزمينول كے پيدافرمانے مل ضرورنشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے جواللہ کو یادکرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اوروہ آسانوں اورزمینوں ك بارے مين فكركرتے ميں )اس آيت شريف ميں ان لوگول كوعقل والافر مايا ہے جوالله كى ياد ميں كے رہتے ميں اور آسان وزمین کی تخلیق کے بارے میں فکر کرتے ہیں یعنی ان کے وجود کود کھے کرخالق تعالی شاند کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل كرتے ہيں جولوگ دنيا بى يردل ديے ہوتے ہيں خواه و كيى بى مشينيں ايجادكرتے موں اور دنيا كورتى ديے من مشہور موں وه قيقى صاحب عقل نبيس بين سورة زمر مين فرمايا: قُلْ هَلْ يَنْتَقِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ الْمُكَالِّنَ كُولُولُوالْالْبُاكِ (آپ فر ماد یجئے کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور جونہیں جانتے پس عقل والے ہی تھیجت حاصل کرتے ہیں ) جس کاعلم الله تعالى كى توحيد نه سكها ع اوراس كرسول الله يرايمان لان يرآ ماده ندكر عاورة خرت كالكرمندند بنائ اس كا ونیاوی علم اس لائق نہیں ہے کداسے علم کہا جائے۔

 بِالْبِينَةِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُغْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوٓا ٱنفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۗ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ

واضح رلیس لے کرآئے سواللہ ایسا نہ تھا کہ ان پرظلم کرتا 'اورلیکن وہ لوگ اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے' پھر جن لوگوں نے ایس و سر سرس کی ان ویس کر سے وہ مرس پیسلوں ان سال مرس فیوں میں میں ان ان مرس فیوں مرکب میں وروز کا

الَّذِيْنَ اَسَأَءُوا السُّواْتِي آنَ كُذَّ بُوْا بِأَيْتِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَايَسَةَ بَرْءُوْنَ ٥

برے کام کئے اُن لوگوں کا براانجام ہوا۔ اس دجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جمٹلایا اوروہ ان کا فداق بناتے تھے۔

# آسان وزمین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین

# زمين برجلنے چرنے كى تلقين اورأمم سابقہ سے عبرت اصل كينے كا حكم

اس كے بعد فرمایا: اَوَلَمَ مَسِينُوا فِي الْارْضِ (الآية) كياان لوگوں نے زمين ميں چل چر كرنيس ديكاتا كه پرانے لوگوں نے زمين ميں چل چر كرنيس ديكاتا كه پرانے لوگوں كے احوال سے عبرت حاصل كرتے ان سے پہلے جولوگ تھے وہ ان سے زيادہ قوت والے تھے انہوں نے زمين كوجوتا اور بويا جي ڈالا اور اس كى بيداواركوا پے تصرف ميں لائے نيز كھي باڑى كے علاوہ بھى انہوں نے زمين كوآبادكيا ، الله على الله على الله كانات بنائے قلع تعمر كئے باغات لگائے نہريں جارى كيں اور بہت كھ كياليكن وہ اس سب كوچھور كر چلے كئے الله

تعالی جل شاندنے اپنے رسول بھیج جوان کے پاس دعوت حق لے کرآئے کیکن ان لوگوں نے نہیں مانا بالاً خرفنا کے گھا ہے ا گئے ان کے قلعوں اور محلات کے گھنڈرات ابھی تک دنیا میں موجود ہیں دیکھنے والے انہیں دیکھ کرعبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوان کو ہلاک فر مایا اس کا سبب ان کا اپناظلم تھا' وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے انہوں نے اپنے خالق کوئیس مانا' اسکے رسولوں کو جھٹلا با' معجزات سما بہنے آنے پر بھی برابر کفر پراڑے رہے ان کے اعمال ہی ان کی بربادی کا سبب ہے۔

فَيْم كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ (الآية) پردنياوي بلاكت كے بعد موت كے بعد محى برے كاموں مل لكنے والوں كابرا انجام ہوگا كونكدان لوگوں نے اللہ تعالى كائيات كو جھلايا بى نہيں ان كافراق بحى اڑايا ان كاپ المال بى موت كے بعد عذاب ميں جلا ہونے كاسب بن كئ قول فرق تعالى: ثم كان عاقبة الله ين السوء "تانيث الاسوء واصافته الى المحسنى تاليث الاحسن وهى موفوعة على انها اسم كان وهذا على قرأة حقص ومن وافقه كالحسنى تاليث الاحسن وابو عمرو "عاقبة" بالرفع على انها اسم كان وهذا على قرأة حقص ومن وافقه وقرء المحرميان وأبو عمرو "عاقبة" بالرفع على انها اسم كان و"السقة" بالنصب على المحبوية. (الله تعالى كارشاد ثم كان عاقبة الله يُن اسّاء وا الله وائى عاقبى نسب كراتھ ہواور موصول كى طرف مفاف ہوا وريم صوب اس لئے ہے كہ يكان كن خرج اور الله قالى كاقول الله وء يرائس مے اور امام حفص اور ان عيم ہوائق كى تا نيث ہوا وريم خوان كائم ہواور امام حفص اور ان كرموائق كى تا نہ يہ كرف كائى كائم ہواور امام حفص اور ان كرموائق كى تا نہ كرموائق كى تا نہ كرموائق كى تا نہ كرموائق كى تا نہ كرموائق كي تو الله وء كرف كرمائي كائى كائى كرم اور الاعم ما ور الاعم كرف كرف كرمائي كرم اور الاعم كرف كرف كرمائم كرمائى كرم اور الاعم كرف كرف كرمائى كرن كرمائى كرمائى كرمائى كرم كرمائى كرمائى كرم كرمائى كرن كرمائى كرمائى كرمائى كرمائى كرمائى كرمائى كرمائى كرمائى كرمائى كرم كرف كرف كرمائى كرمائى

الله يبنى قُا الخاق ثُمّ يُعِيلُه ثُمّ إليه تُرجعون ويوم تعقوم السّاعة يببل الجومون و والله يبنى قُا الخاص الجومون وي مرحون ويوم تعقوم السّاعة يببل الجومون المركار من الله يبنى في الله يبنى المنوا وعيل المنوا وعيل المناه المناه المنه والمن المنوا وعيل المناه والمناه والم

وَحِيْنَ تُظُورُونَ فَيُخْرِجُ الْحَيْ مِنَ الْبَيْتِ وَيُخْرِجُ الْبَيِّتَ مِنَ الْحِيِّ وَيْخِي الْرُوضَ اوردو پهر كوت اس كي عيان كردوه جانداركو بجان عبايرلاتا جادر بجانوكو جاندات كالآ جادر نين كوأس كمرده بون ك بعث مؤرثها موكن إلى تُغْرَجُونَ أَ

بعدزندگی بخشا ہاورای طرحتم نکالے جاؤگے۔

قیامت کے دن مختلف جماعتیں ہونگی مؤمنین باغوں میں مسرور ہونگے 'مجرمین بدحال ہونگے

قسف مدوی : ان آیات میں اوّل تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی کلوق کو پیدار فرما تا ہے پھر جب سب مرجا کیں گے تو دوبارہ زندہ فرمادے گا اور یہ دوبارہ زندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی رخہ مورا کی اللہ تعالیٰ ہی کہ طرف لوٹائے جا کیں گے۔ اس کے بعد مجرمین کی حالت بیان فرمائی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ نا امید ہوجا کیں گئان مجرموں میں مشرک بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کلوق کوعبادت میں اللہ کا شریک بنار کھا تھا اور یہ بھتے تھے کہ یہ ہمارے لئے سفارش کر سے گانہ کرسکے گا بلکہ شفاعت کے امید وارخود ہی ممکر ہوجا کیں گے اور یوں کہیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حاضر ہونے والے مختلف حالتوں میں ہوں گئے اہل ایمان کی حالت اہل کفر کی حالت سے مختلف ہوگی جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ تو بہشت کے باغوں میں مسر وراور خوش وخرم ہوں گے اور جن لوگوں نے کفراضتیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور قیامت کے دن کی ملاقت کونہ مانا' یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیئے جائیں گے۔

صبح وشام اوردن کے پچھلے اوقات میں اللہ کی شبیج کرنے کا حکم

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاۂ کی پاکی بیان کرنے کا تھم دیا کہ شام کے وقت اور شخ کے وقت اور دن کے بچھلے اوقات میں اللہ کا اور ظہر کے وقت اللہ کی پاک کروا وقات فرکورہ میں اللہ کی تیج اور تزید بیان کرنے کا تھم دیتے ہوئے در میان میں یہ بھی فرمادیا کہ آسانوں اور زمین میں اللہ ایمان اللہ تعالیٰ کی حمد ہے یعنی آسانوں میں فرشتے اور زمین میں الل ایمان اللہ تعالیٰ کی تعربیان کرتے ہیں اور چولوگ الل کفر ہیں ان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لئے کا فی ہے گوز بان سے اس کی حمد بیان نہ کرتے ہوں (ملاحظہ مواوار البیان جلدہ سی ۱۳۸۸) جیسا کہ مورۃ النور میں فرمایا ۔ الکو ترکی اللہ کی سے بیان کرتے ہیں فی اللہ کی سے بیان کرتے ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں جو آسانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں ہرا کیک نے بیان کرتے ہیں جو آسانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں ہرا کیک نے اپنی نماز اور شبیح کو جان لیا

ہے) یوں تو ہروفت ہی اللہ تعالی کی بیج اور تحمید میں مشغول رہنا جا ہے لیکن چونکہ بیاو قات تجد دنعمت اور آ ٹار قدرت ظاہر ہونے کے خصوصی اوقات ہیں اس لئے ان میں تنہیج کا حکم دیا گیا ہے۔صاحب روح المعانی جلد ۲۱ م ۱۲ پرتح رفر ماتے ہیں كه حصرت ابن عباس رضي الله عنه ب سوال كيا كيا كه قرآن مجيد مين پانچ نمازون كاكس جگه ذكر ہے؟ تو انہوں نے بيد آیت پڑھ کر بتایا کہ تُمسُونَ سے مغرب کی نماز اور تصبِحُونَ سے مج کی نماز اور عَشِیّا سے عمر کی نماز انطُهورُونَ سے ظہر کی نماز مراد ہے۔اس طرح آیت شریفہ میں چارنمازوں کا ذکرآ گیااور پانچویں نماز ثابت کرنے کے لئے انہوں نے سورة التوركي ايك آيت كايدهم يره ديا: وَمِنْ بَعْنِ صَافِق الْعِيثُ إِلَى اورايك روايت مِن يول م كدهنرت ابن عبال نے فرمایا کہ لفظ فُسمُسُونَ بی مے مغرب اور عشاء دونوں مراد ہیں اورای آیت سے یا نجول نماز ول کو ثابت کر دیا۔ نماز چونکہ افضل الاعمال ہےاورسرا پااللہ کے ذکر پر مشتمل ہے اس لئے ان اوقات میں عام ذکر کے علاوہ فرض نمازوں کا اہتمام كرنے كا بھى خصوصيت كے ساتھ تھم فرمايا۔ حضرت عباده بن صامت رضى الله عندے روايت ہے كدرسول الله علية نے ارشادفرمایا کہ یانچ نمازیں میں جواللہ تعالی نے فرض فرمائی ہیں جس نے ان نمازوں کواچھی طرح ادا کیا اوران کو بروقت یر صااوران کارکوع اور بحدہ پورا کیاا یے محص کے لئے اللہ تعالی کا عہدے کداسکی مغفرت فرمادے گا اورجس نے ایسانہ کیا تواس کے لئے اللہ تعالی کا کوئی عبر تہیں اگر جا ہے واس کی مغفرت فرمادے اور جا ہے واسے عذاب دے (دواہ احسد وابو داؤد كما في المشكوة ص ٥٨) لفظ الحثى "عربي زبان من زوال سے كرغروب آفاب كے لئے بولا جاتا ہے جس كاتر جمدہم نے "ون كے بچھاوقات" كيا ہے۔ آيت شريف ميل سافظ حِيْنَ مُظْهِرُونَ سے پہلے آيا ہےاوراس سے عصر کا وقت مرادلیا ہے۔

بعض ا کابر نے اس میں مینکته بتایا ہے کہ نماز عصر چونکہ صلوۃ وسطی ہے اور اس کی اوائیگی کے لئے خاص تا کیدوارو ہوئی ہے اور چونکہ بیونت عموماً کاروبار کا ہوتا ہے اور اس میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کی طرف سے عاقل ہوجاتے ہیں (جیبا کہ بازاروں میں دیکھاجاتا ہے کہ عام حالات میں نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی نماز کوچھوڑ بیٹھتے ہیں )اس

لئے اس کاذ کر مقدم فر مایا۔

يُغْرِجُ الْيَيْ مِنَ الْبَيْتِ (الآية )\_(الله تعالى مرده كوزنده سے اور زنده كومرده سے پيدا كرتا ہے)اى آيت مل الله تعالى كى قدرت كوبيان فرمايا ب كدوه جانداركوم ده ساورم ده كوجاندار سے نكاليا بم مفسرين في اسكى شرح ميں فرمايا ہے کہ مردہ سے نطفہ مراد ہے جو بے جان ہے اور بعض حضرات نے اس کی مثال بچہ اور انڈے سے دی ہے کہ چوزے کو انٹرے سے اور انڈے کو پرندے سے نکالتا ہے۔ وَیْخِی الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا (اور زمین کواس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے) یعنی جبز میں خشک ہوکر مردہ ہوجاتی ہے اس میں الی جان ہی نہیں رہتی جس سے بھیتی اور گھاس وغیرہ پیدا موتوالله تعالى اس كوزنده فرماتا بوه تروتازه اورشاداب موجاتى باس ميس سے كھيتيال فكل كرلهلها في كتى بين -آخر مين فرمايا وكذلك تُغْرِجُونَ - (اورتم بھی ای طرح نكالے جاؤكے ) لین قیامت كدن قبرول سے زندہ ہوكرا تھو كے موت كے بعد زندہ ہونے کی بینشانی تمہارے سامنے ہے پھر بھی قیامت کا انکار کرتے ہواور قیامت کے دن زندہ اٹھنے کوئیس مانے۔ فائده: حضرت ابن عباس رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جو خص صبح کو بیتین

آیات (فَسُبُحٰنَ اللهِ ہے وَ کَذٰلِکَ تُخُوبُونَ تک) پڑھ لے اس کا جودردچھوٹ جائے گااس کا تواب پالے گااور جوفض سے آیات شام کو پڑھ لے اس رات کو جواس کا وردچھوٹ جائے گااس کا تواب یالے گا۔

وَمِنْ الْبِينَةَ أَنْ خَلُقًاكُمْ مِنْ تُرابِ ثُمِّر إِذَا اَنْتُمْ بِثُكُرُ تَنْتَشِرُون وَمِنْ الْبِيرَ انْ خَلَقَ اوراس کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کساس نے تمہیں مٹی سے پیدافر مایا بھرا ہا تھے تھا تھا جو سے بھرتے ہو اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے بید كُوْ مِنْ أَنْفُسِكُوْ أَزْوَاجًا لِتَنْكُنُوْ آلِيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ هُودَةً وَرَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتٍ اس فی تنهادے کے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکیم ال کے پاس آ رام کرداد و تبہارے درمیان محبت ادر مدردی پیدافر مادئ اس میں نَقُوْمِ تَيْتَفَكُّرُوْنَ ®وَمِنْ الْيَهِ خَلَقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَالْوَانِكُوْ ان اوگول کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں سے آسانوں کا پیدافر مانا اور تمہاری بولیوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے اِنَّ فِيُ ذَٰ لِكَ لَاٰيْتٍ لِلْعُلِمِيْنَ ®وَمِنَ الْيَهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا فُكُمْ بلاهیاس میں جانبے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں سے تمہاراسونا ہے دات میں اور دن میں اور تمہارا حلاش کرنا ہے هِنْ فَضْلِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ@وَمِنْ الْتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرُقَ خَوْفًا اس كے فضل کؤبلاشبال میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں كے لئے جو سنتے ہیں۔اوراس كی نشانيوں میں سے بيہے كدوہ تمہیں بحلى دکھا تاہے جس سے ڈر ہوتا ہے وَّ طَمُعًا وَكُنَزَّكُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيُعْلَى بِعِ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْرَتِهَا اللَّهِ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتٍ اورا میرجی اوردہ آسان سے پانی اُتارتا ہے چراس کے دربیرز مین کوزندہ فرادیتا ہاس کی موت کے بعد بلاشباس میں اُن اوگوں کے لئے نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ®وَ مِنْ أَيْتِهَ أَنْ تَقُوْمُ التَهَافِ وَ الْأَرْضُ يِأَمْرِهِ ثُمَّرٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً \* جوعقل سے کام لیتے ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں سے بیہے کہ آسان اور زمین اس کے علم سے قائم ہیں چرجب وہ تم کو پکار کر صِّ الْأَرْضِ إِذَا الْنُتُورِ عَوْنُ وَلَهُ مَنْ فِي السَّبُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿ وَهُو ز مین سے بلائے گا تو تم أى وقت نكل پرو كے -اوراى كے لئے ہے جو بھھ آ سانوں ميں ہےسب أى كے تابع بيں -اوروى الَّذِي يَبْدُ وَالْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيُّهُ ﴿ وَهُوَ آهُونَ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ الْمَثِلُ الْأَعْلَى فِي السَّلُوتِ ہے جو مخلوق کو پیدا فرماتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے اور اس کیلئے شان اعلیٰ ہے آسانوں میں

اورز مین من اوروه عزت والا ہے حکمت والا ہے

وَالْأَرْضُ وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَكَدُهُ ٥

#### الله تعالیٰ کی قدرت کے مظاہراور توحید کے دلائل

قصصد الله تعالی کی صفت تخلیق اور تصرفات بیان فرمات بوت بارباریون فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں بین بیہ بات جا رجگرمائی الله تعالی کی صفت تخلیق اور تصرفات بیان فرمات بوت بارباریون فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں بین بیہ بات جا رجگرفرمائی ہے۔ اوّ لا: اِنَ فِی ذلک کالیت لِقَوْمِ تَتَفَکّرُوْنَ اور فَانِیا: اِنَ فِی ذلک کالیت لِقَوْمِ تَتَفَکّرُوْنَ اور فَانِیا: اِنَ فِی ذلک کالیت لِقَوْمِ تَتَفَکّرُوْنَ اور فَانِیا ہے در حقیقت ان آیات میں جن مظاہر قدرت کو بیان فرمایا ہے در حقیقت ان آیات میں جن مظاہر قدرت کو بیان فرمایا ہے ان میں غور وفکر کرنے سے الله تعالی کی صفیت تخلیق اور صفیت ربوبیت والوہ تیت اور اس کا وصدہ لاشریک لئے ہونا پوری طرح سمجھ میں آجا تا ہے۔ آخری تین آیتوں میں قیامت کے دن دوبارہ پیدا فرمانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور بیزمایا کہ جس نے ابتداء تخلیق فرمائی وہ دوبارہ بھی پیدافرمائے گا۔

اول توبيفر مايا كه الله تعالى في تمهيل يعنى تمهار باب آدم عليه السلام كومنى سے پيدا فرمايا ہے تم لوگ أنبيس كى نسل سے مؤسورة نساء من فرمايا: يَالَيُهُمُ النَّاسُ التَّقُوارُبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ فِينَ تَعْنِينَ وَلَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوْجَهَا وَبِينَ مِنْهُمَا بِحَالًا كَثِيرًا قَلِيماً [الله عالي الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عن اس كاجوڑ ابنايا اوران دونوں سے خوب زياده مردو كورت كھيلائے) نَفْس وَّاحِدَةٍ (ايك جان) سے حضرت آدم عليه السلام مراد ہیں ان کی مخلیق مٹی سے تھی لہذا سب انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی ۔ اس لئے یہاں سورہ روم میں خَلَقَکُمْ مِنُ فيراب فرمايا حضرت ومعليه السلام كى ليلى سان كاجوز ابداكيا لين حضرت حواعليها السلام وجود مين أحمين بجردونون میاں بیوی نے سل چلی سلیں چلتی ہیں مردود عورت پیدا ہوتے ہیں تدریجی طور پرنشو ونما ہوتی ہے ہوش سنجا لتے ہیں ا جسم میں قوت آتی ہے اپنی حاجات اور ضروریات کے لئے زمین میں چھیل پڑتے ہیں مٹی جو بالکل بے جان چیز تھی ا الله تعالى في اس مع حضرت وم عليه السلام كالبتله بنايا پهراس مين جان وال وي اس طرح سب سے بہلے انسان كى تخليق ہوئی۔اس کے بعد برابر مادہ منوبیے سے خلیق ہورہی ہے جس نے بے جان مٹی میں جان ڈال دی اور بے جان مادہ سے جاندارکو پیدافرمادیا۔اُےقدرت ہے کہوہ موت دینے کے بعددوبارہ پیدافرمادے جبکہ مٹی میں رَل مل چکے ہول گے۔ يبكركوع كختم يرجو و كذليك تُعُوبُونَ فرماياتهااس كامزيتفيم اس ركوع كى يبلى آيت يس فرمادى-دوم بيفرمايا كراللدتعالى في تمهار بور عبيدافرماد يج جوتم بي ميس سے بين يعنى عورت مرد جوآ يس مين شرعى نکاح کے ذریعی زوجین بن جاتے ہیں میکھی اللہ تعالی کی تخلیق سے ہے۔ اگروہ بیویاں پیدا نفر ماتا تو انسان کوزندگی گذارنا دو جربوجاتا۔ بیویوں کے تذکرہ میں جو خکن ککو قرض الفائيكي فرمایا اس كا مطلب بيدے كه بيعورتين جوتمهاري بيوياب ہیں سے مہاری ہی جنس سے بیں اگر سے ہم جنس نہ ہوتیں تو اُلفت واُلفت کے ساتھ زندگی نہ گذرتی ای لئے لِتَنْكُنْوْآالِيُهَا بھی فرمایا مطلب بیہے کان بویوں کی تخلیل تہارے لئے ہے تا کتم اُن کے پاس جاو اور اُن سے تہیں سکون حاصل ہو۔اس معلوم ہوا کہ بیوی وہ ہونی جائے جس کے پاس جانے اوررہنے اورزندگی گذارنے سے سکون اور چین نصیب ہو۔ جب

میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے آرام دراحت کا خیال رکھتے ہیں تواچھی طرح زندگی گذرتی ہے جن عورتوں کا پیظریقہ ہوتا ہے کہنا فرمانی کرتی ہیں بات بات میں لاتی جھگڑتی ہیں دہ مرد کے لئے دبال بن جاتی ہیں۔

مزید فرمایا: وَجَعَلَیٰ یَنْکُهُ مُودَةً وَرَحُمَدَ الله الله تعالیٰ نے تہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرمادی) پیاللہ تعالیٰ کا براانعام ہے کہ میاں بیوی میں ایساتعلق پیدا فرمادیتا ہے کہ صرف شرعی قانونی ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دل میں اُلفت بھی پیدا فرمادیتا ہے اور رحمت بھی بیدونوں ایک دوسرے کے چاہنے والے اور ایک دوسرے کے خیرخواہ اور میں اُلفت بھی پیدا فرمادیتا ہے اور رحمت کا برتا و کرنے والے بن جاتے ہیں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کہاں کا بیوی کہاں کی جب نکاح ہوجاتا ہے تو ایک دوسرے میں بے مثال محبت پیدا ہوجاتی ہے۔

نکات کے برخلاف جونفسانی تعلق مردوں اور عورتوں میں پیدا ہوجاتا ہے جس کا مظاہرہ زنا کاری کی صورت میں ہوتا ہے اس سے آپیں میں مجت پیدا نہیں ہوتی 'ایک نفسانی اور مطلب برآ ری کا تعلق ہوتا ہے بیعلق کنٹار ہتا ہے جہاں جس سے مطلب نکلتا دیکھا اُسی سے جوڑلگا لیا پھر جب جی چاہا تعلق تو ڈدیا۔ جیسا کہ انگلینڈ میں اس کا عام مزاج اور رواج بن گیا ہے وہاں زنا کار مرداور عورت جو آپی میں دوست (فرینڈ) بنتے ہیں وہ جموئی دوتی ہوتی ہے آپیں میں محبت اور رحمت کے دہ جذبات نہیں ہوتے جوشری نکاح کی وجہ سے دلوں میں ترج نے جاتے ہیں۔

رسول الشعظی نے فرمایا ہے کہ مومن بندہ کوخوف خدا کی نعت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی ہے بڑھ کرکوئی نعت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی ہے بڑھ کرکوئی نعت حاصل نہیں ہوئی اگراس بیوی کو تھم دے تو فرما نبرداری کرے اوراس کی طرف دیکھے تو اُسے خوش کرے اورا گروہ اس سے متعلق کوئی فتم کھا بیٹھے تو اُسے قتم میں سچا کردے (ایسا معاملہ نہ کرے جس ہے اُس کی فتم ٹوٹ جائے) اورا گرشو ہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان میں اوراس کے مال میں اس کی خیرخواہی کرے نے (یعنی اس کی خیانت نہ کرے) مردکو بھی

چاہے کہ نباہے اور آ رام پہنچانے کی فکرر کھ اگر کوئی بات نا گوار ہوتو اُسے ٹال دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مروا پی مومن یوی سے بغض ندر کھے اگر اس کی کوئی خصلت نا گوار ہوگی تو دوسری خصلت پیند آجائے گی۔ (رواہ مسلم)

سوم آسان اورزیمن کی تخلیق کااور چھاری انسانوں کی بولیوں اور زنگتوں کا تذکرہ فرمایا اس پیس بھی اللہ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسان وزیمن کی تخلیق کا دیگر آیات بیس بھی تذکرہ ہے ان دونوں کا وجود سب کے سامنے عیاں ہے ظاہر ہے آسان اور زمین بوی چزیں ہیں بی آدم آسان کے نیچے دہتے ہیں زمین کے فرش پر ہتے ہیں۔ انسانوں کی زبانوں کا مختلف ہونا بھی اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کا مظاہرہ ہے انسانوں کو بولنے کی صفت سے منصف فرمانا اور استعداد عطافر مانا پر اللہ تعالی کا بہت بواانعام ہے اور اس میں قدرت الہیکا مظاہرہ بھی ہے جس کی کو کو تکا بنا دیا وہ پول نہیں سکتا اور جس کی کو بولنے کی قوت دی ہوہ حروف اور کلمات کی اوا یک میں خود مخارجی من حروف اور کلمات کی اوا یک میں خود مخارجی میں خود مخارجی اللہ تعالی نے مقر فرماد ہے ہیں انسان اُنہی مخارج سے حروف اور کلمات کی اوا یک میں خود میں ہوں ہونٹوں کے ملئے سے اوا ہوتی ہے اور میم کا مخرج بھی بھی ہے گئیں ب بڑی ہے اور میم بحری ہے (اسے اصحاب تجوید جاتے ہیں) ایک کو دوسرے کی جگہ سے اور میم کا مخرج ہیں جب اور میسے میں کیے والے سے جو بہت دیا دہ قریب اگر جاتی ہیں کہ اور جیم کو حرب تربی کی جگہ سے اوا کر سے جو بہت دیا وہ کو جیم کو حرب کی جاتے ہیں) ایک کو دوسرے کی جگہ سے اوا ہوتی ہوں کو جیم کو خرج سے اور جیم کو حرب کو بیت تیا وہ کو جیم کو جو جیم کو حرب کر سے کھی جاتے ہیں) ایک کو دوسرے کی جگہ ہیں اور جیم کو حرب کو جیم کو ترب کی جیمادا کر سے کی ہے اور کینے ہیں)

پھراللہ تعالیٰ نے جوقوت گویائی عطافر مائی ہے یہ مختلف لغات میں اور بے شار بولیوں میں بی ہوئی ہیں مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ بی جانتا ہے کتی زبان میں مناف الیہ پہلے بولا جاتا ہے اور کسی زبان میں مضاف پہلے ہوتا ہے بعض زبائوں میں ذکر مؤنث کے لئے ایک بی نغل ہے الیہ پہلے بولا جاتا ہے اور بعض زبائوں میں مشاف پہلے ہوتا ہے بعض زبائوں میں ذکر مؤنث کے لئے ایک بی نغل ہے (مثلاً فاری میں) اور بعض زبائوں میں تثنیہ کاصیفہ الگ ہے اور جمع کاصیفہ اسے مختلف ہے بعض زبائوں میں وہ حروف ہیں جودوسری زبائوں میں ہیں ماور ظاور ق اور ق اور قاور شور فی زبان میں ہیں اور کھ اور کھی ہندی زبان میں ہیں جودوسری زبائوں میں ہیں اور بری زبان میں دا نہیں ہے۔ اور ساتھ بی یہ بات بھی ہے کہ جوح ف جس زبان کا ہے اس کے علاوہ دوسری زبان والے آدی کواس کا بولنا مشکل ہوجا تا ہے بلکہ بہت سے لوگ محنت کرنے پر بھی نہیں بول سے اس کے علاوہ دوسری زبان والے آدی کواس کا بولنا مشکل ہوجا تا ہے بلکہ بہت سے لوگ محنت کرنے پر بھی نہیں بول سے اس کی نقد رت کا بھی مظاہرہ ہے اور کا بھی اور انسانوں کے عاج نہونے کا بھی۔

پھر یہ بات بھی ہے کہ کمات اور لغات تو مختلف ہیں ہی لب ولہ بھی مختلف ہے آوازیں بھی مختلف ہیں مختلف علاقوں کے لوگ مختلف اب کہ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف اب ولہد میں بات کرتے ہیں بات سننے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلال شخص فلال علاقہ کا آدی ہے یا فلال نسب فسل سے تعلق رکھتا ہے پھر مردوں کی آواز الگ اور عورتوں کی آواز جدا 'بچوں کی آواز علیمدہ 'پھر مردوں کی آواز الگ اور عورتوں کی آواز جدا 'بچوں کی آواز علیمدہ 'پھر مردوں کی آواز الگ اور عورتوں کی آواز جدا 'بچوں کی آواز علیمدہ 'پھر مردوں کی آواز الگ اور عورتوں کی آواز الگ کے دورتوں کی آواز الگ کی تو اور علی کی تو اور عورتوں کی آواز الگ کی تو اور علی کی تو اور علی کی تو اور عورتوں کی آواز الگ کی تو تو تو تو تو تو توں کی آواز الگ کی تو توں کی تو توں کی تو توں کی تو توں کی توں کی تو توں کی توں کی توں کر توں کی توں کر توں کی توں کی توں کی توں کر توں کی توں کر توں کی توں کر توں کی توں کر توں کر

آ وازعلىد، يسب الله تعالى ك قدرت كالمدى نشانيان بين-

زبانون كاختلاف بيان فرمانے كے بعدر نگتون كا اختلاف بيان فرمايا سارے انسانوں كى صورتين اس اعتبارے توایک ہی ہیں کہ برخض کے چرہ پرناک ہے اور ناک کے اوپر دوآ تکھیں ہیں اور ناک کے یٹیے منہ ہے اور اس کے اندر دانت ہیں جو ہونٹوں کے کھولنے سے نظرا تے ہیں کیکن صورتوں میں اتفااختلاف ہے کہنب وسل کے اعتبار سے بھی صورتیں مختلف ہیں اورعلاقوں کے اعتبار سے بھی مردانہ صورتیں علیحدہ ہیں اور زنانہ صورتیں الگ اور ہا ہمی امتیاز بھی ہے ہمر ھنے اور ہر فرد کی صورت جدا ہے' یہ تو ہوا صورتوں کی ہیئتوں کا اختلاف' پھران صورتوں کا مزیدا ختلا ف رنگوں کے اعتبار ہے بھی ہے کسی کارنگ کالا ہے کسی کا گورا ہے پھران میں بھی تفاوت ہے۔ بیالوان واشکال کا فرق صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے۔ آیت کے خم برفر مایا: إِنَّ فِی ذَلِکَ الایتِ لِلْعَلْمِینَ (بلاشبراس میں جانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں) ينجم اور ششم السناورالوان كي تعت كاتذكره فرمانے كے بعدانسانوں كے سونے اوررزق الاش كرنے كا تذكره فرمايا ہے۔ بات سے كانسانوں كاسونا اورسونے كے لئے مجبور موتا اور نيندكا آجانا اورآ رام يانا جوعموماً رات كوموتا ہادر بہت سے افراددن میں بھی سوجاتے ہیں خاص کرجنہیں قبلولہ کی عادت ہوتی ہے بیسونا اور آ رام یا تاسب الله تعالی كى نعت بھى ہے اوراس كى قدرت كى نشانى بھى انسان بعض مرتب سونانہيں جا ہتالكين نيند كا غلب اسے سلا ہى ديتا ہے اور بہت مرتبداییا بھی ہوتا ہے کہ سونے کی نیت سے لیٹا' د ماغ تھکا ہوا ہےجہم تھکن سے بے جان مور ہاہے آ تکھیں میچاہے كروثيں بدل ہے پورى رات گذر جاتى ہے كيكن نينز نبين آتى الله تعالى ہى جاہتا ہے تو سلا ديتا ہے اور وہى جاہتا ہے توجگا دیتا ہے۔اس لئے تو سوکرا شخفے کی دعا میں دونوں نعتوں کی بادد ہانی کرائی گئی ہے اور منیند چونکہ موت کی بہن ہے اس لئے اسے موت سے تبیر فر مایا ہے۔ سوکراٹھنے کی دعاریہ: اَلْسَحِ مُدَّ لِللّٰهِ الَّذِی اَحْیَانَا بَعُدَ مَا اَمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُوْدِ (سب تعریف الله کیلئے ہے جس نے ہمیں موت دے کرزندگی بخش دی ادراسی کی طرف زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر جاناً ب) كيونك بهت سے لوگ رات ميں بھى كسب كرتے ہيں اور رزق الاش كرتے ہيں اس لئے مَنَاهُكُوْ يِالْيَالِ وَالنَّهَالِ وَابْنِعَ الْحُكُونِ فَضْلِهِ فرمايا - جس طرح دن مين بهي سونا موجاتا بي وعموى طور برسون كولت رات بي كواختيار كياجاتا ہے اس طرح رات میں بھی مخصیل رزق کی صورتیں بن جاتی ہیں الفاظ کے عموم نے دوبا تیں بنادی ہیں۔

دن کا نکلنا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور رزق تلاش کرنے کے قابل ہونا بھی اس کا انعام ہے اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں آ دمی نہ سونے میں عثار ہے نہ جا گئے میں نہ رزق کمانے کے لئے گھر سے باہر نکلنے میں اللہ تعالی ہی کی مشیت کا ارادہ ہوتو یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں آخر میں فرمایا: اِن فی خُلِكَ اَلَا يَتِ لِنَّا قُوْمُ يَسْمَعُونَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں)

هفت م و هشت بیلی حرکینے اور آسان سے پانی نازل فرمانے اور اس کے ذریعہ زمین کوزندہ فرمانے کا تذکرہ فرمانے کا تذکرہ فرمانے کا تذکرہ فرمانے۔ بیلی چیکنے اور آسان ڈرتے بھی ہیں اور بارش ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں کیونکہ عام طور پر بجلی حیکنے کے بعد بارش ہوجاتی ہے اور جب بارش ہوجاتی ہے تو مردہ زمین میں زندگی آجاتی ہے زمین سر سز ہوجاتی ہے اور کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں عظمندوں کو جائے کہ اس میں غور کریں اور سوچیں ، بجلی جیکی کہ

خوف وہراس طاری ہوا بارش کی امید بندھی پانی برسائز مین سرسنر ہوئی نیسب کسے ہوا؟ کس کی قدرت سے ہوا؟ اِنَّ فِی ذلاکَ اُکیاتِ لِقَوْمِ یَکُفِلُونَ ﴿ بلا شبراس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوعقل سے کام لیتے ہیں ) اگرغور کریں گو یہی سمجھ میں آئے گا کہ بیسب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت اور ارادہ سے ہوا۔

ندهم اور دهم الدر مین کے پیدا فرمایا کہ مان اور زمین ای کے عم سے قائم ہیں۔ تین آیات پہلے آسان اور زمین کے پیدا فرمانے کا تذکرہ تھا اور اس آیت کر یہ میں آسان اور زمین کی بقا کا تذکرہ ہے جب تک ان کے باقی رکھنے کا اللہ تعالی کا ارادہ ہوا اس وقت تک باقی رہیں گے اور جب قیامت کے دن ان کا حال بدلنے کا ارادہ ہوگا تو اس وقت ان کی حالت بدل جائے گائے مان پھٹ پڑیں گے اور زمین میں زلزلہ آ جائے گائے آسان کو اپنی مقررہ جگہ پراور موجودہ حالت پر باقی رکھنا اور زمین کو اس کی مقررہ جگہ پراور موجودہ حالت پر باقی رکھنا یو سب اللہ تعالی ہی کے حکم سے ہاس میں کی اور کا پھے بھی کوئی دخل نہیں سورہ خاطر میں فرمایا: اِنَّ اللّٰهُ کُنُیْنِ کُنُ النّٰ کُلُونُ ذَالْتَا اَنْ اُمْنَدُ کُلُونُ کُلُونُ کَا اَلْمُ کُلُونُ کُلُونُ کَا کُلُونُ کَا اَلْمُ کُلُونُ کَا اِللّٰہُ کُلُونُ کَا کُلُونُ کَا کُلُونُ کَا اللّٰہُ کُلُونُ کَا کُلُونُ کُلُونُ کَا کُلُونُ کَا کُلُونُ کُلُونُ کَا کُلُونُ کُلُونُ کَا کُلُونُ کُلُو

سے آسان قائم ہے اس کے نیچ جیتے لوگ ہیں زمین کے اور بہتے ہیں اس کے بقا کی اللہ تعالی کے علم میں ایک مدت مقررہے وہ جب تک اس دنیا کو باتی رکھے گا باتی رہے گل جب فٹا کرنا چاہے گا فٹا ہوجائے گل صور پھو تکا جائے گا اللہ تعالی کا بلاوا ہوگا ، قبروں سے نکل کھڑ ہے ہو نگے اور حساب کے میدان میں جع ہوجا کیں گے اس کو فر مایا: شکھ اِذَا دَعَا کُھٰدُ دَعُوتًا مِن الْاَرْضِ الْاَرْضِ اللّهُ ا

آخری آیت میں ابتداء اور اعادہ کا تذکرہ فرمایا و هُوالَّذِی بِیْدُ وُالنَّفُ قُتُ مُویُدُ ﴿ (اوروہی ہے جو پہلی بار پیدا فرما تا ہے چو ہم ابتداء اور اعادہ کا تذکرہ فرمایا ہے چو ہم اور مانے کے بنست زیادہ آسان ہے ) یہ لوگوں کی جمجھ کے اعتبار سے فرمایا ہے کیونکہ لوگ اس بات کوجانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کسی چیز کا دوبارہ وجود میں لانے کے اعتبار سے فرمایا ہے کیونکہ لوگ اس بات کوجائتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کسی چیز کا دوبارہ وجود میں لانے کے اعتبار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔

ہے بھی مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عند کے مصحف میں بھی ای طرح تھا)

پرفرمایوکه الممثل الاعلی (اورا سانوں اورز مین سراس کی شان اعلی ہے) یعنی آسان اورز مین کے رہے والے جانے ہیں اوراس کا یہ وصف بیان کرتے ہیں کہ اس کی شان سب سے اعلی وارفع ہے وہ صفات کمال سے متصف ہے اس کی صفت قدرت بھی عام ہے اور حکمت بھی تام ہے قال صاحب الرّوح فی السّمون و الارض متعلق بمضمون المحب معنی انه سبحانه وقد وصف بذلک وعرف به فیهما علی السِنة المحلائق والسنة المدلائل: (تفیرروح المعانی کے مصنف علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں فی السّماوات و الارض بی پہلے والسنة المدلائل: (تفیروی المعانی کے مصنف علامہ آلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں فی السّماوات و الارض بی جہلے کے ماتھ جملہ کے مضمون سے متعلق ہے اس معنی میں کہ الله سبحانہ وقعالی ان صفات کے آسانوں اورز مینوں میں ای وصف کے ماتھ جاتا ہے گاوقات کی ذبانوں پر بھی بہی ہے اور دلائل کی ذبان سے بھی ) وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْعَکِیْمُ (اوروہ عزت اور علیہ والم ہے اس کی بڑی قدرت ہے اوروہ حکمت واللہ بھی ہے) قیامت واقع کرنے اور دوبارہ پیدا فرتانے ہیں جوتا خیر ہوں اس کی حکمت ہے وہ اس کی حکمت کے موافق ہے۔

#### ایک خاص مثال سے شرک کی تر دیداورتو حید کا اثبات

 طرح خوف کھاتے جیےا پے شرکاء سے اعتراض کا اندیشہ رکھتے ہوا درانہیں خوش کرکے چلتے ہوا دربا وجو داپنی ذاتی شرکت کے اپنے شرکاء سے دریافت کر کے اور مشورہ لے کرتھرف کرتے ہو۔

فَاقِمْ وَجُهُكَ لِلرِيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَت اللهِ الَّذِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا وَلَابَيْنِ يُلْ لِخَلْقِ اللهِ

آپاك طرف موكراى دين كاطرف بنازخ ركف الله كادى مولى قابليت كاا جاع يجع جس پرالله ني لوكول و پيدافر مايا به الله ك ذلك البي ين القيم و لاكل اكثر الناس كريع كمون في منيين اليروات قوه و القود والتقوة و اقتموا

تخلیق میں تبدیل نہیں ہے بیدوین قیم ہاورلیکن اکثر لوگٹیس جانے اللہ کی طرف رجوع ہوکراس کی فطرت کا اتباع کر داوراس سے ڈرو

الصَّلْوَةَ وَلَا مَكُونُوا مِنَ الْشُرِكِينُ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُواشِيعًا وكُلُّ حِزْب

اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو گلزے گلزے کر دیا اور مختلف گروہ ہو گئے ہر گردہ

يُمَالُدُنِهِمْ فَرِحُونَ ۞

اس چز پر فوش ہواں کے پاس ہے۔

فَاقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْقًا

قضد بین : یماقبل کے ضمون پر تفریع ہے بظاہر آنخضرت علیہ کے وخطاب ہے کین مخاطب سب ہی انسان ہیں۔مطلب یہ ہے کہ جب شرک کی ذمت سامنے آگئ تو جولوگ موحد ہیں مجھے راستہ پر ہیں وہ سید ھے راستہ پر ہی قائم رہیں اور اپنا اُن خوین قیم کی طرف رکھیں اور برابرای پر جے رہیں اور تمام دینوں سے ہٹ کر یکسوہ وکرای دین میں لگے رہیں جودین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یعنی دین تو حدیدس پراس نے اپنے بندوں کو پیدافر مایا ہے اور جولوگ کا فروشرک ہیں وہ بھی ای دین پر آجا کیں۔

فظرت الله سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے دین اسلام مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے دین اسلام قبول کرنے کی قابلیت مراد ہے ترجمیں ای کو اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہر یوہ رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے ماں باپ اُسے یہودی یا نصرانی یا مجوی (آتش پرست) بنا دیتے ہیں جیسا کہ نچو پایے کا بچہ بالکل می سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم اس میں دیکھتے ہو کہ اس کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو؟ اس کے بعد آپ نے یہی آیت فطرت الله الذین فطرالنگاس علیم الابتین فرمائی ۔ (رواہ ابخاری وسلم)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں قبول حق کی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے بیر قابلیت ہوش اختیار کرنے سے لے کر بوڑھا ہو کرم نے تک باتی رہتی ہے۔ اگرانسان اپنے ماں باپ یا معاشرہ کے ماحول میں کا فرومشرک ہو گیا ہوا گروہ پھرائی عقل کوکام میں لائے اور کسی دنیاوی رکاوٹ سے متاثر نہ ہوتو وہ ضرور حق کو قبول کرلے گااور دین حق پر آ جائے گا۔ مندرجه بالاتشرى سے كَتِبَيْنِ لِيكِيْ الله كامطلب بهي واضح بوكيا كماللدتعالى في فطري طور يرجوانسان من دين حق پرغور کرنے کی استعداد رکھی ہے وہ نہیں بدلت \_ کیساہی کافریامشرک ہواگرائی عقل سے لے گااورغور وفکر کرے گاتو اسے دین اسلام قبول کرنے کی طرف توجہ ہوہی جائے گی اگر غور وفکر کی طرف متوجہ ند ہواور فت سے اعراض کر تارہے تو بیدومری بات ہے۔ حضرت عكيم الامت قدس سرؤن لاتنكين لين الله كونهي كمعنى من لياب ( گوده بظام نفي ب) اورزجمه يول كيا بكالله تعالى كى پيداكى موئى چزكوجس براس في تمام آدميون كو پيداكيا بدلنانه چاسخ اگريمعنى لئے جائين تو اس سے ہراُس چیزکوممانعت ثابت ہوگئی جس سے دینی ماحول خراب ہوتا ہؤ مثلاً محدوں اور زندیقوں کی کتابیں پڑھنااور اُن کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اوراُن کے درس میں جانا کیونکہ ان چیزوں سے قبول حق کی استعداد کمزور ہوجاتی ہے اور پھر انسان طحدوں اور زندیقوں کے ہی گن گانے لگتا ہے۔ ذلك الدين الفيكم (بيدين قيم ہے سيدها راستہ ہے) والكن أَكْثُو النَّاسِ لَا يَعْدُمُونَ (اورليكن اكثر لوكنيس جانة)غور وفكرنه كرنے كى وجدے دُور بھا گتے ہيں۔ مُنينين النَّهِ (الله كي طرف رجوع كرتے ہوئے فطرت كا اتباع كرو) وَالْكُونُ (اورالله عدور) وَالْيَمُواالصَّلَوةَ (اورنماز قائم كرو) وَكُلِ الْخُونُوامِنَ الْمُنْهَ كِنِينَ (اورمشركين من عامت موجاو) الذين فَرَقُوا دِينَاكُمْ وَكَانُوْاشِيكًا (جنهول في اين من پھوٹ ڈالی اور جودین اختیار کیا اُسے کلڑے کلڑے کیا) دین حق تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے اس کے کلڑے نہیں ہو سکتے 'جو لوگ اسے چھوڑتے ہیں اُن کے سامنے مختلف راہیں ہوتی ہیں ان راہوں میں سے کسی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں اگر حق پر رہے توسب ایک راہ پر ہوتے۔ کُلُ جِزْ اِیمُالْدَ بُومُ فَرِحُونَ ( ہر جماعت اُسے خوش ہے جوان کے پاس ہے) حالاتکہ ان باطل والول میں سے کسی کی راہ بھی حق نہیں ہے اور اگر اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر ہوتے تو افتر اق بھی نہ ہوتا اور اللہ کے دین بربی خوش اور نازاں ہوتے۔

شایدیهال کوئی بیروال کرے کرمسلمانوں میں بھی تو بہت نے فرقے ہیں؟ حقیقت میں یہ فرقے اسلام سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں اسلام سے بھائید کی سنت کوسا منے رکھ والے نہیں ہیں اسلام سے بھٹے تو یہ فرح کے بین جوادگ اللہ تعالی کی کتاب کواوراس کے رسول مکرم علیقیہ کی سنت کوسا منے رکھ کر چلتے ہیں سب آپس میں ایک دوسر سے کومسلمان سجھتے ہیں جیسا کہ چاروں ندا ہب کے مقلدین ہیں۔ جواشخاص قرآن و

مدیث کوچھوڑتے گئے اُن کے فرقے الگ الگ بنتے گئے اگر چدھو کددینے کے لئے قرآن وصدیث کادم بھرتے ہیں۔

وَإِذَا مَسَ التَّاسَ خُرُّدَعُوا رَبَّهُ مُ مُنِيْبِينَ النَيْرِ ثُمَّ إِذَا اَذَا قَهُ مُ مِنْ فُ رَحْمَةً

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پینچی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا

إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُ مْرِيرَتِهِمْ يُنْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا النَّيْهُ مْ فَتَسَكَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿

كجيمزه چكهاديتا بإقاعا نك ان مين بيعض لوگ اين رب كرما تعد شرك كرف كلته بين تاكده اس كے محرود جا كيں جو بم في أين ديا بي سومز ساأزالؤ

امْ انْزَلْنَاعَلَيْهِمْ سُلْطِنًا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُوْابِ يُشْرِكُوْنَ وَإِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

عقریب جان او گرکیاجم نے ان برکوئی سند نازل کی ہے سود وان سے اس کے بارے میں بات کردے ہیں جودہ شرک کرتے ہیں اور جب ہم لوگول کو حمت کا

فَرِحُوابِهَا وَإِنْ تُصِبْهُ مُرسِيَّةٌ يُمَا قَرَّبُ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ٥

کچیمرہ چکھاتے ہیں واس پر فوش ہوتے ہیں اور آگران کے اعمال بدی دجہ سے انہیں کوئی مصیب بی جائے اپنے اس کے دونا اُمید موجاتے ہیں۔

#### رحمت اورزحت کے بارے میں انسان کا ایک خاص مزاح

شرک اور ناشکری کاانجام دیکیلوگے ) مضمون سورہ عکبوت کے تم کے قریب بھی گذر چکاہے۔

یہ لوگ جوشرک کرتے ہیں خودان کے نزدیک بھی ان کے باطل معبود کمی نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں اگر ان باطل معبودوں سے انہیں کوئی نفع ہوتا یا ڈکھ در دمیں کام آنے والے ہوتے تو مصیبت کے وقت میں انہیں کیوں چھوڑ دیتے اور صرف رب تعالیٰ شائ ہی کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ان کی عقل خودیہ بتاتی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش اور ہوجا بالکل جماقت ہے عقلی طور پر بھی باطل معبودوں کا باطل ہونا ان کی سمجھ میں آچکا ہے اور اس اعتبار سے بھی یہ لوگ باطل پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کوئی سنز ہیں آئی تعنیٰ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی جس نے شرک کرنا بتا یا ہویا ان کے شرک کرنا بتا یا ہویا ان کے شرک کرنے گئی نہ اُن کے پاس عقلی ولیل شرک کے درست ہونے کی ندان کے پاس عقلی ولیل ہے اور زند خالق کا کتاب جل مجد اُکی طرف سے انہیں سند ملی ہے اس کوفر مایا: آور آنڈ کانا علیہ کے شائل (الآیة)

عُرِفر مایا: وَالْفَاكُونُونَالِنَاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْلِهِمَا (الآیة) كرجب بم لوگول كوانی رحت چكهادية بي تواس پرخوش موت بین الناس رخوش علامات أن كی بيخوش عفلت اور ستى كى صدتك بین جاتى ہے اور نعت دين والے كو بھول جاتے ہیں

اوراً س کی نافر مانیوں میں لگ جاتے ہیں ای خوشی اور مستی کے بارے میں ایک الله کا دیکھی الفور بھی فر مایا۔ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ اِترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا) یہ تو ہوار حت اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے۔ اب اس کے مزاج کا دوسرا رُٹ یہ ہے کہ جب اُنہیں اُن کے ایسے کر تو توں کی دجہ سے کوئی مصیبت بھنے جاتی ہے تو نا اُمید ہو کر آس تو رُکر بیٹھے رہتے ہیں' کو یا کہ اب اُن کو کوئی نعت نہ ملے گی اور کوئی خیر نہ پہنچے گی۔

#### 

رشته دار ملین اور مسافر کودین کا حکم الله کی رضامین خرج کرنیکی فضیلت

جواُن کاموں میں سے کچے بھی کر سکے؟ اللہ ان کے شرک سے یاک ہے اور برتر ہے۔

قصف میں وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق میں تنگی فرمادیتا ہے اور کھی ہوئی بات ہے جو میں وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور حلی ہوئی بات ہے جو سب کے سامنے ہے اہل ایمان اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں ویکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو تھوڑی ہی محنت سے اور بعض لوگوں کو بلامحنت ہی میراث یا بہہ کے ذریعہ بہت زیادہ مال مل جاتا ہے اور بعض لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بعض لوگوں کو بلامحنت ہی میراث یا بہہ کے ذریعہ بہت زیادہ مال مل جاتا ہے اور بعض لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں طرح طرح کی تجارت میں ہاتھ ڈالتے ہیں بوئی بوئی اسکیس سوچتے ہیں لیکن ان کا اصل مال بھی ختم ہوجاتا ہے ایک شحف تجارت کے کر بیٹھتا ہے تھوڑا سامال لگاتا ہے اُس کا مال خوب زیادہ ہوجاتا ہے میں سب پھھ اللہ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں

دونوں فریق کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ مال والا مال کی کثرت کی وجہ سے احکامِ البہیہ سے غافل ہوا اور گنا ہوں میں لگ گیا تو امتحان میں فیل ہو گیا اور ناشکروں میں شار ہو گیا اور جس پر رزق میں تنگی کی گئی اس پر صبر لازم ہے جزع فزع نہ کرئے زبان سے کہ رے کلمات نہ تکالے 'تنگدی کی وجہ سے احکامِ شرعیہ کی خلاف ورزی نہ کر ہے جو اس سے متعلق ہیں 'کسپ مال کے لئے حرام طریقے اختیار نہ کرے۔

تیری آیت میں فرمایا: و کما آنیک تُو قِن وَبَالِیْرُنُواْ فَیْ آمُوالِ النّاسِ فَلاَیرُنُواْ عِنْدَ اللّهِ (تم جو پھی ہو ھے والی چیز دو گے تا کہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر ہوھ جائے سودہ اللّه کے نزدید کی نہیں ہو ھے گی) پہلے ہے جھنا جائے کہ لفظ رہے گا استعمال میں ریکھ ہے جس کا معنی زائد چیز کا ہے بیہ فیغا کے وزن پر ہاس کا ماضی مضارع دَہٰی یَورُہُو ا ہے۔ گفت میں تو سودہ تھے ہی ہے جواد پر کھھا گیا ہے بیعنی ہوھے والی چیز پھر پہلفظ عام طور سے سود کے لئے استعمال ہونے لگا جیسا کہ سورہ بقرہ (رکوع ۳۸) میں کئی جگہ پہلفظ ای معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مال چونکہ ہوضے والی چیز ہے سلقہ ہے آسے کا روبار میں لگایا جائے اور شرکی طریقہ کے مطابق خرچ کیا جائے تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے اس آئی ہے بالا میں دِہُوا می سے تعجیر فرمایا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آئی ہے کہ اس آئی ہے کہ اس آئی ہے کہ وہ وہ رہ کی کو واضح فرمایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب تم کی کو قرض کے طور پر مال دو گے تا کہ وہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر زائد مال مور دائو کو اضافہ نہیں ہوا ہو ہوا ہے وہ کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ۔ اول قل میں شامل گیا وہ بھی حرام ہوا جو وہ بھی حرام ہوا دو بوظ ہوا ہونے وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بیزائدہ الزا جا کہ نہیں ہوا۔ بیزائدہ مال کا واپس نہ کیا تو وہ ہے برکت ہوگا اور حرام خوری کا گناہ اپنی جگہ پر رہا۔ بی تقییر آئیت کر یہ کہ کہ بیک گا الله کا گناہ اپنی جگہ پر رہا۔ بی تقییر آئیت کر یہ کہ کہ بیک گا الله کا گزئی الله کا گناہ اپنی جگہ پر رہا۔ بی تقییر آئیت کر یہ کہ کہ کیا گناہ اپنی جگر الله کی الله کا گناہ اپنی کے گنا کے مطابق ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كدرسول الله عظام في ارشاد فرمايا كر بلاشبه أكر چدسود

بہت ہوجائے اس کا انجام کی ہی کی طرف ہوگا۔ (مشکوة المصابح ص٢٣٧)

سود سے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت تو جمع ہوجاتے ہیں لیکن سکون واطمینان سلب ہوجا تا ہے سودی اموال ہلاک ہوجاتے ہیں بیکوں کا دیوالیہ ہوجا تا ہے مالوں سے بھر نے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں بھرا گرکس سودخور کا مال دنیا ہیں ہلاک و برباد نہ ہواتو آخرت میں تو پوری طرح بربادی ہے ہی وہاں توبیہ مال بالکل ہی کام ندو سے گا بلکہ دوز خ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ جو بھی کوئی شخص جرام مال کما کرصد قد کرے گا تو وہ آبول نہ ہوگا اور جو بھواس میں سے خرج کرے گا اس میں برکت ندہوگی اور این چیجے چھوڈ کر جائے گا تو وہ اس کے لئے دوز خ کی آگ میں لے جانے والا توشہ ہے گا۔ (رواہ احمد کما فی المشکو قاص ۱۳۲۲) مزید تو جسے کے لئے سور وہوں کہ سے کی افتاد کی اللہ بیان تھا۔

 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اُسے قبول فر مالیتا ہے گھرائے صدقہ دینے والے کے لئے بوھا تار ہتا ہے جیا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتار ہتا ہوئی صدقہ جو کھجور کے برابر کیا تھا بوجتے بوجتے بہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ (رواہ البخاری) جب صدقہ دینے والے کوتیا مت کے روز اُواب دیا جانے لگے گا تو اُسے اس تھوڑے سے صدقہ کا تنابر الواب طے گا جیے اُس نے پہاڑ کے برابر صدقہ کیا ہو۔

چوتھی آیت میں پھر توحید کی طرف متوجہ فر مایا کہ اللہ تعالی نے تہمیں پیدا فر مایا ہے پھر تہمیں رزق دیا'اس رزق کو
کھاتے چئے ہوا ور زندہ رہے ہو' پھراس زندگی کے بعد تہمیں موت دےگا پھر زندہ فر مائےگا'ای کی قدرت کے بیسب
مظاہرے ہیں اور وہی مستحق عبادت ہے' وصدۂ لاشر یک ہے تم لوگوں نے جواس کے لئے شریک بنار کھے ہیں کیا اُن میں
سے کوئی ایسا ہے جے ان چیز وں پر قدرت ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی یہ کام نہیں کرسکتا' جب اُس کے علاوہ
کوئی بھی قدرت رکھنے والانہیں ہے تو پھر عبادت میں دوسروں کوشر یک کیوں کرتے ہو میں کوئی بھی نے والانہیں ہے تو پھر عبادت میں دوسروں کوشر یک کیوں کرتے ہو میں میں اور برتر ہے )

ظهر الفساد في البروالب ريماكسبت إيرى الناس ليزيقه م يعض الزي عيلوا فلهر الفساد في البروالب والمعرب الناس ليزيقه م يعف المراد على المراد والمعرب على الناس المراد والمعال المراد والمحال المراد والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد وال

#### مِن الله يَوْمِينِ يَصَلَّ عُون هَن كَفَر فَعَلَيْهِ كُفُره وَمَن عَمِلَ صَالِعًا فَلِانْفَيهِ مُر جداجدا و جائيں گے۔ جو شخص نفرافتيار کے گاتواں کا نفرای پر پرے گاور جو شفن نيک کام کرے گا سوايے لوگ اپن بی جانوں کے لئے يہ ہاں ون الله بين ما گارن کا المؤوا و عَلُوا الصّلِحْتِ مِن فَضْلِهُ إِنّهُ لَا يُحِبُ الْكُفِرِيْن هُورِي م راه بموارکر ہے بین ما کیانشان اوگوں کو اپنے فقتل ہے بڑاوے جوایمان لائے اور نیک عمل کے بلاشہ وہ مقرافتیار کرنے والوں کودوست نہیں رکھتا

#### لوگوں کے اعمال بدکی وجہسے بحروبر میں فسادظاہر ہوگیا

قضمين : الله تعالى في انسان كودنيا من جيجااورأ ايمان اوراعمال صالحه اختيار كرف كالحم فرمايا امتحان كم لئ اس میں خیروشر کے اپنانے کی قوت رکھ دی اس کے اندرا لیے جذبات ہیں جو اُسے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی طرف تھینچتے میں اور شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے وہ لوگوں کو ایمان سے اور اعمالِ صالحہ سے ہٹا تا ہے اور کفر اور شرک کی راہ پر ڈ التا ہے۔ الله تعالى نے اپنے رسولوں كے ذريعيه بياديا كەكفراورشرك اور برے اعمال كانتيجه يُراہے كفراورشرك كى سزاد نيا مين بھى مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی اور كفراورشرك كے علاوہ جو برے اعمال ہیں انگی سز ابھی دونوں جہال میں مل سكتی ہے۔انسانوں کا مزاج کچھالیا ہے کے عموماً برائیوں کی طرف زیادہ ڈھلتے ہیں اور بیرُ ائیاں طرح طرح کی مصیبتوں کا سبب بن جاتی ہیں دنیا میں امن وامان قائم نہیں رہتا اور ایسے انقلاب آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے و نیامصیبتوں کی آ ماجگاہ بی رہتی ہے۔ آیت کریم ظامر الفساد فی البروالبیر میں ای مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ خشکی (جس میں آبادیاں اور جنگل سب شامل ہیں )اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا' آپس میں قبل وخون ہوتا اور قبط آتا ہے مہلک امراض کاعام ہوجانا' نے نے امراض کا پیدا ہوجاتا' آندھیوں کا چلنا کھیتوں کو کیڑوں کا کھاجاتا اور زلزلوں کا آتا اور شخت سردی سے تباہ ہوجاتا (جے بعض علاقوں میں بالا مارنا کہتے ہیں) اور اس طرح کی بہت ی مصیبتوں کاظہور ہونا'اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسزائیں دى جاتى بين تاكه بندے موش مين آئين كفروشرك اور گناموں كوچھوڑين اور الله تعالى كاطرف رجوع كرين اور بيانسانون ك بوراء عالى مزانبين ب بلك بعض اعمال ك سزاب اى ليخفر ماياب: لِيُذِيْقَةُ مُ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْ العَلَّهُ وَيُرْجِعُونَ (تا كەللەنىبىن ان كے بعض اعمال كامزه بچھائے) اگرتمام اعمال برگرفت كى جائے توزمين بركوئى بھى چلنے پھرنے والا زنده ند يج ـ سورة فاطريس فرمايا: وكؤيوًا خِنُ اللهُ النَّاسَ عِمَاكْسَبُوْامَا لَرُكَ عَلَى خَلَهْ إِلَى أَبَالُ أَجَلِ مُسَمَّى (اوراكر الله لوگوں كامواخذه فرمائے أن كے اعمال كى وجه سے تو زمين كى پُشت بركى بھى چلنے پھرنے والے كونہ چھوڑ سے اوركيكن وه انبين مقرره ميعاد تك مؤخر فرماتا م) اور سورة شورى مين فرمايا: وَمَا أَصَالِكُمْ قِنْ مُصِيبَاةٍ فَإِمَا كُسُبَ اَيْنِ يَكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيرٍ \_ (اورجو كِيمتهي كوئي مصيب بنج جائيسوده تمهار اعمال كسبب سے ماورالله بهت ے اعمال کومعاف فرمادیتاہے)۔

زمین کے ختک حصہ میں جوفساداور بگاڑ ہے وہ تو نظروں کے سامنے ہے سمندر میں جوفساد ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں تغییر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سمندر میں جوسپیاں ہیں اُن کا منہ کھل جاتا ہے اور جس پسی میں بارش کا قطرہ گرجائے وہ موتی بن جاتا ہے اور بارشیں انسانوں کے گنا ہوں کی وجہ سے دُک جاتی ہیں لہٰذا موتیوں کی پیدائش بھی کم ہوجاتی ہے اور بیموتی جوانسانوں کے کام آتے ہیں اُن سے انسان محروم ہوجاتے ہیں۔

صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہد (تابعی) سے یون نقل کیا ہے کہ ظالم لوگ غریب کشتی والوں کی کشتیاں چھین لیتے تھے۔ آیت میں اس کو بیان فر مایا ہے۔ (اور یہ کشتی چھینا بطور مثال کے ہے سمندر کی سطح پر کشتیوں اور جہاز وال میں جولوگوں پرظلم ہوتے ہیں میں لئے جاتے ہیں اور سلموں کی آپس کی لڑا ئیوں کی وجہ سے جو گولہ باری ہوتی ہے جہاز تاوہ ہوتے ہیں مرفریق کے آدمی مرتے ہیں اور سامانوں سے بھرے ہوئے جہاز ڈبود ئے جاتے ہیں ئیسب فساد فی البحرے ذیل میں آتا ہے)

یادر ہے کہ آیت کر بمدیل عمومی فساد کا ذکر ہے جب گناہوں کی وجہ سے عمومی مصبتیں آتی ہیں تو ان کی وجہ سے مومن اور کا فرنیک اور بدحتی کہ جاثور بھی متاثر ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے سنا کہ ایک شخص یوں کہدہ ہے کہ ظالم شخص صرف اپنی ہی جان کو نقضان بہنچا تا ہے اس پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے یہاں تک کہ حباری (ایک پرندہ کا نام ہے) بھی اپنے گھونسلہ میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے دُبلی ہوکر مرجاتی ہے۔ (مشکلو ۃ المصابیح ص ۲۳۸) جب بارش نہ ہوگی تو زمین میں یانی کی بھی کی ہوگی۔ بارش کا یانی جو جگہ جگہ گھر جاتا ہے جس سے انسان اور جانور

سب ہی پیتے ہیں وہ نہ ہوگا تو پیاسے مریں گے اور بارش نہ ہوئیکی وجہ سے جب کھیتوں میں پیداوار نہ ہوگی تو انسان اور جانورسب ہی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔

یادرہے کہ آیت کریمہ میں اُن تکلیفوں کا ذکر نہیں ہے جونیک بندوں کوان کے گناہ معاف کرنے یا درجات بلند کرنے کے لئے پیش آتی ہیں۔ان حضرات کو آلام وامراض سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بیان کے حق میں مفید ہوتی ہے اس لئے مصیبت نہیں رہتی۔ پھر بیلوگ صبر کرتے ہیں اس کا بھی تواب پاتے ہیں اور گنا ہوں پر متنبہ ہو کر تو بہ واستغفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں الہٰ ایس کیفیس ان پر بطور قبر نہیں ہوتیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مہر بانی ہوتی ہے اور صبر اور تو بدواستغفار کا مستقل تواب ماتا ہے۔

پیرفرایا: قال سِیروُافی الکونی (الآیة) که آپ اپ خاطبین یعی مشرکین مکه وغیریم سے فرما دیجئے که تم زمین میں چل پیرفراد کی لورتم سے پہلے جوقو میں تقیں اُن کا کیا انجام ہوا؟ ان لوگوں میں اکثر مشرک سے ان لوگوں کے فراور شرک کی وجہ سے عام عذاب آیا اور ہلاک و برباد ہوئے اُن کے گھروں کے نشانات تمہار سے سامنے ہیں چلو پیرو در کیمواور عبرت حاصل کرو۔ اس آیت میں جو کان اکٹو کھٹے مُٹیٹی فرمایا اس میں بدیتا دیا کہ ان برباد ہونے والوں میں اکثر تو مشرکین سے اور اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ شرک کو کہ مشرکین سے اور بعض ایسے سے جو کفر کی دوئی انواع میں بیٹلا سے ۔اور اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ شرک کفر کی بد ترین اقسام میں سے ہاں کا وبال بہت بڑا ہے۔ اس کے لئے فرمایا کہ فکو کے فکہ کلائی بن الفتی ہے ۔ اس کے عذاب مخاطب! اپنا اُن خودین قیم کی طرف رکھ یعنی تو حید پر جمارہ اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے تینی اللہ کی طرف رکھ یعنی تو حید پر جمارہ اس سے تیامت کا دن مراد ہے ) اس دن لوگ متفر تی تعنی جدا جدا ہو والا دن آ جائے اور اس عذاب کو ہٹایا نہ جائے گا (اس سے قیامت کا دن مراد ہے ) اس دن لوگ متفر تی تعنی جدا جدا ہو والا دن آ جائے اور اس عذاب کو ہٹایا نہ جائے گا (اس سے قیامت کا دن مراد ہے ) اس دن لوگ متفر تی تعنی جدا جدا ہو

جائيس كي نيك اعمال والي الك اورير اعمال والي الك بول ك-

پرفرمایا: مَنْ لَکُرُونَی اَلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَمِنْ الْبِيَّةَ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَامُ مُبَيِّرَتٍ وَلِيُدِيْقَالُمْ مِنْ تَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اوراس کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہوہ ہواؤں کو بھیجا ہے جوخوشخری دیت ہیں تا کتبہیں اپنی رحمت کامرہ چکھائے اور تا کہ کشتیاں اس کے عظم سے وَلِتَبْتَغُوْامِنْ فَضْلِهِ وَلَعَكَكُمْ تَشْكُرُ وْنَ۞وَلَقَلْ ٱلسُلْنَامِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قُومِهِمْ جاری ہوں اور تا کہتم اس کے نفل کو تلاش کرواور تا کہتم شکر ادا کرو اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کوان کی قوم کی طرف بھیجا فِكَآءُ وَهُمْ بِالْبَيِنْتِ فَانْتَقَنْنَامِنَ الَّذِيْنَ اَجُرُنُوْاْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَانَصُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ @ سووہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کرآ نے چرہم نے اُن لوگوں سے انتقام لے لیا جنہوں نے جرم کئے اور اہل ایمان کو خالب کرنا ہمارے ڈمہ ہے۔ ٱللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحُ فَتُثِيرُ سَعَامًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعُلُ كِسَفًا اللدوه بى ب جوجعينا بهواوك وجواهاتى بين بادل وكوره اس كوآسان من جميلادين بين جيسالله جا بداوره وبادل وكرين عكر يرديتا ب فَتَرَى الْوَدُقِ يَغُرُجُ مِنْ خِلْلِهُ فَإِذْ الصَابِيمِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُمْ پھراے مخاطب تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے نگلتی ہے پھروہ اس مینہ کواپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے پھر تَبَيْتُ رُوْنَ ۗ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلِ أَنْ يُنزُلُ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِ لَمُبْلِيينُ ۗ وہ خوشی کرنے گلتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کہ ان پر پانی اتارا جائے تا اُمید ہو گئے تھے فَانْظُرُ إِلَى أَثْرِرَ حُمَّةِ اللهِ كَيْفَ يُحِنَّى الْأَرْضَ بِعُدُ مُؤْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَهُ عُي الْهُوْتَى وَهُوَ سود کیولواللد کی رحمت کے آٹار کووہ کیے زندہ فرماتا ہے زمین کواس کی موت کے بعد بلاشبہ وہی مردوں کوزندہ فرمانے والا ہے اوروہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثِرُ وَلَيِنَ ارْسَلْنَارِيُكَا فَرَاؤُهُ مُضْفَرًا تَظَلُّوُا مِنْ بَعْدِ وِيكَفُرُونَ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم اُن پر دوسری قتم کی ہوا چلاویں بھریا پی چیتی کوالی حالت میں دیکھیں کہ پیلی پڑگئی ہوئے ویتا شکری کرنے لگیں گے

# الله تعالى مواوُل كوبهيجتا ہے اور بارش برسا تاہے وہى مردول كوزنده فرمائے گا

قصف ان آیات میں اول قومواؤں کا ذر فرمایا جن کے چلنے سے بیاندازہ موجاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے بیہ موائیں بارش آنے سے پہلے بارش کی خوشخری دے دین ہیں پھر جب بارش موجاتی ہے انسان ان کے منافع سے مستفید ہوتے ہیں ان منافع میں سے ریمی ہے کہان کے ذریعہ بادبانی کشتیاں چلتی ہیں۔ جب ان کشتیوں میں سوار ہو کرسفر کھانے پینے کے لئے بھی ان سب چیزوں میں اللہ تعالی کے انعامات بھی ہیں اور اس کی قدرت کے دلائل بھی ہیں ان دلائل کے ذریعہ أسے بہجا نیں اوراس کی جونعتیں ہیں اُن کاشکرادا کریں۔اُس کے بعدرسول اللہ علیہ کے کہا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج جنہوں نے اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا 'واضح ولائل پیش کے لیکن جنہیں ماننا نہ تھاانہوں نے نہ مانا انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کفر پر جے رہے اُن کے جرم کی وجہ ہے ہم نے انتقام لے لیا۔وہ انتقام بیتھا کہ بیرمجر مین ہلاک ہوئے اور اہل ایمان عذاب مے محفوظ رہے۔ جولوگ آپ عظی کے کافات کررہے بين وه بھى مجرم بين ان سے بھى انقام ليا جائے گا۔ وكان كَقَّاعَكَيْنَانْصُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ (اورابل ايمان كى مدركرنا مارے دمہ ہے)اس میں اللہ تعالی نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمادیا اور بیوعدہ فرمایا کہ جس طرح ہم نے گذشتہ زمانوں میں مؤمنین کی مدد کی ہے اس طرح آئندہ بھی مؤمنین کی مددموتی رہے گی البت مدد میں حکمت سے موافق در بھی لگ جاتی ہے جیسا کہ انہیاء سابقين عليهم الصلوة والسلام كي أمنول كي ساته مواب البذا الل ايمان كونا أميد اور أداس ندمونا جابي اوريهمي سمحنا جاب كديضرورى نبيس ب كدر نيابى ميل مدوم وجائ سب سے بوى مدديہ كموت كے بعدانسان دوز خسے في جائے اور جنت میں چلاجائے۔ دنیامیں جو سرشکر کے ساتھ زندگی گذاری اور نیک اعمال کئے بید جنت میں واغل ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت ابوالدرداءرضي الله عنه ب روايت ب كهرسول الله علية في ارشاد فرمايا كه جس كسي مسلمان في ايخ بھائی کی آ بروکی طرف سے دفاع کیا ( یعنی بے آبروکرنے والے وجواب دیا) توبہ بات اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ اس دفاع كرنے والے سے قیامت كے دن اللہ تعالى جنم كى آگ كودور ركيس كے۔اس كے بعدرسول اللہ عليہ في بيرآيت وكان حَقًّا عَلَيْنَا نَصْوُ الْمُؤْمِنِينَ لَا وت فرمانى - (مشكوة المصابيح ص٣٢٨)

درمیان میں بطور جملہ معترضہ کی دینے کے طور پر کافروں سے انتقام لینے اور اہل ایمان کی مدوفر مانے کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر ہواؤں کے ارسال فرمانے اور ان کے بعض منافع کا تذکرہ فرمایا۔ارشادفر مایا کہ اللہ وہ ی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بیہ ہوائیں بادلوں کو اللہ وہ بھی اس کے گلڑے کو بھیجتا ہے بیہ ہوائیں بادلوں کو اُٹھا کر لاتی ہیں پھر اللہ تعالی ان بادلوں کو بھیے چاہے پھیلا دیتا ہے اور بھی اس کے گلڑے کو بھیجتا ہے بیہ ان بادلوں سے بارش کو نکالتا ہے بارش آتی ہو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بادل کے اندر سے بارش کو نکالتا ہے بارش کو نگا آک اُک بادل کے اندر سے بارش آری ہے ای کو فرمایا: فکری الودق کی بینے دیئے وی نے خلاب کو اُلگہ اُلگہ اُلگہ اُلگہ اُلگہ اُلگہ اُلگہ کی وہ خوش ہوتے ہیں ) وَ إِنْ کَانُوْا مِنْ قَبُلُلُ اللہ اس بارش کو این بندوں میں سے جے چاہے بہنچادیتا ہے جنہیں بارش کانی گاؤہ می توث ہیں ) وَ إِنْ کَانُوا مِنْ قَبُلُلُ

اَن يُنكُون كَاليَهِ مُون مَن الله المُبْدِين (اوريه بات واقعى بكه وه لوك اس سے پہلے نا أميد مو چكے تھ) نا أميدوں كو أميديں برلانا بيالله تعالى كاانعام بئارش آنے برخوشى بھى منائيں اورشكر بھى اداكريں۔ (قرطبى)

پر فرمایا: کانظر الی افر رسم الله (الآیة) (کراے فاطب تو الله کا فارکود کیے لے کدوہ زمین کواس کی موت کے بعد کیے زندہ کرتا ہے) اس زمین کو بار بار زندہ فرما تا ہے بلاشہوہ وہی مردول کو زندہ فرمانے والا ہے۔ زمین کی نظیر سب کے سامنے ہے پھر مردول کو زندہ کئے جانے میں تر دواور تامل کیوں ہے؟ الله تعالی ہی نے زمین کو بار بار زندہ فرمایا ہو ہو ہی مردول کو زندہ فرمائے گا۔ اس میں مکرین بعث بعد الموت کو تنبیہ ہے کہ بار بار الله تعالی کی قدرت کی نشانیاں و کیستے ہو پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نظنے کا کیوں انکار کرتے ہو؟

اس کے بعد فرمایا: وَلَیْنَ اَرْسَلْنَادِیمًا (الآیة) اور اگرہم خاص قتم کی ہوا چلا دیں جس سے ان کی تھیتیاں زر دنظر آنے لگیں بعنی اُن کی سرسبزی اور شادانی جاتی رہاور پتے پیلے پر جا کیں سواس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے یعنی پچھل نعمتوں کو بھول جا کیں گے اور نئی صور تحال دکھے کرناشکری پرائز آئیں گے۔

## وَاتَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوثَى وَلَا تُنْبِعُ الصَّمَّ الدُّعَاء إذَا وَلَوْا مُدُيرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ عِلْمِ الْعُمْي

سوآ پ مردوں کونہیں ساسکتے اور نہ بہروں کو پکار ساسکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیر کرچل دیں اور آپ اندھوں کو اُن کی گمراہی سے مثا کر

عَنْ صَلَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْتِهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۗ

ہدایت نہیں دے سکتے آپ اُس کوسنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے سووہ ماننے والے ہیں

#### آپ مردوں اور بہروں کوہیں سناسکتے اور اندھوں کو مدایت نہیں دیے سکتے

قف مديو: لين آپ كے جو خاطبين بين آپ ان كے سائے الله كى آيات الاوت كرتے بين أن كے سائے دلائل پيش كرتے بين بيہ سنے كا اراده بى نہيں كرتے جس طرح آپ مردول كواور ببرول كونبيں سُنا سكتے جكديہ ببرے پيٹھ چير كرچل ديں اورا شاره كو بھى نه ديكھيں اس طرح يہ لوگ بين ان كا سنے كا اراه بى نہيں ہے مردول كى طرح ہوئے بين كرچل دي اورا شاره كو بين راه پر آئے كوتيار بى نہيں لبذا آپ كى ہدايت دينے سے ہدايت پر نه آئيں گے۔ (صُمَّم اُكُمْم عُمْنٌ فَهُمُ لَا يَرُجِعُونَ)

آپ توبس آئیس لوگوں کو سناسکتے ہیں جواللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں اور اس یقین کی وجہ سے وہ فرما نبردار بنے ہوئے ہیں۔ اس میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ کو لئی ہے کہ جولوگ آپ کی باتیں سنکر اُن تی کر دیتے ہیں اور گوئے ہیں۔ ہوئے ہیں آپ اُن کی حالت پڑم نہ کریں اور اُن سے ایمان کی اُمید نہ کھیں آپ کا کام دعوت دینا اور حق کو ظاہر کردینا ہے جولوگ دعوت حق قبول نہ کریں اور اُن کی اپنی مگراہی ہے۔

آیت کریمہ میں جو فَاتُک کَاتُسْنِعُ الْمُوْتَی فرمایا ہے اس کے بارے میں سورہ ممل کی آیت اِتَک کَاتُسْنِعُ الْمُوْتَی وَلَاتُسْنِعُ الْمُوْتِی وَلَاتُسْنِعُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللّٰ اللّ

الله الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ ثُمْ جَعَلَ مِنَ بَعَلِي ضَعْفِ قُوّةً ثُمْ جَعَلَ مِنَ اللهُ الذي خُلَقَكُمْ مِنْ صَعْفِ تُمْ جَعَلَ مِنَ اللهُ الله وه ع جم ن تهمين ضغف كي حالت من بيدا فرايا پر ضعف كي بعد قوت بيدا كر دئ پر قوت ك

بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يُخْلُقُ مَايِشًا إِذْ وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيْدُ

بعدضعف اور برها بإيدافر ماديا وه جوعا متاب بيدافر ماتا جوه خوب جائ والاب برى قدرت والاب

انسان ضعف وقوت کے مختلف احوال سے گذرتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہوتا ہے

قف مد بین : اس آیت پی انسان کی پیدائش اوراس کی قوت وضعف کی حالت بیان فر مائی ہے۔ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایس حالت بیں پیدا فر مایا کہتم کمزور تھے یعنی بچے تھے پھر ضعف کے بعد قوت سے نواز دیا انسان پہلے وُ ووھ پیتا ہے بھر کا تا ہے اپنے گھر والوں کو پہنچا نتا ہے پھر پیتا ہے بھر مالوں کو پہنچا نتا ہے پھر لیٹے لیٹے پلٹیں کھانا شروع کر دیتا ہے بھر فیک لگا کر بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے بھر بھر ارب کے بیٹھنے لگا ہے بھر کھٹنوں کے بیل چلنا شروع کر دیتا ہے بھر مسارے کے بیٹھنے لگا ہے بھر کھٹنوں کے بیل چلنا شروع کر دیتا ہے بھر سہارے سے کھڑا ہوتا ہے ایک دوقد م چلنا شروع کر دیتا ہے بھر بلا سہارہ چلنا شروع کر دیتا ہے بھر اس چا اس جا کہ اس کے انتقاب کی بھر اس کے انتقاب کے بھر اس کے انتقاب کی موانا شروع کر دیتا ہے بھر اس کے انتقاب کے جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اس کو دیتا ہے اور بھی ہوتی ہے دوقد میں ذیادہ ہوتا ہے (گوبھن مرتبہ بڑھا ہے کہ وارداک بھی جوانی بیل زیادہ ہوتا ہے (گوبھن مرتبہ بڑھا ہے کہ وردی آ جاتا ہے تو پھر اردل العراق ہوتا ہے ال بھی سفید ہوجاتے ہیں اور جیسے جسے بڑھا پا بڑھتا جاتا ہے کہ وردی بھی بڑھا پا آ جاتا ہے تو پھر اردل العراق نے بال بھی سفید ہوجاتے ہیں اور جیسے جسے بڑھا پا بڑھتا جاتا ہے کہ وردی بھی بڑھتی جاتی ہے کھراردل العر یعنی گھٹیا ترین کئی زندگی کو بھٹی جاتا ہے اور بھیلے جیس میں والا معف آ جاتا ہے بوتی دواس بھی بڑھتی جاتی ہے کھڑاردل العر یعنی گھٹیا ترین کئی زندگی کو بھٹی جاتا ہے جو بچپن میں تھا۔ اس کی طاح میں کو دیادہ عمرد سے ہیں اس کی طاق حالت میں واپس کرد سے ہیں کیا وہ نیس سمجھتے ؟)

جَنْكُنُّ مَالِكُنَا وَ الله جو چاہتا ہے پیدافر ما تا ہے) وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْقَدِينُ (اوروہ خوب جانے والا ہے اور بوی قدرت والا ہے) أسے سب كے احوال اوراعمال كاعلم ہے اور أسے پورى طرح سے قدرت ہے جس طرح جا ہے پيدافر مائے اور جس حالت ميں ركھ أسے پورااختيارہے۔

ويوم تقوم السكاعة يقسم المؤرمون فم الميتواغير ساعة كذرك كافوا مؤفكون الموردن قيامت قام مولي عرف الموردن قيامت قام مولي عرف من مكاس كرايك هزى سازيده فيس فرسده المرحدة المراسدة في عرف المراسدة في الم

> ور روروور پيتغتبۇن@

موقع ديا جائے گا۔

## قیامت کےدن مجرمین کی جھوٹی قسمادھرمی اور اہل ایمان کی حق بیانی

قضعه بی : بیتن آیات بین بهلی آیت میں بیتایا کہ جب قیامت قائم ہوگا اور زندہ ہوکر قبروں نے تکلیں گے واس وقت مجر مین بینی کا فرلوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو موت کے بعد قبروں میں تھوڑی ہی ہی دیر رہے ہیں۔اور بعض مفسرین نے بتایا کہ اس سے دنیا کی زندگی مرادلیں گے اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں ہم ذرادیر ہی رہے تھے عمری تو اچھی خاصی گذاریں لیکن ایمان نہ لائے اور نیک عمل نہ کئے اتنی بڑی زندگی ہے کار ہی چلی گئی جو چیز زیادہ ہواور اس سے نفع نہ اٹھایا جائے تو وہ قلیل مانی جاتی ہے جیسا کہلل چیز نفع مند ہوتو اسے کثیر کہا جاتا ہے۔ (ذکر ہ صاحب الروح) ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم دنیا میں یا برزخ میں صرف ذرادیر ہی رہے جھوٹ ہی ہوگا اور بیان کا پہلا جھوٹ نہیں ہوگا

بلکدد نیا میں جب ان کے سامنے قق آتا تھا تو اس سے اعراض کرتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے اور اُلٹی ہی چال چھے چے شیطان اور نفس اُنہیں حق کی تکذیب پرآ مادہ کرتے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا اور ایمان دیا (ان میں فرشتے بھی ہیں اور بنی آدم میں سے وہ افراد بھی ہیں جنہیں علم اور ایمان کے لئے منتخب فر مالیا) پر حضرات ان سے یوں کہیں گے کہ تم اللہ کے وشتہ میں یعنی اللہ کی کتاب میں بعث کے دن تک تھم رے رہے ہواللہ تعالی شاخ نے جولور محفوظ میں لکھ دیا تھا اور اپنی کتاب میں جو وَمِنْ وُرَا بِھِ مُرِیْنَ مُرُولًا یُومِ یُنْهُ فُنُ فَر ما دیا تھا تم ای کے مطابق بعث کے دن تک تھم رے رہے ہو۔ یَومُ الْبُعُث سے قبروں سے اُٹھائے جانے کا دن مراد ہے۔ ہو۔ یَومُ الْبُعُث سے قبروں سے اُٹھائے جانے کا دن مراد ہے۔

ر الماعلم وایمان مجر مین سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ یہ یَوْمُ الْبَعُیْ ہے قبروں سے زندہ ہو کرا ٹھائے جانے کا دن ہے تم جس کے منکر تھے وہ سامنے آگیا اور آج واضح ہو گیا کہ تبہاراا نکار کرنا باطل تھالیکن تم نہیں جانے تھے جو حضرات قیامت واقع ہونے اور داق اڑاتے تھے ان جو حضرات قیامت واقع ہونے اور داق اڑاتے تھے ان کی بات مانے تو تہمیں آج کے دن کا اور آج کے دن کے حالات کاعلم ہوتا۔

تیسری آیت میں فر مایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا 'کفر اختیار کیا 'قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے اب جو بھی کوئی معذرت کریں وہ قبول نہیں ہوگی اور معذرت انہیں کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان کواس کا موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوراضی کرلیں کیونکہ کفریر مرنے کے بعد تو بکرنے کا کوئی موقع نہیں اورا یسے لوگوں سے اللہ تعالی بھی راضی نہیں ہوگا۔ و كفّ ضَرَ بْنَالِلنَّاسِ فِي هٰنَ الْفُرُانِ مِن كُلِّ مَثَلِ و كَيِن حِثْتَهُمُ بِأَياةٍ لَيقُوْلَنَ اور يه بات واقع به كربم ناس قرآن مِن لوكوں كے ليحو مضامين بيان كردئے بين اور اگرآب ان كه باس كوئ بحن نشانى لے الدَّيْن كَفُرُو آلْن اَنْتُمُ اللهُ عَلَى فَلُوبِ الدِّيْن لايع لَكُون ﴿ الدِّيْنَ لايع لَكُون ﴾ الذِيْن لايع لكون ﴿ الدِيْنَ لايع لكون ﴾ الذِيْن لايع لكون ﴾ آئي بن كور مرد بتا ہے۔ آئي بن بي كيس كرم لوگ مرف باطل والے بوجول نيس جائے ان كے دوں پراللہ يوں بي مهركر و بتا ہے۔ فَاصْدِر إِنَّ وَعُد اللهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفَتنَكَ الذِيْنَ لايو وَنُونَ وَنُونَ وَ فَلَا يَسْتَخِفَتنَكَ الذِيْنَ لايو وَنُونَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَنْ بَيْنِ مَلَى مَا اللهِ عَنْ بَيْنَ مَا اللهِ عَنْ بَيْنَ مَا لايو وَنُونَ وَاللهِ عَنْ بَيْنَ مَا يَانَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا

قرآ ن عدہ مضامین پر مشتمل ہے معاندین کوئ ماننانہیں ہے آ ہے سبرسے کام لیں اللہ کا وعدہ حق ہے

قصف بیو: یتن آیات کا ترجمہ ہے۔ اوّل تویہ تایا کہ ہم نے اس قرآن میں ہرطرح کی عمدہ باتیں بتادی ہیں ان میں اور قرآن میں ہرطرح کی عمدہ باتیں بتادی ہیں ان میں جوکوئی شخص خور وقکر کر ہے گا تو اُس کے ذہمن پر بیدوارد ہوگا کہ قرآن حق ہواد قرآن کا ہر بیان حق ہے قرآن اور صاحب الفرآن علی ہے تھے کی دعوت حق ہے کین جولوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں اور ضد وعنا واور ہٹ دھری پر کمر باندھ رکھی ہے وہ بات مانے والے نہیں ہیں بیقرآن خودا کی مجر ہے اس کے علاوہ بھی جتنے مجر ساور آیات آپ پیش فرمادین کا فرلوگ آپ بات مانے ہوئے ہیں اور ہیں گئیں گے کہ آلوگ باطل والے ہو۔
اُس بی اُس کی کہ آلوگ باطل والے ہو۔

اہل باطل کا پیطر یقد ہے کہ خود بھی حق قبول نہیں کرتے اور اہل حق کو اہل باطل بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا ای کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اسی طرح اللّٰد اُن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اسی طرح اللّٰد اُن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی تاہے جؤمیں جانتے یعنی جانتا نہیں جانتے اور حق قبول کرنے کے بجائے اپن خرافات پر ہی مصرر ہتے ہیں۔

رسول الله علی کے کو مکذ بین و معاندین کی باتوں سے تکلیف ہوتی تھی الله تعالی نے فرمایا کہ آپ مبر سیجے بلاشباللہ کا وعدہ حق ہے اُس نے ہوتی تھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ مبر سیجے بلاشباللہ کا وعدہ حق کے اُس نے جو آپ سے مدد کا اوردین اسلام کو عالب کرنے کا اور کلمہ حق کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا' آپ کے مبر میں فرق نہ آپ کی دعوت کو نہیں مانے 'اُن کے اس طرز عمل سے کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کی یائے ثبات میں لغزش آجائے کی لوگ آپ کو بے مبری پر آمادہ نہ کردیں۔



# مرو القان كم منظر من مازل بوني الرحمين الرحمي

#### قرآن مجید محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

قصديو: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند كافر مان بى كرسورة لقمان مكم معظمه مين نازل موكى اوران كاايك قول سيب كربورى سورت مين سينين آيات وكوَاَنَّ مَا في الأَرْضِ مِن شَجَّرَةِ اَقَلَامٌ سيد كربورى سورت مين سينين آيات وكوَاَنَّ مَا في الأَرْضِ مِن شَجَّرَةِ اَقَلَامٌ سيد منوره مين نازل موسي سيد

المقر میروف مقطعات میں سے ہے کامعنی اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے۔ بِلْكِ الْیَّتُ الْکِیْلَیمِ ہی کی آیات ہیں برحکت ہیں۔ مُحکی وَرُخْدَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

اوران کی اوائیگی کے لئے اپنے نفس کوآ مادہ کرسکتا ہے۔ایسے حضرات کے بارے میں فرمایا کہ اُو لَیْوِکَ عَلیٰ هُدًی مِّنُ رَّبِهِمُ یہ حضرات اپنے رہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَ اُو لَیْوِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اوریہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ (اصل کامیاب آخرت کی کامیا بی ہے یعنی دوزخ سے آئے جانا اور جنت میں داخل ہونا) جنہیں وٹیا ہی میں اس کی بشارت دے دی گی ان کاعظیم مرتبہ ہے پیرضمون سورہ بقرہ کے شروع میں بھی گذر چکا ہے۔

چونکہ آیت بالا میں زکوۃ دینے کا بھی ذکر ہاس لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیآ یات بھی مدیدہ منورہ میں نازل ہوئیں اوراس بات کی بنیاداس پر ہے کہ زکوۃ مدیدہ منورہ میں فرض ہوئی۔اورجن حضرات نے فرکورہ بالا آیات کو کی کہا ہا نہوں نے فرمایا ہے کہ زکوۃ بھی مکہ معظمہ میں فرض ہوگئ تھی البتداس کے تفصیلی احکام مقادیر نصاب وغیرہ مدید منورہ میں نازل ہوئ کین اگر زکوۃ سے عام صدقہ مرد لے لیا جائے جیسا کہ چند صفحات پہلے سورہ روم کی آیت وکھا آئیکہ فرن ذکوۃ قریر کے لیا جائے جیسا کہ چند صفحات پہلے سورہ روم کی آیت وکھا آئیکہ فرن ذکوۃ قریر کے اللہ سے کو بل میں گذرچکا ہے تو پھران آیات کو بھی کی کہنے میں کوئی تا مل نہیں رہتا۔

وَيَتَخِنَهَا هُزُوا الْوَلِيكَ لَهُ مُعَدَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ الْتُنَا وَلَى مُسْتَكُمِيرًا

اورلوگوں کے لئے ذکیل کرنے والاعذاب ہے اور جب ایسے حض پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے پیٹر پیلر ویتا ہے

كَانُ لَكُ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي أَذُنيهِ وَقُرًا فَبَشِّرَةً بِعَدَابِ الِيْمِ وَإِنَّ الَّذِينَ امْنُوا

گویا کہ اس نے ان کوسنا ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کا نوں میں ہو جھ ہے سوآ پ اس کودرد ناک عذاب کی خوشخری سناد بیجیئ بلاشبہ جولوگ ایمان لائے

وَعَلُواالصَّلِعْتِ لَهُمْ جَنْتُ النَّعِيْمِ فَخلِدِيْنَ فِيهَا وَعُدَ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ

اور نیک عمل کئے ان کیلئے نعمتوں والے باغ ہیں وہ ان میں ہمیشدر ہیں گئے اللہ نے سچا دعدہ فرمایا ہے اور وہ عزیز ہے حکیم ہے

#### قرآن کے دشمنوں کی حرکتیں'اُن کیلئے عذاب مہین کی وعید

قد معد بير: قرآن پرايمان لان والول كا عمال اوران كم مدايت پر مون اورآخرت پركامياب مونى بارت دين كه بعد قرآن كا انكاركرن والول اوراس كے مقابله على بعض چيزي اختياركرن والول كا شغل پران كے عذاب كا تذكره فرمايا ہے جوقرآن كے مخالف رويد كھتے ہيں اور قرآن سے خود بھى دور رہتے ہيں اور دوسرول كو بھى دور ركھنے كى كوشش كرتے ہيں لھوالحديث ہروہ بات جواللہ كى ياد سے غافل كرے اور كھيل عيل لگائے حضرت سن بھرى رحمة اللہ عليہ نے لَهُوَ الْمَحدِيثِ كَيْفيركرئتے ہوئے فرمايا: هو كل ما شغلك عن عبادة اللہ تعالى و ذكره يعنى بروه چيز جواللہ كى عبادت سے ہٹائے وہ لھو الحديث ئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضى اللہ عنہ فرمايا كراس سے غِناء يعنى كانا بجانا مراد ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنہ اسے بھى يہ بات منقول ہے۔ حضرت كول تا بعن نے فرمايا كه لَهُوَ الْحَدِيْثِ عَلَانَ بَعِانْ والى لونديال مرادين \_ (روح المعانى)

آیت بالاکاسب بزول بیان کرتے ہوئے گئی با تیں منقول ہیں مضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فر مایا کہ نفر بن حارث (جومشرکین کھی سے اسلام کے بڑے کئر وشنوں ہیں سے تھا) نے ایک گانے والی باندی خرید لی تھی اُسے جس کسی کے بارے ہیں مذہ میں کے دوہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ اسے اس لویڈی کے پاس لے جاتا تھا اور اس لویڈی کے باتا تھا کہ بیاس سے کہتا تھا کہ اس خوص کو کھلا پلا اور گانا سنا 'پھر جس خوص کو ماتھ لے جاتا تھا اس سے کہتا تھا کہ بیاس سے کہتا تھا کہ اس کے کہنے کو کہتا تھا کہ انسان کے ماتھ لاکر آن کے کہنے کہ کہ منظمہ میں کہ منظمہ میں کہ منظمہ میں کا رواسفندر بیار اور فارس کے باوشا ہوں کی کہتا تھا کہ انسان کو کہتا تھا کہ انسان کو بیات کے بیان اور میں تمہیں رستم اور اسفندر بیار اور فارس کے باوشا ہوں کی خوا سے خبریں ساتا تا ہوں کو کو لیا کہ ایمن نظل نے بیجر کت کی تھی کہ اس نے گانے والی باندی خریدی تھی جوا سے بیالا نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات نے فر مایا کہ ایمن نظل نے بیجر کت کی تھی کہ اس نے گانے والی باندی خریدی تھی جوا سے گانے گائی تھی جو مسلمانوں کو اور اسلام کو برے الفاظ سے ذکر کرنے پر مشتمل ہوئے تھے۔

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جوفر مایا کہ لَھُوا الْحَدِیْثِ سے ہروہ چیز مراد ہے جواللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اُس کے ذکر سے بھائے یہ لُغت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور صدیث شریف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: گل شھیء یَلُھُوبه الرَّ جُلُ بَاطِلًا اِلَّا رَمُیهُ بِقَوْسِهِ وِ تَادیبَهُ فَرَسَهُ وَ ملا عَبته اِمر أَتَهُ فانهن من الحق (رواہ الر فدی وابن ماجہ کما فی المشکل قص ۲۳۷) مطلب یہ ہے کہ تین چیز وں کے علاوہ جو بھی کوئی لہوکا کام کوئی شخص کرتا ہے تو وہ باطل ہے ہاں تین کھیل ایے ہیں جو درست ہیں (۱) اپنی کمان سے تیر چھیکئے کی مشق کرنا کام کوئی شخص کرتا ہے تو وہ باطل ہے ہاں تین کھیل ایے ہیں جو درست ہیں (۱) اپنی کمان سے تیر چھیکئے کی مشق کرنا (۲) گوڑے کوسد ھانا (یدونوں جہاد کے کام میں آتے ہیں جود پنی ضرورت ہے) (۳) اپنی یوی کے ساتھ دل گی کرنا (جونس ونظر کو یاک در کھنے کاذر بعد ہے)

گانے بچانے کی فدمت وحرمت: لبودلعب میں برطرح کا جوااورتاش کھیانااور بروہ شغل آ جاتا ہے جوشر عا ممنوع ہواور جونماز سے اور اللہ کے ذکر سے عافل کرتا ہو کسی محض کو اللہ تعالی نے اچھی آ واز دی ہواوروہ قر آن مجید کی حلاوت کرے یا نعت کے اشعار پڑھے (جس میں بجانے کا سامان بالکل نہ ہو) یا عبرت کے لئے پچھا شعار پڑھے تو ہے جائز ہے۔ گندے گانے عشقیے غزلیں آگر چان کے ساتھ بجانے کا سامان نہ ہو یہ سب منوع بین اس فتم کے گانوں کو بعض اکا برنے رُقیة الزّناء (زنا کا منتر) فر بایا ہے۔

حضرت جابررض الله عند سے روایت ہے رسول الله والله فیلی نے ارشاد فر مایا که اَلْفِ مَناءُ یُنْبِتُ النّفَاق فِی الْقَلْبِ
کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّدُ عَ (کرگاناول میں نفاق کواگاتا ہے جیسے پائی کھتی کواگاتا ہے) (مشکوۃ المصابح صاام)
اگر عشقیہ غزلیس نہ ہوں تو پھر شعر پڑھنے ولاخوش آواز ہوتب بھی اسے بیدد کھے لیمنا چاہئے کہ میرے آس پاس کون ہے اگر عورتیں آواز من رہی ہوں تو پھر شعرنہ پڑھے۔ سے جاگر عورتیں آواز من رہی ہوں تو پھر شعرنہ پڑھے۔ سے جاگر عورتیں آواز من رہی ہوں تو پھر شعرنہ پڑھے۔ ہے۔ اگر عورتیں آواز من رہی ہوں تو پھر شعرنہ پڑھے۔ سے جاگر عورتیں آواز من رہی ہوں تو پھر شعرنہ پڑھے۔ سے جاگر عورتیں آواز من رہی ہوں تو پھر شعرنہ پڑھے۔ سے جاگر عورتیں آواز من رہی ہوں تو پھر شعرنہ پڑھے۔ کے المورتیں آواز من رہی ہوں تو پھر شعرنہ پڑھے۔ کی میں میں ہے کہ انجوث آواز من رہی ہوں تو پھر میں جارہے تھے۔

عرب كاطريقة تفاكه سفريس اونون كومست كرف اوراجهى رفتار سے چلانے كے لئے بلند آواز سے شعر پڑھتے ہوئے جاتے ہے۔ انجو پڑھتا شروں كے جے حدى جاتے ہے۔ انجو پڑھنا شروں كے جے حدى پڑھنا كرتے ہيں رسول الله علي في ان كى آواز من كى اور فرمايا كما ہے انجھ المشہر جاؤشيشوں كون تو وراوى قادة في شرح كرتے ہوئے بتايا كم شيشوں سے عورتيں مرادي ہو جلدى متاثر ہوجاتى ہيں۔ (مفكوة المصابح من ١٩٠٠)

د کیموحضرت انجشہ اونٹوں کوسنانے کے لئے اشعار پڑھ رہے تھے چونکہ وہاں عورتیں بھی تھیں اس لئے رسول اللہ علیہ نے ان کوٹوک دیا۔

آ جکل تو گانا بجانا جزوزندگی بن چکائے طلق سے لقمہ ہی تب اترتا ہے جب گانے کی کیسٹ لگا کر کھانا شروع نہ کریں۔اورآ جکل تو ہر گھرکو ٹی وی نے ناچ گھر اور گانا گھر بنادیائے چھوٹے بڑے ٹل کرسب گانا سنتے ہیں جس کی وجہ سے فرض نمازیں تک غارت کی جاتی ہیں اور اللہ کی یادییں مشغول ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے جن گھروں کو بھی شریف گھر انہ سمجھا جاتا تھا آج ان گھر انوں کی بچیوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے اور ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور انہیں گلوکارہ اور فزکار کے القاب دیئے جاتے ہیں بھراویر سے نمضب میرے کہ اسے اسلامی ثقافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ گانے والی لونڈ یوں کی فروخت نہ کرواور انہیں (گانا) نہ سکھاؤ اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اور فرمایا اس جیسے معاملے کے لئے آیت کریمہ وکین الگارس مکن آیٹ کوئی لئے اس میں انہاں م

حضرت ابوالصبهاء نے بیان کیا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کوشم الله کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس آیت میں غناء نعنی گانے کی خدمت کی گئی ہے۔ (معالم التریل جسم ص۹۰)

 کراور جہانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا ہاور میرے رہنے جھے تھم دیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کواور بتوں کو اور جہانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رہنے کو مادوں۔ (مشکوۃ المصابح ص ۱۳۱۸) اب نام نہاد مسلمانوں کو دیکھو کہ حضور رحمة للعالمیں علیہ جن چیزوں کو مٹانے کے لئے تشریف لائے آئیس چیزوں کو آن مخضرت میں کی نعت سننے میں استعال کرتے ہیں بھراو پر سے ثواب کی امید کرتے ہیں۔ نفس وشیطان نے ایسا مزاح بنا دیا ہے کہ قرآن وحدیث کا قانون بتانے والوں کی بات نا گوار معلوم ہوتی ہے۔ راتوں رات ہار مونیم اور سارگی پر اشعار سنتے ہیں اور ساری رات اس کام میں مشغول رہتے ہیں جس کے مٹانے کے لئے رسول اللہ عظیہ تشریف لائے اور رات بھر تو الی کام رات بھر توالی سنتا کر فجر کی آذان ہوتے ہی نماز پڑھے بغیر سوجاتے ہیں۔ دیکھ لویہ ہیں حب نبوی کے متوالے جنہیں فرض نمازوں کے غارت کرنے پر ذرا بھی ملال نہیں خدار اانصاف کرویہ راتوں کو جاگنا نی اگر م علیہ کی نعت سننے کے لئے ہے یا آپ کااسم عمال کرنے تفس و شیطان کولذیذگانے کی غذادیئے کے لئے ہے؟

رسول الله علي الله علي المراد ب المنجوس مَوَامِيهُ الشَّيطانُ ( كَفَنيال شيطان كي باج بن ) اور يبهى ارشاد فرما يا الله على الله عنها كى خدمت على الله عنها الله عنها كى خدمت على الله على الله عنها كى خدمت على الله على الله عنها في الله عنها عنها الله عنها في الله عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها عنها الله عنها عنها الله عنها عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها عنها الله عنها عنها الله عنها عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها عنها الله عنها عنها الله الله عنها ا

بات سے ہے کہ گانے بجائے کا دھندا شیطانی دھندا ہے جولوگ شیطانی اعمال کرتے ہیں آئییں بجنے بجانے والی چیز وں سے محبت اور رغبت ہوتی ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں اور نصاری کے گرجوں میں اور ان تمام مواقع میں جہاں شیطان کاراج ہوگانے بجانے کا انظام اور اہتمام ہوتا ہے شیطان ان سے گانے گوا تا ہے اور باج بجواتا ہے اور خود بھی سنتا ہے اور مزے لیتا ہے۔

جائل پیرول کی بر مملی: بعض لوگ جو پیری مریدی کا پیشہ کرتے ہیں وہ اپنی خانقا ہوں میں اور قبروں پر ساز سارنگی اور ہارمونیم اور طبلہ بجانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور بجیب بات ہے کہ اس کو کار خیر سیجھتے ہیں اور بزرگوں کا طریقہ بتاتے ہیں خالا تکہ جن بزرگوں سے نعتیہ اشعار سننا منقول ہے انہوں نے فر مایا ہے کہ ایس محفلوں میں شریک ہونے کی شرط ہیہ ہے کہ ''بجانے کا سامان نہ ہوا ور بے دلیش لڑ کے نہ ہوں اور عورتیں نہ ہوں''اگر کی شخص نے ساز اور سارنگی کے ساتھ قوالی سے کہ ''بجانے کا سامان کو مثابے کا اس کا میٹ کیسے دلیل بن سکتا ہے جبکہ رسول اللہ علی ہے نے فرما دیا کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مثانے کے لئے آیا ہوں۔ اسلام میں جب بجتا ہواز پورگوار آئیں اور جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈال دی جاتی ہے وہ بھی برداشت نہیں تو گانے بجانے کا امتمام کرنا اور اس کے لئے جمع ہونا کیسے گورا ہوسکتا ہے؟

حضرت نافع في في بيان كيا كه مين حضرت ابن عمر رضى الله عنها كے ساتھ جار ما تھا انہوں نے مر ماركي آوازسني (جو

بجانے کی چیزتھی) میآ واز سکرانہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور ایک جانب کوراستہ سے دور ہو گئے پھر دور پلے جانے کے بعد دریافت فرمایا کہ اے نافع کیا آ واز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اب آ واز نہیں آ رہی اس پر انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا دیں اور فرمایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ عظامی کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ نے ایک بانسری کی آ واز سی اور یہی عمل کیا ہے جو میں نے کیا ہے۔ واقعہ بیان کر کے حضرت نافع نے فرمایا کہ جس وقت کا بدواقعہ ہے میں اس وقت کم عمرتھا (مشکلو ق المصافیح ص ااس از احمد وابوداؤد)

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عند سے روایت ہے کہ بلا شبدرسول الله الله فی نے شراب سے جو سے طبل سے اور غیر اء سے منع فر مایا ۔ یہ اہل حبشہ کی ایک شراب تھی اور فر مایا کہ ہر نشر والی چیز حرام ہے۔ (مشکو قالمصابح ص ۱۹۸۸)

فیم و الْسَحَدِیْثِ ..... (جو چیز کھیل میں لگائے ): اس کے عوم میں ہر چیز آ جاتی ہے چونکہ سب نزول میں گانے بجانے کی چیز وں کا بھی ذکر ہے اور یہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے عافل کرنے میں سب سے زیادہ ہو ھر کہ اور بحض لوگ ساز اور سار گی کے ساتھ تو الی سنے کو او اس بھے ہیں اس لئے مندرجہ بالا مضمون کو ہم نے اہتمام سے بیان کیا ہے اور گانے بجائے کے سا مدیس جوروایت سرسری طور پر سامنے آئی ہیں ان کوجع کر دیا ہے جولوگ کی بھی ایسے کام میں مشغول ہوں جوائشہ کی اور سب لَهُوَ الْحَدِیْثِ ہے۔

یادر ہے کہ لا لینی باتوں میں مشغول ہونے میں یہ نقصان بہر حال ہے کہ جتنی دیر میں یہ باتیں کی جا کیں گی تلاوت قرآن اور ذکر اللہ سے محروم رہے گاجو بہت بڑا نقصان ہے مباح ہونا اور بات ہے اور ثواب سے محروم ہونا دوسری چیز ہے اور غیبت اور چنلی جھوٹ تو بہر حال حرام ہی ہے۔

لَهُوَ الْحَدِيْثِ مِن بِعض چِزِين حرام بِن جن مِن قاريعنى جواهيانا بھى شامل ہاوربعض چِزِين مَروہ بِن جن مِن گناہ تو نہيں مَرودت ضائع ہوتا ہا گرضافت طبع اورد ماغ كى تفريح كے لئے كوئی شعر پڑھاجائے جو گنداند ہوتو يہ مباح ہو شمطر من وغير 8 كا تغر كر 8: شطر نح ہارے مِن حضرت الوموى اشعرى رضى الله عند نے فرمايا كه شطر نح ہو وہی شخص كھيلے گا جو گنهگار ہوگا۔ اور انہوں نے يہ بھی فرمايا كہ بيہ باطل چيز ہاور الله تعلق نے ارشاد فرمايا كه جو شمان سے رسمى روايت ہے كدرسول الله عليق نے ارشاد فرمايا كه جو شخص نرد سے كھيلا (جو صحرت ابو موى اشعرى الله عليق نے ارشاد فرمايا كه جو شخص نرد سے كھيلا (جو شخطر نح كی طرح کھيلنے كى ایک چیز تھی ) سواس نے الله اور اس كے رسول كى نا فرمانى كى۔ (مشكوة المصائح ص ١٣٨١) حضرت ابو بريره رضى الله عنہ ہو اس نے الله اور اس كے رسول كى نا فرمانى كى۔ (مشكوة المصائح ص ١٣٨١) روايات حديث ميں كر آ پ عليق نے فرمايا كہ بيشيطان ہے جو شيطان كے يہ تھي لگ رہا ہے (مشكوة المصائح ص ١٣٨١) روايات حديث ميں تاش كھيلئے كاذ كرنہيں ہے۔ ايبا معلوم ہوتا ہے كہ اس ذمانى الله تعالى كذكر سے عافل كرنے والاتو ہے بى جیسا تاش كھيلئے والوں كود يكھاجا تا ہے۔

قرآن مجيديس وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُنْ يَرَى لَهُوَ النَّرِيْتِ فرمايا ب- اِشْتَرى كانغوى معنى خريد في عنى ادرايك

کام کے بدلہ دوسرےکام کواختیار کرنے کے لئے بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ اُولیّا کَ اَلْنَ اُلْنَ اَلْنَ مَوَّا اَلْفَلْلَةً مِیں استعال ہوا ہے۔ یہاں آیت کریم میں جو یَشُنوری فرمایا ہاں میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کوچھوڑ کر اس کے عوض لھو المحدیث کواختیار کرلیتے ہیں تعنی کھیلنے کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور قرآن کریم کی طرف متوجہ ہیں ہوتے ، جس کی فضیات سورة کے شروع کی دوآ نیوں میں بیان فرمائی فال المبعوی فی معالم التنزیل ای یستبدل و بست اللہ المعادف علی القرآن ۔ (جسم ۲۹۰) (علامہ بغوی نے معالم التزیل میں کھا ہے د بیان اللہ علی القرآن ۔ (جسم ۲۹۰) (علامہ بغوی نے معالم التزیل میں کھا ہے د بیان اللہ علی القرآن کے بدلے میں لیتا ہے اور انہیں قرآن کے مقابلہ میں ترجے دیتا ہے )

#### خَلَقَ السَّمُوْتِ بِغَيْرِعَمَدٍ تَرُوْنَهَا وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ

الله في آسانون كو بلاستون پيدافر ماياتم أے د كيورے مواورز من ميں بهار وال ديے كدوه تم كو لے كر وانوال وول شهو

#### وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآتِهُ وَآنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَانَبُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ

اور اس میں برطرح کے جانور پھیلا دیے اور ہم نے آسان سے پانی برسایا سو ہم نے زمین میں برقتم کے اچھے پھل

كَرِيْجٍ ۚ هٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ ۚ بَلِ الظَّلِمُوْنَ فِي

اً گادیئے۔بیاللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں سوتم مجھے دکھاؤ کہا نہوں نے کیا پیدا کیا جواس کےعلاوہ ہیں؟ بلکہ بات بیہ بے کہ ظالم لوگ

ضَلْلٍ مُبِيْنٍ أَ

کھلی ہوئی گراہی میں ہیں

# آ سان وزمین اور بہاڑ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کے سواکسی نے کچھ بھی بیدانہیں کیا

قسف مديو: بيدوآ يتي بين پهلي آيت بين آسان کي تخليق اور زمين كي بعض احوال بيان فرمائ اول تو يفرمايا كه الله تعالى نے آسانوں كو بغيرستون كے پيدا فرمايا ہے تم آسانوں كود كيھ رہے ہو كہيں بھى كوئى ستون نہيں ہے اسے بڑے اور بھارى سانوں آسان محض الله تعالى كى قدرت سے قائم بيں انہيں قائم ركھنے كے لئے أسے ستون بنانے اور أن پر قائم ركھنے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔

اس کے بعد پہاڑوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین میں بڑے بڑے بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کریں اگریہ پہاڑنہ ہوتے تو سمندروں کے پانیوں کی وجہ سے جواُسے گھیرے ہوئے ہیں اور سخت تیز ہواؤں کی وجہ سے زمین حرکت کرتی رہتی جب وہ حرکت کرتی تو بنی آ دم بھی اس کے ساتھ متحرک ہوتے گرتے

پڑتے اور کوئی کام نہ کر پاتے کوں تو اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ پہاڑوں کے بغیر بھی زمین کو بلنے جلنے سے محفوظ رکھے لیکن اس نے اسباب کے طور پراس پر بہاڑ پیدا فرما دیئے۔ اس لئے جب اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے تو بہاڑوں کے ہوتے ہوئے بھی زمین میں زلزلہ آجاتا ہے اور قیامت کے دن تو زمین میں پوری طرح بھونچال آنا ہی ہے جسے الدار کے ایک الدار ہے کہ آیت کر بمہ میں جس حرکت کی نفی فرمائی ہے اس سے زلزلہ جسی حرکت مراد ہے اگرزمین کی حرکت متدریرہ ہوجیسا کہ اللہ سائنس کہتے لگے ہیں تو آیت کر بمہ میں اس کی نفی نہیں ہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین میں ہر طرح کے چو پائے بیدا فرماد کئے میہ چو پائے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جرتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور انسانوں کی ضرورت میں کام آتے ہیں نیز اللہ تعالی نے آسان سے زمین پر پانی برسایا جو ہار ہابرستا ہے اور برستار ہتا ہے اس پانی کی وجہ سے مختلف انواع کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جو انسانوں کے بھی کام آتی ہیں اور ان کے چو یا یوں کو بھی ان میں سے چارہ ملتا ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا کہ جواور ندکور ہوا پیسب اللہ تعالی کی تخلیق ہے جوان چیزوں کا خالق ہے صرف وہی عبادت کے لاکن ہے۔ مشرکین فی اللہ تعالی کے سواجو معبود تجویز کررکھے ہیں وہ تو عاجز محض ہیں اگرانہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہوتو دکھاؤوہ کیا ہے۔ جب کا نئات کا وُرِہ وُرِہ اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور تمہارے تجویز کے ہوئے باطل معبود ہمی اس کی مخلوق ہیں افوران کے عاجز ہونے کا بیمالم ہے کہ سب مل کرایک محص بھی پیدائیس کرسے (کئن تخذاک وُرُدُ وُرُانا اُور اُجَامِنا اُور اُجَامِنا وَاللّٰ کا شریکے کیوں مظہراتے ہو؟ اللہ تھائی کے سوا معبود تجویز کرنا صریح گرائی ہے اس بات کو واضح فرمانے کے لئے آپ کی کا شریک کیوں مقبل مُنین پڑتم فرمایا۔

میرے ساتھ شرک کرے جس کی تیرے یاس کوئی دلیل نہیں تو اُن کی فر مانبرداری نہ کرتا'اوران کے ساتھود نیا میں خو بی کے ساتھور ہنا'

# وَاتَّبِهُ سَبِيْلُ مَنْ آنَابِ إِلَى ۚ ثُمِّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فِأُنِّتِ كُمْ بِمَاكُنْ تُوْ تَعْمُلُونَ

اور بو شخص میری طرف متوجہ ہواس کا اتباع کرنا پھرتم سب کومیری طرف لوٹنا ہے سویش تنہیں ان اعمال سے باخبر کردوں گا جوتم کیا کرتے تھے س

# حضرت عكيم لقمان رحمة الشعليك نصائح

قىغىسىبىيى: اس ركوع ميں حضرت كُتمان گااوران كى تقيمتوں كاذ كرہے جوانہوں نے اپنے بيٹے كو كی تھيں ورميان ميں يہ بھی ارشاوفر مايا ہے كہ ہم نے انسان كووصيت كی كہا ہے ماں باپ كے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔

حضرت لقمان کا تعارف: لقمان کون تھاور کس زمانہ میں تھے؟ اس بارے میں اصحاب سر اور علائے تغییر نے گئی با تیں لکھی ہیں یہ سب با تیں اسرائیلیات میں ہے ہیں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہن کے بیٹے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے والد کا نام باعوراء اور عنقا لکھا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے والد کا نام باعوراء اور عنقا لکھا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آزرکی اولا دمیں سے تھے ایک ہزار سال تک زندہ رہے اور داؤ دعلیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم بھی حاصل کیا واقعدی سے قبل کیا گیا ہے وہ حضرت عیسی اور حضرت میں تھے اس کے درمیان جو زمانہ تھا اُس میں گذر ہے ہیں۔ پھر اس میں یہ انہیں جشی بتایا ہے کہ وہ نبی تھے بعض لوگوں نے انہیں جشی بتایا ہے کہ وہ نبی تھے بعض لوگوں نے انہیں جشی بتایا ہے کہ وہ نبی تھے بعض لوگوں نے انہیں جشی بتایا ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی انہیں اس کے آزاد اور غلام ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی انہیں جا ان کے آزاد اور غلام ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی انہوں ہونے میں بھی انہوں ہونے میں بھی انہوں ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی انہوں ہونے میں بھی اختلاف ہونے میں بھی انہوں ہونے میں بھی ہونے میں بھی ہونے میں بھی ہونے میں بھی انہوں ہونے میں بھی ہونے میں ہونے میں بھی ہونے میں ہونے میں بھی ہونے میں بھی ہونے میں بھی ہونے میں بھی ہونے میں ہونے میں بھی ہونے میں بھی ہونے میں ہون

ان کا شخل کیا تھا؟ اس بارے میں بھی متعدداقوال ہیں: اول یہ کدہ نجار تھے یعیٰ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔اوردوم یہ کہ گدے اور تکیے بناتے تھے۔سوم یہ کدرزی کا کام کرتے تھے۔ اورایک قول یہ ہے کہ بکریاں چراتے تھے۔یہ باتیں کھنے کے بعدصا حب روح المعانی جلد الاص ۸ میں فرماتے ہیں: ولا وثوق لی بشیء من هذه الا خبار غیر آنی لکھنے کے بعدصا حب روح المعانی جلد الاحبار غیر آنی الحتار انهٔ کان رَجُلا صالح حکیمًا ولم یکن نبیًا (یعنی ان باتوں میں ہے کی بات پر بھی وثو تن ہیں کیا جا سکتا اور میں ہے کہ وہ بنی است کی بات پر بھی وثو تن ہیں کیا جا سکتا اور میں یہ منازہ ول کہ وہ رجل صالح تھے کیم تھے اور نی نہیں تھے اور نی نہیں تھے او ان کو جو خطاب ہو وہ بند ریا الم اس کے اس کے زمانہ کے نبی کے ذریعہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔حضر تا تھاں ہے بہت کہا ت حکمت منقول ہیں مؤطا امام مالک میں ہے کہ حضرت لقمان کئیم سے دریا فت کیا گیا کہ یہ جو آپ وعلم اور فضل ملا ہے اس کا کیا سب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین باتوں پڑ کمل کرنے سے یہ مقام حاصل ہوا (۱) تھی بات کرنا (۲) امانت اوا کرنا (۳) لا یعنی کام کوچھوڑ دینا۔ (مشکل ق المصابح ص ۱۵ س)

یہ جوفر مایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اس حکمت کی تشریح میں بھی متعدداتو ال ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دعنہ اس کے منقول ہے کہ حکمت سے عقل وفہم اور مجھداری مراد ہے۔اور علامہ راغب اصفہانی گئے فرمایا کہ اس ہے موجودات کی معرفت اورا چھے کام کرنا مراد ہے۔امام رازی کے فرمایا کہ علم سے مطابق عمل کرنا مراد ہے۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے علم عمل دونوں کی پختگی مراد ہے۔(روح المعانی)

آن اشكر يله ( كرتوالله كاشكراداكر) جونعتين تمهين دي بين ان سب كااور خاص كرحكمت جوعطافر مائى باس كا

شراداکرو وَمَنْ يَسْفُرُو وَاتَهَا يَشْكُو اِنَفْسِهِ (اورجوض الله کاشراداکرتا ہوہ اپنی ہی جان کے لئے شکرکرتا ہے) کوئکہ اس شکرکانفع خوداس کو پنچےگا۔اللہ تعالی ثواب بھی عطافر مائے گا اور جوشی تاشری کرےگا تواس میں اس کا اپناہی نقصان ہے میں واضح فرما دیا ہے وَمَنُ کَفَوَ فَانَّ اللهُ عَنِی حَمِیلُهُ اور جوشی تاشری کرے گا تواس میں اس کا اپناہی نقصان ہے اور الله تعالی کوکسی کے شکر گذار ہونے کی ضرورت نہیں۔وہ ساری مخلوق سے اور ساری مخلوق کے اعمال سے اور طاعات سے بازے وہ مید ہے تمام خوبیوں والا ہے اس کی ذات کامل ہے صفاتِ عالیہ سے مخصص ہے کوئی شخص اس کی حمد و شاء بیان کرنے میں مشخول ہویا نہ ہووہ بہر حال جمید ہے۔

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ (اورانسان) اودوه چوٹادوسال میں ہے) بچی پیدائش کے بعد دوھ پلانے کاسلسلہ چاتا ہے۔ اس زمانہ میں بھی ماں باپ کو تکلیف اٹھائی پڑتی ہے بچدوو ھے بیتا جاتا ہے جہم بڑھتار ہتا ہے توانائی آتی رہتی ہے اس دودھ پلانے کا اہتمام کرتی ہے باپ مال کسب کرتا ہے بچہ بوت سوتے ڈرجا تاہے بھی بخار آجا تاہے بھی کی اور تکلیف میں مبتلا ہوجا تاہے ماں باپ جان شاری کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں اے آرام سے سلاتے ہیں اپنی نیند کھواتے ہیں اوراسے سینے سے لگائے لگائے پھرتے ہیں میو چھٹے کی باتیں ہیں اوراس کے بعد بھی بالغ ہونے تک اس کی پرورش ہیں اوراس سے بعد بھی بالغ ہونے تک اس کی پرورش اور پرداخت میں گئے ہی رہتے ہیں۔ ان کی محتول اور مشقول کوسا سے رکھا جائے آیک شریف انسان کا دل بھی چاہتا ہے کہ جب بڑا ہوگیا تو اب آئیس آرام پہنچائے اوران کی خدمت کر ساوران کی خدمات کا شکر گذار ہو۔ شرافت انسانی کا شریف انسان کو پیدا فرمایا اوراس کے بحر جائی ہیں ہیں اور مان کی خدمات کو اوران کی خدمت کر ساوران کی خدمات کا شکر گذار ہو۔ شرافت انسانی کا اور اس کے دل میں محبت اور ماہ تا ڈالی جنہوں نے دکھ سکھ میں پرورش کی ان کی بیر بحت اور مشقت ماں باپ کو بھی اور ماں باپ کے دل میں محبت اور ماہ تا ڈالی جنہوں نے دکھ سکھ میں پرورش کی ان کی بیر بحت اور ماہ تا ڈالی جنہوں نے دکھ سکھ میں پرورش کی ان کی بیر بحت اور مشقت کی باس کے در مایا: آن الشگر آئی وروائی گئی آئی آئی گئی تو میراشکر اوران پی ماں باپ کا ۔ ساتھ ہی آئی الکھیڈ آئی الکھیڈ گئی کر مایا (کر سب کو میری طرف لوٹائی کی جو اس کی جزائی کی جزائی لیا ہے گئی کر میں ایک کی میں میں باپ کا ۔ ساتھ ہی آئی الکھیڈ گئی کی میں بالے گئی کے دوران کی ہیں بالے گا۔

اس ك بعد فرمايا: وَإِنْ جَاهَلُكَ عَلَى أَنْ تُعْرِكَ فِي مَالْيُسْ لَكَ يِهِ عِلْقُولَا تُطِعْنُهَا (اورا كرتير عوالدين تحقديراس

بات کا زورڈالیں کو میرے ساتھ کی کوشریک شہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی فر ما ہر داری نہ کرتا)۔ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک شہرانے اور غیراللہ کی عبادت کرنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ ایک محض اندھی تقلید کے طور پر ہے ماں باپ کو مشرک پاتے ہوئے شرک کا رواح دیکھتے ہیں تو خود بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جب مشرکین کو تنہیں تحق باتی ہو اور شرک سے رو کا جاتا ہے تو کہد دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی آباؤا جداد کو اس پاپا علی عقلی دلیل کوئی نہیں تحق تقلید ہے۔ اللہ تعالی جل شان کی اطاعت نہ کرنا۔ انہیں بیحق علمی عقلی دلیل کوئی نہیں تحق تقلید ہے۔ اللہ تعالی جل شان کی اطاعت نہ کرنا۔ انہیں بیحق ہم سے باللہ تعالی کا حق ہے کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے کسی کہنے سے انہیں کہنچتا کہ اللہ تعالی کی نافر مائی کا حکم دین سب سے بڑا اللہ تعالی کا حق ہے کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے کسی کہنچ سے ان می کا فرانی کا حام دیث شریف میں فرمانی کا خالق کرخالق کرخالق کی خالق کیا خالق کی خالق

وَصَالِحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُرُوفًا (اوردنیا میں ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ رہنا سہنار کھو) لیعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتا و رکھو موس بول یا کافر حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہوا گروہ کافر ہیں تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کی خدمت اور حسن سلوک سے مند شموڑ و بس اتنا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہو۔

وَالْيَهُ سَيِّنْكُ مَنْ أَذَاكِ إِلَى (اورجولوگ مير براست كي طرف رجوع كرين ان كااتباع كرنا) اس مين نيك بنخ اورنيكيوں پر ثابت قدم ركھنے كاطريقد بتا ديا اوروہ به كہ جو بند بے الله تعالى كي طرف رجوع كرتے ہيں ان كا اتباع كيا جائے۔انسان كا مزاج ہے كہوہ صحبت سے متاثر ہوتا ہے ہرئے آ دميوں مين آ نا جانا ركھتا ہے توان كا اثر لي ليتا ہے اورا گر صالحين كے پاس آ تا جاتا ہے ان كى مجلسوں ميں اٹھتا بيٹھتا ہے تو نيكى كی طرف طبیعت چائيگتی ہے لہذا انسان پر لا زم ہے كہ جولوگ الله تعالى كی طرف رجوع كرتے ہيں ان كی بتائى ہوئى راہ پر چائيس كے ساتھ دہے اور ان كا اتباع كر بے ورند شيطان ال كي طرف رجوع كرتے ہيں ان كى بتائى ہوئى راہ پر چائيس كے ساتھ دہے اور ان كا اتباع كر بے ورند شيطان ال چك لے گا اور برى راہ پر ڈال دے گا۔

تُعُولُ الْ مُرْجِعُكُو فَانِيَكُو بِمَاكُنْ تُعُولُونَ ( پُرمِر فَ طرفتم سب كولوننا بسويس تهيس ان كامول ب باخركر دول كا جوتم كياكر تخت كا من المستحق بوگا والدين كى دول كا جوتم كياكر تخت كي برايك اپنجمل ب باخر بوگا اوراپ استخاب اور المستحق بوگا والدين كى خدمت اور فرما نبردارى كے بارے ميں سورة الاسراء كركوع نبرس ميں اور سورة العنكبوت كركوع نبرا ميں تفصيل سے لكھا جا چكا ب اسكا بھى مطالعة كرليا جائے۔

نمازقائم كرنے اور امر بالمعروف اور نہى تاكبير

قت معد بين : انسانوں كووالدين كے ساتھ حن سلوك كے ساتھ زندگی گزارنے كا علم فرمانے كے بعد پھر حضرت لقمان كی وصيتوں كابيان شروع ہے۔حضرت لقمان نے اپنے بيٹے سے فرمايا كەاللەتعالى كاعلم بہت وسيع ہے وہ اپن مخلوق كواور مخلوق كے بر مل كوخوب چى طرح جانا ہے جب قيامت كدن حاضر موں كي قوده چھوٹے بڑے مل كى جزادے كا اگر كسى خض نے بہت ہی چھیا کرکوئی عمل کیا ہو جو چھوٹا ہونے میں رائی کے دانہ کے برابر ہواوراس کے پوشیدہ ہونے کی بیصورت ہو کہوہ کسی پھر کے اندر چھیا ہوا ہو یا آسانوں کے اندر موجود ہویا زمین میں ہوتو الله شانہ کواس کا بھی علم ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔حضرت لقمان نے فرمایا کہ دیکھو بیٹاکسی کا کوئی بھی عمل ہو کسی بھی طرح اور کہیں بھی پوشیدہ ہوقیامت کے دن اللہ اس کو حاضر فرمادے گا۔ کوئی محض پیرنہ سمجھے کہ میں جومل جھپ کر کرلوں گا اس کی جزاسے ف جاؤں گا'بلاشباللدتعالی لطیف ہے باریک بین ہے ہر ہر چیز کوجانتا ہے اور خبیر بھی ہےاسے ہر خض ہر فرداور ہر مل کی خبر ہے۔ حصرت لقمان نے اپنے بیٹے کونماز قائم کرنے اورام بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی بھی وصیت فرمائی نماز کوقائم كرنا المجهى طرح برصنا ونياوى دهندول سے دل فارغ كركے نماز ميں لكنا نماز ہى كى طرف متوجد بهنااورنماز كو تيح طريقه پر ادا کرنااورخودنیکی پرقائم رہتے ہوئے دوسروں کوبھی بھلائی کا حکم کرنااور برائیوں سے روکنا پیسب بہت برااوراہم کام ہے۔ پھر جب کوئی شخص لوگوں کوفرائض وواجبات کی طرف متوجہ کرئے نیک کاموں کی تلقین کرے اور گناہوں پر متنبہ کرے تو اس كے خاطبين بعض مرتبة أرے آ جاتے ہيں بے تھے جواب ديتے ہيں طرح طرح كى باتيں ساتے ہيں جس سے قلبی وروحانی تکلیف ہوتی ہے اور بعض مرتبہ معاند جاہل جیٹ مخاطب مبلغ اور داعی کوجسمانی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اس پرصبر كرنے كى ضرورت ہوتى ہے اس لئے ثابت قدى كے ساتھ كام كرتے رہے اور جو تكليف پنچے اسے سے اور اس برصر كرنے ك مت بيان كرتے موئے إلى ذاك تون عزو المفور فرمايا كم بلاشبريسب كھ مت ككامول ميں سے ہے۔ صبر كرنے كى اہميت وضرورت اور تواضع سے پیش آنے كى تاكيد: وَاصْدِعَلَى مَا اَسَالِكَ جو فرمایا گویدامر بالمعروف اور نبی عن المئكر كے ساق ميں واقع بے كيكن الفاظ كاعموم برطرح كى مصيبت برصر كرنے كوشال

ہے۔در حقیقت کی بھی تکلیف پر مبر کرنا عین وقت پر قربرا احتکال ہوتا ہے کین اس کا پھل پیٹھا اور اچھائی سامنے آتا ہے جے
انگاللہ مُتع الضور مِن میں بیان فر مایا ہے۔حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے بیٹھی فر مایا کہ لوگوں سے اپنارٹ مت پھیر لینی
میٹر نہ کر وادر ایسا انداز رکھوجس سے اپنی بڑائی اور لوگوں کی حقارت طا ہر نہ ہوتی ہوئیجی لوگوں کے ساتھ بٹاشت کے ساتھ
پیٹن آو' میں پر قائم رہتے ہوئے گھل مل کر رہوان کی طرف سے اپنارٹ پھیر کر اور چرو موڑ کرنہ گذر جاو' در حقیقت ہے بہت
بڑی تھیے ہے اور ان لوگوں کو تنبیہ ہے جہم یا مال یا عہدہ مل جاتا ہے قوہ دو مروں کو اس قائل نہیں بچھتے کہ ان کے
ساتھ اٹھیں بیٹھیں بیان کے ساتھ لفٹ اور رفق اور مہر ہائی سے پیٹن آئیں۔رسول اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بوائی دی
کہ جو کئی بھی مخلوق کو عطانمیں فرمائی' آپ علیہ قواضع کے ساتھ زندگی گذارتے تھے۔ شائل تر ندی بین آپ کے اخلاق
کر بمانہ کاذکر کرتے ہوئے فرمائے : وَ إِذَا الْمُتَفَتَ الْمُتَفَتَ اللّٰهِ عَلَى اللہ عَلَیْ کی طرف توجہ فرمائے تو پورے
بدن کے ساتھ توجہ فرمائے تھے ایسائمیں کہ جس سے بات ہور ہی ہوائی کے ساتھ لا پروائی اور بے تی کے مصافح فرمائے تو اس
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ کی طریقہ تھا کہ جب کی سے مصافح فرمائے تو اس
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ کی اور جس سے ملاقات ہوتی تھی اس کی طرف
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ درس کی انہ ہو ای سے مصافح فرم ہیں تھی میں تو تھے جب تک کہ وہ خود نہ پھیر لیتا' اور جس سے ملاقات ہوتی تھی اس کی طرف

جھرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظافیہ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن الفت والا ہوتا ہے اوراس میں کوئی خیر نہیں جوالفت نہیں رکھتا اور جس سے لوگ الفت نہیں رکھتے۔ (مشکلو قالمصابی ص ۱۲۵ از احمد و بہتی و جمعے الزوائد جلا اس ۱۲۵ سے منگر کی مقد مت : حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا بیز مین پر اترا ہے ہوئے اکر تے موئے نہ چلو کیونکہ بی تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا 'سورۃ الاسراءرکوع نمبر سامی ہی مضمون گذر چکا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے: [لگ کُنْ تَقَافِر قَ الْاَرْضُ وَکُنْ تَبَلُغُ اِلْمِبَالُ طُولًا لَا سُراء رکوع نمبر سامی بھی میں مضمون گذر چکا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے: [لگ کُنْ تَقَافِر قَ الْاَرْضُ وَکُنْ تَبَلُغُ اِلْمِبَالُ طُولًا لَا شَبِدَة زمین کو نہیں بینے سکا) یعنی تجھ سے بردی بردی محلوق موجود ربا شبرت زمین کو نیا اور لمبائی کے اعتبار سے پہاڑوں تک نہیں بینے سکا) یعنی تجھ سے بردی بردی محلوق موجود ہے گئے اکر ناکر ناکا اور شخی بھارنا کہاں زیب ویتا ہے؟

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا کہا پی رفتار میں میاندروی اختیار کردیعنی اس طرح چلو کہ دوڑ بھا گ نہ ہو کیونکہ وقار کے خلاف ہے اور اس میں خودا پی ذات کواور زمین پر ہنے اور بسنے والوں اور چلنے پھرنے والوں کے لئے بھی خطرہ ہے اور نہ بہت آ ہتہ چلو کہ تکبراور تصنع والے چلتے ہیں تا کہ لوگوں پر اپنا امتیاز ظاہر کریں ہاں اگر کوئی بیاراور ضعیف ہے تو وہ دوسری بات ہے۔

آ واز کو بیت کرنے کا حکم: حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھیحت بھی فرمائی کداپی آ واز کو پت کرو یعنی شور نہ کرو اور ضرورت سے زیادہ بلند آ واز نہ نکالؤ ساتھ ہی ہے تھی فرمایا کہ آ واز وں میں سب سے زیادہ مکروہ آ واز گدھوں کی آ واز ہے جس طرح گدھوں کی آ واز سے تکلیف ہوتی ہے ای طرح انسانوں کے چیخے اور چلانے سے بھی وحشت اور اذیت ہوتی ہے۔

ٱلَّهُ تِرُوْا أَنَّ اللهُ سَخَرَكُهُ مِمَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْبَغُ عَلَيْكُمْ نِعْبَهُ ظَاهِرَةً فنهيل ويكهاكه بلاشبالله فيتمهار بالتي وهسب يجم مخرفر مالياجوآ سانول مين باورجوز من من باورتم يرايي ظاهري نَةُ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِعَنْرِعِلْمِر وَلَاهُرًى وَلَاكِيْبِ مُنِيْرِهِ وَإِذَا بالمنى نعتیں جریورانٹریل دی ہیں اورادگوں میں ابعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم سکاور بغیر ہدایت کے اور بغیر روٹن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں۔ اور جب قِيْلَ لَهُمُ البِّعُوْ الْمَآ اَنْزُلَ اللَّهُ قَالُوا لِلْ نَتِّبُعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْجَآءَ كَا وَكُو كَانَ الشَّيْطُنُ ان سے کہاجاتا ہے کہ اُس چڑ کا اتباع کر وجواللہ نے مازل فر مائی او سمتے میں کہ ملک ایم آس پڑ کا اتباع کریں گے جس پرہم نے انتہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اللہ عادل کا اتباع کریں گے يِكْ عُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿ وَمَنْ يُسْلِمُ وَجُهَا ۚ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَلِ اسْتَمْسَ اگرچائن کے باب دادوں کوشیطان عذاب دوزخ کی طرف بلار ہا ہو۔اور جو تحض اپنی ذات کوالند کا فرمانبردار بنادے اور وہ تخلص بھی ہوتو اس نے مضبوط کڑے کو بِالْعُرُوقِ الْوُتُفَى وَإِلَى اللّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُونِ وَمَنْ كَفَرُولًا بِعَزْنِكَ كُفْرُهُ ۚ الْكِنَا مَرْجِعُهُمْ انچى طرح سے پوليا كورالله بى كى طرف سے كامول كا انجام ہے۔ اور جوكوئی شخص كفرافقياركر ساقاس كاكفرآ پكورنجيده نكر سان سب كو مار سے بى پاس اوٹرا ہے فَنُنَتِئُهُمُ بِمَاعَيِلُوْا إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ إِنَاتِ الصُّدُورِ فَمُتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمُّ نَضْطَرُهُمْ إِلَّا سوہم آئبیں دہ عمل بتادیں گے جوانہوں نے کئے بلاشبہ اللہ کو دلوں کی بائٹیں خوب معلوم ہیں۔ہم انہیں چندروز وعیش دیں گے پھرانہیں سخت عَنَابِ غَلَيْظٍ ﴿ عذاب كى طرف مجبوركريں گے۔

الله تعالیٰ نے انسان کو بھر پورظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے منکرین آباؤاجداد کی تقلید میں گمراہ ہوئے اہل ایمان نے مضبوط کڑے کو بکڑر کھاہے

ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے جسم دیا ہے صحت وعافیت عطافر مائی ہے طرح طرح کی غذا ئیں دی ہیں جواس خسہ (یعنی قوت سامعہ اور باصرہ اور شانہ اور ذا کقہ اور لاسہ ) عطافر مائی اور عقل وقہم سے نواز اسے اچھی صورت دی ہے جسم میں جوڑر کھے ہیں جن کے ذریعہ اُٹھتا بیٹھتا اور لیٹنا ہے اور چلنا پھڑتا ہے اور ضرورت کی چیزوں کو پکڑتا اور استعمال کرتا ہے سیسب اللہ تعالی کی نعتیں ہیں۔ ظاہری نعتوں سے کون کی نعتیں مراد ہیں اور باطنی نعتیں کون می ہیں؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے متعدد اقوال نقل کئے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ظاہری نعتوں سے اسلام کا غالب ہونا اور وشمنوں کے مقابل مقابل کا اور جمنوں کے مقابل کے میں ایک قول ہے ہے کہ ظاہری نعتوں سے مقابل کے تم ظاہرہ سے مقابل کو نام اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ظاہری نعتوں سے محق 'بھر زبان اور دنیا وی نعتیں اور نعتیں وہ ہیں جو سب متا مراد ہیں اور باطنی نعتوں سے قلب اور عقل وقہم مراد ہیں اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ظاہری نعتیں وہ ہیں جو سب کے سامے ہیں اور باطنی نعتوں سے قبیں جو شوص ہیں۔ '

نعتوں کا تقاضا ہے ہے کہ جس ذات پاک نے پنعتیں دی ہیں صرف اُسی کی عبادت کی جائے لیکن بعض لوگ تو حید کے بارے میں جھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانے کو تیار نہیں نہ اُن کے پاس علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب ہے جس کی روشی میں کوئی بات کرتے ، محض باپ دادوں کی اندھی تقلید کر رکھی ہے۔ جب اُنہیں تو حید کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھے نازل فرمایا ہے اس کا اتباع کر وتو کہد دیتے ہیں کہ ہم نے جس کی دعوت دی جاتی ہوا ہے اس کا اتباع کر وتو کہد دیتے ہیں کہ ہم نے جس کی دعوت ہونے فرمایا :

وین پراسینے باپ دادوں کو پایا ہے اُسی کا اتباع کرتے رہیں گے ان لوگوں کی جہالت اور جمافت پر تعبیہ کرتے ہوئے فرمایا :

اوگؤ گان الشّینط نُی کی محق ہوں اللہ عَنی کا اللہ عی اور دہ اس کی دعوت کو قبول کر کے (جوشرک اور کفر کی دعوت ہے ) دوز خ میں شیطان دوز خ کے عذا ہ کی طرف بلاتا ہو ) اور دہ اس کی دعوت کو قبول کر کے (جوشرک اور کفر کی دعوت ہے ) دوز خ میں جانچکے ہوں ۔ مطلب ہی ہے کہ ہوش گوش ہے کا م لؤ دنیا وی نقصان اور خسران کے بارے میں تو کسی کا اتباع کرنے کو تیار مجبس ہوتے اور صاف کہد دیتے ہیں کہ فلال شخص کو ہیں میں گرنے گئے تو ہم کیوں گریں کین باپ دادوں کی تقلید کر کے دوئر کے دائی عذا ہ میں جانے کو تیار میں جانے کو تیار میں جانے کو تیار میں جن جانہ کو دیار ہیں۔ دوز خ کے دائی عذا ہ بیں جانے کو تیار میں جن جانے کو تیار دوز خ کے دائی عذا ہ جن جانے کو تیار میں جن جانے کو تیار میں جانے کو تیار کی خوات کو تیار کے میں تو کسی جانے کو تیار کی خوات کو تیار کی خوات کو تیار کے دائی عذا ہ جن جس جو کے دائی عذا ہ جن جانے کو تیار میں جن کے دائی عذا ہ جن جن جانے کو تیار میں جن کے دائی عذا ہ جن جانے کو تیار کی خوات کی جانے کی دوئر خ کے دائی عذا ہ جن کو تیار ہیں۔

اہل شرک اور اہل کفر کی جمافت اور ضلالت بتائے کے بعد اہل ایمان کی تعریف فرمائی اور فرمایا وَمَن یُسٰیفہ وَجُهُدَالَی الله وَهُو مُحْسِنُ فَقَلَ اسْتَمْسُلُکُ یَالُهُو وَقَالِی فَقَی اسْتَمْسُکُ یَالُهُو وَقَالِی فَقَی اسْتَمْسُکُ یَالُهُو وَقَالِی فَقَی اسْتَمْسُکُ یَالُهُو وَقَالِی الله وَ ال

اس کے بعدرسول اللہ علیفہ کوسلی دینے کے لئے ارشاد فرمایا کہ وکمن گفر فلا یک نور فیل کے فرمات رہو میں کفر کرے اُس کا کفر آپ کور نجیدہ نہ کرے ) آپ اپنا کام کرتے رہیں اور واضح طور پرتن کو واضح فرماتے رہیں آپ کی اتن ہی ذمداری ہے گھر آپ کسی کے کفر سے رنجیدہ کیوں ہوں؟ جو محف کفر پر رہے گا اپناہی برا کرے گا۔ الذی کامر چھک نے فننیئ کائی کہا ہے گا گا گا ان کامر کے معلوم میں کے کفر سب کولوٹن ہے سووہ جواعمال کرتے تھے ہم ان کو بتادیں گے ) ہرا کی کاممل سامنے آجائے گا پھر اس کے مطابق جز اسرایا ہے گا۔ ان اللہ کولیڈئی نی آب اللہ کو کولوں کی باتیں خوب معلوم ہیں ) اُسے اہل ایمان کے مطابق جز اسرایا کفر کے کفر کا پید ہے کسی کا کوئی ممل اور عقیدہ اُس سے ڈھکا چھیا نہیں ہے۔

دنیا میں کا فروں کو جو کھی مال ملا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اُن کی دُنیا وی زندگی اجھے حال میں گذر رہی ہے اُن کے بارے میں فرمایا کہ نُمِیَّقُو ہُو قَائِیْلًا (ہم انہیں چندروز عیش دیں گے) ثُمُرَیْفُ طُرُفُو اِلی عَنَ اِپ غَلِیْظِ (پھر انہیں تخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے ) جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو دنیا کا چندروز و میش آنہیں وہاں ذرائجی فائدہ نہ دے گا اور انہیں دوز خے تحت عذاب میں داخل ہونے پرمجبور کیا جائے گا جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔

وَلَمِنْ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُوْلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ بِلْ آكْثُرُهُ مُرك ادماگرآ بان سے سوال کریں کمآسانوں کواور میں کوس نے پیدافر مایا تو وہ خرور ضرور بہواب دیں کے کمانشہ نے پیدافر مایا آپ فرماد یجئے کر سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے يَعْلَمُوْنَ®لِلْهِ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَالْغَنِيُّ الْجِمِيْرُ® وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ بلکان میں اکثر لوگ نہیں جانے اور اللہ ہی کے لئے ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے بلاشبدہ و بے نیاز ہے سب خوبوں والا ہے اور زمین میں مِنْ شَجُرَةِ ٱقُلَامٌ وَالْبَحْرُيكُ لَا مِنْ بَعْدِ وِسَبْعَةُ ٱلْحُرِيَّا نَفِلَ تَكُلِمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ جتے بھی درخت ہیں اگردہ سب قلم بن جا ئیں اور یہ جوسمندر ہال کے بعد سات سمندواں میں اورشال ہوجا کیں اواللہ کے کلمات ختم نہ ہو تکے بلاشیاللہ عزیز ہے حَكِيْعُ مَا خَلْقُكُمْ وَلَكِمَ فَنَاكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرُ الْمُرتَرُ أَنَّ اللَّهُ يُولِيجُ عكيم بينس بتبيارا بيدا كرتا اورموت كي بعدا فهانا كمراكي وي جان كي طورة بلاشبالله من والاجد يحضوالا ب-احفاطب إكياتو في بين و يكها كمالله والل كرتاب الَيْلَ فِي النَّهُ الرِّويُولِعُ النَّهُ أَرْفِي الَّيْلِ وَسَغَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَبْرِ عَلَا يُعْرِينَ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّي وَ رات کودن میں اور داخل کرتا ہے دن کورات میں اور اس نے جائد اور سورج کو مخرفر مایا برایک اینے وقت مقررہ تک چاتا ہے اور أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحُقُّ وَ أَنَّ مَا يَكَ عُونَ مِنْ دُونِهِ بلاشباللدائن كامول سے باخر ہے جوتم كرتے ہوئياس وجدسے ہے كہ بلاشباللہ حق ہادر بلاشبه بيلوگ اس كے علاوہ حن چيزول كى عبادت كرتے ہيں الْبُأَطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ اللَّهُ يُرُهُ

وہباطل ہیں اور بلاشبہ اللہ عالی شان ہے اور بڑا ہے

# الله تعالى كى تخليق اور تسخير اورتقر فات تكويديه كاتذكره

﴿ كلماتُ الله غير متنابي بين ﴾

قدفه معد المراق الم الله تعالی کی صفت خالقیت اور قدرت اور شان بے نیازی اور مجودیت اور عزت و حکمت اور سمح و بھر اور علم اور برتری اور کبریائی کو بیان فر مایا ہے۔ اول تو بیٹر مایا ہے کہ اگر آپ مشرکین سے دریافت فرما کیں کہ بتا و آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ بھی جو اب دیں گے کہ الله تعالی نے پیدا فرمایا ہے آپ فرما و بیجے کہ سب تعریف الله تعالی بی کے بید اخترا اسے خالق وہی ہے جس نے استے بورے آسانوں کو اور زمین کو وجود بخشا تو یہ بھی سمجھ لین کہ سب تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے جب بید بات ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں بخشا تو یہ بھی سمجھ لین کہ سب تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے جب بید بات ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہوا ور شرک کے مرتکب کیوں ہوتے ہو؟ بیان الکھوٹ فران کی گوگری الارکوٹ (اور جو کچھ آسانوں میں ہوالت میں جنال ہوئے ہیں کہ تو حید کی طرف آتے بی نہیں۔ وہ سب اللہ بی کیا تھی کہاوت کی معالی تعریف کے وہ سب اللہ بی کی محلوق وہ الدر تو کچھ آسانوں میں ہواور زمین میں ہو وہ بین کہ تو حید کی وہوف کے دو جو بین کہ اللہ تعالی کو جھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کہ تو حید کی وہوف کی عبادت کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ وہ برحال بی جو قونی ہے ان اللہ کھوالفی کی اگر تو کہ کو کہ کی عبادت کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ وہ برحال کی جو قونی ہی تام صفات کمال سے متصف ہے اگر کوئی بھی خص اس کی حمد و شابیان نہ میں جرایک سے بے نیاز ہے اور وہ حمد بھی ہے تمام صفات کمال سے متصف ہے اگر کوئی بھی خص اس کی حمد و شابیان نہ کی دو تب بھی حمد ہے اس کی صفح و بیت ہیں کہ کوئی فرق نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں جتے بھی درخت ہیں اگران سب کے الم بن جائیں (جوکروڑوں کی تعداد میں ہوں گے) اور سمندرکوروشنائی کی جگہ استعال کیا جائے اور ایک سمندرختم ہو جائے اور اس کے بعد سمات سمندر اور ملا دیے جائیں بعنی اُن کی بھی روشنائی بنادی جائے اور اس روشنائی سے اللہ تعالی کے کلمات ختم نہ ہوں گے کیونکہ اس کے کلمات غیر متنابی ہیں اور متنابی خواہ کتنا بھی زیادہ ہو بہر ہال وہ غیر متنابی کے مقابلہ میں کہیں پہنچ کر ختم ہو بی جائے گا۔ اور سات دریا جوفر مایا یہ بھی بطور فرض ہے ان کے علاوہ جتنے بھی سمندرروشنائی کی جگہ استعال ہوتے رہیں گے ختم ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالی کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔

کلمات سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی صفت قدیم کلامِ فسی مراد ہے اور بعض حضرات نے رہنای حضرات نے اس سے اللہ تعالی کی معلومات اور مقد ورات غیر تہنای حضرات نے اس سے اللہ تعالی کی معلومات اور مقد ورات غیر تهنای بین جتنے بھی قلم تیار کر لئے جائیں اور جتنے بھی سم ندروں کی روشنائی بنائی جائے پھر قلموں سے اللہ تعالی کی معلومات و مقد ورات ختم نہیں ہوسکتیں اُن کا احصاء نہیں ہوسکتا اور بعض حضرات نے اس سے اللہ تعالی کی صفات کی صفات کی مقد ورات کو کھے اللہ تعالی کی صفات کی صفات کی اللہ تعالی کے کمالات کو لکھا جائے تو بھی ختم نہیں ہو سکتے ان کو لکھتے کھتے ہے انہاء کروڑ وں قلم اور کروڑ وں بڑے بڑے دریا ختم ہوجائیں گے لیکن اللہ کی صفات اور کمالات کو اس طرح نہیں لکھا جاتا کہ وہ

ختم ہو جائیں اس کا کچھ بیان سورہ کہف کی آیت فُل لَوْکان الْبَعْرُمِدادًالِكَلِمْتِدرِيِّ كَ وَبِلَ مِن كُذر چكا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ عَكِيْدُ وَ اللهِ اللَّهُ عَرْت والا ہے حکمت والا ہے )۔

اس کے بعدارشا دفر مایا: اُلَمْ مَنَ اَنَّ الله (الآیة) اے ناطب کیا تو اس کو نیس دیا کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن کورات میں داخل فرما تا ہے (بیرسب نظروں کے سامنے ہے) اور اس کے علاوہ کی کوجی اس تصرف پر قدرت نہیں ہے اور اسی نے چا نداور سورج کو بحر کیا ہے ان دونوں کوجس کام میں لگایا ہے اس کے کرنے پر مجبور ہیں ان کے لئے جو کور مقرر فرما دی ہے فرمایا ہے اُسی پر چلتے رہتے ہیں ایک سرمواس سے ہو نہیں سکتے ان کے لئے جو اللہ تعالی نے ایک اجمل مقرر فرما دی ہے اس اسی اجل مقرر فرما دی ہے اس اسی اسی ہو نہیں ۔ وَاَنَّ اللّهُ مُوَالِّتُ اِللّهُ مُوَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

الْفَرْسُ اَنْ الْفُلْكَ تَجُرِى فِي الْبَحْرِ بِنِعُمْتِ اللّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنَ الْبِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَالِيتٍ لِكُلِّ النَّامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

# سمندر میں کشتیوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مشرکین کو جب موج گیر لیتی ہے تو اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں

قد معد بین : الله تعالی نے اپناانعام بیان فرمایا ہے کہ سمندر میں جو کشی چاتی ہے قویداللہ تعالیٰ کافضل وانعام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دیکھو آ دھا تو لہ لو ہا سمندر میں ڈالو تو ای وقت ڈوب جائے گا اور سومن کا لکڑ جو کشی کی صورت میں ہو ہیں ہیں ہو ہیں ہیں خور درے براعظم تک لے جاتی ہیں سامان میں ہو ہیں خور درت کی چیزیں ان کے آنے جانے کی وجہ سے فراہم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انہیں ہواؤں کے تھیٹر وں کے ذریعہ اس کر دیتا ہے کہ ان کا چلنا تیر نامشکل ہوجا تا 'چراللہ تعالیٰ ہواؤں کا رُخ بدل دیتا ہے تو آ رام سے چلتی ہیں میں سب عبرت کی چیزیں ہیں ان کے ذریعہ خالق کا کنات جل مجد ہی کے معرفت حاصل کرنی چاہئے 'جولوگ مبر اور شکر کا مزاج رکھتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی آبیات سے عبرت حاصل کرنے ہیں۔ اور شکر کا مزاج رکھتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی آبیات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔

وَمَا يَعْمُدُ اللّهِ اللّهِ الْكُلُّ حُتَا اللّهُ وَ اور ہماری آیوں کا ہر وہی شخص انکار کرتا ہے جوعہد کا بہت جھوٹا بہت ناشکرا ہو ) ان جھوٹے عہد کرنے ہیں چرکشتی سے باہر خشکی جھوٹے عہد کرنے ہیں چرکشتی سے باہر خشکی میں آخل ہو کے عہد کرنے ہیں جہر کھی ایمان نہیں لاتے اور میں آکرتو ڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے دلائل اور آیات کو دیکھی کربھی ایمان نہیں لاتے اور قو حیدی دعوت کو قبول نہیں کرتے بیں اور اللہ تعالی کی ناشکری بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی ناشکری بھی کرتے ہیں آیت کے آخر میں اس کو بیان فر مایا۔

يَالِيُهُ النَّاسُ النَّقُوارِيَّكُمْ وَاخْسُوْا يَوْمَا لَا يَجْزِى وَالِنَّعَنُ وَلَدِهِ وَلَامُولُودُ هُوجَازِعَنَ اللَّهُ النَّاسُ النَّقُوارِيَّكُمْ وَاخْسُوا يَوْمَا لَا يَجْزِى وَالِنَّعَنُ وَلَدِهِ وَلَامُولُودُ هُوجَازِعَنَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ الللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وَّالِدِهٖ شَيْئًا اللَّهِ وَعُدَاللَهِ حَقَّ فَكَرِ تَغُرَّنَكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ﴿ وَلا يَعُرَّنَكُمُ بِاللّهِ الْعَرُونُ

بدلدوسيند والا موكا بلاشبالله كاوعده حق بي متمهين وياوالى زندكى مركز وسوك من ندؤال وسفاور بركزهميس الله كانام فركر برداد وكربرا والوكه من ندؤال

الله تعالیٰ ہے ڈرو قیامت کے دن کی حاضری کافکر کرو شیطان دھو کہ بازتہ ہیں دھو کہ نہ دیدے

قف مدیسی : اس آیت کریمه می الله تعالی سے ڈرنے کا تھم فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو لیسی اس دن کی بے بسی اور ہے کی کا دھیان کرواور اس کا انظام کرواور وہ انظام بیہ کہ ایمان لاؤاور اعمال صالحہ اختیار کرواُس دن کے کسی کا بیعالم ہوگا کہ آپس میں کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ دیۓ کو تیار نہ ہوگا 'سب سے بڑا قریب تر رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے قیامت کا دن بڑا ہولنا کہ ہوگا ۔سب کوا پی اپنی فکر گلی ہوئی ہوئی جوگی جب محاسبہ ہوگا تو نہ باپ بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ دے گا اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے کسی کو بھی یہ گوارانہ ہوگا کہ بیعذا ب سے بی جائے اور اس کو جوعذا ب ہوتا ہے وہ جھے پر آجائے۔

قیامت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جارہا ہے کوئی فض اُسے یوں ہی چلتی ہوئی بات نہ سمجے اللہ تعالی کا وعدہ قل ہے ضرور واقع ہوگا۔ اب ہر فض کوا ہے واقعی اصلی مفاد کے لئے متفکر ہونا ضرور ک ہے کہ میرا آخرت میں کیا ہے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت کے دن کالیکن دنیاوی زندگی کی مشغولیت آخرت کی تیاری نہیں کرنے دین اسی کو فرمایا فَاکَلَا تَعْدَدُ کُلُّ الْکَیْوَ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ مَاللّٰ وَمِنْ اللّٰ مَاللّٰ وَمِنْ اللّٰ مَاللّٰ وَمِنْ اللّٰ مَاللّٰ وَمِنْ اللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ وَمِنْ اللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ ہونے کا تو دم اللّٰ ہوئے ہیں اور ان کو بھی شامل ہے جو مسلمان ہونے کا تو دم مجرتے ہیں لیکن دُنیا بی کو انہوں نے مقصود حقیقی بنار کھا ہے اور اس کے لئے سوچتے ہیں اس کے لئے جیتے ہیں اور اس کے مرتے ہیں انہیں ہری بحری دنیا پہند ہے فرائض اور واجبات کو بھی چھوڑتے ہیں اور دُنیا جمع کرنے کے لئے خیانت 'چوری' خصب' ظلم' حرام کاروبار سب بچھ کرگذرتے ہیں۔

نفس اور شیطان دونوں کا دوستانہ ہےدونوں انسان کودھو کہ دیتے رہتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر انسان کودھو کہ دیتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر انسان کودھو کہ دیتے ہیں اور وفلاتے ہیں اور ایوں کہتے ہیں کہ اس وقت نماز چھوڑ دو روزہ تو ڑدوا گلے سال ذکو قدے دینا اس سال جج کونہ جاؤ ابھی تو جو انی ہے گناہ کر کے مزے اُڑ الواللہ تعالی بڑا مہر بان ہے گہناہ کر لیا تاس طرح کی باتیں نفس اور شیطان اور گر ابی کے لیڈر سامنے لاتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمادیا ہے کہ دھو کہ دینے والا تہمیں دھو کہ میں نہ ڈال دے اپنی فکر خود کرو موس بنواللہ کی عبادت میں لگواس کی فرما نبرداری کرو ہوشیار بندہ وہ بی ہو تھس و شیطان کے کہنے میں نہ آئے اور کسی کے بھی بہلانے کھیل نے سے اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔

اِنَّ اللَّهَ عِنْكَ لَا عِلْمُ السَّاعَاتُ وَيُنَزِّلُ الْعَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِرُ وَمَاتَكُ رِي نَعْسُ اللَّهِ عِنْكَ لَمُ عَالَمُ مَا اللَّهِ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْكُ اللَّهُ عَنْ عَنْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللللِّهُ عَنْ الللللِّهُ عَنْ الللِّهُ عَنْ اللللِّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللللْمُ عَنْ اللللِّهُ عَنْ اللللْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَنْكُواللِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللِمُ عَلَيْكُواللِّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعَالِمُ عَلَيْكُولُ الْمُعَالِمُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ الْمُعِلَّ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِم

عَادُ الكَيْبِ غَمَّا وَمَاتَكُونَى نَفْشَ بِأَيِّ ٱرْضِ تَكُونُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ خَبِيْرٌ ﴿

وه كل كوكيا كرے كا اوركوئي مخص بين جانا كرائي كن ين من موت آئ كى بلاشبالله جائے والا ب باجر ب

پانچ چیزوں کاعلم صرف الله تعالی بی کوہے

قصفعه و ترآن مجيد ملى جگد جگر مايا ہے كمالله غيب اور شهاده كوجانے والا ہے اور يہ جى فرمايا ہے كمالله كسوا كوئى غيب كوئيں جانتا جس كى كواس نے غيب كا پھيلم ديا ہے جس قدر عطا فرمايا ہے اُسے اُسى قدر علم ہے۔ يہاں پانچ اُمور غيبيكا تذكره فرمايا ہے صحيح مسلم ميں ہے كہ جب حضرت جرئيل عليه السلام نے رسول الله عظافیہ ہے دريافت كياكہ قيامت كب آئى قوآ پ عظافیہ نے فرمايا كہ يوچھے والا اور جس سے يوچھا گيا ہے اس بارے ميں دونوں برابر جيں اور ساتھ بى آپ نے يہ جى فرمايا فينى حَمْس لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا الله ﴿ (كه يدائ پانچ چيزوں ميں ہے جنہيں الله تعالىٰ كسوا كوئى نہيں جانا) اس كے بعد آپ عظافہ نے سورہ لقمان كى بى آخرى آيت تلاوت فرمائى۔ (صحيح مسلم)

جن پانچ چیزوں کا آیت بالا میں ذکر ہے ان میں ایک تو قیامت قائم ہونے کاعلم ہے بی غیب کاعلم ہے جواللہ تعالی نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ دوسرے بیفر مایا کہ اللہ تعالی بارش کو برساتا ہے تیسرے بیفر مایا کہ ماؤں کے ارحام میں کیا ہے اس کا بھی اللہ بی کو بھی ہے اُسے سب پید ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے الاکا ہے یا لوگ ہے اور کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید دو چیزوں کا تذکرہ فر مایا اور دہ یہ کہ کی کو بیم موت کہاں ہو گی اور فر مایا کہ کی کو بیمی پینٹیں کہ اس کی موت کہاں ہو گی اور اُسے کس زمین میں موت آئے گی۔ آیت کے تم پر فر مایا آئ اللہ علیٰ شوخید آئو (بلا شباللہ علم والا ہے باخبر ہے)

جب ہے و نیا میں آلات کارواج ہوگیا ہے اُس وقت سے ایمانیات میں فرق آنے لگا ہے اورلوگ یوں کہتے ہیں کہ فضا میں جو آلات نصب کردیتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی اورا یکسرے کے ذریعہ معلوم ہوجا تا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں نرہے یا مادہ اُن لوگوں کو یہ پہنیس کہ آیت شریفہ میں آلات کے ذریعہ جوعلم حاصل ہواُن کا ذکر نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کا جوعلم ہے وہ از ل سے ہمیشہ سے ہب جب دنیا میں انسان نہیں آیا تھا اُس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسانوں کی سلیس چلیس گی اور فلاں فلاں عورت حاملہ ہوگی اوراس کے پیٹ میں نہوگیا یا دہ ہوگا ، ناتھی پیدا ہوگا یا کالی اگر انسانوں کی سلیس چلیس گی اور فلاں فلاں عورت حاملہ ہوگی اوراس کے پیٹ میں نہوگیا یا دہ ہوگا ، ناتھی پیدا ہوگا یا کالی اللہ تعالیٰ کاعلم از لی اور کہاں بی آور کا کم جو آلات اور اسباب اور تجربات پر موقوف ہے پھراس بات کو بھی جانے والے جانے ہیں کہاں اللہ تعالیٰ کاملہ ہی ہوجاتی ہیں کہ ان کہ بندے بھی حوالے خوالوں کی پیشین گوئیاں غلط بھی ہوجاتی ہیں کہ ناز کہ بندے بھی علم طعی کے طور پر بارش آنے کا وقت بتا دیتے ہیں اور حاملہ عورتوں کے پیٹوں ہیں جو ہاس سے باخبر کر دیتے ہیں نور کی کے خوال کی جا ہلانہ باتیں ہیں جو باخ ہیں جو پانچ چروں کا حاملہ عرف کی جو بی کہ جو اس کا یہ مطلب نہیں ہی جو کہاں چروں کے علاوہ دو مرکی غیب کی چروں کو بہندے جیں غیب کی تمام چروں کو مرف اللہ تعالیٰ ہی جانت ہی جانے ہرغیب کا علم علات کی خور کی غیب کی چروں کو بہندے جیں غیب کی تمام چروں کو مرف اللہ تعالیٰ ہی جانت ہرغیب کا علم علی خوالی نا کہ می خواصرف اللہ تعالیٰ ہی جانت ہرغیب کا علم علی خوالی علم خوالی نا کہا می خواصرف اللہ تعالیٰ ہی جانت ہو ہو بات ہرغیب کا علم علی خوالی علم خوالی نا کی موجول کی خواصرف اللہ تعالیٰ ہی جانت ہو ہو بیا جو کی خوالی کو خواصرف اللہ تعالیٰ ہی جانت ہو ہو بھی کی تمام کی خواصرف اللہ تعالیٰ ہی جانت ہو ہو گولوں کی خواصرف اللہ تعالیٰ ہی جانت ہو ہو گولوں کی علی موجول کی خواصرف اللہ تعالیٰ کی جان کو جو بھی تھا ہو گولوں کی خواصرف اللہ تعالیٰ کی خواصرف اللہ تعالیٰ کی خواصرف کو کی خواصرف کی کی خواصرف کی

وهذا اخر تفسير سُورة لُقمن والله المستعان وعليه التكلان

| يَخْالَتِغْدُ مُلِينَا فِي اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ عَلَيْ الْكِلْكُ الْكُلْكُ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينَ الرّرِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّحِينَ الرَّحِينَ الرّ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مورة المجده مكم كرمين الرابوني فشروع الله كنام يجوبوامهر بان نبايت رحم والاب السين مين آيات اور تين ركوع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الْمِّوْتَكُونِيلُ الْكِتْبِ لَا رَبْبِ فِيهِ مِنْ رَبِ الْعَلِمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَارُ بَلْ هُو الْحُقْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المقر سازل كى مولى تماب باس مركونى شكنيس أب العالمين كالمرف ب كياده لوك يوس كتي بين كاس في جوث بناليا ب بكربات سيب كده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رَبِكَ لِثُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَنَّهُمْ مِّنْ تَذِيْرِمِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مْرِعَتْنُ وْنَ وَاللَّهُ الّذِي خَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آپ كىدب كاطرف سے تى ب تاكما پال اوكول كود ماكى يى تى كى پاس آپ بى بىلكونى درانے والمائيس آيا تاكده وك بدايت يم بالله دى بحر نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَامِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُمْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| آ سانوں کو اور زمین کو اور جو کھھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا فرمایا پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تہارے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دُوْنِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاشَفِيْجِ أَفَلاتَتَالَكُوْنَ * دُوْنِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاشَفِيْجِ أَفَلاتَتَالَكُوْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی سفارٹی کیا تم نہیں سیجھتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

قرآن مجید حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہواہے ۔ آسان اورز مین اور جو کچھان کے درمیان ہے چھون میں پیدافر مایا

قفسيد: يهال سورة السجده شروع بأور چندآيات كاترجم الكها كيا بهان من سالق تو متفابهات من سي القرق تو متفابهات من سي به بهال معنى الله تعالى كل صفت قدرت اور صفت خالفيت بيان فرما كي بيان في بيا

مشرکین مکہ جو یوں کہتے تھے کہ یہ تر آن جناب محدر سول اللہ عظیمہ نے خود سے بنالیا ہے اس کی تر دید فرماتے ہوئے فرمایا: بن هُوَالْمُ قُنْ مِنْ دَیكَ (بلکہ وہ حق ہے آ ب کے رب کی طرف سے ہے) لِتُنْوَدُوَ اُلْمَا اَنْهُ مُمْ مِنْ دَیكَ (بلکہ وہ حق ہے آ ب کے رب کی طرف سے ہے) لِتُنُودُ وَقَالْمَا اَنْهُ مُمْ مُنْ اَنْ اِلْمُ وہ مِن کے پاس آ ب سے پہلے ڈرانے والا یعنی رسول اور نی نہیں آیا) لَعَلَهُ مُمْ مُنْ اَنْ وَلَا لَعِنَى مُنْ اِلْمُ اللّٰمِ اِللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰمِ اِللّٰ اِللّٰمِ اِللّٰ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمُ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ الللّٰمِ اللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّ

اول تو بیفر مایا کہ بیقر آن اللہ جل مجد ہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شک وشبہیں ہے یہ کتاب آپ کی طرف اس لئے نازل کی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا' ان لوگوں سے اہل مکہ مراد ہیں' ان کے پاس براہِ راست کوئی رسول نہیں آیا تھا البتہ دوسر سے انبیاء کرام کی بعثت کا انہیں علم تھا اور ان کی طرف سے دعوت تو حدید پنجی تھی۔ بیلوگ داعی تو حدید حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیما السلام کی اولاد ہی میں اور ان کی طرف سے دعوت تو حدید کے لئے تھا اور ان لوگوں کو اس کا وجود ہی اشاعت تو حدید کے لئے تھا اور ان لوگوں کو اس کا

یُدیِّدُالْاَمْرِمِنَ السَّبَآءِ إِلَى الْرُخِن ثُمَّ یَعْرُجُ الیفی فی یوْمِ کان مِقْدارُ الْف سن الله ده آمان علی در مین کلی جائے گاجس کی مقدار تہاری کئی کے مطابق میں آباد ہے دن میں کائی جائے گاجس کی مقدار تہاری گئی کے مطابق میں ایک ایک وقاف ©

ایک برارسال ہوگ

الله تعالی آسان سے زمین تک تدبیر فرما تا ہے ہرامراس کے حضور میں ایسے دن میں پیش ہوگا جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے

 وقت گذراہو۔ (کسماورد فی الحدیث) اور فاسقین کے لئے بہت مصیبت کادن ہوگا اور کا فروں کے لئے تو بہت ہی زیادہ مصیبت در پیش ہوگی اور ان کے لئے تو بہت ہی زیادہ مصیبت در پیش ہوگی اور ان کے لئے بیدن پچاس ہزار سال گذرنے کے برابر ہوگا۔

قال العبد الفقير عفا الله تعالى عنه: ان المفسرين الكرام ذكروا اقوالًا كثيرة في تفسير قولة تعالىٰ: يُدَبِّرُ الْآمُرَ (الآية) واحتاروا في مرجع ضمير اليه ثمّ في تطبيق قوله تعالى: ٱلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وقوله تعالى: فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةً. حتى ان صاحب الروح جعل الأية الكريمة من المتشابهات، والذي القي الله تعالى في روعي هوان الله تعالى يدبر الامور التي تجري في السماء والارض وما بينهما حسب ما قدره ويرجع الامور كلها اليه تعالى في يوم القيامة والامور التكوينية ليس لهاصلة بالعباد لا يشابون عليها ولا يعاقبون فاما الامور التشريعية التي امروا بامتثالها بعد عروجها اليه تعالى في يوم القيامة تعرض على العبادلا يحفى عليهم خافية فيعاسبون فمنهم مثابون واخرون يعاقبون فاما التوفيق بين الف سنة وحمسين فعلم بذلك تخفيفه على المؤمنيين اللذين يصلون واما العصاة من اهل الايمان احوالهم مختلفة فمن مقل من الذنوب ومكثرمنها فيهون او يصقب حسب حالم فيمتد لبعضهم إلى مقدار الف سنة واما الامتداد الاكبر فهو على الكفرة الفجرة اعنى حمسين الف سنة ثمّ الله لم يقيد الله تعالى خمسين الف سنة بقوله مما تعدون وكذلك لم يقيدها بذلك النَّبيُّ عُلَيْكُم فى ذكر تعليب من لا يؤدى زكوته كما رواه مسلم فيمكن ان يكون الف سنة مما تعدو خمسين الف سنة باعتبار عدآخر٬ ومن الاكابر من قال ان هذا الاختلاف يمكن باعتبار اختلاف الآفاق كما هو موجود في هذه الدّنيا فان ما يقع على خط الاستواء يتم فيه الليل والنهار في أربع وعشرون ساعة واما ما يقع على عرض التسعين فيمتد فيه اليوم في سنة واحدة وهذا يتم اذا كان في ذلك الحين للسّماء حركة دو لابيّة اور حوية ولم يثبت ذلك . والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع المآب. (بنده عاجز عاش البي عفاالله عند كبتا ب كمفسرين كرام ف الترتعالي كارشاديك تبر والأمركي فسيرمس بهت مار عاقوال ذكر كت بين اور اليفيل منمير كمرجع مين بھى اپنى اپنى ترجيحات كاذكركيا ہے پھر الله تعالى كارشاد آلف سنة مِمَّا تَعُدُونَ (تهاري اپنى ا بى كنتى كے مطابق برارسال) اور فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ (ايسدن مِن جس كى مقدار بياس برار سال ہوگی) میں تطبیق کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہاں تک کتفییر روح المعانی کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت كريمه كومتشابهات مين شاركيا ب-وه بات جوالله تعالى في ميردول مين دالى ب-وه يه كالله تعالى ا بی تقدیر کے مطابق آسان وزمین اور ان کے درمیان کے امور کی تدبیر کرتا ہے اور تمام امور قیامت کے دن ای کی طرف لوٹیں گے۔جوامور تکوینی ہیں ان کے ساتھ بندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ندان پر کسی کوثو اب ہوگا نہ

ذلك على الغيب والشهادة العزيز الترجيع الذي آخسن كل شيء خلقة وبكاخل وي المؤيده اور ظاهر جزوں كا جان والا ہے در رست ہے رحمت والا ہے اس نے جو جز بنائی خوب بنائی اور الإنسكان مِن طِبْنِ وَقُرَّمَ حُكُلُ نَسُلُهُ مِن سللة مِن الله مِن مِن الله مِن ال

# انسان کی تخلیق اور تصویر کا تذکره اور منکرین بعث کی تر دید

قد معد مدود: جس ذات پاک کی صفات او پر بیان ہوئیں وہ غیب اور شہادہ کا جانے والا ہے لینی جو پھی ہندوں سے غائب ہے اور جو پھی آئندہ ہوگا اُسے اس سب کا علم ہے اور جو پھی موجود ہے اور بندوں کے سامنے ہے وہ اس سب کو جانتا ہے اللّه عَوْنَ بُن وَ وہ سب پر غالب ہے ) اَلْوَ حِیْمُ (وہ اپن عُلُونَ پر رحم فرمانے والا ہے ) اَلْوَ مَن عُلُ اللّٰی اُلّهُ عَلَقَالُا (اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اچھا بنایا ) لیعن حکمت کے مطابق پیدا فرمایا اور حکمت کے مطابق اُسے کام بھی لگایا ساری مخلوق خالق جل مجدہ کی حکمت کے مطابق وجود بیس آئی ہے اور حکمت کے موافق اینے اپنے اعمال بیں مشغول ہے۔

. حکت کےمطابق پیدا فرمانا' کام میں لگانا پر اللہ تعالی کی صفت خاصہ ہے اگر کوئی چیز فی نفسہ تبتی ہوتو پر احسان انخلق کے منافی نہیں ہے کیونکہ احسان انخلق کا تعلق حکمت سے۔

وَبَدَاخَلُقُ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِي (اورالله نے انسان کی ابتدائی پیدائش مٹی سے فرمائی) اس کی تفسیر سورہ حجر کے رکوع نمبر الم میں گذر چکی ہے اور سورو ص کے آخری رکوع میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے تُحَرِّعَک نَسُلَدُ مِنْ سُلَلَةِ مِنَ اَلْهِ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ اَلْهِ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ اَلْهِ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ اَلْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ اَلْهِ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ اَلْهِ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ سُلَلَةِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اس کی نسل کوذلیل یانی سے نکالی مولی چیز بنادی) لیمن مٹی سے ابتدائی تخلیق کے بعد جوانسان کی نسل چلائی اس کاسلسلماس طرح جاری فر مایا کنطف منی جوایک مساء مَهِین کین دلیل پانی ہے باپ کی پشت سے نکل کر مال کے رحم میں جا تا ہے (جےسللة تعبير فرمايا بجو سَلَّ يَسُلُّ مَّ فَعَالَة كاوزن ب) ينطفه رحم مادر مين قراريا تا بهراس سار كايا ارى كى كاليق موتى جاتى ہے۔ تُمُسُولُهُ وَنفَحُ فِيْ المِن رُوْجِهِ وَجَعَل كُمُّ التَّمْعُ وَالْاَفِ الْأَفْدَارُ وَالْاَفِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه طرح بنا دیا یعنی و ہیں اندراندررم مادر میں اس کی شکل وصورت بنا دی اعضاء بنا دیئے بھراس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اس روح کے پھو کئے جانے کے بعد جیتی جاگی تصویرین گئ اس تصویریس کان بھی بنادیئے اور آ تکھیں بھی اور دل بھی) اب جو بچہ باہر آیا تو وہ ہاتھ یاؤں کے اعتبار سے مجے جاندار سُننے اور دیکھنے والا اورایے دل کوادراک اورفہم میں استعال کرنے والا سامنے آگیا گوید تُو کی اورادرا کات بندری نشو ونما کے ساتھ ترقی پذیر ہوتے ہیں لیکن ابتداء ہی ہے اس پیدا ہونے والے بچہ میں یہ چیزیں ود بعت رکھ دی جاتی ہیں۔ قُلَیْلاَ مَنَاتَشَکُرُوْنَ انسانوں پر لازم ہے کہوہ اپنے خالق ومالک کاشکرادا کریں جس نے نطفہ سے رحم مادر میں اس کی تخلیق کی ابتداء کی اس کے اعضاء بنائے اوراس میں اپنی روح پیونکی اوراس میں قوتِ سامعہ و باصرہ ود بعت رکھی اوراس کے اندرونِ جسم دل بھی مرکب فرمادیئے جس کے دوکام ہیں ا ایک تورگوں میں خون کو برابر چھنکتے رہنا' دوسرے سوچنا سمجھنا' ان سب انعامات کا نقاضایہ ہے کہ بنی آ دم اینے خالق کے شکر گذار ہوں لیکن شکرا داکرنے والے کم ہیں اور جوشگرا داکرنے والے ہیں وہ بھی بقد راستطاعت شکرا دانہیں کرتے اور بوراشكرتوادا موبى نبيس سكتا

اس کے بعد منکرین قیامت کا و کر فرمایا: و گالوًا آوافا الکنائی الکن فی الکن فی خلق بحدید بال کھ نے بلقائی رتیو خرکفی و اور ان کوکوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں آل مِل جائیں گے تو کیا ہم نے طور پر بیدا ہوں گئے بلکہ وہ اپنے رب کی ملا قات کے

منکر ہیں) وقوع قیامت کے منکرین جو باتیں کیا کرتے تھے اُن باتوں میں سے ایک بات نقل فر مائی ہے وہ یوں کہتے تھے کہ جب ہم مرجا کیں گے زمین میں وفن ہوجا کیں گے پھر ہٹریاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں گی اور زمین میں ان کے ذرات زَل مل جا کیں گ اُس وقت بھلا کیسے زندہ ہوسکتے ہیں؟ اُن کا میاستیعاد دوسری آیات میں بھی ذکر فرمایا ہے اُن لوگوں کا یہ کہنا قیامت آنے کے انکار پھنی تھا اِس کے فرمایا بن مُنْ بلفتائی ریتھے فرکوئی و بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں)

قُلْ يَتُوَفِّكُ الْهُوَ الَّذِي وُكِلَّ بِكُفُرْتُعُ الْدَيْكُونُونَ (آپ فرما دیجئے ملک الموت تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے جوتم پرمقرر ہے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے )اس میں بہتایا کہ تمہیں مرنا بھی ضروی ہے اور زندہ ہو کراپنے رب کی طرف لوٹنا بھی ضروری ہے اور موت واقع کرنے کا بیطریقہ مقرر کیا گیا ہے کہتم پر ملک الموت کومسلط فرمایا ہے وہ متہیں مقررہ وقت پرموت دےگا' جان کورگ رگ ہے تکالےگا' کا فرکا عذاب اسی وقت سے شروع ہوجائےگا۔

وكؤتركى إذ الْبُجْرِمُون نَاكِسُوْا رُءُوسِهِمْ عِنْدُرَةُ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَالْجِعْنَانَعُمُلُ

اورك خاطب اگرة اس وقد كو كيم جرك الحراب ب ك سامند سر جملائد بوئ بوظ و عجر بشار كيم كار يداك كهرب بوظ كار الدي الارس لياسونم كوالي جيج

صَالِعًا إِنَّا مُوْقِنُونَ وَلَوْشِنْنَا لَأْتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْ لِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

ہم نیک عمل کریں کے بلاشبہ میں یقین آ گیا۔اوراگرہم چاہتے تو ہرنفس کواس کی ہدایت دے دیے اورلیکن میری طرف سے بہات طے ہو چک ہے کہیں

كَمْنَكُنَّ جَمَّنَهُ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ فَذُوْتُوا بِمَانِسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِ كُمُ هٰذَا

ضرور ضرورجنم کوجنات ساورانسانوں سے بعردول گاجواس میں اکٹھے ہول کے سوتم آج کے دن کی ملاقات کو بھول جانے کی وجہ سے چکھاؤ

ٳ؆ؙڵڛؽۜڹڬؙۿ۫ۅؘڎٛۏڠؙۏٵ؏ڽٵۘڹٵؽؙڵڕؠؚؠٵڰڹٛؾؙۿڗڠۿڵۏڹ®

بلاشبهم نے تهمیں بھلادیا اورتم جوا عمال کیا کرتے تھے اُن کی وجہ ہے بیشکی والا عذاب چکھلو۔

قیامت کے دن مجر مین کی برحالی اور دُنیامیں واپس ہونے کی درخواست کرنا

قضصه بين : يتين آيات كاترجم كيا گيائي بهلى آيت مين مجر بين كى ايك حالت بتائى ہے كه يوگ دنيا ميں وقوع قيامت كان كاركرتے تھاور يوں كہتے تھے: اول خالفنكافي الكن في الكن شاكونى خلق بحديد جب بيلوگ قيامت كے دن حاضر ہوں گے اور بارگا واللى ميں پيشى ہوگى تو رُسوائى اور ذلت كے مارے ہوئے سر جھكائے ہوں گے اور يوں كہيں گے كہم نے ديكي ليا اور سن لياجس بات كے مكر تھے وہ بجھيں آگى لهذا بميں دُنيا ميں واپس بھیج د بجے اب واپس ہوكرا جھے مل كريں كے بميں پورى طرح ان باتوں كايفين آگيا جو حضرات انبياء كرام عليم الصلوقة والسلام اوران كے نائبين سناتے اور سمجھاتے تھے۔

دوسری آیت میں ارشادفر مایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہرنفس کو ہدایت دے دیے لیکن میری طرف سے یہ بات محقق ہو چک ہے کہ دوزخ کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دینا ہے دونوں گروہ کے افراد کثیر تعداد میں دوزخ میں جا کیں گے جنہوں نے دنیا میں کفراختیار کیا یہ لوگ وہاں اکٹھے ہوں گئیہ بات ازل سے طے شدہ ہے اور کا فروں کے لئے مقدر

تیسری آیت میں فرمایا کہ مجرمین کی واپسی کی درخواست کے جواب میں ان سے کہا جائے کہتم آج کے دن کی ملاقات کو جو بھول گئے تھے (اوراس بھولنے کی وجہ سے نافر مانی پرتلے ہوئے تھے )اس بھولنے کی وجہ سے عذاب چھولو۔

#### إِنَّا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَّسَبَّعُوْا مِمَهُ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

ہماری آیات برون اوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کوآیات یادلائی جاتی ہیں آو دہ مجدہ مس کر بڑتے ہیں اورائے رب کی شی بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم بھی ہوتی ہادروہ

يَسْتُكُيرُونَ فَتَجَافَى جُنُوبُهُ مْعَنِ الْمَضَاجِعِ يَنْعُونَ رَبَّهُ مْحَوْقًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ

تكبريس كرت ان كربهلو لينت كى جكبول ب جداءوت بي دورت و الدائميد باندهة و اب درب كو پكادت بي اور بم أيش جر بحديا ساس بس

يُنْفِقُونَ@ فَلَاتَعْلَمُ نَفْسُ مَّأَ أَخْفِي لَهُ مُرِيِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ®

خرج كرتے ہيں۔ سوكن شخص كواس كاعلم نيس بے جوأن كے لئے آ كھوں كی شندك كاسامان پيشيد وركھا كيا ہے بيان اعمال كابدلہ ہوگا جوؤنيا ميں كيا كرتے تھے۔

افَكُنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوْنَ ﴿ أَمَّا الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِيْتِ

سو جو شخص مومن ہو گیا وہ فاس کی طرح ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے

فَلَهُ مُ جَنْتُ الْمَا أُوِيُّ نُزُلًّا بِمَا كَانُوا يَعْمُلُون ﴿ وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا وْلَهُمُ التَّالُّ

ان کے لئے باغ ہو شکے تھر نے کی جگہوں میں پیطورمہمانی ان اعمال کے بدلہ ہو نظے جودنیا میں کیا کرتے تھے اور جن لوگوں نے تافر مانی کی اُن کا ٹھکاندوز خے

کُلُمُ اَرَادُوَّا اَنْ يَخْرِجُوْا مِنْهَا اَعْيُلُوافِيهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْاعُنَا اِسْالْاَرِالَانِ كُنْتُمْ الْمُحَمِدُ وَقُوْاعُنَا النَّارِالَانِ كُنْتُمُو جَبِي مِن اللَّهِ عَلَيْ الْمُورِقِي الْمُعْرَادِهِ مَرِي عَلَيْ الْمُعْرَادِهِ مَرَي عَلَيْ الْمُعْرَادِهِ مَن عَلَيْ الْمُعْرَادِهِ مَن الْمُعْرَالِ الْمُدُونِ الْعَنَابِ الْمُلْكِمِ لِعَلَيْهُ مِن الْمُعْرَافِ الْمُدُونِ الْعَنَابِ الْمُلْكِمِ لِعَلَيْهُ مِن الْمُعْرَافِ الْمُدُونِ الْعَنَابِ الْمُلْكِمِ لِعَلَيْهُ مِن الْمُعْرَافِ الْمُلْكِمُ وَمِن الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِقُ وَمِن الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِقُونَ الْمُعْرَافِقُ وَمِن الْمُعْرَافِقُ وَمُن الْمُعْرَافِقُ وَمُن الْمُعْرَاقِ وَمُن الْمُعْرَافِقُ وَمُن الْمُعْرَافِقُ وَمُن الْمُعْرَافِ وَمُنْ الْمُعْرَافِقُ وَمُونَ وَالْمُونَ الْمُعْرَافِقُ وَمُن الْمُعْرِقِ وَمُعْنَا مِن اللَّهُ مِن الْمُعْرِقِ وَمُعْرَافِقُ وَمُن الْمُعْرَافِقُ وَمُن الْمُعْرَافِقُ وَمُعْمُ الْمُعْرَافِقُ وَمُعْنَا مُعْرَافِعُ وَمُن الْمُعْرَافِقُ وَالْمُعِلِي الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرَافِقُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعِلِي الْمُعْرِقِ وَالْمُعِلِي الْمُعْرِقِ وَلَا مُعْرَافِعُ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعِلِي الْمُعْرِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعُلِمُ والْمُولُ وَالْمُوالِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُولِ وَالْمُعُلِمُ

اہل ایمان کی صفات مومنین کا جنت میں داخلۂ اہل کفر کا دوز خ میں براٹھ کا نہ

جو خض جہد کا اہتمام کرے گا ظاہر ہے کہ فرائض وسنن کی ادائیگی کا اس سے زیادہ فکر مند ہوگا' لہذا اس میں نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف بیان فرمادی اور ساتھ ہی وَ**وَمِنَّادَدُ قُنْهُمُ بِنُفِقُونَ** جَمِی فرمادیا کہ بیلوگ نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور جو پھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرج بھی کرتے ہیں۔لفظوں کا عموم زکو ۃ اور نفی صدفہ اور صدفہ واجب سب کوشامل ہے اورقلیل وکیرسب کھاس میں آ گیا ایعنی بی جوفر مایا کہم نے جو پھودیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔اس میں ایک پیے سے لیکر لاکھوں خرچ کرناسب واخل ہو گیا'اللدی رضامیں خرچ کرنے کے لئے مالدار ہونا ضروری نہیں جس کے پاس تھوڑ اسامان ہووہ ای میں سے خرچ کرے خرچ کرنے کا ذوق ہوتو زیادہ مالیت اور کم مالیت سے پچھ فرق نہیں پڑتا اور تھوڑا مال ہونا بھی خرج سے مانع نہیں ہوتا ابعض صحابہ نے تو یہاں تک کیا کہ اپنے پاس کچھ نہ ہوا تو مردوری كركے كچھ حاصل كيا اور الله كى راہ من خرچ كرنے كے لئے رسول الله عليہ كئ خدمت ميں پيش كرديا۔ مْمَازِتْهِ بِدَى فَضِيلَت: تَسَجَافَى جُنُوبُهُمُ سِيمَادِتْهِ مِراد بِجِيماك بم في اوبرد كريا صاحب معالم المتزيل (جلاس) فرماتے ہیں کہ بیاشہرالاقوال ہےاوراس کی تائید میں حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عند سے ایک روایت بھی نقل کی ہوہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ سفر میں ساتھ چلتے ہوئے میں نے عرض کیایار سول اللہ مجھے ایساعمل بتائیے جس کے ذریعہ جنت میں داخل موجاؤل اور دوزخ سے دوررہ سکول سید دوعالم علیہ نے فرمایا کہتم نے بہت بوی چیز کا سوال کیا اور حقیقت میں کچھ بڑی بھی نہیں ،جس کے لئے اللہ تعالیٰ آسان فر مادیں اُس کے لئے بے شک ضرور آسان ہے اس کے بعد فرمایا کہ (دوعمل بیہے کہ) تو اللہ کی عبادت کراور کسی کواس کا شریک نہ بنا اور نماز قائم کراور زکو ہ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر پھر فرمایا گیاتم کو خیر کے دروازے نہ بتادوں؟ (سنو!)روز ہ و ھال ہے ( جونفس کی شہوتوں کوتو رُکرشیطان کے ملہ سے بچاتا ہے) اور صدقہ گناہ کو بچھا دیتا ہے ( یعنی اس کی وجہ سے جودوز خ کی آ گ جلاتی اس مے محفوظ کردیتا ہے گویا کہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے جیسا کہ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے) اور انسان کارات کے درمیان نماز ر منا (تجد کے وقت) نیک بندول کا امتیازی نشان ہے اس کے بعد سرور کا نئات علیہ نے بیآیت تلاوت فرمائی (جس مِن تبجد رد صنه والول كى تعريف كى كل ب التيكافي جُنونهُ مْعَنِ الْمُصَاجِع يَنْ عُونَ رَبَّهُ مْرَحُوفًا وَطَلَعًا فَيْ بَارَكُونَهُمْ يُنْفِقُونَ فِلَا تَعْلَمُ نَفُسُّ مَّاأَخُونِي لَهُ وَمِنْ قُرُةً اَعُدُنِ مُجَزَّاتًا عِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (ان كى كروفيل (بسترے چھوڑ كر) ليٹنے كى جگہوں سے جدا ہوتى ہيں وہ اسے رب کوامید سے اور خوف سے بکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں سو کسی مخص کو خرنہیں جو آ محصوں کی شنڈک کا سامان اُن کے لئے چھیا دیا گیا ہے خزانہ بیان کو اُن کے اعمال کا صله ملاہے) پھر فرمایا کیا تم کو احكام البيدكي جزاوران كاستون اوراس كى چونى كاعمل ندبتادون إميس في عرض كيايارسول الله إضرور بتايية إآپ في فرمايا احكام البيدكى جرا فرمانبرداري باوراس كاستون نماز باور چوفى كاعمل جهاد بر چرفرمايا كياتم كواس سب كا جزواصلی نہ بتا دوں (جس کوعمل میں لانے سے ان سب چیزوں برعمل کرسکو کے ) میں نے عرض کیا یا نبی الله ضرور ارشاد فرمائي الب في زبان مبارك پكوكرفر مايا است قابويس ركه كرايي نجات كاسامان كرويس في عرض كياا الله ك نى ا (عَلَيْكُ ) جوباتين بم بولت بين كيا أن رجى بكر موكى؟ آب عَلِيْكُ نفر مايا اسمعاذ الم بحى عجيبة دى موادوز خ میں مند کے بل اوند سے کر کے جو چیز لوگوں کو دوز خ میں گرائے گی وہ ان کی زبان کی باتیں ہی تو ہوں گی۔ پھر فر مایاتم جب تک فاموش رہتے ہو محفوظ رہتے ہواور جب بولتے ہوتو تمہار ابول تمہارے لئے تواب یاعذاب کاسب بنا کر لکھودیا جاتا ہے۔ صاحب معالم التزيل ني يحديث الني سند يذكرك باورصاحب مكلوة المصابح في الرمنداحداورسنن ترفدی اورسنن ابن ماجہ سے قل کی ہے خوابگاہوں سے پہلو جدا ہوتے ہیں اس کا مصداق نماز تہد بتا کرصاحب معالم

التزيل نے ديگراقوال بھي نقل كے بين حضرت انس رضي الله عند في كيا ہے كمانبوں نے فرمايا كديية بت انصار كے بارے میں نازل ہوئی سے حفرات مغرب کی نماز بڑھ کر ملم جاتے تھاور جب تک رسول اللہ عظی کے ساتھ عشاء کی نماز ندرو ليت تقاهرون كونيس جاتے تصحفرت انس رضى الله على سے يكى مروى ب كديداً بت أن صحاب كے بارے ميں نازل ہوئی جومغرب کی نماز کے بعدعشاء تک برابرنماز پڑھتے رہتے تھے اور حضرت ابوالدرداءاور حضرت ابوذراور حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنهم سے مروی ہے کداس آیت میں ان حضرات کی تعریف فرمائی ہے جوعشاء اور فجر جماعت ے پڑھتے ہیں۔ (معالم التر بل جلد اص ٥٠٠)

در حقيقت ان اقوال ميس كوئى تعارض نبيس بالبترصلوة الليل يعنى نماز تجدمصداق مونا مبادر باور مديث شريف ے اس کی تائید بھی ہوتی ہے البتہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ جب نماز تبجد کے لئے خواب گاہ چھوڑنے کی نصنیات ہے جونفل نماز ہے تو نماز فجر کے لئے گری اور سردی میں بستر چھوڑ کرنماز فجرادا کرنے کی فضیلت کیوں نہ ہوگی جوفرض نماز ہے۔حضرت عررضی الله عند فرمایا کراگر می نماز فجر جماعت سے بر صاف او بی مجھاس سے زیادہ محبوب ہے جو بوری رات نماز میں كفرار بول\_ (مفكوة المصابح)

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا (اس موقعہ پراللہ تعالی کی طرف سے) ایک منادی بکار کر کے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلوخوابگا ہوں سے جدا ہوجاتے تھے بیٹ کر کھلوگ کھڑے ہوجا کیں گے جن کی تعداد تھوڑی ہوگی پہلوگ بغیر حساب جنت مين داخل موجائيل كاس كے بعد باقى لوگوں كاحساب شروع كرنے كاتھم موگا\_(مشكوة المصابح ص ١٨٨)

جن حضرات کی صفات او پربیان ہوئی ہیں اُن کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے اعمال کی وجہان کے لئے جوآ تھوں کی شندک کا سامان پوشیدہ کیا ہواہے اُسے کو کی شخص نہیں جانتا'اس میں اجمالی طور پر جنت کی نعتوں کا مرتبہ بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے ا بندوں کے لئے وہ سامان تیار کیا ہے جے نہ کی آ کھنے ویکھانہ کی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پراس کا گذر ہوا'اس کے بعدراوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے فرمایا کہتم جا ہوتو یہ آیت پڑھ او: فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا اَخْفِی الَهُ وَمِنْ قُرُوا عَدُنِي \_ ( تَسجّع بخارى ج٢ص٥٠)

در حقیقت بات بدے کہ جنت کی جن چیزوں کا قرآن وحدیث میں تذکرہ ہے اس میں کسی نعت کی پوری کیفیت بیان نبیس کی گئ جو کچھ بیان فرمایا ہے وہاں کی تعتین اس سے بہت بلند ہیں اور بالا ہیں اس لئے فرمادیا کہ آتھوں کی شنڈک كاجوسامان ابل جنت كے لئے تياركيا كيا ہے كوئى آ كھو دنيا من أسے كياد كھ ياتى كى كان نے اس كى كيفيت كوسنا تك نہیں اور کسی کے دل میں اس کا تصورتک نہیں آیا۔ جنت کے متعلق جو کھی کر اور پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے جب جنت میں جائیں گے تواس سے بہت بلندوبالا پائیں گئے چرجن کی جن نعتوں کا تذکرہ قرآن وحدیث میں موجود ہواں اُن کے علاوہ بہت زیادہ تعتیں ہیں نیز کسی چیز کے دیکھنے اور استعال کرنے سے جو پوری وا تفیت حال ہوتی ہے وہ محض سننے سے حاصل ہیں ہوتی البذااس دنیامیں رہتے ہوئے نعمائے جنت کی واقعی حقیقت و کیفیت کا ادراک نہیں ہوسکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی نعتوں میں سے اتنی تھوڑی ہی کوئی چیز دُنیا والوں پر ظاہر ہوجائے جسے ناخن پر اُٹھا سکتے ہیں تو آسان اور زمین کے کناروں میں جو کچھ ہے وہ سب مزین ہوجائے اور اہل جنت میں سے کوئی شخص دُنیا کی طرف جھا تک لے جس سے اس کے کئی ن ظاہر ہوجا کیں تو اس کی مروث ہو اس کے کئی ن ظاہر ہوجا کیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی سورج کی روشنی سورج کی روشنی ہو تھا ہے۔ رسول اللہ علیہ تے لیے بھی ارشاد میں اس کے بیا کہ جنت میں ایک کوڑ ارکھنے کی جگہ ساری د نیا اور جو کچھ د نیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (رواہ البخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فر مایا کہ دنیا کی چیز دل میں سے کوئی چیز بھی جنت میں ہم رف ناموں کی مشابہت ہے۔ مطلب مید ہے کہ جنت کی نعمتوں کے تذکرہ میں جوسونا چاندی موتی اریش درخت کھل میوے تخت کا کہتے کہ کے اعتبار سے ان کی خوبی اور بہتری ہوگی اگذے کیڑے وغیرہ آئے ہیں میر چیزیں وہاں کی چیزیں ہوں گی اور اُسی عالم کے اعتبار سے ان کی خوبی اور بہتری ہوگی دنیا کی کوئی بھی چیز جنت کی کسی چیز کے یاسنگ بھی نہیں ہے۔

متنبيه: نيك بندول كى تعريف فرمات ہوئ وكھ فرلايك كي فرايا جي سابى صفت ہو ديگر صفات ا یجانی ہیں۔ بات سے کہ تکبر بہت بری بلا ہے اپنی برائی بھارنا شہرت کا طالب ہونا ' دوسروں کو حقیر جاننا دکھاوے کے لئے عبادت كرناتا كولوك معتقد مول بيسب تكبر ك شعب بين تكبرعبادات كاناس كلوديتائ كياكراياسب مني مين ال جاتائ ریا کاری کی وجہ سے اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور وہ مستوجب سز ابھی ہے جبیا کہ احادیث شریف میں اس کا تذکرہ آیا ہے مومن بندول پرلازم ہے کہ تکبرے دور بین تواضع اختیار کریں فرائض بھی ادا کریں واجبات بھی پورے کریں نوافل بھی پرهين زكوة بحى دين صدقه بحى كرين سب سالله كى رضاعقصود بودكها دانه كرين اورند بندول سے تعريف كى جواب شمند بول \_ موس اور فاسق برابر بيس: مؤمنين صالحين كاجروانعام بتانيك بعدار شاوفر مايا: الكُنُّ كَانَ مُؤْمِنًا كُنُّ كَانَ فَالِسطَّا كيا جو خص مومن بووه فاسق كي طرح بوسكتا ہے؟ پھر خود بى جواب دے ديا كَيْسَتَوَانَ (مؤمنين اور فاسقين برابرنبيں ہو سکتے )اس کے بعددوبارہ اہل ایمان کی تعمقوں کا تذکرہ فر مایا اور ساتھ ہی کا فروں کے عذاب کا بھی ارشاد فر مایا: آخا الکیڈین اَمْنُوا وَعَيمُواالصَّلِكَةِ فَلَهُمْ جَنْتُ الْمَاوَى (جولوگ ايمان لائے اور نيك عمل كئے أن كے لئے باغ مول كے تشبر نے كى جَلَبُول مِين ) مُزُلِّا إِنهَا كَانُوْ إِيعَهُ كُونَ (بيلطورمهماني أن اعمال كابدله مول كے جودہ دنیا میں كياكرتے تھے) وَأَهَا الَّذِيْنَ فَسَقُوا فَمَا ولهُ مُلاَيّا أَو (اورجن لوكول نے نافر مانی كی اُن كا مُفكانه دورخ ہے) كُلْمًا آزادُوّا اَن يَخْرَجُوا مِنْهَا اَعْدُوا فِيهَا (جب بھی اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں واپس لوٹا دیئے جائیں) وَقِیْلَ لَهُمْ دُوْفُوْاعَدُ النَّالِ الذَّالِ الَّذِيْ كُنْتُهُ یه تُکَذِّبُونَ - (اوراُن سے کہا جائے گا کہ آ گ کاعذاب چکھوجس کوتم جھٹلاتے تھے) جب ایمان والوں اور نا فر مانوں کے انجام میں فرق ہے کہ اہلِ ایمان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے اور وہاں اُن کے ساتھ مہمانوں جسیا برتاؤ ہوگا اور نا فرمان دوزخ میں جائیں گے تو دونوں فریق برابر کیے ہو کتے ہیں؟ اہل کفر کی ذلت کا پیمالم ہوگا کہ جب اس میں ہے تكانا جا بين تواى مين دهكيل دينے جائيں كے اور ان سے كہا جائے گا كہ جوتم جمثلانے والا عمل كيا كرتے تھے اس كى وجہ سے آ گ كاعذاب چكتے رہو\_

معالم المتزيل بن مل المعاب كما يت كريم أفكن كان مؤمنا لكن كان فايسقا حضرت على ض الله عنداوروليد بن عقبه بن الي

معیط کے بارے میں بازل ہوئی دونوں میں کچھ گفتگو ہورہی تھی ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہدیا کہ جب ہوجاتو بچہ ہو اور میں ہو لئے میں بھی تجھ سے بہتر ہوں اور نیز ہ بھی زیادہ تیز ہے اور دلا ور بھی تجھ سے زیادہ ہوں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چپ ہوجاتو فاس ہے اس پر آیت بالا نازل ہوئی (فی صحت میں کمام طویل ذکرہ صاحب الروح فواجعه ان شب ت قال صاحب الروح وفی روایة احربی انها نولت فی علی اکرم اللہ وجھه ورجل من قریش ولم یسمه ) مسئل صاحب الروح وفی روایة احربی انها نولت فی علی اکرم الله وجھه ورجل من قریش ولم یسمه ) (اس بات کے محمد فی میں طویل کلام ہے جے روح المعانی والے نے ذکر کیا ہے اگر آپ چاہیں تواسد میں اس سے دور المعانی اس بات کے مصنف نے کہا ہے کہا ہے دیں کہ بارے میں نازل کے مصنف نے کہا ہے کو ایک دوسرے آدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے دوسرے آدی کی بارے میں نازل ہوئی ہوئی ہے دوسرے آدی کا نام ذکر نہیں کیا )

اس کے بعدار شادفر مایا وکنٹن یقتھ فی قین الفکا ب الکذنی دُون الفکا ب الگذیک کون الفکا ب الگذیک کی کا کہ وہ باز آجا کیں) بڑے عذاب سے پہلے قریب والا عذاب چکھا دیں گے تاکہ وہ باز آجا کیں) بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب اور قریب والے عذاب سے وُنیا کا عذاب مراد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں دوبا تیں منقول ہیں اول یہ کہ اہل مکہ کوجو چند سال قحط میں بنتا کیا اس سے وہ عذاب مراد ہے اور دو سرا قول بیہ ہی کہ اس سے مشرکین مکہ کا غزوہ کہ بر میں مقتول ہوتا اور شکست کھانا مراد ہے۔ اگر و کنڈ دیقا کھنم کی ضمیر منصوب مشرکین مکہ کی طرف دا جج ہوتو یہ دونو ل تفسیراس کے مناسب بین اورا گرعوی طور پرسب ہی کا فراس ضمیر کا مرجع قرار دیئے جا کیل تو پھر دنیا کے مصائب اورا مراض مراد ہوں گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیٹیسرا تو ل بھی مردی ہے۔ دنیا کا بیعذاب ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ تنبہ ہوجائے اور تو بہ کی طرف رجوع کر لیں۔ (رُوح المعانی جلد ۱۲۵ سے ۱۳۵ اس ۱۳۵)

آخر میں فرمایا و کمن آخلکو مین دُیکر پالیت رتبہ ثُقر آغریض عَنْها (اوراس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جے اُس کے رب کی آبات یا دولائی جائیں پھروہ ان سے اعراض کرے) [انگافِن الْهُ جُومِیْن مُنْتقِیْوْن (اور بلاشبہ م مجربین سے بدلہ لینے والے جیں)اس میں مکذبین کے مستحق عذاب ہونے کی وجہ بتائی ہے کہ ہماری آیات کو جمٹلا کر بڑے ظالم بن گئے نیز امام الانبیاء جنابے محمد رسول اللہ علیقی کو بھی تسلی ہے کہ پہلوگ جو تکذیب پر تکلے ہوئے ہیں ہم ان سے بدلہ لے لیس گے۔

صاحب رُوح المعانی فرماتے ہیں کہ پہلے اُن حصرات کی تعریف فرمائی جواللہ تعالیٰ کی آیات من کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اوران آیات میں اُن لوگوں کی ندمت بیان فرمائی جن کے سامنے اللہ کی آیات آئیں پھردہ ان سے اعراض کریں۔

إِنَّ رَبِّكَ هُويِغُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيْمًا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ®

بلاشبة بكارب قيامت كدن ان كدرميان ان چيزول ميل فيصل فرمائ كاجس ميل وه اختلاف كرت تقيد

#### جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ فرمادے گا

قضعه بین نیستان یات کا ترجمه به بهای بین میں فرمایا کہ ہم نے موئی علیہ السلام کو کتاب دی تھی (انہوں نے اس کی اشاعت میں تکلیفیں برداشت کیں) اوراب آپ کو یہ کتاب دی ہے یعنی قرآن مجید عطافر مایا ہے آپ اس کتاب کے طفے میں کچھٹک ندھیجے بعنی آپ ما حب کتاب ہیں اللہ تعالی کی طرف ہے آپ پروی آتی ہے آپ کا بلند مرتبہ ہے اس بلند مرتبہ کے ہوتے ہوئے آگر کج فہم آپ کی دعوت پردھیان خددی تو آپ نم نہ کریں موئی علیہ السلام کو کتاب دی گئوہ معنی کرتے رہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ فکلا تکن فی فور کو تاب میں بہیں قرآن فی فرن القالم کو کتاب میں میں میں تاب اللہ ہونے میں شک تھا۔

مجید کے بارے میں کتاب اللہ ہونے میں شک تھا۔

حضرت حسن فرمایا کر لقائیه کی خمیر مجرورشدت اور محت کی طرف را جمع بحوکلام سے مفہوم ہورہی ہے فکانه قیل: ولقد اتنینا موسیٰ هذا العب ء الذی انت بسبیله فلا تمتر انک تلقی ما لقی هو من الشدة والمحنة بالناس. (ذکره صاحب روح) (گویا کہ کہا گیا ہے کہ ہم نے حضرت مویٰ علیه السلام کو یہی مشقت وی ہے جس مشقت کے راستہ پر آپ چل رہے ہیں پس آپ هبراہ ب میں نہ پڑیں لوگوں کی طرف سے جو تکالیف و پریشانیاں حضرت موئی علیه السلام کو پہنچیں وہ یقینا آپ کو بھی پہنچیں گی صاحب بیان القرآن نے اپنی تفسیر میں خمیر کا مرجع تو کتاب ہی کو بتایا ہے البتہ شدت و محنت والی بات لے لی ہے ہم نے بھی ان کا اتباع کیا ہے اگر چدصا حب روح المعانی آخر میں فرماتے ہیں: و لا یحفی بعدہ۔ (اوراس تو جھی کا بعید ہونا ظاہر ہے)

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِيهِ فِي الْمُرَاوِيْلَ -اورجم نے اس كتاب كو (جوموى عليه السلام كودى تھى) بني اسرائيل كے لئے سبب

ہدایت بنایا تھاائی طرح آپ علی ہے۔ بنازل ہونے والی کتاب بھی آپ کی اُمت کے لئے ہدایت کا سبب ہے۔
دومری آیت میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں پیٹوابنادیئے تھے جو ہمارے کم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا (اس سے معلوم ہوا ہدایت اور محت کی کوشش میں صبر کرنا ضروری ہے لہٰذا آپ بھی عبر کریں) اور وہ ہماری آ یوں پریفین رکھتے تھے یہ بھین انہیں ہدایت اور دعوت کے کام پر ثابت لدم رکھتا تھا۔ آئے تھے کہ ان کی اُمت کے افراد میں جو ہدایت اور فرمایا ہے کہ ان کی اُمت کے افراد مراد ہیں جو ہدایت اور دعوت کے کام میں گےرہ تے تھے یہ دومراقول آخر ہے کہونکہ و کانٹوا پالٹینا اُؤوٹنون حال کے مناسب ہے مضرات انہیاء کرام علیہم الصافو ہوا سالم مراد ہیں قبل صاحب الروح جا الاس کے مناسب ہے مضرات انہیاء کرام علیہم الصافو ہوا سالم ہوائی ایس کے مصنف کے کہا ہے اور مراد بیت کہا ہے اور مراد بیت کہا ہے اور مراد بیت کہ ای طرح ہم نے آمپ کو جو کتاب دی اسے یا خود آپ کو آپ کی امت کے لئے ہدایت کے مطابق راہنمائی کریں)
سامان بنا کیں گے اور ہم ضروران میں راہنمائیا کیں گے جوائی ہدایت کے مطابق راہنمائی کریں)

تیسری آیت میں بیفرمایا کہ قیامت کے دن آپ کارب ان کے درمیان ان امور کے بارے میں فیصلہ فرمادے گاجن میں بیلوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے بعنی الل ایمان کو جنت میں اور اہل کفرکو دوزخ میں داخل فرمادے گا۔ اس میں رسول الشعابی کوسلی ہے کہ جولوگ آپ کے مخالف رہے ہیں اگر کفر ہی پر جھے رہے تو قیامت کے دن سزامل ہی جائے گی۔

الالمُ يَعْدِ لَهُ مُركِمُ الْفَلْنَا مِنْ قَبُلِهِمْ مِنَ الْفُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَلْكِنِهِمُ إِنّ

کیاان لوگول کواس چیز نے ہدایت نہیں دی کہان ہے پہلے ہم گئی ہی اُمتوں کوہلاک کر چکے ہیں پیلوگ ان کے دینے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں بلاشبہ

زَنْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ انْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُ مِرْ أَفَلَا يَبْصِرُ وْنَ اللَّهِ مِنْهُ الْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُ مِرْ أَفَلَا يَبْصِرُ وْنَ اللَّهِ

کیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے مولی اور خود برلوگ کھاتے ہیں۔ کیا برلوگ نہیں دیکھتے

ہلاک شدہ اقوام کے مساکن سے عبرت حاصل کرنے کی تاکید کھیتیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن سے بنی آ دم اور مولیثی کھاتے ہیں

چران لوگوں کو عبیفر مائی جو قیامت کے مگر مقے اور یوں کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہماری سجھ میں نہیں آتاان کے بارے میں فرمایا کمیا ہی اوگ بنہیں و یکھتے کرز میں خشک پڑی رہتی ہے اس میں ذرابھی ایک سبز پید کا نشان بھی نہیں ہوتا ہم اس زمین کی طرف پائی روانہ کرتے ہیں جو بادلوں سے بھی برستا ہاور نہروں اور کنوؤں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے جب یہ پائی زمین میں ا

اُترتا ہے ہماس سے کھاتے ہیں مردہ زمین کوزندہ کرنا انسانوں کود بارہ زندہ کرنے کی زندہ مثال ہے اگر بھی بنآ ہے اور خود بھی یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں میردہ زمین کوزندہ کرنا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی زندہ مثال ہے اگر بھنا چاہیں تو سمھ سے ہیں یہ سب پھنظروں کے سامنے ہے کیوں نہیں دیکھتے؟ سورہ رُوم میں فرمایا کانظر آئی اُٹرو کھے الله گیف کھنی الاکوش بعث موقی تھا آئ ذلک کھنے الموقی کے فوہ زمین کواس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرما تا ہے بلاشہ وہ ضرور مردوں کوزندہ کرنے والا ہے اوردہ ہر چیز پرقادرہے)

وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالْفُتُوُ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِينَ قُلْ يَوْمُ الْفُتِّجِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْيُمَا نُهُمُ

اوربدلوگ کہتے ہیں کہید فتح کب ہوگی اگرتم سے ہوا آپ (عظم ) فرماد یجئے کہ فتح کے دن کا فروں کو ان کا ایمان نہ فع دے گا

وَلاَهُمْ أَيْنْظَرُوْنَ ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّاكُمْ مُنْتَظِرُوْنَ ۗ

اورنانبیں مہلت دی جائے گی سوآپ ان سے اعراض سیج اور انظار سیج بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔

## فتح کے دن کا فروں کا ایمان نفع نہ دےگا

فَاعُوضَ عَنُهُمُ (سوآپان سے اعراض فرمائے) ان کی تکذیب اوراستہزاء کا دبال انہیں پر پڑے گا'ان کو بجھنے کا ارادہ نہیں ہے اور افہام دفہم بھی ان کے تق میں مفید نہیں۔ والتنظر انکہ فی تنظرون آپ انظار سیجے وہ بھی انتظار کررہے ہیں) آپ ہماری مدد کے منتظر میں وہ غیر شعوری طور پرعذاب کے منتظر ہیں۔

ولقد تم تفسير سورة السجدة بحمدالله تعالى وحسن توفيته لليلة الثانى عشر من شهر شعبان المعظّم من شهور السنة السادس عشرة بعد الف والربعمائة. سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ. سورة الاحزار

| 0000000000                                                                                                                      | 1 <del> </del>                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اَوْرِينَ الْمُدِينَّةِ الْمُرْتِينَا<br>عَانِيعُ وَيُعَالِمُ الْمُرْتِينَا لَوْدِينَا<br>عَانِيعُ وَيُعَالِمُ الْمُرْتِعِلُودِ |                                                                                                                 |
| المترآيات اورنوركوع بين                                                                                                         | سورة احراب مينوره مين الراق في شروع الله ك نام سے جو بوا ميريان نهايت رحم والا ہے لل                            |
| كِيْمًا فَوَاتَّبِعُ                                                                                                            | يَأْيُهُا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا عَ |
| أس كا اتباع ليجيح                                                                                                               | اے بی اللہ سے ڈرتے رہے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے بلا شبداللہ علیم ہے کلیم ہے اور آپ                |
| الله وكفى                                                                                                                       | مَا يُوْكَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعَمْلُوْنَ خَبِيرًا فَوْتَوْكُلْ عَلَ              |
| روسه يجيح اوروه كافي                                                                                                            | جوآب كدب كىطرف سے آب يردى كياجاتا ب بلاشباللدان كامول سے باخر ب جوتم كرتے مؤاورالله يرجم                        |
|                                                                                                                                 | بالله وكاليلاه                                                                                                  |
|                                                                                                                                 | ہادر کارسانہ                                                                                                    |

#### الله تعالى سے ڈرتے رہئے اوراس پر توکل سیجیے كافرول اورمنا فقول كي بات نه مانځ

قضعه بيو: يهال سورة الراب شروع مورى م أخز اب حزب كى جح ب جور و كمعنى من تا ب ه میں قریش مکداور بہت سے قبائل اور جماعتیں سب مل کرمسلمانوں کوشم کرنے کے لئے مدینہ طبیبہ پرچڑھ آئے تھے۔ چونکہ ان کے بہت سے گروہ تھاس لئے اس غروہ کا نام غروہ احراب معروف ہوا۔ اور چونکہ اس موقع پر خدق بھی کھودی گئ تھی (اورظا ہری اسباب میں وہی تمام گروہوں کے حملہ سے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنے ) اس لئے اس غزوہ کوغزوہ خندت بھی کہا جاتا ہے۔ تفیرروح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندے سورة الاحزاب كاسبب نزول نقل كرتے ہوئے لكھا ہے کہ اہل مکمیں سے ولید بن مغیرہ اور شعبہ بن رہے نے رسول اللہ علیہ سے عض کیا کہ اگر آ ب اپنی وعوت کوچھوڑ دیں؟ تو ہم آپ کواپنا آ دھا مال دے دیں گے اور ادھر مدین طیبہ کے بہودیوں اور منافقوں نے بیدهمکی دی کہ آپ نے اگراپی بات نہ چھوڑی تو ہم آپ تولل کردیں گے اس پرسورة الاحزاب نازل ہوئی۔

اويرتين آيات كاترجمه ذكركيا كياب ان مين رسول الله علية كوخطاب كرآب برابرتقوب يرقائم ودائم ري كافرول ادرمنافقول كى بات نه مايے اور آپ كے رب كى طرف سے آپ پر جو وى كى جاتى ہے اس كا اتباع كرتے ر ہیں۔اورساتھ بی سیمی فرمایا کہ آپ اللہ پر مجروب رکھیں اللہ کافی ہے اللہ کارساز ہونے کے لئے کافی ہے الله تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے وشمنوں نے جوآپ کو مال کی پیش کش کی ہے اور جو آل کی دھمکی دی ہے أسے اس کاعلم سے الله تعالی عکیم بھی ہے جو کچھ وجود میں آتا ہے اس میں حکمت ہے وشمنوں نے آپ کو جو پیش کش کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عكمت بجس ميں سے ايك بيہ كرآ پ مضبوطي كے ساتھ اللہ كوين پر جے رہيں اور وحى كا اتباع كرتے رہيں تاك آپ کے اندر مزید قوت اور توکل کی شان پیدا ہوجائے۔

منه بولے بیٹے تمہارے فیقی بیٹے ہیں ہیں ان کی نسبت النے بابوں کی طرف کرو

قضعه میں : تفسر قرطبی جلد نمبر ۱۳ اس ۱۳ اس کھا ہے کہ جمیل بن عمر فہری ایک آدی تھا اس کی ذکاوت اور قوت حافظہ مشہور تھی، قریش اس کے بوے معتقد تھے اور کہتے تھے کہ اس کے سینہ میں دودل ہیں اور وہ خود بھی یوں کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں ان دونوں کے ذریعہ جو کچھ بھتا ہوں وہ محمد (عقیقیہ) کی عقل سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کی تر دید فرمائی اور فرمایا ' کا جگل الله گیر کے لیق قرنی قالمین فی جو فی اللہ نے کسینہ میں دودل نہیں بنائے ) جو شخص یہ دوئی کرتا ہے اُسے اپنے دور کی مرز اخر دو دل ہیں۔ قصہ یہ ہوا کہ بیخت بھی جنگ بدر میں شریک تھا جب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جو یہ کہتا تھا کہ میرے اندر دو دل ہیں۔ قصہ یہ ہوا کہ بیخت بھی جنگ بدر میں شریک تھا جب مشرکین کو فکست بھا گئے ابو سفیان مشرکین کو فکست ہوا گئے ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیا ہو اور کی سے اور دو سرا تیرے یا دول ہیں ہے اور دو سرا تیرے یا دول ہی ہو ہے ایس نے کہا دہ قول ہی ہو گئا ہے ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہوں کہ دودل ہوتے ہی ہو اور دو سرا تیرے یا دول ہی ہو گئا ہے ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیا ہو اور کی سرا ہو کہا کہ اور کی سرے کہ تیرا ایک چہل تی ہی ہو گئی ہیں آئی وقت اور دو سرا تیرے یا دکر اس کے دودل ہوتے تو اپنے جہل کو ہا توں بین اور دورل ہیں ہے۔ اس کے دودل ہوتے تو اپنے جہل کو ہا تھی ہیں انکا ہے ہوئے یہ تہ تھی تا کہ دور میں ہیں آئی وقت اور دور بیر تیرے یا کہ اور اس کے دودل ہوتے تو اپنے چہل کو ہا تھی ہیں انکا ہے ہوئے یہ تی تھی تا کہ دور کی ہوئی کی کہا کہ میں بیا آئی میں ہے۔

ظہرا رکیا ہے: اہل عرب میں ظہار کاطریقہ جاری تھالین مردائی ہوی سے یوں کہدیاتھا کہ: اَنْتِ .... تَحَظَّهُ وِ اُجَهَا رَكُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْلِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْل

اَدُوْاجَهُ النِّن تُظُهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَهُ اَلَهُ وَاورالله تعالى نے تمہاری ہویوں کوجن سے تم ظہار کر لیتے ہوتمہاری حقیقی اور واقعی ماں نہیں بنا دیا ) لہذا اگر کوئی شخص ظِهار کر لے تو اس کی ہوی اس پر جمیشہ کے لئے حرام نہ ہو جائے گی مقررہ کفارہ دے دے تو پھرمیاں ہوی کی طرح رہیں۔

بين بنالين الرعرب كاليهى طريقة تقاكه جب كى الركومنه بولا بينا بنالية تق (جوا پنابيا بين دوسر في كابينا موتا تقاجے ہمارے محاورہ میں لے یا لک کہتے ہیں) تواس اڑ کے وبیٹا بنانے والا محف اپنی ہی طرف منسوب کرتا تھا لیعن حقیقی بیٹے کی طرح سے اُسے مانتااور بھتا تھااوراس سے بیٹے جیسا معاملہ کرتا تھااس کومیراث بھی دیتا تھااوراس کی موت یا طلاق کے بعداس کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی حرام سمجھتا تھااور عام طور سے دوسرے لوگ بھی اس اڑ کے کواُس خض کی طرف منسوب كرتے تھے جس نے بیٹا بنایا ہے اور ابن فلال كهدكر بكارتے تھان كى ترديدى كرتے ہوئے ارشادفر مايا: وَمَاجْعَلُ أَدْعِيَاءَكُمُ اَنْهَاء كُوْ (كدالله نة تبهار عنه بولے بيول كوتمهارااصلى اورواقعى بيٹا قرارنہيں ديا)تم جوانہيں بيٹا بنانے والے كابيٹا تجھتے بواوراس برحقیق بینے کا قانون جاری کرتے ہو یہ غلط ہے۔ ذلیکُوْ قَوْلُکُوْ یافُوْلُوکُوْ (بیتمہارے اپنی منہ بولی باتنی میں الله كى شريعت كے خلاف ين ) وَلللهُ يَعُولُ الْعَقَ وَهُو يَعَنِّى النَّهِيلَ (اور الله حق بات فرماتا ہے اور حق راه بتاتا ہے) اى میں سے ریجی ہے کہ مند ہولے بیوں کو حقیق بیٹان مجاجائے۔ اُدْعُو هُمْ لِأَبَالِيهِ مُدْهُو اَفْسُطُ عِنْدُ اللَّهِ (تم انہیں ان کے بالوں كى طرف نسبت كركے بكاروبياللہ كے زويك انصاف كى چيز ہے) فَانَ لَّهُ تَعَكَّمُواً أَبِاءَ مُ وَالْحُوانِكُو فِي الدِيْنِ وَمُوالِيَكُورُ (سواگر تہمیں ان کے بایوں کاعلم نہ مومثلا کسی لا کے کو پال لیا جس کا باب معلوم ندتھا مثلاً کسی لقیط (پڑا ہوا بچہ) کو اُٹھا لیا۔ اس کے باپ کاعلم نیس ندیی ابنانے والے کو ہے نہستی والول کوتو اُسے بسا آجسی میرا بھائی کہد کر بلاؤ کیونکہ وہتمہارادین بھائی ہے یادوست کہ کر بلاؤ مَوَ الی مولی کی جمع ہے جس کے متعدد معانی بین ان میں سے ایک ابن العم یعنی چا کے بیٹے ك معنى مين بهي أتاب ال لي صاحب جلالين في مواليكم كارجم بنوعمكم كياب يعني جيازاد كهر يكاراو وكيس عَلَيْكُم وَعَنَا الله وَاللَّهُ وَيَهِ (اورجو يَحِيم عنظاموجائ اس كے بارے ميں تم پركوئي گناه نہيں) تم سے بعول چوک ہوجائے اورمندسے بیٹابنانے والے کی طرف نسبت کر بیٹھوتواس پر گناہیں ہے۔ ولکون ماتعتال ف فاؤبکٹر (لیکن اس تھم کی خلاف درزی قبلی ارادہ کے ساتھ قصداً ہوجائے تو یہ مواخذہ کی بات ہے ) وَکَانَ اللّٰهِ عَفُورًا زَحِيًّا (اور الله تعالی بخشنے والا ہے مہر بان ہے ) گناہ ہوجائے تو مغفرت طلب کرواور تو بہ کرو۔

### ضروری مسائل

مسئله: اگر کو لاک یالای کوکوئی فخص لے کرپال لے اور بیٹا بیٹی کی طرح اس کی پرورش کر ہے جیا کہ بعض بے اولا دالیا کر لیتے ہیں تو الیا کرنا جائز ہے لیکن حقیقی ماں باپ بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں ہے اس کا تعلق حسب سابق باتی رہنے دیں شری اصول کے مطابق آنا جانا ملنا جانا جانا جانا جاری ہے قطع رحی نہ کی جائے۔

مسئله: قرآن مجيد مين بتاديا كه مُتُبنى يعيى منه بولا بينا حقيقى بينائبين ، وجاتالبذااس كوپالنوال عرديا عورت كي ميراث نبيل ملى كي ميراث نبيل ملى كالمينا بي بنايلين كا بعدا بني اولا دبيدا ، وجاق ماوراولا دك علاوه ديكر شرى ورثاء

تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔

بھی ہوتے ہیں پس مجھلیا جائے کہ میراث اس اصل ذاتی اولا داور دیگر شری ورثاء کو ملے گی منہ بولے بیٹے بیٹی کااس میں کوئی حصر نہیں 'البنتہ منہ بولے بیٹے کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے جو تہائی مال سے زیادہ نہ ہواوراس وصیت کرنے میں اصل دار توں کومحروم کرنے یاان کا حصہ کم کرنے کی نیت نہ ہو۔

مسئلہ: منہ بولا بیٹا بیٹی چونکہ اپنے حقیق بیٹا بیٹی بیں بن جاتے اس لئے اگر وہ محرم نہیں ہیں تو ان ہے وہی غیر محرم والا معالمہ کیا جائے گا اور بمحصد ارہو جانے پر پر دہ کرنے کے احکام نافذ ہوں گئے ہاں اگر کسی مرد نے بھائی کالڑی لے کرپال لی تو اس سے پر دہ نہ ہوگا یا گرکسی مورت نے بھائی یا بہن کی لڑی ہونے میں محرم ہونے کارشتہ سامنے آگیا' ہاں جس کارشتہ محرمیت نہ ہوگا اس سے پر دہ ہوگا' مثلاً کسی مورت نے اپنے بھائی یا بہن کی لڑی ہونے کارشتہ سامنے آگیا' ہاں جس کا رشتہ محرمیت نہیں ہے تو اس مرد کے تن میں وہ غیر ہوگی اس سے پر دہ ہوگا۔

لے کرپال کی جس کا مورت کے شوہر سے کوئی رشتہ محرمیت نہیں ہے تو اُس مرد کے تن میں وہ غیر ہوگی اس سے پر دہ ہوگا۔

مسئلہ نہ کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا یا اور اس بیٹا بنا نے والے کی لڑی بھی ہے تو اس لڑ کے اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہوسکتا ہے بشر طیکہ مُرمت نکاح کا کوئی دوسر اسبب نہ ہو۔

مستلا : جس طرح کی کے منہ ہو لے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے والے کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے ای طرح اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کو کی تھی اجازت بیس کھی اے رسول کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کو کی تھی اجازت نہیں ہے کہ کو کی تھی ایک ہور ایا ہے اسلا تھی ہے نہیں ہے کہ یہ میر اباب اللہ تھی ہے نہیں ہے تو اس پر جنت ترام ہے۔ (دواہ البحادی عن سعد بن ابی وقاص) آ جکل جولوگوں میں اپنانسب بدلئے جھوٹا سید ہے یا اپنی توم وقبیلہ کے علاوہ کی دوسر سے قبیلہ کی طرف منسوب ہونے کارواج ہوگیا ہے بیر مرام ہے ایسا کرنے والے حدیث مذکور کی وعید کے متحق ہیں۔

مستله: اگر کسی عورت نے زنا کیااوراس سے ملرہ گیا پھرجلدی ہے کسی سے نکاح کرلیااوراس طرح سے اس شوہر کا بچہ ظاہر کر دیا جس سے نکاح کیا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور اگر کسی شخص کا واقعی بچہ ہے اور وہ اس کا انکار کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی عورت کسی قوم میں کسی ایسے بچے کوشامل کر دے جوان میں سے نہیں ہے تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ اسے ہرگز اپنی جنت میں واخل نہ فرمائے گا'اور جس کسی مرد نے اپنے بچے کا اٹکار کر دیا حالا نکہ وہ اس کی طرف دیکھ دم ہے تو اللہ تعالیٰ اس مختص کواپئی رحمت سے دور فرمادے گا اور اسے (قیامت کے دن) اولین وآخرین کے سامنے دسواکر سے گا۔ (رواہ ابوداؤد)

> مؤمنین سے نبی کاتعلق اس سے زیادہ ہے جوان کا اسین نفسول سے ہے اور آپ کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں

قضعه بين : الله على بظاہر جاربا تين بتائى بين أول يدكن باكرم عليہ كومونين سے جوتعلق ہوہ أس تعلق سے بھى زيادہ ہے جومونين سے جومونين ہوا ہوں ہے ہے اس ميں بہت سے مضامين آجاتے بين اول يد كدرسول الله عليہ كوايمان والوں كي ساتھ جورجت اورشفقت كا تعلق ہے وہ اتنازيادہ ہے كہ مؤمنين كو بھى اپنى جانوں سے رجمت اورشفقت كا اتنا تعلق مبين ہے اس كا بھى بيان سورة تو بدكي آيت كريم الكائي ہے آيك ہے آيك رسول الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله

حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں بوں وعاکی: اَلَّهُمَّ اِلَّى اَتَّى خَدُّتُ عِنْدُ دَکَ عَهُدًا لَنُ تُحُلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَإِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاتَی اَلْمُؤُمِنِیْنَ اذَیْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ بَلَی اَنَّا بَشَرٌ فَاتَی الْمُؤُمِنِیْنَ اذَیْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ بَعَدَّتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلُوةً وَزَكُوةً تُقَرَّبَهُ بِهَا اِلَیْکَ یَوْمَ الْقِیمَةِ (اے اللہ! مِس آپ سے ایک ورخواست کرتا ہوں جوامید ہے کہ آپ ضرور بی قبول فرما کی گے وہ یہ کمیں ایک انسان ہوں پی جس کی مؤمن کو میں نے تکلیف دی ہرا بھلا کہا العن کی کو امارا تو میر اس مل کو آپ اس کے لئے رحمت اور یا گیزگی اور اپنی نزد کی کا ذریعہ بنادیں جس کے ذریعہ آپ قیامت کے دن اس کو اپنے قرب سے نواز دیں)

رسول اللہ علیم کی شفقت عامہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ علیمی کے درسول اللہ علیمی کی شفقت عامہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے بیمی روایت ہے کہ رسول اللہ علیمی کی شفقت عامہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے بیمی روایت ہے کہ رسول اللہ علیمی کے درسول اللہ علیمی کی شفقت عامہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے بیمی روایت ہے کہ رسول اللہ علیمی کی شفقت عامہ: حضرت ابو ہریہ ورضی اللہ عند سے بیمی روایت ہے کہ رسول اللہ علیمی کی شفقت عامہ کی مواد مین اللہ عند سے بیمی روایت ہے کہ رسول اللہ علیمی کی شفیف کی شفیف کے اس میں کو اس میں کو اس میں کو سے سے کو کی سور سے کہ اس میں کو سور کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کیکھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی سے کہ کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کی کو کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں

عادت شریف تھی کہ جب سی ایسے تحف کا جنازہ پڑھنے کے لئے لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ عظی دریافت فرماتے تھے کہ اس نے ادائیگی کا نظام چھوڑا ہے یانہیں؟ اگر جواب میں عرض کیا جاتا کہ اس نے ادائیگی کا نظام چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھادیتے تھے اور اگریہ بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی اوائیگی کا انتظام نہیں چھوڑ اتو فرماتے تھے کہتم لوگ ا پے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاو (بیطریقہ آپ علیہ نے اس لئے اختیار فرمایاتھا کہ لوگوں پر قرضدار ہوکر مرنے کی شناعت وقباحت ظاہر ہوجائے کہ دیکھوحضورنے اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی ) پھر جب اللہ نے آپ پرفتو حات کے درواز ہے كھول ديناتو آپ علي الله بطور خطيب كر حروع اور فرمايا أنا أوللي بالمؤ مِنينَ مِن أنفسهم (جمع مومنين ےاس سے زیادہ تعلق ہے جتنا آئیس ان کی جانوں سے ہے ) لہذا مؤمنین میں سے جس کی مخص کی وفات ہوجائے اوروہ اسين او يرقر ضه چھوڑ جائے تواس كى ادائيگى ميرے ذمه ب اور جوكوئى مال چھوڑ جائے وہ اس كے دارتوں كے لئے ہے۔ آپ علی علی علی ایک کسی مسلمان کوکوئی بھی تکلیف ند ہونددنیا میں ندآ خرت میں آپ علی نے جو بھارشاد فِر مایا ہے اور بتایا اور تعلیم دی اس میں مؤمنین کے لئے خیر ہی خیر ہے جبکہ خودمومن بندے بھی اپنی رائے کی غلطی سے اور مجھی کسی خواہش سے متاثر ہو کر دنیاو آخرت میں اپنی جانوں کو تکلیف پہنچانے والے کام بھی کر گذرتے ہے آپ عظیم نے اپنی مثال دے کر سمجھایا اور فرمایا کہ میری مثال ایس ہے کہ جیسے کی شخص نے آگ جلائی جب آگ نے اینے آس یاس روشی کردی تویروانے اور بیچھوٹے چھوٹے کیڑے جوآ گ میں گراکرتے ہیں اس میں گرنے لگئ آ گ جلانے والا انبیں رو کتا ہےاوروہ اس پرغالب ہوجاتے ہیں اور اس میں داخل ہوجاتے ہیں میری اور تبهاری مثال ایس ہے میں دوزخ سے بچانے کے لئے تمہاری مروں کو پکڑتا ہوں کہ آ جاؤ آ گ سے بچو آ جاؤ آ گ سے بچو پھرتم مجھ پرغلبہ یا جاتے ہو ( یعنی ایسکام کرتے ہوجودوز خیں جانے کاسب ہوتے ہیں) (رواہ سلم جلد عص ۲۳۸)

رسول الله علی کوشش فو بھی رہی کہ امت مسلمہ کا کوئی شخص دوز خ میں نہ جائے لیکن دنیاداری کی وجہ سے اور نفس کی خواہشوں کے دباؤ سے لوگ گناہ کر کے عذاب کے مستحق ہوجاتے ہیں بیہاں تو آپ علی نے نئی امت کی خیرخواہی کے لئے محنت کی ہی تھی آخرت میں سفارش بھی کریں گئآپ علیہ کی شفقت میں نہ یہاں کی رہی نہ وہاں ہوگی البتہ امت کو بھی اپنی جانوں کو عذاب آخرت سے بچانے کے لئے فکر رکھنا جائے۔

آپ علی دنیا کے ایک دعا کے میں الد تعالی کہ امت کی خرخواہی کے لئے یقینا مقبول ہونے والی دعا کوآخرت میں فائدہ پنجانے نے کے کئے محفوظ فر مالیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ ہر نبی کے لئے ایک دعائے مستجاب ہے (یوں تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام بہت کی دُعا میں کرتے تھے جو مقبول ہوگا) البذا ہر نبی نہ ہوا کرتی تھیں کیکن اللہ تعالی کی طرف سے بیا نقیار دیا گیا تا کہ کوئی ہی ایک دعاء کرلوجو ضرور ہی مقبول ہوگا) البذا ہر نبی نہیا اس دعا کو دنیا ہی میں استعمال کرلیا اور میں نے بیدعا اپنی اُمت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن تک چھپا کرر کھی اپنی اس دعا کو دنیا ہی میں استعمال کرلیا اور میں نے بدعا اپنی اُمت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن تک چھپا کرر کھی اور اوا مسلم) ہے سویمری اُمت میں سے ہراس شخص کو بی جائے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی بھی چیز کو شرک نہ کیا ہو۔ (رواہ مسلم) ازواج مطہرات کی اور اوال کی مائیں ہیں) یعنی ان کا اکرام واجز ام واجب اور لازم ہے۔ آپ علیہ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں) یعنی ان کا اکرام واجز ام واجب اور لازم ہے۔ آپ علیہ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں) یعنی ان کا اکرام واجز ام واجب اور لازم ہے۔ آپ علیہ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں) یعنی ان کا اکرام واجز ام واجب اور لازم ہے۔ آپ علیہ کی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں) یعنی ان کا اکرام واجز ام واجب اور لازم ہے۔ آپ علیہ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں ہیں کی جو کے ادر کا می واجب اور لازم ہے۔ آپ علیہ ہیں ہیں کی میں ہیں کے میان کا اکرام واجز ام واجب اور لازم ہے۔ آپ علیہ جو کے ادر کی کھوری کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔

رشتہ داری کے اصول مقررہ کے مطابق میراث تقسیم کی جائے: تیراتھم بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَاُولُواالْاَرْحَاوِرِ بَعْضُهُ فَرُ اُولَى بِبَعْضِ فَى حِبْ اللّٰهِ (اور رشتہ دار اللّٰہ کی کتاب میں بیذ ببت دوسرے مؤمنین مہاجرین کے ذیادہ قریب تر ہیں) جب حفرات صحابہ محکم مدے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضور اقدس علیہ ہے نہ ہاجرین کے ذیادہ قریب تر ہیں) جب حفرات صحابہ محکم مدے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضور اقدس علیہ ہے نہ ہاجرین وافسار کے درمیان مواخات فرمادی تھی یعنی بعض کو بعض کا بھائی بنادیا تھا کہ دونوں میں وجہ سے ایک دوسرے کی خصوصی رعایت اور خدمت کے جذبات پیدا ہوگئے تھے اور بیتحلق یہاں تک تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کوفت ہوجانے پر آئیس میں میراث بھی جاری ہوتی تھی اس آیت میں اور سورہ انفال کی آخری آئیت میں اس اُخوت والی میراث بھی اُن کی بنیاد پر میں اس اُخوت والی میراث بھی اُن کی بنیاد پر حسب قواعد شرعیہ میراث طے گی۔

چوقی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الآآن تفکالآآل اَوَالَیا کُوْدُوْدُوْاً ( مگریہ کرتم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو) بعنی غیررشتہ داروں میں بھی جاری نہرو گی ( بلکہ سب رشتہ داروں میں بھی جاری نہرو گی ) البتہ جس کو بھی شری اصول سے میراث نہ پہنچتی ہوائس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ' مالی امداد کر دی جائے ' اس کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کی جائے ( مثلاً بطور بہہ یاصد قہ یا میراث شری اصول کے مطابق دے دیا جائے ) تو یہ دوسری بات ہے نہ چیز نہ صرف مید کہ جائز ہے بلکہ ستحب وستحن اور باعث اجرو تو اب ہے۔

کُانُ ذٰلِكَ فِي الْکِنْتِ مَنْظُوْرًا (بیالله کی کتاب میں لکھاہوا ہے) بعض حضرات نے یہاں کتاب سے لوح محفوظ مراد کی ہے اور مطلب بیہ بتایا ہے کہ لوح محفوظ میں بیلکھا ہے کہ جمرت کی دجہ سے جوتوارث مشروع ہوگا وہ منسوخ ہوجائے گا۔ اور آخری تھم توارث بالا رحام یعنی رشتہ داریوں کے اصول پر میراث دینے کا تھم باتی رہے گا'اور بعض حضرات نے کتاب سے آبیت المواریث اور بعض حضرات نے یہی آبیت مراد لی ہے۔ صاحب روح المعانی نے ایک اور احتال نکالا ہے وہ فرماتے ہیں: او فیسما کتبۂ سبحانہ و تعالی و فوضہ و قصاہ گینی اللہ تعالی نے فرض فرمادیا اور فیصلہ فرمادیا کہ اب میراث رشتہ داری کے اصول ہی پر مخصر رہے گی' یہ کتاب اللہ ہے۔

و إِذْ أَخُنْ نَامِنَ النِّبِيِّنَ مِنْ الْقَافَةُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجِ وَإِبْرُهِ مِنْ وَمُولِي وَعِيسَى ابن اور جب ہم نے بیوں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور مول اور عیل بن مُرْیِمُ وَلَخُنْنَا مِنْهُ مُ مِّنْ مِنْكَا قَاعْ لِيْنِظًا فَرِّلِيسْكُلُ الصّيرِ قِيْنَ عَنْ صِدْ قِرْمَ وَاعْلَى لِلْكُفِي يُنَ مریم سے اور ہم نے ان سے پنت عبد لے لیا تا کہ اللہ ہوں سے انگی جانے برے بسوال فریا ہے اور اس نے کافروں کے لئے

#### عَدَابًا النِّيَّاة

وردناك عذاب تيار فرمايا ب

#### حضرات انبياءكرام فليهم السلام يعهد لينا

قف معدود : الله تعالى في حضرات انبياء كرام يليم الصلوة والسلام يه جوعهد ليا تقااس آيت بين اس كاذكر ب تمام انبياء كرام عليهم السلام كاعموى اور حضرت ابراجيم اور حضرت الله عليهم السلام كاعموى اور حضرت ابراجيم الانبياء سيدنا محمد رسول الله عليه اور حضرت أو اور حضرت ابراجيم اور حضرت عيسى بن مريم عليهم السلام كاخصوصيت كي ساته عنام ليا ب ان حضرات كي مختيل ابني ابني أمتول كوتبلغ كرفي سه متعلق ببت زياده تقين صاحب روح المعانى لكصة بين كدان حضرات كي فضيلت ذائده ظا برفر ماف اوريه بتاف كي كه به حضرات كذشته اصحاب شرائع والحانبياعليم السلام مين مشهور بين ان حضرات كاخصوصي تذكره فرمايا ب

صاحب روح المعانی "ف حضرت رسول اکرم علی کا ذکر مقدم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ آپ علی کی خلیق مقدم تھی اس لئے ذکر میں آپ علی کے لقدیم فرمائی اور اس بارے میں ضیاء الدین مقدی کی کتاب المختارہ سے ایک مرفوع حدیث بھی نقل کی ہے: بدی بسی المخلق و کنت اخو هم فی البعث (مخلوق کی پیدائش کی ابتداء جھ سے کی گئی اور میں بعثت میں سب انبیاء سے آخری ہوں) اور ایک حدیث بول نقل کی ہے: کہنت اوّل النبیّن فی المخلق و اخسے هم فی البعث (میں پیدائش کے کاظ سے آخری ہوں) اور ایک حدیث بول نقل کی ہے: کہنت اوّل النبیّن فی المخلق و اخسے هم فی البعث (میں پیدائش کے کاظ سے آخری ہوں)

المخلق و اخسے هم فی البعث (میں پیدائش کے کاظ سے تمام انبیاء سے اوّل ہوں اور بعثت کے کاظ سے آخری ہوں)

(بی حدیث علامہ سیوطی نے خصائص کم برگی (ص م) میں بھی نقل کی ہے) نیز یہ بھی متعدور وابیات ہیں جنہیں علامہ سیوطی نے خصائص کم برگی ہوں ہے۔ مشکو ۃ المصابی ص ۱۳ میں مضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالہ من ترفر ان کئی میں میں خضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالہ من ترفر کی ایک کے حضرات صحابہ وضی اللہ تعالی عنہ سے خوت کو ایک کے درمیان تھے) اور حضرت عرباض بن ساریرضی اللہ تعالی عنہ سے کے درمیان تھے) اور حضرت عرباض بن ساریرضی اللہ عنہ سے رسول اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے درمیان تھے) اور حضرت عرباض بن ساریرضی اللہ عنہ سے رسول اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے درمیان تھے) اور حضرت عرباض بن ساریرضی اللہ عنہ سے رسول اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے درمیان تھے کہ میں اس وقت اللہ کے درمیان تھے کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے درمیان تھے کا میں کھوں کو میں میں تھے۔

حضرت انبیاء کرام یہم السلام سے کیاعہد لیاجی کااس آیت شریفہ میں ذکر ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (جلد ۲۲ ص ۱۵ و اذکو وقت احد نسا مین السبیس کافة عهو دهم بتبلیغ الرّسالة والشر ائع و الدعاء الى الدین الحق ''دیعنی اُس وقت کویاد یجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کرسالت کی شہلغ کریں گئا دکام شریعت پہنچا کیں گاوردین تن کی طرف بلا کیں گ'مشکو قالمصانے ص ۲۲ پرمنداحد سے قل کیا ہے جو حضرت آبی بن کعب رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے بی آ دم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے عوصرت آبی بن کعب رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے بی آ دم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر آکسٹ بوئی کم اور کیا کہ المار ادب نہیں ہوں) فرمایا توسب نے بَدِی کہا یعنی اقرار کیا کہ اللہ واقعی آپ

جمارے رب بین ای موقعہ پرحضرات انبیاء کرام میہم السلام سے ایک خصوصی عہد لیا گیا جورسالت اور نبوت کے بارے میں قماجو آیت (فدکور و بالا) وَاذْ أَخَذْنَاوِنَ النَّهِ بَنَ مِيْفَاقَهُ فَم مِن مَدُور ہے۔

سورة آل عران ركوع نبره مل بھى حضرات انبياء كرام عليهم السلام سے عہد لينے كاذكر ہے اس كا بھى مطالعہ كرلياجائے۔ وَالْمُونَا اَلْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ كَات دوبارہ ذكر فرمایا 'اور بعض حضرات نے فرمایا ہے كہ پہلے فركورہ بالاعبد لينے كے بعد پھر اللّٰہ كی قسم دلاكر دوبارہ عبدلیا جسے قَیْدَا قَاعَ النِّظَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

ریکٹن الضیوقین عَن صِد ہُوم (تا کہ اللہ ہوں ہے اُن کی سچائی کے بارے میں سوال فرمائے) اس میں بیثاق لینے کی حکمت بیان فرمائی اور مطلب یہ ہے کہ نہ بیٹاق اس لئے گی گی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن نبیوں سے دریافت فرمائے جوع ہدکرنے میں سچے تھے کہ تم نے اپنے عہد کے مطابق اپنی اُمتوں کو تبلیغ کی یانہیں؟ صحیح بخاری جلام ۲۵ میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لا یا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کی؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے رب میں نے واقعہ تبلیغ کی مجران کی اُمت سے سوال ہوگا کہ کیا انہوں نے تمہیں میرے احکام بہنچائے؟ وہ کہیں گئیس! ہمارے پاس تو کوئی نذیر (ڈرانے والا) نہیں آیا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دیو کے تقدیق کے لئے گوائی دینے والے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ حضرت مجمد علی اور ان کے اُمتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آنخضرت سید دوعالم علیہ نے آئی آمت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اور ان کے اُمتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آنخضرت سید دوعالم علیہ نے آئی آمت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس کے بعد تم کو لا یا جائے گا اور تم گوالوں تم گوائی دو گے کہ بیشک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آئی مو کو تو کو گئی۔

منداحمدوغیرہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ انسلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرا ملیہم انسلام کی اُمتیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کوتبلیخ نہیں کی گئ ان کے نبیوں سے سوال ہوگا کہتم نے تبلیخ کی؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی' اس پر اُن سے گواہ طلب کئے جا تیں گے تو وہ بھی حضرت محمد رسول عظیمیں اور آپ کی اُمت کی گواہی چیش کریں گے۔(وُرمنٹو رجلداص ۱۳۴)

حضرات انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام سے بیسوال اُن کی اُمتوں کے سامنے ہوگا تا کداُن پر ججت قائم ہوجائے۔
حضرات انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام سے تصاوران کے مانے والے اپنے ایمان میں سے تصان کے بارے میں سورة
حضرات انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام سے تصاوران کے مانے والے اپنے ایمان میں سے تصان کے بارے میں سورة
مائدہ کے آخری رکوع میں فرمایا: قَدَالَ اللهُ هُدُا اِن کے بارے میں فرمایا: وَاَکُرُ لِلْکُونِیْنُ عَذَا اللّهِ وَالْکُونِیْنُ (اور کافروں کے لئے
دردناک عذاب تیار فرمایا) سورة زمر میں فرمایا: فَمَنَ اَظْلَمُ مِنَ کُنْ بَعَدَی اللّهِ وَکَدُّرُ بِالْحِنْدُقِ اِذْ جَالَةً اُنْ اللّه وَکَدُّرُ بِالْحِنْدُقِ اِذْ جَالَةً اُنْ اللّهُ وَان ہوگا جَسْ نے اللّه بِرجموت بائد ما اور جَ کوجھٹلایا جب اُس کے یاس آیا کیا جہنم میں کا فروں کا ٹھکانٹیس ہے )۔

يَايَهُا الْكِينَ الْمُوا اذْكُرُوا نِعْمَة اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمُعًا اعايمان والواالله كانمت وتهمين في جأمه يادكروجكيتهار عالى القرآكة سيء من ان يرموا بهج دى اور القربيج ديجنهين تم وَجُنُودُ الْمُرَوُهُا وَكَانَ اللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ بِصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِن اَسْفَلَ
فَيْسِ وَ يَمَا اورالله ان كامول كود يمينه والا به جوّم كرته و جَبُده ولالله بالسّار الله الله الله والله عنه والا به جوّم كرته و جَبُده ولالله الله الله الله الله والله وا

#### غزوهٔ احزاب کے موقعہ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی مدداور کفار کی جماعت کی برحالی اور بدحواسی

قضمه بیو: اس رکوع میں غزوہ احزاب کاذکر ہے جے غزوۂ خند ق بھی کہاجا تا ہے ہیے ہے ہجری کاواقعہ ہے تھوڑی سی تمہید کے بعداس غزوہ کی تفصیل نقل کی جاتی ہے۔

مدید منورہ میں زمانہ قدیم سے یہودی رہتے تھاور دو قبیلے یمن سے آکر آبادہ و گئے تھے جن میں سے ایک کانام
اُوس اور دوسرے کانام خزرج تھا انہیں خبردی گئ تھی کہ نبی آخر الزمان خاتم انہیں عظاہم من رہ تھا انہیں خبردی گئ تھی کہ نبی آخر الزمان خاتم انہیں عظاہم من رہ تھا۔
اوگ آپ علی ہے جب حضور انور علی ہے اجابی اجابی کرنے کے لئے یہاں آکر بس کئے تھے۔ جب حضور انور علی ہے نے جج کے موقع پر اور اور خزرج کومنی میں ایمان لانے کی دعوت دی تو اُوس اور خزرج کے جوافر ادو ہاں موجود تھا نہوں نے ایمان قبول کرلیا اور مدینہ منورہ آکر اپنے اپنے قبیلہ کوت کی دعوت دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہود یوں کے سامنے تن فلام بہوگیا تب بھی ایمان نہ لائے (فَلَدُ مَنَّ اَجْ اَنَّ هُمْ کُفُرُوا بِهِ آپ عَلَیْ اِن مَنِوں کے تاب منورہ تشریف لائے تو ان میوں سے ایک بنی قبیقاع اور دوسرا بن نضیر اور تیسرا بنی قریظہ تھا۔ جب آپ علی مید منورہ تشریف لائے تو ان میوں سے تعاون اور تناصر کا معاہدہ فرمالیا تھا۔

 درمیان جوعبدہ وہ بھی توڑتے ہیں جبان کی طرف سے بہ پیغام آیا تو آپ علیہ نے ان سے جہاد کرنے کی تیار کی کا ورحضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کونائب بنا کراورد بگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کر بنوضیر کے ملہ کی طرف روانہ ہوگئے (بید محلّہ شہر سے ذرادور تھا) آپ علیہ اللہ علیہ فی اللہ علیہ بند ہوگئے رسول اللہ علیہ نے ان کا محاصرہ فرمایا 'منافقین نے بہود یوں کو خبر بھی کہ ٹر نہا ہم تہ ہیں بے بیارو مددگار نہیں چھوٹریں گئا گرتم سے جنگ ہوئی تو ہم بھی ساتھ لا بیا گئی ہے درکا نظار میں رہے جو کہ میں ساتھ لا بی گئا ہوئی تو ہم بھی تہ ہار سے ساتھ لکل جائیں گئی بہودی منافقین کی مدد کے انتظار میں رہے چھی مدد نہ کی البندا انہوں نے رسول اللہ علیہ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ علیہ ہمیں ہما وطن کر دیں گرفتل نڈر مائیں اور نہیں ہوا وطن کر نامنظور فر مالیا اور تھم فر مایا کہ تین دن میں مدید منورہ سے نگل جاؤ وہ لوگ کہ دیے منورہ سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے اور بھی ان کریں گے ) یہود نے جواموال چھوڑ ہے وہ رسول اللہ علیہ نفتی منورہ سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے اور بعض لوگ شار میں گئی ہے۔ مفصل قصدان شاء اللہ سورۃ الحشر کی تغییر میں بیان کریں گے ) یہود نے جواموال چھوڑ ہے وہ رسول اللہ علیہ نفتی کیا ہے مفصل قصدان شاء اللہ سورۃ الحشر کی تغییر میں کہ بیارہ وی نے یہ مفتل قصدان شاء اللہ سورۃ الحشر کی تغییر میں کہ بہود نے جواموال چھوڑ ہے وہ رسول اللہ علیہ نے مسلمانوں میں تقیم فرماد دیے نہ ہو کہ اللہ علیہ کے دیکھ کے دیسلمانوں میں تقیم فرماد کیا تھیں کو جو کے دیکھ کے دیں کہ کہ کو دیے کو اسلمانوں میں تقیم فرماد کے نہ میں کہ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیں کی کہ کو دیکھ کے دیکھ کی کیا کے معمول اس کی کید کے دیکھ کے دیں کہ کو دیکھ کے دیکھ ک

غر وہ احراب کا مفصل واقعہ: ابغر وہ احزاب کا واقعہ سنے اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ بونضیر کو جب حضور انور علیہ نے مدینہ منورہ سے جا وطن کردیا تو وہ وہ اس جا کر بھی شرارتوں سے اور اپنی یہود والی بینودگیوں سے بازند آئے اُن کے چودھری مکہ معظمہ میں پنچے اور قریش مکہ ہے کہا کہ آؤہم تم لل کردا تی اسلام علیہ ہے جنگ کریں اور اُن کو اُن کے کا م کو اور ان کے ساتھ یوں کو سب کو تم کردیں ۔ قریش مکہ نے کہا (جو مشرک تھے) کہ تم تو الل کتاب ہوئی ہولو ہما رادیں بہتر ہے یا اور ان کے کہ تو تو اہل کتاب ہوئی ہولو ہما رادیں بہتر ہے ان لوگوں نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ دین شرک کو دین تو حید سے بہتر بتایا اور قریش نے کہ دیا کہ تم ہما رادویں تھی دیا ہے جنگ کرنے کہ تم ہما رادویں تھی دیا ہوئے اور رسول اللہ علیہ ہوئے اس کے بعد یہودیوں کے سردار قبیلہ بنی غطفان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ دیکھوٹھ (علیہ ہوئے اس کے اور میں شریک ہوجاؤ تا کہ اسلام اور جنگ کرنا ہے قریش مکہ نے تماراس اتھ دینے کا وعدہ کرلیا ہے تم لوگ بھی ہما رہے ساتھ جنگ میں شریک ہوجاؤ تا کہ اسلام اور جنگ کرنا ہے قریش مکہ نے تیار ہوگئیں۔

مسلما ون اقصہ بی م ہوجائے ان لےعالادہ دیر قبائی جماسی بین بین بین کا در کے لیے تیارہو ہیں۔
و شمنول سے مفاظمت کے لئے خند فی کھودنا: رسول اللہ علیات کو ان لوگوں کے ارادہ بدی اطلاع ملی تو
آپ علیہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہے مشورہ کیا مضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ
کے باہر خند ق کھودلی جائے انہوں نے بتایا کہ اہل فارس و شمن سے محفوظ رہنے کے لئے بید بیر اختیار کرتے ہیں چنا نچہ خند ق
کھودی گئی جو مدینہ منورہ کے اس جائب تھی جدھر سے دشنوں کے آنے کا اندیشہ تھا اس خند ق کی کھدائی میں سید دوعالم علیہ فی خودش کی کھدائی میں سید دوعالم علیہ فی خودش کی حدود کے خودش کی حدود کی خودش کی حدود کی خودش کی حدود کے خودش کی مدود کے لئے دیا ' (بعض حضرات نے اس خندق کی لمبائی ساڑھے مقرر فرما کیں ادر ہر دس آدمیوں کو چالیس ہا تھ کا رقبہ کھود نے کے لئے دیا ' (بعض حضرات نے اس خندق کی لمبائی ساڑھے تین میں بین دور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ اختیار نے ہوا انصار نے کہا کہ مملیان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ اختیار نے ساتھ قطعہ اختیار کی جو ان کے ساتھ قطعہ سے جیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ اختیار نے کہا کہ میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ اختیار کے ساتھ قطعہ انسان کے ساتھ قطعہ میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ اختیار کی سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ قطعہ ان کے خودش کو کھور کے کی کیں سید ہوں کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے کی کھور کیا کہ کور کھور کے کھور کی کھور کور کی کھور کور کے کھور کے کھور کھور کور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کور کھور کے کھور کھور کے کھور

كود فى كے لئے دياجا يئين كرسيد دوعالم الله في فرمايا سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلِ الْبَيْتِ (لين مسلمان بنمهاج بن مس ہیں نہ عام مہاجرین میں سے ہیں بلکہ وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں) جب وشمنوں کی جماعتیں مدین طیبہ کے قریب كينچيں جن كى تعدادوس بارہ ہزار تھى تو انہوں نے خندق كھدى موئى يائى اور كہنے ككے بياتو عجيب دفاعى تدبير ہے جسے الم عرب نہیں جانتے تھے وہ لوگ خندق کے اس طرف رہ گئے اور رسول التعلیق خندق کے اس طرف تین ہزار مسلمانوں کے ساتھ جبل سلع كى طرف بيشت كرك قيام پذير بهو كئ اورغورتون اور بچون كوهفاظت كى جگهون يعن قلعون مين محفوظ فرماديا-وشمنول كاخندق ياركرنے سے عاجز ہونا: خندق كود كھ كرمشركين ملانوں تك پنج توند سكے جس سے آ منے سامنے ہوکر دونوں تشکروں کی جنگ ہوتی لیکن اپنی جگہ ہے جلدی داپس نہیں ہوئے اپنی جگہ پر جے رہے اُن کا اپنی جگه پر جے رہنا تقریباً ایک مہینہ تک تھا' گودہ خندق کے پارٹیس آسکتے تھے لیکن انہیں چھوڑ کر چلے جانے کا بھی موقع نہیں تقار رسول الله عظي اين صحاب كي ساتها بي جكه برهيم رب السموقعه برمسلمانون كوبهت زياده تكليف ينجى سردى بهي تقي کھانے پینے کا انظام بھی نہ تھا اور خند ت بھی اس حال میں کھودی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پھر بندھے ہوئے تھے پھر دیمن كے مقابلہ ميں اتنالىبا پراؤ دالنا پرانہ جائے ماندن نہ پائے رفتن أس وقت جو بخت مصيبت كاسامنا تھا أسے اللہ جل شائه نے آیت بالا میں بیان فرمایا کر ممن تمہارے اوپرے چڑھ آئے اور نیچی جانب ہے بھی آ گئے اور آ تکھیں پھٹی رہ گئیں اور دل طقوم کو پینچ گئے جے اُردو کے محاورہ میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آگیا' اُس وفت مسلمان آ زمائش میں ڈالے گئے اور بختی کے ساتھ جنھوڑ دیئے گئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ مِنْ فَوْقِكُم سے وادی كااو پركاحصة مراد ہے جومشرق كى جانب تھااس جانب سے بنوغطفان اوران کے ساتھی آئے تھے جن میں الی نجر بھی تھے اور بنوقر بظر بھی تھے اور بنوفسیر بھی اور اَسْفَ لَ مِنْكُمُ سے وادی کانچےوالاحصہ مراد ہے جومغرب کی جانب تھااس جانب سے قریش مکئی کنانداوراال تہامہ آئے تھے۔

وَتَطُونُونَ اللهِ الْخُلُونُ اللهِ اللهُ الْخُلُونُ اللهِ اللهُ اله

بعض کا فروں کا مفتول ہونا: رشن نے خدق کو پار کرنے کی ہمت تو ندی البتہ کھے تیراندازی ہوتی رہی' مشركين ميں سے چندآ دى اپنے گھوڑ ليكر خندق ميں اُتر كيے جنہيں ناكائى كامندد يكهنا پرداان ميں سے ايك شخص عمروبن عبد ؤ دہھی تھا' جنگ بدر میں اس نے سخت چوٹ کھائی تھی اس لئے جنگ اُحد میں نثریک نہ ہوسکا تھا'غرزوہ خندق کے موقعہ يروه خندق مين كودااوراس في اين بهادرى دكھانے كے لئے پكاركركها كه هَلْ مَنْ يُبَادِدُ لِعِنْ مجمع سےكون مقابله كرتا ہے؟ (اس وقت وہ جھیاروں ہے لیس تھا)اس کواہل عرب ہزار سواروں کے برابر سمجھتے تھے حضرت علیٰ آپ علیہ ہے اجازت ك كراس كے سامنے آئے عمروبن عبدودنے كها كمتم كون مو؟ آب نے جواب ميں فرمايا كم ميں على بن ابي طالب موں! أس نے كہا كرتمبارى عمر كم ب ميں اچھانبيں سجھتا كرتمبارا خون بہاؤں تمہارے چاؤں ميں ايسے لوگ موجود ہيں جوعمر میں جھے سے بڑے ہیں اُن میں سے کسی کوسامنے لاؤ و حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ کین مجھے توبیہ پسند ہے کہ تیراخون بہاؤں میہ بات من کروہ غصہ میں بھر گیا اور تلوار نکال کر حضرت علیؓ کی طرف بڑھا اور حضرت علیؓ نے اس سے مقابلہ کیا اور ڈھال آ کے بڑھادی اُس نے ایسے زور سے تلوار ماری کہ ڈھال کٹ گئ کھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے مونڈ ھے ك قريب تلوار مارى جس سے وه كر كيا عبار بلند موااور حضرت على رضى الله عندنے زورس الله الكبو كها كبيركي آواز میں مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ حضرت علی نے دشمن کوختم کر دیاہے مشرکین نے رسول اللہ عظیمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں اس کی نعش دے دی جائے ہم اس کے عوض بطور دیت کے دس ہزار درہم دے دیں گے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے بارہ ہزار درہم کی پیشکش کی آپ علی نے جواب میں کہلوادیا کہتم اس کی نعش کو لےلوہم مُردوں کی قیمت نہیں کھاتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علی نے یوں فرمایا کہ اس کی نعش دے دواس کی نعش بھی خبیث ہے اس کی دیت بھی خبیث ہے۔ عمروبن عبدود کےعلاوہ رشمن کے اور بھی تین جارادی مارے گئے جن میں سے ایک یمبودی کوحضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی الله عنهانے قتل کیا جومسلمان عورتوں کے قلعہ کے باہر چکر نگار ہاتھا'مسلمانوں میں سے حضرت سعد بن معاذرضی الله تعالی عد کوایک تیرآ کرنگاجس نے ان کی اعل نامی رگ کاٹ دی انہوں نے وُعا کی کہ اے اللہ مجھے اتی زندگی اورنصیب فرما که بنی قریظه ( قبیله یمود ) کی ذلت اور ملاکت دیکھراپی آ تکھیں شنڈی کرلوں' اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی جس کا تذکرہ غزوہ احزاب کے تذکرہ کے بعد آئے گاان شاءاللہ تعالی شہید ہونے والوں میں انس بن اوس اورعبداللد بن مهل اوطفیل بن نعمان تعلیه بن غنمه اور کعب بن زیدرضی الله عنهم کے اسائے گرامی ذکر کئے گئے ہیں۔ جهاد کی مشغولیت میں بعض نمازوں کا قضا ہوجانا: غزدہ احزاب کے موقعہ یراس قدر مشغولیت اور يرينانى ربى كدايك روز رسول الشرعيك عصرى نماز بهى نديره سكة آب فيدوعادية بوع فرمايا: ملاء الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصّلواة الوسطى حتّى غابت الشمس (اللهان رشمنول كمرول اور قبروں کوآگ سے جرے جیسا کہ انہوں نے ہمیں صلوٰ قوسطیٰ سے ایسامشغول رکھا کہ سورج بھی غائب ہوگیا) اس کے بعد آپ نے وضوفر مایا پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی بعض روایات میں ہے کہ غزوہ خند ق ك موقع بررسول الله عليه في عار نمازي تضاء موكئ تفيل ظهر عصر مغرب عشاءً آپ عليه في في في مات كوايك حصه كذر جانے پران کواس ترتیب سے پڑھا جس ترتیب سے تضاء ہوئی تھیں (عشاء تو وقتِ عشاء ہی میں پڑھی گئی کیونکہ دات باتی

تھی البتہ جس وقت پڑھی جاتی تھی اس ہے مؤخر ہوگئ تھی۔

رسول الله عليه كى وُعا: رسول الله عليه كى عادت شريفه هى كه جب كوئى مشكل پيش آتى تھى نماز ميں مشغول مو جاتے تھ غزوة خندق كے موقعه ربھى آپ عليه دعائيں كرتے رہے وشمنوں كے فلست خوردہ موكر بھا گئے سے يہلے

جائے سے طروہ عمران کے موقعہ پری اپنے ہے۔ وعای کر سے رہے دسوں سے مست وردہ اور رہا ہے سے بہتے ہے۔ تین دن تک خوب زیادہ دعا کا اہتمام کیا مسجح بخاری ص ۹۰ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے قبل کیا ہے کہ

رسول الشرطينية في مقابل من آفوالى جماعتول كى كلت كى بار مين يون دعاكى: الله من ولَ الْكِتَ ابِ سَرِيْعَ الْمُحتابِ اللهُ مَّ اللهُمَّ الهُوْمُهُمُ وَزَلْوِهُمُ (الاستالله كتاب كنازل فرمان والعجلدى حماب لين والحان جماعتول كوكست در اوران كود كمادى)

صحابر کرام نے عرض کیایار سول اللہ جمیں بھی کوئی وُعابتا ہے آپ عظیمہ نے فرمایا کدید عارد عو اَللَّهُمَّ اسْتُو عَوْرَاتِنَا وَاهِنُ رَّوْعَاتِنَا (اے اللہ ہماری آبروکی حفاظت فرمااور ہمارے خوف کو ہٹا کرامن عطافرما)

وُعا کی قبولیت اور و شمنول کی ہزیمت: الله تعالی نے دُعا قبول فرمائی اور بخت تیز ہوا بھی دی جس سے دشمنوں کے خیم اُکھڑ کے چو لیے بھھ گئے ہانڈیاں اُلٹ گئیں 'ہوا تیز بھی تھی اور سخت سر دبھی و شمنوں کی جماعتیں اس سے متاثر ہوکر بھاگ کھڑی ہوئیں ابوسفیان جو اُس وقت قریش مکہ کا قائد بن کرآیا تھا اُس نے کہا تھا اے قریشیو! اب یہاں کھر نے کاموقع نہیں رہا ہتھیار بھی ختم ہو چکے اور بنوقر بطہ معاہدہ کی خلاف ورزی کر چکے ہیں 'ہوا کے تھیر وں کوتم دیکھ ہی اور باوں اُس کے بعد ابوسفیان اینے اونٹ پر بیٹھا اور چل دیا ۔

بھیٹر وں لوئم دیکیو ہی رہے ہوا ب یہاں سے چلے جاؤ میں تو جار ہا ہوں اس کے بعد ابوسفیان اپنے اونٹ پر بعیٹھا اور میل د پھر قریش بھی چلے گئے' قبیلہ بنی غطفان کوقر کیش کی بیر کت معلوم ہوئی تو وہ بھی واپس ہو گئے۔

الله تعالی نے ہوا کے ذریعہ دشمنانِ اسلام کو واپس کر دیا' رسول الله علیہ نے فرمایا کہ اب بیلوگ ہم سے لڑنے کے لئے نہ آئیں گے نہ آئیں گے اور ہم ہی ان سے لڑنے کے لئے جائیں گے لیے ناخچ غزوہ خندق کے بعد دشمن مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ادادہ نہیں کرسکے کہ جے میں مکہ معظمہ فتح ہوگیا اور اس کے بعد عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے' جوق در جوق مدینہ منورہ میں ان کے وفود آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔

بعض اُن واقعات کا تذکرہ جو خندق کھودتے وقت پیش آئے سخت بھوک اور سر دی کا مقابلہ: جس دت دشن چڑھ کرآئے تھائیں دت بخت سردی کا زمانہ تھا' کھانے

ل البدايدوالنهاية سيرت ابن بشام معالم التزيل

پینے کا بھی معقول انظام نہ تھا' بھوک کی مصیبت بھی در پیش تھی رسول اللہ علیہ بنفسِ نفیس خندق کھود نے میں شریک سے
حضرت صحابہ کرام بھی اس کام میں مشغول سے پیٹوں پر پھر باندھ رکھے سے خندق کھود نی بھی پڑتی تھی اوراس کی مٹی بھی
منتقل کرنی پڑتی تھی جے اپنے کندھوں اور پشتوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے سے کھانے کے لئے ایک مٹی جو
لائے ہوتے سے جنہیں اُبال لیا جا تا تھا اور پیا بلے ہوئے جو ایسے تیل یا چربی کے ساتھ سامنے رکھ لئے جاتے ہے جس میں
بوا جاتی تھی اوراس کو کھنا بھی آسان نہ تھا مشکل سے گلے سے اُر تا تھا۔ رسول اللہ علیہ اس موقعہ پر یہ پڑھتے جاتے تھے:
اللہ کھے مان اللہ عیش عیش اُلا جو آو فَاغُفِو الْاَنْصَارَ وَالْمُهَا جِودَ (اے اللہ ذندگی آخرے بی کی زندگی ہے سوآپ
انسار اور مہا جرین کو بخش دیجئے ) آپ علیہ اُلے کی یہ بات س کر صحابۂ کرام جواب میں یوں کہتے تھے ۔
انسار اور مہا جرین کو بخش دیجئے ) آپ علیہ بات س کر صحابۂ کرام جواب میں یوں کہتے تھے ۔

نَحْنُ الَّذِي بَايِعُوا مُحَمَّدًا ﴿ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

(ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد سے بیعت کی ہے ہم جب تک بھی زندہ رہیں ہماری بیعت باتی ہے) رسول اللہ عظیلی خندق کھود نے میں شریک تھا اور مٹی نتقل کرنے کی وجہ سے آپ عظیلی کے شکم مبارک پر اتنی مٹی لگ گئی کہ کھال دیکھنے میں نہیں آتی تھی اس موقعہ پر آپ علیلی میا شعار پڑھتے جاتے تھے جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے شعر ہیں ہے

- (١) اللَّهُمَّ لولا انت ما اهتدينا في ولا تصدقنا ولا صلينا
- (٢) فانزلن سكينة علينا خ وثبت الاقدام ان لاقينا
- (٣) ان الا لى قد بغوا عَلَيْنَا ﴿ وان ارادو فتنة أَبَيْنَا
- (۱) اےاللااگرآ پہرایت ندریے توجم ہرایت ندپاتے اور نصدقہ دیے اور ندنماز پڑھے۔
- (٢) سوم پراطمینان نازل فرمایخ اور ماری قدمول کونابت رکھے اگر ماری فرجی مرموجائے۔
- (۳) بلاشبان لوگوں نے ہم پرزیادتی کی ہے اورا گربیہ فتنے کا ارادہ کریں گےتو ہم ان سے اٹکار کردیں گے۔

آخرى كلمه أبيناكورسول الشعطية بلندة وازب يرصة تق اوراس كلمكود برات تق ي

رسول الشدعة الله على بيشينگونی كرمسلمان فلال فلال علاقول برقابض ہو سكے: خدق كودتے وقت ايك بيدا قديش آيا كه ايك الي تحت چنان برآ مدہوئی جس كا توڑنا حضرات صابرض الشعنم كبس سے باہر ہوگيا، محاب كرام نے آئے تخضرت عليہ كواس كى طلاع دى تو آپ نے فرمايا كه يس اس ميں اُتر تا ہوں' آپ عليہ نے باور ہوگيا، كراس ميں مارا جس سے وہ ريت كا دھر بن گيا۔ بعض روايات ميں ہے كہ جب آئخضرت عليہ نے اس چنان ميں لي اور مارا تو ضرب لكنے كی وجہ سے ايك الي تيز روشنى ظاہر ہوگی جس سے مديند منورہ كی دونوں جانب روشنی ہوگئ ايسا معلوم ہور ہا تھا جسے اندھرى دات ميں جراغ جل گيا ہواس پرآپ علیہ اندون علیہ برگی اور مسلمانوں معلوم ہور ہا تھا جسے اندھرى دات ميں جراغ جل گيا ہواس پرآپ علیہ اندون علیہ برگی اور مسلمانوں نے بھی اللہ الكبو كہا معزت سلمان فارى رضى اللہ تعالى عنداور ديگر صحابہ نے عرض كيا كہ يارمول اللہ يہ كياروشنی ہوئی تو اس ميں جھے جرہ شہر كے محلات اور كسرى كے شہر بار بار ظاہر ہور ہی گئی اگر بار ظاہر ہور گئی آپ علیہ بی اگر بار ظاہر ہور ہی گئی اور دومری بار جو چک ظاہر ہوئی اُس سے روم كی مرز مین ظاہر ہوگئی اُس سے روم كی مرز مین فلا ہم ہوئی آپ علیہ بار موئی اُس سے روم كی مرز مین فلا ہم ہوئی اُس سے روم كی مرز مین فلا ہم ہوئی اُس سے روم كی موز مین فلا ہم ہوئی آپ سے میں بیار بار طاہر ہور ہی گئی ہوئی آپ سے تایا كہ آپ كی اُس سے روم كی موئی تو اس میں جھے جرہ شہر کے محلات اور کس کی اُس سے روم كی مرز مین فلا ہم ہوئی آپ ہوئی گئی اور دومری بار جو چک ظاہر ہوئی اُس سے روم كی مرز مین

کے سرخ محلات ظاہر ہوگئے مجھے جبر میل نے بتایا کہ میری اُمت ان پرغلبہ پائے گی اور تیسری بار جوروثنی چکی اس سے مجھے صنعاء کے محلات ظاہر ہوئے (جو بسن کامشہور شہر ہے) جبر میل نے مجھے بتایا کہ میری اُمت ان پر بھی غلبہ پائے گی لہذاتم خوش ہوجاؤ 'اس پرمسلمان بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کاشکر اواکیا اور یقین کرلیا کہ بیسچا وعدہ ہے اور پورا ہوکر رہےگا۔

رسول الله عظی نے جب فدکورہ بالا شہروں کو فتح ہونے کی خبردی تو منافقین کہنے لگے کہ ان کود کھ لویٹر بسے ان کو جیرہ اور کسی کے کا نظر آ رہے اور میڈبردی جارہی ہے کہتم انہیں فتح کرو گے اور حال یہ ہے کہتم لوگ خندق کھودر ہے ہو لینی مصیبت میں گرفتار ہو۔ لینی مصیبت میں گرفتار ہو۔

اور بعض روایات بین یول ہے کہ جب آپ نے بہم اللہ پڑھ کر پہلی بار ضرب ماری تو اس چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا اَللهُ اَکُوبُولُ کیا آپ نے فرمایا اَللهُ اَکُوبُولُ کیا اَللهُ اَکُوبُولُ کیا اَللهُ اَکُوبُولُ کیا آپ علیہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِکْبُولُ کیا آپ علیہ نے اور فرمایا اَللهُ اَکُوبُولُ کیا آپ علیہ نے نے کہ اور فرمایا کہ اللہ اکبر جھے ملک میں کی چابیاں دیدی گئیں ساتھ ہی آپ علیہ نے نے یہ بھی اللہ کی تم ایس شام کے سرخ محل اور مدائن کا سفیدکی اور صنعاء کے دروازے ابھی یہیں اسی وقت دیکھ رہا ہوں۔

حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله عنهما کے ذمانے میں جب پیٹم وقتی ہوتے جاتے تھے قوحضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس ذات کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے اس کی سم کھا کر کہتا ہوں کہتم نے جن شہروں کو فتح کر لیا اور قیا مت تک جن شہروں کو فتح کر وگان سب کی چاہیاں جناب محمد رسول اللہ علی ہی سے دے دی گئی تھیں ' یعنی آپ علی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیخو شخری دے دی گئی گئی کہ آپ کی اُمت ان کو فتح کر سے گی ۔ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عذریہ محمی فرماتے تھے کہ رسول اللہ علی ہے تواس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں ابتم ان کو حاصل کر رہے ہو۔ (البدایة و النہایة جہم میں 100 تا 100 ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر و کسری نے خزانے جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری جان ہے تھے عطا فرماد سے جائے گا تو اس کے بعد کوئی کر و گے آپ علی ہو گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشارق اور مغارب مجھے عطا فرماد سے ہیں اور جو پھھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشارق اور مغارب مجھے عطا فرماد سے ہیں اور جو پھھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشارق اور مغارب مجھے عطا فرماد سے ہیں اور جو پھھ اللہ تعالیٰ نے جھے عطا فرمایا ہے ہیری اُمت کا ملک وہاں تک پنج جائے گا۔

حضرت جابرض الشدعند کے ہاں ضیافت عامد: حضرت جابرض الشعند نے بیان کیا کہ خندت کھودت وقت جب ایک بخت چٹان پیش آگئ قو صحابہ کرام رضی الشعنیم نبی اکرم عظی کی خدمت میں حاضر ہوئے اورع ض کیا کہ ایک جگد نکل آئی ہے جس کی مٹی بہت سخت ہے (جو ہمارے قابو میں نبیس آرہی) آپ علی نے فرمایا میں اُر تا ہوں اس کے بعد آپ علی کھڑے ہوئے اور آپ علی کہ مم نے تین دن سے کچھ بھی نہیں چھاتھا آپ نے چاوڑ الیا اور اس سخت زمین میں ماراجس کی وجہ وہ ایا ہوگیا جیسے رہت کا ڈھر ہووہ خود ہی بھسلا جار ہاتھا۔ حضرت جابروضی الشعند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الشعند سے اجازت کی کہ ذرا گھر ہوآؤں آپ نے اجازت دے دی میں اپنے گھر گیا اور اپنی ہوی سے کہا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے محسوں کیا ہے کہ رسول الشعند سے کہا کہ میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک می

صاع بین تین کیلو کے لگ بھگ جو تھے اس کے علاوہ ہماری ایک چھوٹی می پالتو بکری بھی تھی میں نے اُسے ذیح کیااور میری المیہ نے جو پینا شروع کئے استے میں میں نے بکری کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی میں ڈالیں وہ جو پینے سے فارغ ہوگئ میں رسول الشيطية كي خدمت مين جانے لگاتوه كينے كى جاتور به مورسول الشيطية كسامنے مجھےرسوامت كرنا (ايساند مو كەزىيادە افرادآ جائىي) مىل حضورانوركى خدمت مىل حاضر موااورعرض كياكى بم نے تھوڑ اسا كھانا تياركيا ہے آپ تشريف لے چلیں اوراینے ہمراہ ایک دوآ دمی اور لے لیں آپ علی نے نے فرمایا کتنا کھانا ہے؟ میں نے پوری صور تحال عرض کردی آپ علی نے فرمایا پہتو بہت سے پھرآپ نے زور سے اعلان فرمایا کداے خندق والو! آجاد جابر نے کھانا تیار کیا ہے آ پ علی مهاجرین وانصارکوساتھ لے کرروانہ ہو گئے آپ آ گے تشریف لارہ تھے اور حضرات صحابۃ آپ کے پیچھے چل رہے تھے میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور بوری کیفیت بیان کردی ( کہ جمع کثیر آ رہاہے ) اس پروہ ناراض موئی اور کہا کہ وہی ہوانا! جس کا مجھے اندیشہ تھا میں نے کہا تھا کہ مجھے رسوامت کرنا! پھر کہنے لگی اچھاتم نے رسول الشرعيس كوسب بات بتادى تقى؟ ميں نے كہاكه بال ميں نے سب كچھ بتاديا تھا آ پ تشريف لائے تو جو كوندها بوا آٹا تھا اس ميں ا پنائعا ب مبارک ڈال دیااور برکت کی دُعا فر مائی کھر ہانڈی کی طرف توجہ فر مائی اوراس میں بھی لعاب مبارک ڈال دیااور برکت کی دعا فرمائی کیر فرمایا کدایک روٹی پکانے والی اور بلالواور ہانڈی کو چو لیے سے مت اُتارہ حضور اکرم علیہ نے صحابة عفر مايا كرتم كريس آجاو كي في ميس مت بينو چنانچ صحابه كرام بينه كن ادرروني بكي ربي جوآب عليه كا خدمت میں پیش ہوتی رہی آپ روٹی تو ڑتو ڑ کراس پر گوشت کی بوٹیاں رکھ کراور شور ہا بھر بھر کر حاضرین کودیتے رہے یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر کھالیا حضرت جابروض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کھانے والے ہزار آ دمی تھے میں اللہ کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے خوب کھایا اور سیر ہوکروا پس چلے گئے اور ہماری ہانڈی کا بیرحال تھا کہ جیسی تھی اُسی طرح اُبل رہی تھی اور ہمارا آٹا جیسا تھاویا ہی رہا ( گویا اس میں سے پھی تھی خرج نہیں ہوا) آپ علیہ نے میری ہوی سے فرمایا کہ میہ بچاہوا کھانا خود کھالواور (یزوسیوں کوبھی) ہدیدو کیونکہ لوگ بھوک کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲مس ۵۸۹٬۵۸۸)

ل البدايدوالنهاييجلد مه م من بحوالد دلائل المنوة للبيمق يبحى اضافد ب كهيكروه كينه كلى كدبس پحرتوالله اوراس كارسول بي جانيس-

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ صِّرَضٌ مَّا وَعَنَ مَا اللَّهُ وَرَسُولُ } اور جب منافقین اوروہ لوگ جن کے دلول میں مرض ہے یوں کہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے بحض دھو کہ کا وعدہ کرر کھ وَإِذْ قَالَتْ طَآلِفَةٌ مِّنْهُ مُ لِأَهْلَ يُرْبُ لِأَمْقَامُ لِكُمْ فَانْجِعُوا وَيَسْتَاذِنُ فَرِينٌ مِّنَهُ اور جب کدان میں ہےایک جماعت نے کہا کداے بیژب والوتہارے لیے تھیرنے کاموقع نہیں ہےالبذاتم واپس ہوجاؤ اوران میں سے ایک فریق بِي يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتِنَا عَوْرَةً "وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُوْنَ الَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ نی سے اجازت طلب کررہا تھا بیلوگ کہدرہ ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکدوہ غیر محفوظ نہیں تھے بیلوگ صرف بھا گئے کا يُهِمُ مِنْ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُو الْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَكَبَّثُوْ إِبِهَا إِلَّا سِيرًا ٥ كاطراف كوكي فشكران يرتهس جائ جران في تنكاسوال كياجات ويضرور فقة كوشظور كرليس كاور كهرول مين نبيل تفجرين وَلَقَدُ كَانُواعَاهُدُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْإِذْبَارُ ۖ وَكَانَ عَهُدُ اللَّهِ مَنْ فُؤلَّا ا گے گربس ذرای در اوراس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم پیٹے تیس بھیریں گے اور اللہ سے جوعبد کیااس کی بازیرس ہوگی<sup>ا</sup> قُلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرِرْتُمُ مِنَ الْمُؤْتِ أُوالْقَتْلِ وَإِذَّا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَا قِلْيُلَا® پے فرما دیجئے اگرتم موت سے یاقتل سے بھا گو گے تو یہ بھا گنا تنہیں نفع نہ دے گا ادر اس وفت بس تھوڑ ہے ہی دن جیو گے۔ قُلُ مَنْ ذَالَّذِي يَعْضِكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ آرَادَبِكُمْ سُوْءً الْوَأْرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَ فرماد بجئے کہ وہ کون ہے جو تہمیں اللہ سے بچادے گا اگر وہ تہمارے بارے میں کسی بری حالت کا ارادہ فرمائے باتم برفضل فرمائے اور ىُ وْنَ لَهُ مُرِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا هِ قُلْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِيْنَ ا پنے لئے اللہ کے سواکوئی جمایت کرنے والا یا مد گار نہ یا تیں گے بلاشبراللہ تم میں سے اُن لوگوں کو جانتا ہے جور کاوٹ ڈالتے ہیں بِنَكُمْ وَالْقَابِلِيْنَ لِاخْوَانِهِمْ هَلُمَّ الَّيْنَا ۚ وَلَا يَاتُونَ الْبَأْسَ الْأَقِلْبُلَّا فَ أَشْعَةً اورجواب بھائيوں سے كہتے ہيں كمارے ياس ا جاداور بولوك الله على كم آتے ہيں۔ يوك تبارے بارے على بخيل بے موت ميں بحرجب خوف لُوْجٌ فَاذَا جَآءَ الْغُوْفُ رَايَتُهُمْ يَنْظُرُونَ النِّكَ تَكُودُ آغَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَى بیش آجاتا ہے تو آپ ان کود مکھتے ہیں کہ آپ کی طرف تک رہے ہیں اُن کی آئکھیں اس طرح چکرائی جاتی ہیں جیسے کی یرموت کے وقت بے ہوثی عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُونُ سَلَقُوْلُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِعَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولِيكَ طاری مور ہی ہو چر جب خوف چلا جاتا ہے تو تم کوئیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں مال کے حریص بے موسے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جو

### كَمْ يُوْمِنُوا فَاحْبَطَ اللَّهُ الْمُأْمُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ﴿ يَحْسَبُونَ الْكَمْزَابَ

ایمان نبیں لائے سواللہ نے ان کے اعمال اکارت کردیے اور بیاللہ کے لئے آسان ہے وہ بچھتے ہیں کہ جماعتیں واپس نبیس کئیں

لَمْ يَنْ هَبُوا وَإِنْ يَاتِ الْكَفْرَابُ يَوَدُّوْ الْوَاتَهُ مُ بَادُوْنَ فِي الْكَفْرَابِ يَسْأَلُوْنَ

اور اگر جماعتیں آ جائیں تو یہ لوگ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم دیہاتوں میں ہوتے تمہاری خریں

عَنْ ٱنْبَالِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيَكُمْ مِنَا قَتَلُواۤ اللَّ وَلِينَالًا هُ

دریافت کرلیا کرتے اوراگروہ تمہارے اندر موجود ہول تو وہ لا الی نیلایں کے مرذ رای۔

## منافقول كى بدعهدى اورشرارتيس

قصف میں: یوآیات کارجمہ ہے جس میں منافقین کی قولی اور عملی غداری کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی مخالفانہ اور بزدلانہ حرکتوں کو بیان کیا ہے۔

پہلی آیت میں بہتایا ہے کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا (جوضعیف الاعتقاد سے ) انہوں نے یوں
کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ محض ایک دھو کہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ عقاقہ فیصلہ نے خندق کھودتے وقت بشارت دی کہ تم تم تم ترہ کے کل اور کسری کے شہراور یکن کے شہراور دوم کے کل فتح کرو گئو تو اس پر منافقین نے کہالود کھے لوا یہاں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے خندق کھودی جارہی ہے ذرا بھی با ہرنہیں جا سکتے اگر یہاں سے جا کسی تو قبل ہوجا کیں حال تو یہ ہے گئا ہو تا کہ بیان سے جا کسی حال تو یہ ہے کیاں بیان بیان دی جا کسی دھوکہ ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ وراؤیکون الدائی قوئی نازل فرمائی۔

یبال جوبیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تورسول اللہ علیہ کے کودل سے مانتے ہی نہیں تھے پھرانہوں نے ماؤی کا اللہ کو کا کوئی اللہ کا کوئی ویں نہیں ہوتا وہ فدد کی باتیں کرتا ہے کہ کوئی دو لوگ بظاہر اسلام کے مُدی کسے کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافق کا کوئی دین نہیں ہوتا وہ فدد کی جا رہ بھی نہ تھا کہ آپ کورسول مانے کا دم تھے اور حصرات صحابہ کے سامتے یہ بات کہدرہے تھا اس کے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا کہ آپ کورسول مانے کا دم بھریں کی نہوں نے بیٹ سمجھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کی طرف دھوکہ دی کی نبیت کریں گے تو مسلمان ہمیں کسے مسلمان مانیں گے۔

دوسری آیت میں منافقوں کی ایک جماعت کی بیہ بات نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یوں کہا کہ اے بیژب والویعنی مدینے میں سکونت کرنے والے! پہاں تظہرنے کا موقع نہیں ہے البندا اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ کے ونکہ بظاہر قب ہونے کی صورت بن رہی ہے اپنے گھروں کولوٹ جاؤ گے توقع ہونے سے بچ جاؤ گے ورنہ تہمیں بھی پہیں موت کے مند میں جانا پڑے گا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیات رئیس المنافقین عبداللہ بن أبی اوراس کے ساتھیوں نے کہی تھی۔مفسرین نے

انوار البيان جلاك

كَامُقَامُ لِكُمْ فَانْجِعُوْ كَالِيكِ مطلب تووى لكهاب جوجم في اور بيان كيا اوربعض حضرات في يفرمايا ب كداس كامعنى بيد ہے کداب محمد علیہ کے دین میں رہنے کا موقع نہیں رہالہذاتم اپنے پرانے دین شرک پرواپس ہوجاؤ۔اورایک مطلب میہ كها بكرجنا بمحرر سول الله علية على عم في جوبيعت كى باس سوايس موجاد اورانبيس دشمنول كي والي كردو یرب مدیند منوره کاسابق نام ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عمالقدیس سے ایک مخف کا نام یرب تھا اُسی کے نام پر بینام رکھا گیا چونکہ فیوب یفوب طامت کرنے کے معنی میں آتا ہاس لئے اب اس کواس نام سے یا دکرناممنوع ہے رسول الشرعي الله عَلَيْكَ فَرمايا ٢: مَنْ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ يَثُوبُ فَلْيَسْتَغُفِو اللهُ تَعَالَى هِيَ طَابَةُ هَى طَابَةُ هِي طَابَةُ (لِين جوم مدينكويترب كام عادكر ووالله تعالى ساستغفاركر عنيطاب بيطاب بيطاب إليني عمده ب مبارك باچهاشرب- (رواه احمد في مسند عن البراء بن عازب رضى الله عنه)

رسول الله علی کے تشریف لانے کے بعد اس شہر کا نام مدینہ منورہ ہی مشہور ہو گیا اگر چداس کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں۔

آیت بالامین بعض منافقوں کے اجازت لینے کا ذکر ہے ان لوگوں نے رسول الله علی ہے عرض کیا کہ میں واپس ہونے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں چوروں کا خوف ہے جب یہاں آ گئے تو وہاں کوئی هاظت کا انظام بھی نہیں اور وہاں وشمنوں کے پہنچنے کا ڈر ہے کیونکہ خندق کی جگہ سے دور ہیں۔ مفسرین نے بتایا ہے کہ جب منافقول نے بیکہا کراے بیرب والوا یہاں سے چلے جاؤ کھمرنے کاموقع نہیں ہے تو اُن کی باتول میں آ کر قبیلہ بنوحار شاور بنوسلمہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکروا پس ہونے کی اجازت طلب کر لی تھی اللہ تعالی نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا: وَمَا هِی بِعَوْرَةِ (به بات نبیس بے کدان کے گر غیر محفوظ بیں) اِن یُونیکُ ذُنَ اِلاَفِرالاً (ان کامقصد صرف بیدے کہ بھاگ جائیں)۔

تيرى آيت مِن ان لو يول ك فته بردرازى كالذكره فرمايا: وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ وَقِن أَفْطَالِهَا (الآية) (الرمدين کے اطراف ہے کوئی لشکران پڑھس آئے پھران ہے فتنے کا سوال کیا جائے تو بیضرور فتنے کومنظور کرلیں گے ) مطلب بیہ ہے کہ بدلوگ جو گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ کرے آپ علی سے اجازت لے کرراوفرارافتیار کرنا جا ہتے ہیں ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ شریک قال ہونے سے منہ موڑ نا ہے۔ اگر کا فروں کا کوئی اشکر اُن کے پاس پہننے جائے اور وہ ان سے بیہ کہے کہ چلومسلمانوں سے لڑوتو بیضروراُن کی بات مان لیں گے اورا پے گھروں میں بہت ہی کم تھبریں گے بس کا فروں ہے کہتے ہی چل پڑیں گے یا اتن دیر لگا ئیں گے جتنی دیر میں ہتھیار لے کیں اُس وفت انہیں گھروں کی حفاظت کا بالكل نيس رج كا أنيين مسلمانول سے دشنی ہاور كافرول سے محبت ہے۔ قال صاحب الروح ان طلبهم الاذن في الرَّجوع ليس لا ختلال بيوتهم بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك \_ (تفيرروح المعانى كمصنف " فرماتے ہیں ان کاواپس کی اجازت مانگناواقعۃ کوئی گھرول کے نقصان کا ندیشر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کے منافق ہونے اور تیری مدد کونا پند کرنے کی وجہ سے تھا)

آيت كريمك دوسرى طرح بهى تغيير كى كئ بخصاحب روح المعانى فرماتين والوجوه المحتملة

فی الایات کثیرة کما لا یخفی علی من لهٔ ادنی تأمل و ما ذکرناه او ًلا هو الا ظهر فی ما أری - (آیات می کار از ایس میں گئی سارے احمالات موجود بیں جیسا کرذرا بھی غور کرنے والے آدی پر مخفی نہیں ہے جوہم نے سب سے پہلی توجید ذکر کی ہے میرے خیال میں وہی زیادہ رانج ہے )

ی چیرے میں ہوں اور اور اور اس کے جنہوں نے گھروں کے خالی ہونے کا بہانہ کر کے راوفرارا ختیار کرنے چیخی آیت میں بھی انہیں لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے گھروں کے خالی ہونے کا بہانہ کر کے راوفرارا ختیار کرنے کے لئے اجازت طلب کی تھی ارشاد فرمایا ۔ وَلَقَلُ کَانُوْا عَلَمُ کُوا اللّه مِنْ قَدْلُ (الآیة ) یعنی ان لوگوں نے اس سے بہلے عہد کیا تھا کہ پشت بھیر کرنہ جا کیں گے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنوحار شکا ذکر ہے اور لیمن معزات نے فرمایا ۔ اور لیمن معزات نے فرمایا ۔ اور لیمن معزات نے فرمایا ۔ شریک ہوگئے تھے اور خند ق کا واقعہ پیش آنے نے پہلے عہد کیا تھا کہ راوفرارا ختیار نہ کریں گے۔ بعض معزات نے فرمایا ۔ ہے کہ آیت کریم میں اُن منا فقوں کا ذکر ہے جو غزوہ بدر کی شرکت سے رہ گئے تھے بھر جب اللہ تعالی نے وہاں مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور کافروں کو بری طرح شکست دی تو یہ کہنے گئے افسوس ہم شریک نہ ہوئے اگر ہم شریک ہوتے وہاں کہوتے تو یوں کرتب دکھاتے اور ایسا کرتے ویبا کرتے آئیدہ جب کوئی جہاد کا موقع ہوگا تو ہم اپنی بہا در کی ہو جو ہر کھا کیس کے جب غزوہ خندتی کا موقع آیا تو آئی کے مارے دعوے اور معاہدے دھرے کے دھرے رہ گئے اور فرار کی اور فرار کی اور اللہ سے جو عہد کیا جا تا ہے اس کی باز پرس ہوگی) عہد کی خلاف رائی اور کا در ایک میں ہوگی کہ اور فرار کی اور کیا دو تھی ہیں۔ ورزی اور عہد شخنی کر کے مزائے میں گئی ویک کے ایک کی جا تا ہے اس کی باز پرس ہوگی) عہد کی خلاف ورزی اور عہد شخنی کر کے مزائے مشتی تہ ہو تھی ہیں۔

پانچویں اور چھٹی آیت میں راہ فرار اختیار کرنے والوں کو تنبید فرمائی کہ اگرتم موت سے یا فل کے ڈرسے بھاگ گئے تو تمہار ایہ بھا گناتمہیں نفع نہ دےگا'اگر بھاگ گئے تو کتنا جو گے؟ اجل مقررہ کے مطابق موت تو آئی جائے گی اور عمر کا جو بقیہ حصہ ہے اُس سے بھی زیادہ نفع حاصل نہیں کر سکتے 'بھاگ کر عمر نہیں بڑھ کتی کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے۔

مزیدفر مایا کہ ہرچیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہا گرتم بھا گ گئے اور جہاں پنچے دہاں اللہ تعالی نے تنہیں ہلاک فرما دیا تو تنہیں اللہ سے کون بچاسکتا ہے؟ اور وہ تم پراپنا فضل فرمائے مثلاً تنہیں زندہ رکھے جو کہ ایک دنیا وی رحمت ہے تو اُسے اس سے کون روک سکتا ہے؟

ساتوی اور آ تھویں آیت میں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دوسروں کوشرکت جہاد سے روک رہے تھے اور مسلمانوں کے جن میں اپنے قول اور فعل سے برا کردار اداکررہے تھے ارشاد فر مایا اللہ ان لوگوں کو جاتا ہے جو دوسروں کو جنگ میں شریک ہونے ہے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ایک مخلص مسلمان غروہ خندت کے موقع پراپنے سکے بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھار ہا ہے اور اس کے پاس نبینے (کھجوروں کا میٹھا پانی) پڑا ہے 'شخص منافی تھا، مخلص مسلمان (اس کا بھائی) جواس کے پاس سے گذر رہا تھا' نے اس سے گہاتو یہاں ہے؟ اور رسول اللہ علیہ نیزوں اور تلواروں کے درمیان ہیں اس پر بھنا ہوا گوشت کھانے والے خص نے کہا کہ تو بھی میرے پاس آ جا کہ اب تو تم لوگ ایسے گھیرے میں آگے ہو کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مخلص مسلمان نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اللہ کی قسم میں تیری ہات کی اطلاع رسول اللہ علیہ کوکردوں گا' بیصا حب امام الانبیاء علیہ کے مسلمان نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

وَلاَ يَأْتُوْنَ الْبَالْسَى الْاَقِلِيْلِكُا (اوربيلوگ يعنى منافقين لا الَّى كِموقع پر جوحاضر ہوجاتے ہيں اُن كابي حاضر ہونا بس ذراسانام كرنے كے لئے آتا بھى تمہارے بارے ميں بخل بس ذراسانام كرنے كے لئے آتا بھى تمہارے بارے ميں بخل اختيار كرنے كے لئے ہے) جس كا مطلب يہ ہے كہ اگر مسلمان جيت گئے اور انہيں غنيمت كا مال مل گيا تو ہم بھى استحقاق غنيمت كا دعوى كرسكيں گے۔

اُولِكَ لَمْ يُؤُونُواْ (يدلوگ ايمان نبيس لائے) فَاخْبِطَ اللهُ اَعَالَهُمْ (سواللہ نے ان كے اعمال اكارت كرديے) جن كا آخرت ميں كيم بھى تواب نہ ملے گا۔ وكان ذلك على الله يسينيراً (اوربياللہ كے لئے بالك آسان ہے) يعن اس سے كوئی حض مزاحت كركے اپنے اعمال كابد انہيں لے سكتا۔

نویں آیات میں منافقین کی بردلی کومزید آشکارا فرمایا کہ باوجود یکہ قریش مکہ اور بی غطفان اور دیگر جماعتوں کے گروہ والی بیان سے گئیں کئے۔ ندکورہ گروہ جاتو ہے ہیں لیکن گروہ والی بیان ہے گئیں گئے۔ ندکورہ گروہ جاتو ہے ہیں لیکن اگروہ لیس آجا نمیں تو منافقین خوف اور بردلی کی وجہ سے بول آرز وکرنے لگیں گے کہ کیا بی اچھا ہوتا اگر جم دیبات میں چلے جاتے اور وجیں سے مسلمانوں کی خبریں معلوم کرتے رہتے کہ جنگ کا کیا انجام ہوا۔ وَلَوْ کَانُواْ فِیْکُوْ مَمَا قَتَ كُوْ اَلِا قَلِیٰ لَا اَلْا قَلِیٰ لَا اَلْا اَلْا اِلْا قَلِیٰ لَا اَلْا اِلْا اَلْا اِلْا اَلْا اِلْدَالْدُ اِلْدُولِیْ اِلْا اِلْا اِلْدَالْدُ اِلْدُولِیْ اِلْدِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدِیْ اِلْدُولِیْ کِلُولُولِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُولِیْ اِلْدُولِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُولِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدُیْ اِلْدِیْ اِلْدِیْلِیْ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدُیْلِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ الْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْدِیْلِ اِلْ

اے مسلمانو! پیمنافق اگر تبہارے اندررہ جائیں تب بھی تہہیں فائدہ نہیں پہنچا کتے بس نام کیلئے ذراسی جنگ کرلیں گے جس ہے ریا کاری مقصود ہوگی ایک دو پھر پھینک کر کہیں گے کہ ہم نے بھی تو جنگ میں شرکت کی تھی۔ لَقُنْ كَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمُ الْاخِرَ تہارے لئے لین اس مخص کے لئے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور اللہ کو کثرت سے وَذُكُرُ اللَّهُ كُتُنُرًا هُوَلَتَا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْكِنْزَابِ قَالُوْ الْمِنَامَا وَعَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ بادكرتا بورسول الله (عظي )كاليك عمدة موند وجود قعار اورجب ايمان والول في جماعتول كود يكها تو انهول في كها كدييب وه جس كام سالله في

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَا نَا وَتَسْلِيْمًا هُمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالُ

اوراس كرسول في وعده فرمايا اورالله في اوراس كرسول في مح فرمايا اوران كايمان اور فرما برواري مس ترقى بى موكى الل ايمان مل بعض ايسيم بي

صَدَّقُوا مَا عَاهَدُ واللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مِّنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُ مُّمِّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا

جنہوں نے اپنادہ عبد سیج کردکھایا جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا سوان میں سے بعض دہ ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کرلی اور بعض دہ ہیں جوانتظار کر

بكُلُوْاتِبَىنِيلًا ﴿ لِبَجْزِي اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدُ قِهِمْ وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَآءَ

ہے ہیں اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی۔ تا کہ اللہ چوں کو اُن کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقین کو عذاب دے اگر جاہے

اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيمًا هُورُدُ اللَّهُ الَّذِينَ لَفُرُوا بِغَيْظِهِمُ لَمْ مَنَالُوًا

یا اُن کی توبة قبول فرمائے بلاشبدالله عفور ب رحیم ب- اور کافرول کو الله نے اُن کے عصد کے ساتھ والی اوٹا دیا انہول نے کوئی

خَيْرًا ﴿ وَكُفِّي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُّ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا عَزِيْزًا ﴿

خیرند بائی اور قال کی جانب سے مؤمنین کے لئے اللہ خودہی کافی ہو گیا اور اللہ قوت والا ہے عزت والا ہے۔

مؤمنین کے لئے رسول اللہ علیہ کی ذات کرامی اُسوہ ہے امل ایمان نے اللہ سے سیا وعدہ کیا اوراس پر پورے اُترے

فن معدم و ان آیات میں اول تو اہل ایمان کوتلقین فرمائی کررسول اللہ علیہ کا اتباع کرتے رہیں غزوہ احزاب میں بھی سب کووہی کرنالازم تھا جورسول اللہ عظافت نے کیا، کسی کواپنی جان بچا کر چلے جانا درست نہیں تھا۔اس میں الل ایمان کوتعلیم فرمادی که جیسے اب رسول الله علیہ کا ساتھ دیا اور اتباع کیا اس طرح آئندہ بھی آپ کا اتباع کریں اور آپ کی ذات گرامی کوایے لئے اسور حدد یعن عملی زندگی کانموند بنا کیں جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت کی پیشی کا یقین رکھتے ہیں اُنہیں ایبا ہی ہونا چاہے۔ مؤمنین کی تعلیم وتلقین کے ساتھ ہی منافقین پرتعریض بھی ہےجنہوں نے ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود راوفرار کو پیند کیا اور لوگوں کوغزوہ کی شرکت سے روکا۔ بات بیہ بے کہ صرف دعویٰ پچھکا مہیں دیتا جب کسی کام کا دعویٰ کرے تو اس کوسچا کر دکھائے 'منافقین دنیاوی مصالح کی بناء پر ایمان کا دعویٰ تو کر بیٹھے جب آزماکش آئی تو وعدہ کو نبھاہ نہ سکے 'ان کا اعمال واقوال سے جھوٹا ہوناصاف طریقے پرواضح ہوگیا۔

اس کے بعد مؤمنین صحابہ گی تعریف فرمائی کہ جب انہوں نے کافروں کے گروہوں کود کھے لیا کہ وہ باہمی مشورے کر کے جین تو انہوں نے یوں کہا: هلذا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ (یدوہ ہے جس کا الله نے اوراس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا) لیعنی اہل ایمان کی جائج اورامتحان کا جوقر آن کریم میں گئی جگہ ذکر ہے اس میں کا ایک یہ بھی امتحان وابتلا ہے وہمنوں کی آ مراہل ایمان کے لئے ایمان میں اضافہ کا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کوزیادہ بشاشت کے ساتھ تسلیم کرنے کا سبب بن گئی سورہ بقرہ میں امتحان کا ذکر فرمایا ہے: وککنٹ کو گئی ہوئی المحقوق والجھ فون والجھ فون والجھ فون والجھ فون والجھ فون الا محالی الاکھ کی استحان کا ذکر فرمایا ہے: وککنٹ کو گئی ہوئی ہوئی المحقوق والجھ فون والجھ فون والجھ فون والحک فون والجھ فون والحک و الله الذائن کی محلال ایمان کا المحقوق والیہ کا ورسورہ عملوت میں فرمایا ہے: السمالی ایمان کا استحان ہو ورزم میا ورسورہ عملوت میں فرمایا ہے: السمالی ایمان کا استحان ہو کا اور مؤمنین ومنافقین الگ الگ بہچان لئے جائیں گئی۔

اس کے بعدان مؤمنین کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ایمان والے عام عہداورا قرار کے علاوہ بھی کچھ عہدزا کد کیا تھا'ان کے لئے فرمایا کہ بعض نے تواپی نذر پوری کردی یعنی معاہدہ کے مطابق جہاد میں شرکت کر سے شہید ہو گئے ان کے بارے میں فیہ جھنی تھنی تھنی نے بیاد اوران میں سے بعض وہ ہیں جوابھی انتظار میں ہیں کہ جب موقع ہوگا پی جان کواللہ کی راہ میں قربان کردیں گے۔

یہاں مفسرین کرام نے ایک واقع نقل کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میرے پچا انس بن العفر رضی اللہ تعالی عنہ غروہ بدر کی شرکت ہے رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا مشرکین سے جنگ کرنے کا مشرکین سے جنگ کرنے کا مشرکین سے جنگ کرنے کا موقع دیا تو میں جان جو کھوں میں ڈال کر دکھا دوں گا۔ جب غزوہ اُصد کا موقع آیا تو بیاس میں شرکین سے جنگ کرنے کا جب ظاہری فکست ہوگئی تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایمان والون نے جو کچھ کیا میں اس کی معذرت پیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے برائت ظاہر کرتا ہوں 'ور کے براعے مشرکین کی طرف جارہے تھے کہ داستہ میں مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے برائت ظاہر کرتا ہوں 'یہ کہ کرآ گے ہو ہے مشرکین کی طرف جارہے تھے کہ داستہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے برائت طاقات ہوگئی اور اُن سے کہا میر سے دس کے کہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان ک نعش کو چونکہ مشرکین نے ان کے تاک کان کا ف دیئے تھے جس سے چرہ مدل گیا تھا اس لئے انگلیوں کے پوروں سے ان کی می کہ جب ان ک نعش کہ ہیآ ہیں بہن نے انہیں بہان اُنہ اُنہ کے بارک کان کا ف دیئے ہے جس سے چرہ مدل گیا تھا اس لئے انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے انہیں بہانا می کہ ان کا ف دیئے ہے جس سے چرہ مدل گیا تھا اس لئے انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے انہیں بہان گوری کو ان کا میک کو اللہ کا کہ ہوئے تھے کہ ہیآ ہیت سے بہن آئی می ان ان کے بارے میں ناز ل

مولى - (ذكره البغوى في معالم التنزيل ج٣ ص ٠٠ م ٥ وذكره البحاري في كتاب التفسير من جامعه

ج ۲ ص ۵ م ک قال انس بن مالک نوبی هذه الأیة نزلت فی انس بن نضر )

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند نے جوفر مایا کہ یہ آیت انس بن نضر اوران جیسے اصاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان اصحاب کے اسائے گرائی جومفسرین نے تھے ہیں ان میں سیدالشہد اء حضرت جزہ بن عبدالمعلب اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله عنہ ہیں بعض روایات میں یوں ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فر مایا کہ جو یہ بات پند کرے کہ کسی ایٹے خض کوز مین پر چانا پھرتاد کیے جس نے اپنی نذر پوری کردی ہوتو وہ طلحہ بن عبدالله رضی الله علی خود کا الله علی نظر بی حضرت مصعب بن عمیر الله علی معرف الله علی بن عبدالله کود کی موقع بر رسول الله علی میں سوئے تھے ایکن رسول الله علی کے اس کے انہوں نے غروہ اُحد کے موقع پر رسول الله علی کی نے انہوں نے غروہ اُحد کے موقع پر رسول الله علی کہ کہ اپنے ہاتھوں سے کام لیا تھا جس کی وجہ سے ان کام ہوئے ہوئے ہاتھوں سے کہ اور شہد کی کوئی کر نہیں چھوڑی نے دور کی اور شہد کی کہ کہ اپنے ہاتھوں نے نذر پوری کر ہی دی اور شہید ہوئے میں کوئی کر نہیں چھوڑی نید دسری بات ہے کہ الله تعالی نے آئیس زندگی دی اور جنگ جمل کے موقع پر معاجی میں موقع پر معاجی میں جسمی میں کوئی کر نہیں چھوڑی نید دسری بات ہے کہ الله تعالی نے آئیس زندگی دی اور جنگ جمل کے موقع پر معاجی میں موقع پر معاجی میں شہد ہوئے میں کوئی کسر نہیں جھوڑی نید دسری بات ہے کہ الله تعالی نے آئیس زندگی دی اور جنگ جمل کے موقع پر معاجی میں شہید ہوئے صحاب کرام کے دغمی ذراغور تو کریں کہ انہوں نے کہی کیسی قربانیاں دی ہیں؟

وَمِنْهُ عُمْنُ يَنْتَظِرُ وَمَابَدُ وَاتَبَرِيْلاً (اوربعض وہ بیں جوانظار کررہے ہیں اور انہوں نے پھے بھی تبدیلی نہیں گی)

یعنی جو حضرات ابھی زندہ ہیں اور شہادت کے منتظر ہیں اور اپنے عہد پر قائم ہیں اپنے عزم کو انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا کینئو کی اللہ بھوں کو ان کی سپائی کا بدلدد ہے) لینی غزد وہ اس کا واقعہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ سپے اور مخلص مسلمانوں کو اُنکے بچ کا بدلدد ہے۔ وَیُعَیِّ بَ اللّٰهُ اَلٰهُ اِنْ اُن اُنہُ اَلٰہُ کان عَلْمُوں نے ترکت کی وہ اُنہوں نے حرکت کی وہ اُنہوں نے حرکت کی وہ معاف ہوجا کے اِن اللّٰه کان عَلْمُور اُنہ کی تو فیق دے اور وہ تو بہر کے مسلمان ہوجا کیں اور زمانہ کفریل جو انہوں نے حرکت کی وہ معاف ہوجا کے اِن اللّٰه کان عَلْمُور اُنہوں کے حرکت کی وہ معاف ہوجا کے اِن اللّٰه کان عَلْمُور اُنہوں کے حرکت کی دہ معاف ہوجا کے اِن اللّٰه کان عَلْمُور اُنہوں کے حرکت کی دہ معاف ہوجا کے اِن اللّٰه کان عَلْمُور اُنہوں کے دیم ہے)

فا کرہ: مَنْ قَطْنی نَحْبُهُ ایک ترجمہ تو وہی ہے جواو پر ذکر کیا کرائی نذر پوری کردی۔اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بیافظ بطور استعارہ موت کے معنی میں آتا ہے اور مطلب بیہے کہا ہے وعدہ کے مطابق کام کرے دنیا سے چلے گئے۔ بیدوسر امعنی مراد لینے میں بھی مطلب وہی نکاتا ہے کہ وہ اپنا کام کرگذر سے اور دنیا سے چلے گئے۔

پر فرمایا و کاڈاللہ الذین کفر فرایفہ خطے فر کہ کافراوگ جو غصے میں بھرے ہوئے مدید منورہ پر پڑھ کرآئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس لوٹا دیا) کو یہ الواف کا بھی جر نہ لی ایعنی جس فتیا بی کی اُمید پر غصہ میں بھرے ہوئے آئے تھے اُس میں سے پچھ بھی نہ ملا اور ناکام و نامرا دواپس ہوئے وکفی اللہ اللہ فائیونی الفیکال (اور قال کی جانب سے اللہ مؤمنین کے لئے کافی ہوگیا) یعنی مؤمنین کو جنگ نہ کرنی پڑی اللہ تعالی نے بخت تیز مختذی ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے اللہ مؤمنین کے لئے کافی ہوگیا) یعنی مؤمنین کو جنگ نہ کرنی پڑی اللہ تعالی نے بخت تیز مختذی ہوا بھیج دی جس کی وجہ سے دشن بھاگ گئے اور مؤمنین صحیح سالم شہر مدینہ میں داخل ہو گئے وکفائ اللہ فو قیا کے ذیؤ آل (اور اللہ قوت والا ہے غالب ہے) وہ جس طرح جس کی جا ہے مدوفر مادے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

وَ اَنْزُلُ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُ مُرْمِنْ اهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے بنچے اتار دیا اور ان کے ولول میں

الرُّعْبَ فِرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَالْسِرُوْنَ فِرِيْقًا قُواَوُرَكَاكُمْ ارْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَامْوَالْهُمْ

رُعب ڈال دیا تم ایک جماعت کو آل کرنے گے اور ایک جماعت کوقید کرنے گئے اور مہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھرول کا اور ان کے مالوں کا

وَ ٱنْضًا لَّمْ يَحَكُّوُهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا فَ

اورالی زمین کاما لک بنادیاجس برتم فقدم نبیس رکھاتھااوراللہ ہر چیز برقادر ہے۔

## اہل کتاب کوغداری کی سزامل گئی اور اہل ایمان کواللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فر مادیا

قضم الله علي الله على الله على الله الله الله على الله عل مكم معظم سے جرت فرماكر مدينه منوره تشريف لائے تويبال كتمام رہنے والوں كے درميان ايك معاہده كروا دياجس میں خود آپ علی تھے بھی مہاجرین وانصار کے ساتھ شریک تھے اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں کو بھی شریک فرمالیا تھا۔اس معاہدے میں جو باتیں کھی گئے تھیں ان میں می می تھا کہ آپس میں جنگ ندکریں گے اور میک مدیند منورہ پرکوئی وشمن حمله آور مو گاتوسبل کردفاع کریں گئان میں سے بن قیقاع نے توغروہ بدر کے بعد ہی اس عبد کوتو رویا تھا جس کی سزا انہیں مل گئ ۔ان کے بعد قبیلہ بی نضیر نے عبد تو ڑا جنہیں سم میس مدیند منورہ سے جلاوطن کرویا گیا اور وہ خیبر میں جا کرآ بادہو گئے اور وہاں بس جانے کے بعد قریش مکہ اور بن غطفان وغیر ہم کومدیند منورہ پر حملہ کرنے کے لئے آ مادہ کیا جس کے نتیج من خروة احزاب پیش آیا اب صرف قبیله بوقر ظهد به منوره مین باقی ره گیاتها جوایخ عبد پرقائم تها جیسا که پہلے عرض کیا گیا بی نضیر کو جب مدیند منورہ سے جلاوطن کر دیا گیا تو انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر قریش مکداور بی غطفان کورسول الله عليہ كے خلاف أبھارا اور مديند منوره پر حمله كرنے كيلئے تيار كيا اور بيعزم لے كرچلے كەمسلمانوں كوبالكل ختم بى كردينا ہے۔جن يبوديوں نے قريش مكداور بنوعطفان وغير بم كواس كے لئے آ مادہ كيا تھا اُن ميں جى بن اخطب بھى تھا جو بن نفسركا سردارتھا ؟ جب بدوشمنان اسلام کی جماعتوں کو لے کرمدیندمنورہ پہنچا اور خندق کے باہر پڑاؤ ڈالناپڑا تو وہ موقع پاکر بن قریظ کے سردارکعب بن اسد کے پاس گیا اورا سے عہد شکنی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کعب بن اسد نے اول تو اسے قلعہ کا دروازہ بند كرليا اورابن اخطب كواين ياس آنے كى اجازت نددى اور يه كه كرعبد فتنى سے انكار كرديا كم محمد علي سے ميرامعابده ہے میں نے اُن کی طرف سے وفائے عہد اور سچائی کے علاوہ ہجھنیں دیکھالبذامیں عبد فتلی نہیں کروں گا الیکن ابن اخطب برابراصرار کرتار ہااور باتیں بناتار ہا' کعب بن اسدنے کہا کہ اچھاا گرفریش مکہ اور بی غطفان نامراد ہوکرواپس ہو گئے اور محر علیہ صحیح سالم مدید منورہ میں رہ گئے تو تیرااور ہمارا کیا معاملہ بنے گا؟ ابن اخطب نے کہا کہ میں تیرے ساتھ تیرے قلعہ میں داخل ہو جاؤں گا پھر جو تیرا حال بنے گامیں بھی اس میں تیرا ساتھی رہوں گائیہ بات بن کرکھب بن اسد نے معاہدہ توڑ دیا اور رسول اللہ علیہ سے جومعاہدہ کیا تھا اُس سے بری ہوگیا۔

جب رسول الله على الله على فرطى تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ سعد بن عباده اورعبدالله بن رواحه اورخوات بن جبير رضي الله تعالى عنهم كو بهيجا كه جاو تحقيق حال كرؤيه حضرات بنو قريظه پنچ تو ديكها كه وه واقعه عبد تو رخيج بين ان حضرات نو واپس بوكر رسول الله على كه الله على الله على كرديا اس كه بعد جب قريش مكه اور بنى غطفان وغير بهم ناكام واپس چلى كئ اور رسول الله على شهر مدينه منوره بين واپس تشريف لي آئ اور بتها رد كار خاليا تو حضرت جرائيل عليه السلام حاضر خدمت بوئ اورع فى كيارسول الله آپ على الله على الله الله على الله كار مايا تو مختل الله تعالى آپ و حكم فرما تا ب كه آپ بى بال احضرت جرائيل عليه السلام نے عرض كيا الله كاتم بهم نے تو جتھيا رئيس د كے الله تعالى آپ و حكم فرما تا ہے كه آپ بى قريظ كى طرف دوانه بوجائيں ميں بھى اُن كى طرف جار با بول ميں اُن كے قعول ميں ذاتو له لا وَل كا۔

اس کے بعد آنخضرت علیہ بی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مسلمانوں کے پاس خبر بھیج دی کہ بنوقریظہ کی طرف روانہ ہو جا نیں اور وہیں جا کرعفر کی نماز پڑھیں مصر کی نماز پڑھیں کے ارشاد کا میہ مطلب سمجھا کہ نماز پڑھ کی جائے تا کہ نماز قضاء نہ ہواور بعض پڑھ کی کہ دوقت ختم ہور ہا ہے انہوں نے آپ کے ارشاد کا میہ مطلب سمجھا کہ نماز پڑھ کی جائے تا کہ نماز قضاء نہ ہواور بعض مصرات نے نماز قضاء کر دی اور وہیں جا کر پڑھی ان حضرات نے ظاہر تھم کو دیکھا اور اپنی طرف سے اس کا کوئی مفہوم تجویز نہیں کیا کہ رسول اللہ عظیمی نے دوونوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی ملامت نہیں کی۔

بی قریظ کا قبیلہ مدید منورہ سے باہر تین چار کیل کے فاصلے پر رہتا تھا، رسول اللہ علیہ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اُن کے علاقوں میں پہنچ گئے اور وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے آپ علیہ اجمعین اُن کے علاقوں میں پہنچ گئے اور وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے آپ علیہ نے نہیں ہوں کہ میں ہوئی کرتا ہوں جس کوچا ہو قبول محاصرہ ان کے لئے مصیبت بن گیا اُن سے کعب بن اسد نے کہا کہ دیکھو میں تم پر تین با تیں پیش کرتا ہوں جس کوچا ہو قبول کر لوگ با بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر جم علیہ پر ایمان لے آئیں اور آپ علیہ کی تصدیق کر لیں بیل قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم پر بدیات کھل پی ہے کہ بہر واقع نبی بیں اور رسول بیں اور اُن کے قصیت وہی ہے جن کا تم اپنی کہ اس بھنوظ شریف میں ذکر پاتے ہواگر ایسا کر لوگ تو تمہاری جا نیں اور تمہاری اولا داور تمہاری عور تیں اور تمہارے اموال سب جھنوظ ہوجا کیں گئی گئی ہو جا کیں گئی ہو اُن کے ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے کعب بن اسد نے کہا کہ اگر تم اس رائے کو قبول ٹیس کے اور اُن کے اصحاب کی طرف سے کو گئی گئر شدر ہے گئی اور اگر ہم نے نام ہوگئی قبواریں اور اگر ہم نے نام پر کیا ہو اور کو کی کو میں گوار ہو گئی تم اور گر ہے گئی ہو با کر تیل کی اور اور اور اور کہ ہو گئی تو بال بھوں کی قوم کو گئی تھر دیے کہا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو اگر کہ میں اور اگر ہم نے کہا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو اگر تیا اور اگر ہم تی کہا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو اگر آئی کہ کے کیس بن اسد نے کہا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھیں کہ کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھیں کہ کہ کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو کھوں کیا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو کھوں کیا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو کھوں کو کھوں کیا گئیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو کھوں کیا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ آئی لیا تھوں کو کھوں کو کھوں کیا تھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ تیسری صورت کے کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں ک

السبت ہے بینی پنچ کی رات ہے قلعوں سے اُتر کرہم مجمد علیہ اوران کے اصحاب پر چنکے سے حملہ کردیں ہوسکتا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ہمارے حملہ کی دور کہ جمان کر ہمارے حملہ کی ہورائے بھی ان کی قوم نے قبول نہیں کی اور کہنے لگے کہ ہم سننچر کے دن کو کیوں خراب کریں۔

اس کے بعد بنوقر بظ نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ابولبابیہ کو بھیج دیجے 'یدانساری اس کے بعد بنوقر بظ نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ابولبابیہ کو بھیجا دیے ہود بنوقر بظ کا حلیف تھا' یہود بنوقر بظ نے انہیں مشورہ لینے کے لئے طلب کیا' رسول اللہ علیہ بھیج دیا' جب یہود کی اُن پرنظر پڑی تو انکی عور تیں اور بچے ابولبابہ کے سامنے رونے گئے یہود یوں نے ان سے مشورہ لیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ کیا ہم مجمد علیہ کے فیصلہ پر قلع سے پنچائز آ کیں؟ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے رائے تو دے دی کہ ہاں اُئر آ و اور ساتھ ہی اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا یعنی یہ بتا دیا کہ تم ذرئے کر دیئے جاؤ گئے اشارہ تو کر دیا لیکن اُسی وقت دل میں یہ بات آ گئی کہ میں نے اللہ تعالی اور اُس کے رسول (علیہ ہے) کی خیات کی ہے یہ سوچا اور سید ھے مجد نبوی میں حاضر ہوئے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو با نمرہ لیا اور کہنے گئے کہ میں اس جگہ سے ذملوں گا جب تک کہ اللہ تعالی میری تو بی تول نے والے۔

مفسرين فرمايا ب كسورة الانفال كي آيت يَاتَهُمُ الْكَوْيْنَ أَمَنُوْ الاَ تَعْنُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَعَوْنُوَ المنتِكُو

بنوقر بظه طول محاصره سے بلبلا أُمْ اور انہوں نے یقین کرلیا کہ اب مقابلہ کا کوئی راستہیں تو رسول اللہ علیہ کے

فصلے پرراضی ہو گئے یعنی بیکہلوا بھیجا کہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔

جب وہ لوگ آپ کے فیصلہ پر راضی ہو گئے تو قبیلہ اوس کے اشخاص آگے بڑھے (جوانصار میں سے تھے) انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے حلیف تصان کا معاملہ ہمارے سپر دفر ماد یجئے 'آپ علیہ نے فرمایا کیا ان کا فیصلہ تھا کہ جمالہ ہمارے سپر دفر مایا میں ان کا فیصلہ سعد بن معاذّ کے سپر دکرتا ہوں۔ (حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالی عند قبیلہ بن اوس کے سردار تھے)

كيلے گذر چكا بے كہ جب رسول اللہ علي وشمنوں كے مقابل اپنے سحاب كے ساتھ جبل سلع كے قريب قيام پذير تھے

اور مقابلة تقریباً ایک ماہ تک تھا اُس وقت حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عندگی ایک رگ میں (جے عربی میں اکھ ہُن کہتے ہیں)

ایک تیرا کر لگا جس کی وجہ ہے ان کو تکلیف ہوگی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ بیز ثم جان لیوا ثابت ہوسکتا ہے لہذا انہوں
نے اللہ تعالیٰ ہے وُعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بی قریظہ کا انجام دیکھ کر میری آئیس بھٹڈی نہ ہوجا میں رسول اللہ علیہ نے انہیں رفیدہ تا می ایک عورت کے خیمہ میں تھہرا دیا تھا جب آپ نے ان کوئی قریظہ کو نہ کے اس کوئی تربیطہ بھر دفر ما دیا تو انہیں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ علیہ مجدیں تشریف فرما ہے اُن کوآتا تا دیکھ کر فرمایا کہ اپنے سید کے لئے کھڑے ہوجا و (چونکہ وہ مریض تھے اور انہیں سواری ہے اتار نے کی ضرورت تھی اس لئے آپ علیہ تھا۔

کا فیصلہ برد کر مادیا تو انہیں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ علیہ تھا۔

مراضی ہوئے ہیں (راضی تو ہوئے تھے رسول اللہ علیہ کے فیصلہ پڑھر جب انساد کے قبیلہ بی اور بی کہا کہ ان کا معاملہ راضی ہوئے ہیں (راضی تو ہوئے کے سعد بن معاذرضی اللہ علیہ کے فیصلہ پڑھر جب انساد کے قبیلہ بی اور بھی خوش ہوئے کہا کہ ان کا معاملہ کے خلفاء میں سے تھے اور خوداً ان کے اپنے قبیلہ کوگ بھی خوش ہوئے اور ان سے بہور بھی خوش ہوئے کہا رہ کے خلفاء کہ بارے کے خلفاء میں سے تھے اور خوداً ان کے اپنے قبیلہ کوگ بھی خوش ہوئے اور ان سے کہتے رہے کہا ہے خلفاء کہا رے کے خلفاء میں سے تھے اور خوداً ان کے اپنے قبیلہ کوگ بیا ان سب کوئل میں انہوں نے اپنا یہ فیصلہ دے دیا تو کی اور ان ان سے بھروں نے اپنا یہ فیصلہ دے دیا تو کی وال انسانے کیسے نے فرمایا کہ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو انسانہ تھا گئیا ہے جو انسانہ تھی گئی جب انہوں نے اپنا یہ فیصلہ کہا ہے جو انسانہ تھی گئی ہے نے اور ان ان کے جو انسانہ کی جو انسانہ کہا ہے خور انسانہ کوئی کے خوالوں کہ جو انسانہ تھا کہا ہے جو انسانہ تھا گئی ہے خوالوں کے جب انہوں نے اپنا یہ فیصلہ کیا ہے خوالوں کوئی کے خوالوں کی جب انہوں نے اپنا کے خور فیصلہ کیا ہے کہ کے خالف کی خور انسانہ کی کھور کوئی کے کیا گئی کے خوالوں کے خور انسانہ کی کوئی کی کی کی کی کہ ان کی کوئی کی کی کوئی کے کہ کے خوالوں کے خوالوں کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کر کے کا کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی

بنی قریظہ کے کتنے افراد قل کئے گئے؟ اس میں نین قول ہیں (۱) چیسو(۲) سات سو(۳) آٹھ اور نوسو کے درمیان۔ یہود میں سے چندا پسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا جونہ بنی قریظہ میں سے تصاور نہ بنی نضیر میں سے تھے جس رات بنی قریظہ نے رسول اللہ علیہ کے فیصلہ پر راضی ہونے کا اعلان کیا اُسی وقت یہ لوگ مسلمان ہوئے 'ان کے نام یہ ہیں: نقلبہ بن سعید اسد بن سعید اسد بن عبید کہ لوگ بنی عدل میں سے تھے۔

بنی قریظہ کے مردوں کورسول اللہ علیہ نے قبل فرمادیا اوران کے مال اوران کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت بناکر محاجہ بن میں تقسیم فرمادیا اوران کے اموال سے خمس یعنی ہا کال دیا جیسا کہ مال غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ ہے۔ بنی قریظہ میں سے جن بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا تھا اُن میں سے بعض کو نجد کی طرف بھیج دیا ' حضرت سعد بن زید انصاری آ کہا ہے گئے اور انہیں بھی کر گھوڑ ہے اور ہتھیار فرید گئے تا کہ جہاد میں مسلمانوں کے کام آئیں۔ جب بنی قریظہ کا معاملہ ختم ہوا یعنی انہیں قبل کر دیا گیا تو حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالی عنہ کا زخم جاری ہو گیا اور جب بنی قریظہ کا معاملہ ختم ہوا یعنی انہیں قبل کر دیا گیا تو حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالی عنہ کا زخم جاری ہو گیا اور

جب بن مریط و معامد م بورسی بین کیا ، چونکه بیز فرم انہیں جہاد کے موقع پر تیر گئنے کی وجہ ہے آگیا تھا اس لئے ان فون بہتار ہا جوان کی موت ہوئی۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کا بدن بھاری تھا جب اُن کا جناز ہ اُٹھا کر لے جانے گئے تو ہا محسوس ہوا ' بعض لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا بدن تو بھاری تھا جناز ہ ا تنا ہلکا کیوں ہے؟ یہ بات رسول اللہ علی کے پنجی تو آپ علی ہے فرمایا جنازہ کو اٹھائے والی تہمارے علاوہ دوسری مخلوق بھی تھی قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرشتوں کو سعد کی روح بینچنے پرخوشی ہوئی اور ان کے لئے عرش بھی متحرک ہوگیا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعلیق کے بیان کیا کہ ہم سعد بن معاذ کی وفات کے موقع رسول اللہ علیق کے ساتھ روانہ ہوئے رسول اللہ علیق نے دیرتک تبیع پڑھی پھر جب آئیں فن کردیا گیا تو آپ علیق نے دیرتک تبیع پڑھی پھر تجبیر پڑھی اس پڑہم نے بھی تکبری پڑھی اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا پر ھی اس پڑھی اس کی کیا وجھی ؟ آپ نے فرمایا اس نیک بندہ پراس کی قبر تنگ ہوگئ تھی (میں برابر تبیع پڑھتار ہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کی مشکل دور فرمادی) اور حضرت ابن عرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیق نے فرمایا کہ یہ وہ خص ہے جس کے لئے عرض متحرک ہوااور آسان کے دروازے کھولے گئے اور سر ہزار فرشتے حاضر ہوئے تھے قد دوسرے لوگ اپنیا پھر تکلیف دور کردی گئے۔ (جب حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کوز مین نے دبایا جو شہید ہوگئے تھے قد دوسرے لوگ اپنیا بیا بھر تکیا کہ یا خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں کیا خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں کیا خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں کیا خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں کیا تھیاں کہ بیت ہیں)

غزوہ بی قریظہ کا مفصل قصہ بیان کردیا گیا ہے جوسیرت ابن ہشام سے ماخوذ ہے ان میں ہے بعض چیزیں کتب مدیث میں بھی ملتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پوراوا قعہ پڑھنے کے بعد آیت بالا کے ترجمہ پردوبارہ نظر ڈال لیں۔
ممکن ہے بعض قارئین کو بیاشکال ہو کہ بنو قریظہ نے رسول اللہ عظامتی ہے مماتھ جومعاہدہ کررکھا تھا اسے انہوں نے توڑدیا تھا جس کی سزایا کی کیکن ابوسفیان نے راہ فرارا ختیار کرتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ قریش وغیرہ کے ساتھ جوعہد کیا تھا ہنو قریظہ اس عہد کوتو ڑھیے ہیں حالا نکہ مِن فَوْقِکُم کی تفیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اوپر کی جانب سے بی قریظہ آگئے تھے اور ان لوگوں کوئی بنی اخطب نے اپنے ساتھ ملانے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کرلیا تھا 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو

اس کے بعد نیم بن مسعود رضی اللہ عنہ قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا تہمیں پہتہ ہے کہ یہودی اس بات پر پچھتارہ ہیں کہ انہوں نے تہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیوں کرلیا اور محدرسول اللہ علیہ کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا اب انہوں نے محدرسول اللہ علیہ ہوجا نمیں کہ ہم قریش اور بی اب انہوں نے محدرسول اللہ علیہ ہوجا نمیں کہ ہم قریش اور بی غطفان کے سرداروں پر قبضہ کر گے آپ کے پاس بھتے دیں اور آپ ان کی گردنیں ماردیں اس کے بعدہم آپ کے ساتھ مل کران لوگوں کو بالکل ہی ختم کردیں گے اور ساتھ ہی قریش اور بی غطفان سے میر بھی کہا کہ دیکھوا گریہودی تم سے مطالبہ کریں کہ بطور رہن ہمیں اپنا کے حضرت تعم بن مطالبہ کریں کہ بطور رہن ہمیں اپنا کے حضرت تعم بن مسعود رضی اللہ عنہ بی غطفان کے باس آئے اور ان سے بھی یہی کہا کہ دیکھوتہ ارسے سرداروں میں سے یہودی بطور رہن کے اور ان سے بھی یہی کہا کہ دیکھوتہ ارسے سرداروں میں سے یہودی بطور رہن کے جوالے نہ کرنا۔

 جنگ نہیں کر سکتے لہذااب صورتحال یہ پیدا ہوگئ کہ بنو تر بظہ نے وہ معاہدہ جی توڑ دیا جورسول اللہ عظیاتہ سے کررکھا تھا اور قریش وہی غطفان کی مدسے جی دستبردار ہوگئے اور اس کے بعدرسول اللہ عظیاتہ کی تلوار کی زوے بھی نہ فتی سکے بغیر من سعودرضی اللہ عظیاتہ عنی کی بدت جس سے اس کو ذکر کیا ہے۔ قولہ تعالی:
عنی بید بیراین ہشام نے لکھی ہے اور حافظ این کیر نے بھی ''البدایہ والنہائی میں سے اس کو ذکر کیا ہے۔ قولہ تعالی:
(مِنُ صَیاَ مِیهُ ہِمُ ) ای مین حصولہ محمع صیصیة و بھی کل ما یمتنع به ویقال لقرن الفور و الطباء ولئس کے اللہ کا قول الصحین ولئس کے اللہ کا اللہ کا قول (مِنُ صَیاَ مِیهُ کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا قول (مِنُ صَیاَ مِیهُ کہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا قول (مِنُ صَیاَ مِیهُ کہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا قول (مِنُ صَیاَ مِیهُ کہ کی کہا جا تا ہے گویا کہ وہ چھوٹا سینگ جمد ہا در یہ مہراس چیز کو کہتے ہیں جور کا وٹ بے اور بیل کے سینگ مرغ کے ناخن کو بھی کہا جا تا ہے گویا کہ وہ چھوٹا سینگ ہوا میا ہوتا ہے گویا کہ وہ چھوٹا سینگ ہوا میا ہوتا ہے گویا کہ وہ چھوٹا سینگ ہوا جا ور یہ میا کہ کا لفظ لو ہے کا س کا خ پر بھی بولا جا تا ہے جو کہڑ ابنے والوں کے پاس ہوتا ہے)

يَآيُهُا النَّبِيُّ قُلْ لِازْواجِك إِنْ كُنْتُنَّ تُردُن الْحَيْوةَ الدُّنْيَاوَزِيْنَهُا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّ فَكُنّ اے نی! آپ اپنی بیولیوں سے فرما و بیجئے کہ اگرتم دنیا والی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں فائدہ پہنچا دول وَاسْرِعْكُنَّ سَرَاعًا جَمِيْكُ هُوان كُنْتُن رُدُن الله وَرَسُوْلَه والتّار الْاخِرَة فَانَ الله اعك اور ممبین خوبی کے ساتھ چھوڑ دول۔ اور اگرتم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت کو تو بلاشبہ اللہ نے لِلْهُ يَسِينَ مِنْكُنَ إِجْرًا عَظِيًّا ﴿ يُنِسَأَءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةً ان ورتوں کے لئے جوتم میں اچھے کام کرنے والی موں برااجرتیار فرمایا ہے۔اے نبی کی بیویو اتم میں سے جوبیوی بے مودگی کرے گی يُضعَفُ لَهَا الْعَنَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيْرًا ۞ وَصَنْ يَكُفُّ مِنْكُرْيً اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو عورت يلاء وَرَسُولِه وَتَعْمَلُ صَالِكًا ثُؤْرِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كُرِيْهًا ®ينِسَآءُ اللہ اور رسول کی فرما نبر داری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اس کا تواب دو ہرادیں گے اور ہم نے اس کے لئے رزق کریم تیار کیا ہے۔اب النَّبِيّ لَنَهُ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْبَعُ الَّذِي فَي قَلْمِهُ نی کی بیو یو اتم دوسری مورتوں میں سے کسی مورت کی طرح نہیں ہواگرتم تقوی اختیار کرواییا شخص لا کچ نہ کرنے لگے جس کے دل میں مَرُضُّ وَقُلَنَ قَوُلًا مَّعُورُونًا ﴿ وَقُرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرِّجُنَ تَبَرُّجُ الْمَاهِلِيَةِ مرض ہو اور مناسب طریقہ پر بات کرو۔ اور تم اپنے گھروں میں تھہری رہو اور قدیم جہالت کے الْرُولِي وَ اقِينِي الصَّلْوةَ وَاتِّينَ الزُّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِينُ اللَّهُ وستور کے موافق نہ پھرو اور نماز قائم کرو اور زکوۃ اوا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اللہ بھی جاہتا ہے

لِینُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اهْلَ الْبِیتِ ویطِهِرکُ و تَطْهِیرًا ﴿ وَاذْكُرُنَ مَا یُتْلَیٰ کَدَاتِ بَی کے گر والوم ہے گندگی کو دور فرما دے اور تم کواچی طرح باک کر دے۔ اور گھروں میں علاوت کی جاتی ہیں فرووہ ترکن میں الله والحِکمۃ اِن الله کان کیطیفا خوبیرًا ﴿ فَ الله مَالَ الله کَان کیطیفا خوبیرًا ﴿ الله وَالْحِکمةُ اِنَ الله کَان کیطیفا خوبیرًا ﴿ الله مَالَ الله مَالَ مَالَ الله عَلَى الله

# رسول التدعليلية كي ازواج مطهرات كونصائح ضروريير

قف العديد : آيت كريمه يَا اللّهِ اللّهِ الْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جب أنتيس دن گذر گئة آ يت تخير لين الليك قُلُ لِارْ وَاحِكَ (آخرتك) نازل مولى جس بين الله تعالى في الله تعالى الله تعالى من الله تعالى الله تعا

اگر چا ہوتو میرے ہی پاس رہولیکن اس صورت میں مطلوبہ اخراجات کا کوئی وعدہ نہیں کال بیدوعدہ ہے کہ نیک کام کرتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرِعظیم دیا جائے گا۔

رسول الدُعْنِيَّةُ نے پہلے حفرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرتا

ہوں جب تک اپ باپ ہے مشورہ نہ کرلوجواب دینے میں جلدی نہ کرتا (آپ کو معلوم تھا کہ ان کے والدین آئیس رسول اللہ علیہ ہونے کا مشورہ نہیں دے سکتے تھے ) یے فرما کرآپ علیہ نے خضرت عاکشہ کو ووثوں آپیس ساوی جن میں اللہ علیہ ہونے کا مشمون ہے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بجھدار اور مزاج شاس نبوت تھیں فوراً عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ عنہا بہت بچھدار اور مزاج شاس نبوت تھیں فوراً عرض کیا کہ میں استی میں اپنے ماں باپ ہے مشورہ اول گی؟ میں اللہ اور اس کے دسول کو اور دایہ ترت کو افتیار کرتی ہوں اور ساتھ ہی یوں بھی عرض کیا کہ آپ علیہ ویوں میں کی کو میرے جواب ہے مطلع نفر ما کیں۔ آپ علیہ نے فرمایا مناس نبوت کا طریقہ بتانے والا بنا کر بھیجا ہے اس کے بعد آپ نبی تاتی آٹی تھیں اور دایہ آٹی مطہرات کے سامنے بھی آپیت بالا کا مضمون پیش فرمایا ان سب نے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نبی تر اللہ تاتی سے مطابعہ نبی جواب دیا کہ ہم اللہ کو اور دایہ آٹیت وال اللہ آپ نبی بی جواب دیا کہ ہم اللہ کو اور دایہ آٹیت والے اللہ آپ نبی کی جواب میں ماہ کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے تو قریم کی کھی کہ پورے ایک ماہ ہمارے ہم آپی تربی ہیں کہ اللہ اور کرنے ہیں۔ جب آئیت والی اس کے در کا اس کر بی کو اس کے اس کے جم کا اور در ای کو میا کہ اس کے اس کر کھی کے انہوں کو اور دایہ آٹیت وال کا منہوں کے اور آپ علیہ نی تربی کی جواب کے در کھی کے انہوں کو اور دایہ آٹی ہم سامن کا تھا آئیت والی کر برخوری کے انوار طالم ہم و گے اور آپ علیہ نے اللہ اور دائی فرمائی۔ (معالم النز میل جسم موری کی کے انوار برخوری کے انوار اور کے اور اور ای تربی کو اس کی اور دائی فرمائی۔ (معالم کو اور دائی آٹر میں جو موری کے دور کی کے انوار کو کہ کے موری کے دور کی کے انوار کو کھی کے دور کی کے انوار کی دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے کہ کے مسلم کو مور کی کھی کے دور کی کے دور کے کہ کے مسلم کی کہ کی کھی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کہ کے مسلم کی کھی کے دور کی کھی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کے کی کو کے دور کے کی کو

فا مکرہ: بیوی کواگرطلاق کا اختیار دیاجائے تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیک طلاق کا اختیار عورت کے سپر دکر دیا جائے اگر وہ جاہے تو اپنے او پرطلاق واقع کر کے آزاد ہوجائے اور دوسری صورت بیہ ہے کہ مردطلاق کواپے ہی ہاتھ میں رکھے اور عورت سے بیاں کہے کہ اگر تو چاہے تو میں تخفی طلاق دیدوں۔

(ان احادیث میں حضرت امام مالک امام شافعی امام ابو صنیف امام احمد اور جمہور علاء رحمۃ الله علیم کے فد جب کی دلیل ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا تو محض بیا ختیار دیا طلاق نہیں ہوگا اور نداس سے فرقت ہوتی ہے۔ حضرت علی حضرت زید حضرت حسن اور حضرت لیث بن سعدرضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ فس تخییر سے طلاق بائندواقع ہوجاتی ہے خواہ عورت نے اپنے آپ کو اختیار کیا ہویا نہ کیا ہوا دراس بات کو خطابی اور نقاش نے امام مالک سے فیال کیا ہے۔ قاضی فرماتے ہیں حضرت امام مالک سے بیروایت صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بید فرجب ضعیف ہے اور ان فروہ صرت احادیث کی وجہ سے مردود ہے۔ شاید اس فرجب کے قاملین کو بیا حادیث نہیں پنچیں)

حفیہ میں سے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ کوئی مخض طلاق کی نیت سے اپنی ہوی سے اِختادِ ی (تواختیار کرلے)
کہد دے یا یوں کہد دے کہ تو اپنی نفس کو طلاق دے دے تو جب تک وہ اپنی مجلس میں رہے گی اُسے طلاق دینے کا اختیار
رہے گا' اگر مجلس سے اٹھ گئی یا وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کام میں لگ گئی (جس سے اعراض سمجھا جاتا ہو) تو اس کے ہاتھ سے
اختیار جاتا رہا' اگر اِختادِ ی کے جواب میں (جبکہ شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا ہو) عورت نے یوں کہدیا کہ اخترت
نفسی (میں اپنی جان کو اختیار کرتی ہوں) تو ایک بائن طلاق واقع ہوجائے گی۔ (باب تفویض الطلاق)

ید و حراعد اب دیے جانے کی وعیداس لئے ہے کہ جن کے مرتبہ بلند ہوتے ہیں ان کامواخذہ زیادہ ہوتا ہے اس طرح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلو قد والسلام پر بعض ان چیز وں پر عتاب ہوا جن پر دوسرے مؤمنین پر عتاب نہیں ہوتا۔ ایک جابل حفظ ایک عمل کو کرلے قو اس عالم کامواخذہ جابل کے مواخذہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حفظ ایک علی کی المحفظ اس عمل کو کرلے قو اس عالم کامواخذہ جابل کے مواخذہ سے کہدویا کہ آپ قوابل بیت صاحب رُوح المعانی کلصے ہیں کہ ایک خص نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ الله علیہ سے کہدویا کہ آپ قوابل بیت کے فرد ہیں جو بخض بخش کے ہیں اُس پر وہ عصر ہونے گاور فر مایا کہ الله تعالیٰ نے نبی اکرم علی ہے کہ از واج کے بارے میں جو کھی فرمایا ہے ہم اپنے کو اُس کا میدر کھتے ہیں اور ہم میں سے جو میں ہیں اُن کے لئے دو ہرے اجری اُمیدر کھتے ہیں اور ہم میں سے جو میں گان کے لئے دو ہرے اجری اُمیدر کھتے ہیں اور ہم میں سے جو میں گان کے بعد انہوں نے آیت کر یمہ میں سے جو میں گان کی بعد انہوں نے آیت کر یمہ میں سے جو میں گان کی بعد انہوں نے آیت کر یمہ

يندياً النّبِي مَنْ يَانْ مِنْكُنَّ اوراس ك بعدوالي آيت وَمَنْ يَقْدُتُ مِنْكُنَ الله صلام ١٨٣٥) النّبِي مَنْ يَانْ مِنْكُنَّ مِنْكُنْ مِنْ يَقْدُتُ مِنْكُنْ مِنْ يَعْدُلُ مَا لِكَانُونِهُ وَتَعْمَلُ مَا لِكَانُونِهَا أَجْرَهَا مَرَكَيْنِ وَاغْتَدُنَا لَهَا رِزُقًا كُونِهًا (اور

تم میں سے جوعورت اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے اس کا دو ہرا تو اب دیں میں سے جوعورت اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے اس کا دو ہرا تو اب دیں

گےاورہم نے اس کے لئے رزق کریم تیار کیاہے)

صاحب بیان القرام ن لکھتے ہیں علت اس تضعیف اجرادر ای طرح تضعیف و زر کی جواسکے قبل ارشاد ہے شرف زوجیت نی ہے جس پر یا سکتا اللہ اللہ کے ونکہ اللہ خصوصیت کا عصیان ہی اوروں کے عصیان سے اشد ہوتا ہے ای طرح ان کی اطاعت بھی اوروں کی طاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے پس وعدہ ووعید دونوں میں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں اورخصوصاً مقام کلام میں یہ کہنا ممکن ہے کہ حضرات اُم البومنین سے خدمت واطاعت کا صدور حضور علیہ کے قلب کوراحت افزازیادہ ہوگا ہی آپ کی راحت رسانی موجب اجرتھی زیادہ راحت رسانی موجب زیادتی اجرہوگی علی طند ااس کی ضد میں سمجھنا جائے۔

ایک ہی مرتبہ حضرات از واج مطہرات کی طرف سے خرچہ میں اضافہ اورخوشحالی کی بات اٹھائی گئی اس پر آیات بالا نازل ہو گئیں اس کے بعد کوئی واقعہ اس منم کا پیش نہیں آیا جس میں خرچہ کی تگی کا سوال اٹھایا گیا ہوا از واج مطہرات برابر زندگی بحراللہ تعالی اور اس کے رسول علیقے کی فرما نبر داری میں اور عبادت الہی میں لگی رہیں اور آپ علیقے کی وفات کے بعد آپ علیقے کی احادیث کو اور آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھاتی رہیں۔ دضی اللہ عنھن واد ضاھن۔

بحدا پی ایست کے اور دراپ کی بیمانے واسے بر صاب رہا یہ بین آزالتین کنٹرنگا کی بعد صفحتی و روست منظم ہرات کی فضیلت: اس کے بعد فرمایا بین آزالتین کنٹرنگا کی پری ہے جواور کی بھی عورت کو حاصل نہیں ہے عورتوں کی طرح ہے بواور کی بھی عورت کو حاصل نہیں ہے اپنے شرف اور بلند مقام کو بھی وار اللہ تعالی شایئہ کی ٹوشنو دی کے اعمال میں گی رہو۔ انتقیائی فلکہ تفضفنی بالقول (اگرتم تقویل اختیار کرتی ہو) بعنی تقویل بی پر آئندہ زندگی گذار نی ہے تو اس بات کا بھی و صیان رکھو کہ جب کسی نامحرم مرد ہے کی خرورت ہے بات کرنی پڑجائے لو البحد میں زاکت کا انداز مت اختیار کرواگر ایسا انداز ہوگا تو بعض ایسے لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے لا کچ کرلیں گے بعنی تم ہے بار بار اور بلا خرورت بات کریں گے اور تمہار ہے اب و لہجہ ہے اپنے کا فول کولڈ ت پہنچا ئیں گے۔ و کُفُلُن فَوْلُو کُھُنْدُو کُوْفًا (اور مناسب طریقہ پر بات کرو) نامحرموں ہے بات کرنے کا مناسب کو لیقہ ہے کہ درشق کے طور پر دکھا پن اختیار کر بے جواب دیا جائے جب بے صورت اختیار کی جائے گی تو جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق ہے وہ خود بات کرنے ہے بی سے کہ درشق کے طور پر دو کھا بن اختیار کر بے جواب دیا جائے بہتے ہوں وہ تاکہ بی پر بینز کریں گے۔ اور بعض حضرات نے مرض یعنی نفاق ہے وہ خود بات کرنے ہے بچیں گے اور بلا ضرورت تو بالکل ہی پر بینز کریں گے۔ اور بعض حضرات نے بھی کی دوروں کی بین کریں گے۔ اور بعض حضرات نے کولگا کہ تو بھو ہو تی تو بات کرنے ہو کہ اللہ کے ذکر میں گی رہوا ور جوکوئی بات کرنی ہوتو بوقت ضرورت بات کر لو۔

نامحرمول سے بات کرنے کا طریقہ: معلوم ہواعندالضرورت نامحرم بات کرنے کی اجازت تو ہے کیونکہ بھی اس کی ضرورت پیش آئی جاتی ہے گئی ایسے موقع پر زیادہ آواز بلند نہ کرے نہ آواز کو دراز کرے نہ فرامشوں کو کھریک آواز کے آتار چڑھاؤ کی صورت اختیار کرے کیونکہ اس سے نامحرموں کے دل مائل ہوں کے اور نفسانی خواہشوں کو تحریک ہوگئی اس کے عورت کو از ان دینا اور ج کے موقع پر زور سے تلبیہ پڑھنا ممنوع ہے۔ علامہ شامی رحمة اللہ علیہ علامہ ابو

العباس قرطبی سنقل کرتے ہوئے کھتے ہیں: فانا نجیز الکلام مع النساء للاجانب و محاور تھن عند الحاجة الى ذلک و لا نجیز لهن رفع اصواتهن و لا تمطیطها و لا تلیینها و لا تقطیعها لما فی ذلک من استمالة الرجال الیهن و تحریک الشهوات منهم ومن هذا الم یجزان تؤذن المرءة. اه (شامی جلد اصلیل) الرجال الیهن و تحریک الشهوات منهم ومن هذا الم یجزان تؤذن المرءة. اه (شامی جلد اصلیل) (لهذا ہم غیرمحرم سے عورتوں کے بات کرنے اور جواب دینے کو جائز جھتے ہیں جہداس کی ضرورت ہوالبتہ آ واز کو بلند کرنا اله کرنا اور بات میں اتا کی هاو کرنا جائز نہیں جھتے کو تک اس سے مردوں کول ان کی طرف مائل ہوں گاور ان کے جذبات کو کی سے گی ای لئے عورت کے لئے اذان دینا جائز نہیں ہے)

گھرول میں گھرے رہے گا تھے گا تھے : اس کے بعد فر مایا: وَقَدُنَ فَى يُنْوَتِكُنَّ (اور تم اپ گھر میں گھری رہو)

وَلَا تَكُرُوُنُ تَكُرُوُنُ تَكُرُونُ الْکِولِیَةِ الْاَوْلِی (اور قدیم جہالت کے دستور کے موافق بن گھن کرنہ پھرو) اس میں اوّل تو بہ تم فر مایا

کہ گھروں میں قرار پکڑے رہواور دوسرے بیفر مایا کہ جا ہمیت اُولی کے طریقہ پر باہر نہ نکلوجس سے کہ مرسینہ چرو ، گردن کان کا نول کی بالیاں وغیرہ فلا ہموں۔ جا ہمیت اُولی سے عرب کا اسلام سے پہلے والا زمانہ مراو ہے اس زمانہ میں عورتیں

بلا پردہ بے جا پا باہر نکلی تھیں ہمراور سینے کھلے ہوئے ہوتے تھے اور بلا کھٹک مردوں کے درمیان سے گذر جاتی تھیں۔ بعض مضرات نے فرمایا ہے کہ جساھلیہ او لئی جا ھلیہ اُنھوی کے مقابلہ میں ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ جا ہمیت میں جتلا ہے کہ جساھلیہ اور فیورا فتیار کریں گے تو یہ دوسری جا ہمیت ہوگی جو جا ہمیت اولی کی نقل ہوگ۔ جا ہمیت میں جتلا ہے کہ والمیت اولی کی نقل ہوگ۔ جا ہمیت میں جا ہم جا تا ہی ہو تا ہم جا با ہم جا تا ہی ہو تا ہم جا تا ہم جا تا ہی ہو تا ہم جا تا ہم جا تا ہم جا تا ہی ہو تا ہم جا تھی جو تا ہم جا تھی جا تا ہم جا تا ہم جا تا ہم جا تا تا ہم جا تھا ہم جا تا ہم جا تا ہم جا تا ہم جا تا ہم جا تھا ہم جا تا ہم جا تھا ہم جا تا ہم جا تا ہم جا تا ہم جا ہم جا تا ہم جا

خدکورہ بالا خطاب گواز واج مطہرات کو ہے لیکن تمام سلمان عورتوں کے لئے یہی تھم ہے کہ جہاں تک ہو سکے گھروں میں رہیں اورا گریا ہر نکلنا ضروری ہوتو پر دہ شرعی کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا 'الْمَوْءَ أَهُ عورةٌ فَاِذَا خَرَجَتِ استشرفها الشّیطن (کم عورت چھپا کررکھنے کی چیز ہے جب با ہرتگاتی ہے تواسے شیطان تکنے لگتا ہے) (رواہ التر مذی کما فی المشکلا قالمصانیح ص ۲۲۹)

ایک مرتبدرسول اللہ علی میں ہے۔ باہرتشریف لائے تو دیکھا کہ عورت مردراستہ میں انتہے چل رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے عورتو! پیچھے ہوتمہارے لئے یہ جائز جہیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلوتم راستہ کے کناروں پر چلوٴ آپ علی ہے اس ارشاد کے بعد عورتوں کا بیرحال تھا کہ بالکل دیوار کے ساتھ ل کرچلتی تھیں یہاں تک کہ اُن کا کپڑا دیوار سے اٹک جاتا تھا۔ (رواہ ابوداؤد)

اگر کسی عورت کو کسی مجبوری سے باہر نکانا ہوتو بن طن کرخوشبولگا کرنہ نکلے اور مردوں سے دور ہو کر گذر جائے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ ہم آ نکھزنا کا رہے ( یعنی بے جگہ نظر ڈالنا' مردکی نظر ہو یا عورت کی' زنامیں شار ہے ) اور بلاشہ جب کوئی عورت عطر لگائے اور مجلس پر گذر ہے تو ایسی ہے و لیسی ہے یعنی زنا کا رہے۔ (مشکل قالمصابی ص ۹۹) قولة تعالى: وَقُرُنَ فِي بَيُوتِكُنَّ 'قال صاحب الروح من قريقر من باب علم اصله اقررن فحذفت الراء الاولى والقيت فتحها على ما قبلها وحذفت الهمزة لاستغناء عنها بتحرك القاف وذكر ابوالفتح الهمداني في كتاب التبيان وجها اخر قال: قاريقار اذا اجتمع ومنه القارة لا جتماعها الا ترى اللي قول عضل والديش اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى واجمعهن انفسكن في البيوت. وقرأ الاكثر (وقرن) بكسرا لقاف من وقريقر وقارًا اذا سكن وثبت واصله اوقرن ففعل به مافعل بعدن من وعدأ ومن قريقر المضاعف من باب ضرب واصله اقررن حذفت الراء الاولى والقيت كسرتها الى القاف وحذفت الهمزة للاستغناء عنها. اهـ (الله تعالى كاار ثادو قَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تَفْيرروح المعانى كمصنفٌ فرماتے ہیں قَونَ قَوْ يَقَوْ باب عَلِم سے بناہے بداصل میں اِقُورُنَ تھا۔ پہلی راء حدف کی گی اوراس کا فتح مالل کودیدیا اورقاف کے متحرک ہوجانے کی وجہ ہے ہمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی اس لئے ہمزہ کوجذ ف کر دیا۔اور ابوالقتح الحمد انی نے كتاب النبيان ميں ايك اورصورت ذكر كى باس نے كہا ہے قَارَ يَقَارُ كامعنى بجع بونا ، مجتمع بونا احقارة اى سے ہے کیونکہ وہ بھی مجتمع ہوتا ہے کیا آپنیں دیکھے ہی وہ ہو گئے۔ پس اس طرح قرز ن کامعنی ہوا کہتم اپنے آپ کو گھروں میں بی مجتمع رکھو۔اوراکٹر نے وقِورُ ف بڑھا ہے قاف کے سرہ کے ساتھ وقد و یقیو وقارًا ہے جس کامعنی ہے ساکن ہونا' قائم ہونا اور بیاصل میں او قُون تھا پھراس میں وَ عدوا لے باب کے صیغہ عِدْ نَ والی تعلیل ہوئی یا بی قبر سے ہوکہ مضاعف ہاور باب صنوب ہے اوراصل میں تھا اقسور دُنَ بہل مخذف کردی گئی اوراس کا کسرہ قاف کودیدیا گیا اور ضرورت نہ ہونے کی دجہ ہے ہمزہ بھی حذف کر دیا گیا) '

بجرفر مايا: وَأَقِدُ مُنَ الصَّلِواةَ وَاتِيْنَ الزَّكوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ (اورنمازين قائم كرتي رمواورز كوتيس اداكرتي ر مواوراطاعت کرواللد کی اوراس کے رسول کی ) نماز اورز کو ق کی ادائیگی اوراللداوراس کے رسول عظیم کی فرمانبرداری کا تھم تو ہرمسلمان مردوعورت کو ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ازواج مظہرات رضی الله عنهن کو خطاب فرمانے میں بی تھست ہے کہ کہیں وہ اپنے رشتہ زوجیت پر فخر کر کے نہ بیٹے جائیں اور اعمالِ دیدیہ میں کوتا ہی نہ کرنے لگیں۔

پهر فرمايا اِنْعَمَايُونِينُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ اهْلَ الْبِيْتِ وَيُطَهِّرَكُ وَتُطْهِيرًا (الله كويجي منظور سے كدا الل

بیت تم سے گندگی کودورر کھے اورتم کواچھی طرح یاک کرد ہے)

انوار البيان جلاك

آیت طهیر یعنی انتها کیونٹ الله لیانی ہے عَنگُولا تیسٹ (الآیة ) میں اللہ تعالی شایۂ نے جفرات از واج مطهرات رضی اللہ تغالی عنہن سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہے گندگی کو دور کرنے کا اور یاک کرنے کا اراد ہ فر ہایا ہے۔ گندگی سے فتق اور گناہ کے کام مراد ہیں' اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے اخلاق رذیلہ' مجل' طمع' حسد وغیرہ مراد ہیں اور در حقیقت قول اول ہی میں بیسب چیزیں داخل ہوجاتی ہیں۔بعض مفسرین نے فرمایا ہے لیکٹ ھیک عَنْكُو الرَّجْسَ تَخْلِيعُن الرو اكل اور وَيُطِهِّرَكُ وتُطْهِنِرًا تَحْلِيه بالفصائل والفواصل مراد ع جب الله تعالى شاح نے ان كو اُهلَ الْبَيْتِ لَيمن الل بيت النبي ( عَلِيلة ) كالقب دے ديا اور انبيں معصيوں سے اور كند كيوں سے ياك كرنے كا ارا د و فر مالیا تو اس کے بعد کوئی گمراہ اور منکر قرآن ہی از واج مطہرات کے خلاف کوئی بات لکھ سکتا ہے اور جہالت کی زبان ہے کوئی نازیبا کلمہ نکال سکتا ہے۔

روافض جن کو (اپنے ایمان کی گرنیس اور) حضرات صحابہ سے اوراز واج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے دشمنی بہتر ان کو جھٹلانے اور قرآنی تصریحات کورد کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی ' بیلوگ کہتے ہیں کہ تین چار کے علاوہ سب صحابہ کا فر تھے اور (حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ) رسول اللہ علیہ کی سب بویاں کا فرہ تھیں (العیاذ ہاللہ نقل کفر کفرنہ ہاشد) بی قرآنی آیات کے منکر ہیں 'چربھی ان لوگوں سے ناراض ہوئے جو انہیں خارج عن الاسلام بی تھے اور جانے ہیں اور است مسلمہ کوان کے عقائد کفریہ سے باخبر کرتے ہیں۔

روافض کہتے ہیں کہ اَفْسلَ الْبَیْت ہے رسول الله علیہ کے اہل قرابت یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی الله عنہ مراد ہیں۔ ہمیں تو ان حضرات سے بھی محبت ہے اور ہمارے نزدیک بید حضرات بھی رسول اللہ علیہ کے اہل بیت ہیں البتہ قرآن مجید کے سیاتی اور سباق سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں اہل بیت سے حضرات ازواج مطہرات ہی مراد ہیں اور اس کا اٹکار کرناز بردی آئکھیں بند کرنے اور اندھا بننے کے مترادف ہے۔

روافض کواپی بات آ کے بوھانے کے لئے کچھند ملاقو جاہوں کو سمجھانے کے لئے بیٹکتہ نکالا کرآ یت شریف میں ضمیر جَعْ ذَكر عَنْكُمْ أور وَيُطَهِرَكُمُ لا فَي كَيْ إِمَارُونِ مطهرات مراد موتيل توعَنْكُنَّ أور وَيُطَهِر كُنَّ موتا ـ دُوبِ والے کو جب پھنمیں ماتا تو تنکے بی کا سہار لے لیتا ہے ان لوگوں کو چونکہ از واج مطہرات سے بعض ہے اور قرآن کے خلاف سویے ہی کو ہنر مجھتے ہیں اس لئے انہوں نے قرآ ن مجید کی دوسری آیات کی طرف ذہن لے جانا مناسب نہ جانا ' حالا مکد قرآن مجیدیس حضرت موی علیه السلام کامدین سے وائیس ہونے کا قصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ قال اِکھیلہ المُكُنُّوْآايِّيْ انْسُتُ نَارًا 'اس ميس المُسَكُنُو السيغير من جمع ذكر حاضر باور خطاب بيوى كوب اور سورة بودميس بك فرشتول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوی سے خطاب کوتے ہوئے کہا: أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَوَكَامَةُ عَلَيْكُم اَهُلَ الْبَيْتِ اس ميس صرف ايك عورت كولفظ عَلَيْكُم كساته خطاب فرمايا ب جوجم ذكر كاضمير باوراى عورت کواهل البیت کےمعزز لقب ہے بھی نواز ا ہے۔معلوم ہوا کہ عورت کو بھی مذکر کے صیغہ سے بھی خطاب کیا جا تا ہے اور میر معلوم ہوا کہ بیوی اہل بیت میں بھی شامل ہے پھر از واج مطہرات کے پاکیزہ ہونے کا ذکر سور ہ نور میں بھی ب وبال ارشاد فرمايا ب: والطَّيِّبات العَلِيِّين والطَّلِيُّونَ الطَّيِّباتِ "حسب تصريح سورة نوررسول الله عليه كازواج طيبات تعين اورآ پ علي خودطيب عظا ب علي كازوج بهي طيبات عين روافض فصرف عَنْكُمُ اوروَيُ طَهِرَكُمُ كَلَ صنمیرجع ندکرد یکھااورانہیں بانظرندآیا کہ اس کے بعد پھرجع مؤنث کاصیغہ وَاذْ کُونَ مَا یُتُلیٰ آرہاہےاور بیجملہ اقبل پر معطوف باورجود مرات اس كخاطب بين وبى اس عيملي آيت بل بحى مخاطب بين قال الحافظ ابن كثير جس ص ٢ ٨ م شم الله عليه وسلم وسلم والقران أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله: النَّهَ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مِن عَنكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُ مِنظُهِمْ اللَّهُ فان سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله وَاذْكُرُنَ مَا يُتلي فِي بُيُونِكُنَّ مِنُ ايتِ اللهِ وَالْحِكُمةِ وافظابن كثر فرمات بي قرآن شي فورو فكرر كھنےوالےواس بات سے كوئى شك نبيس بوسكتا كر حضور عليقة كى از واج مطبرات اِنتَكَا يُونِينُ اللهُ لَيْنُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ میں داخل ہیں۔ چنانچے سیاق کلام کا تعلق از واج مطہرات کے متعلق ہے ای وجہ سے اس سب کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا

كتمهار عرف الله تعالى كي آيات اور حكمت كي جوتلاوت موتى باستم يادركو)

اس سے بظاہر بی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُم سلمدرضی اللہ عنہا کو (جواز وارِج مطہرات میں سے جیس ) آپ علی نے الل بیت میں شامل نہیں فرمایا کین ہر مسلمان کے لئے بیضروری ہے کہ تمام آیات اورا حادیث کو سامند کھر چلے اور کسی صدیث کا ایسا مفہوم مراد نہ لے جو کسی بھی آیت سے معارض ہو یا اس سے کسی بھی آیت کا انکار لازم آتا ہو۔ روافض تو قرآن کر یم میں تخریف کے قائل ہیں انہیں اس کی کوئی پر وائیس کہ کسی آیت کے خلاف کیا کہ دیا اور کیا عقیدہ بنالیا مسلمان تو الیا نہیں کر سکتے کہ کسی آیت کے مضمون کورد کر دین اس لئے اکا برعلاء اور محققین مفسرین نے بہی فرمایا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ است میں شامل ہیں جس کی تصریح آیت بالا میں نہ کور ہے اور جن حضرات کو آپ علی ہے کہ جب حضرت کر فرمایا کہ یہ میر ہے اللہ بیت ہیں۔ بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ جب حضرت کر فرمایا کہ یہ میر ہے اللہ بیت ہیں۔ بیٹ انگل ہیں ہے کہ جب حضرت سلم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مجھے بھی چا در میں وافل فرما ہی ہو آپ علی ہو اسلم وافت. (این کشر میں اللہ علیہ و سلم وافت. (این کشر جسم کہ میر کے کہ حسم کے کہ جب حضرت کی اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت کی اس سے معلوم ہو کہ چا در اور خصا کیا یا رسول اللہ ؟ فقال صلّی اللہ علیہ و سلم وافت. (این کشر جسم کہ شمل میں ہو کہ چا در اور خصا نے کا واقعہ کی سے زیادہ مرتبہ پیش آیا بعض مرتبہ انک علی خیو فرما دیا اور بعض مرتبہ انہ من اہلے فرما یا اور بعض مرتبہ انہ علیہ خیو فرما دیا اور بعض مرتبہ انت من اہلے فرما یا اور بعض مرتبہ انت من اہلے فرما دیا اور بعض مرتبہ انت علیہ خص میں انت فرما یا اور بعض مرتبہ بیت آئی بعض مرتبہ انت علیہ خیو فرما دیا اور بعض مرتبہ انت علیہ خیو فرما دیا اور بعض مرتبہ انت من اہلے فرما دیا اور بعض مرتبہ بیت آئی ہو میں انت فرما دیا اور بعض مرتبہ انت میں انت کی میں کی انتہ کے دو فرما دیا اور بعض مرتبہ بیت کی دور اور بیا کہ کو دور انت فرما دیا اور بیا کی میں کی میں کی کی دور انت فرما دیا اور بیا کی دور انت فرما دیا اور بیا کی دور انت فرما دیا کی دور کی دور کی کی دور انت فرما دیا کی دور کی دور کی دور کی انتہ کی کی کی کی دور کی

رسول الله علی فی رسید الله علی الله بیت میں شارفر مایا جن ہے کوئی نسبی یا از دواجی رشتہ نہ تھا چنانچے حضرت سلمان فارسی رضی الله عند کے بارے میں فرمایا کہ سلمان فارسی رضی الله عند کے بارے میں فرمایا کہ سلمان فارسی رضی الله عند کے بارے میں الله عند کے بارے میں الله تعالیٰ علیه وسلم (۲۳۲س) (رپردایت روح العالیٰ کے مصنف میں الله تعالیٰ علیه وسلم (۲۳۲س) (رپردایت روح العالیٰ کے مصنف میں خصرت عبداللہ بن عبال ہے اور حضرت قادہ نے فرمایا میں نے الل البیت کی تیفیر حضور علی ہے کارشادات کی رفتی میں کہ ہے)

بھی ایبا فرمایا ہے بس جب بیر حضرات اہل بیت میں شار ہو سکتے ہیں تو آپ علیق کے ہمراہ گھروں میں ساتھ رہنے والی بیویاں کیونکراہل بیت میں شامل نہ ہوں گی؟

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں: اس میں مقتی بات بیجی ہے کہ آیت اور صدیث میں اہل بیت کامفہوم تحذیبیں بلکہ صدیث میں عراد ہے اور دوسری نوع صدیث میں عراد ہے اور دوسری نوع صدیث میں عراد ہے اور دوسری نوع مراد ہے جس کی ایک نوع تو آیت ہی کی مدلول ہے اور دوسری نوع کا مدلول ہونا آپ اللہ نے اللہ نوع ہے اور دوسری نوع کا کہ مدلول آیت ہونا کا ہم اسلم گا (چاور میں) داخل نہ کرنا اس لئے ہوگا کہ ہمالوہ مدلول آیت ہونا طاہر ہی ہے جن کا خفی ہے ان کو ظاہر کرتا ہوں پھرتم کو اس کا اہتمام کیا ضرور اور خیر ہے بھی مدلول تحت مراد ہو گی۔ قبال صاحب الرّوح (۲۲۶ میں ۱۵) و مدا اجاب بدہ اُم سلمة و عدم ادخالها فی بعض الموان تحت المحت اللہ سات من الموان تحت من الازواج اللائمی المحت المحت المحت المحت من الازواج اللائمی یقتضی سیاق الآیة و سباقها دخولهن فیهم بنخلاف من ادخلوا تحته رضی الله تعالیٰ عنهم فانه علیه المصلوة و السلام لمولم ید خلهم ویقل ما قال لتو هم عدم دخولهم فی الآیة لعدم اقتضاء سیاقها و سباقها ذلک. و السلام لمولم یہ دولہ المحت کو اللہ تا ہیں کہ حضرت ام سمر مرضی اللہ تعالیٰ عنهم فانه علیه المحت ان کو داخل نہ کرنا اس کے نہیں تھا کہ دو اہل بیت میں جی تی ہیں جی نہیں بلکہ یہ قائم اسر تو اس بلہ تو اس میا ہیں جی نہیں جو دو اس بلہ تو اس میں جی خلاف ان حضرت ام سمر اور کے سال کے نامی کو نامی کرنا ہیں جی کا نظر نامی کی کہ ان کی المی بیت میں اللہ بیت میں کی اللہ بیت میں اللہ بیت کی میں اللہ بیت میں اللہ بیت میں

آخریں فرمایا: وَاذْکُوْنَ مَالِیُنْ فِی مِیْوَدَکُنُ مِنْ الْیَا الله وَالْکُوْنِ آیات الله عِلَیْ آیات الله عِلی الله عَلی عَلی الله ع

جس طرح قرآن عیم کی تعلیم اور تدریس لازم ہے اسی طرح رسول الله علیہ کے آقوال اورا ممال کی تحدیث اور تبلیغ بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کے مجمل احکام کی رسول الله علیہ کی احادیث سے تشریح اورتوضیح ہوتی ہے۔ اگر احادیث شریفہ کوسا منے نہ رکھا جائے تو پانچوں نمازوں کے اوقات اور زکوتوں کی مقادیر اور نصاب معلوم نہیں ہوسکتے اور حدیث نبوی پڑمل کئے بغیر قرآن کریم پڑمل پیرانہیں ہوسکتا۔ رسول الله علیہ تھا کی ازواج کی کثرت میں جہاں دوسری حدیث نبوی پڑمل کئے بغیر قرآن کریم پڑمل پیرانہیں ہوسکتا۔ رسول الله علیہ تا دواج کی کثرت میں جہاں دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ وارضا هن کے ذریعہ ان احکام شرعیہ کی تبلیغ ہوئی جوگھر میں رہتے ہوئے صادر ہوتے تھے اور خاص کروہ احکام جن کا تعلق ازدواجی امورسے تھا۔

اَنَ اللّهُ كَانَ لَطِيْفَا حَبِيْرًا لِعِن الله تعالى مهربان بهمهيں يه مرتبه عطا فرمايا كدا پنج بى كريم عليه كى زوجيت كا شرف بخشااوران گھروں ميں تمهيں نصيب فرمايا جن ميں الله كى كتاب بڑھى جاتى ہاوروہ ہر چيز سے باخر بھى ہےتم جوخير كى مكروگى الله تعالى كوان سب كاعلم ہےاوروہ اجروثو اب سے نواز ہے گا۔

## إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقِنتِينَ وَالْقِنتِينَ وَالْقِنتِي

باشبه سلم مرد اور سلم عورتي اور مون مرد اور مون عورتين اور فر ما نبرداري كرف والم عورتين والم عورتين والم عورتين والتصير قين والتصير قيان والتصير قيان والتصير قيان والتصير قيان والتصير قيان والتحيين والتحين والتحيين والتحيين والتحين والتحين والتحين والتحيين والتحيين والتح

اور استبازم داور داستباز عورتن اور صبر كرنے والے مرداور مبركرنے والى عورتنى اور خشوع كرنے والى عورتنى اور صدقد دينے والے مرد

وَالْمُتَصَدِّةِ وَالصَّامِينَ وَالصِّيِمَةِ وَالْخِفِظِينَ فُرُوْجَهُمْ وَالْخَفِظِةِ وَالنَّاكِرِينَ الله

اورصدقه دين دالي عورش اوردوز سد كهندوا ليعمر داورروز سد كهندوالي عورش اورائي شرم كابول كي هفاظت كرفي واليمورش اورالله كو

كَثِيْرًا وَالذَّكِرْتِ اعْدَاللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيْمًا ۞

بگثرت یاد کرنے والے مرداور یاد کرنے والی عورتیں اُن کے لئے اللہ نے مغفرت ادراجر عظیم تیار کرد کھاہے

## مؤن مردول اورعورتول کی صفات اوراُن کے لئے اجر میم کاوعدہ

قد ضعد ببید: مفسرابن کثر نے (جلد ۱۳۸۳) کتب حدیث ہے متعددردایات نقل کی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آیت بالاحفرت أم سلمی رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پرنازل ہوئی انہوں نے عرض کیا کہ یا نجی اللہ! قرآن مجید میں مردوں کا ذکر تو آتا ہے ورتوں کا ذکر نہیں آتا (یعنی جواحکام ہیں وہ مردوں کے خطاب کے ذیل میں بیان کے جاتے ہیں عورتوں سے علیحدہ خطاب یا مؤنث کے صیغ نہیں لائے جاتے )اس پراللہ تعالی شائ نے آیت کریمہ اِن الله تعلیمین والدہ نے اللہ تعالی شائ نے آیت کریمہ اِن الله تعلیمین والدہ نے اللہ تعلیمیت آخرتک نازل فرمائی۔ اورتا میث کے صیغ لاکران کی بھی دلداری فرمادی۔

ندکورہ آیت میں مسلمان مرداور عورتوں کی صفات بتائی ہیں جن میں یہ بتایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کوان صفات سے متصف ہونا جا ہے اور آیت کے ختم پر مؤمنین ومؤمنات کے لئے اجرعظیم کا دعدہ فرمایا۔

مسلمین اور مسلمات سے احکام پر اعضاء و جوارج سے عمل پیرا ہونا مراد ہے اور مؤمنین و مؤمنات سے دل سے ساحب ایمان ہونا اور اللہ اور ایمان ہیں ہم اللہ اور ایمان ہیں ہم اللہ اور ایمان ہیں کرنے کے بعد جود و سری صفات بیان فرما کیں ان میں سے اقرالا والفیزین والمین و می و میان و م

ل واخرجها الترمذي في تفسير سورة الاحزاب من كتابه

خشوع فی الاعمال اورخشوع فی المعاملات سب کوشامل ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے قلب وجوارح کوعناد سے اور ہرایسی چیز سے پاک اور صاف رکھتے ہیں جس میں کم راور نخوت والی چیز ہو۔خشوع فی الصلوۃ کی فضیلت کے لئے آیت کریمہ وَالْحَمَّ الْکَیْدَةُ الْاَعْلَی النَّیْشِیدِیْنَ (سورہ بقرہ) اور آیت قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ (شروع پاره ۱۸) کی مراجعت کرلی جائے۔

و النتصرة وفاق کالفتصرة وفاق کالفتصرة و الدور و التحد الله و الله على الله کاراه على مال خرج کرنے ضعیف اور مسلینوں کی حاجات پوری کرنے فرض زکو قاور واجب اور نفل صدقات کے اموال مستحقین کودینے کی فضیلت آجاتی ہے۔ والفتر آجائی کالفیرین یا تعلیم الله التعلیم کرنے کی فضیلت آجاتی ہے۔ الفتر آجائی کالفیرین کے الفی الفی الفیرین کے مقام علی فرض اور نفل روز سب ہی واغل ہیں۔ رسول الله عقیقی نے جن پائی چزوں پر اسلام کی بنیاد بتائی ہیں۔ الفاظ کے عموم علی فرضیت بتا کر فکن تعلق کے نظر الفاظ کے عموم علی فرض اور نفل روز سب ہی واغل ہیں۔ رسول الله عقیقی نے جن پائی چزوں پر اسلام کی بنیاد بتائی ہیں۔ انفلی کے روز در کھنے ہے فیس کے روز در کھنے کے دوز در کھنے ہو گئی تعلق کے کہ کو الموست بتا کر فکن تعلق کے کہ باز در پر تی ہے اور شہوات اور لذات کی اُمنگ کم ہو جاتی ہے۔ وَ الفیوطیٰن فَروْدَ جَفَیْدُ وَ الله عَلَیْ الله وَ الله عَلَیْ الله وَ الله عَلَیْ الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَیْ الله وَ الله وَ الله و الله وَ الله وَ

سورۃ المعارج میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ لَفِظُوْنَ اِلْاعَلَى اَذْوَاجِهِمْ اَفْدُوْجِهِمْ لَفِطُوْنَ اِلْاعَلَى اَذْوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَکُ اَقْدُافُوْمِیْنَ مُوْمِیْنَ (اورجولوگ اپنشرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں ان پر ملامت نہیں ہے) ہویوں اور باندیوں کے بارے میں ان پر ملامت نہیں ہے)

وَالنَّاكِرِيْنَ اللَّهُ كَافِيْرًا وَالنَّهُ كِانِي اللهُ كَافِيرًا وَالنَّهُ كِانِي وَاللهُ كَا ذَكَرَ زياده كرنے والى عورتيں على الله الله الله كا فريمت برى چيز ہے نماز جواسلام كاسب سے براعمل ہوہ خود ذكر ہے۔ سورة طلا على فرمايا كه أقسم الصّلوة لَذِكُو كَاللهُ اللّهُ الْحَبَرُ (اورالله كاذكر بہت برى چيز ہے)۔ قرآن مجيد على كثرت ذكر كا حكم ديا ہے جيسا كه چند صفحات كے بعد انشاء الله تعالی آيت كريمه بلاى چيز ہے)۔ قرآن مجيد على كثرت ذكر كا حكم ديا ہے جيسا كه چند صفحات كے بعد انشاء الله تعالی آيت كريمه يَا الله كَانُو الله كَانُو الله كَانُو الله كَانُو الله كَانُو الله كَانُو الله كُونَ ال

حدیث شریف میں بھی ذکر اللہ میں کثرت کے ساتھ مشغول ہونے کی ترغیب دی گئی ہے حضرت ابوسعید خدری رضی

الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے زیادہ کون افضل ہیں اور قیامت کے دن الله کیزو کیک ون سب سے زیادہ بلند درجہ والا ہوگا؟ آپ علیہ نے فرمایا: الذّاکویْن الله گیزیوا گالدّ کوئیو کہ یہ فضیلت اور مرجہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو (مردو عورت) الله کوزیادہ یا دکرنے والے ہیں کسی نے عرض کیا کیا یہ لوگ الله کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی افضل ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ جہاد کرنے والا اگر کا فروں اور مشرکوں میں اتن کو شرف ہے سے ساتھ اپنی تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اورخود شیخص خون میں رنگ جائے تب بھی الله کا ذکر کرنے والا ہی درجہ کے اعتبار سے افضل رہے گا (مشکلو ق المصابح ص ۱۹۸)

حصرت عبدالله بن بسررض الله تعالى عند ساروايت بك ايك مخص في عرض كيايارسول الله! اسلام كام توبهت من محكولى الله الله الله الله الله و تيرى محكولى الله يتزال لِسَانُكَ رَطَباً مِن فِرْكُو الله (تيرى بمحكولى الله كذر سار من فركو الله و المصابح ص ١٩٨) زبان بروقت الله كذكر سار رسي (مكلوة المصابح ص ١٩٨)

مومن بندون كوچا م كه بروقت الله كى ياويس كهرين نضول باتون اورفضول كامون سے بيس ذكروتلاوت كى كثرت كواپ درجات كو بلندكر في كاذريع بنائين تلاوت قرآن مجيد تنسيج و بليل بحبير و تحميد اور درودشريف ميس كهرين - كثرت كواپ درجات كو بلندكر في كاذريع بنائين تلاوت م كدرسول الله عليه في ارشاد فرما يا كداگريس يول كهول سبحان معن من الله الاالله و الله اكبو تو يه محصان سب چيزول سے زياده محبوب ب جن پرآفاب طلوع بوا۔ (صحيح مسلم جلدا ص ١٩٠٨)

وَكُرْكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُكُونُ فِي أَذُكُو كُمْ اوردوسرى آيت كريمه إِنَّ الطَّلُوا تَنْفَى عَنِ الْفَسُكَآءِ وَالْمُنْكُونُ وَلَيْكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عِيلَ وَكُرِكَ مَا عِيلٍ - (انوارالبيان جائج عص ٢٨٢)

زندگی کے مخلف احوال واعمال کے وقت کی جو دعائیں مشروع کی گئی ہیں حسب مواقع انہیں پڑھتے رہا کریں تو کشر ہے ذکر کی نعمت با سانی ہے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کا ذکر تمام عبادات میں سب سے زیادہ سہل ہے لیٹے بیٹے چلتے کھرتے، وضو بے وضو تلاوت کروات بیچ پڑھو دروو شریف پڑھوسب درست ہے البتہ قرآ ب مجید کو بے وضو چھونہیں سکتے اور حالب جنابت میں پڑھ بھی نہیں چھوڑ ٹاچا ہے جولوگ کا روبار سے حالب جنابت میں پڑھ بھی نہیں سکتے ایسا سستا اور آسان شغل تو بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑ ٹاچا ہے جولوگ کا روبار سے فارغ ہو بچکے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو فضول باتوں میں لگا کر بربادنہ کریں ہر لمحد کی قدر کریں اور ہروقت اللہ کے ذکر میں گئے رہیں۔

اَعْدُ اللهُ لَهُ مُ مَعْفِرةً وَ اَجْرًا عَظِيمًا - ان مردول اورعورتول كے لئے الله نے مغفرت اور اجرعظيم كا وعده فرمايا ہے پي مؤمنين اورمؤمنات كا يبي شغل ہونا چاہئے كه فدكوره بالاكامول ميں لگے رہيں -

وما كان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِن فِي إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ امْرًا أَنْ يَكُون لَهُ وَالْخِيرَةُ اوركى مون ورت كے لئے اس كا عبائش نيس ب كه جب الله وراس كارسول كى كام كاعم دے دين وائيس اپ

مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَ فَقَدْ ضَلَّ صَلَا مُبِينًا هَوَ إِذْ تَقُولُ کام میں اختیار باتی رہاور جو خص اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے سودہ صرتے گمراہی میں پڑ گیا۔اور جب آپ اس خص سے فرمار ہے تھے لِلَّذِي ٱنْعُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْمِ آمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي جس پراللد نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا کہ اپنی یوی کو اپ پاس رو کے رکھو اور اللہ سے ڈر اور آپ اپ ول میں فِي نَفْسِكُ مَا اللَّهُ مُبْدِينِهِ وَتَخْشَى التَّاسَ وَاللَّهُ آحَقُّ أَنْ تَخْشَلُهُ فَكُمَّا قَضَى زَيْنٌ مِنْهَا اس چیز کو چھپارے تھے جے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا' اور آپ لوگوں ہے ڈرر ہے تھے اور آپ کو بیسز اوار ہے کہ اللہ ہے ڈرین' وَكُمُّا زَوِّجْنَكُهَا لِكُ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْيُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيا إِنْهِمْ إِذَا قَضُوْا پھر جب زیداس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مورت کا آپ سے نکاح کردیا تا کہ سلمانوں پراپنے منہ یو لیے ای پویوں کے بارے میں مِنْهُنَّ وَطُرًّا وَكَانَ آمْرُ اللهِ مَفْعُولُهُ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرضَ اللهُ کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکیس اور اللہ کا تھم پورا ہونے ہی والا تھا۔ نبی پراس بارے میں کوئی تنگی نہیں ہے جواللہ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ آمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقُدُ وَرَاهُ وِالَّذِينَ نے ان کے لئے مقرر فرمادیا جولوگ اس سے پہلے گذرے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہی معمول رکھا ہے اور اللہ کا تکم مقرر کیا ہوا ہے۔ يُبَلِّغُونَ رِسَلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَ لَ وَلَا يَغْشُونَ احَمَّا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا @ جواللدكے پيغامول كو پہنچاتے ہيں اوراللد عرورتے ہيں اوراللد كر سواكى فيس درتے اوراللد كافى بحساب لينے والاب

# الله تعالى اوراً سكر سول عليه كاهم موجائے تو الله تعالى اوراً سكر سول عليه كا كام موجائے تو اُس يو الله مار بنہيں تو اُس يو الله مار بنہيں

قصف بيو: عرب ميں بيدستورتها كردوسروں كى اولا دكو بينا بناليا كرتے تھاور جو تخص بينا بنا تا تھااسى كى طرف نببت كركے إنسن فُكلان كہتے تھے اورا كيكرواج بي بھى تھا كہ لوگ چلتے پھرتے كى بچہ كولے كركسى ايسے شہر ميں لے جاتے جہاں كوئى بہجا نتا نہ ہوتا وہاں اسے اپنا غلام بتا كر بچ ديتے تھے۔

زید بن حارثہ کا تعارف زید بن حارثہ پی والدہ کے ساتھ نضیال جارہے تھے کہ پچھلوگوں نے ان پر قبضہ کرلیا جبکدان کی عمر آتھ سال تھی' پھرانہیں مکہ معظمہ لے آئے اور سُوق بنی عکاظ میں (جو مکہ معظمہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا) میں اپناغلام بتا کرفروخت کردیا' حکیم بن حزام بن خویلد نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے چار

سودرہم میں خریدلیا 'جب حضرت خدیجرضی الله تعالی عنہانے رسول الله علیہ سے نکاح کرلیا توزید بن حارثہ کوآپ علیہ کی خدمت میں پیش کردیا اور آپ کو بهد کردیا' رسول الله علیہ انہیں اپنا بیٹا بنالیا اور انہیں زید بن محمد علیہ کے نام سے بلایا جانے لگا۔ حضرت زید بن حافد کے والد کو پہ چلا کہ میرے بیٹے کوفلاں قوم کے لوگوں نے مکم عظمہ میں لے جا کر بی دیا ہے اوردہ وہاں موجود ہے تو وہ حضرت زیر او چیرانے کے لئے مکم عظمہ آئے اور رسول الشاعظی سے عرض کیا کہ آ باس کے عوض اتناا تنامال لے لیں اور اسے چھوڑ دیں تا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں آپ علی ہے نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا گوارہ کرے تو مفت میں ہی لے جاو جمیں کوئی بیردیے کی ضرورت نہیں زیدے والدنے کہا: لقد زدتنا علی النصفة، يه بات و آ پ نے انصاف ہے بھی آ کے بڑھ کرفر مادی آ پ علیہ کورواج کے مطابق نہ چھوڑ نے کا بھی تی تھا اور پسے لے کر چھوڑ دینا آپ کا کرم تھالیکن جب آپ عظیقے نے بیفر مادیا کہ مفت میں ہی لے جاؤ تو بیتو کرم بالا یے کرم اوراحمان پراحمان ب رسول الله علية في حضرت زيد بفر مايا كه جانتے موسيكون بين؟ عرض كيا كه بيمبر ب والد بين اور بدمیرے چاہیں'آپ نے فرمایاتم مجھے بھی جانتے ہواور انہیں بھی پہچانتے ہوئمیری صحبت بھی اٹھا چکے ہوا بتمہیں اختیار ہے کہ چاہوتو میرے پاس رہوچاہوتواپنے گھر چلے جاؤ'اس پرانہوں نے رسول الشفائی کے پاس رہنے کوتر جج دی اوراپنے باپ کے ساتھ جانا گوارا نہ کیا' رسول الله علیہ کے اخلاقِ عالیہ حسنِ سلوک اور شفقت ومحبت کے سامنے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانا اور کنبہ وقبیلہ میں رہنا منظور نہ کیا اور عرض کیا کہ آپ میرے لئے باپ اور چھا کی جگہ میں باپ اور چیانے کہا کداے زیدافسوس کی بات ہے کہ تم نے آزادی کے مقابلہ میں غلامی کو پسند کیا اورا پن باپ اور چیا اورسب گھر والوں پر کسی دوسر مے خص کور جے ویتے ہو عصرت زید نے کہا کہ ہاں میں نے ان میں الی صفات دیکھی ہیں كدان كوجانة موئي دوسرے كورجي نبيس و اسكال

یہ پوراواقعدرسول اللہ عظامی کے نبوت سے سرفراز کئے جانے سے پہلے کا ہے جب رسول اللہ عظامی کی گئی تو جن حصالی گئی تو جن حصرات زید بن حارثہ رضی اللہ عند بھی تھے ایک اور قول کے مطابق مردوں میں سے وہ سب سے پہلے فرد تھے جنہوں نے قبول اسلام کی طرف سبقت کی۔

رسول الله علی با ندی بر که خوید سے ان کا نکاح کردیا تھاجن کی کنیت اُم ایمن تھی یہ آپ علی کا کا کا کار کردیا تھاجن کی کنیت اُم ایمن تھی یہ آپ علی کا دالدہ والدہ اور یہ میں اور یہی وہ خاتون ہیں جو آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعدمقام اِبَو ہے آپ کوچھوٹی سی عمر میں مکم عظمہ لے کرآئی تھیں مصرت اُم ایمن سے حضرت اسامہ بن زید بیدا ہوتے جنہیں جبّ دسول الله (رسول الله علی کا بیارا) کہاجا تا تھا۔

ایک عرصہ تک حضرت زیلا کوزید بن محمقالیہ ہی کہا جاتا رہا چر جب قرآن مجید کی آیت اُدُعُوهُ فَو لاِ بَالِيهِ فَهُ هُوَاَقُنْكُ عِنْكَ اللهِ نَازَلَ مِونَى (جوكماس سورت كے پہلے ركوع كى آيات ميں سے ہے) تو زيد بن حارث كہا جانے لگا كيونكماللہ تعالى نے حكم ديا كہ جومنہ بولے بيٹے ہيں ان كی نسبت ان كے بابوں كی طرف كرو۔

زید بن حارثہ سے زینب بنت بخش کا نکاح اور طلاق: پھرآپ عظی نے زید بن حارث کا کا اس کا چ پورچھی کی بٹی زینب بنب بخش رضی الله عنہا کے ساتھ کر دیا تھا 'حضرت زینت نے آپ عظی کے فرمانے پراس تکاح کو

اس سارى تفصيل كوسا من ركه كرآيات بالاى تفيير بيجيئ ببلي آيت كريمه وَهَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَ فِي كاتر جمد و كميه ليج جواد پر خدكور جوا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله علیا تھے نید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت دینب بنت جش کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے عض کیا کہ میں ان سے نکاح نہیں کروں گئ آپ علیہ نے فر مایا کہتم انکار نہ کروان سے نکاح کراؤ کہنے گئیں کہ چھا میں پھراپے نفس سے مشورہ کرلوں یعنی جھے سوچ بچار کا موقع و یا جائے ابھی یہ با تمیں ہوئی رہی تھیں کہ اللہ تعالی شاخہ نے آ بہت کریمہ و کما گائ لِکوفین و کا کموفین آ فر خرتک ) نازل فرمادی اور حضرت زیب رضی اللہ عنہا نے عرض کردیا کہ میں اللہ عنہا نکاح کردیا۔ مضرا بن کی ٹر نے اپنی تفسیر میں ایسلہ کے رسول علیہ کے کہ اور قلیہ موری کا میں ہے کہ جب آ پ علیہ کے نمیس میں مرتبہ کے اعتبار سے ان نمیس میں مرتبہ کے اعتبار سے ان نمیس میں اللہ کے نمیس میں مرتبہ کے اعتبار سے ان کے نمین اور اور ان کے بھائی عبداللہ بن جش بھی بہی بات کہنے گئے (بیانہوں نے اس لئے کہا کہ حضرت زید پر فلامی کا وھبہ سے بہتر ہوں اور ان کے بھائی عبداللہ بن جش بھی بہی بات کہنے گئے (بیانہوں نے اس لئے کہا کہ حضرت زید پر فلامی کا وھبہ لگ گیا تھا اور قریش بھی نہ بھر جب آ بہت کریمہ نازل ہوگی تو دونوں بہن بھائی راضی ہوگئے۔ (جلد ۲۲ میں ۲۲ میں اللہ کا کہا کہ حضرت زید پر فلامی کا وھبہ لگ گیا تھا اور قریش بھی نہ تھی کھر جب آ بیت کریمہ نازل ہوگی تو دونوں بہن بھائی راضی ہوگئے۔ (جلد ۲۲ میں ۲۲ میں اللہ کی تورپ کہن بھائی راضی ہوگئے۔ (جلد ۲۲ میں ۲۲ میں اللہ کی تورپ کی تورپ کیا تھا اور قریش بھی نہ تھے کے کیس بھر جب آ بیت کریمہ نازل ہوگی تو دونوں بہن بھائی راضی ہوگئے۔ (جلد ۲۲ میں ۲۲ میں اللہ کیا تھا اور قرید کی ان تھر کیا تھا کہ کہ تھوں کیا تھا کہ کیا تھا کہ کہ کہ کہ کی کو بیا تھوں کیا تھا کہ کو تھوں کیا تھی کی کھر جب آ بیت کریمہ نازل ہوگی تورون کہن بھائی راضی ہوگئے۔ (جلد ۲۲ میں کے انسان کیا تھا کہ کے کہ کہ کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کو کہ کیا تھا کہ کو کو کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کو کر تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کو کیا تھا کہ کیا تھا کہ کے کہ کو کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو کر کے

آیت شریفہ کا سبب نزول گوخاص ہے کین اس کا منہوم عام ہے جیسا کہ دیگر آیات کے اسبب نزول کے بارے میں مفسرین بہی فرماتے ہیں۔ آیت کر بہہ دافتے طور پر معلوم ہوگیا کہ کی بھی موس مرداور عورت کیلئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول کی طرف سے کوئی علم آجائے تواس کے کرنے نہ کرئے کا اختیار باتی رہے جو علم ل جائے اس پڑل کرنا ہی کرنا ہے اسلام سرایا فرما نبرداری کا نام ہے یہ جو آجکل لوگوں کا طریقہ ہے کہ سلمانی کے دعویدار بھی ہیں لیکن احکام شرعیہ پڑل کرنے کو تیار نہیں نیوائل ایمان کا طریقہ نہیں جب قرآن وحدیث کی کوئی بات سرائے آتی ہوتہ کہ دستر آن وحدیث کی کوئی بات سرائے آتی ہوتہ کہ دستر آئی وحدیث کی کوئی بات سرائے آتی ہوتہ کہ دستر آئی وحدیث کی کوئی بات سرائے آتی ہوتہ کہ وسے تعبوں میں وسکنا (العیاذ باللہ) معاشرت اور معاملات اور زندگی کے دوسر سشعبوں میں قصدا واردہ قرآن وحدیث کے خلاف چلتے ہیں یہ سراسر بدین ہے جبیا کہ آیت کر یمہ کے تم پرفر مایا و میں جا پڑا) وکرٹ فرنگ کوئی کا گرائی میں جا پڑا)

فرائض اور واجبات کو چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اور سُنن ونوافل کی ادائیگی کی بھی حرص کرنا چاہئے ، جس کا فرما نبر داری کا مزاج نہیں ہوتاوہ پہلے سنتوں سے بچتا ہے بھر واجبات چھوٹے لگتا ہے بھر فرائض کی ادائیگی کا اجتمام ختم ہو جاتا ہے جتی کہ شیطان وسوسے ڈال کر ایمان سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے خیریت ای میں ہے کہ جو پچھ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیقے کی طرف سے حکم ملا ہے دل و جان سے قبول کرئے نیم دروں نیم بروں مسلمان بھی ہیں اور نہیں بھی 'یہ گراہی کا طریقہ ہے۔

زبینب بنتِ جمش کا رسول الله علی کے نکاح میں آنا: وَاذْ تَعُوْلُ اللّذِی اَنْعُمَالَهُ عَلَیْهِ وَاَنْعُمُتُ عَلَیْهِ اَمْسِلْتُ عَلَیْکُواَنُونُ اللّذِی اَنْعُمَالَهُ عَلَیْهِ وَاَنْعُمُتُ عَلَیْهِ اَمْسِلْتُ عَلَیْکُواَنُونُ اللّذِی اَنْعُ اللّهُ عَلَیْهِ وَانْعُمْتُ عَلَیْهِ اَمْسِلْتُ اورمشوره) فرمارے تے جس پرالله فی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ تم اپنی ہیوی کورو کے رکھواور الله سے ڈرو) حضرت ذید بن حارثہ پرالله تعالی نے بیانعام فرمایا کہ انہیں اپنے رسول عظیمہ کی خدمت میں پہنچایا علامی سے چھڑایا اور اسلام کی توفیق دی اور آپ علیہ تھے نے ان پریدانعام فرمایا کہ محبول اور شفقتوں کے ساتھ اپنی پاس رکھا ویں سکھایا اور اپنی پھوچھی زاد بہن سے نکاح کرایا '

بن العلا قشيرى اورقاضى ابوبكر بن العربي وغيره)

فَلْنَاقَضَى زَيْنُ يِنْهُا وَكُرُّازَ وَجُنكُهَا ( پُر جَب زيداس سے اپن حاجت يورى كر چكا تو جم نے أس ورت كا تكاح آپ سے كرديا) حاجت يورى كر في اور انہيں تكاح ميں ركھنے آپ سے كرديا) حاجت يورى كرنے كامطلب يہ ہے كرنينب كى طرف سے بالكل بى دل بحر كيا اور انہيں تكاح ميں ركھنے كى دراى بھى خوا بش نہيں ربى اور بالآ خرعلى كى تقاضے برعمل كربى ليا اور طلاق دے دى۔ قال صاحب الرّوح فك انّه قيل فلمّا قضى زيد حاجته من نكاحها فطلقُها وانقضت عدّتها فلم يكن فى قلبه ميل اليها ولا وحشة من فراقها۔

لِكُنُ كَالِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَنَهُ فِي اَدُوْا اَدُعِيلِ اِلْهِ هُو اِدَّا اَعْتَمُوا مِنْهُنَى وَطُلًا الله مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیوی کے بارے بیل کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چیس) یعنی طلاق دے دیں اور عدت گذر جائے ۔ اس بیل بیہ بتایا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے مطلقہ بیویوں سے نکاح جائز ہو جانا آپ علی الله کے عمل سے بھی طاہر ہو جائے اور آپ کی اُمت کے افرادا پنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے بیل ذرا بھی دل بیل تنگی محسوس نہ کریں اگر فہ کورہ مطلقہ یا بیوہ عور توں سے نکاح کرنے کی رغبت ہواور کوئی دوسرا مانع شرعی نہ ہوتو بلا تکلف ان سے محسوس نہ کریں اگر فہ کورہ مطلقہ یا بیوہ عور توں سے نکاح کرنے کی رغبت ہواور کوئی دوسرا مانع شرعی نہ ہوتو بلا تکلف ان سے نکاح کرلیا کریں ۔ وکان آمنز الله مفاقی آن (اور الله کا تھم پورا ہوئے کو بی طور پر جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا وہ پورا ہوکر ہی رہا اور اس علی جو تشریعی تھم تھا اینے نبی علی ہورا ہوکر ہی رہا اور اس

سنن ترفدی میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے فر مایا کہ اگر رسول اللہ عظیمی و وی کا پھی جھے۔ چھپا سکتے تو آیت کریمہ وَادْ تَقُوٰلُ لِلَّهٰ فَی اَللہُ عَلَیْہِ (آخرتک) کو ضروری چھپا لیتے (جس میں اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو مخاطب فر ماکر و تَعَنْدُی النّائِ وَاللّٰهُ اَحَقُ اَنْ تَغَنْدُ اللّٰهِ اَحْقُ اَنْ تَغَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ فَر مایا ہے) مناكان على النيق مِن حرَج في الدُون الله كفه ( ني پراس بار على كو كي تقليس ب جوالله ني ان كے لئے مقرر فرما ديا اور حدال الله على الله تعالى نے اپ ني كوئى الزام و مواخذه نيس جب الله تعالى نے اپ ني كوئى الزام نيس مواخذه نيس جب الله تعالى كي طرف ہ كوئى الزام نيس تو مخلوق كو اعتراض كرنے كا اور طعن و تشنيع كا كوئى حق نيس مواخذه نيس جب الله تعالى نے ان كا بجى طريقه ركھا ہے) يعنى الله قالية في الذين خكؤامِن فين (جولوگ ان سے پہلے گذر بے جي الله تعالى نے ان كا بجى طريقه ركھا ہے) يعنى سابقين انبياء كرام عليم الصلوة والسلام كے ماتھ الله تعالى كا بجى معاملہ دم ہے كہان كے لئے بہت كى چيزوں كو طال قرار ديا ان پر انہوں نے بتكلف عمل كيا اور مخلوق كے طون و تشنيع كا بالكل خيال نہ كيا ، حضور خاتم النمين عليقة نے بھى اسى پر عمل كر اور د المو و الدور الله تعالى ذلك سنة فهو مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه والحملة مؤكدة لما قبلها من نفى الحرج في الله ين من قبل كى من قبلك من الانبياء عليهم الصلوة والسلام من حيث لم يحرج حل شانة عليهم في الاقدام على ما حللهم ووسع لهم في باب النكاح وغيره (جلا ۱۳۲۷ مين)

#### فوائد ضروريه

(۱) شریعت اسلامیدی کفاءت کی بھی رعایت رکھی گئے ہے جس کا معنی برابری کا ہے حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ اے علی تین چزیں الی بیں جب ان کا دقت آ جائے تو ان میں تا خیر نہ کی جائے (۱) جب جنازہ حاضر ہوجائے (۳) جب تم بوئا می عورت کے لئے اس کے برابر کا آ دی پالو۔ (رواہ التر فذی ص ۵۲) مطلب میہ کے جب نماز کا دقت ہوجائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو واور جب کا آ دی پالو۔ (خواہ کنوار کو اور جب کی عورت بوجائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو واہ مطلقہ جنازہ حاضر ہوجائے تو نمی کی جو خواہ مطلقہ ہوخواہ اس کا شوہر کی ہو (خواہ کنواری ہوخواہ مطلقہ ہوخواہ اس کا شوہر مرگیا ہو) جب اس کے میل کا آ دی ل جائے تو اس مرد سے اس کا نکاح کردو۔

اس سے معلوم ہوا کہ مردعورت کی برابری اور باہمی میل کا دیجنا بھی دینی اور شرعی بات ہے۔ بیمیل اور برابری نسبوں میں اور آ زاد ہونے میں اور مسلمان ہونے میں اور دیندار ہونے میں اور پیشوں میں اور مال میں دیکھی جائے گی۔ کفاءت کا لحاظ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عورت اوراس کے اولیاء کے لوگ عار ندولا کیں کہ گھٹیا آ دی سے اس کا تکاح ہو گیا، تفصیلات فقد کی کتابوں میں لکھی ہے۔ یہاں اس سوال کا جواب دینامقصود ہے کہ جب حضرت زینب اور ان کے بھائی نے حضرت زید سے نکاح کرنے کے بارے میں میعذر پیش کرویا کرزید ڈنینٹ کے میل کے نمیں ہیں کیونکہ وہ قریشی بھی نہیں اوران میں غلامی کابیے بھی لگا ہوا ہے تو رسول اللہ عظیمی نے اُن کاعذر کیوں قبول نہیں فر مایا؟ بات یہ ہے کہ شرعاً کفاءت کا اعتبار تو ہے لیکن بعض مرتبد دوسری مصالح ایسی ہوتی ہیں جن کی وجدسے كفاءت كاخيال چھوڑ دينا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چونك يبال ايك مصلحت مضم تفى جوالله تعالى كعلم مين تقى كرزية سے زين الا كاح جوجانے كے بعد طلاق جو پھررسول الله عليہ كانين الصفال موجس عقيامت تك آن والصلمانول برنصرف رسول الشفي التعلية كول عبد بلكمل سي واضح ہوجائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس کی طلاق اور عدت کے بعد نکاح کیا جاسکتا ہے عملی تعلیم وہلینے کے پیش نظر کفاءت کی مصلحت کوچھوڑ دیا گیا اور آپ علیہ نے زینب اوران کے بھائی کو عم دیا کہ زید کا زین سے نکاح ہوجانے میں کوئی جت نہ کریں اور آپ نے جو پیغام دیا ہے اسے قبول کرلیں۔ چونکہ آپ کا پیم تھا بطور مشورہ ایک رائے نہیں تھی اس كَ آيت كريمه مين اس سے انحراف كرنے كوعصيان سے تعبير فرمايا اور فرمايا وَمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَدُولَا فَعُدْ صَلَا صَلَا مُعْمِينًا كم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کدرسول اللہ علیہ کا مرتبہ اولیاء سے بلکہ ہرمومن کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے جے النِّينُ افْلَى بِالنَّوْمِنِينَ مِن انْفَيهِم مِن بناديا بِ اس صورت مِن آب عَلِيل كَحَمَ كاماننا بى لازم تما الرامير المؤمنين يا كوئى بھى بادشاه يا حاكم يامال ياباپ رسول الله عظيمة كفر مان كے خلاف تقم دے يا خودكى عورت ومرد كانفس آ ب عليك ك حكم ك خلاف كرنا جا بي تو آب ك حكم كى خلاف ورزى جائز نبيل آب علي في في حرفكم درديا جودرجه وجوب ميل مو اُس پھل کرنا ہی کرنا ہے۔اگرآ پ کا کوئی تھم عام مسلمانوں کے لئے درجہ استحباب میں ہواور آ پ سی مسلمان کواس کے بارے میں بطورو جوب تھم دے دیں تو اس مسلمان کواس بھل کرنا فرض ہے۔

(۲) الله تعالی شاخ نے جورسول الله علی کو خطاب فر مایا و تخفی الناس و الله است کان تخفی است معلوم ہوا کہ بمیشہ الله تعالی کے تعم پر نظر رکھنا لازم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو خدد یکھیں قرآن و صدیث میں جو تھم ہوا س پر نظر رکھیں۔ جو لوگ علماء اور بہلغ اور داعی ہوں خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ آجکل لوگوں کا یہ مزان بنا ہوا ہے کہ شرع احکام کواس ڈرسے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے وضع قطع میں اور لباس میں اور بیاہ شادی اور مرنے جینے کی رسموں میں عوام ہی کو خوش کرجاتے ہیں اچھا چھے نام نہا دیک اور عوام ہی کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں اور مربے اُشریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرجاتے ہیں اچھا چھے نام نہا دیک اور نمازی بیاہ شادی میں خلاف شرع امور کا ارتکاب کر لیتے ہیں جب توجہ دلائی جاتی ہو کہد دیتے ہیں کہ کیا کریں جی ! دور ہی ایسا ہے خلوق کو بھی راضی رکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کا خیال کرنا اور الله تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا دی ایسا ہے خلوق کو بھی راضی رکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کا خیال کرنا اور الله تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا دی ایسا کے مرامر منافی ہے درسول الله علی ہے کی تھم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی کیکن لوگوں کے طعن و شنج کا خیال آگیا تھا اس پر الله تعالیٰ شانۂ نے عمل فرمادیا کیونکہ ایسا خیال کرنا بھی آپ کی شان اقد س کے خلاف ہی اور تھا۔

ہاں بعض مرتبہ الیا ہوتا ہے کہ کی مگل کے کرنے سے لوگوں کے غلط نہی ہیں مبتلا ہونے کا اور اس کی وجہ سے ان کے دین وایمان میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ سواگر وہ مل فی نفسہ محمود ہولیکن شرعًا ما مور بہ نہ ہوتو اسے ترک کرتا درست ہے جیسا کہ رسول اللہ علی خطرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا کہ اگر تمہاری قوم ( قریش ) نئ نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ شریف کو چھر سے تعمیر کر دیتا اور حطیم کو تعمیر کے اندر چھت والے حصہ میں شامل کر دیتا اور کعبہ شریف کے دو درواز سے بنا دیتا دیک کہ شریف کے دو درواز سے بنا دیتا دیکن آ پ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس میں تکوینی انجام نہیں دیا تا کہ کہنے والے بین کہیں کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ کعبہ شریف کو گرا دیا۔ وراس میں تکوینی طور پر یہ حکمت تھی کہ جن لوگوں کو کعبہ شریف کے اندر داخلہ میسر نہ ہو وہ حطیم میں داخل ہوجا کیں اس میں داخل ہونا بھی دخول کعبہ بی کے حکم میں ہے کیونکہ حطیم بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے۔

(سا) حضرت زید بن حار شرضی الله تعالی عند کویی شرف حاصل ہے کہ ان کا اسم گرائی قرآن مجید میں وارد ہوا ہے آپ کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہ کو زہیں ۔ حکم قرآنی اُدھو کھے لائمآئید کی کوجہ سے سلمانوں نے آئہیں زید بن مجر کہنا چھوڑ دیا۔ اور اس طرح ہو ایک بہت بڑے اعزاز سے محروم ہو گئے کیکن الله تعالی شائ نے آئہیں دوسری طرح نواز دیا کہ ان کا نام قران مجید میں نازل فرمادیا۔ جب آیت قرآنی تلاوت کی جائے گی جس میں لفظ رَیْد آوقع ہوا ہے تو قرآن حکیم کے ہرحرف پر دین نیکیاں طبح کے وعدہ کے مطابق اس لفظ کے پڑھنے پڑھیں نیکیاں مل جا کیں گی۔ رسول الله علی ہے نے اُن کی اس طرح بھی دلداری فرمائی کہ آئہیں جس کی لئکر میں بھیجتے تھے تو آئہیں اس لشکر کا امیر بناویے تھے۔ میں علی کی اس وقت بھی وہ لفکر کے امیر تھے۔ میں وقت بھی وہ لفکر کے امیر تھے۔ محضور علی ہونے کی میں اُن کے بیخ حضرت اُسامہ رضی الله تعالی عند نے روانہ فرمایا۔

ماگان محین ابا آکی میں تبجالِکُمُ و الکِن تسول الله و خاتم النبیبن و کان الله بِکُلِّ ماکان محین ابنی بی اور الله کے رسول بیں اور نیوں کی مریں اور الله بر شکی علیما الله کے رسول بین اور نیوں کی مریں اور الله بر شکی علیما الله الله الله بین اور الله بین الله بین الله بین اله بین الله بین الله

چيز كاجانے والا ہے۔

# محررسول الله علية خاتم النبيين بين

 کنسی والد ہونے سے جوباپ بیٹے کے درمیان احکام شرعیہ مرتب ہوتے ہیں مثلاً میراث جاری ہونا اور حرمت مصاہرت فابت ہونا' آپ علی ہی جاری ہیں جارٹہ یا کسی بھی صحابی کے درمیان ان میں سے کوئی حکم بھی جاری نہیں ہے اور رخبانگر آس لیے فرمایا کہ آپ علیہ جارہ اوران کی رخبانگر آس لیے فرمایا کہ آپ علیہ جارہ اوران کی شادیاں بھی ہوئیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقی صاحبزادیوں کی آپ کے سامنے وفات میں ہوگی۔ آپ علیہ کی وفات ہوگئی حضرت علیہ کے مام محدرضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوگئی حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوگئی حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوگئی وفات کے چوباہ بعد حضرت قاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے جلی آپ علیہ اولا و میں اللہ تعالی عنہا ہی سے جلی آپ علیہ کے اولا و میں صاحبزاد ہے بھی تھر کی نے دولکہ وفات ہوگئی اولا و میں صاحبزاد ہے بھی تھر کی نے دولکہ وفات ہوگئی اولا و میں مام خوالہ بھی بیا ہے اس بات میں کوئی اشکال نہیں کہ آپ مردوں لینی بالغ افراد میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔

آپ علی سے پہلے جوانبیاء اور سل علیم السلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے وہ خاص قوم کیلئے اور محدود وقت کے لئے تشریف لایے تھے وہ خاص قوم کیلئے اور محدود وقت کے لئے تشریف لایا کرتے تھے خاتم اندین جناب محدرسول اللہ علیہ تیا متن تک تمام جنات اور تمام انسانوں اور تمام قوموں اور قبیلوں اور تمام زمانوں اور تمام مکانوں کے بسنے والوں کے لئے رسول بیں اور نبی بیں کیونکہ بی عام ہیں اور رسول خاص بیں (جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ رسول کا اطلاق صاحب شریعت جدیدہ کے لئے ہے اور نبی بر پیغیر پرصادت آتا ہے صاحب شریعت جدیدہ ہویا نہ ہو) البذا خاتم النہین فرمانے سے آپ کے خاتم الرسل ہونے کا بھی اعلان ہوگیا' سورہ سباء

میں فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلْا كَافَاتُهُ لِلْهَاسِ بَشِيرُا وَمَا اَرْسَالُهُ اللَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اور ہم نے آپ کونہیں جیجا مگرتمام انسانوں کے لئے بشیراورنذ برینا کرلیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے )

خلاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی پروتف نبوت سے متصف ہونا لینی نبوت جدیدہ سے سرفراز کیا جانا ختم ہوگیا ہےاورسلسلۂ نبوت آپ کی ذات گرامی پر منقطع ہو گیااب نبوت جدیدہ سے کوئی بھی مخص متصف نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں اسلام سے خارج ہیں: آپ اللہ کے بعد جو بھی کو کی مخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے گمراہ ہے کا فرہے اوراس کی تصدیق کرنے والے بھی گمراہ اور کا فر ہیں اور آیت قرآنید ك منكر بين جس مين صاف اس بات كاعلان فر ماديا ب كه حضرت محمد عليه فاتم النهيين بين احاديث شريف حيح اسانيد ك ساتھ بہت زیادہ کثیر تعداد میں کتب حدیث میں مروی ہیں جن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ پر نبوت اوررسالت ختم ہے۔ان احادیث کو بعض اکابرنے اپنے رسائل میں جمع بھی فرمایا ہے قرآن وحدیث کی تصریحات کے باوجود بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا خود بھی کا فرہوئے اوراپنے ماننے والوں کوبھی کفریر ڈ الا مفسرا بن کثیر ( جلد ۳ ص ۲۹۳) بہت ی احادیث فقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ف من رحمة الله تعالی بالعباد ارسال محمد علیہ اليهم ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله عليه في السنة المتواترة عنه انه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال ضال مضل ولو تحرق وشعبذ واتى بانواع السحر والطلاسم والنير نجيات فكلها محال وضلال عند اولى الالباب \_ (بيبندول پرالله تعالى كى رحمت م كماس في حضرت محر علیہ کوان کی طرف جیجا پھر حضور علیہ کی شان ختم نبوت بھی اور آپ پر دین حنیف کی پھیل بھی بندوں پر رحمت ہے۔ الله تعالى نے اپنى كتاب من اور حضور علي في اپن احاديث من جوكه متواتر بين خرديدى كه حضور علي كا بعد كوئى نی نہیں ہے تا کہ سب پر واضح ہو جائے کہ حضور علیہ کے بعد جواس مقام کا دعویٰ کرے گا وہ مکار د جال جھوٹا ہے خود بھی گمراہ بدوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے اگروہ جادوگر بول کے کرشے دکھائے جو بھی طلسم ونر نگیاں دکھائے سب عقل مندوں کے زدیک بے کارو کراہی ہیں)

خاتم النبيين بھی قراءت متواترہ ہے: یادرے کہ خاتم النبین حضرت امام عاصم کوئی کی قرات میں بنتے التاء ہے اورن کے علاوہ دیگر قراء کے قراء یہ بسرالتاء یعنی حاتم النبیین ہے۔ حاتم (ت کے ذہر کے ساتھ) مہر کے معنی میں آتا ہے اور خاتیم (ت کے ذہر کے ساتھ) مہر کے معنی میں آتا ہے اور خاتیم (ت کے ذہر کے ساتھ) صیعہ اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے ختم کرنے والا دونوں قراء توں کاما آل ایک ہی ہے بعنی آخر الا نبیاء بی سیدنا محدرسول اللہ علی اللہ علی ہے جس کا معنی ہے بعنی آپ کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور حاتم النبین بھی ہیں بعنی آپ کی ذاتے گرامی و نبیوں کے لئے مہر بنادیا گیا بھے مہر آخر میں لگائی جاتی ہے اس طرح آپ علیہ کے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔

یددوسری قرادت جوتا کے زیر کے ساتھ ہے قرادت متواترہ ہے اس کا افکار بھی کفر ہے ہم نے خصوصیت کے ساتھ یہ

قر أت اس لئے ذكر كى ہے كہ بعض ملى ول نے حاتم النّبيّن (بفتح التاء) كاتر جمد افضل النّبيّن كركم الخضرت عليها ال كے خاتم الانبياء ہونے كا الكاركيا۔

گزشته صدی ہیں نصاری کے کہنے سے پنجاب کے ایک آدی (مرزا قادیانی) نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا نصاریٰ کو اس سے اپنا مقصد نکالنا مقصود تھا' انہوں نے اس جھوٹے نبی سے جہاد شرعی منسوخ کرنے کا اعلان کرایا اور اُسے اور اس کے ماننے والوں کو دنیا وی لان کے دے کراپنا ہمنوا بنالیا' دنیا کے طالب اس شخص کی جھوٹی نبوت کا اقرار کرتے چلے گئے اور جب ان کے سامنے آ بہت قرآ نبیہ وکلیٹن ڈسٹول اللہ وہ کا تھائیہ ہیں پیش کی گئی تو طرح طرح کی تاویلیس کر کے اس کو تر دکر دیا اور آ بت کے معانی اور مفاجیم اپنی طرف سے جو برد دیئے اور نبوت کی شمیس بنالیں 'حقیقی اور ظلی و بروزی کی تقسیم جاری کردی تا وقت تحریران لوگوں کی جماعت موجود ہے جو برودونصار کی کی سرپرتی میں پرورش پاتی ہے اور اسلام اور قرآن اور مسلمانوں کی دشمی میں برابر گئی ہوئی ہے' اللہ تعالی است مسلمہ کوان کے شرسے بچائے۔ یہا کیے موٹی سی بات ہے کہ جوشی مسلمانوں کو چاہئے کہ ان طحد ور اور زند یق اور کا فر ہے تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ ان طحد وں اور زند یقوں سے چوکنار جیں یہ لوگ ایمان کے ڈاکوہوتے ہیں۔

وگان الله بخل مین و علیه آ (اورالله جرچز کاجانے والا ہے) اس میں قرآئی اعلان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے کائی الله بخل مین و محلان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے تنبیہ ہے اوروعید ہے جولوگ حضور خاتم آئنہین علیہ کی نبوت کے بعد کمی دوسر محص کی نبوت کے قائل ہیں یا اسلام کے خلاف کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگ یوں نہ محصیں کہ بید نیا ہی سب کچھ ہے اللہ تعالی کوسب کا حال خلا ہرو باطن عقیدہ و کمل معلوم ہیں وہ اس کے مطابق سزادے گا حقیر دنیا کے لئے کفریہ عقائدا ختیاد کرنے والے اور کفریہ اعمال اختیار کرنے والے اللہ تعالی کی وعیدے غافل نہوں۔

حافظ جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے "نزول عیسیٰ بن مریم آخر الزمان "کے نام سے ایک رسالہ کھا ہاس میں اللہ دمجم الکبیر للطیر انی "اور" کتاب البعث والنشور للبیق" سے حدیث نقل کی ہے اور اس کی سند جید بتائی ہے جس میں اس

سورة الاحزاب

بات كاتفرى بكر مخرت عيلى عليه السلام رسول الشعطية كالمت يربوكك مديث كالفاظرين بن عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه قال قال رسول الله عُلْكُ عَلْكُ عَلْمُ الدجال ماشاء الله ثم ينزل عيسلي بن مريم مسحدقا بمحمد وعلى ملته امامًا مهديًا وحكمًا عدلًا فيقتل الدّجال \_ (حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضورا کرم علی نے ارشاد فرمایا جتنا عرصه اللہ تعالی جا ہے گا د جال رہے گا چر حضرت عیسی ابن مریم علیدالسلام نازل ہوں گے اس حال میں کدوہ حضرت محمد عظیم کے تصدیق کریں گے اور آپ عظیم کی ملت پر ہوں گے ہدایت کے امام ہوں گے حامم عادل ہوں گے اور پھرآپ د جال کوئل کردیں گے)

می بخاری میں ہے کدرسول اللہ علی فی ارشاد فر مایا: وَ اللَّهِ يُ نفسسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا \_ (الحديث) (باب نزول عيسى عليه السلام صيص) (فتم اس دات كي عك تبعث قلا من میری جان معنقریبتم میں ابن مریم حاکم عادل بن کرنازل مول کے )

لفظ حسكمًا كي تشريح كرت موع حافظ ابن تجررهمة الله عليه" فتح البارى جلد الص ١٩٩١، مي لكصة بين والسمعنى انه ينزل حاكما بهذه الشريعة فان هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى عليه السلام حاكمًا وفيه رواية الليث عن ابن شهاب عند مسلم حكمًا مقسطًا والمدطبراني من حديث عبدالله بن مغفل ينزل عيسني ابن مريم مصدقًا بمحمد على ملته اه (معنى يرب كرآ پ شريعت محمد يركمطابق فيل کرنے والے بن کرنازل موں گے کوئکہ بیشر بعت باقی ہے منسوخ نہیں موسکتی بلکہ حضرت عیسی علیه السلام اس کے مطابق حکومت کریں گے۔ اورای بارے میں امام سلم نے لیٹ عن ابن شہاب کی روایت لی ہے کہ حا کما سے مراد ہے عادل حكران اورطبرانی نے حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عند كی حديث قال كى ہے كد حضرت عيسىٰ عليه السلام حضور عليك كى تفدین کرنے والے ہوکراورآپ کی ملت کے تابع ہوکر نازل ہوں گے)

الم منووى رحمة الله علية شرح مسلم على لكهة بين: اى يسنول حاكسما بهانده الشويعة لا ينول نبيا بوسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الامة \_ (صحيح مسلم حاص ٨٤) (يعني آپ شريعت محمريد كے مطابق فیصلے کرنے والے بن کرنازل ہوں مے متعقل نبوت ورسالت اورشر بعت محمہ بیکومنسوخ کرنے والی شریعت کیکر نازل نبین ہوں گے۔ بلکہ وہ اس امت محدید کے حاکموں میں سے ایک حاکم ہوں گے)

مطلب بیے کرسیدنا حضرت عیسیٰ علیه السلام نازل ہوں گے اور شریعت اسلامی محمد بیے مطابق ہی فیصلہ دیں گئ مستقل نبی ندموں گےاورندمستقل شریعت لے کرآئیں گے جو جناب محدرسول الله عظیم کی شریعت کومنسوخ کردے وہ ای اُمت کے حکام میں سے ایک حاکم ہوں گے۔قادیانی جماعت آیت کریمہ کی تصریح کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فرہے اوراس وجد سے بھی کافر ہے کدانہوں نے خاتم النبیین کے معنی میں تحریف کی ہے اوراس کامعنی افضل النبیین بتایا ہے۔ان جاہلوں کومعلوم نبیں کہ قراءت میں ایک قراءت تاء کے زیر کے ساتھ بھی ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔

قادیانی زندیقول کا جھوٹ: قادیانیوں نے خم نبوت کا افار کرنے کے لئے ایک سے بات نکالی تھی کہ چونکہ

حضرت مسے علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبر ہاس کئے نبوت کا دروازہ بندنہیں ہوا اور ہم جے نبی مانتے ہیں وہی مسے ہے۔ ان لوگوں کی تر دید کے لیے کہ کی ان ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوجگہ جگہ سے ابن مریم فرمایا ہے دنیا جانتی ہے اور قادیا نیوں کو بھی اس کا علم ہے کہ مرزا قادیاتی کی ماں کا نام مریم نہیں تھا محدوں اور زندیقوں کو قرآن وحدیث ماننانہیں ہوتا اپنی تاویلات و تریفات کے پیچھے چل کرملعوں ہوتے ہیں۔

پیوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کاعقیدہ اس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ سیدتا محدرسول
اللہ علیات کے برنبوت ختم نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کی اس بات کی تر دید حضرات مفسرین کرام اور علاء عظام پہلے ہی کر گئے اور انہوں
نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقل رسالت و نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے وہ ای شریعت محدید علی صاجبہا الصلوٰة والتحقید کے مطابق عمل کر ائیں گے جبکہ قادیانی جماعت سیدنا محدرسول اللہ علیات کے دین وشریعت پر ہوتے تو جہاد کو کیوں منسوخ کرتے جہاد کو اللہ علیٰ ما موخ کرتے جہاد کو منسوخ کرنا ہی تو مرزا قادیانی کا اصل کا رنا مہے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کرانے والی حکومت برطانیہ کوخش کرنے کے لئے منسوخ کرنا ہی تو مرزا قادیانی کا اصل کا رنا مہے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کرانے والی حکومت برطانیہ کوخش کرنے کے لئے انہاں میں جاتوں کودوز خ سے محفوظ کر لؤیہ تمہاری خیرخواہی کے طور پر کہا جار ہا ہے۔ واللہ علیٰ ما نقول و کیل۔
سے تو بہ کر کے اپنی جانوں کودوز خ سے محفوظ کر لؤیہ تہاری خیرخواہی کے طور پر کہا جار ہا ہے۔ واللہ علیٰ ما نقول و کیل۔

ایمان والوں کوذکر اللہ کی کثرت کرنے کا حکم اور اس بات کی بشارت کہ اللہ اور اُس کے فرشتے مؤمنین بررحمت جیجتے ہیں

قصصیبی: بیچارآیات کاترجمہ بہلی اوردوسری آیت میں اہل ایمان کو کم دیا ہے کہ اللہ تعالی کا خوب زیادہ ذکر کریں اورض و شام اس کی تبیج بیان کریں۔مفسرین نے فرمایا ہے کہ تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ صحیح دن کواور شام سے دات کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے خصوصیت کے لئے کیل ونہار کے ابتدائی اوقات میں ذکر کرنے کا خصوصی تھم دیا تا کہ لیل ونہار کے باقی اوقات میں جمی

ذكرك لئے ذہن حاضرر ہاورقلب ولسان ذكر الله ميں مشغول رہيں۔

قر کر اللہ کے فضائل : در حقیقت ذکر اللہ بہت بری عبادت ہاور ہر وقت اس میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے اور ہر وقت اس میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے سورہ نساء میں فرمایا: قاذا قضینہ کو الصّلوقا کا ذکر واللہ فیا کا وقت اللہ فیا کا وقت اللہ فیا کا وقت اللہ فیا کا وقت ہوئے انسان کی بہی تین حالتیں ہیں اور ان بینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ در حقیقت ذکر ہی اس عالم کی جان ہاور اس کے بقاء کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر اص ۲۲ میں ہے کہ دسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ کہا جاتا رہ گا۔ دوسری عبادتوں کی روح بھی اللہ کا ذکر نے ارشاوفر مایا کہ قیامت قائم ندہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ دوسری عبادتوں کی روح بھی اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے اور قلب ہی ہوتا ہے اور قلب سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے دلوں کو اطمینان اور چین وسکون ماتا ہے جیسا کہ سورہ رعد میں فرمایا: الکر ہے کہ اللہ کا تعام کے خرد ار اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

حصرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کدر سول الله علیہ فی ارشاد فرمایا مشل الله فی یا کو دبه والله علی الله فی یا کو دبه والله علی الله فی الله

ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جنت والوں کو سم جھی چیز کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس ایک گھڑی کے جود نیا میں اللہ کی ما د کئے بغیر گذرگئی تھی۔

ہوشیار بندے وہی ہیں جواپی عمر کی ایک گھڑی بھی ضائع نہیں جانے دیے ' دنیا میں جینے کیلئے جو تھوڑے بہت شغل کی ضرورت ہے اس میں تھوڑ ابہت وقت لگایا اور اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے اس کے بعد سارے وقت کو اللہ ہی کی میں ملاوت میں تبلیل میں 'تحمید میں 'تکبیر میں 'ورودشریف میں لگاتے رہتے ہیں لایعنی باتوں میں مشغول ہو کر اپناوقت ضائع نہیں کرتے اور اپنے دل کا ناس نہیں کھوتے۔

حضرت ابن عمرضی الله عنها ب روایت ہے کدرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کداللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ نہ بولا

کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا قساوت قلب یعن دل کی تخی کا سبب ہے اور بلا شبلوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دوروہی شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (رواہ التر غمری)

اُم المؤمنين حضرت اُم حبيبرض الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاوفر مایا کہ آدی کا ہر بول اس کے لئے وہال ہے سوائے اس بات کے کہ بھلائی کا تھم اُسی برائی سے روکے یا اللہ کا ذکر کرے۔ (رواہ التر فدی) حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت علیہ کوئے کا عرابی لینی دیہات کا رہنے والا رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا جس کی عرفمی ہواور اعمال ایس مال میں رخصت ہو اعمال ایس عال میں رخصت ہو کہ تیری زبان اللہ کی یا دھی تر ہو۔ (رواہ التر فدی)

سورہ کی بیلے اذان کا جواب بھی وضوکی ڈعا بھی فرضوں سے پہلے سنیں بھی پھر تھبیر تر یہ بہلے اذان بھی ذکر ہے اور اقامت بھی اذان کا جواب بھی وضوکی ڈعا بھی فرضوں سے پہلے سنیں بھی پھر تھبیر تر یہ سے لے کرسلام پھیرنے تک فرازی برابر ذکر میں مشغول رہتا ہے بھی اللہ کی جد و بناء میں مشغول رہتا ہے بھی تجبیر کہتا ہے بھی قرآن مجید کی طاوت کرتا ہے بھی اللہ کی جد بیان کرتا ہے بھی تنزید کھا سات اوا کرتا ہے اور اپنے رب کو برطر رہے عیب وقف سے پاک بتا تا ہے اور بھی اللہ کی بادے میں اللہ کی باد میں آئی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کی باد میں اللہ کی باد میں آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے قلب حاضر ہے اعضاء سواضع ہیں۔ بھی قیام میں قرادت پڑھ رہا ہے بھی ساتھ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کری عین بیان میں تراوت پڑھ میں مشغول ہو کہا بندہ کے پاس اپنا بخز و نیاز اور تذلل اور عبودیت کا عمل افر ارفا ہر کرنے کے لئے اس سے زیادہ پھی تیس ہے کہا شرف کیا بندہ کے پاس اپنا بخز و نیاز اور تذلل اور عبودیت کا عمل افر ارفا ہر کرنے کے لئے اس سے زیادہ پھی تیس کے کہا شرف الاعتفاء لینی اپنے سرکوار ذل العنا صریعتی می پر رکھ دیا اور اپنے رہ کری کے حضورا بی ذات کو بالکل ذکیل کر کے پیش کر الماعتفاء لینی اللہ تعالی کیا ذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نماز میں اللہ تعالی کیا دکی طرف کھی ختور کی زین کی زیدگی سراپاذکر ہے۔

نماز جعد سے فارغ ہوکر بازار میں جانے کی اجازت دی اور کشرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا تھم فرمایا مورہ جعد میں ارشاد فرمایا: وَاذَا قَضِیتِ الصَّلَوةُ فَانْنَیْسُرُوّا فِی الْاَرْضِ وَ اِنْتَفُوْا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَاذْکُرُوااللّه کَیْنَا لَمُسَلَّمُ وَاللّه کَوْنَا وَ اِنْتَفُوْا مِنْ وَائْتُولُونَ وَ اِنْتَفُوْا مِنْ اللّه وَاذْکُرُوااللّه کَیْنَا لَه مِنْ اللّه وَاذْکُرُونَ اللّه وَادْکُرُوااللّه کَارِ مِنْ اللّه وَادْکُرُوااللّه کَار مِنْ اللّه کَار مِنْ اللّه وَادْکُرُونَ اَذْکُرُونَ اَذْکُرُونَ اَذْکُرُونَ اَذْکُرُونَ اَذْکُرُونَ اَذْکُرُونَ اَذَکُرُونَ اَذَکُرُونَ اَوْکُرُوا اللّه عَلَى اللّه عندے دوایت ہے کہ دسول الله علیہ الله عندے دوایہ کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے دوایت ہے کہ دسول الله علیہ فی اس کے مونٹ مِلْتِ ہیں۔ (دواہ ابناری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں کہ وہ جب جا ہے مجھے یاد کرے سواگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں اوراگروہ جھے کی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہوں جواس جماعت سے بہتر ہوتی ہے لیے جس میں اس نے جھے یاد کیا۔ (رواہ البخاری)

حافظائن کثیررحمۃ الله علیہ نے حضرت ابن عباس سے کہی عمدہ بات قل فرمائی ہے انہوں نے فرمایا: ان الله تعالی لیم یہ فرض علی عبادہ فریضة الاجعل لها حدّا معلوما ثم وعدر اهلها فی حال العدر غیر الذکر فان الله تعالیٰ لم یجعل لهٔ حدا پنتھی الیه ولم یعدر احدا فی ترکه الا مغلو باعلیٰ ترکه فقال (فَاذُکُرُوا اللهٔ قِیامًا وَقعودًا وَعَلیٰ جُنُوبِکُمُ) باللیل والنهار فی البرّوا لبحزو فی السّفروا لحضر والغنی والفقر والسقم والصّحة، والسّروا لعلانیة وعلیٰ کل حال مطلب یہ کراللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پرجوعبادات فرض فرمائی جیں ان کی حدمقرر ہاوراصحاب عذرکو (معافی یا تخفیف کی صورت میں) معذور قرار دیا ہے گر ذکر اللہ ایک عبادت ہو کہ اس کی مدور قداد تعدن ہا واراصحاب عذرکو (معافی یا تخفیف کی صورت میں) معذور قرار دیا ہے گر ذکر اللہ ایک عبادت کی مقرر فرمائی ہے نداس کے لئے طاہراور باوضوہونا شرط ہے ہروقت اور ہرحال میں بکر شات اللہ تعالیٰ کاذکر کرنے کا تھا ہے ہو یا دن ہرحال میں بکر اللہ کرتے رہیں اس کے لئے اس کے کا حال میں ندر ہیں اور بہوش ہوجائے۔

ہے سفر ہویا حضر شدری ہویا بیاری خشکی میں ہویا دریا میں زات ہویا دن ہرحال میں ذکر اللہ کرتے رہیں اس کے اس کے اس کے کا مقل وحاس بی ندر ہیں اور بہوش ہوجائے۔

ہے سفر ہویا حضر شدری ہویا بیاری خشکی میں ہویا دریا میں زات ہویا دن ہرحال میں ذکر اللہ کرتے رہیں اس کے اس کے کا مقل وحاس بی ندر ہیں اور بہوش ہوجائے۔

تیری آیت میں یہ فرمایا: هوالدی یک کی کا کو وکا گئے کہ اللہ تعالیٰ م پراپی رحمت بھیجا ہے اوراس کے فرشح استہارے لئے استغفار کرتے ہیں) اس میں جولفظ بہت کے صلوٰ ہ کی نبست جواللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہواور فرشتوں کی طرف بھی حضرات اکا برعلاء نے فرمایا ہے کہ صلوٰ ہ کی نبست جواللہ تعالیٰ کی طرف ہواس ہے اس سے رحمت مراو ہے بعنی اے مومنو! اللہ تم پر رحمت بھیجا ہے۔ اور فرشتوں کی طرف جوصلوٰ ہ کی نبست ہے اس سے استغفار مراو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تہارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں (کما فی سورہ المومن) ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تہارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں (کما فی سورہ المومن) فرشتوں کا استغفار کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تمہیں اندھروں سے روشنیوں کی طرف تکا لے یعنی جہالت اور گمراہی کے فرشتوں کا استغفار کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تمہیں اندھروں سے روشنیوں کی طرف تکا لے یعنی جہالت اور گمراہی کے فرمانے وار مراہی کے فرمانے وار مراہی کے فرمانے وار مراہی کے فرمانے وار مراہی کے فرمانے کو دیا ہیں ایمان کی فرمانے وار اللہ مؤمنین پر رحم فرمانے وار اللہ مؤمنین پر رحم فرمانے وار اللہ مؤمنین کرونیا ہیں بھی رحم فرمانے ہے اور آخرت ہیں بھی رحم فرمانے گا دنیا ہیں ایمان کی وار نے والا ہے) یعنی وہ اہل ایمان پر دنیا ہیں بھی رحم فرمانے ہینے اور پہنے اور بہنے کے لئے با کمانے بہنے اور بہنے اور بہنے اور بہنے اور بہنے اور بہنے کے لئے با کہ بہن اور فرق کی اور فرت میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس کی اور بہنے کا دور بہن اور بہن اور بہنے کا دور بہن اور بہن اور بہن اور بہن اور بہن کے اور بہن کے اور اس میں والی فرق کی کی بہن اور بہن کے اور اس میں والی کی کو بہن اور بہن کی کی کو بہن اور بہن کے اور اس میں والی کی کو بہن اور بہن کی کی کو بہن کی کو بہن اور بہن کے بہن کی کو بہن اور بہن کے اور کو بہن اور بہن کے بہن اور بہن کے بہن کی کو بہن اور بہن کی کو بہن اور بہن کی کو بہن کی کو بہن کی کو بہن کو بہن کی کو بہن کی کو بہن کو بہن کی کو بہن کی کو بہن کی کو بہن کو بہن کی کو

بثارت دیے ہوئے ان سے ملاقات کریں گے۔

چوتی آیت میں فرمایا تھے تھا ہم کے کہ کا تھا کہ اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی کے ان کا تحیہ سلام ہوگا) یعن اللہ تعالی کے طرف ہاں پر سلام بھیجا جائے گا۔ کما قال فی سورة بنس سکی قو کُل قون کُرن کو نیو ہے ۔ اور فرشتے بھی ان پر ملام بھی کریں گے۔ کما فی سورة الرّ عد وَالْمُلَاکَةُ یُدُخُهُون عَلَیْهِ خُون کُل بَابِ سَلاعً عَلَیٰکُونُ وَالْمُلَاکَةُ یُدُخُهُون عَلَیْهِ خُون کُل بَابِ سَلاعً عَلَیٰکُون عَلَیْهِ خُون کُل بَابِ سَلاعً عَلَیٰکُون عَلَیْهِ خُون کُل بَابِ سَلاعً عَلَیٰکُون عَلَیْهُ فَون کُل بَابِ سَلاعً عَلَیٰکُون عَلَیْهِ خُون کُل بَابِ سَلاعً عَلَیٰکُون عَلَیْکُون عَلَیْهِ خُون کُل اللہ ورجی مراد ہے کیونکہ جب فرشتہ موسی بندہ کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو سَلاعً عَلَیٰکُون کَم کہ کرخطاب کرتا ہے۔ (ذکر فی الرّ وح عن ابن معودرضی اللہ تعالی عنہ)

وَاَعَلَ لَهُ مِ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# يَاكِيُكُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِمًا وَمُبَيِّرًا وَنَزِيرًا فِوَ دَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِه

اے نی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دیے والا اور اللہ کے عکم سے اللہ کی طرف بلانے والا

### وَسِرَاجًامُّنِيْرًا ﴿ وَبَيْتِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ وَلا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ

اورروش كرنے والا جراغ بنا كر بھيجا ہے اورآپ مؤمنين كوخ شخرى سناد يہجئے كه بلاشبدالله كى طرف سے ان پر برافضل ہے اورآپ كافرول

#### وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعُ اَذْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلًا @

اور منافقوں کی بات نہ انے اور ان کی ایذاء کو چھوڑ کے اور اللہ پر مجروسہ کیجے اور اللہ کافی کارساز ہے۔

# رسول الله عليسة كي صفات جميله

قسفه معین : بیچارآیات کاترجمه به بهلی دوآیوں میں رسول الله علیہ کی صفات بیان فرمائی ہیں اور تیسری آیت میں آپ کو بشارت دینے کا حکم دیا ہے اور چوشی آیت میں کا فروں اور منافقوں کا کہانہ ماننے کا اور ان سے جو تکلیفیں پہنچیں ان کی طرف دھیان نددینے کا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

اول تو يون فرمايا سے يَا أَيُّهُ النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا كَمات بَى بَم نِ آپ كوشامد بنا كر بيجا ہے شاہد كواه كو الله على النَّانِ وَيَكُونَ النَّسُولُ عَلَيْكُونُواْ شَكُولُ الْهُولُ عَلَيْكُونُواْ شَكُولُ الْهُولُ عَلَيْكُونُواْ شَكُولُ النَّانِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونُواْ مِنْ اللَّانِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونُواْ مِنْ الرَّانِ وَلَا بِي عَلَى اللَّانِ مِنْ الرَّانِ وَلَا بِي عَلَى اللَّانِ مِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ علیہ کوان پر گواہ بنا کیں گے ) اور سورہ جے میں فر ما یا لیک فون التر سُول کے شہرامت میں سے ایک گواہ ان کے اور آپ علیہ کا اور آپ علیہ کا ان کے مقابلہ میں گواہ بن جاؤ)۔ان آپول شہری گاہ بن جاؤ)۔ان آپول سے معلوم ہوا کہ آپ قیامت کے دن اپنے سے پہلے امتوں کے بارے میں گواہی دیں گئے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آبات کے ذیل میں جو بچھ ہم نے کھا ہاں کی مراجعت فرمالیں۔(انو ارالبیان ص ۲۲۹ جلد۲)

ی خرفر مایا وَمُبَنِّسِوً آ کما پوبشارت دین والا بنا کرجیجا ایل ایمان کوایمان کے منافع اور اعمال صالحہ کے اجروثو اب کی خوشخری دینا آپ کے کارمفوضہ میں شامل ہے۔ وَ نَدِیْسُو اور آپ کوڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ اہل ایمان کو بشارت دینا آپ کے فرائض مصبی میں ہے ہے ای طرح اہل کفراور اہل معصیت کوڈرانا اور وعیدیں سنانا بھی اللہ تعالیٰ کی ظرف ہے آپ کے ذمہ کیا گیا ہے۔

عرب وجم کے لئے تمام ادیان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کوبشر ونذیر بنا کر بھیجا سورہ سباء میں ارشاد فر مایا:
وَمَا اَنْ سَلَنْكَ اِلْاَ كَافَةٌ لِلْقَاسِ بَهِ مُرِاً لَا تَابِيَا ہِ ﴿ اور ہِم نے قوآپ کوتمام لوگوں کے واسطے پیغیر بنا کر بھیجا ہے خوشخری منانے والے اور ڈرانے والے) رسول اللہ عقالیہ نے تمام انسانوں کواور تمام اہل ادیان کوابمان قبول کرنے پرآخرت کی بھالی کی بھارت دی اور ایمان سے مخرف اور محکر ہونے پرآخرت کے عذاب سے باخبر فرمایا بیود و نصاری بھی اس میں منام ہیں جواب پاس دین ساوی ہونے کے مدی ہیں سورہ مائدہ میں فرمایا: یکا فیک آلکو تی قدی کہ کا کو در سوالی کہ نہوں کو اللہ علی اللہ میں اللہ تعالیٰ کہ اللہ علی کہ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں )۔ قرآن کر بم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکر میں اللہ تعالیٰ نہ نبی اکر میں اللہ تعالیٰ نہ نبی کو ایک کی اس ور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں )۔ قرآن کر بم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکر میں اللہ تعالیٰ نہ بی اکر میں اللہ تعالیٰ نہ بی اکر میں اللہ تعالیٰ نہ بی اللہ کو ایک ہوں در اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں )۔ قرآن کر بم میں اللہ تعالیٰ نہ نبی اکر میں اللہ تعالیٰ نہ بی اللہ ہوں نہ سوالیہ کی بتایا ہے نوریت شریف میں ہی آبی ہوں نہ میں اللہ بی تیں اکر میں اللہ بی بی ای میں اللہ بی تایا ہے نوریت شریف میں ہی آبی ہی سے مصف فرمایا ہے اور آپ علیہ کی ہوں اللہ بی تایا ہے نوریت شریف میں ہی آبی ہو سام میں اللہ بی ہیں ہوں نہ میں اللہ بی تایا ہے نوریت شریف میں ہی آبی ہو کہ میں اللہ بی ہوں کہ میں اللہ بی تایا ہے نوریت شریف میں ہو کہ کو کہ میں اللہ بی تایا ہے نوریت شریف میں ہو کہ کو کہ بی سے میں کو کہ بی ہو کہ کو کہ بی ہو کہ کو کہ بی ہو کہ کو کی ہو کہ کو کی ہو کہ کو کہ بی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ ک

سورة الاحزاب

و داعياً إلى الله بإذنية (اورجم في آب والله كي طرف بلاف والاجيجا الله كي مس) آب سار انسانون اور سارے جنات کوتو حید کی طرف اور اللہ تعالی کی عبادت کی طرف بلانے والے بین آپ نے بردی محنت سے اللہ کی طرف بلایا اور الله کابول بالا کیا اور اسبارے میں بری بری تعلیفیں اُٹھا کیں۔ اس میں جولفظ ساڈنیہ وارد ہواہاس کے بارے مي صاحب روح المعانى لكصة بين اى بتسهيله وتيسرة تعالى العنى الله تعالى في دعوت كاكام آپ كے لئے آسان كرديا كيفيس برداشت كرتے ہوئے آپ آ كے برجة رب اور آپ علي كے سامنے بى امت مسلم كى بھارى تعداد وجود میں آگئ دعوت کا کام ہمیشہ جاری رکھا جائے آپ کی امت بھی اس کی خاطب ہے۔سورہ آل عران میں فرمایا: وَلْتَكُن مِنْكُو المَدُ يُدُعُونَ إِلَى الْعَيْرِو يَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ ( اورتم مِن سے الى جماعت موجو خیر کی طرف بلاتے ہوں اور بھلائی کا تھم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں)

آپ علی کی صفات بیان فرماتے ہوئے آیت کے ختم پر و سو کا این فرایا لینی ہم نے آپ کوروش چراغ بنا كر بھيجا'اس چراغ كى وجد سے لوگ جہالت وكمرائى كى تاريكيوں سے نكلتے ہيں اور انوار مدايت حاصل كرتے ہيں' حفرات اکابر نے فرمایا ہے کہ آپ کو سِمُلِیا اُمُنِی آگا سے تثبیدویے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ عظیم کی ذات گرامی صصرف آپ کے زمانے کے انسانوں اور جنات ہی نے روشی حاصل نہیں کی بلکہ آپ کے بعد بھی پیروشی رہے گی اور آپ كے علوم اور اعمال كو يہنچانے والے برابر رہيں گے۔جس طرح ايك چراغ سے بہت سے چراغ روش موجاتے ہيں پھران چراغوں سے دوسرے بہت سے چراغوں کوروشنی ملتی چلے جاتی ہے اس طرح آپ کا نور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنهم كوملا پرانهول نے اسے آ كے بوهايا اور آج تك براستاد سے شاگردتك پہنچ رہا ہے اور آ ب علي كے جلائے ہوئے جراغوں سے برابر جراغ روش ہیں گوآپ کی روشی آفتاب کی روشن سے کہیں زیادہ ہے لیکن چونکہ ہمیشہ سے آفتاب ایک بی آفاب ہے پھراسکی روشی بھی دائی نہیں رات کو اندھرا ہوجاتا ہے اوراس سے روشنی حاصل کرنا بندوں کے اختیار میں بھی نہیں اس لئے آپ کی ذات گرامی کوسرائ منیرے تشبید یا مناسب ہوا ایک جراغ سے بہت سے جراغ جل سے بی اورجس وقت چاہیں اس سےروشی حاصل کرسکتا ہے۔

پھر فرمایا آپ اہلِ ایمان کوخوشخری سنادیں ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت برد افضل ہے وہ فضل دنیا میں ایمان کی دولت سے اور آخرت میں دخول جنت اور دہاں کی نعمتوں سے نوازش فرمانا ہے۔

پر فرمایا <u>وکا تُطِع الکفونن والمُنفِقین</u> (اورآپ کافروں اور منافقوں کا کہانہ مانے ) انہیں گوار انہیں ہے کہ آپ دعوت الى الله كاكام كريس اور جوكام آپ كے سپر دكيا كيا ہے يعنى تبشير اور انذار آپ اے چھوڑ دين اس سلسلے ميں آپان کی کوئی بات ندما میں اور کی طرح کی مسامحت اور مدارات اختیار نفر مائیں۔ قال صاحب الووح: نھی عن مداراتهم في امر الدعوة ولين الجانب في التبليغ والمسامحة في الاندار\_(صاحبروح المعائي فرمات ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے معاملہ میں کا فروں کی مدارات اوران کی رعایت اور چیم ہوتی سے منع کیا گیا ہے)

صر يجيد - ويُوكُلْ عَلَى الله (اورالله يرجروس يجير)وي مدوفرائ كال وكفي يالله وكيدك (اورالله كافي كارساز م)سب مجهاى كيرديج وي نفع كامالك ب وشمنول كى ايذاؤل سي بهي بچائ كااورة پ وخيريت اورعافيت سي بهي ريح كار

# يَالَهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ إِذَا لَكُونَهُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَقْتُ مُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْتُوهُنّ

اے ایمان والو! جب تم موس عورتوں سے فکاح کرو چرتم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری

فَهَا لَكُوْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَا تَعْتُكُ فَهَا فَيَتَّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاكًا جَمِيْلُه

ان پر کوئی عدت نہیں جے شار کروتم اُن کو کھ متاع دے دو اور انہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دو۔

#### عدت کے بعض مسائل

قد معد بين : شريعت اسلاميد مين تكان اور طلاق اوائع مهرنان نفقه اور طلاق كے بعد عدّت گذار نے كے بهت سے احكام بين جو قران مجيد ميں كئى جگد فذكور بين اور فقهاء كرام نے ان كوائي كتابوں ميں لكھا ہے۔ نكاح تو بهت مبارك اور مستحن اقدام ہے اور بعض صورتوں ميں واجب بھى ہوتا ہے اور طلاق بھى شريعت اسلاميد ميں مشروع ہے كيكن اسے البخض المباحات قرار ديا ہے۔ اگر كوئى شخص كسى تورت سے نكاح كر الحجس سے نكاح طلال ہوتو نكاح منعقد ہوجاتا ہے اب وہ اس كے نكاح سے أسى وقت نكلے كى جب يد شخص مرجائے يا طلاق بائن يا مغلظ وے وے يا طلاق رجعى وے كر عدت كر در نے تك رجوع نہ كرے۔

لفظ عدت عَدَّيعُدُّ كا مصدر بِ جس كامعنى بِ شاركرنا ، چونكه مطلقہ اور متوفى عنہا روجہا كومبينے اور حيض شاركرنے بوت بين تاكدان كے بعد كسى دوسر برد بے زكاح كرسكے اس لئے دوسر ب زكاح كے انظار كے زمانہ كوعدت ب تعبير كيا جاتا ہے۔ جس كسى مرد نے زكاح كر بح جماع كرليا پھركسى وجہ بے طلاق دے دى اور عورت الي ب جے حيض آت تا ہے اور جالمہ بھی نہيں ہے تو اس كى عدت تين عيض ہے اور اگر چيش والى نہيں ہے تو اس كى عدت تين مبينے ہے اور جس عورت كو حالت عمل ميں طلاق ہوجائے أس كى عدت وضع حمل برختم ہوجائے كى ۔ اور جس منكوحہ ورت كا شو ہر مرحل والى بے جو حمل والى نہ ہوتو اس كى عدت چار ماہ اور دس دن ہے شو ہرنے اس سے جماع كيا ہو يا نہ كيا ہواور اگر حمل والى ہے تو اس كى عدت وضع حمل ہے۔

اگرکسی عورت سے نکاح کیا اوراس سے جماع کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو کوئی عدت واجب نہیں لینی ایسی عورت طلاق ہونے کے ساتھ ہی کسی دوسرے مرد سے نکاح کر عتی ہے۔

طلاق دینے والے شوہرکوکوئی حق نہیں کہ اس کوعدت گذار نے کو کہاوردومری جگہ تکاح کرنے سے رو کے اوراسے
کچھمتاع بھی دے دیں لفظ مَتَ عُمال کو کہتے ہیں صورت فہ کورہ میں کتنا مال دینا ہے؟ سورہ بقرہ میں اس کو بیان فرمایا:
وَ اِنْ طَلَقَتُ مُنْ فَعَنْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَعَسَّوْهُ فَیْ وَقَدُ فَرَضَا تُمُ الْعُنْ فَرِیْضَا الله فیضا میں اور میں اس سے پہلے
طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگا و اور حال یہ ہے کہ کہ ان کے لئے میر مقرر کر چکے ہوتو جو کچھ مقرر کیا ہے اس کا ادادے دو اور
اگر ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی اور میر مقرر نہیں کیا تھا تو ایک جوڑا کیڑے دینا واجب ہے۔ سورہ بقرہ کی فہ کورہ آیت

سے پہلے جو وَمَعَعُوهُنَ فرمایا ہے اس سے بہی مراد ہے فقہاء کی صطلاح میں اس جوڑ ہے وہنا ع کہتے ہیں۔ یہ جوڑا تین کپڑوں پر مشتل ہوگا ایک خوب بوی چا درجس میں سرسے پاؤں تک لیٹ سکے دوسرے دو پٹر تیسرے کرنڈ اور یہ متاع مرد کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اگر کسی عورت سے نکاح کے بعد جماع بھی کرلیا لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس صورت میں مہرشل واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کیا بھی ہواور اس کے ساتھ جماع بھی کیا اور پھر طلاق دے دی اور حال یہ ہے کہ بر بھی مقرر کیا تھا تو اس صورت میں پورام بردینا واجب ہوگا۔

حندیاور حنابلد کے نزدیک جماع اور خلوت صححہ کا ایک ہی تھم ہے یعنی نکاح شدہ عورت سے خلوت صحیحہ ہوگئ تو اس میں بھی عدت واجب ہوگئ اور مقررہ مہر بھی پورادینا ہوگا۔

قال ابن قد امة في المغنى ج ٩ ص ٨٠: ولا خلاف بين اهل العلم في وجوبها على المطلّقة بعد المدخول فاما أن خلابها ولم يعبها ثم طلقها فان مذهب احمد وجوب العدة عليها وروى ذلك عن التحلفاء الرّاشدين وزيد و ابن عمر و به قال عروة وعلى بن حسين وعطاء والزهرى والشورى والا وزاعى والاسطق واصحاب الرايوالشافعي في قديم قوليه وقال الشافعي في السجديد لا عدة عليها القوله تعالى: ﴿ يَأَهُا الَّذِينَ أَمُواً إِذَا لَكُنتُ مُ الْمُؤْمِنَ عِنْ قَبْلِ أَنْ إِنْمُتُوهُنَّ فَيَّالَكُو عَلِيهُنَّ مِنْ عِنَّةٍ تَقَتُّلُوهُمَّا ) وهذانص ولا نها مطلقة لم تمس فاثبهت من يخل بها ولنا اجماع الصحابة روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة بن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون ان من او حي سترا أوًا غلق بَابًا فقد وجب المهرووجبت العدة ورواه الاثرم ايضًا عن الاحنف عن عمرو على وعن سعيد بن المسيب عن عمرو زيد بن ثابت وهذه قضايا اشهرت فلم تنكر فصارت اجماعا وضعف احمد ماروى في خلاف ذاك. اهد (علام ابن قدام ن ''المغنی' میں کھا ہے کہ دخول کے بعد جس عورت کوطلاق دیدی جائے تواس کے لئے حق مہر واجب ہاس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کیکن اگر خاوند نے خلوت تو کی محروطی نہیں کی پھرطلاق دیدی تو اس کے بارے میں امام احمد کا ند جب بيب كداس يرعدت واجب باوريمي بات حضرات خلفائ راشدين عضرت زيداور حضرت ابن عمرضي الله عنهم ہے مروی ہے اور عروہ علی بن حسین عطاء زہری توری اور زاعی اسحاق رائے والے اور امام شافعی اینے برانے قول كمطابق يرسب بهى اسى كة قائل بين كداس يرعدت واجب إمام شافعى كاجديد قول يهاس يرعدت نبيس ب اس آیت کی وجدے (آیت د کھ کر لکھ لیں) اور بیآیت اس بارے من نص ہے کدوخول سے پہلے طلاق میں عدت نہیں ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ایس مطلقہ ہے جس کے ساتھ وطی نہیں ہوئی لہذا اس کی خلوت مشتبہ ہوگئ ہے۔ اور ہاری دلیل صحابہ کرام رضی الله عنہم کا جماع ہے۔امام احمد اور اثرم نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت زرارہ بن ادفی سے قال کیا ہے کہ خلفائے راشدین کا فیصلہ بیتھا کہ جس نے پردہ لٹکا لیایا دروازہ بند کردیاتو مہر بھی واجب ہےاور عدت بھی اور اثرم نے احف سے انہوں نے عمر وعلی سے اور سعید بن المسیب سے انہوں نے عمر اور زید بن ثابت سے بھی یمی روایت کی ہےاور پیشہور فیصلے میں ان پر سی صحابی نے کیزئیں کی لہذا اجماع ہو گیا اور اس کے خلاف جومروی ہے امام احمدنے اسے ضعیف قرار دیاہے)

قال العبد الفقير: مذهب الجمهور مخالف في الظاهر الأية وهوا لتصريح بعدم وجوب العدة اذا طلقها ولم يمسها وكيف ساغ للصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء ان يختار واخلاف ماصرحت به الأية الكريمة وهذا ماكان يحتلج في قلبي ثم ان الله تعالى القي في روعي ان الله تعالى انسا خاطب الزوج الاول الذي طلقها انه ليس لك إن تامرها بالعدة كان لان صلته انقطعت عنها فاما عدم الاعتداد في حق الزوج الثاني الذي يريد نكاحها بعد طلاق الزوج الاول وجواز النكاح بعد طلاق مباشرة فالآية الكريمة ساكتة عن ذلك وانما جعل الجمهور الخلوة الصحيحة مثل المسيس في ايجاب العدة قطعًا للاحتمال فقد يحتمل ان يكون هاوعـد سرًّا مع رجل يرغب في نكاحها وتستعجل في ذلك وَتكذب في انه لم يمسها الزوج الاول مع وجود المسيس وقد يمكن انه جامعها الزوج الاول وعلقت منه وانكرت المسيس وامرالمسيس لا يعلمه ألا هي والزوج الاوّل وله احذبقولها واجيز لها أن تنكح زوجًا أخر بغير اعتداد عدة وجامعها الزوج للثاني بعد نكاحه يختلط النسب لانه أذا وُلِدَ وَلَدَّ يظن الزّوج الثاني انه ولده ولد على فراشه فيكون زلك ادخالًا لى قوم من ليس منهم وهو محترم فقد روى ابو داؤد عن ابي هريرة رضى الله عنه انه سمع النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت اية الملاعنة ايسما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة فان قيل انها كيف تتيقن بالعلوق من الزوج الاول؟ قلنا يحتاط في الانساب مالا يحتاطفي غيرها فنزل الجماع منزلة العلوق بقى انه لم حوطب الزوج الاول بانه ليس لك عليها عدة تعتدها؟ فوجهه - والله تعالى اعلم. (بنده عاجز كبتا بكرجمهور كاندب آيت كے ظامر كا مخالف نظر آتا ب آيت مل أقر وطی کے بغیرعدت ندہونے کی تقریح ہے تو علیتا بعین اورجمہورفقہاء نے آیت کی تقریح کے خلاف کیے کیا ہے؟ یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ اللہ تعالی نے طلاق دیے والے پہلے خاوند سے خطاب كر كے فرمايا ہے كو الي صورت ميں اس عدت كا تحكم نبيل كرسكنا كيونكداس خاوند كاتعلق ختم موچكا ہے۔ محردوسرا خاوند جواب سلے کی طلاق کے بعد نکاح کرنا جا ہتا ہے اور اس طلاق کے فوراً بعد تکاح کے بارے میں آیت کریمہ خاموش ہے۔ البذاجہور نے خلو قصیحہ کوعدت کے واجب ہونے کے بارے میں واقعہ طی کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے خاوند نے وطی کی ہوگر بی ورت دوسرے خاوند کی طرف رغبت کی وجدے کہتی ہو کہ وطی نہیں ہوئی جلدی نکاح ہوجائے اور بیھی ممکن ہے کہ پہلے خاوند کے جماع سے حمل ہو گیا ہواور جماع کے معاملہ کو بیٹورت جانتی ہے یا يبلا خاوندجس فے طلاق ديدي ہےاورعورت اب اس كوچھياتى ہے تاكم جلدى دوسرا نكاح موجائے۔اب اگرعورت کی بات کا عتبار کیا جائے اور عدت گذارے بغیر دوسرے خاوندے نکاح کی اجازت دیدی جائے اور نکاح کے بعد دوسرے فاوندنے جماع کرلیا تونسب فلط ہوجائے گا توبیاس عورت کی طرف سے ایک قوم کے نطفہ کودوسری قوم میں شامل كرنا ہوا ہو جو كدرام ب\_ابوداؤد نے حضرت ابو جريره رضى الله تعالى عندے روايت كيا ب كمانہول نے حضور علی سے سنا ہے جب لعان والی آیت اثری تو آپ علی فی ارشادفر مایا جس عورت نے کسی اور کا بحددوسری

قوم میں داخل کردیا تو اس عورت کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اگر کوئی کہے کہ پہلے خاوند سے حمل کا یقین کیسے ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نسب کے معالمہ میں دوسرے معاملات سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے لہٰذا یہاں جماع ہی کو طلاق کے قائمقام سمجھا گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ جب دوسرے خاوند سے نکاح کیلئے احتیاط اسی میں تھی کہ وہ تو معزت گذار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے خاوند کو عدت گذروانے کا تھم کیوں نہیں فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے)

انه ما مور بالسراج الجميل فلا يعترض بشيء لا صلة له به بعد قطع صلة المرءة عن نفسه. والعلم عند الله الحسريم. (بوسكائ پيدوجه وكه پهلا فاوندتو طلاق كے بعد حسن سلوك كامامور بهلازاب اسالي معامله ميں ركاوٹ نبيس بنا چاہئے كہ جس كے بارے بيس اس كاتعلق عورت سے نبيس رہا كيونكه وه خودعورت سے اپنا تعلق كائ جكا ہے)

آخر میں فر مایا: وکستر کو فکن سکر کا جی پیگر (اور انہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دو) لینی انہیں تک ند کرؤ اُن کاحق نصف مہر یا متاع خوش دلی کے ساتھ اور کوئی سخت بات نہ کہواور اس کاحق دے چکے ہووہ واپس ندلو۔

# الله علي التي التالك الواجاد التي النيت الجورهن و كاملك يمينك متا افاء التي التي التي التي التي التي التي الده والمدن و كاملك يمينك متا افاء التي الده والا الله عليك و بنت خليك التي كالمورين المال الله عليك و بنت خليك التي كالجرن الله عليك و بنت خليك التي كالجرن علي الله عليك و بنت خليك التي كالتي كالموري الله علي التي كالتي كالتي التي كالتي كالتي كالتي كالتي كالتي كالتي كالتي التي الده التي كالتي كالتي كالتي المناه التي المناه التي المناه التي التي التي التي التي التي التي كالتي التي التي التي التي كالتي التي التي كالتي كالتي

# نكاح كے بعض احكام ٥ رسول الله علي كى بعض خصوصيات

قضعه بيو: حضرت خدى يرضى الله تعالى عنها كے بعدر سول الله عليه في متعدد عورتوں سے نكاح فرما يا جن كا سائے كراى آيت كريم يَا يُكَا النَّهِ يُ قُلْ لِآذُ كَا عِلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى ال

میں اکثر ہویاں مہاجرات تھیں البتہ صفیہ بنت می بن اخطب ہمود خیبر کے قیدیوں میں سے اور حضرت جو بریہ عزوہ کی بن المصطلق کے قیدیوں میں سے اور حضرت جو بریہ عزوہ کی بنا المصطلق کے قیدیوں میں سے تھیں ان ہویوں کو آیت بالا میں المنتی النہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کیا گائے کی کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کا کہ ک

آ بت بالا من فرمایا کدا بنی ایم نے آپ کے لئے آپ کی یویاں طال کردیں بیدہ یویاں ہیں جنہیں آپ اُن کے مہرادا کر پچے ہیں مہرادا کر دینا از دواجی تعلقات طال ہونے کی شرط نیں لیکن جتنا جلدی ادا کر سکے دہ بہتر ہے خاص کر مہر مجل تو از دواجی تعلق تائم کرنے سے پہلے ہی دے دیں۔ قال صاحب الروح وقید الاحلال له باطانها معجلة لیس لتوقف الحل علیه بل لا یشار الافضل له صلی الله علیه وسلم فان فی التعجیل بواء قال نصحہ اللہ معجلة لیس لتوقف الحل علیه بل لا یشار الافضل له صلی الله علیه وسلم فان فی التعجیل بواء قال اللہ مع اللہ مع اللہ معرب النفس ولذا کان سنة السلف لا یعرف منهم غیره. (تغیرروح المعانی والے فرماتے ہیں کہ عورت کا حلال کرنے کوم جلدی ادا کرنے کے ساتھ مقید کرنا اس لئے ہیں ہے کورت کا حلال ہونا ادائیگ مہر پر موقوف ہے نہیں بلکہ یہ اس لئے کہا کہ حضور عقید کے اصل صورت کو پند کیا گیا ہے کوئکہ جلدی مہرادا کرنے میں موقوف ہے نہیں بلکہ یہ اس لئے کہا کہ حضور عقید کے اسلاف کا طریقہ ایسا تھا کہ دوسرے اس سے قاصر ہیں)

ساتھ ہی ہے بھی فر مایا کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کے پچا کی لاکیاں اور آپ کی بھو بھیوں کی لاکیاں اور آپ کے ماموں کی لاکیاں اور آپ کی خالا وُں کی لاکیاں حلال کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اس مضمون کو وَبَنْتِ عَلَاکُ وَبَنْتِ خَالِاکُ الْبِیْ مَاجُرْنَ مُعَکُ بیان فر مایا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کے لئے ان رشتہ داروں کی بیٹیوں کو حلال تو فر مادیا لیکن ان میں سے آپ کے نکاح میں صرف حضرت زینب بنتِ جش رضی اللہ عنہا آپ میں جو آپ کی بیٹیوں میں سے آپ علی ایس کے نکاح میں کوئی بی بیٹیوں آپ میں ان میں سے آپ علی کے نکاح میں کوئی بی بیٹیوں آپ میں ان میں سے مضرت اُس بیٹیوں میں سے آپ علی این ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں 'آپ نے کہ معظمہ میں ان کو نکاح کی بیٹیا مور اور اللہ والی میں کے عذر بیٹی کر دیا' وہ فر ماتی ہیں کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو میں آپ کے لئے حلال نہ تھی کے ونکہ میں ہجرت کرنے والی عور توں میں سے نہ تھی۔ (رواہ التر نہ ی)

حضرت ام ہائی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی تھیں اور ان عور توں میں سے نہ تھیں جنہوں نے پہلے سے اسلام قبول کر کے مدیند منورہ کو بجرت کی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ کسی عورت کا مہاجرہ ہونا حلت کی شرطنہیں تھی اور کے مدیند منورہ کو بجرت کی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ میں آیت بالا نازل ہونے کے بعد آپ علی حلال نہتی کیونکہ میں مہاجرات میں سے نہتی 'یانہوں نے اپنے اجتہاد سے فرمایا کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے بجرت کوشرط حلت قرار دیا۔ (کیما دواہ التر مذی فی تفسیر الآیة الکویمه)

اور آگیتی می میکنی اللیک بطور تعلیب ہے کیونکہ آن مخضرت علیہ کی والدہ ماجدہ مدید منورہ ہی کی تھیں البذاان کے بھائیوں اور بہنوں کے بھرت کرنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا' پھرسیرت کی کتابوں سے آپ علیہ کے ماموں اور

فالا وَں کی بیٹیوں اوران کی اولا دکا واضح پی نہیں چا۔ گوصاحب روح المعانی نے رجال اور سیر کی کتابوں سے تلاش کر
کیعض مامووں اور خالا وُں کا ذکر کیا ہے لیکن ان میں ہے کسی کی بیٹی ہے آئے خضرت علیہ کا نکاح نہیں ہوا اور ہر حال
میں آیت کے ضمون پر کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ آیت میں تو چچا اور پھوچھی اور ماموں اور خالہ کی بیٹیوں سے نکاح کرنے
کی اجازت وی ہے کوئی امر وجو نی نہیں ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ علیہ کوخطاب فر ماکر آپ کی اُمت کو بتایا گیا
ہے کہ تہمارے لئے چچا 'پھوچھی' خالہ اور ماموں کی لڑکیوں سے نکاح کرنا درست ہے جیسا کہ یا تھا النیٹی اُذا طَلَقَتْ النِسَاءَ فَلَلِقَوْ هُنَ لِوِدَ تَعِینَ مِیں مسلمانوں کو بھی طلاق و سے کا سنت طریقہ بتایا ہے بظاہر خطاب آپ علیہ کو ہے۔

آیت کریمہ میں جواز نکاح کا ذکر ہے لیمنی یفر مایا ہے کہ نبی کے لئے الیمی عورت سے نکاح کرنا طال ہے جو بغیر مہر
کے نکاح کرنے پر راضی ہوجائے کین علاء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا الیا کوئی واقعہ پیش آیا بھی تھا یا نہیں لیمی کورت سے نکاح کرا جو الیمی کو بطور ہم پیش کیا ہواور آپ نے نکاح فرمالیا ہوالی صورت پیش آئی تھی پانہیں؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کے لئے جائز ہونے کا اعلان ہے کیا الیا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا و مرافریق کہتا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کے لئے جائز ہونے کا اعلان ہے کیا الیا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا و مرافریق کہتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے تھے بعض عورت کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول الیا اور بعض کو قبول فرمانے سے انکار فرما دیا ۔ بعض حضرات نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی اس سلسلہ میں ذکر کیا ہے اور بعض حضرات نے زینب بنت خزیمہ کا نام بھی لیا ہے ۔ صاحب روح المعانی نے ان کے علاوہ دوسرے نام بھی کھے ہیں ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس کوئی الیمی عورت نہیں موسرے نام بھی کھے ہیں ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا ہو۔

لفظ المُسرَأَةَ كَمَاتُهِ جُولفظ مُوْمِنَةً كَااضاف فرمایا ہاں ہے حضرات مفسرین کرام نے بیا سنباط کیا ہے کہ کتابی عورتوں ہے نی اکرم اللہ کو نکاح کرنا جائز نہیں تھا گودیگر سلمانوں کے لئے یہود بیاور نفرانیہ ہے نکاح کرنا جائز ہے (گوبہتر نہیں ہے) اوراگران کے میل جول ہے اپنے ایمان اورا عمال اسلام میں دخنہ پڑنے کا اندیشہ ہوتو بقدر خطر کراہت پس شدت آجائے گی۔ پھر فرمایا: قَلْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِ مَنَّ فَالَّهُ اللَّهُ الل

یعنی بغیرمبر کے نہیں ہوسکتا اور کتا بی عورتوں سے انہیں تکاح کرنا جائز ہے ای طرح سے جومملو کہ باندیاں ہیں ان سے عام مؤمنین کا نکاح درست ہے۔

وكان الله عفورات بهت بدى م-

#### تُرْجِيْ مَنْ تَثَاآ مِنْهُنَّ وَتُغُونَى إليك مَنْ تَثَاآ وَ وَمِن ابْتَعَيْت مِمَّنْ عَزَلْت

آپان میں سے جے چاہیں اپنے سے دورر تھیں اور جے چاہیں اپ نزدیک ٹھکانددیں اور جے آپ دور کردیں أسے طلب كریں

## فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ وَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرّاعَيْنُهُنّ وَلَا يَحْزُنَّ وَيُرْضَيْن بِمَا اتَّيْتُهُنّ

تواس بارے میں آپ برکوئی گناہ بیں بیاس بات سے قریب ترہے کدان کی آئکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ آپ

#### كُلُّهُ نَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ٥

ان کودیں وہ سب اس پر راضی رہیں اور اللہ جانتا ہے جوتمہارے دلوں میں ہے اور اللہ جانے والا ہے ما والا ہے۔

## ازواج مطہرات علیہ کے بارے میں آپ کواختیار ہے کہ جسے جا ہیں اپنے یاس رکھیں اور جسے جا ہیں دور کردیں

 لیا بلکه ان کے درمیان باری مقرر کرنا اور باری کا چھوڑ دینا مرادلیا ہے۔ قال صاحب الرّوح (ج۲۲ ص ۲۲) کی تفویض الامرائی مشیئتک اقرب الی قرة عیونهن وسرورهن ورضاهن جمیعا لانه حکم کلهن فیه سواء شم ان سویت بینهن وجدن ذلک تفضلا منک و ان رجحت بعضهن علمن انه بحکم الله تعالی فتطمئن به نفوسهن وروی هذا عن قتادة والمراد بما اتّینتهی علیه ما صنعت معهن فیتناول تسرک المصاحبة والقسم ۔ (تفیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں لیمنی معالمہ کا آپ کے بردہ وناان کی آسموں کی شخص کا وران کی خوثی ورضا کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس میں سب کا تھم برابر ہے۔ پھراگر آپ ان میں برابری کریں گے وہ آپ کی طرف سے احمان سمجھیں گی۔ اور اگر آپ ان میں سے کی کور جے دیں گے وہ وہ بھی سمجھیں گی کہ بیاللہ تعالی کے تم سے ہے اور ان کے دل مطمئن رہیں گے۔ اور بیقادہ سے مروی ہے۔ اور بما اتّینتهی سے مراد گی کہ بیاللہ تعالی کے تم سے ہے اور ان کے دل مطمئن رہیں گے۔ اور بیقادہ سے مروی ہے۔ اور بما اتّینتهی سے مراد ہوں معالمہ وسلوک جو آپ ان سے کریں گے ہی بیماتھ لیننے کر کی اور باری کی تقسیم کوشائل ہے)

و الله یک کومان قائدی کومان التعلیہ ہے) اور مطلب یہ ہے کہ اللہ علیہ کہ یہ سول اللہ علیہ کو اور آپ کے ازواج مطہرات کو خطاب ہے (جوعلی سبیل التعلیب ہے) اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کے قلب مبارک میں بعض ازواج کی خطاب ہے (جوعلی سبیل التعلیب ہے) اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کے قلب مبارک میں بعض ازواج کی طرف میلان ڈالا اور ازواج مطہرات کے بارے میں جو کھم نازل ہوا جے دور رکھیں اور جے چاہیں قریب رکھیں پھر بھی آپ اس سب کاعلم ہے باوجود یکہ رسول اللہ علیہ کے ویہ اجازت تھی کہ جے دور رکھیں اور جے چاہیں قریب رکھیں پھر بھی آپ تقسیم میں برابری فرماتے تھے اور غیر افتیاری رئی جان جو کسی کی طرف تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا: اللہ ہے ھلا اقسم میں املک فلا تلمنی فیما تملک و لا املک اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے جو میرے افتیار میں ہے لہذا آپ اس پر ملامت نہ فرما ہے جو کہ آپ کے افتیار میں ہے ( یعنی قلبی میلان ) اور جو میرے افتیار میں ہے ( یعنی قلبی میلان ) اور جو میرے افتیار میں ہے ( یعنی قلبی میلان ) اور جو میرے افتیار میں ہے ( رواہ الترفدی )

رسول الله على من بيويوں كے لئے بارى مقرد كرتے تھے اور برابرى فرماتے تھے البتہ حضرت سودہ رضى الله عنها في الله عنها كود دور ية تھے اللہ كا بارى حضرت عائشہ رضى الله عنها كود دور ية تھے اور سفر ميں ميں تشريف لے جاتے تھے قوقر عدا التے تھے اس طرح آپ سبكى دلدارى فرماتے تھے۔

وكان الله عليه الحراية الدر الله تعالى جانے والا باسے سب جھمعلوم بورجليم بھى برا كركوئي فخص الله كا في الله كا الله كا الله كا في الله كا الل

# لايحِلُ لكَ النِّسَاءِ مِنْ بَعْدُ وَلاَّ أَنْ تَبَكَلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجِ وَلَوْ أَجْجَبُكَ

اس كے بعد آپ كے لئے عورتيں طال نہيں ہيں اور نہ يہ بات حلال ہے كه آپ ان يو يوں كے بدلد دوسرى يو يوں سے تكاح كريں

حُسْنُهُنَ إِلَّا مَامَلُكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا هُ

اگرچہ آپ کو ان کا حس بھلا معلوم ہو گر جو آپ کی مملوکہ ہو اور اللہ ہر چیز کا گران ہے

# اس کے بعد آپ کے لئے عور تیں حلال نہیں ہیں اور نہ آپ ان بیو یوں کے بدلے دوسری عور توں سے نکاح کر سکتے ہیں

قف معد بین : اس آیت کا مطلب ظاہری الفاظ اور سباق کا مقبارے یہ ہے کہ اس وقت (اس آیت کے زول کے وقت) جو

ہو کے نکاح میں مورش ہیں آ ہائیں کواپ نکاح میں رکھیں ان کے علاوہ کی عورت ہے آپ کو نکاح کرنا حلال تہیں

ہوادراس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ان میں ہے کی عورت کو طلاق دے کراس کی جگہ کی اور عورت ہے نکاح کہ لیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنداور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اور دیگرائم تفییر ہے آیت بالا کی بیفیر منقول ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے آپ کی از واج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ چاہوتو کو نیالے کو اور چاہوتو میرے پاس رہو (جس کا ذکر آیت کریہ کیا گائی گائی لاکٹوئی گائی لاکٹوئی گائی لاکٹوئی گائی لاکٹوئی گائی لاکٹوئی گائی لاکٹوئی کی از واج مطہرات کو اختیار کر چاہوتو کو نیالے کی از واج مطہرات کو انسان کی مطرب اس کے اس کر ایا تو اللہ جل شائد نے ان پر بیانعام فرمایا

کی از واج مطہرات نے نفقہ کا مطالبہ چھور کر آ ہو بھی کی از وجیت میں رہائی نیز کر لیا تو اللہ جل شائد نے ان پر بیانعام فرمایا

مورت انس رضی اللہ عند کا بیتو لی آئی کہ بھی تابی کے لئے نکاح جا کر نہیں رکھا گیا۔ صاحب روح المعانی نے سنو بیسی ہے میں میں ہوتے کہ تو کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالی کے سندی کی دوری تورت ہو کو اللہ تعلیق کی دوری کی ہوت میں کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالی کے دوری کو تر ہو کہ کی تورت کے دوری کو ان کے اس کو ان کی میا تو کہ کو کو تھی کی کو کو تو تی کی کے کو کو تو کہ ان کے کو کو نوٹ کی کو کو تورت کی کو کہ کو کی کو کو تورت کو کو کی تورت کا کر کے کا کہ خوات کی کی کو کی کو کو تورت کا میں آتھ کی کو کیا تو کہ کو کہ بندا تو جائے۔ کو کو پندا تو جائے۔ کو کو پندا تو جائے۔ کو کہ بندا تو جائے۔ کو کو پندا تو جائے۔ کو پندا تو جائے۔ کو کو پندا تو جائے۔ کو کو پندا تو جائے۔ کو پندا تو جا

بعض حضرات نے آیت بالا کی دوسری تغییر کی ہے وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع آیت بیس آپ کے لئے عورتوں کی جتنی اقسام حلال کی بیں ان کے بعد یعنی ان کے علاوہ کی اور قسم کی عورتوں سے آپ علی ہے کہ شروع آیت بیس آپ کے لئے صرف وہ عورتوں سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے خاندان کی عورتوں میں ہے آپ علی ہے کے صرف وہ عورتیں حلال کی گئیں جو مکہ معظمہ ہے بجرت کر کے مدینہ منورہ آگئی تھیں غیر مہا جرات ہے آپ کا نکاح حلال نہیں رکھا گیا۔ اور مون بعثی کا مطلب کیا۔ ای طرح غیر مومنہ یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے آپ علی ہی کا نکاح جا کڑنہیں رکھا گیا۔ اور مون بعثی کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی قسمیں آپ کے لئے حلال کر دی گئیں آپ انہیں میں ہے کی عورت سے نکاح کر سکتے بین اگر یہ مطلب لیا جہ اور خورتیں ہیں ان کے علاوہ کی اور سے نکاح درست نہیں اگر کہا تھیر مراد کی جائے تب بھی اس تھم کو منہ کے نکاح میں جوموجودہ نوعورتیں ہیں ان کے علاوہ کی اور سے نکاح درست نہیں اگر کہا تھیر مراد کی جائے تب بھی اس تھم کو منہ کی اس تھم کو منہ کی ان گیا ہے۔ اُن اگر میا تھیر مراد کی جائے تب بھی اس تھم کی درست نہیں اگر کہا تھیر مراد کی جائے تب بھی اس تھم کو منہ ہے۔ اُن اگر میا تھیں سے اُن مرح کے لئے دی گرخوا تین سے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ (دو اہ المتر مدی فی تفسیر سورۃ الاحزاب) تعالی نے آپ کے لئے دیگرخوا تین سے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ (دو اہ المتر مدی فی تفسیر سورۃ الاحزاب)

# سروردوعالم عليسة ك لئے كثرت ازواج كى حكمت اور كحت

یبوداورنساری اوردیگرمشرک اقوام جنہیں اسلام اورداعی اسلام جناب مجررسول اللہ علیہ ہے۔ پشمنی ہے اسلام کا مقابلہ کرنے میں ولائل سے عاجز ہیں۔ عقا کد اسلام یہ اور اعمال اسلامیہ کی خوبی پر اور رسول اللہ علیہ کی بعثت کے خلاف کوئی معقول اعتراض نہ کر سکے لیکن ان کے اکابر نے اپنے عوام کو اسلام سے دورر کھنے اورخود بھی دورر ہنے کے دو چار ایسے نامعقول قسم کے اعتراضات ہیں ہے ایک اعتراض ایسے نامعقول قسم کے اعتراضات ہیں ہے ایک اعتراض سے بہت میں شاور آپ کے دکاح میں بہت ی ہیویاں تھیں۔ ورحقیقت سے کہ جناب مجررسول اللہ علیہ نے بہت ی شاویاں کی تھیں اور آپ کے دکاح میں بہت ی ہیویاں تھیں۔ ورحقیقت سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ درسول اللہ علیہ کی نبوت کے دلائل اور آپ کے مجرات کود کھنا چا ہے جن میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ درسول اللہ علیہ کی نبوت کے دلائل اور آپ کے مجرات کود کھنا چا ہے جن میں سب سے بیا جناب کو ڈیڑھ ہز آن کریم ہے۔ قرآن کریم نے چائے کہ کی اور کا بحل کو ڈیڑھ ہز ارسال کے قریب ہورہ ہیں کوئی فرد یا جماعت اس کی مثل بنا کرنہیں لاسکی اور واجم کہ دین پیش کیا۔ کے اس چینے کو ڈیڑھ ہز ارسال کے قریب ہورہ ہیں تو کہ جناب مجررسول اللہ علیہ نے کامل اور جامع دین پیش کیا۔ انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجماعی صالات کے قرائیں بتائے آ داب بھی بتلائے اور اخلاق بھی سکھائے جبکہ آپ علیہ اسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجماعی صالات کے قرائیں بتائے اور اخلاق بھی سکھائے جبکہ آپ علیہ کے دیکھ کی کھام انفرادی والدی ایس بعادلہ ون العق ۔

جب دلیل سے ثابت ہوگیا کہ جناب محدرسول اللہ عظیمہ واقعی اور بلاشک وشبہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبی ہیں تو آپ کی ہر بات اور ہر عمل صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے موافق ہے بندوں کے لئے قانون وضع فرمانے والا اور احکام سیمجنے والا اور بعض کو بعض احکام ہے متنیٰ فرمانے والا وہی ہے۔ چونکہ وہ خالتی اور مالک ہے اور سارے بندے اُس کی مخلوق ہیں اس لئے اُسے اختیار ہے کہ جواحکام نافذ فرمائے اور جسے جس عمل کی اجازت دے دے جودوسروں کے لئے نہو۔ انہی امور میں سے رسول اللہ علیمی کے لئے کثر ہے از واج کا حلال ہونا بھی ہے عام مؤمنین کو بشرط عدل چار

المبی امور میں ہے رسول اللہ علیہ کے لئے کثرت ازواج کا حلال ہونا بھی ہے عام مؤمنین کو بشرطِ عدل ، بیویوں کی اجازت ہے اور آپ علیہ کے لئے اس سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دیدی ہے۔

پھريوں فرماديا لا يحكُ لك النِسَآء مِنْ بَعْثُ وَلاَ أَنْ تَبُكَلَ بِهِنَ مِنْ اَنْوَا بِهِ قَالَ عَلَمَا مَلكَتْ يَوِيْنُكَ (اس كے بعد آپ عَلِيَةَ كے لئے عور تيس حلال نہيں ہيں اور ندير طال ہے كہ آپ ان كے بدلد دوسرى يوياں حاصل كريس اگر چه آپ كوان كاحسن بھا تا ہوالا يركموئى آپ كى باندى ہو)

یہاں یہامرقابل ذکرہے کہ اگر آپ بالفرض اللہ کے نبی ہیں تھاور زیادہ ہو میاں رکھنامحض نفسانی خواہشات کیلئے تھا تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھ بر آیت کریمہ لارکون اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اور مجھے اب آئندہ نکاح کرنے سے منع فرمادیا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو خص نفس ہی کا پابندہوگاوہ اپنا او پرائی پابندی کیوں لگائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ آپ کے چھا حزۃ کی فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے اُس سے نکاح فرما کیس۔ آپ علی سے نماج منظ اور ای سے نکاح فرما کیس۔ آپ علی ہے نے فرمایا حمزۃ میرے دضائی بھائی ہیں اُن کی لڑکی سے میرا نکاح طل نہیں ہے اس طرح بعض ارواج

نے اپنی بہن سے نکاح کرنے کی گذارش کی جسآ پ علیہ نے نامنظور فر ادیا۔ ظاہر ہے کہ جس کو جموت رائی سے مطلب ہووہ قاعدہ قانون اور حرام وطال کی پرواہ نہیں کر تاخصوصاً جبکہ جو پھواس کی زبان سے نکل جاتا ہواس کے معتقدین کے خود کی وہ بی قانون بن جاتا ہو۔ پھر یہ بھی بچھنا چاہئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین سب آپ کے فرما نہر دارہی نہیں بلکہ جان شار بھی تھا گرآ پ علیہ فی چست کو نواری لڑکیوں سے نکاح ہوسکا تھا لیکن آپ کو فرما نہر دارہی نہیں بلکہ جان شار بھی جس سے نوار پن میں نکاح ہوالیون خورت عائد صدیقہ دض اللہ تعالی عنها ان سے نکاح کرنے سے اُمت کے لئے بہت احکام مشروع ہو گئے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بوئی عمروالے خض کا کم عمرلؤ کی سے نکاح جا نز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے پھر بیم سکلہ بھی فابت ہوا کہ سرال ہی میں میاں بیوی کامیل ہوسکتا ہے دوایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ان سے میاں بیوی کامیل ہوسکتا ہے دوایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ان سے میاں بیوی کامیل ہوسکتا ہے دوایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ان سے میاں بیوی کامیل ہوسکتا ہے اور دن میں بھی ہوسکتا ہے۔ روایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ان کے علاوہ اور بھی بہت میں وہ بیت تھا اور عمل ہوسکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام فابت ہوئے آب علیہ قول سے بھی تعلیم دیت سے اور عمل ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کون بتانے والا تھا جبکہ سب کوآ ہوں کے اجاع کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت عائش صدیقہ رضی الدعنہا نوسال آپ کے ساتھ رہیں اس نوسال کے عرصہ میں انہوں نے بوی بھاری تعداد میں روایات تولیہ اور فعلیہ کو محفوظ کیا اور پھر آپ علی ہے گا وفات کے بعداڑ تالیس سال تک ان کی تبلیغ فرمائی بوی بھاری تعداد میں حضرات تا بعین نے آپ سے علم حاصل کیا آپ سے جور وایات مروی ہیں ان کی تعداد ۲۲ سونے زیادہ ہے ہم ہرسال جج کے لئے تشریف لے جاتی تھیں ہمنی میں جوآپ کا خیمہ ہوتا تھا وہ ایک بہت بردامر کزی دار العلوم بن جاتا تھا ہمیشہ سے پوری امت مسلمہ آپ کی روایت کردہ تولی اور نعلی احادیث سے مستفید ہورہی ہواور ہوتی رہے گی تعداد از واج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جوائمت کو حاصل ہوئے اور جواحکام اُمت تک پنچاس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے کتب احادیث اس پرشام ہیں البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس میں نبی اکرم علیہ کی رہبری کی ضرورت نہ ہوئماز باجماعت سے لے کر پیویوں کے تعلقات آل واولاد کی پرورش اور پا خاند و بیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ علیہ کی قولی اور فعلی ہوایات سے کتب حدیث بحر پور ہیں اندرونِ خانہ کیا کیا کام کیا 'یویوں سے کیسے میل جول رکھا' اور گھر میں آکرمسائل ہوں جن سے از واج مطہرات کے ذریعہ ہی اُمت کو راہنمائی ملی ہے تعلیم وہلنے کی دین ضرورت کے پیش نظر حضوراقدس علیہ کے لئے کثر سے از واج مطہرات کے ذریعہ ہی اُمت کو راہنمائی ملی ہے تعلیم وہلنے کی دین ضرورت کے پیش نظر حضوراقدس علیہ کے لئے کثر سے از واج ایک ضروری امرتھا۔ حضرت ام سلمدرضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت ابوسلم کی وفات کے بعد آپ علیہ نے اُن سے نکاح کرلیا تھا' وہ اپ مابی شوہر کے بچوں کی آپ علیہ نے اُن سے نکاح کرلیا تھا' وہ اپ مابی شوہر کے بچوں کی آپ علیہ نے اُن سے نکاح کرلیا تھا' وہ اپ مابی شوہر کے بچوں کی آپ علیہ کے اور اپ عمل مارات کی اور اپ عمل میں مرف یہی ایک بیوی ہیں میں مرف یہی ایک بیوی ہیں اور اپ عمل طور پرسو تیلی اولا دکی پرورش کی قعلیم کا خانہ خالی رہ جاتا ہی وہ کی میں میں رسول اللہ علیہ کی گو دورش کی تعلیم کا خانہ خالی رہ جاتا ہی گھر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ کی گود وہ کی دورش کی نے میں ابی سلم نظر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ کی گود وہ کو اور اس سلیلے میں کوئی ہدایت نہائی ۔ ان کے بیع حضرت عمر بن ابی سلم نظر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ کی گود

میں پرورش پا تا تھا۔ ایک بارآ پ علیہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بیالہ میں ہرجگہ ہاتھ ڈال رہاتھا آپ علیہ نے فرمایا سَمِّ اللهُ وَكُلْ بِيَمْينِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلْيِكَ۔ (الله كانام لے كر كھادا ہے ہاتھ سے كھااور سامنے سے كھا) بخارى وْسلم حضریة امرسل ضى لائن قوالی عندا كی موالہ ، كی تعداد تون سواٹھتر کا پہنچی ہوئی سے

حضرت امسلمرض الله تعالی عنهای مرویات کی تعداد تین سواهم تک پیٹی ہوئی ہے۔
حضرت جوریدرض الله تعنها ایک جہاد میں قید ہوکر آئی تھی دوسرے قید یوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آگئیں اور ثابت بن قیس یا ان کے بچازاد بھائی کے حصہ میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپ آ قاسے اس طرح معاملہ کر کے حضور الله کی کودوں گی جھے آزاد کردؤیہ معاملہ کر کے حضور الله کے پاس آ کیں اور مالی المداد کی درخواست کی آپ علی نے فرایا اس می بہتر تمہیں بات نہ بتادوں؟ وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال اداکر دوں اور تم سے نکاح کرلوں انہوں نے بخوشی منظور کرلیا آپ علی نظر اس سے بہتر تمہیں بات نہ بتادوں؟ وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال اداکر دوں اور تم سے نکاح کرلوں انہوں نے بخوشی منظور کرلیا آپ بھی تھے کے نکاح کرلوں انہوں نے بخوشی منظور کرلیا آپ بھی تھے کے نکاح دھرات محابی کی ملکیت میں آپ پھی تھے کے نکار دھرات محابی کی ملکیت میں آپ پھی تھے کے نکار دوں افراد حضرات محابی کی ملکیت میں آپ پھی تھے کے نکار میں انگر سب نے اپ اس کو اور کے نکار میں آپ گئی ہو کہ اور کے نکار میں آپ گئی کے دور یہ تا اللہ اور کہ دیا ہے اس کو تا داکر دیا۔ حضرت عاکم میں اللہ تعالی عنہا اس واقعہ کے جور یہ تا اس مانة اہل بیت میں بست میں بالم مصطلق فیما اعلم امرا آہ اعظم برکة علی قومها منها بست و کئی عور یہ بیا کہ وریہ گئی تا کہ کر گئی ہے بنوالمصطلق کے مور یہ کہ علی قومها منها بست و کئی عورت ایک نہیں دیکھی جوجور یہ ہے بوالمصطلق کے بنوالمصطلق کے بنوالمصلات کے

حضرت أم حبيبرض الله عنها نے اپنے شوہر کے ساتھ ابنداء اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر دونوں میاں یوی ہجرت کر کے قافے کے دوسرے افراد کے ساتھ ابند چلے گئے دہاں ان کا شوہر نفرانی ہوگیا اور چنددن کے بعد مرگیا' آنخضرت علیقے نے شاہ حبیثہ نجاشی کے واسطہ ہاں کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جے انہوں نے قبول کر لیا اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے آنخضرت علیقے کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا' دلچیپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ محضرت ابوسفیان اس وقت اُس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام وشمنی کو اپنا ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبز ادی تھیں اور حضرت ابوسفیان اس وقت اُس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام وشمنی کو اپنا محسلات میں اور مسلمانوں کو اور پینمبر خدا علیقے کو اذبیت دینے ہے بازنہیں آتے تھے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کی فکر میں رہتے تھے' جب اُن کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار اُن کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: گھاٹ اتار دینے کی فکر میں رہتے تھے' جب اُن کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار اُن کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: معنوز ہیں ان کو ذیل کرنے کی تیار یوں میں گئے ہوئے ہیں اور اُدھر ہماری لاکی ان کے نکاح میں چلی گئے۔

غرض اس نکاح سے کفر کے ایک قائد کے حوصلے پست ہو گئے اور اس نکاح کی وجہ سے جوسیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اُس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے مُدیّر اور حکیم رسول (علیہ کے اُس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔

اوراس کشرت از واج کی حقیقت بھی من لیجے کہ س طرح وجود میں آئی پچیں سال کی عمرے لے کر پچاس سال کا عمرے سے اور حضرت عرشریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علی فی اوجہ رہیں آئی وفات کے بعد حضرت مودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوالیکن صغری کی وجہ سے حضرت عائشہ اپ علی والد کے گھر ہی رہیں 'پھر چند سال کے بعد سے میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی وجہ سے حضرت عائشہ اس وقت آپ علی ہے اور دو بویاں اس عمر میں جمع ہوئی ہیں 'پہاں سے تعدواز واج کا معاملہ شروع ہوا' اسکے ایک سال بعد حضرت حضد رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا کھر بچی ماہ بعد حضرت زینب بنت تن بی اللہ عنہا سے نکاح ہوا' انہوں نے صرف اٹھارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کہ وفات پائی 'ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ علی کے کاح میں زندہ رہیں پھر سم جے میں حضرت ام سلمہ رضی میں رہ کہ وفات پائی 'ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ علی میں اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اُس وقت آپ کی عمرشریف اٹھاون سال ہو چکی تھی اور آئی یوری عمر میں آئر چار ہے ویاں جمع ہو کیں اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اُس وقت آپ کی عمرشریف اٹھاون سال ہو چکی تھی اور آئی یوری عمر میں آئر جوار بیویاں جمع ہو کیں اللہ عنہا اور حضرت میں وضرت جو رہ یہ کی عمرشریف اٹھاون سال ہو چکی تھی اور آئی یوری عمر میں آئر جوار بیویاں جمع ہو کیں اللہ عنہا اور حضرت میں وزیر میں اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اُس وقت آپ کی عمرشریف اللہ عنہا اور حضرت میں وزیر میں اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اُس و تی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اُس وقت آپ کی عمرش اللہ عنہا اور حضرت میں وزیر میں اللہ عنہا اور حضرت میں وزیر میں اللہ عنہا سے تکار

خلاصہ یہ کہ چون برس کی عمر تک آپ علیہ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گذارہ کیا لینی پچیس سال حضرت خدیجہ کے ساتھ اور باتی کے ساتھ کدارئ پھراٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہوئیں اور باتی از دائج مطہرات دو تین سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں اور ماج میں آپ علیہ نے وفات پائی۔

اوریہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب ہو یوں میں صرف ایک ہی عورت الی تھیں جن سے کنوار سے بین میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آکر جمع ہوئی۔ میں بعض کے دوشو ہر پہلے گذر کے تھے اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آکر جمع ہوئی۔

اسلام کے بلند مقاصد اور پورے عالم کی انفرادی و اجنائ خاتی اور ملکی اصلاحات کی قکر کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جا نیں 'وہ تو سب کواپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں' اس کے نتیج میں کئی صدی سے پورپ کے طحدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ دھری سے فخر عالم سیالی کے تعدداز واج کوایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دے رکھا ہے۔ اگر حضور اقدس عیالی کی سیرت پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی آپ عیالی کی کثرت از واج کواس پرمجمول نہیں کرسکتا۔

 سورة الاحزاب

نفسانی جذباب کی براه روی سے ہو۔

ان حالات میں کیا یہ بات غورطلب نہیں ہے کہ چڑھتی جوانی سے کیر پیاس سال کی عمر ہوجائے تک اس زمدوتقو کی اور لذائذ دنیا سے یکسوئی میں گذارنے کے بعدوہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ علیہ کومتعدد نکاحوں پر آمادہ کیا ' اگر دل میں ذراسا بھی انصاف ہوتو ان متعدد نکاحوں کی وجہاس کے علاوہ کچھٹیں بتلائی جاسکتی جس کا اُوپر ذکر کیا گیا ہے۔ وَمُامِنَا لَا لَا كُونِ اِنْدِیْنَ -

#### نزولآ يت حجاب كاواقعه

قسف مدون عصرت انس رضی الله تعالی عند کابیان ہے کہ جب رسول خدا علقہ نے حضرت زینب (بنت جش) سے نکاح کیا (اور ولیمہ کھانے کیلئے آپ علیہ کے دولت کدہ پر) لوگ حاضر ہوئے تو طعام ولیمہ کھا کر وہیں با تیں کرتے ہوئے بیٹے رہ گئے مضور اقدی علیہ نے (چاہا کہ وہ لوگ اُٹھ جا ئیں البذا آپ نے) ایسا طرز اختیار فر مایا جسے کہ آپ اُٹھ رہے ہیں (اور وجہ اس کی بیتی کہ آپ علیہ کے عزاج میں وسعت اخلاق کے باعث لحاظ بہت تھا اس وجہ سے اُٹھ رہے ہیں (اور وجہ اس کی بیتی کہ آپ علیہ جاؤ) وہ آپ علیہ کو اٹھے دیکھ کربھی ندا تھے جب آپ علیہ نے نے یہ حال اُٹھ کے خوا کے اُٹھ جائے کہ فرات عائشہ ویکھ اور کی درہ کے مضور الدی علیہ اُٹھ (حضرت عائشہ ویکھ آئی اُٹھ کے اور کی درہ گئے اور کی درہ گئے مضور الدی علیہ اُٹھ اُٹھ کی اُٹھ کے اُٹھ کو اُٹھ کی کو اُٹھ کے اُٹھ کے اُٹھ کی کھورے کے اُٹھ کے اُٹھ کے اُٹھ کے اُٹھ کے اُٹھ کو اُٹھ کے اُٹھ کے اُٹھ کے اُٹھ کے اُٹھ کی کھورے کے اُٹھ کو اُٹھ کی کو کھور کے کہ کو کھور کے کہ کی کھور کے کہ کے اُٹھ کو کھورے کے اُٹھ کو کھورے کے کہ کو کھورے کے اُٹھ کو کھور کے کہ کو کھور کے کھور کے کھور کے کہ کو کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کور کے کہ کور کے کہ کور کے کھور کے کھور کے کہ کور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور

یہ قصہ بخاری شریف میں کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً کی جگہ مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آنخضرت علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جب آنخضرت علیہ بجرت فرما کہ مدینہ منورہ تشریف لائ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دس سال تھی اور آپ علیہ نے خضرت ندین ہے ہے میں نکاح فرمایا لہذا اس حساب سے اس واقعہ کے وقت حضرت انس کی عمر پندرہ سال ہوئی۔ چونکہ وہ پہلے سے آنخضرت علیہ کے گھروں میں آیا جایا کرتے تھے اس وجہ سے جب آنخضرت علیہ لوگوں کے چلے جانے کے بعد گھر میں واضل ہونے گئے وحضرت انس جایا کرتے تھے اس خضرت علیہ کو حضرت انس کے جائے گھر کے اندر جانے کا اداوہ کیا گر چونکہ اس اثناء میں پردہ کا تقم اسلے آنخضرت علیہ نے اُن کو گھر کے اندر جانے کے اداوہ کیا گر چونکہ اس اثناء میں پردہ کا تقم اسلے آنخضرت علیہ کے انسان بھلکہ (یعنی میں پردہ کی آیت کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں)

اس آیت میں متعدد احکام بیان فرمائے ہیں 'پہلا تھم یہ ہے کہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرؤہاں اگر تہمیں کھانے کیلئے بلایا جائے تو داخل ہو جاؤکین اس صورت میں بھی ایسانہ کروکہ جلدی پہنچ جاؤ اور کھانے کے انظار میں بیٹھے رہو۔ دوسراتھم پیفر مایا کہ جب کھانا کھا چکوتو وہاں سے منتشر ہوجاؤ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ ایسانہ کروکہ کھانا کھا کروہاں بیٹھے ہوئے با تیس کرتے رہواور باتوں میں جی لگائے رہوکیونکہ اس سے نبی اکرم عظیم کونا گواری ہوتی ہے وہ تہمارا کھا کرتے ہیں اور زبان سے نبیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ' اللہ تعالی تہمیں صاف بتا تا ہے اور صاف تھم دیتا ہے کہ تم کھانا کھا کرچلے جاؤ نبی کریم عظیمی کونا کھا کہ دو۔

تیسراتھم بیدیا کہ جب می کریم علی کے کا زواج مطہرات سے کوئی چیز مانگوتو پردہ کے چیجے سے طلب کرؤاس میں پردہ کا اہتمام کرنے کا تھم فرمادیا کہ مردول کوکوئی چیز طلب کرنا ہوتو وہ بھی پردہ کے چیچے سے طلب کریں اور عورتیں بھی سامنے ندآ کیں کوئی چیز دینا ہوتو وہ بھی پردہ کے چیچے سے دیں۔ پردہ کے اس اہتمام پر مزید زور دیتے ہوئے فرمایا دیگہ اُٹھ کُرلِقُلُون کِیُوو کَا فَاوُبِھِنَ یہ بات تہارے دلوں اوران کے دلوں کے پاک رہے کا عمدہ ذریعہ ہے۔

عظیماً (بلاشبہ یاللہ کے زدیک بوی بھاری بات ہے) لینی بہت بوی معصیت ہے نہ گناہ کا ارادہ کرف نہ کر گناہ کرو۔ ای کوفر مایا اِن ٹُنٹ کواشیکا اُو نُٹھ فَوْہُ اگرتم ظاہراً کوئی گناہ کرو گے یا اے پیشدہ رکھو گے و دونوں گناہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی فَائی اللہ کان پیکی شکی علی علیہ گا (وہ ہر چزکا خوب جانے والا ہے)
واضح رہے کہ جوا دکام او پر فہ کورہوئے ہیں ان میں صرف ایک تھم ایسا ہے جو آئے نصرت سرور عالم علیہ کی ذات گرای کے ساتھ مخصوص ہے لینی یہ آپ علیہ کہا ہے تھی ہوئے کی کی بیوی ہے کی کا جو ان کام جائز نہیں باقی احکام سب کے لئے برابر ہیں نہ تو کسی کے بہاں بغیر بلائے دعوت میں جائے اور نہ بلائے جانے کی صورت میں کھانا کہنے کے انظار میں اس کے قریب جائے کی جزورت میں کھانا کھا کروہاں سے چلا انظار میں اس کے قریب جائے کہ جو پردہ کے دخم میں انہوں نے یہ جاہلا نہ نکتہ نکالا ہے کہ چرہ کا پردہ کرنے کا حکم صرف جائے گئار کی نامحرم عورت سے کوئی چز طلب کرنی ہوتو پردہ کے پیچے سے طلب کریں نہ عورت سامنے آئے نہ مردعورت کو جائے گئار میں انہوں نے یہ جاہلا نہ نکتہ نکالا ہے کہ چرہ کا پردہ کرنے کا حکم صرف رکھیں گئارے کی ازواج مطہرات کے کہ پردہ کے نئے کورکرنے کی بات ہے کہ جب نبی اگرم علیہ کی ازواج مطہرات کے کہ پردہ کے بیچے سے سوال کریں حالانکہ ان کومسلمانوں کی مائی ہیں بتایا گیا ہے تو بارے میں اُمت کے افراد کو پر عکم ہے کہ پردہ کے پیچے سے سوال کریں حالانکہ ان کومسلمانوں کی مائیں بتایا گیا ہے تو بارے میں اُمت کے افراد کو پر عکم ہے کہ پردہ کے پیچے سے سوال کریں حالانکہ ان کومسلمانوں کی مائیں بتایا گیا ہے تو

زمانے میں جوفساداورفتنوں کادورہ۔ پردہ کے بارے میں ہم نے ضروری مضمون سورہ مؤمنوں کی آیت وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ یَعْضُضُ مِنْ اَبْصَادِهِیَّ اوراس سورت کی آیت وَقَدُنَ فِی بُیُوْتِکُنَّ کے ذیل میں لکھ دیا ہے اور آئندہ رکوع کی پہلی آیت کے ذیل میں بھی اس بارے میں پھی کھی سے ۔ ان اللہ تعالی

دوسری عورتوں سے بغیر پردہ کے سامنے ہوکر بات چیت یا کوئی چیز طلب کرنے کی کیونکر اجازت ہوسکتی ہے خصوصا اس

لاجناح عَلَيْنَ فَيُ إِبَا يَعِنَ وَلاَ إِنَكَانِهِنَ وَلاَ إِنْحُوارِهِنَ وَلاَ أَبِنَاءِ الْحُوارِهِنَ وَلاَ أَبْنَاءِ الْحُوارِهِنَ وَلاَ أَبْنَاءً الْمُعَالَّمِ فَكُولِ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ عَلَيْنِ مِنْ أَبْنَاء أَبِيلَ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ الْمُعَلِّقُونِ مِنْ الْمُعَلِّقُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللَّهُ عَلْ

اَخُوتِهِ قَ وَلَا نِسَابِهِ قَ وَلَا مَا مَلَكَتْ إَيْمَا نَهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ

بارے میں اوراپنے بھانجوں کے بارے میں اورا پی عورتوں کے بارے میں اورا پی لونڈیوں کے بارے میں اوراللہ سے ڈرتی رہ وَبلاشہ اللہ تعالیٰ ہر میں بھی بیر

چز پر عاضر ہے۔

#### عورتوں کواسے محرموں کے سامنے آنے کی اجازت ہے

قسفل بیں: روح المعانی میں کھا ہے کہ جب آیت جاب نازل ہوئی تواز واج مطہرات کے آباؤ اہناءاورا قارب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا ہم بھی ان سے بردہ کے چیچے سے بات کیا کریں اس پر آیت بالا نازل ہوئی اوراز واج مطہراث کو اجازت دے دی گئی کہ اپنے باپوں اور بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آسکتی ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: وفی حکمھم کل ذی رحم محرم من نسب اور ضع علی ماروی ابن سعد عن الزهری (ج۲۲ص ۲۲) یعنی آیت کریمہ میں چار رشتوں کا ذکر ہے وہرے جوم م ہیں نسب سے ہوں یا رضاع سے اُن کا بھی یہی تھم ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں پچااور ماموں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ بیدونوں والدین کی طرح سے ہیں۔

محرموں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت کے ساتھ ہی وکانٹ آبھی فرمایا ہے بعنی مسلمان عورتوں سے بھی ان کا کوئی پردہ نہیں ہے البتہ کا فرعورتوں کے سامنے نہ آئیں اگر چہ کتا ہیا یعنی یہودیہ یا نصرانیہ ہوں۔

پرہ میں ہے، بہترہ رروروں سے باندیاں اور جن کے مالک ہیں اُن کے سامنے آنے میں بھی پردہ نہیں۔ حضرت امام ابوصنیفہ
رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ اس سے باندیاں مراد ہیں 'اپ غلاموں کے سامنے بھی آنا جائز نہیں ہے۔ سورہ نورکی آیت
وگُلُ آلِدُوْمِنْ یَعْضُضْ مِنْ اَنْصَادِهِی مِی اَن رشتہ داروں کا ذکر ہے جن سے پردہ کرنا واجب نہیں ہوہاں چندمزیدر شتے
ذکر فرمائے سورہ نورکی آیت کی تفسیر ملاحظہ کرلی جائے۔ سورہ نور میں جو اَوْنِسَائِھِی اُن اور یہاں سورہ احزاب میں وکل نِسَائِھِی َ

فرمایا ہے اس میں جوشمیر مضاف الیہ ہے اس سے واضح ہور ہاہے کہ مسلمان عورت کو کافرعورت کے سامنے آنا جائز نہیں۔ سورہ نور میں مومن عور توں کو جو پردہ کا تھم دیا ہے اور محارم کے سامنے آنے کی اجازت دی ہے اس کے عموم میں از داج مطہرات بھی آجاتی ہیں اس کے باوجودیہاں خصوصیت کے ساتھ از دارج مطہرات کا محارم کے سامنے آنا علیحدہ

ہے بھی ذکر فرمادیا جس سے ساخمال رفع ہوگیا کہ شاید انہیں محارم کے سامنے بھی آ ناجا تزند ہو۔

وَالْقَدِیْنِ اللَّهِ ﴿ اورالله ہے ڈرتی رہو ﴾ اس میں النفات ہے جوغیو بت سے خطاب کی طرف ہے ٔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کے صیغے کے ساتھ از واج مطہرات ؓ کو خطاب فر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو کیونکہ تقویٰ ہی ہرنیکی کی بنیاد ہے۔

اَنَ اللهُ گَانَ عَلَى كُلِّنِ شَیٰ وَ مُعِینِدًا (بلاشبالله ہر چیز پر حاضر ہے لینی وہ ہر چیز کو ویکھتا ہے) اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں' در حقیقت بیلیقین اوراستحضار کہ اللہ تعالی حاضر ناظر ہے دلوں میں تقوی پیدا ہونے اور اس کے استحضار کے لئے بردا اکسیر ہے۔

الله تعالی اوراُس کے فرشتے رسول الله عظی پر صلوٰۃ علیہ علیہ برصلوٰۃ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ا

قضعه بين : اصل مقصود آيت كامسلمانول كوية هم دينا قعا كدرسول الله عليه بي بسلوة وسلام بهيجاكري مكراس كي تعبير وبيان مين بيطريقه اختيار فرماياكه بهلي حق تعالى في خودا پنااورا پن فرشتون كارسول الله عليه بي بيطريقه الله عليه بيان بعد عام مؤمنين كواس كاحكم ديا جس مين آپ كيشرف اورعظمت كومزيد بلند فرماديا كدرسول الله عليه بي درود بيميخ كاجوهم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالی اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں عام مؤمنین جن پررسول اللہ عظیقہ کے بے شاراحسانات ہیں ان کوتو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہئے۔اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درودوسلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت بیٹا بت ہوئی کہ اللہ تعالی نے اُن کواُس کام میں شریک فرما لیا جو کام حق تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔

آیت شریفه پی لفظ یُصَلُونَ وارد ہوا ہے جس کا ترجہ یوں کیا گیا ہے کہ بلاشبراللداوراُ سکفر شتے پیغیر پر رحت
سیمجے ہیں۔ لفظ یُصَلُونَ صلوٰ ق ما خوذ ہے مفسرین وحد ثین نے فرمایا ہے کہ لفظ صلوٰ ق عربی زبان میں چند معانی کے
استعال ہوتا ہے۔ رحمت وُ عائد ح و ثناء پھر جس کی طرف صلوٰ ق منسوب ہوگی اسکی شان اور مرتبہ کے مناسب ثنا ، تعظیم
اور رحمت وشفقت مرادلیں گئے جیے کہا جاتا ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے اور بھائی بھائی کے بحب کر تے ہیں گر
ظاہر ہے کہ جو بحبت باپ کو بیٹے سے ہیں کہ جات ہیں ہیں بیٹر ہے ای طرح صلوٰ ق کو بچھ کو کہ اللہ جل کی محبت اور باپ بیٹے
کی محبت جدا ہوتی ہے کہ میں محب سے کو بی کہا جاتا ہے۔ ای طرح صلوٰ ق کو بچھ کو کہ اللہ جل شائد نبی پر صلوٰ ق بیجے ہیں اور
ہوتے ہیں۔ چنا نچھ علی ء نے کھا ہے کہ اللہ جل شائد کی صلوٰ ق آمر ہے معنی طوظ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی عظمت اور
صلوٰ ق دُعائے رحمت ہے اور ایک میں مدح و ثناء اور تعظیم و تو قیر کے معنی طوظ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی عظمت اور
تو قیر ہے ہی کہ آپ کو شفاعت کہ ایک افسیب فرمائی اور مقام محمود عطافر مایا اور تمام مقر بین اور اولین و آخر ہیں کی عظمت اور تو قیر ہے ہی ہوء عظمت اور تو قیر ہے ہے کہ آپ کو شفاعت کہ کی تھیے کہ آپ کو شفاعت کہ کی تھیے ہو کہ آپ کو شفیات فلا ہو فرمائی اور مقام محمود عطافر مایا اور تمام مقر بین اور اولین و آخر ہی کی عظمت اور تو قیر ہے ہی تک اس کو باقی رکھا اور آخر بین پ

اورلفظ سلام مصدر بمعنی السلامة ہاور مراداس سے نقائص وعیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے سلام معنی ثناء کو تضمن ہاس کئے حرف علیٰ کے ساتھ عَلَیْک یا عَلَیْکُمْ کہا جاتا ہے۔

اوربعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراداللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کے اساء کسیٰ میں سے ہوتو مراداللہ کا علیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیہ کے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیہ کے زدد کے ہم باردرود ورشریف پڑھنا واجب ہے مگرفتو کی اس پر ہے کہ ہم باردادود شریف پڑھنا واجب ہے مگرفتو کی اس پر ہے کہ ہم باردادود شریف پڑھنا واجب ہے مگرفتو کی اس پر ہے کہ ہم باردادود شریف پڑھا دو جہاں علیہ کے کہ کہ باردادود سے پھر مستحب ہے احتیاط اس میں ہے کہ ہم باردادود شریف پڑھا دوجہاں علیہ کے بحد کا شہوت دے۔

یا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْبِکَ مَنُ زَانَتَ بِهِ الْعُصَوُ اس آیت میں لفظ صلوق وارد ہواہے جس کی تشریح ہیہے کہ صلوق علی النبی کے معنی یہ ہیں کہ شفقت ورحمت کے ساتھ نبی عظیم کے ثناء کی جائے پھر جس کی طرف صلوق منسوب ہوگی اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب ثناء تعظیم اور رحمت و

شفقت مراولیں گے۔جیے کہاجاتا ہے کہ باپ۔

درود متر رفی کے فضامل: سیدنا حضرت محدرسول الله علی پردرود جیجنا بہت بوی فضیلت والاعمل ہے قرآن مجدیس محم فرمایا ہے (جیسا کہ آیت بالا میں نظروں کے سامنے) اور رسول الله علی ہے کہی اس کی بہت ی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مجمع مسلم جلداص ۱۲۱ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاوفر مایا

كرجوفف محه برايك باردرود بهيجاب الله جل شاعهٔ اس پردس رحتيس نازل فرمات بيں۔

سنن نسائی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اس کے دس درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیے ہیں اور اس کے دس گناہ (نامہ اعمال سے ) منادیتے ہیں۔ اور اس کے دس گناہ (نامہ اعمال سے ) منادیتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب دہ اور میں ہے۔ سب سے زیادہ درود بھیجا کرتے تھے۔

''گروں کوقبریں مت بناؤ'' (اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبریں عبادت سے خالی ہوتی ہیں اس طرح گھروں کوعبادت سے خالی ہوتی ہیں اس طرح گھروں کوعبادت سے خالی مت رکھو بلک نفل نمازیں اداکرتے رہو)''میری قبرکوعیدمت بناؤ''اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے روز زیب وزینت کے ساتھ خصوصی اجتماع ہوتا ہے میری قبرکی اس طرح زیارت نہ کرو بلکہ تو قیرواحترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے حاضری دو'آپ ہو گئے گا دربارکوئی معمولی دربارنہیں ہے کہ وہاں ہنتے ہوئے جاؤ بلکہ وہ تو شاہ دو جہاں سیدالانبیاء علیہ کے دوباس کے قبرواحی میں کے کرحاضر ہونا چاہئے۔

عبدالله بن عرورض الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ جوکوئی ایک مرتبدرسول الله علیہ پر درود بھیجا ہے اللہ اوراس کے فرشتے اس محض پرستر رحمتیں بھیجے ہیں۔ (مشکلو ۃ المصابی ص ۸۷)

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں کہ یہ (یعنی ایک درود کے بدلے میں ستر رحمتیں نازل فرمانا) غالبًا جمعہ کے روز کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ بعض اوقات اعمال کا ثواب وقت کی فضیلت وعظمت کی وجہ سے بڑھا دیا جا تا ہے کالبذا جمعہ کے روز دس رحمتوں کی بجائے ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

فرمایارسول الله علی فی کے تمہارے دنوں میں سب دنوں سے بہتر جمعہ کادن ہے ای روز آ دم پیدا کئے گئے اورای روز انہوں نے وفات پائی جمعہ کے روز بھی پر پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اسلئے اس روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤ دجلدام ۱۵۰)

ارشادفر مایارسول خدا علی نے کہ جو بھی مسلمان مجھ پر درود بھیجا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجۃ میں اب اختیار ہے کہ

کوئی بندہ مجھ پرزیادہ درود بھیج یا کم۔ (ابن ماجہ) مطلب سے کہ کثرت سے درود بھیجا کروجیسا کہ کہددیا کرتے ہیں کہ فلال عمل اچھا ہے آ گے اختیار ہے کوئی کم کرے یازیادہ۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول خدا ﷺ موجود ہے آپ کے ساتھ ابو بک ساتھ ابو بکروعررضی اللہ عنبما بھی تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا تو اللہ کی تعریف بیان کی پھر رسول اللہ عظیمہ میں اپنے لئے دعاکی نیماجراد کھے کررسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ مانگ جو مانگے گا ملے گا۔ (ترفدی)

حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیاتی تشریف فرماتھے کہ ایک شخص مجد میں داخل ہوااور نماز پڑھ کراس نے دعا شروع کر دی اور کہا''اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما''۔رسول اللہ علیاتی نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے تونے دعا کرنے میں جلدی کی'آئندہ کے لئے یا در کھ کہ جب تو نماز پڑھ چھے تو بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر جیسی اس کی ذات کے لائق ہے پھر مجھ پر دروذ تھیج پھر اللہ سے دعا کر۔

فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور مخف نے نماز پڑھی اور اللہ تعالی کی حمد بیان کی اور نبی کریم علیقی پر درود بھیجا'نبی کریم علیقی نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے دعا کرتیری دعا قبول ہوگا۔ (ترمذی)

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ دعاء کے آ داب میں سے بی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے پھررسول اللہ عقالیۃ پر درود بھیے پھر اللہ عقالیۃ پر درود بھیے پھر اللہ سے دعا کرے دعا کے قبول ہونے میں درود شریف کو بڑا دخل ہے جی کہ حضرت عمالیۃ پر درود نہ پڑھا جائے دعا آسان وزمین کے درمیان لکی رہتی ہے۔ (مشکلو ۃ المصابیح ص ۸۷)

اہل معرفت نے فرمایا ہے کہ درود شریف کے علاوہ جودوسرے اذکار وعبادات ہیں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا تواب ندریا جائے کی درود شریف پڑھے اور دُعا تواب ندریا جائے کی درود شریف پڑھے اور دُعا کے اخیر میں بھی۔ اللہ تعالی بڑا کریم ہے جب دونوں درودوں کو قبول فرمائے گاتو درمیان میں جو دعا واقع ہوگی اُسے بھی قبول فرمائے گا۔ (ذکرہ فی اُحصن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو میجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی۔ اب اللہ چاہے تو آئیس عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرمادے۔ (رواہ التر نہی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے اور درووشریف سے خالی ندرہ جائے۔

جب کی مجلس میں رسول اللہ عظی کا ذکر مبارک آئے خواہ خود ذکر کرے یا دوسر فے خص سے سے تو درود شریف ضرور پڑھے۔ گوکی مجلس میں آپ کا اسم گرامی من کرایک مرتبد درود شریف پڑھے اگر کی ایک المحل اور افضل یہی ہے کہ جب بھی آپ کا اسم گرامی سے ہر بار درووشریف پڑھے کیونکہ درود شریف نہر ھے کیونکہ درود شریف نہر سے کہ ہر مرتبہ درود شریف پڑھے کیونکہ درود شریف نہر سے نہر ہے کہ مرام تبدیر ہے کہ میں۔

حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اصلی بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا

ذكر مواوروه جه پردرودنه پر هے۔ (ترندی)

حضرت ابوذررضی الله عنه فرماتے ہیں کدایک روز میں آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کوسب سے بوا بخیل نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمایا کی میں فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہواوروہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے بوا بخیل ہے۔ (ترغیب)

حضرت کعب بن عجر ورضی الله عنفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی اکرم عظیمی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ منبر کے قریب ہوجاؤ چنانچہ ہم حاضر ہو گئے (اور آپ منبر پر پڑھنے گئے) جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ''آ مین' بھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فر مایا ''آ مین' جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا ''آ مین' جب آپ منبر سے اُتر ہے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آ ن آ آپ سے منبر پر پڑھتے ہوئے الی بات سیس جو پہلے نہ سنتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سبب اس کا میہوا کہ جریل میر سے سامنے آئے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جریل نے کہا کہ ہلاک ہووہ جھنی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی' میں نے کہا آ مین' پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جرائیل نے کہا ہلاک ہووہ شخص جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیج ' میں نے کہا آ مین' پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جرائیل نے کہا ہلاک ہووہ شخص جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کریں۔ (الترغیب والتر ہیب)

ضروری مسئلہ: جب رسول اللہ علیہ کاذکرخودکرے یاسی سے سنے تو درودشریف پڑھے ای طرح جب کوئی مسئلہ: جب رسول اللہ علیہ کاذکرخودکرے یاسی سے سنے تو درودشریف پڑھے ای طرح جب کوئی مضمون یا تحریر لکھنے گئی اللہ علیہ وسلم تو ضرور لکھ دے بعض اوگ اختصار کے طور پر 'صلع' یا '' ھ' کا لکھ دیے ہیں' یہ جے نہیں پوراصلی اللہ علیہ وسلم کھیں یا علیہ الصلوة والسلام لکھ دیں' مسلوۃ کے ساتھ سلام بھی بھیجنا چاہئے دونوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔

حضرت ابوطلح رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ علیہ تشریف لائے آپ کے چمرہ انور پر بشاشت ظاہر مور بی تقی ۔ آپ نے چمرہ انور پر بشاشت ظاہر مور بی تقی ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جر کیل آئے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹک آپ کے رب نے فرمایا ہے کہا ہے گھ!
کیا یہ بات آپ کو نوش کرنے والی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر درود بھیجے گامیں اس پر دس مرتبہ رحمت میں بھیجوں گا اور آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر سلام بھیجوں گا اور آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر سلام بھیجوں گا۔ (رواہ النسائی)

مستله: صلوٰ قوسلام دونوں بی ایک ساتھ پڑھنا چاہئے۔ اگر ایک پراکتفا کرے تو بعض حفرات نے اس کو فلاف اولی بینی مکروہ تنزیبی بتایا ہے درود شریف کے بہت سے صینے احادیث شریف میں وارد ہوئے ہیں اور بہت سے صینے اکابر سے منقول ہیں جو صینے سنت سے ثابت ہیں ان کے مطابق عمل کرنا افضل ہے اورد وسر مے صینوں کے ذریعے صلوٰ قا وسلام پڑھنا بھی جائز ہے۔

حضرت كعب بن عجره رضى الله تعالى عند في بيان كيا كه بم في رسول الله عظي الله على الله عمر أب براور آب كال بيت بركسطر ح درود بحيين آب برسلام بهيجنا تو الله تعالى في بمين سكها ديا (ليعن نمازين جوتشهد براحة بين اس مين السّاكم عَلَيْكُ الّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّهِ مِن السّاكم عَلَيْكُ اللّهُ مَا النّبِي بتاديا) آب في مايا دروداس طرح براهوالله من صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّهِ مِن السّاكم عَلَيْكُ اللّهُ مَا النّبِي بتاديا) آب في مايا دروداس طرح براهوالله من صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّه

مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِينَة مَّجِينُد اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ إِبْرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِينَة مَّجِينُد الله ورود عَلَى اللهِ ابْرَاهِيْمَ اللهِ ابْرَاهِيْمَ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ ابْرَاهِيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی کہ جے بیخوشی ہوکہ ہم پراور ہمارے اللہ بیت پردروذ سیج کر بھر پورطریقے پرناپ تول کر ثواب لے وہ بول کے: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ نِ النّبِیّ الاُمِّیّ وَاَذُواجِهِ اُمَّهَا اِللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ نِ النّبِیّ الاُمِّیِّ وَاَدُواجِهِ اُمَّهَا اِللّٰهُمَّ عَلَی الْ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجیْد (اے الله دروذ کیے محمد پرجونی اُمِّی ہیں اور آپ کے ازواج پرجواُمهات المؤمنین ہیں اور آپ کی اولا دیراور آپ کے اہل بیت پر جیسا کہ آپ نے درود بھیجا ابراہیم پر بلاشہ آپ تی حمد ہیں صاحب مجد ہیں) (رواہ ابوداؤ دص ۱۳۱)

قَا كُرُه: بعض بزرگوں نے كثرت مدرووثريف برصنے كے لئے بيختمرورووثريف تجويز كيا ہے: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِه -

وروو تشریف پڑھنے کی حکمتیں: حضرت علیم الامت مولانا محداشرف علی تھانوی قدس سرۂ نے ''نشر الطیب''میں درود شریف کی مشروعیت کی حکمتیں درج فرمائی ہیں جن میں بعض حضرت محدوح نے مواہب سے فقل فرمائی ہیں اور بعض ان مواہب خداوندیہ سے ہیں جو حضرت ممدوح کوعطا کی کئیں تھیں۔

(1) اُمت مرحومہ پرآ تخضرت اللہ کے احسانات بیثار ہیں کہ آپ نے صرف حکم خداوندی پورا کردینے کے طور پر تبلیغ پر اکتفائیس کیا بلکہ اصلاح امت کے لئے دُعا کیں کیس اور ان کے استخدان کے لئے دُعا کیں کیس اور ان کے احتمام کے ساتھ ان کے لئے دُعا کیں کیس اور ان کے احتمال مفرت سے رنجیدہ ہوئے لہٰذا آپ محس بھی ہیں اور احسانات خداوندی کا واسط بھی ہیں اور فطرت سلیمہ کا نقاضا ہوتا ہے کہ اس محسن اور واسط احسان کے لئے رحمت کا ملہ کی دعا کرے بالخصوص جبکہ احسانات کے بدلہ سے قاصر اور عاجز بھی ہے لہٰذا اثر یعت مطہرہ نے اس فطرت سلیمہ کے مطابق کہیں وجو بااور کہیں استخاباً درود شریف کا حکم دیا۔

(۲) آنخضرت علی فلے خدا کے مجوب ہیں اور مجوب کے لئے محب سے کسی چیزی درخواست کرنا اس درخواست کرنے والے والے کو اس کرنے والے والے کو اس محب کا محبوب بنادیتا ہے اگر چہ خداوند قد وس خودا ہے محبوب پرصلو ہ جھیجتا ہے اور خدا کی رحمت کی ماجت نہیں ہے مگر خدا کی جناب میں آپ کے لئے رحمت کی دُعا کر کے خودہم کوخدا کا قرب اوراس کی رضا میسر ہوتی ہے۔
کوخدا کا قرب اوراس کی رضا میسر ہوتی ہے۔

(س) آپ کے لئے دعائے رصت کرنے میں آپ کے کمال عبدیت کے شرف خاص کا اظہار ہے کہ آپ کو بھی رحت خداوندی کی حاجت ہے نیز اس سے اُن لوگوں کے طن فاسد کی تردید بھی ہوجاتی ہے جو آنخضرت علی کے مجزات دیکھ کرامور تکوین میں آپ کا دخل بچھتے ہیں یا احکام شرعیہ کو آپ کے اختیار میں جانتے ہیں۔

را اور این ال این المال و کی این اور این اور بھر یت میں اُمت کے ساتھ شریک ہیں کہ اُمت کی طرح کھانے پینے اور دگر حوائی زندگی کی آپ کو بھی افسان ہیں اور بھریت میں اُمت کے ساتھ شریک ہیں کہ اُمت کی طرح کھانے پینے اور مشاکل کر قالمال وغیر ہ تو اس وجہ ہے مکن تھا کہ بعض افراداُمت آپ کواپنے جیسا بشر بھی کر بلکہ بعض امور میں کم دیکھ کر آپ مشالا کر اُم اللہ وغیر ہ تو اس وجہ ہے مکن تھا کہ بعض افراداُمت آپ کواپنے جیسا بشر بھی کا تھم دیا تا کہ بشری اُمت کے اجہا کہ اور اپنا اللی امتیاز دیکھ کرکوئی دھوکہ نہ کھائے بلکہ تخضرت عظیم کے اس کا علاج کیا اور آپ پر جو خداکی رحمت فاص ہے اس کا استحضاراً کرے اور پہتے کے اور اپنا اللی امتیاز دیکھ کرکوئی دھوکہ نہ کھائے بلکہ آخصرت عظیم کے جو خداکی رحمت فاص ہے اس کا استحضاراً کرے اور پہتے کے اور اپنا اللی امتیاز دیکھ کرکوئی دھوکہ نہ کہ اس خوالی اور جائے اپنی اور اور پہتے کہ اور آپ کو اسم کرائی ہوئی اور اپنا کہ طور کے اور اس خداج کرائی ہوئی دور کر میائی کہ اور آپ کے اسم کر اور استحفاد کو اس کر کرائے تو خود کو آپ کا احسان مند ہی پائے گا اور بجائے اپنی اور اس کی جو جو بہتے گا کہ کہ ہوتا ہے اور اس غلہ کی وجہ ہے واسطوں سے زیادہ متعلق نہیں ہوئیں ہوئی میں اور اس کی خدمت و کی خود وقا اور طبخا بھی شاغل عن التو حید نہ بھے بلکہ کمل تو حید جو شرغا واجب ہے بیعدم زیادت معنز فی الا یمان نہیں کو ذوقا اور طبخا بھی شاغل عن التو حید نہ بھے بلکہ کمل تو حید جو شرغا واجب ہے تو مدکو اس کی طرف القات کو دوقا اور طبخا بھی شاغل عن التو حید نہ بھے بلکہ کمل تو حید جائے میں کہ وہ ب کے قاصد کا اگرام اور اس کی خدمت و مدارت جس قدر عاشق کی وادر اس خدمت کو بہ نہ بھی گا کہ مجوب کے تاحد وہ سے فوش ہوگا اور اس خدمت کو بہت ہوگا کہ حجوب کے قاصد کا اگرام اور اس کی خدمت و مدارت جس قدر عاشق کی وادر اس خدمت کو بہت بھی گا کہ مجوب کے لئے میری محت نہیں ہور تی ہے بلکہ جس قدر وخود کی خوش دی گا کہ وہ کہ کے گا کہ حجوب کے لئے میری محت نہ بلکہ جس قدر وخود کی خوش دی گا کہ کو تو گا کہ کو تو کی دوائی کے کہ کی کو خوائی کے کہ کے گا کہ کو کی گا کہ کو کے گا کہ کو کہ کی کے گا کہ کو کہ کے گا کہ کو کہ کی کو کو کو کہ کے گا کہ کو کو کو کو کہ کی کر کی کے گا کہ کو کو کو کر کے گا کہ کو کر کے گا کہ کو کر کے گا کہ کو کر کی کے گا کہ کے کو کر کے گا کے کہ کو کر ک

پس شریعت مطہرہ نے ووقی نقص کے دفع کرنے کے درود شریف شروع فر مایا اور صَلُوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِیُمَاکا تھم دے کریہ بتایا کہ خدا تک پہنچانے والے واسط کی طرف جس قدر بھی احرّ ام کے ساتھ توجہ کرو گاللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہوگی لہٰذاواسط کی جانب توجہ کرنے کوخلاف مقصود نہ مجھول

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ

بلاشبہ جولوگ الله کواوراس کے رسول کوایذ ادیج بیں اللہ نے دُنیا میں اور آخرے میں ان پرلفنت کی اوران کے لئے ذکیل کرنے والا

لے يبال بم فخ شرككوديا بي فضائل صلوة وسلام"ك نام سے جارااكدرسال بھى سے أسے بھى ملاحظ كرليا جائ

# عَدَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِمَا اكْسَبُواْ فَقَدِ

عذاب تیار فرمایا ہے۔ اور جو لوگ عؤمن مردول اور موئن عورتوں کو بغیر گناہ کئے ایذا پہنچاتے ہیں

#### احْتَمَلُوا بُهْتَأَنَّا وَ إِنْمَا مُهِيْنَاهُ

وہ لوگ بہتان اور صرت کا گناہ کا بارا کھاتے ہیں۔

#### ایذادینے والے اور تہمت لگانے والوں کابراانجام

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسے نے ارشاد فر مایا کہ ابن آ دم مجھے ایذ ادیتا ہے وہ زمانے کو برا کہتا ہے حالا نکہ میں زمانہ ہوں (بعنی میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے ) سب امور میرے قبصه کدرت میں ہیں میں رات اور دن کو اُلٹما پلٹتا ہوں۔ (رواہ ابخاری)

حضرت ابو موی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کی بات من کرمبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کرکوئی نہیں کوگ اللہ کے لئے اولا دہجو یز کرتے ہیں (حالا تکہ وہ اس سے پاک ہے) پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔

حضرت ما ئب بن خلادرضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ ایک شخص کچھلوگوں کا امام بنا اُس نے قبلہ کی جا اُب تھوک دیا 'رسول الله علیہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اُس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ یہ متہمیں نماز نہ پڑھائے اس کی طرف دیواس نے نماز پڑھانا چاہی تو ان لوگوں نے اسے منع کردیا اور رسول اللہ علیہ کے ارشاد سے باخبر کردیا۔ اُس شخص نے رسول اللہ علیہ سے اس بات کا تذکرہ کیا (یعنی بیدریافت کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے ) آپ نے فرمایا ہاں! حضرت سائب بن خلادرضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ جھے خیال ہے کہ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ بلاشبہ تم نے اللہ اوراس کے رسول کو تکلیف دی۔ (رواہ ابوداؤد)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ کو ایذادیئے سے رسول اللہ علیہ کے کا بذادینا مراد ہے اوراس میں اور زیادہ آپ کا اکرام ہے کہ آپ کی ایڈ اویئے کو اللہ علیہ کی ہے۔ اگرام ہے کہ آپ کی ایڈ اویئے اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے نے فرمایا کہ میر سے حابہ سے بارے میں اللہ سے ڈرواللہ سے

ڈرؤان کو میرے بعدا پنے اعتراضات و تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ کیونکہ ان سے جس فے مجت کی میری محبت کی وجہ سے کی اور جس نے اُن سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے رکھا' اور جس جس نے اِن کو ایذ البینچائی اُس نے مجھے ایذ ادی اور جس نے اُن کے ایڈ ادی اُور جس نے اللہ تعالی اس کی گرفت فر مائے جسے ایڈ ادی اُن کے اللہ تعالی اس کی گرفت فر مائے گا۔ (مشکل ق المصابح ص ۵۵ من التر فدی)

آیت شریفه میں رسول الله عظیہ کو ہرتم کی ایذا پہنچانے پر ملعون ہونے کا ذکر ہے بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما ہے کہ جس زمانه میں حضرت عاکشہ صدیقه رضی الله تعالیٰ عنہما ہے بہتان با ندھا گیا الله تعالیٰ عنہما ہے دوسرے رکوع میں گذر چکاہے ) تو رئیس المنافقین عبدالله بن أبی کے گھر میں پچھلوگ جمع ہوئے جواس بہتان کو پھیلانے اور چلنا کرنے کی با تیس کرتے تھے اُس وقت رسول اللہ علیہ ہے کہ کرام ہے اس کی شکایت فرمائی کہ پیخص مجھے ایذا پہنچا تا ہے۔

ت مرانی کہ یہ اس بھے اید اچھ تاہے۔ سنن تر ندی کی جو حدیث ہم نے اوپر قل کی ہے اس میں رہھی ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے میرے صحابہ کو ایذ ادی

اس نے ہمیں بھی ایڈ ادی۔اس سے مجھ لیا جائے کہ جولوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہرا کہتے ہیں اور اُن پر

تمرا کرتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ عظیمی کو ایذا پہنچانے کاعمل کرتے ہیں لہذا قر آن کریم کی رو سے یہ لوگ معون ہیں ' اللہ تعالیٰ کواور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والے ستحق لعنت ہیں 'چراس بات کی تصریح فر مائی ہے کہ مومن مردوں اور

مدس ورتوں کو جولوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ کام اُنکے ذمہ لگاتے ہیں جوانہوں نے نہیں کئے یعنی ان پر تہمت باندھتے

ہیں'ان لوگوں نے بہتان کااور صرتے گناہ کابو جھا پنے ذمہاُ تھایا۔ (جس کاوبال آخرت میں بہت زیادہ ہے) \* اللہ علیہ اللہ علیہ کا اور صرتے گناہ کابو جھا پنے ذمہاُ تھایا۔ (جس کاوبال آخرت میں بہت زیادہ ہے)

بدز بائی اور بدگوئی پروعبد: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله عظی منبر پرتشریف لے گئے اور بلند آواز سے فرمایا کداے وہ لوگوا جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں

ے سے مرب میں مرب میں موسف نہ دواوراُن پرعیب نہ لگاؤ اوران کے پوشیدہ حالات کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان مہنچا مسلمانوں کو تکلیف نہ دواوراُن پرعیب نہ لگاؤ اوران کے پوشیدہ حالات کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان

بھائی کی کسی چھپی ہوئی عیب کی بات کے پیچھے پڑے گا اللہ اُس کے پیشیدہ عیب کے پیچھے لگے گا اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگے اُسے رسوا کردے گا اگر چہ اپنے گھر کے اندر ہی کرے۔ (رواہ التر مذی)

حضرت سعید بن زیدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کرسب سے بڑا سودیہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی آبرومیں زبان درازی کی جائے۔ (ابوداؤد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گذراجن کے تاخن تھوہ اُن سے اپنے چروں اور سینوں کوچھیل رہے تھے میں نے کہاا ہے جریل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیدہ اوگوں ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (لیمنی ان کی غیبت کرتے ہیں)، اوران کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ الوداؤ دکمافی اُمشکو قاص ۲۹۳)

لوگوں میں غیبت' بدگوئی' چغل خوری اور ایذارسانی کی جومجلسیں منعقد ہوتی ہیں سب اس آیت کریمہ اور حدیث ا شریف کے مضمون پرغور کریں اوراپی اصلاح کریں اور زبان پرپا ہندی لگائیں کہ زبان کا پی بھیٹریاصا حب زبان ہی کو پھاڑ کھا جائے گا۔ اگر بھی کی چنل خور بدگوی طرف ہے کی مسلمان کی ہے آبروئی ہوتی دیکھیں تواس کا دفاع کریں اور پارٹ لیں۔ حضرت معاذبن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ جس کی شخص نے منافق کی ہاتیں سن کر کسی مومن کی تھایت کی اللہ اُس کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے گا جو قیامت کے دن اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا' اور جس شخص نے کسی مسلمان کوعیب لگانے کے لئے کوئی بات کہی تو اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کے میل (یعنی پار حراط) پر روک دے گا یہاں تک کہا پئی کہی ہوئی بات سے نگل جائے (یا اُسے راضی کرے جس کی بے آبر دنی کی تھی یا عذاب بھگنے ) (مشکو قالمصابح ص۲۲۷)

اَیَ اَی اَیْ یَیوں ہے اور اپی صاجراویں ہے اور دورے سلانوں کی موروں ہے فرما دیجے کہ جکریدیمی وقال کے اور اپنی صاجراویں ہے اور دورے سلانوں کی موروں ہے فرما دیجے کہ جکریدیمی وقال کا کرنی کا کا الله عند والا مربان ہے جکریدیمی وقال کریں گا اور الله عند والا مربان ہے اپنی جادری چی کریا کریں اس ہے جلدی پی ان موجایا کرے گرق آزار نددی جایا کریں گا اور الله تعالی بخشے والا مربان ہے کو کرنی کے المنافی فون والزی فی فالو برائم مرض والکروفون فی المربی نی المربی نکا فی بھٹے الا میران کے اور دولوگ ن کے دولوگ ان کے دولوگ الا میں اور ایس کا اور مولوگ میں کا اور مولوگ میں کیا دی ہے اور جو لا یک کروسی کی الله کو کری کروسی کی الله کو کری کروسی کی کروسی کی کروسی مولوگ کو کری کروسی کی کروسی مولوگ کو کری کروسی کی کروسی مولوگ کو کری کروسی کرو

از واج مطهرات اور بنات طاہرات اور عام مؤمنات کو پردہ کا اہتمام کرنے کا حکم اور منافقین کے لئے وعید

جائیں گئے۔جولوگ پہلے گذرے ہیں اللہ تعالی نے ان میں اپنا یہی دستور رکھا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں ردّوبدل نہ پائمین گے۔

قصف میں: مفرین نے کھا ہے کہ رات کے وقت (جب گھروں میں بیت الخلائی بیل بنائے گئے تھے) عورتیں قضائے حاجت کے لئے مجور کے باغوں میں شاقوں میں جایا کرتی تھیں ان میں حرائر (آزاد) عورتیں اوراماء (باندیاں) دونوں ہوتی تھیں۔منافقین اور بدنفس لوگ راستوں میں کھڑے ہوجاتے تھے اورعورتوں کو چھٹرتے تھے بعنی اشارے بازی کرتے تھے ان کا دھیان باندیوں کی طرف ہوتا تھا اگر بھی کئی آزاد عورت کو چھٹرتے اوراس پر گرفت کی جاتی تو کہہ دیتے تھے کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید یہ بائدی ہے۔ نیز دشمنانِ اسلام (جن میں مدینے کے رہنے والے یہودی بھی تھے اور منافق بھی ) یہ حرکت بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کے شکر میں جب کہیں جاتے تو لوگوں میں رُعب پیدا کرنے والی باتیں بھیلاتے اور شکست کی خبریں اُڑادیتے اور خواہ بیٹھے بھاتے یوں کہتے تھے کہ دشمن آگیاد شمن آگیا۔

یادر ہے کہ آیت کریمہ میں ارشاد فر مایا ہے کہ اے نبی! پی ہویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو تھم دے دو کہ
اپ او پر چوڑی چکلی جا دریں ڈالے رہا کریں۔ اس ہے ایک بات میں معلوم ہوئی کہ رسول اللہ علیات کی ایک سے زیادہ
بیٹیاں تھیں ، جس سے واضح طور پر روافض کی بات کی تر دید ہوگئی جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیات کی صرف ایک بیٹی حضرت
سیدہ فاطر تھیں ۔ (احقر نے بنات طاہرات کے احوال میں ایک مستقل رسالہ کھا ہے اُسے ملاحظہ کرلیا جائے) اور دوسری
بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے سید نا رسول اللہ علیات کی از واج مطہرات اور بنات طاہرات کو پردہ کرنے کا تھم تھا اس طرح دیگر
مؤمنین کی بیبیوں کو بھی پر دہ کرنے کا تھم ہے ۔ بعض فیشن ایبل جائل جوعورتوں کو بے پردہ بازاروں اور پارکوں میں گھمانے
کو قابل فخر سمجھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ پردہ کا تھم صرف از واج مطہرات کے لئے تھا عام عورتوں کے لئے نہیں ہے آیت
کر بحد سے ان لوگوں کی ان جاہلا نہ باتوں کی تر دید ہور ہی ہے۔

مَنْعُونِیْنَ جب مدید منورہ سے جلا قطن کئے جا تمیں تو حالتِ لعنت میں پھرتے رہیں گے اُن پراللہ کی پھٹکارہوگ۔ ایٹنمانٹونڈواکوفونڈواکفونڈواکٹیٹینگ پھر جہال کہیں بھی ہوں گے پکڑے جائیں گے اور خوب کل کئے جائیں گے۔ سُنگة الله فی اَکُونِیْنَ خَذَاوَ مِنْ الله نے ان لوگوں میں طریقہ مقرر فرمادیا ہے جو پہلے گذر بچے ہیں کہ فسادیوں کونل کیا جاتا رہے گا اور وہ جلاوطن کئے جاتے رہیں گے اور جہال کہیں بھی ہوں گے ملعون و ماخوذ اور مقتول ہوتے رہیں گے۔

لے و هم قوم کان فیهم ضعف ایمانهم وقلة ثبات علیه عماهم علیه من التزلزل وما یستنبعه مالا خیر فیه. (روح المعانی) اوروه ایی توم بر سرس ایمان کی مزوری ماورندی ایمان پراستقامت ماس کے کده متزلزل بین اوراس کے علاوه ان میں محمی غیرایمانی روید بین وَكُنْ يَحِدُ اللهُ وَمَدِينَا لَا اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

صاحب روح المعانی نے جواقوال کھے ہیں اُن میں ہے ایک تو یہ ہے کہ منافقین ایذ اکے کاموں ہے رک گئے تھے اور جو وعید نازل ہوئی تھی اُس کے ڈر سے اپنے کاموں ہے باز آ گئے تھے لہٰذا اغراء اور اخراج اور قبل کا وقوع نہیں ہوا' اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ جن لوگوں کو تعبید کی گئی وہ اپنی حرکتوں ہے باز نہیں آئے اور مجد ہے نکال کر انہیں ذکیل کیا گیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے ہے تھی آنحضرت علیہ کو منع فرمادیا اور اس طرح وہ سب کی نظروں میں ملعون ہوگئے۔

کیا گیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے ہے تھی آنحضرت علیہ کی نمورہ سے جلاوطن کیا گیا ہے قبیلہ بی نضیرتھا' اور یہود کے قبیلہ بی قریظہ کے بیان عمردوں کو قبیلہ بی قریظہ کے بالغ مردوں کو قبل کردیا گیا۔ (خوف وہراس کی خبریں اڑ انے میں یہود کا زیادہ حصدتھا)

# ينعُلُك التَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِتَّمَاعِلْهُ اعِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَة

واقع ہوجائے۔ بےشک اللہ نے لعنت کردی ہے کافروں پراوران کے لئے دیکنے والی آگ تیاری ہے۔وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہیں گ

لَا يَجِدُ وْنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا فَيُوْمَرُ ثُقَلَّبُ وُجُوْهُ مُ مِن الْعَارِيعُوْلُونَ يليَّتنا

وه ك في يارومد كارن بائيس كـ جس دن أن ك چرا ك يس الد بك ك مائيس كي يو كيس كا عاش كهم فالله ك الحفا الله و كال و قال في النا الله و المعنى الله و الل

اطاعت کی ہوتی اور سول کی اطاعت کی ہوتی ۔ اوروہ یوں کہیں گے کہا ہے ہمارے دب بلاشیہ م نے اپنے سرداروں کی اورا سے برداری کی سوانہوں نے

السَّمِيْلا وربَّنا اللهِ مُضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَنْانِ وَالْعَنْهُ مُ لِعُنَّا كِينًا هُ

ہمیں راستہ سے گمراہ کر دیا۔اے ہارے رب انہیں عذاب کا دو ہرا حصد دیجیج اوران پرلعنت کر دیجیج بردی لعنت

کافروں پراللہ تعالی کی لعنت ہے وہ بھی دوزخ میں اپنے سرداروں پرلعنت کریں گے اوران کے لئے دوہرے عذاب کی درخواست کرینگے

قض مدين : كافرول اورمنافقول كسامن جب قيامت كاذكرا تا تفاتواس كواقع مون كا انكاركرت موئ يول كم تقط مدين و تقاتو الكراء الله تعالى المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الله المنظم ا

مطلب نہیں کہ وہ واقع ہی نہ ہوگی اس کا وقوع مقرر اور مقدر ہے اس کے آنے میں دیرلگنا اور تہارے سامنے واقع نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ واقع نہ ہوگی۔ پھر رسول الشقاف سے خطاب فرمایا: وَمَاَیْنُ دِیْكُ لَعُلُ السّاعَةُ اَ تَکُوعُونُ قَرِیْکِاً (اور آپ کواس کی کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی زمانہ میں واقع ہوجائے) جب آپ کواس کا وقتِ مقررہ معلوم نہیں اور قرب وقوع کا ہر وقت احمال ہے تو ان جھٹلانے والوں کو تو بطریق اولی اس کا وقت مقررہ معلوم نہیں جب ہمیشہ قریب الوقوع ہونے کا احمال ہے تو ان پر لازم ہے کہ اس سے ڈرتے رہیں اور تیاری کرتے رہیں نہ یہ کہ جلدی بی میں نداق اڑا میں اس میں خطاب رسول اللہ علیف کو ہے اور تنہیہ ہے مشکرین کو۔

جدری فی میران اور آخروں کی بدحالی بتائی اورار شاوفر مایا اِنَّ اللهُ لَعَنَ الْکَفِیمِینَ (الآیة) بلاشبه الله نے کافروں پرلعنت کر دی وہ و نیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی اگر دنیا میں بھی عزے اڑاتے ہیں تو الله تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پیشکار میں ہوتے ہوئے جیتے ہیں اور ملعونیت کی زندگی نہیں اور آخرت میں ان کے لئے دبھی ہوئی آگ کا عذاب ہو ہے بھی تھوڑے دن کا یا بہت ذراد ریکانہیں بلکہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گئوہاں کوئی یا راور مددگار نہ طےگا ' عن روز اُن کے چرے آگ میں اُلٹ بلٹ کیے جائیں گئے چروں کے بل دوز خ کی آگ میں تھیلیے جائیں گئو مردان کی ہوتی اور رسول کی بات مائی ہوتی 'اگر ہم حسرت کے ساتھ یوں کہیں گئے کہ بائے کاش ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہوتی اور رسول کی بات مائی ہوتی 'اگر ہم اطاعت کرتے تو آج عذاب میں جتلانہ ہوتے۔

اس کے بعد یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداردن اور برون کی فرمانبرداری کی انہوں نے ہمیں ایمان قبول نے میں ایمان قبول نے ہمیں سے کہ استار دین جی ایمان قبول نہ کرنے دیا اور کفر پر جے رہنے کی تاکید کرتے رہے اس طرح سے انہوں نے ہمیں سے کا ساتھ سے اور دین جی

ہے ہٹا کر گراہ کردیا۔

سادَتنَا وَ حُبُوا مُنَا کَعُوم مِن جِهو فِی برے چودهری کفر کے سر غن گراہی کے لیڈرسب ہی واقل ہیں۔ دنیا ش جہاں کہیں ایمان کی فضا بتی ہے قو موں کے لیڈراور چودهری ایمان سے روکتے ہیں جو خض اسلام قبول کر لے اُسے واپس کفر میں لے جانے کی کوشس کرتے ہیں کفر کی دعوت دینے کیلئے اور اپنی قو موں کو کفر پر جمانے کے لئے ان کے ملوک اور رؤسا اور امراء اور وزراء واغذیاء بوی بوی خنی کرتے ہیں اور اربوں کی تعداد میں روپیٹر جی کرتے ہیں اور دنیا میں اپنی بوائی اور چودهر اہٹ باتی رکھنے کے لئے کروڑوں انسانوں کو دوزخ کا ایندهن بنانے اور بنائے رکھنے کی کوششیں جاری رکھتے ہیں دنیا میں ہوتم کے تعلقات ختم ہوجا کئی گے اور چھوٹے بروں پر اور بوے چھوٹوں پر لعنت کریں گے اور چھوٹوں بروں عوام اور پیک کے افراد جو دنیا میں اپنے بروں اور چودھریوں کی بات مانے ہیں دوزخ میں پہنچ کراپنے بروں الیڈروں اور چودھریوں کے بارے میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہا ہے ہمارے رب ان کو دو ہراعذا ب دے خود جو گراہ شے عذاب تو آئیں ہونا ہی ہے ہمیں جو انہوں نے گراہ کیا اس کوض بھی ان کوعذاب دے۔

مدابور میں اور میں ہوں ہے گئے ہوں بھی دعا کریں گے کہاہے ہمارے ربان پر بردی لعنت سیجئے۔ (جو محض کفر پر مرگیا اس پر لعنت ہے جاہے چھوٹا ہو یا براکیکن عوام الناس اپنے بروں اور چودھر پول کے لئے خوب بردی لعنت کا سوال کریں ) یکایگا الکین امنوا کا تکونوا کالکین اخوا موسی فکراه الله مِما قالوا وکان عند است این امنوا کار به است است الکی است است الکی است است الکی است الکی است الله و الله

#### ایمان والول کوخطاب کهاُن لوگون کی طرح نه بوجاو جنهول نے حضرت موسی العَلِیٰ کوایذادی

قفسم بین : صحیح بخاری ش ۲۸ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ موئی علیہ السلام شرمیلے آ دمی تھے اور پردہ کرنے کا خوب زیادہ اہتمام کرتے تھے جی کہ اگر ان کے جسم کی کھال بھی نظر آ جائے تو اس سے بھی شرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل نظے نہاتے تھے اور آ پس میں ایک دوسرے کود یکھتے جاتے تھے اور موئی علیہ السلام تہا غسل کرتے تھے بنی اسرائیل کے کچھلوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ایک دوسرے کود یکھتے جاتے تھے اور موئی علیہ السام تہا غسل کرتے تھے بنی اس کے داغ ہیں یا اس سے اور یوں کہا کہ شخص اس قدر پردہ کرتا ہے ہونہ ہواس کی کھال میں کوئی عیب ہے یا جسم میں برص کے داغ ہیں یا اس سے فوطے پھولے ہوئے ہیں یا کئی اور تکلیف کی بات ہے۔

الله تعالیٰ نے ان کو بی اسرائیل کی بات ہے ہری کرنے کا ارادہ فرمایا اور قصہ یہ پیش آیا کہ ایک دن انہوں نے تنہائی میں پھر پراپنے کپڑے لینے میں پھر پراپنے کپڑے دکھ دیئے پھر عسل فرمانے گئے عسل کر کے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے کا ارادہ کیا ابھی کپڑے لینے نہ پائے تھے کہ جس پھر پر کپڑے تھے دہ کپڑ دل کولیکر تیزی سے چلا گیا موئی علیہ السلام نے اپنی اٹھی لی اور پھر کے پیچے چل دیئے اور فرمانے گئے کہ اے پھر میرے کپڑے دیے میرے کپڑے دیدے ای طرح بی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنے گئے کیونکہ کپڑے ہوئے نہیں تھاس لئے آپ کو انہوں نے ہر ہند دیکھ لیا اور انہیں پھپل گیا کہ ان کے جسم پرکوئی جھی عیب نہیں ہو انہوں نے انہیں بڑی اچھی حالت میں پیدا فرمایا ہے جب ان لوگوں نے موئی النگ کا کہ کوئی جھی کپڑے لے کر پہن پرکوئی جھی عالیہ میں کوئی عیب نہیں ہو تو پھر کھڑا ہو گیا اور موئی علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن لئے اور پھرکوا پی عصابے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ہم ان کے مار نے سے پھر میں تیان یا جا دیا ہے گیا جھی یا سات نشانات پڑ گئے تھے۔

قرآن مجید میں جو یا نفی الدین امنوالا تکونوا فرمایا ہے اس میں اس قصے کو بیان کیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان دالواُن لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے موٹی علیہ السلام کو تکلیف دی سواللہ نے انہیں اُن کی باتوں سے بری کر

دیااوروهالشتعالی کنزدیک باوجامت تھے۔

بدتو حضرت موی علیه السلام کے واقعہ کا ذکر ہے لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ کولوگوں نے کیا تکلیفیں وی تھیں؟ اس کے بارے میں بھی صحیح بخاری جلد نمبراص ۲ ۱۲۲ اور ۲۸۳ میں ایک قصہ کھا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے غزوہ حنین کے موقع پر عرب کے بعض سر داروں میں مال تقسیم فرمایا تھا اور ان میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ دے دیا۔ وہیں حاضرین میں سے کسی نے یوں کہد دیا کہ اس اللہ کے دیا تھی میں اللہ کسی نے یوں کہد دیا کہ بیالیہ کہ دیا کہ اس کے حضرت عبداللہ بن کہ دیا کہ اس اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر ان لوگوں کی یہ بات نقل کر دی تو آپ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو پھرکون انصاف کرے گا؟ اللہ موٹی پر رحم فرمائے انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی پھر بھی انہوں نے مبرکیا۔

بات بہ ہے کہ جو مال آنخضرت عظی فی نظیم فر مایا وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا وہ اموال فئے تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنی صوابد ید سے تسیم فر مالین کسی کا حق روک کر مال تقسیم نہیں فر مایا تھا اور یہ بات نہ تھی کہ ایک کا حق دوسر ہے کو دے دیا بھراس کو انصاف کے خلاف کہنا ہی ظلم ہے۔ مدیث کی شرح کھنے والے حضرات نے کھا ہے کہ رسول اللہ عظیم ہے اختراض کرنا کفر ہے جس کی سرز قتل ہے لیکن آپ نے فہ کورہ بالا بات کہنے والے شخص کو مصلح تا فیل نہیں کیا کہونکہ تالیف قلب کی ضرورت تھی۔ اہل عرب میں بیشہرت ہوجاتی کہ جناب محدر سول اللہ علیف اپنے ساتھیوں کو تل کرتے ہیں اس شہرت کی وجہ سے اندیش تھا کہ اسلام جو کھیل دہا تھا اس میں رکاوٹ ہوجاتی۔

بہر حال رسول اللہ علیہ نے اتن بری تکلیف دینے والی بات کو برداشت کرلیا اور فرما دیا کہ موئی علیہ السلام کواس سے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا' یہ تو ایک تکلیف تھی اس کے علاوہ منافقین سے تکلیفیں پہنچی رہی تھیں آپ درگذر فرماتے تھے جب بھی کوئی شخص دعوت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اسے تکلیفیں پہنچی ہیں' رسول اللہ علیہ نے اپنے عمل سے برداشت کرکے بتادیا اور قول سے سمجھا دیا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔

یہ جوارشاد فرمایا کہ' اُن اوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے موٹی کو تکلیف دی' مسلمانوں کومزید خطاب فرمایا کہ اللہ سے ڈرداور ٹھیک بات کہو ٹھیک بات میں سب کھا آگیا تی بات بھی اور حج بات بھی اور عدل وانصاف کی بات بھی اور بھی اور عدل وانصاف کی بات بھی اور بین مواد اللہ کہنا مراد ہردین بات بھی ہات تھی ہا تا اللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ کہنا مراد ہے۔ تر تیب میں اوّ لا تقوے کا ذکر کیا بھر قول سدید کہنے کا تحکم فرمایا' اس سے یہ بات نگلتی ہے کہ تقوی ہوتو اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہ سے نبین کی بندہ کو جمت نہیں ہوتی' اللہ سے ڈرے اور گناہ میں کا کرکہ کے تقوی کی بندہ کو جمت نہیں ہوتی' اللہ سے ڈرے اور گناہ میں کا کرکہ کے تقوی کی نبدہ کو جمت نہیں ہوتی ' اللہ سے ڈرے اور گناہ ہے۔ آخرت کی فکر کرے تب قول اور فعل ٹھیک ہوتا ہے۔

پھرتقوی اختیار کرنے اور نھیک بات کہنے کا انعام بتایا یضلہ لکٹو اَعْمَالکٹو ویفور کہ دُنُوبکٹو کے اللہ تعالی تمہارے اعمال وقبول فرما ہے گا اور تمہارے گنا ہوں کی مغفرت فرما دے گا۔

الله اوررسول عَيْنَ كَي اطاعت مِين كامياني عند اس عبديفرمايا وَمَنْ يُطِيهِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَعُدُ فَازَ فَوَزّا عَظِيمًا

(اور جو خص الله کی اوراس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوگا)

لوگوں میں کامیابی کے بہت ہے معیار معروف ہیں کوئی شخص مال زیادہ ہونے کوکا میابی سمجھتا ہے اور کو کی شخص با دشاہ بن جانے کو کوئی شخص وز ارت مل جانے کو اور کوئی شخص جائیداد بنا لینے کو اور کوئی شخص زیادہ پیسوں والی ملازمت مل جانے کو کامیابی سمجھتا ہے اللہ تعالی نے کامیابی کامعیار بتادیا کہ کامیاب وہ ہے جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

خطبة تكاح من رسول الشعافية شهادتين كے بعد آيت كريم يَأَيُّهُم التَّاسُ الْقُوْلِ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ (الآية)

اورآیت کریمہ یَآیُهُا الَّذِیْنَ اَمنُوا الَّقُواللهُ حَقَّ تُفْتِهِ (الآیة) اورآیت کریمه یَالِهُا الَّذِیْنَ اَمنُوا اَتَقُواللهُ وَقُوْلُوَا قَوْلُوا اَللهُ وَاللهُ وَقُولُوا قَوْلُوا اَقَوْلُوا قَوْلُوا اَللهُ وَاللهُ وَقُولُوا اَللهُ وَاللهُ وَقُولُوا اللهُ وَاللهُ و مَنْ وَاللهُ و

#### إِتَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى التَّمُوتِ وَالْرَضِ وَالْجِبَالِ فَالِيُنَانُ يَحْمِلْنَهَا وَ الشَّفَقُن

بلاشبهم نے آ مانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی سوانہوں نے اس کی ذمدداری سے انکار کرویا اور اس سے ڈر گئے اور

# مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْمَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا هُلِيْعَنَّ بَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينِ

اور منافقات کو اور مشرکول کو اور مشرکات کو سزا دے اور مؤمنین اور مؤمنات پر توجہ فرمائے اور

#### اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا هُ

الله غفور ہے رحیم ہے۔

#### آ سانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے بارِا مانت اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اُسے اُٹھالیا

قصم المجيو: يدوآيات كاترجم بيلي آيت مل المانت سردكرنے كا دردوسرى آيت ميں نافر مانوں كے لئے عذاب ديخ كا در الل ايمان برمبر بانی فرمانے كاذكر ہے۔

بیجوفر مایا کہ ہم نے آسانوں پراورزمینوں پراور پہاڑوں پرامانت پیش کی اور انہوں نے اس کی ذمدواری اٹھانے سے انکارکر دیا اور اس سے ڈر گے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اس میں امانت سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ اس سے تھم کی فرمانبردی کرنا یعنی فرائض کا انجام دینا مراد ہے آسانوں سے اور زمین سے اور پہاڑوں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہتم امانت کو قبول کردیعن احکام کی فرمانبرداری کی ذمہداری کا اقرار کرواور ان کی اوالی جو اٹھاؤ تو ان چیزوں نے کہا کہ اگر ہم فرمداری کو برداشت کر

انوار البيان جلاك

لیں اور احکام پڑلی پیرا ہونے کا وعدہ کرلیں تو اس کا انجام کیا ہوگا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر او بھے عمل کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگر انجی بیٹ نہمیں تو اب چا ہے انہوں نے کہا کہ بیہ ہارے بس کی بات نہیں نہمیں تو اب چا ہے نہ عذاب بیں ہتا ہونے کو تیار بین ( تشریعی طور پر اوامر اور احکام کا بو چھا ٹھانا ہمارے بس کا روگ نہیں ہاں ہم کو پی طور پر مسخر بین آپ کے تھم کے مطابق رہیں گئاس میں نہ تخالفت کا اندیشہ ہا اور تو اب بھی نہیں عذاب بھی نہیں ہیں ہیں ہو تو اب بھی نہیں اس بھی تو اب بھوڑ ہیں ہوڑ اب بھی نہیں ہیں ہوگا ہوں تو اب ہمی نہیں ان بیس بے تو اب بھوڑ بیل انہ بھوڑ نے پر قواب بھوڑ نے پر قواب بھوڑ نے پر قواب بھوڑ نے پر گئاس میں نہ تو اللہ تھا کہ ہوا کہ عذاب کے ڈر سے تو اب بھوڑ نے پر کھی ایمن نہ ہوا کہ عذاب کے ڈر سے تو اب بھوڑ نے پر کھی اس نہ مال ہوا کہ عذاب کے ڈر سے تو اب بھوڑ نے پر کھی اس نہ ہوا کہ ہوا ہو تو اس کو جو اب تھا کہ ہوا ہو تو اس کو اس کے ہو تو اس کو جو اب تھا کہ ہوا ہو تو کہ ہوا کہ ہوا ہو تھی کہ ہوا کہ ہو جو بھا ہو کہ ہو گہ ہو گہ ہو کہ ہو گہ ہو گہ

سورة خم السجده میں فرمایا: ثُقُ اسْتَوَی إلی السّماء وهی دُخان فقال لهاد لأرُض اثنیاطوَعًا اوَكَرَهًا قالتاً اَتَيْنَا طَابِعِيْنَ (پھرآ سان کی طرف توجه فرمائی اوروہ دھواں تھا' سواس نے فرمایا کہتم دونوں خوثی سے آؤیاز بردی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوثی سے حاضر ہیں )

سورۃ البقرہ میں پھروں کے بارے میں فرمایا وَاِنَّ مِنْهَا لَکَا یَمُوْطُ مِنْ خَشْیَةَ اللهِ (اوران میں بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈرے کریڑتے ہیں)

اصل بات بیہ کہ پھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جوان پر گذرتے ہیں اور ان کا اپنے خالق سے مخلوق اور مملوک اور عبادت گذار ہونے کا جو تعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اُحدایا پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ (جلد ماص ۵۸۵)

حضرت جابر بن سمره رضی الله عندروایت فرماتے بین کدرسول الله عظیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکه کرمہ میں ایک پھر ہے میں است بھی نتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم جلد ۲۳۵ سے معرفی کا میں است کی تشریح اور توضیح و تفصیل: جب انسان پرامانت پیش کی گئی اور احکام اللہ یہ پڑمل پیرا ہونے کی ذمہ داری سونی گئی تو انسان نے اسے قبول کرلیا اور برداشت کرلیا اور بید مان لیا کہ میں احکام اللہ یہ پڑمل کروں گا۔ فرائض کی

بإبندى كرول كاواجبات اداكرول كا\_

و حکم کھا الانسان میں الانسان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کے بیان کے مطابق بیامانت کی پیشی حضرت آ دم علیہ السلام پر ہوئی تھی جذبہ تو اب میں آ کرانہوں نے قبول کرلیا معصیت کے عقاب کی طرف کو یا خاص دھیان نہیں دیا اور تکوین طور پر بھی انہیں قبول کرنا تھا کیونکہ انہیں خلافت کے لئے پیدا کیا گیا۔ بیامانت کی پیشی کب ہوئی؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ہوم المیثاق میں ہواجس کا ذکر آیت کر یمہ وَ اِذْ اَحَدُ رَبُّکَ مِنُ اَبِنِی اَدَمَ مِی مَدُور ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ ہوم المیثاق سے پہلے کا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

حضرت عبدالله بن عمروبن عاصرض الله تعالى عنه فرمایا كه الله تعالى في انسان من پہلے شرمگاه پیدا فرمایا كه الله تعالى عنه فرمایا كه الله تعالى خاص وقت الله كه كه بيدا فرمایا كه بیدا فرم كه امانت بین آنگھيں امانت بین زبان امانت بین بیدا فرمایا كه بین فرمایا كه فلاف امانت بین بیدا فرمایا كه بین ان چیزوں مے متعلق جواد كام دیے گئے بین ان كی خلاف ورزى خیانت ہے اور آنہیں احكام الہید كے مطابق استعال كرنا ادائے امانت ہے۔ (روح المعانی جلد ۲۲ میں ۱۹۸۳)

اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول علی کے خیانت کرنے کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا و تین فرنڈ آامنٹی کو آمنٹی کو آمنٹی کو اور آپس میں اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو جونکہ امانت کا مفہوم بہت وسط ہے۔ مالی خیانت کو سمی خیانت کرنے کی ممانعت ہے اس لئے ہرخیانت سے نہایت اہتمام کے ساتھ پر ہیز کرنالازم ہے۔ مالی خیانت کو تسبی جانتے ہیں مثلاً کوئی شخص کی کی باس امانت رکھا وروہ اس کو کھا جائے یا استعال کر سے یا کم کرد سے یا دوشر یک آپس میں خیانت کرلیں جو شخص کو معلوم ہوتا کر یا کہی می طرح آپنا مال دے کر بھول جائے اس کاحق رکھ لیں وغیرہ و فیرہ نیرسب خیانتیں ہیں اور ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کس کاحق مارا ہے اور کس کی خیانت کی ہے گر آ خرت اور اللہ کاڈر ہوتو انسان خیانت سے بھی سکتا ہے ورنہ دنیاوی نفع کود کھی کر بڑے برح و بنداری کے دعویداراس مسئلہ میں کچ پڑجاتے ہیں ہر شخص اپنے آپ متعلقہ احکام میں دنیاوی نفع کود کھی کر بڑے دو کے ماور ملوک اور روز راء امانتدار ہیں انہوں نے جوعبد سے بینے ذمہ لئے ہیں وہ ان ورسفر کے ساتھی پڑوی کی میاں ہوئی ماں باپ اور اولا دسب ایک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے میں بھی خیانت نہ کریں۔ اس طرح بائع اور میں بھی خیانت نہ کریں۔ اس طرح بائع اور میں بھی خیانت نہ کریں۔ اس طرح بائع اور وی کہیں بوری میں ان باپ اور اولا دسب ایک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے میں بھی خیانت بوری کو کہا میں وارد ہوا ہے۔ میں بھی خیانت ہیں بوری کا دار احاد ہے شرکھی دیارت ہیں بوری کو کا المان کے اور دیگر متعلقہ امور کے میں بھی خیانت بوری ہوتی کوئی کی خیانت کریں اور میں بھی خیانت ہوتی ہوتی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی تھی میں وارد ہوا ہے۔

سورة نساء يس فرمايا إن الله يَامُوُكُون أَنْ تُوَدُّوا الْكَمْنَةِ إِلَى اَهُلِهَا (بِشك اللهُ مَهِ مِن مَا تا ب كرا ما نت والول كو على اما نتي درديا كرو) اورسورة بقره يس فرمايا ب فَإِنْ آوِسَ بَعْضُكُوْ بَعْضًا فَكَيْدُوَّ وَالَّذِي اؤْتُونَ آمَانَتَهُ (سواكر

تم میں سے ایک شخص دوسر مے خص پراعماد کر ہے قوجس پراعماد کیا گیا ہے وہ دوسرے کی امانت اوا کرے اور اللہ ہے ڈرے جو اس کارب ہے) سورہ معارج میں نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کو الکیڈین کھند لاکمنیتھ مذوعہ کی ہے خرد کاعُون (اور وہ لوگ جواپی امانتیں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں)

حضرت السرض الله عند في بيان فرمايا كربهت كم اليابوا كرسول الله عليه في خطيد يابواوريول ندفر مايابو لا إيمان لم لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنُ لَا عَهُدَ لَهُ (رواه البيهقي في شعب الايمان) (اُس كاكوكي ايمان فيس جوامانتدار نبيس اوراس كاكوكي دين فيس جوعهد كالورانيس)

مؤمن کا کام بہ ہے کہ پوری طرح امانت داررہے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو بھی ادا کرے سنتوں کا بھی اہتمام رکھ بندوں کے حقق تی بھی ادا کرے اور عہد کی بھی یابندی کرے۔

ایانتوں کی پھھنفیل ہم نے مورہ نباء کی آیت آن اللہ عامُوکُونُ نُوکُواالْکَمْنُو اِلْیَ اَعْلَمْ اِلْکَمْنُو اِلْیَ اَعْلَمْ الله اِلله عالیہ الله علیہ الله عند نے فرما یا ظلوم کا معنی ہے کہ وہ اپنی جان پرظم کرنے والا ہے۔ اور جول کا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے فرما یا ظلوم کا معنی ہے کہ وہ اپنی جان پرظم کرنے والا ہے۔ اور جول کا اسانوں میں صالح بھی ہیں عالیہ بھی ہیں عارفین بھی ہیں۔ اس لئے بھی عارفین فرمایا کے بھی الله عند الله عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مثر کی الله عند کی اور ایک الله عند الله عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک عورتوں پر) یعنی الله وی الله علی الله وی الله عند الله عنداب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک کورتوں پر) یعنی المناف نے امانت کے بوجھ کو اتھا الیا 'پھر اس فرمدواری کو بنا ہے والے بھی ہوئے وردوں کو اور مشرک کورتوں پر) یعنی المناف نے امانت کے بوجھ کو اتھا الیا 'پھر اس فرمدوں اور مشرک کورتوں کو اور خلاف ورزی کو بنا ہے والے الله کی اور کورتوں پر اللہ میں آلگی اور کورتوں پر اللہ رہوں کے دورتوں پر اللہ میں آلگی اور کورتوں پر اللہ رہوں کے کہ وہ کورتوں پر اللہ کی بجائے ویتو ب فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ چوتھ کی نافر مائی کے بعدتو برکر لے گا وہ بھی رحمت الله کی بجائے ویتو ب فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ چوتھ کی نافر مائی کا فرمان کا کے سرکھ کے کورتوں کورتوں کی کورتوں کورٹ کی کی کورتوں کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی ک

آخر میں جو وکان الله عَفُورًا رَحِیمًا فرمایا اس میں یہ بات بتا دی کہ مغفرت فرمانا اور رحم فرمانا اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ ہیں کافر اور مشرک کی تو مغفرت نہیں جیسا کہ دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے و نیا میں توسب ہی پر رحمت ہوگا۔ آخرت میں صرف اہل ایمان بررحمت ہوگا۔

> تم تفسير سورة الاحزاب والحمد لله الملك الوهاب والصلوة والسلام على رسوله سيدنا من أوتى الكتاب وعلى اله حير ال واصحاب

الكَتِيَّرُةُ فِي بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْ الْمُؤْتُّ فِيْنُ إِيْرَةُ ورؤسها مكمعظمين نازل بوئي ﴿ شروع الله كنام ع جوبرام بريان نهايت رحم والاع الله من جون آيات اور جيد ركوع بين ٱلْحَمْثُ يِلْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوِي وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْثُ فِي الْأَخِرَةِ تعریفیں الله بی کے لئے ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کھ ہے جوآ سانوں میں اور زمینوں میں ہے اورای کے لئے حد ہے نیامی اور آخرت میں ، وهُوَالْعَكِيْمُ الْخِبِيْرُ وَيَعْلَمُ مَا يَكِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ دنیا میں اور آخرت میں اور وہ مکیم ہے باخر ہے۔وہ جانتا ہے جو پچھاس میں داخل ہوتا ہے اور جو پچھاس میں سے نکاتا ہے اور جو پچھ لتَمَا وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا ۚ وَهُو الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كَ فَرُوا لا تَأْتِينَا آسان سے نازل ہوتا ہے اور جو کھاس میں چر ستا ہے۔اوروہ رجیم مے غفور ہے۔اور کا فرول نے کہا کہ ہمارے پاس قیامت نہیں السَّاعَةُ قُلُ بَالَى وَرَبِّيُ لَتَاتِينًا كُولِ عَلِمِ الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي آئے گا۔ آپ فرماد بیجئے۔ ہاں میرے رب کی تم وہتم پرضرور آئے گی میرارب عالم الغیب ہے اس ہے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز السَّمَاوِتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُمِنْ ذَلِكَ وَلاَ ٱكْبُرُ إِلَّا فِي كِتْبِ مُبِينِ هُ آ سانوں میں اور زمین میں غائب نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بری چیز گر کتاب مبین میں موجود ہے۔ لَيُزَى الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِعَتِ أُولَلِكَ لَهُمْ مَّغُفِرةٌ وَّرِنْ قٌ كَرِيْرُ وَ الَّذِينَ تا كدوه ان لوگول كوبدلدد بجوايمان لائ اورنيك عمل كئيدو ولوگ بين جن كے لئے مغفرت ہے اور رق كريم ہے اور جن لوگوں نے سَعَوْ رَفَّ الْيَنَا مُعْجِزِينَ أُولَلِكَ لَهُمْ عَذَاكِ مِنْ رِّجْزِ ٱلدُيْرُ وَيْرَى الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ ہاری آیات کے بارے میں عاجر کرنے کی کوشس کی اُن لوگوں کے لئے تخی والا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کوعلم دیا گیا اكَذِي أُنْزِلَ اليَكِ مِنْ رُبِيكَ هُوالْحَقَّ وَيُعْدِي الى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَيْدِ" وہ بچھتے ہیں کہ اُن کے دب کی طرف ہے جو کچھنازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور عزیز حمید کے داستہ کی طرف ہوایت دیتا ہے۔

الله تعالی مشخق حمر ہے اُسے ہر چیز کاعلم ہے اہل ایمان کیلئے مغفرت اور رزق کریم ہے

قسفسديو: يهال سے سوره سباء شروع ہورہی ہے۔ سباءايک قوم تھی جويمن ميں رہتی تھی اس سورت کے دوسرے رکوع ميں ان لوگوں کی بودوباش اور باغوں سے منتقع ہونے کا پھر ناشکری کی وجہ سے ان کی بربادی کا تذکرہ فرمايا ہے اس لئے

سورة كانام سوة سباء معروف موا

شروع سورة میں ارشادفر مایا کہ آسانوں اورز مین میں اللہ تعالی ہی ستحق حد ہے اس دنیا میں بھی اس کے لئے حد ہے۔ اور آخرت میں بھی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ بیان فر مائی اولا تو بیفر مایا کہ وہ تھیم ہے تھمت والا ہے اُس کا کوئی فعل اورکوئی فیصلہ تھمت سے خالی بین پھر فر ہایا کہ وہ خبیر بھی ہے اُسے اپی مخلوق کی اور تخلوق کی مصالح اور منافع اور مضار کی پوری طرح خبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم کی کچھ فصیل بیان فر مائی کہ زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اور جو پچھاس سے نکلتا ہے اور جو پچھ آسان

ے تازل ہوتا ہاور جوآ سان میں چڑھتا ہے وہ ان سب کوجانتا ہے وہ رحمت والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔

یبال تک الله تعالی کی حمد بیان ہوئی جس میں اس کی صفت علم اور صفتِ رحمت اور صفتِ حکمت اور صفت معفرت کا ذکر آیا ہے اور اس سے تو حید بھی ثابت ہوگئی۔ اس کے بعد منکرین قیامت کا قول نقل فرمایا اور ان کی تر دید فرمائی۔ ارشاد فرمایا: وکال الکنین کے فروالاِ تانینی الستاعی ہے (اور کا فروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی) فال بہل ور تی

فرما و يجئ كه مال مير ب رب كي فتم قيامت ضرور آئ كى) عليه الغيّب لايعنزُ عنه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السّماؤت ولا أكثر اللّه في أن المرارب عالم الغيب بياس في المرارض السّمة في السّم

کوئی چیز آسانوں میں اور زمین میں غائب نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بڑی چیز گر کتاب مبین میں موجود ہے) اس میں منظرین قیامت کی اس بات کا جواب دے دیا کہ جب اموات کی ہڈیاں گل میڑ جا کیں گئ اُن کے ذرّات کہاں

کے کہاں پہنچے ہوں گے بعض دریا میں مرکر دریائی جانوروں کی غذا ہے ہوں گے اور بعض کو خشکی کے جانوروں نے کھایا ہوگا تو اُن کے اجزاء کس طرح جمع ہوں گے؟ ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کوئی چیز ذرّہ بھر بھی اس کے علم

ے باہر نہیں ہے آ سانوں میں ہویاز مین میں ہو کوئی بھی چیزخواہ چھوٹی ہویا بڑی کتاب میں معلوظ ہے۔

پھر قیامت قائم فرمانے کی غایت بتائی لیہزی الدین امنٹوا وعیلواالطلیات (تا کہ الله اُن لوگوں کوصلہ دے جوابمان لائے اور نیک کام کئے) اُولیک لَائم مَعْفِرةً وَیْن کُرنیگر (یہوہ لوگ ہیں جنکے لئے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے)

وَالْكِذِينَ سَعُوْ فِيُ الْيَوْنَامُ فَعِزِيْنَ اُولِيكَ كُمْ عَذَاكِ مِنْ تِبِغِيزَ لِكِيْدُ (اور جن لوگوں نے جاری) آیات کے بارے میں عاجز کرنے کی کوشش کی اُن لوگوں کے لئے تحق والا در دناک عذاب ہے )اس میں ان لوگوں کی سرزا کا تذکرہ فرمایا ہے جواہل

ایمان کے مخالف ہیں اور بیرچا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر باطل کر دیں بعنی قیامت کے وقوع کونہ مانیں اور قیامت کی خبر دینے والے ( بعنی رسول اللہ عظیمی ) کو ہرا دیں۔ قیامت قائم ہوکر جس طرح اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ

یا سے باریسے بوت و میں مدین کے اس کا اس طرح مشرین کو در دنا ک عذاب ہوگا خلاصہ پیے ہے کہ قیامت کی غایت جزا والوں کو مغفرت اور رزقِ کریم کا انعام ملے گا اس طرح مشرین کو در دنا ک عذاب ہوگا خلاصہ پیے ہے کہ قیامت کی غایت جزا

اور مزادینے کے لئے ہے۔ اس کے بعد اہل علم کی تعریف فرمائی وَیْزی الَّذِیْنِ اَوْتُواالْجِلْمَۃِ (الآیة ) کہ جن لوگوں کوعلم دیا گیا ہےوہ اس قرآن کو

ا کے بعد اس میں مرتب کی طرف بھیجا گیا ہے تی سجھتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کاراستہ جوآپ کے رب کی طرف ہے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے تی سجھتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کاراستہ بتا تا ہے جو غالب ہے اور مستحق حمد ہے۔

# وقال الزين كفروا هل نك كد على رجل ينتي الأخراط المرقة كل مكري المنتي الدولان المرقة والمحكمة والمحكمة والمحاور المراف المرقة والمحكمة والمحاور المراف المرتبي المحكمة والمحكمة والمحكمة والمحكمة المراف المرافي المرف المرافي المرف المرف

مِنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ إِنْ تَتَا أَنْفُونُ رَبُمُ الْاَرْضَ اوَنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ

اور جو اُن کے پیچے ہے لینی آسان اور زمین ' اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنما دیں یا ہم اُن پر

السَّمَاءُ وإنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْنٍ مُّنِينِيهِ هُ

آسان كوكلا \_ كرادي بالشباس من متوجهون والي مربنده كيليحن الى ضرورب\_

### كافرول كى طرف سے وقوع قيامت كا نكاراوران كيلئے عذاب كى وعيد

قد عدم ہون : جولوگ قیا مت کے منکر تھے وہ رسول اللہ علی ہے۔ بارے میں آپس میں کہتے تھے کہ کیا ہم تہمیں ایسا آ دی

یہ بتادیں جو تہمیں یہ بتا تا ہے کہ جب تم بالکل ہی چورہ چورہ ریزہ ریزہ ہوجاؤ گے قو پھر نے طریقے سے پیدا ہو گے آئیں

نے طور پر پیدا ہونے سے جو تعجب ہوتا تھا اپ اس تعجب کو اس طرح ظاہر کیا اور اس میں پھھ استہزاء اور تمسخر کا بھی پہلو

ہے۔ چونکہ یہ لوگ رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس لئے انہوں نے وقوع قیامت کی خبر کو دوبا توں میں مخصر کر دیا اور

کہنے گئے کہ شیخص اللہ پر جھوٹ با ندھتا ہے یعنی وہ بات کہتا ہے جواللہ تعالی کی طرف سے نہیں بتائی گئی اور اگر یہ بات نہیں

ہوتو پھر شیخص دیوا گئی میں بتلا ہے خبر کے بچا ہونے کا اُکے نزد کیا اتحال ہی نہیں تھا اس لئے انہوں نے تیسری بات کی ہو بلکہ دو ہی باتوں میں مخصر کر دیا حالا نکہ ان کی دونوں با تیں

ترکرہ ہی نہیں کیا یعنی یوں نہیں کہا کہ کمکن ہے اس کی بات تی ہو بلکہ دو ہی باتوں میں مخصر کر دیا حالا نکہ ان کی دونوں باتی نیا لائے نی وائی ہی نہیں فرایا: بیل الذی نی کو کونو کو اُلے کو دیوا گئی ہے۔ اُن کے جواب میں فرمایا: بیل الذی نی کو کونو کو کو گئی ہے۔ اُن کے جواب میں فرمایا: بیل الذی نی کو کونوں باتی کی دو ہوں ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گراہی میں بڑے ہوئے ہیں گراہی میں استے زیادہ آگے بڑھ ہے ہیں کہ دائی کی طرف مندوب کیا جس کا متجہ یہ ہوا کہ دو بیل میں میتلا ہوں گے۔

ہیں کہ اللہ کے رسول عیات کے خبر انہیں جموئی معلوم ہوتی ہے اور انہیں دیوا گی کی طرف مندوب کیا جس کا متجہ یہ ہوا کہ دو عذاب میں میتلا ہوں گے۔

پران لوگوں كا تعب دوركرنے كے لئے فر مايا: أفكة يَدُوالل مَاليْن أيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّن السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ

اِنَ فِي ذَلِكَ لَائِمَةً لِكُولَ عَبْنِ مُنِيْبِ (بلاشباس من أس بندے كے لئے برسی نشانی ہے جواللہ تعالی كی طرف متوجه و) اور حق كا طالب ہو۔

#### تْسِيْتٍ إِعْمَكُوَّ الْ دَاوْدَشُكُرُ أَوْقِلِيْكُمِّنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ ®

جی رہیں اے داؤ د کے خاندان والوتم شکر کا کام کروا ورمیرے بندوں میں شکر گذار کم ہوتے ہیں

# حضرت داؤدا ورحضرت ليمان عليهاالسلام والحانعامات كاتذكره

قصمه بین : یمال حضرت داو داوران کے بیٹے حضرت سلیمان علیماالسلام کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے انہیں جس اقتدار اور اختیار اور جن نفتوں سے نواز اتھا ان میں سے بعض کا تذکرہ ہے۔ سورہ انبیاء (رکوع نمبره) میں دونوں حضرات کا تذکرہ گذر چکا ہے اور سورہ ص میں بھی (رکوع نمبر ۱۲ اور رکوع نمبر ۱۳ میں) آر ہاہے۔

بہاڑ وں اور برندوں کا تنہیج میں مشغول ہونا: آوا تو یفر مایا کہ ہم نے بہاڑ وں اور پرندوں کو ہم دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہماری طرف بار بار جوع ہوں اور ان کے ساتھ ہماری ذکر تربیح میں مشغول رہیں۔ لفظ اَوِبی باب تھیں سے ہاور چونکہ مجرد سے بھی اس کا معنی رجوع کرنے کا ہاں گئے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ رَجِعِہ ی مَعَهُ اللّه مَعْمَدُ اللّه مُعْمَدُ اللّه مَعْمَدُ اللّه مَعْمَدُ اللّه مَعْمَدُ اللّه مَعْمَدُ اللّه مَعْمَدُ اللّه مَعْمَدُ اللّه وَ اللّه وَا اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَا اللّه

یوں تو ہر چیزاللہ کی شیخ میں مشغول رہتی ہے جیہا کہ متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے لیکن پہاڑوں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خصوصی محم تھا کہ داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شیخ بیان کرنے میں مشغول رہیں ہے جو ف اور کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شیخ بیان کرنے میں مشغول رہیں ہے جو ف اور کلمات کے ساتھ تھیں نہیں میں نہ کور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کھانے کی شیخ سنتے تھے جس وقت وہ کھایا جا تھا۔ (رواہ البخاری کمافی المشکو قالمصابی میں مسئول جب داؤ دعلیہ السلام شیخ پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی شیخ پڑھتے تھے اور مشغول جب داؤ دعلیہ السلام تبہا یہ خوش آواز تھے رسول اللہ علیہ نے خضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کوش آوازی کوشیہ دیتے ہو جاتے تھے حصارت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کوش آوازی کوشیہ دیتے ہو کے داؤ دعلیہ السلام نہا یہ خوش آواز تھے رسول اللہ علیہ کے دھرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کوش آوازی کوشیہ دیتے ہوئے دی مومادا من موامیو آل داود۔ (مشکو قالمصابی می کے کا ابناری و مسلم)

(كدان كوداؤد عليه السلام كي خوش آوازي كا حصد ما كيا)

لو بے كونرم فرمانا: ثانياً بيفرمايا: وَالْكَالُهُ الْكَيْنِ كَهُم نَ لَوْ بِكُودا وُدعليه السلام كے لئے زم كرديا أن اغمان الله عليه اور انہيں علم ديا كرتم پورى زر بيں بناؤ و و كُور في السّرُو اور ان كے جوڑنے ميں اندازه ركھو حضرت داؤدعليه السلام سے پہلے جو لواروں كا حملہ روكنے كے لئے زر بيں بنائى جاتى تقيس وہ لو ہے كے تختے ہوتے تھے جو جنگ كرنے والا الله م الله على انده ليتا تھا۔ الله تعالى نے حضرت داؤدعليه السلام كوزر بيں بنانے كا يبطر يقة سكھايا كه پہلے وہ لو ہے ك زنجير نما طلقے بناليس پھر انہيں آپي ميں ايك اچھے اور مناسب انداز ميں جوڑ ديا كريں۔ اى كوسورة الانبياء ميں فرمايا:

وَعَكَنَانَهُ صَنْعَةَ لَبُوْسِ لَكُوْ لِتَنْصِنَكُوْ مِنْ بُالْمِكُوْ (اورجم نے انہیں زرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تا کہوہ تنہیں تمہاری جنگوں میں محفوظ رکھیں )۔

معالم التر یل جلاساص ۵۰۵ میں لکھا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کو جب حکومت ملی تو آپ ہیئت بدل کر گھو ہا پھرا کرتے تھے اور اِکا وُکا جو کوئی شخص مل جا تا اُس ہے دریافت فرماتے تھے کہ بھو بھائی داؤد کسے ہیں؟ عام طور ہے اس کے جواب میں لوگ ان کی تعریف ہی کر دیتے تھے۔ایک دن اللہ تعالی نے انسانی صورت ہیں ایک فرشتہ بھے؛ داؤدعلیہ السلام نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو دوسر ہو گوں سے کیا کرتے تھے فرشتے نے کہا کہ ہاں آ دی تو وہ اچھے ہیں اگر اُن میں ایک فصلت نہ ہوتی ہیں تعرف سے ایک فصلت نہ ہوئی یہ تکر حضرت داؤد علیہ السلام شکار ہوئے اور دریافت کیا کہ دہ کون ی خصلت ہے؟ فرشتے نے جواب دیا دہ ہو تا اور دریافت کیا کہ دہ کوئی ہے۔ ایک فیل سے کھلاتے ہیں اور اپنے ہال بچوں کو بھی اس میں سے کھلاتے ہیں ہوئی آئی اور ہوت ور بھی ہوئی اور میرے اٹل وعیال کا گذارہ ہوتا رہے اور ہوئی اور ہم سے میرا اور میرے اٹل وعیال کا گذارہ ہوتا رہے اور گھر ہوئی اور ہم کی طرح پھل جا تا تھا دولوں میں او ہاموم کی طرح پھل جا تا تھا دولوں میں اور ہموں میں اور ہموم کی طرح پھل جا تا تھا دولوں میں اور ہموج کے اور ہو تھوڑوں سے کو شخ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی ان کے ہاتھوں میں اور ہموم کی طرح پھل جا تھا ہوئی ہی اور گھر ہوئی آئی اور آئی ہوئی ہوئی ایک بھر وی تھی اور تھوڑوں سے کو شخ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی اور جو جا تھا ور فقر اور بی میں اور ایک تھے جو چار ہزار در ہم (اور آیک قول کے مطابق چھر ہزار در ہم (اور آیک قول کے مطابق چھر ہوئی آئے کی طرح ترم ہوجا تا تھا 'دوز اندا یک زارہ عیال پرخرج فر ماتے تھے اور فقر او بی اس ایک اور ایک تھے۔ ہی اور میں میں فروخت کردیے تھے اور فقر اور بی ایک میں اور ایک تھے۔

حفرت مقداد بن معدیکرب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا کہ کی شخص نے اس سے بہتر کھانانہیں کھایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس سے جو حاصل ہوا سیس سے کھائے اور فر مایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نبی داؤدعلیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتے تھے (رواہ البخاری ص ۲۷۸)

اس كے بعد فرمایا: وَاعْمُلُواْ صَالِيما اورا ب داؤد كے هروالوئيك عمل كرؤ آن بِماتَعْمُلُونَ بَصِيْرُ (بلاشبه مِن تهار ب

ہوا کی سنجیر: اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر جوانعامات تصان کا تذکرہ فرمایا' انہیں میں ہے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے ہوا کو منحر فرمادیا تھا' جہاں جانا ہوتا تھا ہوا کو تھم دیدیے تھے وہ ان کواور ان کے لئکر کو لے کر چل دیت تھی' اور اس کی رفتار کا بیام مھا کہ صبح کو چلتی تھی تو اُس زمانہ کے مسافروں کی عام رفتار کے مطابق ایک مہینے کی مسافت تک پہنچادی تھی اور شام کو چلتی تو مزیدا یک ماہ کی مسافت کو پہنچادی تھی۔

معالم التزیل میں مصرت حسن سے قل کیا ہے کہ وہ قت ہے قل کر شام تک اصطحر پہنچادی تھی پھر شام کواصطحر سے چل کر شام کا التزیل میں مصرت کے برابر ہیں ۔ بعض مصرات چل کرمج تک کا بل پہنچادی تھی۔ تیز رفقار سواد کے دونوں مسافتیں ایک ایک ایک ماہ نت کے برابر ہیں ۔ بعض مصرات نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں کا کھانا مقام رّ سے میں کھاتے تھے۔ متا نے کا چیشمہ بہا دیں! دوسراانعام ذکر کرتے ہوئے فرمایا: واکسلنا کہ کا گئی القِقطة اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کے لئے تا ہے کا چشمہ بہا دیا۔ تانبامشہور معدنی چیز ہے اور جامد ہے اُسے برتن وغیرہ بنانے کے لئے بگھلانا پڑتا ہے کے لئے تا ہے کا چشمہ بہا دیا۔ تانبامشہور معدنی چیز ہے اور جامد ہے اُسے برتن وغیرہ بنانے کے لئے بگھلانا پڑتا ہے کا سے ساتھ کا جسلیہ کا جسلیہ کا جسلیہ کا جسلیہ کا جسلیہ کا جسلیہ کی سے کہ کے تانب کا چشمہ بہا دیا۔ تانبامشہور معدنی چیز ہے اور جامد ہے اُسے برتن وغیرہ بنانے کے لئے بگھلانا پڑتا ہے کا جسلیہ کی جسلیہ کے لئے تانبام کا جسلیہ کا جسلیہ کا جسلیہ کی جسلیہ کے لئے تانبام کا جسلیہ کا کھیا کا جسلیہ کے لئے تانبام کا کھیا کی جسلیہ کے لئے تانبام کیا کے لئے بات کی جسلیہ کا کھیا کہ کو جسلیہ کی کھیا کی جسلیہ کی جسلیہ کی کھیا کی جسلیہ کی جسلیہ کی جسلیہ کی جسلیہ کی کھیا تا بیا کہ کی جسلیہ کی جسلیہ کی جسلیہ کا کھیا کی جسلیہ کی جسلیہ کی کی کی کھیا کی جسلیہ کی جسلیہ کی جسلیہ کی جسلیہ کیا کہ کہ کھیا کہ کھیا کی جسلیہ کی جسلیہ کی کھیا کہ کے کہ کی کھیا کے کھیا کہ کھیا کہ کھیا کہ کی کھیلی کے کہ کر کر تے ہوئے کی کھیا کہ کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کہ کہ کہ کی کھیلی کے کا کہ کی کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کہ کی کے کہ کی کھیلی کے کہ کے کہ کی کھیلی کی کے کہ کے کہ کھیلی کی کھیلی کے کہ کے کہ کی کھیلی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کہ کی کھیلی کے کہ کے کہ کی کھیلی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھیلی کے کہ کی کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے ک

الله تعالی جل شانهٔ نے آپ کو بھلے ہوئے تا نے کی نعمت دی اور تھورا بہت نہیں بلکہ اس کا چشمہ جاری فرمادیا۔ صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس بضی الله عنها سے نقل کیا ہے کہ تا نے کا بیچشمہ یمن کی سرز مین میں تھا۔

جنات کی تسخیر: تیسری نعت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَمِنَ الْحِینَ مَنْ یَعْمُلُ بَیْنَ یَدُیْد بِإِذِنِ رَبِیه (اور جنات میں یے بعض وہ تھے جو اُن کے سامنے اُن کے رب کے علم سے کام کرتے تھے) اللہ تعالی نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لگادیا تھا' پہشیاطین ان کے علم کے مطابق کام کرتے تھے۔ اللہ تعالی کا علم جنات کے لئے بیتھا کہ سلیمان (علیہ السلام) کی اطاعت کرو۔ وَمَنْ کَیْزِغُ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِیَا نُنِ فَہُ مِنْ عَذَابِ السِّعِی اِن کَامُ جنات کے لئے بیتھا کہ سلیمان (علیہ السلام) کی اطاعت کرو۔ وَمَنْ کَیْزِغُ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِیَا نُنِ فَہُ مِنْ عَذَابِ عَلَی السِّعِی اِن اَن اِن کَامُ مِن اِن کُورِمُ کَامُورِ اِن کُورِمُ کَامُورِ اِن کُورِمُ کَامِن اِن کَامُورِ اِن کُورِمُ کَامِن اِن کَامُورِ اِن کُورِمُ کَامِن اِن کَامُورِ اِن کُورِمُ کَامُورِ اِن کُورِمُ کَامِن اِن کَامُورِ اِن کُورِمُ کَامُورِ اِن کُورِمُ مِنْ کُورِمُ کَامِن اِن کَامُورِ اِن کُورِمُ مِنْ کُنْ اَنْ اَنْ مُنْ کُنُورِ مُنْ کُورِمُ کُورِمُ مِنْ کُورِمُ کُورِمُ کُورِمُ کُورِمُ کُورِمُ کُلُورِ اِن کُی اطاعت کا عَلَم اُن کُورِمُ کُورِمِ کُورِمُ کُورُمُ کُورِمُ کُورِمُ کُنِ کُمُ کُورِمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُکُورُ کُورُمُ کُورُمُ کُورِمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورِمُ کُورِمُ کُورِمُ کُورِمُ کُورِمُ کُورُمُ کُورِمُ کُورِمُ کُورُمُ کُورِمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورِمُ کُورُمُ کُورُمُ کُورُورُ کُورُمُ کُورُ

محاریب اور تما ثیل کا تذکرہ: یفنکون که مایکآون فیاریب و مالیل بیجنات سلیمان علیه السلام کے لئے ان کفر مائش کے مطابق بدی بدی بری عمارتیں اور مجمع یعنی مورتیاں بناتے تھے۔

ے معنی میں آتا ہے کیونکہ وہ پیالے برے برے برے ہوتے تھاں لئے اوپر کن کا ترجمہ کیا گیا۔

جنات جود کمیں بناتے تھے وہ بھی بہت بوی بوی ہوتی تھیں جوانی جگہوں پر جام رہتی تھیں معالم النز بل جلد ۳ ص ۵۵۲ میں لکھا ہے کہ ایک پیالہ سے ہزار آ دی کھاتے تھے اور یہ پیالے پایوں والے تھے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے اور میڑھیوں کے ذریعہ ان تک بہنچتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیالے استے بوے تھے تو دیکیں گتی بوی ہوں گی جواپی جگہ جی رہتی

تقيس حضرت سليمان كاييسلسله يمن مين تعا-

اوا ميكى شكر كا حكم: الفيكان والحديث كُلُول الدواؤدك هروالوشكركاكام كرو ( يعنى تهمين جونعتين ملى بين قولا وفعلا ان كاشكرادا كروا عمال صالحه مين الكرمو) وَقَلِيْلُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُوزُ ( اورمير ، بندول مين شكر گذار كم بين )

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤدعلیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ب روزہ رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز داؤدعلیہ السلام کی نمازشی (یعنی نماز تبجد) وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے تھے اور رات کے چوتھے حصہ میں پھر سوجاتے تھے۔ (راجع سیح البخاری کتاب الانبیاء) اور معالم النز بل میں حضرت ثابت بنائی رحمہ اللہ سے قال کیا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام نے رات اور دن کے حصول کو اپناال وعمال پرتقیم کردکھا تھا رات اوردن میں جو بھی کوئی وقت ہوتا تھاان کے گھر کا کوئی نہ کوئی تھی شخول رہتا تھا۔

مثر لیعت مجمد میہ میں تما شیل اور تصاویر کا حرام ہوٹا: حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ جنات کے جن اعمال کا ذکر ہے ان میں تما ٹیل لیمن مور تیاں بنانے کا بھی تذکرہ فرمایا لیعض وہ لوگ جنہیں تصاویر ہوات کے جن اعمال کا ذکر ہے ان میں تما ٹیل ہے جواز پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں میان ان گول کی خبیر تصاویر سے اور تعلق ہے جب رسول
مور تیوں سے محبت ہے وہ تصاویر اور تما ثیل کے جواز پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں میان لوگوں کی قلطی ہے جب رسول
اللہ علیہ نے منع فرما دیا جوفر آن کو اور احکام البہ کوسب سے زیادہ جانے تھے تو کسی دوسر ہے کو کیا افقیار ہے کہ آپ کے
عمل سے سرتا کی کرے اور جس چیز کو آپ علیہ تھی جرام قرار دیں اُسے طال کے بات سے ہے کہ سابقہ امتوں کے لئے بعض
عمل سے سرتا کی کری گئیں تھیں اور بعض چیز یں ان پر حرام تھیں شریعت مجمد یعلی صاجبال السلاق والحتیہ نے ان طال چیز وں میں
ہے بہت می چیز یں حرام قرار دے دیں میمنوخ ہونا کوئی تعب کی بات نہیں ہے خواس اُمت کیلئے ابتدائے اسلام میں بہت سے بہت کی چیز یں حال کو دوسر کو کیا انسان میں بات ہیں۔
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزد یک میں سے خت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ (رواہ البخاری ص ۸ ۸ ۲۸)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کویفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر قصور بنانے والا دوزخ میں ہوگا ، جو بھی صورت اس نے بنائی تھی وہ آیک جان بنادی جائے گی جو اسے دوزخ میں عذاب دیتی رہے گ۔ (رواہ البخاری ومسلم کمانی المشکل قص ۳۸۵)

اور حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی ارشاد فرمایا کہ ان تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کھھ بنایا تھااس میں جان ڈ الواور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوائس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔(رواہ البخاری ص ۸۸۱)

حضرت ابو جیفه رضی الله عند نے بیان کیا کہ بلاشبد رسول الله علی نے خون کی قیمت اور کتے کی قیمت اور زنا کے ذریعہ مال کمانے سے منع فر مایا اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پراور گودنے والی اور گدوانے والی پراور تصویر بنانے والے پرلعت بھیجی ہے۔ (رواہ ابخاری ص ۲۸۰)

میہ چند حدیثیں ہم نے سیح بخاری نے قال کردی ہیں اوران کے علاوہ بھی بہت می حدیثیں ہیں جن میں تصویر بنانے اور تصویر رکھنے کی ممانعت ہے مجموع حیثیت سے ان کی تعدادتو از معنوی کو پنجی ہوئی ہے۔ جولوگ تصاویر وتماثیل کو جائز کہدرہے ہیں وہ رسول اللہ علیہ کے ارشادات اور وجہ ممانعت کو نہیں دیکھتے اورا پی طرف سے علتیں نکالے ہیں پھر یوں کہتے ہیں کہ علت ندر ہی تو تھم بھی باتی نہیں رہا اور خود سے بیعلت ند نکالی کہ اہل عرب مشرک سے اُن کے دلوں میں تصاویر کی اہمیت تھی لہٰذاان کے دلوں سے تصاویر کی عبت نکالے کے لئے تصاویر وتم ایک کو حرام قرار دے دیا تھا اب جب علت ندر ہی تو تھم بھی ندر ہا۔ العیاف بالله

آنخضرت عليلية نے توبیعلت نہيں بتائی۔آپ نے توبہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب ہو گا جواللہ

تعالی کی صفت خالقیت کے مشابہ بنتے ہیں۔

اورایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جومیری صفت خاتقیت سے ساجھا کر ہے۔اگرایسے ہی پیدا کرنے والے ہیں توایک ذرہ پیدا کردیں یا ایک جو پیدا کردیں۔(رواہ ا بخاری م ۸۸۰۲)

آخر میں ایک اور حدیث سنتے چلیں رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گئ اُس کی آئھیں ہوں گی اور دوکان ہوں گے جن سے نتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بات کرتی ہوگی اور یوں کے گی کہ میں تین شخصوں پر مسلط کی گئ ہوں'(۱) ہروہ خض جو ظالم ہو عناد کرنے والا ہو(۲) وہ خض جس نے اللہ کے ساتھ معبود بنا کرسی کو پیارا ہو(۳) جوتصورینا نے والا ہو۔(رواہ التر مذی)

ایک شخص داڑھی منڈی ہوئی ٹیلون پہنے ہوئے نصرانی صورت میں احقر سے بھڑگیا کہنے لگا کیمرہ تو بہت سے بہت ڈیڑھ سوسال پہلے کی ایجاد ہے میں نے کہا گناہ کو گناہ بجھتے ہوئے کروتو تو بہ کی تو فیق بھی ہوجائے گی اور اگر گناہ کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو گناہ ڈیل ہوجائے گا اور گناہ حلال نہیں ہوگا اور حلال بجھنے کی وجہ سے تو بہ کی تو فیق بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ علی ہے نے کسی آلہ کی تخصیص تو نہیں فرمائی کہ تصویر ہاتھ سے بناؤ گے تو فرشتے گھر میں داخل نہ ہوں گے اور کسی آلہ کے ذریعہ سے تصویر کھینچو گے تو فرشتوں کونا گواری نہ ہوگی اور پنہیں فرمایا کہ پیمل یضا ہؤں حلق اللہ میں شامل نہیں۔

فلتاقضينا عليه المؤت ماد كه فرعلى مؤته الادآبة الارض تأكل منسانه المرجب م فلتاقضينا عليه والكون مادكره يا و أن كوليمان ك موته الادابة الارض تأكل منسانه المحاربات المرجب م في مديم في مناب الموابق ال

# جنات غیب کوہیں جانت وہ حضرت سلیمان العَلَیٰ لا

قف مديو: جياكه پهلے معلوم ہوا حضرت سليمان عليه السلام جنات بير بركام ليت تي ان يل سخت كام مي محق على مورة من ( وَالنَّيْطِينَ بَي ہُوتِ مَنْ اللهُ فَي سودة من ( وَالنَّيْطِينَ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَي سودة من ( وَالنَّيْطِينَ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَي سودة من ( وَالنَّيْطِينَ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

صاحب روح المعانى لكصة بين كديهمي موسكتا بكدان مين جوبوك جنات تصوه خود بهي اين بارك مين غيب

دانی کا دعوی کرتے ہوں عضرت سلیمان علیہ السلام کو موت بھی آگی اور بدستور انتھی سے فیک لگائے بیٹے رہے اور انتھی کو گئی اور بدستور انتھی سے فیک لگائے بیٹے رہے اور انتھی کو گئی کا کیٹر اکھا تارہا۔ جب ایک سال گذرا تو گئی کھانے کی وجہ سے انتھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی الاش کر پڑی اب جو لاش کری تو جنات کو پید چل گیا کہ ارب بیت و مرب ہوئے سے فائی بیٹے اور اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی وجہ سے فائی پھر حساب لگایا کہ گئی نے گئی کے دن تک انتھی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کے دن تک انتھی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک کو میٹ سے وہ مشقت کے کاموں میں کیوں گئی رہے جو ہمارے لئے باعث عذاب ہن ہوئے تھا وہ ہماری ذات کا باعث سے ان کا غیب وائی کا موادہ کا جودوی تھا وہ من اللہ تعلی ہوگا اور پوری طرح بیوان میں کہ جنات غیب کوئیں جائے ' بیغلو ہمی اس کا مور ہوگی کو اللہ کی ذات پاک کے لئے مخصوص ہے ' کسی رسول یا فرشتے کو جو کچھ ملم عاصل ہوا وہ اللہ تعالی میٹ ساتہ کو میں ہوگیا کہ جنات غیب وائی ہوئی اللہ کی خوات کے واقعہ سے پوری طرح عیاں ہوگیا کہ جنات غیب وائی ہیں ہیں۔ اللہ تعالی میٹ ساتہ کو منہ النسی ' ویظ ہو منہ النسی وی ان ہو انہ العصا الکہ ہو آلتی تکون مع المواعی واضو ابد ا

# كُلَّ مُنْزَقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَانِهِ لِكُلِّ صَبَّا إِشَّكُو لِ۞ وَلَقَنْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ

پوری طرح تتر بتر کردیا پیشک اس میں ہرصابروشا کر کے لئے بڑی عبرتیں ہیں اور بیات واقعی ہے کدان کے بارے میں اہلیس نے

ظَتَهُ فَاتَبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ °وَمَاكَانَ لَدَعَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطِنِ إِلَّا

ا پنا گمان سے پالیا سوسب اسکے اتباع میں لگ کے سوائے موثنین کی تھوڑی ہی جماعت کے اور اللیس کا ان اوگوں پرکوئی دورند بجزاس کے اور کی وجہ سے آئیں کہ ہم

لِنَعْلَكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْلِخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْ الْفِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ الْ

بیجان لیس کہ آخرت پر ایمان لانے والا کون ہے جو اُن لوگول سے علیمدہ ہے جو اُس کی طرف سے شک میں ہیں اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے۔

#### قوم سباء پر الله تعالی کے انعامات پھرناشکری کی وجہ سے نعمتوں کامسلوب ہونا

قضعه بي : سبائي قوم تمى جوا پ جدِ اعلى سبائين ينجب كى طرف منسوب تمى أيدوك يعرب بن قطان كى اولا دسے تھے اور يمن ميں رہتے تھا اللہ تعالی شامئہ نے ان كوبہت نوازاتھا ، دائيں بائيں باغوں كى قطاريں چلى گئى تھيں أنہيں ميں رہتے تھے۔ اور اللہ تعالی كی فعتيں استعال كرتے تھے ان كے علاقہ كانام مارب تھا جوشہر صنعاء سے (جواب بھى موجود ہے) تين دن كى مسافت برتھا ان كو تم ديا تھا كہ اپ رب كرزق ميں سے كھاؤاوراس كاشكر بھى كيا كرو۔ روح المعانى ميں مجتم الله تعالی كا ایک ایک ایک بی مبعوث ہوا تھا جو آئہيں اس الميان سے نقل كيا ہے كہ ان لوگوں كى تيرہ بستياں تھيں اور ہر براستى ميں الله تعالى كا ايک ایک بی مبعوث ہوا تھا جو آئہيں اس بات كى ترغيب ديتا تھا كہ اپ درب كارزق كھاؤاوراس شكر ادا كرو۔ ساتھ ہى ہي بھى فرمايا بى كُن اُست و جو الميان ہے بدائ ميں ہي معرد ہے استرین ہے نہ اس ميں ہي منہ مراس كي آب و ہوا بھى اچھى ہاور سرز مين بھى كاشت و غيرہ كے اعتبار سے بہترين ہے نہ اس ميں جو ئيں ہيں نہ كھٹل نہ دوسر سے كيڑے كوڑے۔ (من روح المعانی)

وَرَبُّ خَفُوْرٌ اورتمبارے رب بخشے والا ہے۔اس کی عبادت اور شکر گذاری میں لگے رہو کوئی قصورا در گناہ ہوجائے تومعانی مانگ لووہ بخش دے گا۔

پیلوگ ان نعتوں میں مست تھے جس کواللہ تعالی نے نعتیں دی ہوں اُسے خودا پنے ہوش گوش کے ساتھ اللہ کا شکر گذار ہونا جا ہے کیکن ان لوگوں نے توجہ دلانے رہجی شکرادانہ کیا 'جسے <u>خانح کھوا</u> سے تعبیر فرمایا۔

الله تعالی نے انہیں ناشکری کی سرادے دی اوران پر عذاب بھتے دیا 'بی عذاب کیا تھا ایک سیلاب تھا اور بیسیلاب بھی سخت تھا' جو بند بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب نے ان کے گھروں کو مکانوں کو باغوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ جو باغوں کی قطار میں تھیں سب برباد ہو گئیں اوران کی جگہ ایسے باغ نکل آئے جن کے پھل کر وے تھے اور پچھ جھاؤ کے وخت تھے اور پچھ تا ہے کہا ہوت جب سب پچھ درخت تھے اور پچھ بیری کے اب تو افسوں کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے رہ گئے لیکن'' اب پچھتا نے کیا ہوت جب سب پچھ بہا کر لے گیاسیلاب'' سیلاب کا تذکرہ فرما کرار شاد فرمایا: وکھل نیٹورٹی الا اللَّهُونُدَ (اور ہم من آئیں دیے گرناشکرے ہی کو)

لفظ النگفور میں سب سے بڑی ناشکری لینی کفر بھی داخل ہے اور مدعیان اسلام کی قولی عملی ناشکری بھی ناشکرا آ وی بنہیں سمجھتا کہ میری نعتیں چینی بھی جاسکتی ہیں اپنی نعتوں میں مست رہتا ہے انہیں گناہوں میں خرچ کر کے ناشکری میں ترقی کرتا چلاجا تا ہے پھر مزامیں پکڑلیا جاتا ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کے انعامات کا اور ان کی ناشکریوں کا پھھٹرید تذکرہ فرمایا' ارشاد فرمایا وجھکڈنا بیننگٹہ وین کا انگوی الیقی بارک انعامات کا اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کرر کھے تھے جوظا ہر تھے ) یہ گاؤں برلب سڑک تھے جب ایک بستی سے دوسری بستی تک گذرنا ہوتا تھا تو یہ گاؤں نظر آتے تھے اگرکوئی تھر برنا جا تا تو ان میں تھرسکتا تھا اور یوں بھی بار بار آبادی نظر آنے سے سفری وحشت اور دہشت کم ہوجاتی ہے آبادیوں کا برا برمسلسل اور متصل ہونا یہ بھی اہل سباء پر اللہ تعالی کا انعام تھا۔

صاحب دوح المعانی نے لکھا ہے کہ الّتیٰ بڑگناؤیھا سے ملک شام کی بستیاں مراد ہیں جب بیلوگ اپنے علاقہ سے ملک شام جائے سے تو راستہ میں قریب قریب بہت می بستیاں آتی تھیں جن کے قریب سے گذر تے سے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ برکت والی بستیوں سے قود اہل سبائی کی بستیاں مراد ہیں جو بڑی بڑی بستیاں تھیں اور قُدی ظاھِرۃ اللہ ستیوں سے چھوٹی بستیاں مراد ہیں جو بڑی بستیاں میں اور قُدی ظاھِرۃ اللہ ستیوں سے چھوٹی بستیاں مراد ہیں جو بڑی بستیوں سے تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے پرواقع تھیں اور سفر کرنے والے کو عمو ما نظر آتی تھیں۔ وکھن زُدُونِی کا اللہ خاص انداز رکھا تھا) بعنی ان بستیوں کے درمیان جو مسافت تھی اللہ تعالی نے ایک خاص مقدار معین کے ساتھ رکھی تھی مثلاً کوئی شخص سے کوروانہ ہوتا تو دو پہر ہونے تک دوسری بستی میں پہنچ جا تا تھا۔ کھانا دانہ ساتھ لینے کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور شمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا۔ بعض مفسرین نے بطور مثال مناسب انداز ہے دفار کا مطلب بتا تے ضرورت نہ ہوتی تھی اور دشمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا۔ بعض مفسرین نے بطور مثال مناسب انداز ہے دفار کا مطلب بتا تے ہوئے یہ بات کی ہے اور ایک قول ہے بھی ہے کہ ایک بستی سے لے کر دوسری بستی تک ایک میں کی مسافت تھی۔

سِیْرُوْافِیْ اَلْیَالِی وَایَامُاامِنِیْنَ (الله تعالی کی طرف سے اعلان کردیا گیا کہ تم ان بستیوں کے درمیان را توں کواور دن کو یعنی جب چاہوامن وامان کے ساتھ سفر کرو) تمہارے را توں کے سفر بھی پرامن ہیں جبکہ ان میں چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے اور دن کے اسفار بھی پرامن ہیں بغیر کسی خوف کے جب تک اور جہاں تک چاہوسٹر کرو۔

فعاً الوارتُهَا المعِدُ بَيْنَ المُنفَالِنَا (سواُن لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب دوری کرد بیجے ہمارے سفروں کے درمیان) جب انسانوں کو مال مل جاتا میں اور نعتیں بہت ہو جاتی ہیں تو اتر انے لگتے ہیں بغاوت پر اُتر آتے ہیں اور نعتوں کی ناقدری کرنی شروع کردیتے ہیں۔ یہی حال اہل سباء کا ہوا اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا جو تھم ہوا تھا اُس پر توعمل نہ کیا اور الی بھائٹی اور عقل کے پیچے گھ لے کر پڑے کہ اللہ تعالی سے اپنے لئے ہوں بددعا کی کہ یہ جو ہمارے علاقہ میں آسانیاں

ہیں قریب قریب آبادیاں ہیں اور طرح طرح کی نعمیں موجود ہیں اور سب کا حال برابر ہے ہمیں یہ منظور نہیں ہماری

تجارت گاہیں دور ہوجا کیں قواچھا ہے تا کہ دور دراز شہروں بازاروں اور منڈ بول سے اپنی ضرورت کی چیزیں لایا کریں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں فخر و کبر کا دخل تھا 'مطلب بی تھا کہ جب بھی برابر ہیں تو کسی کو کسی پر بڑائی جمانے اور
مالداری کا غرور ظاہر کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے اب جب دور کے سنر کرنے پڑیں گے توسب لوگ تو نہیں جا سیس گئی اللہ ای کا غرور ظاہر کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے اب جب دور کے سنر کرنے پڑیں گئی تو اءادر کم پسیے والے ان کے تاج

ہوں گے تو ذرا تمکنت اور غرور اور بڑائی ظاہر کرنے کا موقع ملے گا' یہ بد دُعا اپنے حق میں کر بیضے کھنے گؤا اُنٹو ہے ہو۔

اپنی جانوں پرخود ہی ظلم کرلیا۔ جیسی کہنے آپی آرسوہم نے انہیں افسانہ بنادیا ) یعنی اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی بسینوں کو برباد کردیا' دنیا والوں میں جو اُن کی نعمتوں کی اور باغوں اور شہروں کی شہرت تھی بسی دوسروں کے لئے وہ اور ان کی بسینوں کو برباد کردیا' دنیا والوں میں جو اُن کی نعمتوں کی اور باغوں اور شہروں کی شہرت تھی بسی دوسروں کے لئے وہ ایک افسانہ بن کررہ گئی۔

صاحب روح المعانى لکھے ہیں کہ اَحادِیْت جع ہے اَحدُونَة کی اورمطلب یہ کمان لوگوں کے احوال کے تذکر سے زبانوں یررہ گئے جیے وقت گذاری کے طور پرلوگ تھے کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں۔

وَمُزُقَنْهُ وَكُلُّ مُنْهُ وَإِنْ اورانبين بورى طرح تتر بتركرديا)ان كاملك بهى برباد مو كيا اور قبيل بهى منتشر مو كئے ـ

اَنَ فَيْ ذَلِكَ الْهِ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُوْدٍ (بلاشباس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہراً سیخف کے لئے جوخوب مبر کرنے والا ہوا ورخوب شکر کرنے والا ہوا اورخوب شکر کرنے والا ہوا ) قوم سبا کا حال من کر جوکوئی شخص سرکشی سے بچار ہے اطاعت پر جمار ہے شکر کی شان رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے قصہ سے بڑی عبرت حاصل کرسکتا ہے۔

وَلَقَدُ صَدُّقَ عَلَيْهِ هُو إِلِيْلِيْ طَلَكُهُ (الآيتين ) (اور بابت واقعی ہان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان سی لیا مواسی کے اجاع میں لگ گئے سوائے اہل ایمان کی تھوڑی جماعت کے اور اہلیس کا ان لوگوں پر جو پھرز ورتھا صرف اس لئے تھا کہ ہم بیجان لیس کہ آخرت پر ایمان لانے والاکون ہے جوان لوگوں سے علیحدہ ہے جواس کی طرف سے شک میں ہا ور آپ کا رب ہر چیز پر خمراں ہے ) ابلیس نے ملعون قرار دیئے جانے کے بعد جواللہ تعالی کے دربار میں یوں عرض کیا تھا کہ میں بنی آ دم کو بہکا وَل کا ورغلا وَل گا اور ان میں سے اکثر کو گھوڑ وں گا۔ اِلمُغْوِینَّ کُھُمُونِیْنِی اُس نے اپنے اس کمان کو بچوڑ وں گا۔ اِلمُغُوینَ کُھُمُونِیْنِی اُس نے اپنے اس کمان کو بچوڑ وں گا۔ اِلمُغُوینَ کُھُمُونِیْنِی اُس نے اپنی اس سے اکثر ناشکر ہے ہوئے آپ کہ اُس نے اپنی آس نے اپنی آس نے جو پھے کہا تھا ان میں سے اکثر ناشکر ہے ہوئے آپ کہ اُس نے جو اور اور جو موسی نا میں کہ اجتماع ہیں گئے ہوئے کہ کہا تھا میں کہ سے کہ اس کے اجاع میں لگ کے گر تھوڑے سے افراد جو موسی نا کو بھی کردکھایا یعن اُس نے جو الکا اس میں خیراور شرکوقیوں کرنے کی استعداد رکھی تا کہ اُور اب یا عماب کو سی موسی اور حیا ہوں کو اس کے اور انسان کو جو اور انسان کو جو اور اگر انہیں رکھا تا کہ وہ جو پھی کے اضیار سے کر بے اور البیس کا تسلط بھی اس سلسلہ استحان کے لئے انسان پر جراورا کراہ نہیں رکھا تا کہ وہ جو پھی کر دات کے کھانے پر نکا کے تھے تھو اللہ تعالی نے فرماد یا ایک کری ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام جنت میں ایک موری درخت کے کھانے پر نکا کے تھے تو اللہ نوالی کو نالے کے تھے تو اللہ نوالی کو نالے کے تھے تو المول نے نامی اللہ کو نامی کی کو ان کیا انسان کر میں کہ کو استحداد کو انسان کی کو کھوڑ کو انسان کی کھر کو انسان کو کھوڑ کو انسان کو کھوڑ کو انسان کی کھر کو کہ کو کھوڑ کے کھوٹو اللہ نوالی کو انسان کی کھرڈو کو کہ کو کھوڑ کو کہ کھر کے انسان کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو انسان کی کھر کو انسان کی کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کو کھر کے کھر کے کھر کو کھر کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر ک

هُمْ فَيْهَا خُلِلُ وْنَ (پُل اگرتمهارے پاس میری بدایت آئے تو جولوگ اس کا اتباع کریں گے اُن پرکوئی خوف نہیں اوروہ رنجیدہ فیم ویا گاری اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹا ایا تو وہ آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشد ہیں گے )

جب بنی آ دم دنیا میں آئے تو اختیار بھی ساتھ لائے 'ہوش گوش بھی ملا اور امتحان کے لئے شیطان کو بھی وسوسے ڈالنے کا موقع وے دیا گیا اور ساتھ ہی حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی دعوت بھی سامنے آتی رہی اور لوگ ان کے معجزات بھی دیکھتے رہے 'لہٰڈاانسانوں کے لئے اپنے خالق اور مالک کی الوہیت اور اس کے رسولوں کی دعوت کی حقانیت میں کسی طرح کا کوئی شک کرنے کا موقع نہ تھا لیکن بہت سے لوگوں نے شک کیا 'حق میں شک کرنا کفر ہے جس کی وجہ سے سحق عقاب وعذاب ہوئے۔

اس آیت میں بنادیا کہ شیطان کو جوتسلط دیا گیا کہ وہ وسوسہ ڈال سکے اس کی حکمت بیتھی کہ جمیں علم ظہوری کے طور پر بیمعلوم ہو جائے کہ کون لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کون لوگ شک میں پڑنے والے ہیں کیکن بیتسلط ایسا نہیں ہے کہ جراورا کراہ کے درجہ میں ہوجس سے انسان مجبور محض بن جائے اور ہوش وگوش اور ختیار باقی ندرہے۔

المن ہے کہ جراورا اراہ لے درجہ میں ہو بس سے السان جورس بن جائے اور ہوں و لوں اور صیار ہاں شرہے۔

ور ترایک علی کی شی ور مین کے اور ہو ہیں ہو بس سے السان جورس بن جائے اس سے کال کی جر ہے وہ ہرا یک کو ایمان اور عدم ایمان کی صفت کے اعتبار سے جز ااور مزاد ہے گا۔ قوللہ تعالیٰ: سَیلَ الْعَوْمِ ای الصعب من عرم الرجل المعشلی المد بلہ السراء فہو عارم و عرم اذا شرس خلقہ و صعب و فی معناہ ما جاء فی روایة عن ابن عباس من تصبیرہ بالشدید؛ وقیل: العرم المطر الشدید وقال ابن جیر العرم المسانة بلسان الجنة ، وقوله تعالیٰ: حصط ای حامی اوم و وعن ابن عباس المحمط الأراک ویقال لشمرہ مطلقا او اذا اسود و بلغ البربر ، وقیل شجرة العرف اولا اعلم هل له ثمرام لا وقال ابو عبیدة کل شجرة مرة ذات شوک ، وقوله تعالیٰ: وقیل شعرة العرب من الطرفاء علی ماقالہ ابو حنیفة اللیوی فی کتاب النبات له ونقل الطبوسی قولا اِنه مصر . (من روح السمعانی حساس ۱۲ الله ایک الله الله وی فی کتاب النبات له ونقل الطبوسی قولا اِنه الرجل راء کر زیر ذیر اور پیش کے ماتھ عارم جبرکوئی آ دی شرخواور بداخلاق ہو اور اس کا وہ مین بھی ہے جو حضر سعبر الرب کو کہتے ہیں اور ہی کہ ایک کے ہیں ہو اور اس کا وہ مین بھی ہے اور اس کا وہ مین بھی ہے جو حضرت المن الله مین اللہ تعالیٰ عبل الله تعالیٰ عبل الله تعالیٰ کی ترب رائی کو کہتے ہیں اور میلو کے گل کو ایک کہتے ہیں ہو کہ کو کہتے ہیں ہو کہ کہ کہتے ہیں ہو ایک کہتے ہیں ہو کہ کہ کہتے ہیں ہو کہ کہتے ہیں ہو کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں ہو کہتے ہیں ہو کہتے ہیں ہو کہتے ہیں ہو کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے کہتے کہتے ہیں کہتے

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رُعَمْتُمُ مِنْ دُونِ اللَّي لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَقِ فِي التَّمُوتِ وَلا فِي

سورة س

لُأرْضِ وَمَالَهُ مُ فِيهِمَامِنْ شِرْكِ وَمَالَا مِنْهُمْ مِنْ طَهِيْرِهِ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَة

زمینوں بیں اوران دونوں بیں ان کا پچھرما جھانمیں اوران میں ہے کوئی اللہ کامد دگارٹییں ۔اوراس کے پاس سفارش کا متبیں دے ستی

عِنْكُ ﴿ الْالِمُنْ اَذِنَ لَلَّهِ عَنَّ الْأَنْ عَنْ قُلُونِهِ مْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ وَالُوا الْحَقَّ وَهُو

سوائے اس کے جس کے لئے اجازت دی ہونہاں تک کہ جب ان کے دلول سے تھرا ہے دور وجاتی ہوئے بین کرجمبار سوب نے کیافر مایا جواب میں کہتے ہیں کرجی عرفر مایا اوروہ

مشرکین نے جن کوشریک قرار دیا ہے نہ اُنہیں بجها ختيار بنه سان وزمين مين ان كاكوني ساجها

قصفه بين: ان دونول آيتول مين مشركين كى ترديد فرمائى بئارشاد فرمايا كەللەك سواتم نے جنهيں معبود بنار كھا ہاور میں بچھ رہے ہو کہ وہ خدائی میں دخیل ہیں ذراانہیں اپنی کی حاجت کے لئے پکار وتو سہی تنہیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ ذر ہرابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے نہ آ سانوں میں اور نہ زمین میں اور ریجی سمجھ لو کہ آ سانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں تمہارے تجویز کئے ہوئے معبودوں کی کوئی شرکت نہیں ہے اوران میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل شاعۂ کا مدد گارنہیں ہے نہ ا بجادِ عالم میں ان کا کوئی وظل بےنداس کے باتی رکھنے میں ندتھرفات میں۔

ادر یہ بھی سجھلو کہ اللہ جل شاغ کی بار گاہ عالی میں کسی کے لئے کوئی شفاعت کا منہیں دے سکتی تم لوگ جو پہنچھتے ہو کہ تمہارے تبحویز کردہ معبود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کردیں گےتو تمہارا پی خیال غلط ہے۔ ( کیونکہ ان میں بہت ہے تو ب جان بیں وہ شفاعت کو کیا جانیں ان میں اس کی قابلیت ہی نہیں ) اور ملا تک اور حضرت عیسی اور حضرت عزیم اسلام کی سفارش کی بھی کوئی اُمیدندر کھوجن کوتم نے معبود بنایا ہے اور سفارش کرنے والاسمجھا مواہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جس شخص کے بارے میں اجازت دی جانے گی مقبولان بارگاہ البی اُسی کے لئے سفارش کرسکیں گئے اور مشرکین اور كافرول كے لئے اجازت ند ہو كى للذاتم جو أن كى شفاعت كے أميد دار ہوتمہارى بدأمير بھى غلط ب\_سورة الانبياء ميں فرشتوں كا ذكر كرتے ہوئے فرمايا: وكايئشْفَعُون إلالمن ارْتَكُلى وَهُدُرِّن خَشْيَةِ مُشْفِقُونَ (اور وه اى كيلے سفارش كريس مح جس كے لئے الله كى مرضى ہوگى اور وہ اس كى بيبت سے درتے ہيں )

حتى إذا فرزع عن فأن يهور اس من فرشتول كي هراب خوف اور خثيت كا تذكره فرمايا مطلب يد ب كديد فرشة جنہیں معبود تجویز کر کے ان کی شفاعت کی اُمید لئے بیٹے ہوان کا اپنا خود بیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کی كام كاتكم بوتا بيت ك مار ح همرا أتصة بين شدت بيبتك وجه الى حالت دركول بوجاتى بجب فرمان عالی بورا ہوجاتا ہے اور ہیبت کی کیفیت دور ہوجاتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہتمہارے رب نے کیا تھم فرمایا۔ پھر بعض سے کہتے ہیں کرتمہارے دب نے حق ہی فرمایا۔

جہاں ہیت کانیا آلم ہو ہاں شفاعت کی کیا مجال ہو علق ہے طلا تکدمقر بین گھراتے ہیں اور خوف زوہ ہوتے ہیں تو

اصنام اورشیاطین کس شارمین بین ای سے مجھ لیاجائے۔

کھکوالفیک الگینی (وہ بلندہے براہے) اس کی بارگاہ میں وہی شفاعت کرسکتا ہے جے شفاعت کی اجازت ہواور اُسی کے لئے شفاعت کرسکتا ہے جس کے لئے شفاعت کی اجازت ہو مشرکوں کی حماقت دیکھو کہ خودہی اللہ تعالیٰ کے لئے

شریک تجویز کے اورخود ہی ہے تجویز کرلیا کدوہ ہماری سفارش کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب آسان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے اس کے فر مان کی وجہ سے بطور تواضع وانقیا واپنے پرول کو مارتے ہیں جس سے الی آواز پیدا ہوتی ہے کہ گویا چکنے پھر پرزنجیر کینچی جارہی ہے پھر جب اُن کے دلوں سے گھبر اہٹ دور ہوجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فر مایا؟ پھرآپیں میں جواب دیتے ہیں کہ وہ برتر ہے ہڑا ہے۔ (رواہ البخاری ۲۰۷۵ کے ۲۰

# قُلْ مَنْ يَرْنُرُ فَكُوْمِنَ التَّمَاوِ وَالْرَضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْ لِيَّا كُوْلَكُ لُمُكُى أَوْفِي

آپ فرماد یجے کہ کوئ جہیں رزق دیتا ہے آسانوں سے اورزین سے آپ فرماد یجے کماللہ ااور بے شک ہم یاتم ضرور راوراست پر ہیں یا

ضُلْلٍ مُّبِينِ وَ فَكُلِّ لَا تُنكُلُون عَمَّا اَجُرِمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّالَعُمْلُون فَلْ يَجْمُعُ

بهراربهم سبكوش كرسكا بجرامار عدميان فهيك فيما فيرمائ كالدوويزا فيما فيرمان والابخوب جان والاب آب فرماد يجتم بحصد كعادوه لوك جنهين تم في شاكر

بِهِ شُرَكَاءَ كَالَادِبِلُ هُوَاللهُ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْهُ

الله كيساته ملاركها بجر كرنبيل بلكده الله بزروست بحمت والاب

# قیامت کے دن سیح فیلے ہو نگے اللہ تعالی عزیز و علیم ہے

قف مديو: ان آيات من بھى توحيد كا اثبات باقل توي فرمايا كرتم يہ تادوكر آسانوں اورز من سے تهيں كون روزى ويتا ب آسان سے پانى برستا باورز مين سے درخت نكلتے ہيں اور كھيتياں بيدا ہوتى ہيں بتاؤير كى قدرت كا مظاہرہ باور ان چيزوں كوكى نے پيدا كيا بواب أن كيزديك بھى تعين ب كريسب الله تعالى كى قدرت اور شيت وارادہ سے ہوتا ب اگروہ جواب نديں ياوير سے جواب ديں تو آپ ہى فرماد بجئے كريسب الله تعالى كى شيت اور قدرت سے ب

وَالْكَا وَالْكَاكُولَكُكُ لَعُكُلُ هُدُّى اَوْفِى ضَلْلِ مُبِينِينَ (اور بيشك بم ياتم ضرور راهِ راست بربي يا صرح مرابى مين بين) يه بطور تلطف كفر مايا اورقركى دعوت دية بين اورتم توحيد كم عرب واورظام

ہے کہ دولوں باتیں درست نہیں ہوسکتیں اور سیمجھانو کہ جو ہدایت پر ہے موت کے بعدای کی خیر ہوگی اور ای کوانعا مات ملیں گے اور جو گراہ ہوگا وہ عذاب میں جتا ہوگا۔ ابتہ ہیں فکر مند ہونا چاہئے اور خور کرنا چاہئے کہ ہم ہدایت پر ہیں یاتم ہوا وہ ہم کر ای پر ہیں یاتم ہوا ہوگا ہے۔ دائل ہے دین قو حید کو جھایا ہے اور تم کو بھی اس کی دعوت دی ہے ابتم اپنی خیر خوا ہی کے لئے خور دفکر کر لؤ ہم نے جو دلائل ہے دین قو حید کو جھایا ہے اور تم کو بھی مرنا ہے تہ ہیں بھی مرنا ہے تہ ہیں بھی مرنا ہے تہ ہیں بھی مرنا ہے اگر موت کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ تم برائی پر تھے قو وہاں دوز نے کے عذاب میں جتال ہوگر (جہاں ہے واپس ہونے اور نگلے کا امکان ہی نہیں) عذاب دائی میں رہنا پڑے گا۔ اس وقت کا بچھتا وا اور خور کرنا کا م نہ دے گا لہذا اس دنیا میں مجھلو خور وفکر کر لو اور مان لؤ آیت کا مطلب پنہیں ہے کہ تو حید والے گئے۔ اس وقت کا بچھتا وا اور خور کرنا کا م نہ دے گا لہذا اس دنیا میں مجھلو خور وفکر کر لو اور مان لؤ آیت کا مطلب پنہیں ہے کہ تو حید والے گئے۔ اس وقت کا بچھتا وا اور خور کرنا کا م نہ دے گا لہذا اس دنیا میں مجھلو خور وفکر کر لو اور مان لؤ آیت کا مطلب پنہیں ہے کہ تو حید میں ہو جو جم کئے تم سے ان کا سوال نہ ہوگا کے در خور میں کہ مطاب ہے ایل تو حید بخشے جو جم کے تم سے ان کی پر سٹش نہ ہوگا کے در خور اپنی فکر کرلو۔ والے عذاب میں داخل ہول کو گئے ہوں کا مطالبہ کے بغیر والے عذاب میں داخل ہوں گئے گئے ہوں کہ کو وقت دے در ہیں باہتم خودا پنی فکر کرلو۔

قُلْ بَمْ عُرِیْنَا رُیُنَا رُیُنَا رُیُنَا رُیْنَا رُکُنْ رُیْنَا رُیْنِا رُسُلِیا رُیْنَا رُیْنَا رُسُلِیا رُسُنِی رُسُلِیا رُسُلِیا رُسُلِیا رُسُلِیا رُسُلِیا رُسُلِیا رُسُلِم

وَهُوَالْفَتُنَا ﴿ الْعَلِيْرُ ﴿ (اوروه برافيصله فرمانے والا ہے اورخوب جانے والا ہے) چونکہ ہر ہرخض کا ہر ہمل أے معلوم ہوائی کے اور ہرائیک کے عقیدوں کا بھی اُسے پت ہے اس لئے اس کے سارے فیصلی ہوں گے۔

عادر ہرائیک کے عقیدوں کا بھی اُسے پت ہے اس لئے اس کے سارے فیصلی تا ہوں گے اور حقیقت کے مطابق ہوں گے۔

عُلُ اللّٰهُ فِي الّٰ اِنْ اِنْ الْحَقَدُ وَ بِهِ اَللّٰهِ مِنْ اور اَنْہِيں مستحق عبادت سمجھ کر خدا کی کا درجہ دے رکھا ہے : را مجھے دکھا دووه کون ہیں بعنی وہ تو خود محلوق ہیں اس لائق کہاں ہیں کہ الوہیت میں شریک ہوں کوئی ولیل اور جمت ہے تو سامنے لاؤ۔

عال صاحب الروح والمراد اعلمونی بالحجة والدّليل کيف وجدت الشركة۔

کر (ایا ہر گرنبیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو) تمہاری بیوتو فی ہے جوتم نے اس کے لئے شریک تجویز کرر کھے ہیں - بُلْ هُوَاللهٔ الْمُعِیْدُ الْمِیْدُورِ وَ بلکہ وہی اللہ ہے یعنی معبود برحق ہے زبردست ہے حکمت والا ہے )

وَمَا الْ سَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلتَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيْرًا وَلَكِنَ أَكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ @ اور ہم نے آپ کونیں بھا کر سارے انانوں کے لئے بیر و نذیر بنا کر کین بہت ہے لوگ نیں جانے

# رسول الله عليسة كى بعثت عامه كا اعلان

قضممين : اس آيت كريمين بي أى سيدنا محررسول الشيائية كى بعثت عامد كاذكر بي وزكر آپ كى بعثت عامد ب

اس لئے ہرفر دوبشر کے لئے آپ اللہ تعالی کے بی اور رسول ہیں آپ کا دامن پکڑے بغیر کو گی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا خواہ کتنی ہی عبادت کرتا ہو' جو ہدایت اللہ کے یہاں معتبر ہے وہ خاتم البیین رسول الانس والجان کے اتباع میں کر سکتا

سيدنا محدرسول الله عطي كيعث عامه كاديكر مواضع مين بهي قرآن مجيدين تذكره فرمايا ب سورة اعراف مين فرمايا:

قُلْ يَاتُهُ النّاسُ إِنِيْ رَسُولُ اللهِ اِلْيَكُومِيْهَا لِكَنِى لَهُ مُلْكُ السّافِ وَالْأَرْضُ لَا اِللهُ الْاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

سیدنا محدرسول الله علی کوجوالله تعالی شانهٔ نے خصوص امتیازات اور فضائل عطافر مائے اُن میں ہے ایک بیر بھی ہے کہ آپ کی بعثت عام ہے۔ حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ مجھے پانچ وہ چزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کوئیں دی گئیں۔

ا- رعب كة ريع ميرى درك كئ ايك ماه ك مسافت تك رشمن مجه سة درت إي -

۲- پوری زمین میرے لئے بحدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ( کیم مجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہو جاتی ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم سے حدثِ اصغراور حدثِ اکبر دور ہو جاتے ہیں) سومیری اُمت کے جس شخص کو جہال بھی نماز کاوقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔

۳- میرے لئے غنیمت کے مال حلال کردیئے گئے اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کئے گئے۔ ۴- اور مجھے شفاعت عطاکی گئی ( لیمنی شفاعت کبری ) جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگ ۔

۵- اور مجھے سے پہلے نبی خاص کراپی توم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عامۃ تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا
 ہوں۔(رواہ البخاری جلداص ۴۸۸)

آپ نے یہ جھی ارشادفر مایا: والندی نفس محمد بیدہ لایسمع ہی احد من هذه الامّة یهو دی و لا نصر انبی ثمّ یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النّار ر (رواه سلم ج اس ۱۸ ) (قتم الله علی میری بعثت کاعلم ہوخواہ یہودی ہوخواہ نفر انی جاس ذات کی جس کے قبضہ بیس محمد کی جان ہے اس اُمت میں جس کی کوبھی میری بعثت کاعلم ہوخواہ یہودی ہوخواہ نفر انی ہوئی ہوئی ہوئی اُس کونہ مانا تو وہ ضرور دوزخ والوں میں ہے ہوگا) ہو پھر وہ اس مالت میں مرجائے کہ میں جودین لے کر بھیجا گیا ہوں اُس کونہ مانا تو وہ ضرور دوزخ والوں میں ہے ہوگا)

سورہ آل عمران میں فرمایا: اِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْدُاهُ (بِشک دین الله کے نزدیک اسلام ہی ہے) اور فرمایا وکمن یَبْتَغَرِ غَیْرَ اُلِاسْدُاهِ دِینَ الله کے نزدیک اسلام کے علاوہ کی ورمایا وکمن یَبْتَغِرِ غَیْرَ اِلسْدُاهِ دِینَ اَلْعَلِی اِللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَلْدُهُ وَهُو فِي الْاِحْدِينَ وَمِنَ الْعَلِیدِینَ (اور جو شخص اسلام کے علاوہ کی ورسرے دین کوچا ہے گا وہ اس کے علاوہ کی دوسرے دین کوچا ہے گا وہ اس میں میں جوگا )

جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے میہودی نصرانی فرقہ صائبین اور ہرقوم اور ہراہل مذہب کے لئے معیار نجات

صرف سیدنا محررسول الشعای فی دات گرامی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کی تتم کا کوئی ایمان معترنہیں صرف یمی ایمان معتر ہے کہ آنخضرت علی پرایمان لائے اور آپ نے جو پھے بتایا ہے اس کودل سے مانے اور تسلیم کرے۔

# وَيَقُوْلُوْنَ مَنَّى هٰذَاالْوَعُلُ إِنْ كُنْتُوطِي قِيْنَ ﴿ قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يُومِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ

اور وہ کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سے ہوا آپ فرما دیجئے کہتہارے لئے ایک فاص دن کا وعدہ ہے اس سے

عَنْ يُسَاعَةً وَلَا تَسْتَعُمْرِهُونَ ٥

ندایک ماعت پیچے ہٹ سکتے ہوا در ندآ گے بڑھ سکتے ہو۔

#### قیامت کاوقت مقرر ہے اس میں نقدیم وتا خیر نہیں ہوسکتی ہے

قضعه بين: قيامت كم عربي وقوع قيامت كاا تكاركرت موئ يول بهى كبته تقى كه يدوعده كب بورا مو گااورقيامت كس دن آئ كار مقصود أن كايي ها قيامت آن والى موتى تو آجاتى اوراگرآن مين دير بتواس كى تاريخ بتا دؤمقصد بيرها كدنتواب تك قيامت آئى بهند آئى بهند آخى تاريخ بتات مؤمعلوم مواكد پيمض با تيس بي بان ك جواب ميس فرمايا كه تهمار على خاص دن مقرر به ده اى دن آئ كى نداس سے پيمچ مث سكتے موند آگے بؤھ سكتے مؤاپ مقرر ه وقت يرآ بى جائے گئى تمان تاريخ نه بتائى جائے تواس سے بيلازم نيس آتا كداس كا دقوع بى نيس موگا۔

وقال الذين المتضعفة الذين المستكبرة والواك المان الذي المناه المان الما

تُكَفُّرُ بِاللَّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ آنُنُ ادَّ أَوَاسَرُ والنِّنَ امَةَ لَتَا مَ أَوْالَعَنَ ابْ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَا ٹرک کریں ادراس کے لئے شریک قرار دیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھیالیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں فِي أَغْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا هُلَ يُجْزُون إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُون @وَمَا ٱرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ میں طوق ڈال دیں گے انہیں صرف انہیں کا موں کا بدلہ دیا جائے گا جووہ کیا کرتے تنے اور کی بستی میں ہم نے کوئی ڈرانے والانہیں ىَّذِيْرِ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَا إِنَّابِهَا ٱلْسِلْتُمْ يِهِ كَفِرُونَ®وَقَالُوا نَعْرُى ٱلْثُرُ آمُوالَّ بعیجا گرہوا یہ کدان کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بلاشیتم جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہوہم اُسے نہیں مانتے 'اورانہوں نے کہا کہ ہمارے اموال وَٱوْلَادُالِوْمَانَحُنْ بِمُعَنَّ بِيْنَ۞قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقُدِرُ واولادتم سے نیادہ ہیں اور بمیں عذاب ہونے والأنہیں ہے آپٹر مادیجے کہ باشبیر ارب جس کے لئے جا ہددنی کفراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے جا ہے تک کردیتا ہے وُلِكِنَّ ٱكْثُرُ الْتَاسِ لايعُلْمُونَ هُوماً أَمُوالْكُمْ وَلاَ أَوْلَاذُكُمْ بِالْتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا اورلیکن بہت سےلوگ نہیں جانے۔اور تبارے اموال اوراولا دا پیے نہیں ہیں جو تبہیں ہمارامقرب بناویں مگر ہاں جوایمان لائے فِي إِلَامَنْ أَمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا ۖ فَأُولَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِهَاعِلُوْ وَهُمْ فِي اور نیک عمل کرے سوان لوگوں کے لئے ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا صلہ ہے جو بڑھا پڑھا کردیا جائے گا اوروہ بالا خانوں میں انْعُرُفْتِ امِنُوْنَ @وَالْذِيْنَ يَسْعُوْنَ فِيَّ إِيتِنَامُعْجِزِيْنَ أُولَيِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْفَرُوْنَ@ اس وجین ہے ہوں گے۔اور جولوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ہدہ لوگ ہیں جوعذاب میں حاضر کئے جا کیں گئ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّنْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْبِ رُلُهُ وَمَا أَنْفَقْتُمُ مِنْ آ پ فرماد یجئے کرمیرارب سے بندوں میں سے جس کے لئے جا ہدوزی کوفراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے جا ہے تلک کردیتا ہے اور جو بھی کوئی شيء فهو يخلفه وهوخير الرزقين چرتم فرج كروكسوده ال كے بعدال كاموض د سكا اوروه سب سي بهتر روزى ديدوال ب

عزاب کیوجہ سے کا فروں کی برحالی اور ایک دوسرے پرجرم کوٹا لنے کی فقتگو قصصیبی: ان آیات میں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا ہے جو کا فروں کے آپس کے سوال وجواب سے تعلق ہو جاں بھی چھوٹے بوے موجود ہوں گئے کفر کی سزا سامنے ہوگی دوزخ کا داخلہ بھٹی ہو چکا ہوگا ان میں سے جولوگ دنیا میں چھوٹے بینی کم درجہ کے لوگ تھے وہ اپنے بروں سے (جن کی دنیا میں بات مانتے تھے) کہیں گے کہتم نے ہی ہمیں سورة سسأ

برباد کیاا گرتم نہ ہوتے تو ہم اللہ کے نبیوں پراوراس کی کتابوں پرایمان لے آتے اور آج کے دن پر بھی ایمان لاتے اُن کے بڑے کہیں گے کہ اپنا قصور ہمارے سرکیوں منڈھ رہے ہوا پی کرنی ہمارے ذمہ کیوں لگاتے ہو؟ کیا ہم نے تہمیں ہدایت سے روکا تھا؟ جب تہمارے پاس ہدایت آگئ تو ہم نے کوئی زبردی نہیں کی تھی اور کسی جروا کراہ سے کام لے کر تہمیں ایمان سے نہیں روکا تھا ایسا تو نہیں ہوا کہ تم نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا ہواور ہم نے تہمیں جروا کراہ کے ساتھ روک دیا ہوا پٹی آئی ہم پر کیوں لگاتے ہو؟ بات ہے کہ تم خود ہی مجرم ہو۔

یہ جواب من کر چھوٹے بروں ہے کہیں گے کہ تم نے تلوارلیکر جروا کراہ کے ساتھ تو جمیں ایمان ہے نہیں روکالیکن رات دن تم مکاری کرتے تھے اور الی تدبیریں کرتے تھے کہ ہم ایمان نہ لا کیں اور کفر پر جے رہیں تا کہ تمہاری جماعت سے نہ تکلیں تم ہمیں تھم ویتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے لئے شریک تجویز کریں ۔ تمہاری یہ خنتیں اور قدبیریں اپنا کام کر گئیں اور ہم کفر پر جے رہا اور موت آئے تک کفر ہی پر رہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں چھنے ہیں وونوں فریق چھوٹے اور بڑے جب عذاب دیکھیں گے تو نادم و پشیمان ہوں گے لیکن ندامت کا اظہار نہ کریں گے اپنے دلوں ہی میں پشیمان ہوتے رہیں گے۔ (لیکن پشیمانی کچھاکدہ ندرے گی)

الله تعالیٰ کی طرف سے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے اور اس حالت میں دورخ میں واخل کردیے جائیں گے اور ہرایک کواپ نے سے کابدلہ طے گا ایسانہ ہوگا کہ بغیر کسی ہرم کے سزائل جائے یا ہرم سے زیادہ مزاد سے دی جائے۔ وَمَا آرُسَلْنَا فِی قَرُیَةِ مِن نَّذِیْدِ (الآیکة) الله تارک و تعالیٰ نے فرایا کہ ہم نے جس کسی ہی ہی ہی میں کوئی ڈرانے والا یعنی اپناکوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال کوگوں نے (جنہیں مال اور دولت پر گھمنڈ تھا اور زق کی وسعت اور نعت کشرہ کی وجہ سے مست تھے) یوں کہا کہ تم تھول ہندے ہوں گیر آئے ہو ہم اُسے نہیں مانے مال کے خرور نے آئیس نبیوں پر ایمان لانے سے روکا اور کہنے گئے کہ ہم ہی الله کے مقبول بندے ہیں اگر ہم سے الله ناراض ہوتا تو ہمیں زیادہ مال اور زیادہ اولادسے کیوں نواز تا مال اور اولاد میں ہم تم سے بڑھ کر ہیں جب دنیا میں ہمارا ہے مال ہو آخرت میں ہمی ہمارا حال اچھا ہی رہے گئا تہ ہم مال اور اولاد میں ہم تم سے بڑھ کر ہیں جب دنیا میں ان منہ تھے کی بطور فرض و تقدیریا نہوں نے کہا کہ اگر قیامت آئی گئا تو ہم وہاں بھی عذا ہے سے محفوظ رہیں گے )

ان کی تردید میں فرمایا: فَکُلُ اِن کَرِیْ یَکْبُنُطُ التِوْنَیْ (الآیة) آپ فرماد یجئے کہ میرارب جس کے لئے چاہے رزق فرماخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہے رزق فرماخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تھ کردیتا ہے۔ دنیا میں رزق کا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق دلیل نہیں ہے جیسا کہ رزق کا تھ ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق مجھی نافر مان کی روزی وسیع فرمادیتا ہے اور فرما نیر دار کی روزی تھ فرمادیتا ہے اور اس کا عس بھی ہوتار ہتا ہے بات بیہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کوئیں جانے اور رہونے کی اور رزق کی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہونے کی اور رزق کی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

 مقرب ہوں اورا پنے اعمال کونہیں و کھتا و مخص احق ہے اور گراہ ہے الکھٹ اُمن وَعَیِلَ صَالِعًا الله تعالیٰ کے ہاں تو وہ مقرب ہے جوابیان لایا اور اعمال صالحہ میں لگا۔

جوء من بندے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح میں بھی گے ہوں گئان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بڑھ چڑھ کر بدلہ دیا جائے گاجس میں نیکی کا تواب کم از کم دس گنا ہوگا اور پر حضرات جنت کے بالا خانوں میں امن وچین کے ساتھ وہیں گے۔ آگے خالفین کی سزا کا تذکرہ ہے وَالَّذِیْنِ یَسْعُونَ فِی اَلِیْتِیَا (الآیة) اور جو لوگ ہماری آیوں میں طمن کرتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ انکار کر کے کہیں دورنگل جا کیں گے اور (العیاذ باللہ) اللہ کو ہمادی آیوں میں طمن کرتے ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ لوگ عذاب میں حاضر کردیے جا کیں گئان لوگوں کے لئے وعید ہے جواللہ تعالیٰ کی آیات من کر تکذیب بھی کرتے سے ان کا خداق بھی اور العیاد بائیں واضح طور پر بتا ان کا خداق بھی گڑے گا انہیں واضح طور پر بتا دیا کہتم بکڑے جاؤگے اور عذاب میں حاضر کے جاؤگے بھاگر کہیں نہیں جاسکتے۔

قُلْ إِنَّ دَيِّنَ يَبُسُطُ الرِّذَى لِمِنْ يَتَكَا ﴿ (الآية ) اس مِن الله ايمان كوفي سيل الله خرج كرنے كى ترغيب بھى ہاور جو كھوللد فى الله خرج كريں گے اس كابدلدد يے جانے كا وعده بھى ہے جو خص الله كى رضا كے لئے خرج كرتا ہا الله تعالى كى طرف ہے اسے بہت كھ ملتا ہے دنيا ميں بھى صلديا جاتا ہے اور آخرت ميں تو بہت ذياده ديا جائے گا۔ و هُو كُو كُيرُ الرّزِقِينَ الله تعالى سب سے بہتر رزق دينے والا ہے ) حقیقی رزاق تو وہى ہے عربی كے عادرات ميں خير الله كے لئے بھى يد لفظ بولا جاتا ہے كہتے ہيں كه رزق الا ميوا لجندى اس كئے مفسرين نے حيو الرّازقين كاير جمد كيا ہے كرزق بهني الله والوں ميں وه سب سے بہتر ہے۔ قال صاحب الروح: و معنى الرّازقين الموصلين للرّزق و الموهبين له فيطلق الرزاق حقيقة على الله عزّوجل و على غيره ويشعر بدلاك ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے دوفر شتے نازل ہوتے ہیں ایک ہتا ہے اللہ ہُم اَعْطِ مُنْفِقًا حَلَفًا (اے اللہ خرج کرنے والے کواس کے بعداور مال دے) اور دوسرا کہتا ہے: اللّٰهُم اَعْظِ مُنْمِسِكًا تَلْفًا (اے اللہ روک کرر کھنے والے کا مال تلف فرمادے) (رواہ ابناری وسلم کمانی المشکل قص ۱۹۲۱) بیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ صدقہ کرنے سے بھی مال میں کی نہیں ہوتی اور جس کسی بندے نے کسی کومعاف کردیا تو اللہ تعالی ضروراس کی عزت بردھادے گا اور جو شخص اللہ کے لئے تو اضع اختیار کرے گا تو اللہ اس کو بلندفر مائے گا۔ (رواہ سلم سا ۲۳)

ويؤمر يحشره مُرهم حميه عَاثُم يعُول لِلْمَلْمِ الْمَوْلَاءِ إِيَّالُهُ كَانُواْ يَعْبُلُون قَالُوا الْبَعْنَاك اورجس دن الله ان بكورتم فراع كالمرزشتون فراع كاكبار لوگ تهارى عبوت ترقيق فرشة عرض كريس عكرة بهائ المن والمنت و ليتنامن دوني هم بل كانوا يعبل ون الجن الكرهم بهم محمد مُوفون فاليوم آب مارع ولي بي ان عمارا جَمِيْ الله باسيب كريوك جنات كاعبوت كرت تقان من ساكران با يمان الدي و تقير موتى م

### كافرول كاعناداورا تكاراورعذاب وانجام كار

قفسه بيو: قيامت كون الله تعالى سبكو تختي فرمائي گاان بين غير الله كى عبادت كرنے والے بي بول كان بيل و والى بي موجود دول كرن الله تعالى فرشتوں سے سوال فرمائيں گركيا يہ لوگ مي موجود دول كے جود نيا بيل فرشتوں كى عبادت كرتے سے الله تعالى فرشتوں سے سوال فرمائيں گركيا يہ لوگ تمہارى عبادت كرتے سے جوافر شعة عرض كريں تهمارى عبادت كر الله تعالى الله يهمان كي تم الله كا كوئي شركين في الله كا كوئي تا آپ بھارے ولى بيل في الله في الله بات بہ ہے كہ الحق نيس (نه بم نے أنهيل شرك بر الله نهم الله كائ الله بات بہ ہے كہ الله بات بہ ہے كہ الله بات كى يعنى شياطين كى پرستش كرتے سے اشراطين جو ڈراؤنى صور تيل بنا بنا كر ان كے سامنے آتے سے اُن كى الله كائ مور تياں بنا كر بوجا كرتے سے اور دومروں كى عبادت بھى اى لئے كرتے سے كہ شياطين أنهيل اس كا حكم ديت شياطين بي مور تياں بنا كر بوجا كرتے تھے اور دومروں كى عبادت بھى اى لئے كرتے سے كہ شياطين أنهيل اس كا حكم ديت شيخ فرما نبردارى كے اعتباد سے بھى شياطين كى عبادت بوئى شياطين بى بات مانے ہوئے انہوں نے الله تعالى كے معتقد سے ان بان كى بات مانے تھے انہوں نے الله تعالى كے علاوہ دومر سے معبود تجويز كے اور ان كى عبادت كى آئي وائي فرن فرن فرن ان ميں اكثر شياطين بر بى ايمان لائے ) يعنى ان على معتقد سے ان بى كى بات مانے ہوئے ان بى كى بات مانے ہوئے ان بى كى بات مانے تھے۔ انہوں كى عبادت كى آئي وائي فرن فرن فرن ان ميں اكثر شياطين بر بى ايمان لائے ) يعنى ان بى كے معتقد سے ان بى كى بات مانے تھے۔

چونکہ مشرکین غیراللد کی عبادت اس عقیدہ سے بھی کرتے تھے کہ وہ آخرت میں سفارش کریں گے اور عذاب سے بچا

لیں گے اس لئے اُن کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: فَالْیَفُوکُلُ مِنْلِفُ ہُمُفُٹُکُولِ مِنْلِفُ اَنْفُوکُولُ مِنْل بعض کیلئے کسی نفع یا ضرر کا مالک نہیں ) لہذا غیراللہ کی عبادت کر کے جوامیدیں باندھ رکھی تقیں وہ سب جھوٹی تکلیں اور اپنے بنائے ہوئے خیال سب باطل نگلے۔ وَنَقُوْلُ لِلْلَائِنَ طَلَمُواْ دُوْقُوْاعَلَ اِسْلاَ النَّالِ الْذِیْنَ کُنْتُمْ نِیْمَا کُلُکُولُ وَ اُور ہِم طَالْمُوں سے کہیں کے کہ دوز خ کے عذاب کو چھولو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے )

اس کے بعد مشرکین کی تکذیب والی با تیل نقل فرما ئیں: وَلِوَّالتُلْ عَلَيْهِ هَ النَّهُ اللَّيَةِ ) اور جب ان پر ہماری
آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ پیشخص (جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے ) یہ تو بس ایک ایسا ہی آدی ہے جو تہمیں ان
چیز وں سے رو کتا ہے جن کوتم ہارے باپ دادے پوج تھ اور دو سری بات یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک تر اشا ہوا جوث ہے

ورتسری بات یہ کہتے تھے گھر (رسول اللہ علیقی )جو کھ سناتے ہیں یو کھلا ہوا جادو ہے ان کے بارے میں فرمایا: ومكا التي نائی اور تمری بات یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک تر اشا ہوا جوث ہو اور تمری بات یہ کہتے تھے کہ اور اللہ علی ہون ورتس کے ایس کتا ہیں نہیں دی تھیں جن کو دو پڑھتے پڑھات ہوں قبول کے اللہ علی ہون ورتم نے انہیں کتا ہیں نہیں دی تھیں جن کو دو پڑھتے پڑھاتے ہوں اور ہم نے بہلے ان کی طرف ہوٹ فرمایا اور نہی تھی وہ ہے جو انہیں ہیں جا سے پہلے تو تم دو سری اُمتوں کے مقالے مل ہو اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اور نہی اگر اُس کے اور نہی اگر اور ایک مقالے کی کہ اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اور نہی اگر اُس کے اور نہی اگر اُس کے اور نہی اگر اُس کی اُس کو گی ڈرانے والا آجا ہو ایک تو ہم دو سری اُمتوں کے مقالے میں ہراُمت کے اُس کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے گے۔

کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے گی۔

اس کے بعد مشرکین مکہ کے لئے وعید ذکر فرمائی : وَکَذَّبُ الْذِینُ مِن فَیْلِیمُ وَمَابِکُهُوْا مِمْاَلُکُوْا مِعْ اَکْمَالُوا کُول کے جھٹالیا جوان سے پہلے تصاور حال ہے ہے کہ اُن لوگوں کو جو پھی ہم نے دیا تھا یہ لوگ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں بہنے ) فکگٹر اُن اُن کَنَیْ اُن اُن کُول نے میر سے رسولوں کو جھٹالیا سوکیا تھا میر اعذاب ) مطلب ہے ہے کہ سابقہ اُمتیں تک دوجہ سے ہلاک ہوئی ہیں اُن کے پاس تو حکومتیں بھی تھیں اُموال بھی بہت تھے طرح طرح کے سامان بھی ان کے پاس تو حکومتیں بھی بڑی تھیں اُنہیں اُن پر تھمنڈ بھی تھا بہوگ جو تکذیب پراڑے ہوئے ہیں اور عزاد پر جے ہوئے ہیں ان کے پاس تو اُن اُن تعدوں کا دسوال حصہ بھی نہیں ہے جو ہم نے گزشتہ اُمتُوں کو دی تھیں اُنہیں ہے جو ہم نے گزشتہ اُمتُوں کو دی تھیں اُنہیں ہے جو ہم نے گزشتہ اُمتُوں کو دی تھیں اُنہیں ہولی اپنانجام سوچ لینا چا ہے جبکہ اُن کے سامنے ان کی اہمیت کچے بھی نہیں۔

قُلُ إِنْ الْمُكَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِلَةِ أَنْ تَقُوْمُوْ اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ اللهَ عَلَى مَا مَا اللهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَى مَا اللهُ اللّ

ٱجْرِفَهُولَكُنْهُ إِنْ ٱجْرِي اِلْاعَلَى اللَّهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْلٌ ﴿ قُلْ اِنَّ رَبِّي معاوضه كاسوال كمياموسوده تهارب لئترى بعيرااجرتو صرف الله يربئ أورده برجيز يراطلاع ركفني والاب آپ فرماد يجيح كه به شك ميرارب يَقُن فُ بِالْحُقِّ عَلَامُ الْفُيُوب قُلْ عَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْثُ ® حق کو غالب کر دیتا ہے وہ پوری طرح غیوں کا جانے والا ہے۔ آپ فر ما دیجے کہ حق آگیا اور باطل نہ کرنے کار ہا' نہ دھرنے کا قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّهُما آضِكُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَكَيْتُ فَهِمَا يُوْجِي إِلَى رَبِّي إِنَّهُ آپ فرماد يجيح كداگرش كراه موجادل تو يرى كراى محصى بريز سى اوراگرش بدايت پر مول تواى دى كى بدولت جوالله ير سه ياس بيج ربا ب بختك سَمِيْعُ قَرِيْبُ وَلَوْ تَرْسَى إِذْ فَرْعُوْا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِنْ مَكَانِ قَرِيْبِ هُوَ قَالُوَا وہ سننے والا بے قریب ہے۔ اورا گراس وقت کا پر میکھیں جب یوک گھرا جا تیں کے پھرچھوٹنے کی اون صورت نہ ہوگی اور قریب ہی جگر لئے جا تیں گے۔ اور کہیں گے امْتَابِهُ ۚ وَانَّىٰ لَهُ مُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ هُوَ قَلْ كَفَرُوْا بِهِ مِنْ قَبْلُ كه بم اس يرايمان لائے اور اتى دور جگد سے ان كے باتھ آتاكمان مكن بے حالاتكدوة اس سے يہلے اس كا الكاركر يكے بين ۅۘؽڠؙ۫ۮؚڡؙٚۅؙٛڽڔٵڵۼؽڹؚۺ ۺڮٳڮڹؚڡؽۑ؈ۅڿؽڶڹؽڹۿؙۮۅۜڹؽؽٵؽؿؙؾۿۏؽڲٵڣؙۼڷ اور دو میں ور سے بھتی باتیں پھیکا کرتے ہیں۔اور اُن کے اور اُن کی آرز دؤں کے درمیان آ ٹرکر دی جائے گی جیسا کہ اُن سے پہلے بِأَشْيَاعِهُ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُوا فِي شَاكِ مُرِيبٍ هُ اُن كى بهم مشريوں كے ساتھ كيا كيا 'بلاشبدوہ تردوييں ۋالنے والے شك بيس تھے

## انفرادی اوراجتماعی طور برغور وفکر کرنے کی دعوت

قفسه بین: رسول الله علی کا ترای کا طبین جوآب کی تکذیب کرتے تھوہ آپ کودیوائی کی طرف منسوب کرتے تھے اللہ جل شان نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نفیحت کرتا ہوں یہ نفیحت محض تہماری ہدردی کے لئے ہے، تم دودوآ دی ال کریا علیحہ ہ علیحہ ہ تہا کیوں میں سوچواور فورو فکر کروتمہارایہ سوچنا صرف الله کی رضا کیلئے ہواس میں نفسانیت اور تعصب کا دخل نہ ہوئی لوگ یہ سوچ کو کہ جو خفل یہ دیوگا کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور تمہیں تو حدیدی دعوت دے رہا ہے وہ دیوانہ بین ہے اس کے احوال دیکھ کو اُس کی بات من کو دہ جو تر آن منا تا ہے اُسے سنواور یہ محملوکہ باوجود چینے کے تم اس جیسا بنا کرنہیں لا سکتے اگر تم غورو فکر کروگے و تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ یہ دعوت دینے والا شخص دیوانہ نبیس ہے وہ تو تم کو ایک خت عذاب کے آئے سے پہلے ڈرا تا ہے۔

مجمل محملوکہ باوجود تین کے خت عذاب کے آئے سے پہلے ڈرا تا ہے۔

مجمل اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہ دیں: اقول یہ کم یہ بتاؤ کہ علی نے تم سے کوئی کھراللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہ دیں: اقول یہ کم یہ بتاؤ کہ علی نے تم سے کوئی

معاوضة وطلب نهين كيا؟ اگر مين نے تم سے معاوضه كاكوئي سوال كيا ہوتو وہ جھے نهيں چاہئے وہ تم بى ركھؤ ميرااجرو تواب تو صرف الله تعالىٰ ك فرمہ ہے اُس نے جھے سے ثواب دینے كا وعده فرمایا ہے وہ جھے ضرور عطافر مائے گا اور يہ بھى ہجھالا كه مرچيز پراطلاع ركھنے والا ہے جوميرى خنتيں ہيں اس كا بھى اُسے علم ہے اور جو تمہارى حركتيں ہيں وہ ان سے بھى باخبر ہے۔ حوسوى بات كہديں كرميرارب حق كوغالب فرماديتا ہے ميں جوتق لے كرآيا ہوں وہ غالب ہوكرد ہے گا ان خواللہ تعالىٰ خرات اُسے معلی ہوتی لے كرآيا ہوں وہ غالب ہوكرد ہے گا ان خواللہ تعالىٰ مائی معلوم ہے۔ تعبید وی بات بدر مائى كمآپ فرماد ہے تعبید وقال ہے آگئی وہ مائی معلوم ہے۔ تعبید وی بات بدر مائى كمآپ فرماد ہے كرت آگئی وہ گا اُن اللہ علی اس كا فرکو گرفتم ہوگیا ، فتى كہ كے دن رسول اللہ علی ہے آ ہے كر يم موگيا تھا كہ النہ في وہ كا بائے اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ معلوم ہے۔ تعبید وہ کا بہ اللہ مائی کا مطاہرہ ہوگيا تھا كہ النہ في وہ كا بائے اللہ علی وہ کا بائے اللہ وہ کہ کہ اللہ علی اللہ علی

بتوفيق الله سبحانة وتعالى سورة سباكي تفييرتمام موئى ـ

والحمد الله اوَّلا واخرًا وباطنًا وظاهرًا والسّلام على من ارسل طيبًا وطاهرًا





## الله تعالی خالقِ ارض وساہے ہر چیز پر قادر ہے اسکے سواکوئی پیدا کر نیوالانہیں اور اسکے سواکوئی معبور نہیں

قضفسين : يهال سے سورة فاطر شروع بوربی ہے جس کا دوسرانا م سورة الملائکہ بھی ہے۔ سورة الفاتح سورة الکہف اور سورة سباء کی طرح بیسورت بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے شروع ہے فر مایا کہ سب تعریف اللہ بی کے لئے ہے جوآ سانوں کا اور زمین کا پیدا فر مایا اور کا موں پر مقرر کا اور زمین کا پیدا فر مایا اور کا موں پر مقرر فر مایا ان کا موں بین سے ایک بیدکام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بنیوں کے درمیان پیغام رسانی کا کا م کرتے رہے بین اُن کی تخلیق بھی دوسری تخلوق سے علیحدہ ہے اُن کے جو باز و بیں وہ دود دو بھی بین تین تین بھی بین اور چار چار اور سے بھی فرشتے ان بازوؤں کے ساتھ جاتے اور آتے بین پڑھتے اور اُترتے بیں۔ اور صرف چار بازوؤں پر بی مخصر نیس ہے اس اس سے زیادہ بازوؤں کا مجمع بخاری بین ذکر ہے رسول اللہ علیہ نے حضر سے جر مل علیہ السلام کو دو بار اصلی صورت بین دیکھا جن کے چیسو بازو سے۔

يَوْيُدُنْ فِي الْكُوْقِ مَالِكُنَا وَ الله تعالى پيدائش من جو جا ہے زيادہ فرماديتا ہے) اور بيزيادتی كيت اور كيفيت دونوں من موتى ہے مخلوق من جوكى بيشى نظرا تى ہے اجسام من بھى ہے اور اوصاف ميں بھى بيسب محض الله تعالى كى تخليق سے ہے۔ اَنَّ اللّٰهُ عَلَى كُلِّي شَيْءُ وَكَالِيْدُ (بلاشباللہ مرچيز پرقادر ہے)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ کی شانِ رحمت کو بیان فر مایا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی رحمت کھول دے لینی الوگوں پر رحم فرمائے اس رحمت کوکوئی رو کئے والانہیں جس شخص پر بھی جس طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہے اُسے اس پر پوری پوری وری قد رہے کہی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کوروک دے بعض چھوٹے درجہ کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ برخ صنے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں جلنے والے ان سے حسد کرتے ہیں تعلیٰ کی رحمت برابر جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس سے روک لے کسی کرتے ہیں بیا کہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس سے روک لے کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو جاری کردئے وہ غالب ہے جس کو چاہد دیے جس سے جو چاہے چھین لے وہ غالب بھی ہے اور عکم سے جو چاہے چھین سے وہ عالب بھی ہے اور عکم بھی ہے۔ دے جس کو جو چھے وہ دیتا ہے۔ وہ خالب بھی ہے اور عکم بھی ہے۔ جس کو جو چھے وہ دیتا ہے۔ وہ بھی ہے۔ وہ سے جس کو جو چھے وہ دیتا ہے۔ وہ بھی ہے۔ وہ سے جس کو جو چھے وہ دیتا ہے اور جس سے والی لیتا ہے بیرسب کھے حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہا ہے لوگو!اللہ تعالی نے تم پر جوانعام فرمایا ہے اور جونعتیں دی ہیں ان کو یا دکر و نعتوں کو یا دکر نے میں ان کاشکر ادا کرنا بھی شامل ہے جب نعتوں کو یا دکریں گے اورغور کریں گے کہ اللہ تعالی نے جمیں فلاں فلاں نعتیں دی ہیں' جان بھی دی اولا دبھی عنایت فرمائی' مال بھی دیا اورحسن و جمال بھی' علمی علمی کمال بھی' اور جا ہوا قتد اربھی' تو اللہ تعالیٰ کی شکر گذاری کی طرف طبیعت ہے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ذہن ول اور دماغ متوجہ ہوگا۔

ر بھی فرمایا کہتم غور کر لوکیا اللہ تعالی کے سواکوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تہمیں آسان وزمین سے رزق ویتا ہو غور کرو گے تو سمجھ میں آجائے گا اور بیشی طور پر یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی پیدا کرنے والانہیں ہادراس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو جہیں آسان اور زمین سے رزق دیتا ہؤاللہ تعالیٰ ہی آسان سے بارش برساتا ہے۔اور زمین میں اُس نے غلے میوے اور کھانے پینے کی بہت می چیزیں پیدا فرمائی ہیں بیسب چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے جب اُس کے سواکوئی معبود نہیں ہے تو کہاں الٹے پھرے جارہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کردوسروں کو معبود بنار کھا ہے۔

اثبات توحید کے بعدرسول الله عظی کہ آپ کے خالفین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہوں'آپ کے خالفین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہوں'آپ نے اپنا کام پوراکرلیا جمت تمام کردی'آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام علیجم الصلاق والسلام کو جھٹلایا گیا اُنہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر سیجے سب امور اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوں گے اور کافرین و محکرین کوعذاب دے گا۔

اس کے بعد تو حیداور رسالت کے منکرین سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور
ایمان اور کفر کا بدلہ دیا جائے گا یہ وعدہ تن ہے اور پورا ہو کررہے گا، تہہیں دنیا والی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے (جس کا ہمرا بھرا ہونا
حہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے اور آخرت کے مانے سے اور آخرت میں نفع دینے والے کاموں سے روکتا ہے ) ایک طرف آو دنیا کی
سرسزی ہے دوسری طرف شیطان تبہارے پیچے لگا ہوا ہے اس سے چو کئے اور ہوشیار دہؤوہ تبہارادش ہے اُسے دشمن ہی جھؤوہ
حہمیں دھوکہ ندوئ اُس کے دھوکہ دینے کے جینے طریقے ہیں اُن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کانام کیکردھوکہ دیتا ہے
اور یہ بھی تا ہے کہ اللہ تعالیٰ برنام ہریان ہے ابھی تو بہت برئی برنی ہے رنگ رکیوں میں رہواور بدمستیاں کرؤ آخر میں تو بہا
لینا طالانکہ بندہ کو یہ معلوم نہیں کہ کتنی زندگی باقی ہے موت اچا نک آجاتی ہے اور بغیرائیان کے اور بغیر تو بہت میں بھا ہوا ہے اپنی
شیطان دشمن ہے اگر ہم نے اُس کی بات مائی تو وہ چک دے گا دشمن کودشن ہی سمجھتے رہیں وہ ہروقت دشنی میں لگا ہوا ہے اپنی
جماعت کودوز خ ہی کی طرف بلاتا ہے اور اپنا بنا تا ہے لبذا انسانوں کو بہت ہی بیدار منزی کے ساتھ زندگی گذار نالازم ہے۔

اس کے بعد اہل کفر کاعذ اب اور اہل ایمان کا ثواب بیان فر مایا 'ارشاد فر مایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اُن کے لئے سخت عذاب ہے اور جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالح میں مشغول ہوئے اُن کیلئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔

افمن زُين لَهُ سُوْءِ عَمِلِهِ فَرَاهُ حَسَنا فَإِنَّ اللَّهُ يَضِلُ مَنْ يَتَنَا فَوَيَهُونَ مَنْ يَتَنَا فَع مِهِ بِهِ مِنْ مَنْ كَانِهُ مُلْ بِهِ عِهِ الرَهِ وَالرَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُحْسَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُولِيَةً عِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُحْسَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُوكَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُحْسَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُحْسَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُحْسَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُحْسَمَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زنده كر ديا اى طرح جي أفحنا مو گا۔

## بُرے مل کوا چھاسمجھنے والا اچھے مل والے کے برا برنہیں ہوسکتا اللہ تعالی سب کے اعمال کو جانتا ہے

کی مرفر مایا اِن الله علی مرفر مایا اِن الله علی مرفر مایا کامول کاخوب علم ہے) وہ اپنے علم و حکمت کیمطابق بدلہ دےگا۔
دوسری آیت میں اللہ تعالی کی شان رز اقیت بیان فر مائی اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے یہ ہوا کیں بادلوں کو اُن کی جگہوں سے ہٹاتی ہیں 'پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ مردہ یعنی خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے وہ وہ ہاں جا کر پانی برساتے ہیں جس سے خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے گھاس پھوٹس بیدا ہوتا ہے جو مویشیوں کے کام آتا ہے انسان اپنی ضرورت کی بیدا وار کے لئے زمین میں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بارش ہونے سے کھیتیاں لگتی ہیں اور بقدر ضرورت بلند ہوتی ہیں چھوٹی ہوئی بالیں لگتی ہیں جن میں دانے ہوتے ہیں 'یہ دانے پھے ہیں پھر کھیتی کائی جاتی ہوسہ اور داند الگ الگ کیا جاتا ہے پھر بالیں لگتی ہیں جن میں دانے ہوتے ہیں 'یہ دانے پھر کھیتی کائی جاتی ہوسہ اور داند الگ الگ کیا جاتا ہے پھر دانوں کو پیس کر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آیت کے ختم پر جو کہ لاگ الکُن فوڈ ہوارہ وزندہ ہو کر قبر وں سے نگلو گے۔
دانوں کو پیس کر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آیت کے ختم پر جو کہ لاگ الکُن فوڈ ہوارہ وزندہ ہو کر قبر وں سے نگلو گے۔

من كان يُرِينُ الْعِزَةَ فَلِلْهِ الْعِزَةُ جَمِيْعًا ﴿ الْيُهِ يَصْعَدُ الْكِلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَلْ الصَّالِحُ جوفض عزت عاصل كرنا عاب تو سارى عزت الله بى ك لئے ب ایھ كلمات أس كى طرف يَنْجَ بين اور نيك عمل ساری عزت الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے کلمات طیبات اسکی طرف جاتے ہیں اُسے بندوں کی عمروں میں کمی بیشی کاعلم ہے

قضعه بین : لوگ دنیا میں عزت چاہتے ہیں اُن کا خیال ہے کہ بڑے بن کر ہیں اور اس کے ذریعہ دنیا وی مصائب اور مشکلات سے بھی بچنا چاہتے ہیں اس بارے میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں 'بتوں کی پرسٹش کرتے ہیں اور گلو ت کو راضی کرنے کے لئے ایسا اعمال کرتے ہیں جن سے خالق کا کنات جل شاخ 'راضی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: فرانی الحیے اُنے ہوئے کہ کہ اُنے الیوز ہوئے ہوئے ہوئے کا کا کتات جل شاخ کا کتات ہوئے کہ اللہ اللہ اس کے اس کا کتاب کی ہوئے کا کتاب کی کرسکتا ہے اور خم کرسکتا ہے لہذا اللہ ہی کی سے مائے ہے اور خم کرسکتا ہے اور خم کرسکتا ہے لہذا اللہ ہی کی فرمانے رائی کرے اور اُس سے سب بچھے مائے۔

سورة فاطر

ان آیات میں اُن سب لوگوں کو عبیہ ہے جواللہ کے دشمنوں کوراضی کرنے کے لئے حکومت اور سیاست اور معیشت خوراک پوشاک وضع قطع اورشکل وصورت میں کا فرول کی مشابہت اور ان کے طور طریق اختیار کرتے ہیں اور یہ جھتے ہیں کراس طرح ہے ہم باعزت سمجھے جائیں گے والانکہ عزت ایمان اور اعمال صالح میں ہے اور ساری عزت اللہ بی کے لئے ہے اللہ جے جا ہے گاعزت دے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں اگر کسی کافر فاس کوکوئی عزت حاصل ہے و بے حقیقت ہے اور ذرای سے ہے اور ذراس دیر کے لئے ہے۔

پهر فر ما يا الينه يصْعُدُ الْكِلِيُّ العَلِيْبُ (اورا چھے کلمات اس کی طرف پہنچتے ہیں ) یعنی الله تعالیٰ ان کوقبول فر ما تا ہے اچھے كلمات كلمة حيداورتمام اذكار الهيكوشامل بي- والفكل الفالة يرفعه (اورنيك عمل أبيس بلندكر ديتاب) نيك عمل اعمال صالحه ظاہرہ باطند مرادین تقدیق قلی لینی ایمان تو ہمل کے مقبول ہونے کی شرط ہی ہے دوسرے اعمال صالحہ کو بھی کلمات طیبات کی مقبولیت میں خل ہے اور جن لوگوں کے اعمال واذ کارعندالله مقبول ہوتے ہیں حقیقی عزت اُنہیں کو ملتی ہے۔ والذين يَكُونُون السّيالةِ لَهُ فرعَن البّ شكرين (اورجولوك برى مديري كرت بين ان كے لئے سخت عذاب ہے) اس میں اُن لوگوں کے لئے دعید ہے جورسول اللہ علیہ کی مخالفت کرتے تھے اور آپ کی دعوت کورو کئے بھے لئے مشور ہے كرتے تضايك مرتبده ولاك جمع بوكريم شوره كرنے كلے كه آپ كے ساتھ كيامعالمہ كيا جائے؟ آپ كوقيد كرديا جائے يا قل كرديا جائے يا مكمعظمدے نكال ديا جائے جے سورة انفال كى آيت كريمه وَإِذْ يَكُمُكُرُ بِكَ الّذِيْنَ كُفَرُ وَالِينْ شَوْلَا اَوْيَفْتُكُولُهُ أَوْ يُغْرِخُولُ مِن بيان فرمايا بـ

وَكُلُوا وَلَيْكَ هُوَيُبُولُ (اوران لوكول كى تدبير برباد موكى) چنانچدايداى موا آپ كے خلاف تدبيرين كرنے والے غزوة بدريس مقتول موئ اورالله تعالى في مستقل يكوين قانون بتاديا وَلا يَحِينُ فَالْمَكُو السَّيَّ عُرالًا بِأَهْلِهِ (اوربرى تدبیروں کا وبال انہیں لوگوں پر پڑتا ہے جوالی تدبیریں کرتے ہیں ) ہرصاحب عقل فیم کو یہ کلتہ مجھ لینا چاہئے۔ اس كے بعد الله تعالى كى شانِ خالقيت بيان فرمائى وَاللهُ حُلَقَائَة مِنْ تُرَابِ (اور الله تعالى نِتمهين مثى سے پيدا فرمايا)

لینی ابوالبشر حضرت آ دم علیه السلام کا پتلامٹی سے بنایا پھراس میں روح چھونگی چونکہ ان کی تخلیق میں ان کی ساری اولا دکی تخلیق مضم تھی اس لئے ان کی ساری اولا د کے بارے میں فرمایا کہ ٹی سے تمہاری پیدائش فرمائی کھر چونکہ سلسلۂ توالدو تناسل نطفہ کے ذریعہ ہوتا رہا اور ہوتا ہے اس لئے ثُر مین منطفی ہی فرمایا لیعنی مٹی سے تمہاری تخلیق فرمائی اس کے بعد تہاری پیدائش کا سلسلہ اس طرح جاری فر مایا کہ مرد کا نطفہ مورت کے رخم میں جاتا ہے پھراس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ مُعْجِعًكُ كُوْ أَدْ كَاجًا ﴿ فِهِر تهمين جوز عبنا ديا ) لعني مرد بهي پيدا فرمائ اور عورتين بهي جوايك دوسرے كى زوجيت ميں آتے ہیں اور ان سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پھر الله تعالی کی صفت علم بیان فرمائی که وَمَا تَحَيِّلُ مِن أَنْتَى وَكَا تَصَعُرُ إِلَا بِعِلْيةً جس سى بھى عورت كومل قرار ياجا تا ہاور جو بھى كوئى عورت بي جنتى ہوه سب الله تعالى كے علم ميں موتا ہے۔ وكالعكورين مُعَيْدِ وَلاَينَفَصُ مِنْ عُنُومَ إِلاَ فِي كِتْبِ (اورجس كسي عمروالي عمر زياده كي جاتى اورجس كي عمر كم كردي جاتى ہوه سب كتاب ميں ہے) يعنى جس كسى كى عمر زيادہ مقرركى كئ اور جس كى عمر دوسروں كے مقابلہ ميں كم مقرركى كئ يدسب كچھ الله تعالى نے پہلے بى سے لوح محفوظ ميں لكه ديا ہے۔ إِن ذلك عكى الله يكيدي (بلاشبه بيالله برآ سان ہے) يعنى لوح محفوظ میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی ان کی عمروں کی کی بیشی لکھ دینا بیاللہ تعالیٰ کے لئے بالکل آسان ہے کیونکہ اُسے ازل سے ابدتک ہر چیز کاعلم ہے۔

وَمَالِيسُتُوى الْبُعُرُانِ فَالْمَاعَذُ كَ فُرَاتُ سَآبِعُ شَرَابُهُ وَهٰذَامِلُو أَجَاجُ وَمِنْ كُلِ تَأْكُلُونَ

اور دوسمندر برابرنہیں یہ میٹھا ہے بیاس بجھانے والا آسان ہے اس کا پینا اور بیشور ہے کروا اور برایک میں سے تم تازہ

كَمُمَّا طَرِيًّا وَتُسْتَغُرُ مُوْنَ حِلْيَةً تُلْبَسُونَهَا وَتُرَّى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَلِتَبْتَغُوا مِن

گوشت کھاتے ہواور نکالتے ہوزیورجے تم پہنتے ہو۔اوراے خاطب تو تشتیوں کود مکتاب کدوہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں تا کہتم

فَضْلِه وَلَعَكُمُ تَتَثَكُرُونَ ﴿ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّارِوَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّهُ

اس کے فضل سے اللش کرو اور تاکرتم شکر اوا کرو۔ وہ رات کو دن میں وافل کرتا ہے اور دن کو رات میں اور اُس نے سورج کو

وَالْقَبْرُ ۚ كُلُّ يَجْرِى لِاجْلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لِهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَنْغُونَ مِن

اور چا ندکو مخرفر مایا م برایک مقرره وقت کے لئے چاتا ہے۔ باللدرب ہتمبارا اس کے لئے ملک ہے اوراس کے سواتم جن او گول کو پکارتے ہو

دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَالْيَهُمُ فُوادُعَاءَ كُمّْ وَلَوْسَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوا

وہ مجود کی تھل کے چھکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگرتم اُن کو پکاروتو تمہاری پکارنہیں میں گے اورا گروہ من لیں قرتمہاری بات نہا ہیں گے

ؖڰؙڎ۫ۅڲۏٛؖؖٛٙؗؗٛؗٛٛؗڡٳڷؚۊؽڮڗڲڬؙڡ۠ۯۏڹۺۯڮڴۿ۠ۅڵؽڹؾؚٮؙ۠ڮڡؿ۫ڷڂؠؽڔۣ<sup>ۿ</sup>

اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے مشر ہوجا کیں گے اور خرر کھنے والے کے برابر مجھے کوئی نہیں بتا سکتا۔

سمندر کے سفر کے فوائداور جا ندسورج کی شخیر کابیان مشرکین کو تنبیہ کے تہار کے سخطی کے جھیلے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں کہتم الک نہیں

قصد بین : سمندر بھی اللہ تعالی کی محلوق ہے بعض سمندر میٹھے پانی ہے ہیں ان کا پانی پیؤتو خوب میٹھا اور شیریں ہوتا ہے جو پیاس کو بچھا تا ہے اور اس کا پانی بھی آسانی کے ساتھ گلے میں اتر جاتا ہے اور بعض سمندر ایسے ہیں کہ ان کا پانی بہت زیادہ ممکنین اور شور ہے وہ بیائی نہیں جاسکتا نہ گلے ہے آتر تا ہے نہ اُس سے بیاس بجھتی ہے۔ بعض دریاؤں میں شیر بنی اور مشاس اور بعض میں یہ ممکنینی اور کڑوا بین سب اللہ تعالی کی تخلیق سے ہے دونوں سمندر برابز نہیں اور بیٹھے سمندر کا میٹھا بن اور کڑو سے سمندر کا کڑوا بن مسل ہوتے ہیں کڑو سے سمندر کا کڑوا بن مسل ہوتے ہیں کروسے میں ہیں ہے کہ ان سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہیں یعنی مجلیوں کا شکار کرتے ہیں پھر آئیس پکا کراور تل کر جس میں بعض حضرات نے مجلی کے ساتھ پر ندوں کا بھی ذکر فر مایا ہے۔

دریاؤں کا ایک تفع یہ بتایا کہتم ان میں سے زیور نکالتے ہواوراُن کو پہنتے ہواس سے موتی اور پیلی دغیرہ مراد ہے ان کے پہننے اور استعال کے طریقے مختلف علاقوں میں مختلف یائے جاتے ہیں۔

" 'اس کے بعد کشتیوں کا تذکرہ فر مایا کہا ہے ناطب تو ڈیکھتا ہے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں جو پانی کو پھاڑتی ہوئی جاتی اس کشتیں کیا جانا کھی مالٹی آنہ اللی کو جہ میں میں میں میں ناج ہے ہوئاں سے نامیاں میں انسان کی ہوئی جاتی

ہیں'ان کشتیوں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعت ہے اور بہت بڑی نعت ہے'ان کے ذریعہ دور دراز ملکوں کے سفر ہوتے ہیں' ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک مال پہنچایا جا تا ہے اور طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں' جواموال اور اثقال سے منت

باہر سے کشتیوں سے لائے جاتے ہیں اس میں بہت ی الیی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں استعال ہوتی ہیں'ای کوفر مایا کہ لِتَنْبَعُغُوْا مِنْ فَصُنْلِهِ تا کہتم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔اور جب اس کی نعتیں استعال کروتو اس کاشکر بھی ادا کروآ خرمیں اس کی یا در ہانی فرمائی: وَکَعَکَکُوْدُ تَنْتَکُمُوْنَ ۔

پھر فر مایا اللہ دن میں رات کواور رات میں دن کو داخل فر ما تا ہے بھی ریم ہو کروہ پڑھ جاتا ہے اور بھی وہ کم ہوتا ہے تو بیر پڑھ جاتا ہے اور چانداور سورج کو بھی اُس نے مسخر فر مایا ہے بعنی ہرا یک کواس سے متعلقہ کام میں لگا دیا ہے اان کی روز انہ

کی جوحرکات مقرر فرمائی بیں اور اسکے لئے جو مدار معین فرمایا ہے وہ اس کے خلاف نہیں چل سکتے۔ ان کی بیر فرآر اَجَلِ مُسَمَّی سیخی مقررہ مدت تک ای طرح جاری رہے گی جس طرح اللہ نے مقرر فرمادی اور مقررہ مدت سے بوم قیامت مراد ہے۔

نہ جواب میں ہاں کہیں نہ اُسی وفت کوئی مدد کر حکیں نہ بعد میں (بیتورہی دنیا کی حالت اور) رہا آخرت کا معاملہ سیمجھ لوکہ تم نے جو اُن کی مدد کا خیال جمار کھا ہے بیہ خیال غلط ہے وہ تو وہاں تم سے بیزار ہوجا کیں گے اور تم جوانہیں اللہ کا شریک بناتے ہواس کے وہ منکر ہوجا کیں گے۔اس کو یہاں فر مایا: <u>وَبُوْمُ لِقَیٰمَۃُ یَکُفُرُونَ بِثِوْرِکُکُوْر</u> (اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے

منكر ہوجائيں كے) \_ سورة المحل ميں فرمايا ہے: وَإِذَا رَا الّذِيْنَ اَشْرَكُوا شُرَكَا الْوَارِيَّنَا هَوَ اَلَّا الْدَيْنَ اَشْرَكُوا شُرَكَا الْوَارِيِّنَا هَوَ الْوَارِيِّنَا الْوَارِيِّنَا هُوَ الْوَارِيِّنَا الْوَرِيِّنِيِّ وَالْوَارِيِّنَا الْوَارِيِّنِيْنَ الْوَرِجِبِ مَشْرَكَ لُوگ اَنْ يَكُول كُورِيَّكِينِ كُونَ الْوَرِجِبِ مِثْرَكَ لُوگ الْجَيْنِ اللَّهِ مُولِيَّةً اللَّهِ الْوَرِجِبِ مِنْ الْوَرِجِبِ مِنْ الْمُؤْلِدُ الْوَرِجِبِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَرِجِبِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْوَرِجِبِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّلِي اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُ

وَلاَيْنَاكُ مِثْلَ عَينِ (اوراے عاطب تحقی خرر کھنے والے کے برابرکوئی نہیں بتائے گا)علیم وخری جل مجدہ نے تحقید

بتایا ہے جےسب کچھلم ہے اُس نے جو کچھ بتایا ہے اس کو مان لے ای میں تیرا بھلا ہے۔

يَأْتُهُ النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحِمِيلُ ﴿ إِنْ يَتَثَالُهُ اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ الْحِمِيلُ ﴿ وَإِنْ يَتَثَالُهُ اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ الْحِمِيلُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِي الْحَدِيدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ هُو الْغَنِي الْحَدِيدِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُ الللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّلْ

بِعَلِق جَدِيْدٍ ٥ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْرِ ۞ وَلا تَزِرُ وَازِمَةٌ وِّزْرَا نُخْرَى وَإِنْ تَنْعُ الله ير يجيم شكل نبيس اوركوني بوجها بقان والا دوسر عابوجة نبيس اللهائ كااورا كركوني بوجه والا اپنابوجها شان كالك لئ بلائ كا مُثْقَلَةُ إِلَى جِلْهَا لايُحْمَلُ مِنْ فُشَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ فِي إِثَاثُنْنِ وَالَّذِينَ يَخْشُونَ تو اس میں سے پھی میں اٹھایا جائے گا اگر چہ قرابت دار ہی ہو آپ صرف اٹی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواالصَّلْوَةُ وَمَنْ تَزَكَّى فِإِنَّمَا يُتَزَّكَّى لِنَفْسِهُ وَ إِلَى اللهِ الْمُصَارُّ ﴿ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی' اور جو محض پاکیزہ بنا تو وہ اپنی جان کے لئے پاکیز گی اختیار کرتا ہے' وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْلَى وَالْبِصِيْرُ فُولَا الظُّلْبِكُ وَلَا النُّوْرُ فَوَلَا النِّلِكُ وَلَا الْحَرُورُ قَ اورالله بى كى طرف لوث كرجانا ب- اورنا بينااورد كيصفوالا برايز بين اور شائد جريان اورردشي برابر ب- اور شرما بياوردهوب برابر ب وَمَا يَسْنَوِي الْإِخْيَا ۚ وَلَا الْأَمُواكُ إِنَّ اللَّهُ يُشْمِحُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا انْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ بلاشبہ اللہ جے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے اورآپ اُن لوگوں کو سانے والے نہیں الْقُبُوْرِ ﴿ إِنْ اَنْتَ الَّانَذِيْرُ ﴿ إِنَّا آرُسُلُنُكَ بِالْحُقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا جوقبرول میں ہیں آ پ صرف ڈرانے والے ہیں۔ بیٹک ہم نے آپ کوئ کے ساتھ بھجاہے بشیراورنڈیر بناکراورکوئی بھی اُست الے نہیں ہے فِيْهَا نَذِيْرُ ﴿ وَإِنْ يُكُذِّبُولَ فَقُلُكُنَّ بِ الَّذِينَ مِنْ مَبْلِهِمْ عَبَارِتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جس شراف والاندگذرابو اوراگرده آپ وجمالات بين وان سے پہلے جولوگ تصده بھی جمالا چے بين أن كے پاس ان كے يغير كله و عاجرات وَبِالزُّبُرِوبِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِهِ ثُوَّا خَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِهُ اور صحيف اور ووث كماييس كرآ ، وجريس ف أن لوكول كو كرليا جنبول في كفركيا سويراعذاب كيسابوا

سبالله کے ختاج ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اُٹھائیگا 'بینا اور نابینا' اندھیریاں اور روشیٰ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہرامت میں نذیر بھیجا گیا ہے

قف مديو: مد بور ايك ركوع كار جمه جس من بهت امور پر عبد فرمائى ماور متعدد هيئي فرمائيس و منعدد اين من من الله على الله عبادت الله عبادت من الله عبادت كرف والله يد الله عبادت الله عبادت من الله عبادت الله عبادت

کرے کہ جھے اُسے راضی کرنے کی حاجت ہے وہ غنی ہے بیاز ہاور ہرتعریف کا مستحق ہے وہ ہرعیب سے پاک ہے اور صفات جلیلہ سے متصف ہے۔

شافیا یفر مایا که الله تعالی کو پورا پورا اختیار ہے کہ وہ تہمیں باقی رکھے زندہ رہنے دے اورا گرچا ہے تو تہمیں بالکل نیست و نا بود کر دے تہمیں بیدا فرمانے کے بعداس کی قدرت اور صفتِ خالفیت ای طرح باقی ہے جیسے پہلے تھی وہ تہمیں ختم فرما کر دوسری مخلوق بیدا فرما کر دوسری مخلوق بیدا کر خاص کے بیدا کر نااس کیلئے ذرا بھی مشکل نہیں۔ پیدا کر نااس کیلئے ذرا بھی مشکل نہیں۔

پیدا کرنا ان سے دراہی سس بیل ۔

مالٹ بیر این ایا کہ ہرایک کواپنا اپنا ہو جواٹھا ناہے قیامت کے دن کوئی جان کی دوسر کی جان کا ہو جھنداُ ٹھائے گی وہاں ہوے ہوں گے اگر کوئی شخص کس سے یوں کہے کہ آمیرا کچھ ہو جھ اُٹھائے کی انداز ہو جھ کوئی نہ اُٹھائے گا اگر کوئی شخص اپنے کسی قربی رشتہ دار سے کہے گا کہ تم میرے ہو جھ اُٹھائے کی قرین رشتہ دار سے کہے گا کہ تم میرے ہو جھ میں شریک ہوجا و تو وہ بھی صاف انکار کر دے گا۔ سورہ عبس میں فرمایا: یکوئر کیفؤڑ الکرؤ مون اَخِیْدہ و اُلِینہ و اَلْمِیْدہ و اَلْمِیْدہ و اَلْمِیْدہ و اَلْمِیْدہ و اُلِینہ و اُلْمِیْدہ و اُلِینہ و اُلْمِیْدہ و اُلِینہ و اُلْمِیْدہ و اللّٰم و اُلْمِیْدہ و اُلْمِیْدہ و اُلْمِیْدہ و اُلْمِیْدہ و اللّٰم و اُلْمُیْدہ و اُلْمِیْدہ و اُلْمُیْدہ و اُلْمُیْدہ و اُلْمِیْدہ و اُلْمُیْدہ و اُلْمِیْدہ و اُلْمُیْدہ و اُلْمِیْدہ و اُلْمُیْدہ و اُلْمُیْدہ و اُلْمِیْدہ و اُلْمُیْدہ و سُرائیک و اُلْمُیْدہ و اُلْمُی

ایمان بین اورایمان ی دمدداریان پوری تراخ بین و بی اپ این درائے سے سی ہونے بین درائے ہو آپ سب بی تو بین کین درانے کا فائد و اُنہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا در ہے اور جونماز میں گئے رہتے ہیں ساری بی عبادت اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے اداکی جاتی ہے لیکن چونکہ نماز میں بہت ی خصوصیات ہیں جو صرف خوف وخشیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے نماز کا خصوصی تذکر و فرمایا۔

خامسا بیفر مایا که پاکیزه ہونا گناہوں سے بیکرر ہنا 'ظاہری باطنی عیوب سے محفوظ رہنا 'اس میں کوئی شخص کسی پراحسان نددھرے 'جوشخص پاکیزہ ہوگاوہ اپنی ہی جان کے لئے پاکیزگ اختیار کرے گالیتن اس کا صلہ پائے گا 'اورسب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا ہے اور ہرا یک کواس کے ممل کا بدلہ ملنا ہے۔

سادسا بیفر مایا کراندهااورد یکھنےوالا برابز ہیں۔ (یہاں اندھے سے مراد کافراورد یکھنےوالے سے مؤس مراد ہے)
اوراندھریاں اورروشی برابر نہیں یعنی تن اور باطل برابر نہیں ہو سکتے اور سابیا اور گرمی برابر نہیں لینی تواب وعقاب برابر نہیں ہو سکتے ۔ (اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے جنت اور دوزخ مراد ہیں) نیز یہ بھی فر مایا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے (زندوں سے الل ایمان اور مردوں سے کافر مراد ہیں) الل ایمان جنت میں اور الل کفر دوزخ میں ہوں گے۔
اس کے بعد فر مایا کہ بلاشباللہ جس کو جسناوے بعنی ہوایت کی بات ساکر سننے والے کے لئے سبب ہدایت بنادیتا ہے۔
پھر فر مایا کہ جولوگ قبروں میں ہیں آپ آبین نہیں سناسکتے بعنی جنہیں کفر پراصرار ہے انہوں نے اپنا حال ایسا بنالیا ہے جسے قبروں میں جولوگ ہے گئے ہائیں نہیں سناسکتے اور پاوگ بھی آپ کی با تنس من کرایمان لانے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے میں ساع موتی کے بارے میں خوروگ جو تی ہوں۔

وهجب چاہے جس کوچاہے اس میں کوئی اشکال بی نمیں۔

سلبقا یفر مایا کہ ہم نے آپ کوت دے کر بشرونذیر بنا کر بھجاہے اور یکھی فر مایا کہ جتنی بھی استیں گذری ہیں اُن میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والاضرور گذرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ بستیوں میں پیغا مبر بھیجے جوت کی بنچانے والے ہوتے سے دو کتے سے ہوتے سے دو خوب اچھی طرح واضح طور پرت اور ناحق بتا دیتے سے تو حید کی دعوت دیتے سے اور شرک ہے روکتے سے جب لوگ سرشی پرائز آتے تو آبیں عذاب میں بتلا کر دیا جا تا تھا۔ سورہ بی امرائیل میں فر مایا و ما کہ گاہ کہ بین کے ٹی بندی اُنٹو کو کئی رسور آلقصص میں فر مایا ہے و ما کائن رکھ کی در اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ جیج دیں ) اور سورۃ القصص میں فر مایا ہے و ما کائن کہ کوئی اُنٹو کی مائن کے گئا کہ فور کی اُنٹو کو ہلاک کی اُنٹو کو ہلاک بین کرتا جب تک کہ اُن کے صدر مقام میں کی پیغیر کونہ بھیج دی اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے میں صاحب میں کہ دہاں کے باشند سے ظالم ہوں )

شاهنا یفرمایا که اگریدلوگ آپ کی تکذیب کرین تویدکوئی تعجب کرنے اور بنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کی تکذیب کرین تویدکوئی تعجب کرنے اور بنجیس جھٹلایا حالا تکہ وہ حضرات اُن کے پاس کھلی تعلی دلیس جھٹلایا حالا تکہ وہ حضرات اُن کے پاس کھلی تعلی دلیس لے کر پنچ صحیفے لے کر آئے 'بوی کتابیں بھی لائے جیسے تو رات اُنجیل وغیرہ کیکن جنہیں مانانہ تھا انہوں نے نہ مانا اگریدلوگ آپ پرائیان نہیں لائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

تساست میں بیز مایا کہ میں نے کافروں کو پکڑلیا یعنی ان کوعذاب دیدیا۔اور مزید فرمایا میکی میں کافروں کو پکڑلیا یعنی ان کوعذاب دیدیا۔اور مزید فرمایا میکی کافروں کے عزاب کی عذاب کیسا تھا۔ عذاب کیسا تھا۔اس میں مخاطبین کو تعبیہ ہے کہ پہلی اُمتوں پر تکذیب کی وجہ سے عذاب آتا رہا ہے بی عذاب عبر تناک تھا اس کے بارے میں ان مخاطبین کو کچھ نہ بچھ کم بھی ہے لہذا عبرت حاصل کریں اور غور کریں کہ ان کا کیا انجام ہوا اور یہ کہ یہی

انجام ہمارا بھی ہوسکتا ہے۔

المُوتَرُانَ اللهَ انْزُلُ مِنَ السَّهَاءِمَاءً ۚ فَاخْرَجْنَابِهِ ثُمَرْتٍ تُغْتَلِقًا ٱلْوَاتُهَا ومِنَ الْحِبَالِ یخاطب کیا تحقیم علم نبیں کہ اللہ نے آسان سے پانی اُتارا پھرہم نے اس کے ذریعہ پھل نکا لے جن کے رنگ مختلف میں اور پہاڑوں کے مختلف جھے ہیں' جُكَدُّ بِبِضَّ وَحُمْرٌ مُّغْتَلِفُ الْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُوْدٌ۞ وَمِنَ التَّاسِ وَالتَّوَاتِ وَالْأَنْعَامِ مفید بیں اور سُرخ بین ان کے رنگ مختلف بین اوران میں گہرے سیاہ رنگ والے بھی ہیں۔اورانسانوں میں اور چو پایوں میں اور جانوروں میں ایسے ہیں مُغْتَكِفُ ٱلْوَانُدُكُذَٰ لِكُ إِنَّهَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَمَّوُ الْآنَ اللهَ عَزِيْزُغَفُورُ® جن کے رنگ مختلف ہیں اس طرح اللہ ہے وہی بندے ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں بے شک اللہ تعالی غلب والا ہے بخشے والا ہے۔ نَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتْبَ اللهِ وَ أَقَامُوا الصَّلْوَةَ وَ أَنْفَقُوْا مِنَّا رَبَّ قُنْهُمْ سِرًّا وَعَلانِكَ بلاشب جولوگ الله كى كاب كويا صقى جي اورانهول فى نمازكوقائم كيااورجم فى جو كچھ أنبيس عطافر مايا ہے اس ميں سے خرچ كيا چيكے سے اور ظاہرى طور پر ؾۯڿٛۯڹڗۼٵۯۊٞڷؽٛ؆ڹٛٷۯ۞ٚڸؽۅڣۜؠڰؗ؋ؙٲڋۏۯۿڎۅؽڒؽؽۿڎؚڝٞۏؙڡٛڝٝڸ؋ٳؾٷۼڡٚۏڒۺڰۏڗٛۄ ؾۯڿٛۏڹڗۼٵۯۊٞڷؽ؆ڹٛۏۯ۞ٚڸؽۅڣؠڰ؋ٲڂۏۯۿڎۅؽڒؽؽۿڎڝٞۏؙڡڡٛڝڸ؋ٳؾٷۼڡٚۏڒۺڰۏڗٛۄ يلوك اليح تجارت كي أميدر كلتة بين جو محى الماك منه وكل تاكران كارب أنبين بورسا ترعطافر ماد ساورا پيغضل سے اور فياد وو سفيانشرده خوب بخشفه والا ہے بہت قد روان ہے۔ وَالزِّئِ ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًالِيَّا بَيْنَ يَكَيْهُ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِم اور پر کتاب جوہم نے آپ کی طرف و تی بھیجی ہے بالکل حق ہے جوائ کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے تھیں ۔ بلاشباللہ اپنے بندول کی پوری يُرْكِصِيْرُ ۗ ثُمَّ ٱوْرَثْنَا الْكِتْبَ الَّـنِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهُۥ اللب خوب كيضالا ب يجربم في ال أوكول كوكراب كادار ث بنايا جنهين بم في الي بندول على سي بن لياسواك على البعض وه بين جواني وانول يرظم كرف والع بين وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرُاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبْيَرُ فَ جَنْتُ اوران على سيعض وه ين جورمياند دجوالي ين كوران على سيعض وه ين جوباذ ف الله بحلائي ككامول عن آكر بعض وه ين بالله كابر أصل بوء بيضد بن كم باغات ين عَنْ إِيُّنْ خُلُونَهُا يُعَلُّونَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَ لَوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُه جن میں پرلوگ داخل ہوں گے اس میں انہیں سونے کے تنگن اور موتی زیور کے طور پر پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کالباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُواالْحَيْثُ لِلَّهِ الَّذِي كَا أَذْهَبَ عَنَا الْحَزَنَّ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُوْرُ شَكُوْرُ هُو الَّذِي آحَكَنَا دَارَالْمُقَامَة اوروہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم ہے تم کو دور فرمادیا۔ بلاشبہ ہمارارب بڑا بخشفے والا ہے خوب قدر دان ہے جس نے ہمیر مِنْ فَضْلِةٍ لَا يَمْتُنَا فِيْهَا نَصَبُ وَلَا يِمُتَّنَا فِيهَا لَغُوْبُ ٥ ا پیے فضل سے دہنے کی جگہ میں نازل فرمادیا جمیں اس میں ندکوئی تکلیف بہنچے گی اور مذہمیں اس میں کوئی تھکن بہنچے گ

## بارش کے منافع 'نیک بندوں کی صفات اور ان کا اجروثواب

قض مديد : بيمتعدد آيات بين بهلى دوآيوں ميں بعض علوى اور بعض سفى انعامات كاتذكر وفر مايا جواللہ تعالى شاخه كى قدرت قاہر ويردلالت كرتے بيں۔

اوردوسری بات یہ بتائی کہ بہاڑوں کے مختلف جھے ہیں اُن کے رنگ بھی مختلف ہیں بعض سفید ہیں اور بعض بالکل

ساہ ہیں بہاڑوں سے بنی آ دم کوفنلف متم کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عند ہے جُدد کی تغیر معلوم کی گی تو فر مایا کہ اس سے پہاڑوں کے راستے مراد بیں بنی آوم پہاڑوں پر چڑھتے بین ان کے راستوں میں سفر کرتے بین منافع حاصل کرتے ہیں۔ غو ابیب جمع ہے غوربیب کی جو بہت زیادہ سیاہ ہوع بی میں اسے غرر بیب کہاجا تا ہے اور سود د اسود کی جمع ہے جو سیاہ کے معنی میں آتا ہے دونوں لفظوں کو ملا کر مبالغہ کا معنی بیدا ہوجا تا ہے اس لئے اوپر گہر سیاہ رنگ والے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قبال صاحب الروح و کشو فی کہ لامھہ ما تباع للاسود علی انه صفة له او تا کید لفظی فقالوا اسود غربیب کما قالوا بیض یقق واصفر فاقع واحمر قان ۔ (تفیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں عرب کے کلام میں الاسود کے ساتھ غربیب کا استعال کثر سے ہوتا ہے اس طرح کو غربیب اسود کی صفت بنتا ہے یا تاکید فظی چنانچ کہتے ہیں اسود غربیب جیسا کہ کہا جاتا ہے 'دبیض یفق' بہت ہی سوغر بیب جیسا کہ کہا جاتا ہے 'دبیض یفق' بہت ہی سفیداور' اصفر فاقع' زرد خالمی اور' احرقان' بہت ہی سرخ)

بھی اپنی نفس کا اتباع کرے تو وہ گراہ ہی رہے گا کما قال اللہ تعالی: اَفَرَیْتُ مَنِ اَتَّعَنَدُ الْهَا اَ هُولِهُ وَاَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِهِ - رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَى عِلْمَ عَلَى عِلْمَ عَلَى عِلْمَ عَلَى عَلَى عِلْمَ عَلَى الله عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

آیت کے خرمی فرمایا: آن الله عَنِیْزُ عُفُوْلاً (بلاشبہ الله عزت والا ہے فوب بخشے والا ہے)

اس کے بعد نیک بندوں کی تعریف فرمائی اوران کے اجرو او اب کا تذکرہ فرمایا کہ جولوگ الله کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر ہمارے دیتے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ بیلوگ الی تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی بھی ہلاک نہ ہوگ اُن کی عبادتوں کے اُجوراللہ تعالی انہیں پورے پورے عطافر مائے گا' وہ بہت بخشے والا بھی ہے' کمی کوتا ہی کو معاف فرمائے گا' وہ بہت بخشے والا بھی ہے' کمی کوتا ہی کو معاف فرما ور جاتی اور وہ بڑا قدر دان بھی ہے ہرنیکی کا اجر کم از کم دس گنا کرکے عطافر مائے گا' ای تجارت میں لگنے میں اُنفع عظیم ہے دے گا اور وہ بڑا قدر دان بھی ہے ہرنیکی کا اجر کم از کم دس گنا کرکے عطافر مائے گا' ای تجارت میں لگنے میں اُنفع عظیم ہے

جس کے تباہ ہونے کا خطرہ نہیں اور نقصان کا اندیشنہیں۔ جس کے تباہ ہونے کا خطرہ نہیں اور نقصان کا اندیشنہیں۔

اس کے بعدقر آن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو پھھآ پ کودی بھیجی ہے وہ حق ہے اُن کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے نازل ہوئی تھیں بلاشبہ اللہ اپنے بندوں کی بوری طرح خبرر کھنے والا ہے ہوں کا سے دوال ہے۔

اس کے بعداُن ہندوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالی نے کتاب عطافر مائی اُن کے بارے میں لفظ اضطفینی کا میں عبادی کا فرمایا جس میں یہ بتا دیا کہ جے اللہ تعالیٰ کی کتاب مل گی وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے (خواہ مل کے اعتبار سے اس نے اپنی حیثیت گرار کھی ہو)

حدیث شریف میں ہے کہ جے اللہ تعالی نے هظِ قرآن کی نعمت عطافر مادی پھراس نے کی فخص کے بارے میں یہ خیال کیا کہ اُ خیال کیا کہ اُسے مجھ سے افضل چیز عطاکی گئ ہے تو اُس نے سب سے بڑی نعمت کو تقیر جانا (فیص المقدیر شرح الجامع الصغیر ج۲ص ۷۵)

پھران کی تین قسمیں بتا کیں کہان میں بعض وہ ہیں جواپی جانوں پرظلم کرنے والے ہیں یعنی گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور بعض وہ ہیں جومتوسط درجہ کے لوگ ہیں اور بعض وہ ہیں جو باذن اللہ نیکیوں میں آ گے بڑھے ہوئے ہیں بیوہ حضرات ہیں جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فرائض وواجبات کے علاوہ دوسرے نیک کاموں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔

مطرات ہیں جو کتا ہوں سے بی سیچے ہیں اور فرانس و واجبات نے علاہ ہ دوسرے نیک کا موں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ذلک هُوَالْفَصُلُ الْکِیْرُ (پیاللہ کا بڑافضل ہے) معلوم ہوا کہ جن لوگوں کواللہ تعالی نے اپنی کتاب عطا فر مائی ہے اُن میں جولوگ گنہگار ہیں ان کا بھی اکرام کرنا چاہئے' ان کے گنا ہوں پرنظر نہ کریں بلکہ اللہ کے فضل کو دیکھیں اُس نے اُنہیں اپنی کتاب دے کرفضل کبیر سے نواز اہے۔

سنن ترندی میں ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا کہ بہتنوں قتم کے لوگ ایک ہی مرتبہ میں ہیں کیفی اللہ تعالیٰ کے نوازے ہوئے ہیں اور بیسب جنت میں ہوں گے۔ (راجع تقبیر سورة فاطر من سُنن الترندی)

حضرت عررضی الله عند نے آیت بالا منبر پر پڑھی اور رسول الله علیہ کا ارشاد قل کیا سابق ما مقتصد نا ناج وظال منا معفود لله لیخی ہم میں جو آ گے بڑھے والے ہیں وہ (اجروثواب اور رفع درجات میں) آ گے بڑھنے والے ہیں اور جومتوسط طبقہ کے ہیں وہ نجات یانے والے ہیں اور جوظالم ہیں اُن کی مغفرت ہوجائے گا۔

، روبار سر مد جائے ہیں رہ بات پات دیے ہیاں فر مایا کہ رسول اللہ عظیمہ نے بیرآیت تلاوت فرمائی اور یوں فرمایا کہ جو اور حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ عظیمہ نے بیرآیت تلاوت فرمائی اور یوں فرمایا کہ جو ا

اور تصرف ہوالدر دوءر کی اللہ عنہ سے بیان کرمایا کہ رحموں اللہ عظیمہ کے بیرا یت مواوت کرمای اور یوں کرمایا کہ و سابق بالخیرات ہوگا وہ بلاحساب جنت میں داخل ہوگا اور جومتوسط درجہ کے ہوں گئے اُن سے ہلکاسما حساب لیا جائے گا'اور جوائي جان رظم كرنے والے موں كے أنبين حساب كے مقام پردوك ليا جائے كا يہاں تك كدأ نبين رخ لائق موجائے كا پھر جنت ميں واخل كرديتے جائيں كے اس كے بعدية بت تلاوت فرمائى وكالوالكيدُ ولاوالذِي أَذْهَبَ عَمَّا الْكُرُنَ (راجع للحديثين معالم التنزيل جسم اے )

ظالم اور مقتصد اور سابق بالخیرات کقیمین اور تشری هی متعددا قوال ہیں جوروح المعانی و معالم التزیل میں فدکور ہیں۔

اس کے بعد جنتیوں کی نفتوں کا تذکرہ فر مایا کہ پہلوگ بمیشہ رہنے کے باغیجوں میں ہوں گے جن میں انہیں سونے اور موتیوں کے نگل پہنائے جائیں گے اور ان کالباس ریشم کا ہوگا۔ یہ ضمون سورۃ النج (رکوع نمبرس) میں بھی گذر چکا ہے کہ پہل بیال بیا شکال نہ کیا جائے کہ زیور تو عور توں پراچھا لگتا ہے مردوں کو کیا ذیب دے گا؟ بات بیہ کہ ہر جگہ کا ایک ایک مزاج اور رواج ہوتا ہے اہل جنت کا پیر مزاج ہوگا کہ مرد بھی رغبت سے زیور پہنیں گے جیسا کہ دنیا میں بھی راجہ اور بادشاہ پہنی شریعت اسلامیہ میں مردوں کو زیور پہنیا منع ہے لیکن وہاں ان کے لئے طال بھی ہوگا اور ان کوم غوب بھی ہوگا جو اللہ تعالی کا انعام ہوگا اس طرح ریشم کو بجھ لیا جائے کہ مردوں کے لئے اس کا لباس پبنیا اس دنیا میں جائز نہیں ہے لیکن جنتی مردوں کو وہاں ریشم کا لباس عطا کیا جائے گا۔
لیکن جنتی مردوں کو وہاں ریشم کا لباس عطا کیا جائے گا۔

متعدد صحابة عمروى بكرسول الله عليه في ارشاد فرمايا كم جوفض دُنيا بين ريشم كالباس بنه كا آخرت مي ريشم كالباس بين كار (مشكواة المصابيح ص٣٤٣ از بخارى و مسلم)

لَا يَكُتُنُكُ فِيهُا نَصَبُ وَلَا يَكُتُكُ فِيهُا لَعُوْبُ ( بَمْيْسَ يَهَالُ وَلَى دُهُنْ بَيْسَ يَهْجُ فَى اورنه بَمْيْسَ بَهُ فَى اورنه بَمْيْسَ بَهُ فَعْلَ مُحْمَن بُوكُ فَى عاجت بَيْسِ اس لئے نه محنت بوگی نه مشقت نه دُکھن بوگی نه تحکن سے واسط پڑے گا۔ سورة الحجر میں فرمایا کو یکنی کُن فَی اَحْدُ فَی اَحْدُ فِی اَحْدُ فِی اَحْدُ فِی اَحْدُ فِی اَحْدُ فِی اَحْدُ فِی اَحْدُ فَی اَحْدُ فِی اَحْدُ فَی اَعْدُ فَی اَحْدُ فِی اَحْدُ فِی اَحْدُ فِی اَعْدُ فَی اَحْدُ فِی اَحْدُ فَی اَعْدُ فَی اَحْدُ فَی اَحْدُ فَی اَحْدُ فَی اَحْدُ فَی اَحْدُ فَی اَح

والنين كفروا له مُنْ ارْجَه نَمْ الديقُضى عَلَيْهِمُ فَيَهُوتُوا وَلا يُخْفَفُ عَنْهُمُ مِنْ اور جَنَا الله المنظمة ال

## دوز خیوں کونہ موت آئے گی نہ اُن کاعذاب ملکا کیاجائے گانہ اس میں سے بھی تکلیں گے

قصفه میں ان ایک انعام واکرام بیان فرمانے کے بعد الل کفر کی سر اییان فرمائی اور ان کے لئے دوزخ کی آگ میں داخل ہونے اور اس میں ہمیشہ رہنے کا تذکرہ فرمایا نہ تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ مرجا کیں اور نہ اُن کا عذاب بلکا کیا جائے گا۔ گذار کے بخون کھن کھن کھن کھن ہے اس مرید فرمایا کہ جب الل کفر دوزخ میں مبتلائے عذاب ہوں گے تو وہاں چینیں گے اور چلا کیں گے اور بارگا و خداوندی میں درخواست پیش کریں گے کہ ہمیں اس سے نکال دیجئے ہم ہوں گے تو وہاں چینیں گے اللہ جل شاد کا ارشاد ہوگا کیا ہم پہلے جو کس کیا کرتے تھے بان کے علاوہ مل کریں گے یونی آپ کے تھم کے مطابق چلیں گے اللہ جل شاد کا ارشاد ہوگا کیا ہم نے تہمیں اتن عرفیوں میں نگایا اور نہ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور نبی کی بات مانی جس نے تہمیں سمجھایا اور اُس مصیبت سے ڈرایا جس میں تم آج جنتا ہو۔ الہذا اب عذاب چکھواور ظالموں کے لئے کوئی مددگا زئیں۔

اِنَ اللّهَ عَلِمُ غَبْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ عَلِيمُ يُنَاتِ الصُّلُونِ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ اللّه الله عَلِمُ غَبْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللّهُ وَهُ وَلَا كَا اللّهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ الله آمانوں كے اور زمين كے غيب كا جائے والا ہے جل نے بلاشہ وہ ولوں كى باتوں كا جائے والا ہے۔ وہى ہے جس نے

خلیف فی الدرخ فکن کفر کفیل و گور و الدیزی الکفیرین گفره هری در الدیزی الکفیرین گفره هم عن در سے محمد میں بہلودوں کے بعد آبا و بود کا فرایا موجود کا فرایا موجود کا فرایا کر برخ کا کا کا کرائی کرائی

آسانوں کواورز مین کورو کے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے اورا گروہ ٹل جائیں تو اُس کے سواان دونوں کوکوئی بھی تھا نے والانہیں بلاشبہ

كَانَ حِلِيًّا غَفُورًا @

وہ حلیم ہے غفور ہے۔

کفرکاوبال اہل کفرہی پر پڑے گا' کافرآ پس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں آ سانوں اورز مین کواللہ تعالیٰ ہی رو کے ہوئے ہے

 سورة فاطر

پھر فر مایا کرم جولوگوں نے اللہ تعالی کے شریک بنار کھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں اور جن کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں ان سے دریافت کیجئے کہ ان کا کیا حال ہے آئیں جوتم نے معبود بنایا ہے ان میں کون می صفت د کیورکھی ہے جس

ک وجہ سے وہ ستی عبادت بھے گے؟ انہوں نے زمین کا کون ساحصہ پیدا کیا ہے؟ کیا آسانوں میں ان کا کچھ ساجھا ہے؟ اس میں سے کوئی بات نہیں ہے! زمین اللہ کی ہے جس پر رہتے سہتے ہوا آسان اللہ کے ہیں جن کے یقیے زندگی گذارتے ہو

اس میں سے لوی بات میں ہے! زین اللہ می ہے جس پر رہیے سہتے ہو اسان اللہ نے بین بن نے بیچے رمدی الدارے ہو ریرسب کچھ جانتے ہوئے غیروں کی عبادت کرنا کون سمجھداری ہے۔

اَمُوَانِیُنْاکُمُرِکِتُبُافَهُوْعُلِی بِیْنَیْ مِنْهُ ﴿ کیا ہم نے اُنہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی دلیل پر بیلوگ قائم ہیں) یہ مام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی دلیل نہیں ہے جس کی روسے شرک اختیار کرنے کو درست سجھتے

استفہام انکاری ہے مطلب سے کہان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی روسے شرک اختیار کرنے کو درست سیجھتے ہیں۔ بلن ان یکوئی دلیل نہیں بلکہ بات سے ہیں۔ بلن ان یکوئی دلیل نہیں بلکہ بات سے ہیں۔ بلن ان یکوئی دلیل نہیں بلکہ بات سے کہ ظالم لوگ آپی میں ایک دوسرے کوشرک پر جماتے ہیں اور

رہ مل ہوت اپنی میں بیٹ دو سرمے سے روٹ ہی وی دوسرے کو دھو کہ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ باطل معبود تو حید پرنہیں آنے دیتے اور شرک میں فائدہ بتا بتا کرایک دوسرے کو دھو کہ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ باطل معبود مل میں دیشتا کہ ساتھ

ماری سفارش کریں گے۔

اس کے بعد اللہ جل شان کی قوت قاہرہ ایک اور طریقہ پر بیان فر مائی اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کو اور زمینوں کو تھا ہے ہوئے ہے ان کی جو جگہ مقرر ہے وہاں سے نہیںٹل سکتے (اپنے محور ہی میں رہتے ہیں) اور اگر بالفرض اپنی مقررہ جگہ کوچھوڑ دیں تو اُس کے علاوہ کوئی ان کو تھا منہیں سکتا'آسان وزمین اس کی مخلوق ہیں' اُسی نے اُن کی جگہ مقرر فر مائی ہے کسی کو ان میں ذرا سے تصرف کا بھی اختیار نہیں ہے وہی اُن کی حفاظت فرما تا ہے وہی ان کا مالک ہے اُن میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا بھی خالق و مالک ہے بھراس کے علاوہ دوسراکوئی مستحق عبادت کیسے ہوسکتا ہے۔ اِن کھنگان کے لیٹھا کے فور آل (ب

شک وہلم ہے(عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتا)غفور بھی ہے)سب کچھمعاف کرنے والا ہے۔

آسان وزمین کے قامنے گانشری میں یہ جوعرض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے جوان کی جگہ مقرر فرمادی ہے اُس کے علاوہ دوسری جگہ منظل نہیں ہوسکتے اس معنی کو لینے ہے آسان اور زمین کی حرکت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں رہتا وہ اس جگہ میں رہتے ہوئے حرکت کرتے ہول یا ایک متحرک ہو میں رہتے ہوئے حرکت کرتے ہول یا ایک متحرک ہو حسب ما یقول اصحاب الفلسفة القدیمة و الجدیدة بہر حال اللہ تعالی کی مقرر فرمودہ حدمیں رہتے ہیں۔

چرجباُن کے پاس ڈرانے والا آگیا تو اُن کی نفرت زیادہ ہوگئ زمین میں تکبر کرنے اور کری تدبیری اختیار کرنے کی وجہ اور کری تدبیر

السّبِيِّ إِلَّا يِأَهْلِهِ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنْتَ الْوَلِيْنَ فَلَنْ يَجِدَ لِسُنْتِ اللهِ تَبْدِي يُلاً فَ كادبال أى رِب جويكام كرئ موكياده رِبان لوكول كرستوركانظار كررب بين موآب برگزالله كرستور مي تبديل ديائين ك وكن يَجِعَدُ لِسُنْتِ اللهِ تَخْوِيْلُانَ

اورآپ برگزاللد کے دستور میں منتقل ہونانہ یا تیں گے۔

قریش مکہ نے سم کھا کر کہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم دوسرول سے بڑھ کر ہدایت والے ہوئے ' پھر جب ڈرانے والا آ گیا تومتکبر بن گئے اور حق مے خرف ہوگئے

فَكُلْ يَنْظُرُونَ إِلَاسْنَتَ الْكَوْلِيْنَ (سوكيا وہ پرانے لوگوں كے دستور كا انظار كررہے ہيں) فَكُنْ يَعِكُ لِسُنَتَ اللهِ تَنْ يَبِيلًا (سوآ پ ہرگز الله كے دستور ميں نتقل اسوآ پ ہرگز الله كے دستور ميں نتقل ہونا نہ پائيں گے) ليئ نيا ہے كہ كافروں پر عذاب ہوگا خواہ دنیا وآخرت دونوں ميں ہو خواہ صرف ہونا نہ پائيں گے دستور ہے كہ كافروں پر عذاب ہوگا خواہ دنیا وآخرت دونوں ميں ہو خواہ صرف آخرت ميں ہوا اور يہ كى دستور ہے كہ جوعذاب كا ستحق ہوائى كوعذاب ہوتا ہے ايسانيس كہ انہيں چھوڑ كركى دوسرى قوم كو عذاب ہوجائے جوستى عذاب نے منتظر ہوں اور وجداس كى عناداور عذاب ہوجائے جوستى عذاب ہونا دوجاس كى عناداور باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب ميں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار ميں بيٹھے ہيں انظار كرنے ہے باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب ميں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار ميں بيٹھے ہيں انظار كرنے ہے باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب ميں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار ميں بيٹھے ہيں انظار كرنے ہے

عذاب سے حفاظت نہ ہوجائے گی آنے والا عذاب آ کررہے گا۔

ٱولَهْ يَسِيْرُوا فِي الْرَضِ فَيَنْظُرُ وَإِكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا الشَّكَ مِنْهُمْ

كيا وہ لوگ زمين مين نيس چلے پھرے تاكه وكي ليت كه ان لوگول كاكيا انجام مواجو أن سے پہلے تھے اور وہ أن سے

قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُغْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّا كَانَ عَلَيْمًا قَدِيْرًا®

قوت میں بوسے ہوئے تھے اور آ سانوں میں اورز مین میں اللہ کوکوئی چیز عاجز نہیں کرسکتی بلاشبدوہ جانے والا ہے قدرت والا ہے۔

وَلَوْ يُوَاخِنُ اللهُ النَّاسَ عِمَا كُسُبُوْ امَا تُركَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ إِلَّى آجَلِ

اوراگرالتدلوگول كاعمال كى وجهان كامواخذه فرمائة زهين كى پشت بركسى ايك چلنے بھرنے والے كوبھى نەچھوڑ ئے اوركيكن وه ايك ميعادِ مقرره تك

مُسَمَّى فَاذَاجَاءَ أَجَلُهُ مُؤَانَ اللهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًاهُ

مبلت ويدرائ وجب أن كم هره ميعادة جائ كي والنداي بندول كود يكيف والاي

زمین میں چل پھر کرد کیھتے ہیں پھر بھی سابقہ اُمتوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے کو گوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی مواخذہ فرما تا توز مین کی پشت پر سی کو بھی نہ چھوڑ تا

قضعه بين : مكروالے تجارت كيلئ شام كاسفار ميں جايا كرتے تصراستہ ميں قوم ثمودكى بر بادشدہ بستياں برق تھيں اور حضرت لوط عليه السلام كي قوم بستى (سدوم) كے پاس ہے بھى گذر بوتا تھااس لئے انہيں يا دد ہائى فرمائى اور فرمايا كہ كيا يہ لوگ زمين ميں نہيں چلے پھرے تا كہ ان لوگوں كا انجام د كھے ليتے جو اُن سے پہلے تھے بعنی جن قوموں پر عذاب آيا اور ہلاك كئے گئے ان كا حال انہيں معلوم ہے؟ ان كى آباد يوں كے نشان د يكھتے ہوئے گذرتے ہيں پھر بھى عبرت حاصل نہيں كرتے اور عبرت كے لئے مزيد بات يہ كہ وہ لوگ ان سے قوت ميں برھے ہوئے تھے جب وہ ہلاك كرديئے كے قوان كى تو ستى بى تو ستى بى كے توان كى تو ستى بى بات ہے كہ وہ لوگ ان سے قوت ميں برھے ہوئے تھے جب وہ ہلاك كرديئے كے توان كى تو ستى بى تو ستى بى تو ستى بى بات ہے۔

الگڑکان عَلَنْ الْآوَنِيْ (بلاشبروہ بڑے علم والا ہے بڑی قدرت والا ہے) کوئی شخص یا کوئی جماعت بیرنہ سمجھے کہ اس ہمار نے کرتو توں کاعلم نہیں ہے اور یہ بھی نہ سمجھے کہ وہ عذاب دینے پر قدرت نہیں رکھتا' وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اُس کی گرفت سے پی کرکوئی کہیں نہیں جاسکتا۔ سورت کے ختم پر فرمایا کہ اللہ تعالی عذاب دیے میں جلدی نہیں فرما تا و دنیا میں اوگوں کا حال ہے ہے کہ اپنے کفری وجہ سے بربادی کے حق بیں اگر اللہ تعالی ان کا مواخذہ فرمائے تو زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑ کے لیکن اس کے بہال تا خیر ہے اور ڈھیل ہے اس نے جواجل اور میعاد مقر رفر مارکھی ہے جب وہ آئے گی تو عذاب آجائے گا۔اور کوئی شخص بید نہ سمجھے کہ کتنے کا فرگذر گئے اور کمتوں نے برعملی کرلی اُن سب کی فہرست کہاں ہے اور ہرایک کا مواخذہ کیے ہوگا ، جو شخص بید نہ سمجھے کہ کتنے کا فرگذر گئے اور کمتوں نے برعملی کرلی اُن سب کی فہرست کہاں ہے اور ہرایک کا مواخذہ کیے ہوگا ، جو شخص ایسا خیال کرتا ہے بیاس کی جہالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالی شانۂ اپنے ہر ہر بندہ کود کھتا ہے اور سب پھھاس کے ملم میں ہے جب مقررہ میعاد آجائے گئے اپنے مال کے مطابق سزادے دے گا۔ای کوفر مایا: کو ذکار کی آجائے گئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کود کھنے والا ہے )۔

(سوجب اُن کی اجل آجائے گی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کود کھنے والا ہے )۔

یہاں جو بیاشکال ہوتا ہے کہ زمین کے باشندوں میں سب کی ہلاکت ہوگی تو اہل ایمان کو بھی شامل ہوگی وہ ہلاکت موگی تو اہل ایمان کو بھی شامل ہوگی وہ ہلاکت میں کیوں شریک کے جائیں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے تکویٹی قانون کے مطابق ہلاک تو سبھی ہوں گے لیکن قیامت کے دن اپنے اعبال کے مطابق اٹھائے جائیں گے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو جو بھی لوگ وہاں موجود ہوں ان سب کو عذاب بینی جاتا ہے پھر اپنے اعمال کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ (رواہ البخاری ص۱۰۵۳)

حضرت عائشرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا ایک لشکر کوبرشریف پر حملہ کرنے کے لئے آئے آئے گاجب وہ میدان بیں ہوں گے واق سے آخر تک سب کوز بین میں دھنسادیا جائے گا میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اقل سے آخر تک سب کو کیسے دھنسادیا جائے گا حالا تکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جوخرید وفروخت کے لئے نکلے ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اُن میں شامل نہ ہوں گے آپ نے فرمایا کہ دھنسائے تو جا تیں گے سب ہی پھر اپنی این نیت پرافھائے جا تیں گے سب ہی پھر اپنی این نیت پرافھائے جا تیں گے۔ (رواہ البخاری جاس ۲۸۸)

کہیں لکھا تو نہیں دیکھالیکن اللہ تعالیٰ کی رحت کے پیش نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لئے یہ ہلاکت باعث اجروثو اب ہوگی اور محض ایمان واعمال صالحہ پر جواجر ملتا ہے اس مجموعی عذاب میں شامل کئے جانے کی وجہ سے مزید اجرطے گا اور اس تکلیف کوستقل تو اب کا سبب بنا دیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

> وهذا اخر التفسير من سورة فاطر في السّابع من ايّام ربيع الاوّل ١٤١<u>٧</u>من الهجرة النّبوية على صاحبها الصلوة والتحيه

#### الله وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ سورة بلت مكمرمدين تازل مولى اس شراى آيات اوريائج ركوع بين حِراللهِ الرِّحْن الرِّحِسييْمِ ﴿ شروع الله ك نام سے جو نہايت مهربان برا رح والا ب يْسَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْكَلِيْمِ فِإِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَعَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ يلن فتم ہے قرآن عيم كى بلاشبة آپ يغيرول ميں سے بين سيدھے راسته ير بين بيقرآن الي وات كى طرف سے تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۗ لِتُنْذِرَقَوْمًا مَا أَنْذِرَ إِبْآؤُهُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ ۞ لَقَلْ نازل کیا گیا ہے جوز بروست ہے رحم والا ہے تا کہ آ ب ایسے لوگوں کوڈرا کیں جن کے باپ دادوں کونییں ڈرایا گیا سووہ عافل ہیں۔البت حَقَّ الْقَنُولُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِتَّاجِعُلْنَا فِي ٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا یہ بات واقعی ہے کدان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سووہ ایمان ندلائیں گے۔ بلاشبہم نے اُن کی گرونوں میں فَعِيَ إِلَى الْاَذْ قَالِ فَهُنُمْ مُّ قُبِكُونَ © وَجَعَلْنَا مِنْ بِكِينِ أَبْدِي يُهِمْ سِكَّا وَمِنْ طوق ڈال دیے ہیں سو وہ اوپر بی کو رہ گئے ہیں۔ اور ہم نے اُن کے آگے آڑ بنا دی اور اُن کے چیے خَلِفِهِمْ سَكًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَايْنِصِرُونَ ®وَسُوَاءُ عَلَيْهِمْ عَانَنَ رَبَّهُمْ آڑ بنا دی سو ہم نے اُن کو گیر دیا لبذا وہ نہیں دیکھ کے اور ان کے حق میں بات برابر ہے آپ انہیں ڈراکیں ٱمْرُلَمْ تُنْذِرْنُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ @إِنَّهَاتُنْذِرُمَنِ اتَّبَعُ الزِّكْرُوخَشِي الرَّحْلِي بِالْغَيْبِ یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ اُی مخص کو ڈرا کتے ہیں جوافیجت کا اجاع کرے اور بن دیکھے رحن سے ڈرے فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرةٍ وَ أَجْرِكُونِيِ إِنَّا نَحُنُ نَجْي الْمَوْتَى وَتَكْتُبُ مَا قَكُ مُوْا وَ إِنَّارَهُمُ مَ سوآپ اُسے معفرت کی اورایر کریم کی خوشجری سناد بھیے میشک ہم مردول کوزندہ کرتے ہیں اوران اوگوں نے جوآ کے بھیجا اُسے اوران کے نشانوں کولکھ لیتے ہیں وَكُلُّ شَيْءً أَخْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرِهِبِينِ أَ اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں پوری طرح لکھ دیا۔

# آ پاللہ تعالیٰ کے رسول بین قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تا کہ آپ اُن لوگوں کو تبلیغ کریں جن کے باپ دادوں کے باس ڈرانے والے نہیں آئے

قض مد بین : لفظ بلت متشابهات میں ہے ہے جس کامعنی اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا ، مکرین جوآ مخضرت علیہ کے رسالت کا اٹکارکرتے تھے۔اللہ تعالی نے قرآن علیم کی شم کھا کر اُن کی تر دید فرمائی اور فرمایا اِلگافی کیون النہ وسکر لیان اُن کر سیار کے راستہ پر ہیں ) اور مزید فرمایا عَلی صراط مُسْتَقِیْمِ (کہ آپ سید ھے راستہ پر ہیں) آپ کے دشمن جوآپ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں اور آپ جس راہ پر ہیں تعنی تو حید اور عبود بت للہ اس سے جو خاطبین بر کتے ہیں اُن کا خیال نہ سیجے اللہ تعالی کی گوائی کافی ہے کہ آپ صراط متعقم پر ہیں۔

جولوگ آپ کی رسالت کے منکر سے اور قر آن کریم کوبھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے سے اُن لوگوں کی تر دید

کرتے ہوئے قرمایا: تَکُونیْلُ الْعَیٰیُوالْتُحِیْمِ آس میں مصدر مفعول مطلق ہے جو نسؤ لُکندوف کی وجہ سے منصوب ہے ارشاد

فرمایا کہ یقر آن ایسی ذات پاک کی طرف سے اُتا را گیا ہے جو زبر دست ہے اور زم فرمانے والا ہے۔ اَلْعَوٰیُو فرما کر بیہ

تا دیا کہ منکرین چین سے نہیٹے میں نٹر رنہ ہوں جس نے یقر آن نازل فرمایا ہے وہ باعزت ہے غلبہ والا ہے اور انکار پر سزا

دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور اکس و عین جانم ماکریہ تنادیا کہ گرفت میں جو دیرلگ رہی ہے وہ اُس کی شان رحمت کا

مظاہرہ ہے اس دیر لگنے سے بیت بی محصیں کے عذاب میں جتال ہونا ہی نہیں ہے۔

المنافذ و المنا

فَيْ مُونِهُ غُولُونَ (سوبہلوگ عافل ہیں)ان کے باپ دادوں کوڈرانے کے لئے کوئی ٹی نہیں بھیجا گیا لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اب آپ ان کوڈراسے اور سمجھا ہے۔

يمرفر مايا لَقَنْ حَتَّى الْقَنُولُ (الأية) جبرسول الشَّقَالِيَّة اللَّه كرت تصوَّوه آپ كى مكذيب كرت تق

سورة بس

اورآ پی بات نہیں مانے تھے اس سے آپ کورنج ہوتا تھا اللہ تعالی نے آپ کوسلی دی کدان میں سے اکثر پر بات ابت ہو چی ہے بعنی ان کے بارے میں بد طے ہو چکا ہے کہ عذاب میں جا کیں گے۔ تکوین طور پر بیاب طے شدہ ہے کہ اکثر ایمان نبیس ال کی گے لہذا آپ کاررسالت انجام دیں اور ان کے انکار اور عناد سے دلگیر ند مول \_

اس كے بعد بنكرين كے ايك عذاب كا تذكره فرمايا [تُناجعُلْنَافَ اَعْنَاقِهِمْ (الأبة) كهم أن كى كردنوں مسطوق ڈال دیں گے بیطوق مھوڑیوں تک ہیں (اور ہاتھ بھی اوپر ہی ان طوقوں میں بندھے ہوئے ہوں گے) البذا ان لوگوں کی کیفیت ایسی ہوجائے گی کہ اُن کے سراُو پر ہی کوا تھے ہوئے رہ جائیں گے نیچے کونہ جھ کا سکیں گے۔

علامة رطبي (جلدهاص ٩) في بعض حضرات سي آيت كابيمفهوم قل كيا باور بتايا ب كدابل كفر كي ساته بيد معالمددوزخ يس موكا اورسورة المومن كي آيت كريمه إذ الْكَعْلَا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّكِيلُ عَاستدلال كيائ بظاهريه رائے تھیک ہاس میں مجاز اور تمثیل کاار تکاب نہیں کرنا برتا۔

آ مات بالا كاشان نزول: اورصاحب روح المعانى في بحوالددلاك النوة حصرت ابن عباس رضى الله عند الله عند الله كيا ب كدرسول الله علي الله الله الله الله الله الله وازعة أن مجيد براهد ب تقر يش مكه واس تكليف مولى وه لوگ جمع ہوکرآپ کے قریب آئے تا کہ آپ کو پکڑلیں لیکن اللہ تعالی کی طرف سے خوداُن کی پکڑ ہوگی اُن لوگوں کے ہاتھ گردنوں تک پہنے کر جام ہو گئے اورنظر آنا بھی بند ہوگیا۔ جب بیال ہوا تو نبی اکرم علیہ سے عرض کیا کہ ہم آپ کواللہ تعالی اور رشتہ داری کے واسط دیتے ہیں دُعا میجئے کہ ہماری مصیبت دور ہوجائے آپ نے اُن کے لئے دعا کر دی جس ے أن كى وہ حالت ختم موكى اور ينن والقُرُان الْمُكَيْمِ سے لے كر آمْرُكُوْتُدُوْدُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ كَ آيات نازل ہوئیں کیکن اُن میں سے ایک شخص بھی ایمان ندلایا۔

اس قصہ میں بیقرر ہے کہ جب اُن لوگول نے آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اُن کی بیاحالت ہوئی کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے چیک کررہ گئے <sup>ل</sup>ے اگرد نیا میں بھی ایباواقعہ جوا ہو جو حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ہوجائے تو اس میں کوئی منافا ہنہیں ہے۔

صاحب روح المعانى نے ایك بيقص بھى لكھا ہے كدایك دن ابوجهل نے پھر اٹھایا تا كدآپ برحمله كرے آپ نماز پڑھ رہے تھے ابوجہل کا ہاتھ گردن تک اٹھااور وہیں جا کر چیک گیا' وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا' کیاد کیھتے ہیں کہ پھر اُس کے ہاتھ میں اوراس کا ہاتھ گردن سے چیکا ہوائے اُن لوگوں نے بدی محنت اور مشقت سے اس کا ہاتھ گردن سے چھڑایا پھراس پھرکو بن مخز دم کے آ دمی نے لیاجب وہ رسول اللہ عظیمہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالی نے اس کی آ کھے ک روشی ختم کردی وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھی اُسے نظر نہ آ رہے تھے اُنہوں نے آ واز دے کراسے اپنے پاس بلالیا'اب تيسر المخف أشاأس نے چھرليا اور يوں كہتا ہوا چلا كەبيل أن كاسر چھوڑ دں گا' تھوڑ اسا چلاتھا كەفورا ايز هيوں كے بل چيھيے لوٹا یہاں تک کد کر ی کے بل گر پڑاکس نے کہاارے تھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا وہ بیر کہ میں جب اُن كقريب كيا تود كيتا مول كدوبال ايك بهت بوااونث باليااون بس في بهلي بهي نبيل ريها بياون ميرداوران كدرميان حائل موكيا كيربتول كافتم كهاكركهاا كريس أن حقريب چلاجاتا توبيا ونث مجصكهات بغيرند يهورتا یے قصد کھی کرصاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ (اگراس قصے کوسب نزول مانا جائے تو) طوق ڈالنااور آ کے پیچھے آثر بن جانا میسب استعارہ ہوگا یعنی وہ نینوں جملہ کرنے والے پیچھے ہٹ کے اور حملہ نہ کرسکے ایسے بہر ہوگئے جیسے کسی کا ہاتھ ۔ گردن سے بندھ جائے اور آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔

اس کے بعد فر مایا کہ ان لوگوں کے لئے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے ان کو ایمان لا نانہیں ہے بعنی بیلوگ آپ کے انذار کا اثر نہیں ہے جو تق بات سنتے ہیں اندار کا اثر نہیں ہے جو تق بات سنتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اور وضور جن کے بعد تق کو مان لیتے ہیں: هذا عملی احد القولین اور بعض حضرات نے فرمایا کہ میں اقد ہے مؤمنین مراد ہیں اور وید ید منا بعدہ ۔جودہ بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں وہ رحمان کو جن بھی مانے ہیں کی ساتھ ہی نافر مانی اور تقصیر اور کوتا ہی کے سب سے اس کی گرفت سے بھی ڈرتے ہیں۔

فَبُوَشِرَهُ بِمُغْفِرَةِ وَكَبْرِ كُرِيْجٍ (سوال فَحْص كومغفرت اوراجركريم كى بشارت درو) إِنَّا عَنْ الْمُوثَى (الأية) بلاشبه بم مُردول كوزنده كريس كاور بم أن كم شاركيتن التصاور برسا عمال كولكور بي بين جوده آكے بيج رہ بين اور بم نے ہر چيز كوداضح كتاب يعن لوح بحفوظ ميں پورى طرح محفوظ كرديا ہے۔

لفظ و الحال الحجم الم المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد الفظ و الحكم الفظ المحتمد الفظ و الحكم المحتمد المحتمد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا بیشک اُن چیز وں میں جومومن کوموت کے بعد پہنچتی ہیں یعنی اُس کاعمل اور اس کی نیکیاں اُن میں ایک تو علم ہے جھے اُس نے حاصل کیا اور پھیلا یا اور اولا وصالح ہے جھے چھوڑ گیایا قرآن ور شمیں چھوڑ گیایا مسافر خانہ تمیر کر گیایا نہر جاری کر گیایا اپنے مال سے زندگی میں اور شدرتی کے ذمانے میں ایسا صدقہ نکال گیا جومرنے کے بعداس کو پہنچتا ہے۔ (رواہ ابن ماجوس ۲۲)

رسول الشعطی کی بھی ارشاد ہے کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اُسے اُس کا تواب ملے گا اوراس کے بعد جولوگ اس بڑمل کریں گے اُسے اُن کے مل کا بھی تواب ملے گا اوران کے تواب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی براطریقہ جاری کیا اُسے اُس کا گناہ ملے گا اوران کے بعد جولوگ اس طریقہ پڑمل کریں گے اُن کے مل کا گناہ بھی اُسے ملے گا اوران لوگوں کے گناہوں میں سے پچھکی نہی جائے گی۔ (رواہ مسلم) بعض حضرات نے وَافَالَ اُن فَحَمَ مَل مساجد کو جانے آنے کے نشان ہائے قدم کو بھی شار کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ مجد نبوی کے آس پاس جگہیں خالی ہوگئ تو قبیلہ بوسلمہ نے ارادہ کیا کہ اینے دور

انوار البيان جلاك

والے گھروں کوچھوڑ کرمسجد نبوی کے قریب آبا دہوجائیں رسول اللہ علیقی کو اُن کے اس ارادہ کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا کہ اے بن سلمة م اسيخ كرون بن مين مر مرور موتمهار عقد مول كنشان لكه جاتي بير - (مشكوة المصابح ص ١٦٨ زمسلم) وَاخْرِبْ لَهُمْ مِنْ ثُلًا أَصْعِبُ الْقَرْيَاةُ إِذْ جَآءِهَا الْمُرْسِلُونَ شَادُ أَرْسُلْنَآ النهامُ اور آپ اُن کے سامنے بستی والوں کا قصد بیان کیجئے جبکہ اُن کے پاس رسول آئے جبکہ ہم نے اُن کے پاس اثْنَيْنِ فَكُذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِعَالِثٍ فَقَالُوَّا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ® قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ إِلَّا دويبامرول كوبيجاسوانبول في أنبيل جطلاديا بحرام في تيسر بعدسول كوزريدان كلقة بت ديدا كالناتيون في كها كرام تهمبارى طرف بينيج كئي بين الناكوكول في كهاك بَشَرُّ مِّثُلُنَا وَمَا آنُزُلَ الرِّحُمْنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ انْتُمْرِ إِلَّا تَكُذِبُونَ ۗ قَالُوْارَتُبَا يَعْلَمُ تم قوہاری ای طرح کے دی مواورد من نے کچھ بھی ناز لنہیں کیاتم قو جھوٹ ای بول دہموں نے کہا بلاشریہ بات واقع ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیج کئے ہیں اِتَّا الِيَكُمُ لِمُرْسَلُوْنَ ® وَمَاعَلَيْنَا إِلَا الْبِلْغُ الْمُبِينُ ® قَالُوْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَيِنَ لَمُ اور ماری و مدواری مرف یجی ہے کہ کھول کربات پہنچادیں سان اوگوں نے کہا کہ بے شک بم احتہیں منوں بچھتے ہیں اگرتم بازن آئے تو ہم تہمیں پھڑ مار مارکر ہلاک کردیں گے تُنْتَهُوْ النَّرُجُمُتَكُمُّرُ وَكَيْمُسَّتُكُمُ مِتَاعَنَ ابْ الدِيُمُّوقَ الْوَاطَآبِرُكُمُ مِّعَكُمُ أَبِنَ اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دور دناک تکلیف پہنچے گی۔ اُنہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس بات کوتم نے نحوست مجھالیا کہتم کو ذَكُرُوتُمُ مِن اَنْتُمْ قَوْمُ اللهِ مِنْ فَنَ قَوْمُ اللهِ مِنْ فَنَ ® تھیجت کی گئی بلکہ بات سیے کتم مدے بر تھ جانے والےلوگ ہو۔

## ايكستى ميں پيامبروں كا پہنچنا اور ستى والوں كامعاندانه طريقة ريفتگوكرنا

 ے تم اللہ تعالی کے پیغیر بنائے گئے۔ تمہارایہ کہنا کہ اللہ تعالی نے وی نازل فرمائی ہے ہم اسے نہیں مانے 'ہمارے نزدیک تورخن نے تم پر پچھ بھی نازل نہیں فرمایا' تم جویہ دعوی کررہے ہوکہ ہم اللہ تعالی کے بیسچے ہوئے ہیں یہ جھوٹ ہے۔

اُن مینوں حضرات نے کہا کہ م مانویا نہ مانو ہادارب جانتا ہے کہ ہم ضرور ضرور تہماری طرف بھیج گئے ہیں تہمارے مانے نہ مانے نہ مانے نہ مانے نہ مانی نہ میں ہیں ہاری و مدداری صرف آئی ہے کہ خوب اچھی مانے نہ مانے نہ مانی کہ میں ہوگیا ایک قو طرح داوش طور پر بیان کر میں مانیانہ مانیا نہ مانی ہوگیا ایک قو تہمار ہوگیا تھا اس کو انہوں کے منوں ہوگیا ایک قد میں مانی کہ ان کاری وجہ سے بطور عذا بعض چیزوں کا دقوع ہوگیا تھا اس کو انہوں نے خوست بتایا) گاؤں والوں نے مزید کہا کہ تم اپنی با تیں بس کرواگر بازنہ آئے تو تہماری خیر نہیں اگر تم نے اپنی با تیں بس کرواگر بازنہ آئے تو تہماری خیر نہیں اگر تم نے اپنی با تیں نہ چھوڑیں تو ہم پھروں سے مار مار کرختم کردیں گے ادراس کے علاوہ بھی ہم تہمیں بخت تکلیف پہنچا کیں گے۔

اُن تنوں حضرات نے آخر میں فرمایا بیل اُنٹیز فُوم مُسْرِفُون بلکہ بات ہے کہم حدے آگے بڑھ جانے والے ہوتہارا حدے آگے بڑھ نالن چیزوں کاسب ہے جنہیں ہماری آمدی تحست بتارہ ہیں۔

یادر ہے کہ اسلام میں نحوست کوئی چیز نہیں ہے تینوں حضرات نے جویہ فر مایا کہتمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے یہ ان کے جواب میں علی سبیل المشاکله فرمایا کفر کی وجہ سے جوان لوگوں کی پچھ گرفت ہوئی تھی اُسے انہوں نے نحوست بنادیا تینوں حضرات نے ان کے الفاظان پرلوٹا دیئے دسول اللہ عظیمتہ نے فرمایا ہے المطیرة شرک مینی بدھگونی شرک ہے (مشکلوۃ المصابح ص۳۹۳)

وَجَاءَ مِنْ اقْصَا الْمَكِ يُنَاقِ رَجُلُ لِيَسْعَى قَالَ لِقَوْمِ البِّعُوا الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ البَّبِعُوا مَن

اور ایک عض اُن شرکے دور والے مقام سے دوڑتا ہوا آیا اُس نے کہا کہ اے میری قوم ان فرستادہ آدمیوں کا اجاع کرو لایننے ککھ اُجرا قام مرقع ہنگ وُن و مالی لا اَعْبِدُ الّذِی فَطَر فِیْ وَ الْبَدِوتُرْجِعُون اللّٰ اِسْتُ فَطُر

يا وكول كى راه پرچلوجوم كى أجرت كاسوال بين كرت اوروه خودراه مدايت برين اورمير بيال كون ساعدر ب كمين الى كاعبادت شكرول

ءَاتَخِنُ مِنْ دُوْنِهَ الِهَدِّ الْهُدِّ الْوَكْمُ الرَّحْمُنُ بِضُيِّرِ لَاتُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَل ں نے مجھے پیدافر مایا اورتم سب کواس کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔ کیامیں اُس کے سواا یے معبود مان لوں کرا گررمن مجھے کوئی ضرر پہنچانا جا ہے يُنْقِذُونِ ﴿ إِنَّىٰ إِذًا لَكِفَى صَلَالِ مُبِيْنٍ ۞ إِنَّ امَنْتُ بِرَتِكُمْ وَالْمُمُعُونِ ۞ قِيْلَ ادْخُل توان كى سفادش بچھىذ داجى كام ندد سادرندد بچھے بياسى اگر ش ايرا كرول و صرح گراى ش جابز داگا بيشك شر تمهار سدب پرايمان لا چكاسوتم ميرى بات سنو اس سے كها كمياك الْجِنَّةُ وَالْ يِلْكِنْ قَوْمِيْ يَعْلَمُونَ فِيهَاغَفَرُ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَيْنِ مِنَ الْهُكُرُمِيْنَ @ جنت میں داخل ہوجا وہ کہنے لگا کہ کاش میری تو م کوبیہ بات معلوم ہوجاتی کہ میرے پروردگارنے مجھے بخش دیااور مجھے باعزت بندوں میں شال فرمادیا۔ وَمَّأَ أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِةِنِ السَّهَآءِ وَمَأَلْتَا مُنْزِلِيْنَ انْ كَانَتُ اور ہم نے اس کے بعد اُس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اور ند ہم اتارنے والے تھے۔ نہیں تھی لَاصَيْحَةً قَاحِدَةً فَإِذَاهُمُ خَامِلُ وْنَ۞ لِحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهُ مُرْضُ رُسُولِ مگر ایک چیخ سو وہ بچھ کر رہ گئے۔ افسوں ہے بندوں کے حال پڑ جب اُن کے پاس کوئی رسول اِلْاَ كَانُوْا بِ٩ يَسْتَهْزِءُوْنَ ٥ اَكُمْ يَرُوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مُرِّمِنَ الْقُرُوْنِ الْمُهُمُ النَّهِمُ آیاتوانہوں نے ضروراس کا نداق بنایا۔ کیانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم اُن سے پہلے بہت کا متیں ہلاک کریچکے ہیں بےشک دہ اُن کی طرف داپس ڵٳۑۯڿٷؽؗ؈ۅٳڶڰؙڷؙۣڷؾٵڿؚؽۼ۠ڷۯڹؽٵۿؙڿڂۯۏؽ<sup>ۿ</sup>

نہیں ہول گے۔ اور یہ سب مجتمع طور پر ہارے پاس ضرور عاضرہوں کے

## مذکورہ تی کے باشندوں میں سے ایکٹی کا بیامبروں کی تصدیق کرنا اور ستی والوں کوتو حید کی تلقین کرنا

قف عدبی : تیون حفرات بستی والون کو ہدایت دے رہے تھا وروہ لوگ ان حفرات سے اُلچھ رہے تھا ور یوں کہہ رہے تھے کہ تہمارا آنا ہمارے لئے خوست کا سبب ہے یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک شخص اُس بستی کی ایک جانب ہے جو بہت دورتھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا اُس نے نتیون حضرات کی تائید کی اور بستی والوں سے کہا کہ اے میری قوم یہ حضرات محکے فرمارہ ہیں نے بیارہ واقعی اللہ تعالی کی طرف ہے بھیجے ہوئے ہیں تم ان کی بات مان لواوران کا اتباع کر وئیہ حضرات ایک تو اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہیں تو ہیں ان کا عمل ان کے اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہیں دوسرے تم سے کسی معاوضہ کا سوال نہیں کرتے تیسرے یہ خود ہدایت پر ہیں ان کا عمل ان کے قول کے مطابق ہے۔ (لہٰذا ان کا اتباع تم پر لازم ہے)

یہ باتیں کہ کراس مخص نے اُن لوگوں کوعبادت خداوندی کی دعوت دی اورائے او پر بات رکھ کرکہا کہ کیا وجہ ہے کہ

میں اُس ذات پاک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس میں بیہ بتادیا کہ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے جب پیدا فر مانا استحقاقِ عبودیت کی دلیل ہوا تو ضروری ہے کہتم بھی اللہ ہی کی عبادت کرومیں بھی اُسی کی عبادت کرول اُسی کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اُسی کی طرف اوٹا یا جاؤں گا ) نہیں کہا بلکہ میں اور میں اُسی کی طرف اوٹا یا جاؤے گا کا نہیں کہا بلکہ میں اور میں اُس کی طرف اوٹ کر جانا ہے جس نے پیدا کیا تو اس کی عبادت چھوڑ نا یا دوسرول کو اس کی عبادت چھوڑ نا یا دوسرول کو اس کی عبادت میں شریک کرنا یہ تو بالکل ہی جمانت اور بیوتونی کی بات ہے۔

چونکداس بستی کے لوگ مشرک تھے اس لئے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے اُس مخف نے مزید کہا: عَالَیْخُنْ دُونِلَہِ اَلْهُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰ اللّٰلَّال

اس کے بعد اس شخص نے اپنے دین تو حید کا کھل کراعلان کردیا کہ [آئی المنٹ بِوَیِکُمُو کَالْمُکُووْنِ (بلاشک وشبه میں مہارے رب پرایمان لے آیاتم میرے اس اعلان کوئ لو) اس اعلان میں بِوَبِی نہیں کہا بلکہ بِوَبِی کُمُو کہا جس میں انہیں تعبیہ کردی اور یہ بتادیا کہ جو تمہار ارب ہے وہی مشخق عبادت ہے دوسرے یہ بتایا کہ تم اُسی کی طرف واپس جاؤگ تیسرے یہ بتایا کہ تم کھی ہوئی گراہی میں ہواور تیسرے یہ بتایا کہ تم کھی ہوئی گراہی میں ہواور یا نہوی سے بتادیا کہ تم کھی ہوئی گراہی میں ہواور یا نہوی سے بتادیا کہ میں نے یہی دین اختیار کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کروں تم بھی بید ین اختیار کراو۔

معالم النزیل میں لکھاہے کہ جب اُس شخص نے بیہ باتیں کہیں تو وہ لوگ یکبار ہی اُس پر بل پڑے اور اُسے قل کر دیا' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اُسے پاؤں سے اتنار وندا کہ اسکی آ نتیں نکل پڑیں۔

قِیْلَ الْمُعَیٰلِ الْمِیْکَةُ الله تعالیٰ نے اُس کوامیان اور دعوت توحید اور شہادت کا انعام دیا اور الله تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جنت میں داخل ہوجا۔

قَالَ يَلَيْنَ قَوْرِ فِي يَعْلَمُوْنَ بِهَا عَفَرُ لِي رَفِي وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْكُرُمِينَى جنت مِيں داخل ہوکراس شخص نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ میری قوم کواس کا پنہ چل جاتا جومیرے رب نے میری مغفرت فرمائی اور جو مجھے معزز بندوں میں شامل فرمایا (بیابت اُس نے آرز و کے طور پر کہی کہ میری قوم کواللہ کے انعام واکرام کا پنہ چل جاتا تووہ بھی مسلمان ہوجاتے)

معالم النزيل ميں يہ بھى لكھا ہے كہ جب بتى والوں نے اُس آدى كُوْل كرديا جوستى كے آخروالے حصد سے آيا تھا تو الله تعالى نے اُن پرعذاب بھیج دیا۔ حضرت جریل علیہ السلام كواُن كے ہلاك كرنے كا تھم دیا انہوں نے وہاں زور سے ایک چیخ ماری جس كی وجہ سے وہ سب لقمہ اجل بن گئے ان لوگوں كی ہلاك ترے بارے میں فرمایا: وَمَا أَنْوَلْنَاعَلَى تَوْقِیهِ مِنْ بَعْنِي مِنْ كُونْ اللّهُ مَا أَنْوَلْنَاعَلَى قَوْلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْوَلْنَاعَلَى قَوْلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ بَعْنِي مِنْ اللّهُ مَا أَنْوَلَا مُنْ وَلِيْنَ وَ إِنْ كَانَتُ الْاَكْتِيَةُ وَاحِدًا اللّهُ مُؤَلِّهُ اللّهُ مُؤْلِلُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

گیقوم پراس کے بعد آسان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیااور ہم لشکر کے نازل کرنے والے نہ تھے وہ تو صرف ایک چیخ تھی سو
اچا بک وہ بچھ کررہ گئے ) بعنی نہ کورہ بستی والے جو ہلاک کئے گئے اُن کی ہلاکت کے لئے ہمیں کوئی لشکر اور جماعت ہمیرہ
سیجنے کی ضرورت نہیں تھی بس ایک چیخ ہی کے ذریعے ہلاک کر دیئے گئے۔ اس میں عبرت ہے دوسرے منکرین و مکذ مین
کے لئے کوئی فردیا جماعت یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام نہیں لے سکتا اگر وہ انتقام لینا چاہے گاتو العیاذ باللہ اُسے
دشواری نہ ہوگی نہ اُسے کوئی لشکر بھیجنا پڑے گا۔ وہ تو قادر مطلق ہے اُس کے صرف نحن کی خطاب سے سب پچھ ہوجا تا ہے
جوچی بھیجی اُس کی بھی ضرورت نہیں کین حکمت کا تقاضا پہتا کہ انہیں ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کردیا جائے اُلک چیخ آئی
اور یہ لوگ بچھے ہوئے رہ گئے بڑے غرور اور طمطراق میں بھرے ہوئے نہ خود رہے نہ جماعت رہی نہ غرور رہا 'بالکل
ایسے ہوگئے جیسے آگ کسی کلڑی کو بچھا کر را کھ بنادے۔

قَدْلُ الْدُخُلِ الْبُكَةَ جَوْر ما يا باس بظاہر معلوم ہوتا ہے كہ جولوگ بلاحماب كتاب جنت ميں داخل ہول كے اس فخص كو انہيں ميں شامل فرما ديا اور أسمريد بي فضيلت دى كہ وقوع قيامت كا انظار نہيں كيا گيا ابھى سے جنت ميں واخل كرديا گيا اور اللہ تعالى كى رحمت سے بيكو كى بعير نہيں ہے۔ كه ما قبال المنبق صلى الله عليه و سلم لقد رأيت رُجُلا يتقلّب في الجنّة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى النّاس. (رواه سلم ٣٨٨) (جيما كر حضور اكرم علي الله في الجنّة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى النّاس. (رواه سلم ٣٨٨) (جيما كر حضور اكرم علي في الله في الدونة كانا بيك جنت ميں ايك آدى كو آزادى سے پھرتے ديكھا جس نے راست سے لوگوں كو تكليف دينے والا درخت كانا)

اوربعض حضرات نے قِیْلَ ادْخُلِ الْمِنَّةَ كامطلب بيليا ہے كماس مے مض بثارت دينا مقصود ہے اور جنت كا داخلہ قيامت كون اپنے وقت پر ہوگا اگر بيقول مرادليا جائے قال يُلَيْثَ قَدْ فِي يَعُلَمُوْنَ كَامطلب بيليا جائے گا كه موت كے بعد ہى برزخ ميں جوحن سلوك ہوا أسى سے متاثر ہوكر اُس نے بيات كهى۔ وَاللهُ تَعَالَى اَعْلَمُ

اور وَهَاكُنُا مُنْوَلِيْنَ كَامطلب بيب كه فدكوره بستى كے ہلاك كرنے كے لئے ہم فرشتوں كواُ تارنے والے نہيں تھے كيونكه جميشہ تعذيب اور ہلاكت كے لئے فرشتے نہيں آتے الله تعالى بھى فرشتوں كوا تارد بيتے ہيں جيسا كه غزوه بدر مي فرشتے تازل كئے گئے اور بھی نہيں اتارتے مختلف طريقوں سے ہلاك كيا گيا۔

قال صاحب الروح (ج٣٣٥) والظّاهران المراد بهذا الجند جند الملّنِكة اى ما انزلنا الهدلاكهم مَلْنِكة مَن التَهَا مُوْلِيْنَ وَمَا صح في حكمتنا ان ننزّل الجندلا هلاكهم لما انا قدرنا لكلِّ شَيْءٍ سببًا حيث اهلكنا بعض من أهلكنا من الأمم بالحاصب وبعضهم بالصيحة وبعضهم بالخراق وجعلنا انزال الجند من خصائصك في الانتصار لك من قومك وكفينا امرهؤلاء بصيحة ملك صاح بهم فهلكوا . ليني ان ذلك الرجل فوطب بذلك. (صاحب تفيرروح المعاني فرماتي بين ظاهريه بكاس الشر عمراوفر شتول كالشر مين من الماكر في كالتحال كرف كالتحرير و المعاني فرمات بين ظاهريه بكاس الشر عمراوفر شتول كالشر مين من الماك كرف كالتحرير و المان عن الماكر الماكم في الماكم المناكم المنا

ہلاک کیا بعض کو چیخ سے بعض کوز مین میں دھنسا کر بعض کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا فرشتے نہیں اتارے کیکن اب بی تیری قوم میں تیری مدد کیلئے فرشتوں کا اتر نا تیری خصوصیات میں سے ہے۔ اور ہم نے ان کے لئے ایک فرشتہ کی چیخ کو کافی کردیا فرشتے نے چیخ ماری اور بیسب ہلاک ہوگئے ۔ یعنی اس آ دی سے خطاب کر کے بیکھا گیا)

المناوی المنا

صاحب رُوح المعانى نے اخر ش المحائے: ولعل الاوفق للمقام المتبادر الى الافهام ان المواد نداء حسرة كل من يسأتى منه التحسر ففيه من المبالغة مافيه \_(اورمقام كزياده موافق ذبن كويہ بات بجھ من آتى ہے كہاس سے مراد حسرت كى دعوت ہے ہرائ آدى كو جو حسرت كرسكتا ہے الى صورت ميں اس ميں مبالغہ ہے ) يعنى مقام كے مناسب معلوم ہوتا ہے كہ ہروہ خض جو حسرت كرنے كا الل ہے اُن لوگوں كے حال پر حسرت كر ہے جنہوں نے بیمول کو جھالا يا اوران كا فداتى بنايا۔

الکویروالکو الفائلگانافیکه وی الفاوون کیا ان لوگوں (مینی اہل مکہ) نے اس کونیس دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت کا متیں ہلاک شردیں (جس کا انہیں علم ہاور اقرار ہے) اسفار میں جاتے ہیں قوہلاک شدہ قوموں کے کھنڈرد کیھتے ہیں اگر غور کرتے تو جھٹلانے اور نبیوں کا مذاق بنانے سے بچتے آئی الکو فولا کیڈ چو کوئی سے ہلاک شدگان ان کی طرف لوشنے والے نہیں ہیں لیسی جنہیں ہلاک کیا گیا وہ ختم ہو گئے دنیا سے جلے گئے اب انہیں واپس آ نانہیں ہے جو پھی لاقلیر کئے ہمارتیں بنا کیں ان جمع کیا سب بچھ دھرارہ گیا نہ پہلی زندگی میں ان چیزوں نے ان کی جان بچائی نہ واپس آ کران سے مختصع اور مستفید ہو سکتے ہیں۔

وَ اِنْ كُلُّ لَمُنَّا جَمِيْهُ لَكَ يَنِنَا هُوْفَ وَ (اوربيسب اوگ مجتمع طور پر ہمارے روبر و حاضر كئے جائيں گے ) يعنى جولوگ كفر كى مجہ نے ہلاك كئے گئے اُن كا جودُنيا ميں ہلاك كيا جانا اور عذاب ديا جانا ہے اسى پر بسنہيں ہے مزيد عذاب آخرت ميں دیا جائے گا جودائی ہوگا جولوگ بھی ہلاک کئے جائیں گےوہ سب مجتمع طور پر ہمارے روبروحاضر ہوں گے جتیں قائم ہوں گی چردائی عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔

فوا كرمستنبط از قصه فركوره: تين حضرات فدكوره بهتى ميں دوت اور تبليغ كام كے لئے گئان كے بارے ميں بيان فرمايا كه پہلے دوحضرات كو بھيجا تھا پھر تير افخص بھى اُن كى تقويت كے لئے بھيجد يا اس بے جماعتی طور پر دوحت و تبليغ كا كام كرنے كا ايك طريقة معلوم ہوا يون تو ايك مخص تنها بھى اپنى بساط كے موافق جتنا چاہے كرسكتا ہے اور بعض مرتبہ خاطبيان كى برسلوكى كى دوجہ ہے اُسے بہت زيادہ تو اب بھى ل سكتا ہے ليكن جماعت بن كرلوگوں كے پاس جانے اور انہيں حق كى تبليغ كى بدسلوكى كى دوجہ ہے اُسے كر خاورا ئيان اور ائيانيات كى دعوت دينے كے لئے تكل كرلوگوں كے پاس چنچنے سے بعض مرتبہ نفع زيادہ ہوتا ہے اور فى نفسہ بيطريقة بہت مفيد ہے۔

قصہ بالا سے میکھی معلوم ہوا کہ جوحضرات دین دعوت کے لئے کہیں جائیں قدمقا می لوگوں کو بھی اُن کی تائیدیں کھڑا ہونا چاہئے جیسا کہ ذکورہ بستی کے دور دراز حصہ ہے آ کراکی شخص نے اصحاب ثلاثہ کی تائید کی اس سے دعوت دینے

والے حضرات کو تقویت ہوتی ہے۔

ان حضرات کے قصہ سے دوبا تیں اور مزید معلوم ہوئیں اول یہ کہ دور دراز سے جوش آیا اُس نے خطاب کی ابتداء کرتے ہوئے یا قوم کہا پھریوں کہا اللّبِعُوٰامن آکینئگگر آخرا (کہا ہے میری قوم تم اُن لوگوں کا اتباع کروجو کی معاوضہ یا اُجرت کا سوال نہیں کرتے) وکھی قیھتا کہ وہ اُن کی نئگ گر آخرا (اوروہ لوگ خود بھی ہدایت پر ہیں) معلوم ہوا کہ جولوگ دعوت کا کام کہیں لئے کر جا ئیں وہ بغیر کسی دنیاوی غرض کے دعوت کے کام کے لئے تکلیں اور جن لوگوں کے پاس پہنچیں اُن سے کی قتم کا ذرا سا بھی کوئی لا لی نہ دعوت وضیافت کا نہ روٹی پائی کا نہ بوریا اور بستر کا اُن یا خرچہ خود ہی کریں۔ حضرات انہاء کرام علیم الضلا قوالسلام کا بینا صوف تھا کہ وہ اینے دعوت کے کام کا ثواب صرف اللہ تعالی سے چاہتے تھے خاطبین سے ذرا سی کہی نہ اُمیدر کھتے تھے نہ اُن سے کے حلاب کرتے تھے اُن حضرات کا فرمانا یہ تھا

وَمَا اَنْفَلَا أَنْفَلَا أَعْلَى مِنْ اَجْدِى الْاعْلَى رَتِ الْعَلَمِينَ (اور مين تم سے توحيد کی دعوت پرکوئی اُجرت طلب نہیں کرتا میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے) سورہ سبا میں ہے: قُلْ مَاسَالْتَكُو فِن اَجْدِ فَهُو لَكُوْ اِن اَجْدِى اِلْاعَلَى اللهِ (آب فرما دیجے کہ میں نے جو کچھکوئی عوض تم سے طلب کیا ہوتو وہ تمہار ہے ہی لئے ہمیرا اجر صرف اللہ پر ہے)۔ سورہ ص کے آخر میں فرمایا: قُلْ مَا اَنْفَلَکُ وَعِلَيْ اَنْفَلَکُ وَعِلَيْ اِنْفَلَکُ وَعِلْ اِنْفَلِی اَنْفِی اَنْفَلِی اِنْفَلِی اِنْفَلِی اَنْفَلِی اَنْفَلِی اَنْفَلِی اِنْفَلِی اَنْفَلِی اَنْفَلِی اللهِ مِنْفَالِدِ مِنْفَالِ مِنْفِي مِنْفَالِي اللهِ مِنْفِي مِنْفَالِهِ مِنْفَالِي اللهِ مِنْفِقَ مِنْ اللهِ مِنْفَالِي مَنْفَالِهُ مِنْفَالِهُ مِنْفَالِهُ اللهِ مِنْفِقَ مِنْ اَنْفِی اَلْمُنْفِی اَلْمُنْفِی اَنْفِی اَلْمُنْفِی اَلْمِنْفِی اِنْفِی مِنْفِی مِنْفِی مِنْفِی اللهِ مِنْفِی مِن مِنْفِی مِنْفِی

دوسری بات معلوم ہوئی کہ جولوگ ہدایت کی دعوت دیں وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اگر خود بھی ہدایت پر ہوں گے تو مخاطبین اُن کی بات کا اثر جلدی لیں گے اور ان میں سے کوئی شخص یوں نہ کہہ سکے گا کہ نکلے ہودوسروں کو بتانے اور دینی اعتبار سے تبہارا اپنا حال پلپلا ہے۔

واعی حق کو خاطبین سے بات کرنے کا اسلوب بھی ایساا ختیار کرنا چاہئے جسے اُن کے کان خوشی سے ت کیں اور قلوب کو اور گوارا کرلیں۔ نہ کورہ بالابستی کا جو محض دور سے دوڑ اہوا آیا تھا ایک توبستی والوں کا یک قیوم کہہ کراپنایا اور بیربتایا کہتم اور میں ایک بی قوم کے افراد ہیں اُ کے دہنوں کو قریب کرنے کیلئے سے بتایا کہ میں تمہیں میں سے بون۔

پھریسا حب جب اصحاب الله (تینوں فرستادوں) کی تائید سے فارغ ہوئے او پرد کھ کریوں کہا: وَمَالِی اَلَّا اللهِ اَعْدِدُ الَّذِی فَطَرُنی (اور کیا ہوا کہ میں اُس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے جھے پیدا فرمایا) وہ خض خود تو ہدایت پر تھا، موحد تھا اور جو خاطب تھے وہ مشرک تھے کین بات کرنے میں مشکلم کا صیند استعال کیا کہ جھے کیا ہوا جو میں اپنے خالق کی عبادت نہ کروں عالانکہ بظاہر یوں کہنا چاہے تھا و مَسَا لَکُمُ لَا تَعْبُدُونَ الَّذِی فَطَرَ مُحُمُ کہ جہیں کیا ہوا کہ اُس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تہیں پیدا کیا خطاب اُن سے کیابات اپنا اور پر کھی اور توحید کی دلیل بھی بتا دی اور شرک کی تر دید بھی کردی کہ جس نے بیدا کیا ہے صرف وہ می حمل عبادت ہے اور اُس کی عبادت میں کسی کوشر یک کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے کیونکہ اُس کی صفت خالفیت میں کوئی بھی شرکے نہیں اور چونکہ اصل تبلغ خاطبین ہی کوکرنی تھی اس لئے درست نہیں ہے کیونکہ اُس کی صفت خالفیت میں کوئی بھی شرکے نہیں اور چونکہ اصل تبلغ خاطبین ہی کوکرنی تھی اس لئے اُس کی طرف لوٹا یا جاؤ گئا اُس کی اُس کی خرف کے اُس کی طرف لوٹا یا جاؤ گئا اُس کی اُس کے خالفیت میں کہا (کہ میں اُس کی طرف لوٹا یا جاؤ گئا اُس کی اُس کی جاؤ گئا اُس کی طرف لوٹا یا جاؤ گئا اُس کی جوزکہ جو تو کیا ہوں اُس کی طرف لوٹا یا جاؤ گئا اُس کی جوزکہ جو تو کہ اُس کی خوالے کو تا ہوں ہوں تھی کوئی کی یا دائی میں ہوا تھی تا ہوں ہوں کہ کا اُس کے خالفیت کیا کہ کوئی کی اُس کی طرف لوٹا یا جاؤ گئا اُس کی خوالے کیا ہوں جو کہ کوئی ہوں ہوں کی یوں کہا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئیک کوئی کیا کہ کوئیک کے کا کیا کہ کوئیک کیا کہ کوئیک کیا کیا کہ کوئیک کیا کیا کہ کوئیک کی کوئیک کیا کہ کوئیک کیا کہ کوئیک کیا کہ کوئیک کی کوئیک کیا کیا کہ کوئیک کیا کہ کوئیک کیا کوئیک کیا کوئیک کیا کیا کہ کوئیک کیا کہ کیا کیا کہ کوئیک کیا کوئیک کیا کہ کوئیک کوئیک کی کی کوئیک کی کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کی کوئیک کی کوئیک کیا کوئیک کی کوئیک کوئیک کی کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کی کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کوئیک کی کوئیک کوئ

سلسلة كلام جارى ركھتے ہوئے صاحب موصوف نے كہا الْفَ اِذَا تَغِيْ صَلَامْ مِيْنَ (اگر مِيں اپنے خالق كے علاوه كى اوركى عيادت كرنے لكوں تو كھلى ہوئى گرائى ميں پر جاؤں گا) يہ بات بھى اپنے اوپر ركھ كركمى اور خاطبين كو بتاديا كرديموتم مشرك ہواور كھلى ہوئى گرائى ميں ہو۔

آخر میں کہا [آئی آمکنٹ برکیکڈ فائمکٹونی (بلاشبہ میں قرتمہارے رب پرایمان لے آیا سوتم میری بات سنو) اس میں اپنے ایمان کا واضح طور پراعلان کر دیا اور اس میں بھی ان کو ایمان کی دعوت دیدی المسنٹ بوریتی کے بجائے المنٹ بوریت کی اور بہتا دیا کہ جوتمہارا پروردگار ہے اس پرایمان لا نااور اس کی عبادت کرنالازم ہے پرورش قو کرے خالق اور مالک جس میں اس کا کوئی شریک نہیں اور عبادت دوسروں کی کی جائے بیق ہلاکت اور صلالت کی بات ہے۔

بات بہہ کہ جولوگ اللہ کی رضا کے لئے دعوت وارشاد کا کام کرتے ہیں ناصح اور امین ہوتے ہیں اللہ تعالی اُن کے قلوب میں اس کا طریقہ ڈال دیتے ہیں اور اُن کی زبانیں حسن اسلوب حسن اواء اور عمدہ سلیقہ سے متصف ہو جاتی ہیں۔ ذلك فَضْلُ الله يُؤْمِنُهُ مَنْ اُنْهُ اُلْهُ مُؤْمِنُهُ مَنْ مُنْ اُنْهُ وَمُؤْمِنُهُ مَنْ مُنْ اُنْهُ وَمُؤْمِنُهُ مُنْ اُنْهُ وَمُؤْمِنُهُ مُنْ اُنْهُ وَمُؤْمِنُهُ مِنْ مُنْ اُنْهُ وَمُؤْمِنُهُ مُنْ اُنْهُ وَمُؤْمِنُهُ مُنْ اِنْهُ وَمُنْ مِنْ اِنْهُ وَمُؤْمِنُهُ مِنْ اِنْهُ وَمُنْ مِنْ اِنْهُ اللّٰهِ وَمُؤْمِنُهُ مِنْ اِنْهُ اِنْهُ وَمِنْ مِنْ اِنْهُ وَمِنْ مِنْ اِنْهُ وَمُنْ مِنْ اِنْهُ اِنْهُ وَمِنْ اِنْهُ اِنْهِ وَانْهُ وَمُنْ اِنْهُ وَمُنْ اِنْهُ وَانْهُ وَمِنْ وَمُنْ اِنْهُ وَانْ وَمُنْ اللّٰهِ وَمُنْ اِنْهُ وَمُنْ اللّٰهِ وَمُنْ اِنْهُ وَانْهُ وَمُنْ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَمُنْ اللّٰهِ وَمُنْ وَانْهُ وَانْ وَانْهُ وَانْ اللّٰ وَانْهُ وَانُوا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الْ

#### وَمِنْ اَنْفُيهِمْ وَمِمَالايَعْلَمُوْنَ®

اوران لوگوں کی جانوں میں سے اوران چیزوں میں سے جنہیں بدلوک نہیں جانے۔

## مردہ زمین کوزندہ فرمانا اور اس میں سے کھیتیاں اور پھل پیدا فرمانا 'بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے ہیں'

قضعه بين: الله تعالى كافدرت كے مظاہر سے تو بہت ہیں اور کیٹر تعداد میں ایسی چزیں ہیں جواللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے زمین بھی ہے زمین کا وجود اور پھیلا و اور اس پر جو کا نئات آباد ہے ان سب کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں آئییں نشانیوں میں سے ایک ہیہ ہے کہ زمین مردہ ہوجاتی ہے اس میں کوئی سبزی اور کھاس پھوٹس باتی نہیں رہتا 'پھر اللہ جل شاخہ پائی برسا دیتے ہیں اور اس پائی کے ذریعے زمین کو زندہ فر ما دیتے ہیں پائی برساز مین زندہ ہوگئی کسانوں نے بڑی و اللہ تو بھی ظاہر ہوگئ آگے بڑھی بالیس تکلیں اُن میں دانے پیدا ہوئے پھر وہ پک برساز مین زندہ ہوگئی کسانوں نے بڑی و اللہ تو بھی ظاہر ہوگئ آگے بڑھی بالیس تکلیں اُن میں دانے پیدا ہوئے پھر وہ پک برساز مین زندہ ہوگئی کسانوں نے بڑی و اللہ تھی طاہر ہوگئ آگے بڑھی بالیس تکلیں اُن میں دانے پیدا ہوئے کھر وہ پک سارے باغ ہیں بیدا فرمائے ہیں اُن میں مختلف تم کے درختوں کے باغ ہیں۔ آیت بالا میں انگوروں اور مجبوروں کے باغ وں کا نز کرہ فرمایا 'کھوراور انگور بیدونوں اللہ تعالیٰ کی بردی فعیتیں ہیں ان میں بردی غذا سے سالہ تھی کی ہوئی تھی ہیں ان میں بردی غذا سے سالہ ہوتا ہے بارش نہ ہوتو ان چشموں سے کھیتوں کو اور باغوں کو سرا بسرا جس کے درختوں سے کھیتوں کو اور باغوں کو سرا بسرا کے باغ ہیں عذا سے جو کہ کہا ہی غذا سے جس طرح کھیتوں سے بیدا ہونے والے غلوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اس طرح درختوں کے پھل بھی غذا سے ہو کہا کہ م

تحیتوں اور باغوں کا تذکرہ فرمانے کے بعدارشاد فرمایا: وَمَاعَهُلَتُهُ اَیُدِیْهِم آکہ یہ جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں انہیں ان کے ہاتھوں نے پیدائمیں کیا بیسب چیزیں ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں ان فعتوں کا شکر کرنا لازم ہے افکا کیفکُرُوْن کیا پھر بھی شکرادائمیں کرتے۔

سُبُنُن الَذِی خَلَق الْاَزْوَاج کُلُکا (الأیة) یعنی زمین ہے جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں سب اُس ذات نے پیدا فرمائی ہیں جو بالکل بے عیب ہے ہر نقص اور ہر کی کوتا ہی ہے پاک ہے ئیے چیزیں جوزمین کی پیدا وار ہیں ان میں طرح طرح کے انواع واقسام ہیں اور خودانسانوں کی جانوں میں بھی از داج ہیں لینی کچھ ذکر ہیں اور کچھ ہو نث ہیں اُپی جانوں کواورزمین کی پیدا وار کوتو لوگ جانے ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے جو ہر و بحر میں پھیلی ہوئی ہیں درندے ہیں چرندے ہیں دریائی جانور ہیں ان میں بھی مخلف تم کے انواع واقسام ہیں و ذلیک کلم مین صنع اللہ تعالی لا دخل فید ہیں دریائی جانور ہیں ان میں بھی مخلف تم کے انواع واقسام ہیں و ذلیک کلم مین صنع اللہ تعالی لا دخل فید کی دریائی و تعالی ہیں و تعالی ہوگی ہیں دریائی جانور ہیں ان میں بھی مخلف تم کے انواع واقسام ہیں و ذلیک کلم مین صنع اللہ تعالی لا دخل فید

انسان ہل جو سے اور نے ڈالنے اورٹر یکٹر چلانے کی کھے کوشش تو کر لیتے ہیں لیکن پیدافر مانا' زمین سے نکالنا' بڑھانا' پھل پھول کے لائق بنانا دانہ نکالنا پھرٹمرات ظاہر ہونا بیسب اللہ تعالی شانۂ کی قدرت اور تخلیق اورا یجاد ہے۔ و ایک له و النگر النگر النگار فاذ اهم منظر النگر و النگمش تجری النست تا النگر النگر

رات دن اورس وقمر الله تعالى كے مظاہر قدرت ميں سے ہيں

قصف بين: آيات سفليه بيان فرمانے كے بعد آيات علويدكابيان شروع جور مائ رات اورون كالعلق جونك سورج ك طلوع اورغروب سے ہےاس لئے ان دونوں کو بھی آیات علویہ میں ذکر فرمادیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لئے رات بھی ایک نشانی ہرات کے آنے جانے سے بھی اپنے فالق کو پہان سکتے ہیں سب کومعلوم مے کررات کے آنے جانے میں صرف الله تعالىٰ كے علم مكو بني كودخل ب فرمايا: أَسْكَوْمِنْ اللَّارُ فَاذَاهُمُهُ مُظْلِمُونَ (جم اس سے دن كوهيني ليتے ہيں سووہ احيا تك اند هرے میں رہ جاتے ہیں) یعن جس جگدروشی ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے اُس جگدے ہم روشی کو سینے سے ہیں اجب روشی ختم ہوجاتی ہے تو دن ختم ہوجاتا ہے اوررات آ جاتی ہے دن گیارات آئی اورلوگوں پراندهراچھا گیا'اب ان میں سے سی میں بھی پیطافت نہیں ہے کہ رات کوختم کر کے دن کی روشی لے آئے جس نے رات کو پیدافر مایا وہی دن کو پیدافر ما تا ہے۔ سورج کی رفتار میں مظاہر قدرت ہے: وَالنَّمَنْ تَجْرِیٰ اِلنَّمَةً لِلَّا اور سورج این مُعَانے کی طرف چاتا ہے) سورج بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کا وجود متقل نشانی ہے اوراس کی روشنی مستقل نشانی ہے بھراس کا اپنے ٹھکا نہ کے لئے چانا پیجی مستقل نشانی ہے'اس کی رفتار اور اس کےمحور پر چلنا' ادھر اُدھر نہ ہونا پیسب اللہ تعالیٰ کی قدرہ ِ قاہرہ کی نشانی ہے۔ فلِك تَقْدِيْرُ الْعَرْيْرِ الْعَكِيْرِ (بياس كامقرركيا مواج جوز بردست بيلم والا ب) سورج يابند بكرا يخور ير يل اوراسی رفتار پر چلے جواس کی رفتار مقرر ہے گرمیوں کے زمانہ میں سورج خط استواء پر چلتا ہے اور سردیوں میں ہٹ جاتا ہاوردوسرامحورا ختیار کر لیتا ہے اس کا جوراستہ خالق جل مجدہ کی طرف سے طے کردیا گیا ہے اُس کے خلاف نہیں چل سکتا۔ سورج کے متنقر لیعن ٹھکانہ کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگوں نے بلا وجہ اسکومجاز پر محمول کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا پیمطلب ہے کہ ایک سال سے دوسرے سال کے ختم تک اس کا جودور ہے اس حد معین کا نام متعقر ہے اور بعض حضرات نے بیفر مایا ہے کہ لام تعلیلیہ ہاور مطلب میرے کہ چونکہ اُسے اپنے ستمقر کے مشارق اور مغارب پر ل قال صاحب الروح أي نكشف ونزيل الضومن مكان الليل وموضع القاء ظلَّه وظلمته وهو الهواء فالنهار عبارة عن المضوء اما على التجوز أو على حذف المضاف وقولة تعالى (منه) على حذف مضاف وذلك لأن النهار والليل عبارتان عن زمان كون الشمس فوق الافق وتحته ولا معنى لكشف احدهما عن الأخر (الى اخرما ذكر)

پنچنا ہے اسلئے چاتار ہتا ہے اس کی ایک حدم قرر ہے وہاں تک پینچنا اور پھر آگے بڑھنے کومت مقر فر مایا۔ اور ابعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بارہ برجوں میں مخصوص طریقہ بر تھر نا اور پھر آگے بڑھنا یہ متنقر میں پنچنا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ متنقر اسم زمان ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کے مسلسل چلتے رہنے کا جوایک وقت مقرر ہے اُس وقت تک چلتار ہے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی رفتار ختم ہوجائے گی۔

سورج کاسحبرہ کرنا: ان سب باتوں کی بنیادمض اخمالات ہیں صحیح بات وہ ہے جو حضرت ابوذررض اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ایک دن مجھ ہے ) سورج جھپ جانے کے بعد فرمایا کیاتم جانے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کارسول ہی خوب جانے ہیں اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے مین کے حرجہ کہ کہ کہ اور سب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اُسے اجازت وے دی جاتی ہے اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ بحدہ کرے گا اور اس کا بحدہ قبول نہ ہوگا اور (مشرق سے طلوع ہونے کی ) اجازت چاہتا ہے گا تو اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں والیس لوٹ جا 'چنانچ سورج (واپس ہوکر) مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ پھر فرمایا کہ والٹی مشرک گئے نہی گئے گئے آل سورج آپ مطلب مقررہ ٹھکانے کو جاتا ہے ) کا یہی مطلب ہے کہ (اپنے مقررہ ٹھکانے کو جاتا ہے ) کا یہی مطلب ہے کہ (اپنے مقررہ ٹھکانے تک جاکر مشرق سے نکاتا ہے ) اور فرمایا کہ اس کا ٹھکانا عرش کے نیچے ہے۔ ( بخاری و مسلم )

ہے جرب پے اور مصاب ہے ہو کہ دورج چاہے اور کروہ یا دارہ کا اللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتا ہے آگے برد صنا اور طلوع مونے کی اجازت ما تک ہو صنا اور طلوع ہونے کی اجازت ما تکتا ہے جب اجازت ملتی ہو وہ آگے برد ھتا ہے اور طلوع ہوتا ہے ایک وہ وفت بھی آئے جب وہ آگے برد صنا اجازت ملتی ہوتو ہوتا ہے ایک وہ وفت بھی آئے جب وہ آگے برد نصنے کی اجازت طلب کرے گا تو اجازت نددی جائے گی اور واپس پیچھے لوئے جائے گا۔ یہاں لوگوں نے بیا شکال کیا ہے کہ آلاتِ رصدیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کسی وفت بھی ختم نہیں ہوتی جائے گا۔ یہاں لوگوں نے بیا شکال کیا ہے کہ آلاتِ رصدیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کسی وفت بھی ختم نہیں ہوتی برابر چلتار ہتا ہے اس کا اصل جواب تو بیہ ہے کہ حدیث شریف کی تصرح کے بعد اس کے خلاف کوئی قول معتر نہیں 'پھر کیا یہ ضروری ہے کہ پورے عالم کا ہم ہم جگہ کا طلوع اور غروب مراد ہو ممکن ہے کہ خاص مدید سے ادراک نہ ہوتا ہو۔ والے مقامات کا غروب مراد ہواور یہ بجدہ والاسکون ایسا خفیف ہوجس کا آلات رصدیہ سے ادراک نہ ہوتا ہو۔

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ اس سے حرکت سنویہ بھی مراد ہو سکتی ہے بعنی ہرسال کے ختم پروہ اپنے مستقر پر جاتا ہے پھر بجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے کیکن بیاک مفہوم کے خلاف ہے جو حدیث شریف سے متبادر ہوتا ہے۔ واللہ تعالٰی اعلم باسر ارہ و ما او دع فی کتابہ۔

فا كده: سورج كا چلنا تو آيت كريم ي عابت بواجس كا انكار كفر ب ربى يه بات كه زيين چلتى به يانبين! اس كر بار يه سورة كا چلنا تو آي بين اس به المن جكل الدرض قراراً فرمايا به اس به طعی طور پرزين ك بار يه مين قرآن مجيد ساكت به اورسوره نمل مين جو آهن جكل الدرض قراراً فرمايا به اس به طعی طور پرزين ك بار ي عدم تحرك پرواضح ولالت نبين به كونكه قراراً كا ايك سه من بتايا كيا به كه وه اس طرح حركت نبين كرتى كه اس پر انسانون كار به نامشكل به وجائ جه سوره لقمان مين و كالفي في الدر في ركاني كان تميد كرة مين بيان فرمايا به منازل قمر كا تذكره نيبتان كرده نيبتان كرده مجورك برائ من فرمايا والقدر من اين كرده كرده من يان تك كدوه مجورك پرانى مين فرمايا والقدر كار كرده من اين كرده مجورك پرانى مين فرمايا والقدر كرده من نيان تك كدوه مجورك پرانى

وان نشأنغرقه و و فلا صريح له في ولا هم ينقن ون الارحمة قمنا ومناعا الى المحمة قمنا ومناعا الى الدين المناع الله المراكم والمناع الله المراكم والمراكم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم والمراكم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم والمركم

جِيْنٍ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُ التَّقُوْا مَا بَيْنَ ايْدِينَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

وینامنظور ہو۔ اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سے ڈروجو تہارے آگے ہے اور جو پیچے ہے تاکہ تم پر رقم کیا جائے۔

وَهَا ثَالَةِ فِهِ مُرِنَ الْكِ مِنَ الْكِ رَبِّهِ مُ اللَّهِ مُنْ الْكِ الْوَاعَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ وَمَا ثَالِيَهِ مُ مِنْ الْكِ الْوَاعَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ

اورائن کے رب کی نشانیوں میں سے جونشانی بھی اُن کے پاس آئی ہے اُس کی طرف سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور جب اُن سے کہا

لَهُمْ إِنْفِقُوْا مِهَا رَبِّ قَاكُمُ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ كُفُّرُوا لِلَّذِينَ الْمُثْوَّا الْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاكُ

جاتا ہے کہ اُس میں سے خرچ کر وجواللہ نے تہمیں دیا ہے قو کا فرلوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ اُن لوگوں کو کھلا کیں جنہیں ریم مورس بھی جہ بروی مارس بھی جہ بروی ایس نورس کے اور کا ان کے اور کا ان کا ان کا ان کو کا دیا

اللهُ اَطْعَمَهُ أَلِنَ اَنْتُمُ اللهُ اَصْلِ مَبِينٍ اللهُ اللهُ اَطْعَمَهُ أَلْ اَنْتُمُ اللهُ الله

مشتی الله کی نعمت ہے الله تعالی حفاظت فرما تا ہے اور ڈو بنے سے بچا تا ہے مقصصی د ان آیات میں شخص کے ہواری کاذکر ہے مشتوں کا دریاؤں میں جانا (مطلق شقی مرچوٹ برے جہاز کوشال

ہے) انسانوں کا ان پرسوار ہونا اور سامان لا دنا' ایک براعظم سے دوسر ہے براعظم تک سفر کرنا اس میں اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم بھی ہے اور قدرت قاہرہ پر دلالت بھی ہے۔ شتی کی سوار کی کے ساتھ یوں بھی فرمادیا۔ وکھ گفٹنا کہ میں فیٹلے مائی کہون کی آلائی کہون کی سوار میں کہون فیٹلے مائی کہون کی سوار میں گھوڑے نچر اور گدھے ہیں جن کا سورۃ اٹھل میں ذکر ہے: والفین کی الیفنال والحجید کی تو کہون کی اور اب تو ریل گاڑی اور پڑول سے چلنے والی گاڑیاں اور ہوائی جہاز بھی سوار یوں کا کام دے رہے ہیں اور بوجھ بھی لے جاتے ہیں۔ سورۃ اٹھل میں ان تی سوار یوں کا کام دے رہے ہیں اور بوجھ بھی لے جاتے ہیں۔ سورۃ اٹھل میں ان تی سوار یوں کا کام دے رہے ہیں اور بوجھ بھی لے جاتے ہیں۔ سورۃ اٹھل میں ان تی سوار یوں کی بارے میں پیشینگوئی فرمادی: وَیَخْلُقُ مَاٰ اَلاَتَعْلَمُونَ (اور اللہ وہ چیڑیں کی بلکہ ایک بعد جوسواریاں پیدا ہوں گی اُن کے بارے میں پیشینگوئی فرمادی: وَیَخْلُقُ مَاٰ اَلاَتَعْلَمُونَ (اور اللہ وہ چیڑیں پیدا فرمائے گاجوتم نہیں جانے )

اعراض كرنے والوں كى محرومى: پر فرمايا وَلاَاقِيلَ لَهُ مُلاَتُقَوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُوْ وَمَا عَلَا كُلُوْ تُوَكُوْنَ اور جب مكذبين ومنكرين سے كہاجاتا ہے كہتم أس عذاب سے ڈروجو تمہارے سامنے ہے (يعن غرق كيا جانا يا زمين ميں دھنسايا جانا يامقتول ہونا وغيره) اور أس عذاب سے ڈروجو تمہارے پيچھے ہے يعنی آخرت ميں آنے والا ہے تمہارا يد دُرنا تم پر دحمت كاسب بن جائے گا' تو دولوگ قعيحت پركان نہيں دھرتے اور اس سے اعراض كرتے ہيں۔

وَمَاتُاتِيهُ وَمِنْ آلِيَةٍ مِنْ آلِيَةٍ مِنْ آلِيَةِ مِنْ آلِيَةِ مِنْ آلِيَةِ مِنْ آلِيَةِ مِنْ آلِيَانُوْ اعْنَهُ الْمُعْرِضِيْنَ (اوران كي پاس أن كرب كي نشانيول ميس سے جوبھی نشاني آتی ہے اس سے اعراض كرنے والے بن جاتے ہيں)

یہ تو ان کا معاملہ عقید ہ تو حید کے ساتھ ہوا جے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ آگے مالی انعامات ہوتے ہوئے جو کنجوی اور ناشکری کرتے تھے اُس کا تذکرہ فرمایا کہ جب اُن سے کہا جا تا ہے کہ جو پچھاللہ نے تمہیں دیا ہے اُس میں سے مسکینوں اور حاجت مندوں پرخرچ کر وُ تو خرچ کرنے کی بجائے شرارت سے اور فدات اڑانے کی نیت سے کا فروں نے یوں کہا کیا ہم اُن لوگوں کھلا کیں جو تمہارے ساتھ ایمان قبول کر بچے ہیں اللہ چاہے تو آئیں کھلا دے اُن کا مطلب بیتھا کہ تم کہتے ہوکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے تو بس وہی آئییں رزق دے دے گا۔ اُن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تم جو جمیں خرچ کرنے کو کہ در ہے ہوئے کھل ہوئی گراہی ہے۔

کفار بھی یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور کھلانے والا ہے لیکن اس بات کوانہوں نے بطور طنز کے ذکر کیا اور مقصد ان کا پیتھا کہتم تو یوں کہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ جاہے کھلا دیتو اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ لواور آئیں کھلا دو۔

# منكرين بعث كاقول اوران كى ترديد

قصف بین : توحید کے دائل اور محرین کے اعراض کا بیان فرمانے کے بعد دقوع قیامت کے بیٹی ہونے کا اور محرین کے استبعاد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا و کیگولوں مکٹی ھاڈالو عند ان کا نتی صلی ہے ہیں کہ بید وعدہ کب ہوگا اگرتم ہے ہو ) یعنی تم جو بول کہتے ہو کہ قیامت آئے گی ہمارے خیال میں بیتم باری با تیں ہیں آئی ہوتی تو کب کی آئی ہوتی او تحت اس کے واقع ہونے کی جو تم خبر دے رہ ہواگر تم اس خبر میں سچے ہوتو وقت مطے کردو کہ قیامت فلال وقت آئے گئی ہوتی اس کے واقع ہونے کی جو تم خبر دے رہ ہواگر تم اس خبر میں سچے ہوتو وقت مطے کردو کہ قیامت فلال وقت آئے گئی ہوتی اس انکار کو انہوں نے استفہام انکاری کے پیرا بید میں بیان کیا اللہ جل شائٹ نے فرمایا میا انکار کرنے تھا والے گئی ہوتی اس بیان کیا اللہ جل شائٹ نے فرمایا میا انکار کرنے سے قیامت کا آنار کے نبیل جائے گا اس بیال ہوگ و بین دھرارہ جائے گا اور بین جو انہیں کی اور اس وقت بیلوگ آئی وہ سے میں دھرارہ جائے گا اور میں جو انہیں کی اس وقت ہو جہاں ہوگا و بین دھرارہ جائے گا اور مور پھو کئے کے وقت ہوگی وصیت کر سیس گے اور نہ اپنے گئی والوں کی طرف لوث سکیں گے۔ ( پیٹی کی کی بیلی بار صور پھو کئے کے وقت ہوگا)

تعنخ صور کے وفت جیرانی اور بریشانی: مزید فرمایا و نفوزی الفنور فاڈا هُدفِن الْجَندَاثِ الله رَبِهِ غَینَ لُوْن (اور صوریس پھوٹکا اور اللہ تعالی سے دربی طرف (یعن صابی جگہ کے لئے) جلدی جلدی چلے کئیں گ۔ صوریس پھوٹکا جائے گاتو دوا چا کہ جراب سے محفوظ نہ فرمائے وہ ) کہیں گے قبروں سے اٹھنے والے (جن کو اللہ تعالی امن وامان نہ دیۓ گھراہٹ سے محفوظ نہ فرمائے وہ ) کہیں گے

یونیگنامن بھنکامن من قرن آل رہائے ہماری کم بختی ہمیں لیٹنے کی جگہ ہے کس نے اٹھادیا) فرشتے جواب میں کہیں گے ھذا ماؤعدَّ الرَّحَمْنُ وَصَدَى النَّهُ مِنْكُونَ (بدوہی قیامت كادن ہے جس كارحمٰن نے وعدہ فرمایا تھا اور پیغیبروں نے مچی خبردی تھی)

ان کانٹ الاصیف کے قاحد کا فائد کھڑ کے نیٹ گئی کا کھنے کو کو کا نیا کی زور کی آ واز ہوگی جس سے ایکا کی سب جمع ہوکر ہمارے پاس حاضر کئے جا تیں گئی کے بید جمع ہونا حساب کتاب کے لئے ہوگا 'حساب ہونے پر جس کو جو سزا ملے گی اس میں کسی جان پر بچھ بھی ظلم نہ ہوگا 'نہ کسی کی کوئی نیکی کم کی جائے گی جولائق ثواب ہواور نہ کسی کے گنا ہوں میں کسی مذکر دہ گناہ کا اضافہ ہوگا۔ سور ہ کہف میں فرمایا: وَوَجَدُدُوا مَا عَبِلُوا مَا اُورَا اُورا اُنہوں نے جو عمل کئے تھے ان کو حاضر یا کئیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا)

اِن اَصْحَاب الْجِنَالَة الْيَوْمِ فِي شُخُلِ فَلَهُونَ فَهُمُ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِي خِلْلِ عَلَى الْرَآلِكِ

باشبة ن جن والي البخ مثنوں من خوش بوں گے۔ وہ اور ان كى يوياں سايوں من بوں گئ مسريوں پر عميدلگائ بوئ

مُثَلِّكُونَ فَلَهُمْ فِيْهَا فَا كُهُمْ وَلَا يَهُمُ وَكَا يَلَ عُونَ فَ سَلَّمُ قَوْلًا مِن لَا يَتِ تَحِيمُونَ

مُثَلِّكُونَ فَلَهُمْ فِيهُا فَا كُهُمْ وَلِيهُا فَا كُهُمْ وَكَا يَلَ عُونَ فَ سَلَّمُ قَوْلًا مِن لَا يَحِيدُمِونَ وَلَهُمْ وَكَا يَلُ عُونَ فَ سَلَّمُ قَوْلًا مِن لَا يَحْدِيمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# اہل جنت کی تعمقوں کا تذکرہ وہ اپنی بیوبوں کے ساتھ سا ایوں میں تکئے لگائے بنیٹھے ہوں گے

پھر فر مایا کہ اہلِ جنت اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے جہاں ناگوارگر می ذرانہ ہوگی اَدَ اِمِکَ لیعنی مسہریوں پر ہوں گئے یہ اَدِیْکَةٌ کی جمع ہے ادیکہ مسہری کو کہتے ہیں۔

مُتَّكِنُونَ تَكِيدِلگائِ ہوئے ہوں گے۔ سورة الواقعہ میں فرمایا عَلیٰ مُرُرِهُو فُونَةِ فَقَلِیْنَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِيْنَ وَ وَلُوكَ سونے كَتَارُوں سے بنے ہوئے توں پرتكيدلگائے ہوئے ہوں گے )

مزید فرمایا تھنٹھ فیٹھا فاکھ ٹو ٹو ٹھٹھ فاکٹ ٹون (اس میں ان کے لئے میوے ہوں گےاور جو کچھ طلب کریں گے آئہیں وہ ملے گا) اس میں بیتادیا کہ اہلِ جنت کی جن نعمتوں کا صرح کطور پر تذکرہ کردیا گیا ہے صرف انہی نعمتوں میں انحصار نہیں ہے وہ لوگ وہاں جو پھھ بھی طلب کریں گےسب پھھ حاضر کردیا جائے گا۔ سورة الزخرف میں فرمایا وفیفاً ما انتشتھینا الآئفس و تکن الدعین و (اوراس میں وہ چزیں طبیس کی جن کی ان کے نفول کوخواہش ہوگی اور جن سے آٹھول کولذت ہوگی)۔

اوران سب سے بڑھ کریہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گاجے سکھ تُقوُلُا فِن کَتِ تَحینیم فرما کر بتایا ہے کیا کہنے ان بندوں کے لئے ان کے رب کا سلام آئے۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عندنے بیان کیا کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایاس کے درمیان کہ اہل جنت اپنی نغمتوں میں ہوں گے اچا تک ایک نور کی چمک ہوگی او پرکواپٹے سراٹھا ئیں گے تو دیکھیں گے کہ رب جل شامۂ نے ان پر توجہ فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا۔اَلسَّکامُ عَلَیْکُمْ یَا اَهْلَ الْجَنَّةَ۔(مَثَلُو ۃ المصانع ص۰۲ ۲۰ از این ماجہ)

#### وَامْتَازُوا الْيُؤْمُ إِيُّمَا الْبُخِرِمُونَ الْمُ أَعْهَلَ إِلَيْكُمْ لِبَنِيَّ أَدْمَ أَنْ لَاتَعْبُلُوا السَّيْظَنَ

اور اے مجرمو! آج علیحدہ موجاؤ۔ اے بی آدم کیا میں نے شہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا

ٳؾۜڬڵڴۯ۫ۼۘڰٷ۠ۺؙ۪ؽؙ۞ۨۊؙٳؘڹٵۼؙڹڰؙۏڹٛۿڶؽٳڝڒٳڟۺ۫ؾۊؽۿۅۅڵۊۘڰؙٲۻڷڝ۫ڰٛۮ

بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا وشمن ہے اور میری عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ شیطان نے

ڿؠؚؚڰ۫ۘڒؿؙؿڒؖٵڡؘڬۿڗڰٛۏؙؽؙۉٳؾۼۛۊۣڵۏڹؖۿۏڔ؋جۜڡۜڹٞۉٳڵؾؽؙڵؙؙڹ۫ؾٛ۫ۯؾؙۏۘۼۮۏڹؖٳڝڵۏۿٳٳڵۑۏؘڡ

تم میں سے کیر محلوق کو مراہ کر دیا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ بیجبتم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج تم اس میں

عِاكْنْتُهُ وَكَافُرُونَ النَّوْمُ نَعْتِمُ عَلَّى اَفُواهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيْهِ مْ وَتَثْهَالُ الْجُلْمُمْ بِمَا

وافل ہوجاؤاتے کفری دجے "آج ہم اُن کے مونہوں پرمہرلگادیں گے اورہم سے اُن کے ہاتھ کلام کریں گے اور اُن کے پاؤل اس کی گوانی دیں گے جو کچھدہ

كَانُوْايَلْسِبُوْنَ ۗ وَلَوْنَشَآءِلَطَهُمُنَاعَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَعُواالْحِمُلِطَ فَانْ يُبْجِمُ وَنَ ۗ وَلَوْنَشَآءُ

كياكرتے تھے۔اوراگرہم چاہتے تو اُن كي آئھوں كومنادية سوده راستے كي طرف دوڑتے بھرتے سوائن كوكبال نظر آتا۔اوراگرہم جاہتے

كَسَّغْنَهُ مُعَلَىٰ مَكَانِتُومُ فَيَااسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلا يرْجِعُون فَو مَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسْ لُوف

توانين أن كى جديم كردية العامري كده جهال بين وبين معات جس كا وجد يدنة كالعل كة اورند يتي كون كة أورام حسولونا وهم وسدية بين

الْخُلُقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۞

أسطبعي حالت برلونادية بين كيابيلوگ نبيس بجهة

## مجرمین سےخطاب اوران کے عذاب کا تذکرہ

قصف الله عند کا کرام اور انعام بیان فرمانے کے بعد اہلِ دوزخ کی تابی اور بربادی کو بیان فرمایا جو قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گی۔اول تو بیفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے خطاب ہوگا کہ اے مجموا آج تم علیحدہ ہوجاؤ و نیامیں

تم ایل ایمان کے ساتھ ملے جلے رہتے تھا در قبروں سے نکل کر بھی میدانِ حشر میں اکٹھے جمع ہوئے ہوا بتم ان سے علیحدہ ہوجاؤ کیونکدان کو جنت میں جانا ہے اور تم کو دوز خ میں جانا ہے۔ (یہ آیت بہت زیادہ فکر مند بنانے ولی ہے حضرت امام ابو حنیف دھمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پوری رات نقل نماز میں کھڑے رہے اور اسی آیت مبار کہ کو پڑھتے رہے ) اس میں فکر کی بات یہ ہے کہ جس وقت رہے تم ہوگا اس وقت میں کن لوگوں میں ہوں گا مجر مین میں ہوں گایا مؤمنین میں۔

کافروں سے بی خطاب بھی ہوگا اُلَّذَا تُفَقِیْ اِلنَّہُ کُو (الآیة) اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں بیتا کیونہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل نہ کرنا 'ب شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تمہیں تاکید کی تھی کہ میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے (تم اس سید ھے راستہ ہے ہٹ گئے) وکھڑ اُفٹان اُفٹان اُفٹان اُفٹان اُفٹان اُفٹان کے تم میں سے کثیر مخلوق کو گراہ کردیا' کیا تم سمجھ نہیں رکھتے کے اُفٹان اُفٹان کے تم میں سے کثیر مخلوق کو گراہ کردیا' کیا تم سمجھ نہیں رکھتے میں سے کیٹر مخلوق کو گراہ کردیا' کیا تم سمجھ نہیں رکھتے کے اُفٹان کو تا ایس کراہی کا بدلہ ملے گا ۔ اِفٹان کُونٹ کُونٹ کی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اِفٹان کُونٹ اُلیونک

سے۔(اباس مرائی کابدلہ ملے گا) هٰذِه جَفْمُؤُلِیِّی کُنْتُوْتُوْعُدُوْنَ بِهِ جَمْم ہے؟ بِمَاکُنْتُوْرِیُّوْنِیُ (آج اس میں داخل ہوجا وَاس وجہ سے کہتم کفر کرتے تھے)

مجر مین کے خلاف ان کے اعضاء کی گواہی کا فروں کی سزاییان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا این می اُؤ اجھ اُور اُجھ آ (ہم آج کے دن ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے ) وَ اُنْکِلُهُ اَلَّا لِیْفِیمَ (اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گ وَ اُنْکُلُونُ اِنْکُلُونُ مِنَا کُلُونُ اِنْدُانِ اِنْکُرُ اُور اِن کے ماؤں اِن کاموں کی گوائی دیں گرجو وہ کی کرتے تھر)

وَتَشْهُدُ أَرُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْ الْكِيْدِوْنَ (اوران كے پاؤل ان كامول كى گوائى ديں كے جودہ كيا كرتے تھے) اس آيت سے معلوم مواكم محرمين كى زبانول برمبر لكا دى جائے كى اور ہاتھ پاؤل ان كے اعمال بدكى گوائى ديں

ال ایت سے معلوم ہوا کہ جزین ی زبان برمبر لکا دی جائے ہا اور ہاتھ پاؤں ان سے اعمال بدی اواہی دیں گے۔ اور سورۃ الله رمیں فرمایا: کومی کائیڈیٹ کیسٹ کی کی بھند وائے کہ کھنٹی میاکانڈایٹ کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال بدی گواہی زبان بھی دے گی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن احوال مختلف ہوں گئے کسی وقات ہاتھ پاؤں بلکہ ایکے چیڑے تک ان کے خلاف گواہی دے دیں گے اور زبان نہ بول سکے گی اور جب زبان کھول دی جائے گی تو زبان سے بھی اپنی نافر مانی کے اقراری ہوجا کیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وکوئنگآؤنطنٹ ناعلی اَغْنِهِم ﴿ (الآیة) اگرہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کوختم کردیں پھروہ راستے کی طرف دوڑیں سوان کوکہاں نظر آئے۔ وکوئنگآؤنگٹنٹھ (الآیة) اوراگرہم چاہیں تو ان کی جگہوں پر ہی ان کی صور توں کوسٹے کردیں تو آئییں نہ گذرنے کی طاقت رہے اور نہ والیس ہوسکیں۔

ان دوآ یوں میں یہ بتایا کہ ہم دنیا میں بھی سز ادیے پر قدرت رکھتے ہیں اور ان سز اوُں کی بہت می صور تیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ان کی آئھوں کوختم کر دیں یعنی چرہ کو سیاٹ بنا دیں آئکھیں باقی ہی ندر ہیں آگ گرد ساتھا ہیں تو پچھ بھی نظر نہ آئے ای طرح ہم ان ہی جگدر کھتے ہوئے انہیں مسنے بھی کر سکتے ہیں یعنی ان کی صور تیں بدل سکتے ہیں جیسے گذشتہ امتوں میں سے بعض لوگ بندر اور خزیر بنا دیے گئے جب جانور ہی بن جا کیں تو جہاں تھے وہیں رہ جا کیں نہ آگے بڑھیں نہ جھے ہوئے ان کا ہوش ہی ندر ہے گا۔

انسان قوتت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے: اس کے بعد فرمایا وَمَنْ نَعُیْرَہُ (الآیة) کہ ہم جے طویل عردے دیتے ہیں اس کی حالب طبعی جواسے پہلے دی گئتھیں اسے الٹ دیتے ہیں یعنی جوانی میں جوقوتیں

دی گئی تھیں وہ چلی جاتی ہیں اورضعف بردھتا چلاجاتا ہے سنے اور و یکھنے کی تو تیں ضعیف ہوجاتی ہیں ہی تھنے اور سوپنے کی طاقت بھی کمزور ہوجاتی ہیں گوشت گل جاتا ہے کھال لنگ جاتی ہے پہتو سب کے سامنے ہے اس سے بحد لیمنا چاہئے کہ ہم آئھوں کوختم کر سکتے ہیں اورصور تیں شخ کر سکتے ہیں: آف کا یکٹے لؤن (کیابیسبب پھرد یکھتے ہوئے بھی نہیں بجھتے ہیں) قوللہ تعالیٰ مُضِیّا اصلهٔ مضوی اجتمعت الواوسا کنة مع الیاء فقلبت یاء کما ھوالقاعدة وادعمت الیاء فی الیاء وقلبت صمّة الصّاد کسرة لتحف وتناسب الیاء (الله تعالیٰ کا قول مُضِیَّا بیاصل میں مُضویّ تھاواؤ ساکنة ویاء میں ادعام کیا اورضا دکو ضمہ و تخفیف اولیاء کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے تبدیل کردیا)

وماعلننه الشغروماينبغي له إن هو الاخ لو قراق مين في الدين وكال من كان المين في الدين وكان من كان اوريم نا ان كوشر نيس عمايا اور ند شعران كالله عن وه قراس الكر نسخت عا ادر قرآن بين عن ما كدوه أحد درات

حَيًّا وَيَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكُفِرِيْنَ®

جو زندہ ہے اور کافروں پر جحت ابت ہو جائے

شاعری رسول الله علی الله کی شان کے لائق نہیں ، قرآن کریم زندہ قلوب کے لئے نصیحت ہے اور کا فروں کے لئے جست ہے

قف مدید : مشرکین عرب اور خاص کراہل کہ جب قرآن مجید سنتے تھے تہ یہ جانے ہوئے کہ نداس میں اشعار ہیں نہ شام اند خیالی مضامین ہیں پھر بھی قرآن مجید کے بارے میں یوں کہد دیے تھے کہ بیٹ عام اند با تیں ہیں ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَکَمَایَکُنُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی آرائی ہیں کہ ان کے لائق ہی نہیں تو تبہارے سامنے شاع وائد با تیں کیسے کے لائق ہی نہیں تو تبہارے سامنے شاع وائد با تیں کیسے ہیاں کر سکتے ہیں؟ شاع وائہ تخیلات تو جھوٹے ہوتے ہیں ان میں جب تک ان بہی نہ ہواس وقت تک شعر شعر ہی نہیں ہوتا ہی کہ دیوں بھی و کے نالازم ہے کہ یہ جوقرآن کر کیم آپ پیش فرماتے ہیں بیش خرنیں ہے نداس میں خیالی مضامین ہیں ندشاء وائد بھی ہوئی ہیں ہوتا ہیں ہیں خیال ہوئی ان میں ہیں نہ شاع وائد کی تم نہ ہواں وقت تک شعر شعر ہی نہیں ہوتا تک بھر یوں بھی و کے خوالا خوالہ مضامین ہیں نہ شاع وائد کی مضامین ہیں نہ شاع وائد کی تین ہواں وقت تک شعر شعر ہی نہیں ہوتا تک بھر یوں بھی و کے اور مسلمی خوالہ دو کہ کہ کہ ہو ان کی کہ دور کو نہیں ہو تا ہے پھراسے تن اور ناحق کی کھی تنہیں رہتی ۔ فررائے جوزندہ ہے ) یعنی عشل رکھتا ہے اور اسے تن اور ناحق کی سوجھ ہو جھ ہے ' بے تھی کی وجہ سے اموات کے درجہ کوئیس ہونے کی تبہارے و کھوٹی الْکُونُونُ کُونُ (اور کافروں پر جمت ثابت ہو جائے ) یعنی جب قیامت کے دن کافروں کو مذاب ہونے کے آب اللّٰد تعالیٰ کارسول پہنچا اس نے اللّٰہ تعالیٰ کارسول پہنچا اس نے اللّٰہ تعالیٰ کی ہونے اس نے اللّٰہ تعالیٰ کارسول پہنچا اس نے اللّٰہ تعالیٰ کارسول پہنچا اس نے اللّٰہ تعالیٰ کی ہونے کے تنہارے یاس اللّٰہ تعالیٰ کارسول پہنچا اس نے اللّٰہ تعالیٰ کی دور سے اللّٰہ تعالیٰ کور

كتاب سنائى ايمان كى دعوت دى كيكن تم نينيس مانا اورخود بى مستق عذاب ہوئے آج كوئى معذرت كام دينے والى نبيں۔

# ٱوكذيرُوْا أَنَاخَلَقْنَا لَهُ مُوْمِنَا عَلِتُ أَيْدِينَا أَنْفَامًا فَهُ مُ لِهَا مَالِكُوْنَ ®وَذَلَّانُهَا لَهُمْ

كيانهول فينس ديكها كريم فيان كے لئے أن چيزول يس بے جمعارے باتھول في پيدا كين بيدا كئ بيل موده أن كيها لك بين اور بم في أن مويشوں كوأن كافر ما بروار بناديا ب

## فَمِنْهَا رَكُوبُهُ مُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُ مُ فِيهَا مَنَافِهُ وَمَثَارِبُ أَفَلَا يَثَكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَرُوا

سوأن ميں يعنى ايس بين جوأن كى سوارياں بين اور بعض ايس بين جنہيں وو كھاتے ہيں اوران مويثوں عن ان كے لئے منافع بين اور بينے كى جزيں بين سوكياييشكراوائيس كرتے ـ اور نہوں نے

### مِنْ دُونِ اللهِ الهَدَّ لَعَكَهُ مُنِيْضَرُونَ ﴿ لَا يَنْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُ جُنْلُ الْحُضَرُونَ ٩

الشك وامعبود بنالتے ہيں ال أميد برك أن كى مد كردى جائے گى۔ وہ أن كى مدنيس كر سكتة اوروه أن كے لئے ايك فريق بوجا كيں گے جو حاضر كرد يتے جائيں گے۔

#### فَلايَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وإِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

سوآپ کوان کی باتیں رنجیدہ ندکریں بلاشبہم جانتے ہیں جو کچھ پرلوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔

# جانورول میں اللہ تعالیٰ کی متیں ہیں ان میں منافع اور مشارب ہیں

قض مد بیں: ایمانیات کا تذکرہ فر مانے کے بعد بعض دنیا وی منافع کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا کیا ان اوگوں کو معلوم نہیں کہ ہم نے ان کے لئے محض اپنی قدرت سے جو پائے پیدا کئے 'یہ لوگ جو پایوں کے مالک ہیں 'ہر چیز کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے انسانوں کو بھی اس نے اپنی مخلوق میں سے بعض چیز وں کا مالک بنا دیا ہے 'بندے مجازی مالک ہیں اور مالک ہوتے ہوئے ان احکام کے پابند ہیں جو شریعتِ اسلامیہ کی طرف سے مقرر کئے گئے ہیں' جو شخص ان کی خلاف ورزی کرے گا گئم گار ہوگا'یوں نہ سمجھے کہ میں اس جانور کا مالک ہوں جو جا بدل کروں۔

جانوروں کواللہ تعالی نے انسانوں کے قابو میں دے دیا ہے پھی جانورا یہے ہیں جوسواری کا کام دیتے ہیں اور پھھا یہے ہیں جوخوراک کے کام میں آتے ہیں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے جب کوئی جانور بدک جائے 'یا چبک جائے 'قابو سے باہر ہو جائے اس وقت انسان کواحساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تنجیر سے بہ جانور ہمارے قابو میں ہے اگر بے قابو ہو جائے تو ہم اس سے کام نہیں لے سکتے۔ اس لئے تو سواری کی وعا سُنہ من الّذِی سُکھی کی اُنکا لھن او ما گُنگا لَهُ مُقْدِینِی وَاللّا لَاللّٰ مَا اللّٰهِ مُنا اللّٰ اَللّٰ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ ال

وکھنٹ فیٹھ کامنافیٹ و مکشارٹ اُفکاریٹ کُڑون (اور جو پایوں میں ان کے لئے منافع ہیں اور پینے کی چزیں ہیں سوکیا بیشکر نہیں کرتے )او پر دومنافع کا ذکر تھا' ایک بید کہ جانور سواری کا کام دیتے ہیں اور دوسرے بید کہ ان میں ہے بعض کا گوشت کھایا جا تا ہے۔ اس آ بیت میں دوسرے منافع کا بھی اجمالا ذکر فر مادیا۔ مثلاً ان کی کھالیس دباغت کے بعد کام میں لاتے ہیں اور ان کے بال اور اون کاٹ کر بچھانے اور پہننے کی چزیں تیار کرتے ہیں اور ان سے بھتی جوتنے کا کام بھی لیتے ہیں' اور ان کے ذریعے پانی تھینے کر کھیتوں کو سیر اب کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مشارب کا بھی ذکر فر مایا' صاحبِ روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس سے دودھ مراد ہے اور

مشارب شرب کی جمع ہے جومشروب کے معنی میں ہےاوردودھ کی چونکہ بہت می اقسام ہیں اس لئے جمع لایا گیا۔ پھر دودھ سے تھی بندا ہے۔ کسی بھی بنتی ہے وہ می بنائی جاتی ہیں جن کو پیتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں 'یہ بھی جمع لانے کی ایک وجہ ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مشارب ظرف کا صیغہ ہے اور اس سے برتن مراد ہیں زمانہ قدیم میں جانوروں کے چڑوں سے مشکیز ہے قبیاتے ہی تھے پیالے بھی بنالیتے تھے جس میں دودھ وغیرہ پیتے تھے۔اگریہ عنی مراد لئے جا کیں تو یہ بھی بعید نہیں ہے اور اس سے مشارب کا جمع لا نا اور زیادہ واضح ہوجا تا ہے۔

مشركين كى بيوقو فى : اس كے بعد فرمايا وَالْحَدُوْ اللهِ اللهَ مَّلُوكُونَ وَاللهِ اللهَ مُوكُونَ وَاللهِ اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

فَلَا يَعُونُنْكَ قُولُهُ هُوَ إِنَّا لَعُكُومًا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (سوان كى باتيں آپ كورنجيده نه كريں بلاشبه بم جانتے ہيں جو كيده و چيارت ہيں اور جو يجھ ظاہر كرتے ہيں )اس ميں رسول الله عَلِيْكَ كُتْلُى دى ہے كہ آپ محرين كى باتوں ہے رہجیدہ فہموں ان ميں عناد ہے بات مانے كوتيار نہيں لہذا ان سے ايمان قبول كرنے كى اميدر كھنا ہى غلط ہے آپ اپنے كام ميں كير ہيں اور ان كى باتوں ہے آ ذر دہ خاطر نه ہوں ان كول كے حالات اور زبانى باتيں ہميں سب معلوم ہيں ہم انہيں ان ساب چيزوں كى سزاد ہديں گے۔

اولمرير الدنسان الكاخلفة من نطفة فاذا هو خصيم ميدي وضرب كنامثلاً ونسى كيان ان واس كالمثلاً ونسى كيان ان واس كالم نيس ب كريم في العظام وهي رميم في الدور بطر الوبوكيد اور بمار بار برين شاعان كرف كااورا في خلفة قال من يمني العظام وهي رميم في في يعينها الذي أنشاها أول مرقو وهو وهو بكل بيدائن وجول كيان ونده فرائ كالم والمرب بكار بريد به بوائن وجول كيان وي نده فرائ كالمرب بيان وجول كيان وي المنافي والذي والمنافي والمنا

اوكيس الذى خلق الشموت و الكرض بقي يعلى ان يخلق مثله فريلي وهوالخلق بسنة على ان يخلق مثله فريلي وهوالخلق بسنة عن عاد من وربيد الرخ والا على الموادر بين كويدا فرما يكياده الربي ودرنيس به كدان كربيع بيدا فرماده خال وه قادر به اوروه برابيدا كرخ والا به المحليني والمربية الكرك الموادي في المربي الموادي ال

جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہادتم ای کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

# انسان قیامت کامنکر ہے وہ اپنی خلقت کو بھول گیا

قصف بيق : وقوع قيامت اور بعث اور جو الوگ انكاركياكرتے تقان ميں سے ايك فض عاص بن واكل بھی تھا' يرسول الله علي في خدمت ميں حاضر بوا اور ايك كلى مرئى بلرى لاكر آيا' اس بلرى كوا پنے ہاتھ سے چورا چوراكيا اور كيا لاك كي كر آيا' اس بلرى كوا پنے ہاتھ سے پھينك دوں تو كيا الله تعالى اسے زنده فر مادے گا؟ آپ نے فر مايا ہاں الله تعالى اسے زنده فر مادے گا بھر تجھے موت دے گا بھر تجھے دون ن كى آگ ميں ان الله تعالى اسے زنده فر مادے گا بھر تجھے موت دے گا بھر تجھے دون ن كى آگ ميں داخل كر ہے اس پر آوكؤير الانسان سے دون ت كى آيات نازل ہوئيں جس فض سے يہ با تيں ہوئى تھيں اس كے بارے ميں ديكر اقوال بھى بيں جوروح المعانى جلد ٢٣ ميں خكور بيں۔

اسسب پن ہے کیکون کی چیز کہال ہے اے اس کاعلم ہے کیکون ساذرہ کہاں پہنچااور کس جگہ میں ہے۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مرخ اور عفار دو درخت ہوتے تھے اور سر سبز ہوتے تھے جن میں سے پانی فیکتا تھا'ان میں سے ایک کی ٹبنی لے کر دوسری کی ٹبنی پر مارتے تھے تو اس سے آگ نگلی تھی پھراس آگ سے اپی ضرورت کے لئے آگ جلا لیتے تھے۔ ان دو درختوں میں سے ایک کا دوسرے پر مارا جانا چھماق کا کام دیتا تھے۔ اس کو فرمایا فَاِذَا اَنْتُدُوْ قِنْ اُذُوْ وَدُوْنَ (سواجا تک تم اس میں سے آگ جلاتے ہو)

اس کے بعد انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمانے کی ایک اور دلیل ذکر فرمائی اور سوال کے پیرایہ میں فرمایا آوکیش الذی کا آت التکمانے والاکوش بھی دیکی آن یخفاقی میٹھٹے (جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا کیا وہ اس پر قاور نہیں ہے کہ ان کے جسے
پیدا فرماد ہے) بکی و کھوانے آت الکیلیٹے (بال وہ قادر ہے اور وہ برنا پیدا کرنے والا ہے) جس ذات پاک نے استے بول مراسر جماقت ہے
دیکا تی بری زمین بنادی اس کے بارے میں بیا بہنا کہ جب ہم مرجا ئیں گے قود ہمیں کیے پیدا کرے گائی موال مراسر جماقت ہے
اللہ پاک قادر ہے مطلق ہے سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے: الکا آدر کو آلاک کو آلیک کو آلیک کو آلاک کو آلاک کو آلاک کو آلیک کو آلاک کو آلوک کو آلاک کو آلوک کو آلاک کو آلاک کو آلوک کو ک

ولقد تُمَّ تفسير سُورة بن والصلواة والسَّلام عَلَىٰ سيَّد الانبياءِ والمرسلين وعلى اله واصحابه وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِاحُسَانِ الىٰ يوم الدِّين

> صرف الله تعالیٰ ہی معبود ہے آسان وز مین اور مشارق ومغارب کارب ہے

قض مد بین : ابتدائی تین آیات میں تو فرشتوں کی شم کھا کرفر مایا ہے کہ بلاشہ تہمارامعبودا یک ہے۔ اقلاً صف بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی شم کھائی فر مایا والصفت صفاً (قتم ہے صف بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی شم ) جوعبادت خداوندی کے لئے صف باندھ کر کھڑ ہے ہوتے ہیں رسول الٹھا بھی نے فر مایا الا تسصفون کے تصف السمد آئیکہ عِند دَبِّهَا (کیا تم اس طرح صف نبیل بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں ) صحابہ فرض کیا فرشتے اپنے رب کے پاس کی صف بناتے ہیں ؟ آپ نے فر مایا کہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صفوں میں خوب ل ل کرکھڑے ہوتے ہیں۔ (رواہ سلم کم فی المشکو قص ۹۸)

فَالْزُورُورَ زُجْرًا بَيلفظ زجر سے ليا گيا ہے زجر جھڑ كے اور منع كرنے كو كہتے ہيں اى لئے ترجمہ يوں لكھا گيا ہے بھران فرشتوں كی شم جو بندش كرنے والے ہيں۔فرشتوں كا زجر كرنا اور روكنا كيا ہے؟ روح المعانی بيں لكھا ہے كہ اس سے بيمراد ہے كہ فرشتے اللہ كے بندوں كو گنا ہوں سے روكتے ہيں اور ان كے دل ميں خير كى باتيں ڈالتے ہيں اور شياطين كووسوسے ڈالنے سے روكتے ہيں۔ عَالَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَّمَ ہِان فرشتوں کی جوذ کر کی تلاوت کرنے والے ہیں)اس کا ایک مطلب مفسرین تھیم بتایا ہے کہان فرشتوں کی تئم جواللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری کتابیں لاتے رہے اور جس نبی کے پاس لائے اس پر پڑھتے رہے۔ اور ایک مطلب بیہ بتایا ہے کہان فرشتوں کی تئم کھائی ہے جوذ کر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور تبیج و تقزیس میں گے رہتے ہیں۔

اَنَ الْهَكُوْ لُوَاحِدٌ مِدِ جوابِ قَمْ ہِ قَمْ كُما كُرفر مايا كه بلاشبة تمها رامعبودايك بى ہے پھراس معبود كى صفت بيان كرتے موئ فرمايا دَبُ السَّكُوفِ وَالْكُوفِ وَمُلْيَنْهُمُا وَرَبُ الْمُكَالِقِ وَهِ آسانوں كا اور زمين كا رب ہے اور جو پھوان كے درميان ہے ان كا بھى رب ہے۔ ان كا بھى رب ہے۔

مشارق مشرق كى جمع من يهال رَبُ الْمُكَالِقِ فرمايا مداورسورة المعارج مين فَلَا أَقْدِهُ بِرَبِ الْمُكْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَالْمُغْرِبِ فَرَايا مِداورسورة الرحمٰن من رَبُ الْمُكْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمُغْرِبِيْنِ فرمايا مد

مشارق اورمغارب جمع ہاور مَشْدِ قَیْن اور مَغُوبین شنیہ بین اور سورۃ المرّمّل میں دیکُ الْمِشْدِق وَ الْمُغُرِبِ فرمایا ہے۔ ان میں واحد کاصیفہ تو جس کے اعتبارے ہاور شنیہ سردی اور گری کے موسموں کے اعتبارے کیونکہ سردی کے دنوں میں آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ اس جگہ کے علاوہ ہے جوگری میں غروب ہونے اور طلوع ہونے کی جگہ ہاور جمع اس اعتبارے بیں کہ شرق اور مغرب بدلتے رہتے ہیں۔

اس کے بعد ستاروں کا تذکرہ فرمایا: النَّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِذِنْدُ الْكُواكِ (بلاشبہ م نے قریب والے آسان کوایک خاص زینت کے ساتھ مزین کیا لیعنی ستاروں کے ذریع اسے زینت دی) وَجِفْظُ اور ہم نے آسان کو حفظ ناہا و کفظ اور ہم نے آسان کو محفوظ کیا ہر سرکش شیطان سے شیاطین اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی جو کوشش کرتے ہیں ستارے انہیں مار بھا تے ہیں۔

ستارے آسان دنیا کے لئے زینت ہیں اور شیاطین سے محفوظ رہنے کا فر ابعہ ہیں: رسول اللہ علیہ کے بعث اللہ علیہ اور شیاطین سے محفوظ رہنے کا فر ابعہ ہیں: رسول اللہ علیہ کے بعث سے پہلے شیاطین نے ایک دھندہ بنار کھا تھا او پر ہے تی ہوئی تی بات نکل جاتی تھے لوگ کا ہنوں کے معتقد ہوجاتے وہ اس میں سوجھوٹ ملاکر آگے بڑھاتے تھے او پر سے تی ہوئی تی بات نکل جاتی تھے کہ دیکھو یہ غیب کی بات تیں بتاتے ہیں جب رسول اللہ علیہ کی بعث ہوئی تو وہاں پہرہ لگ گیا' اب شیاطین او پر جاتے ہیں قو مار کھاتے ہیں۔

ای کوفر مایا کایئے تنگون آلی الدکر الکا تھی (وہ ملاء اعلیٰ کی بات نہیں سے کے کویفن فون مِن کے ایپ دیکورا (اوروہ ملاء علی کی بات نہیں سے کے کوئفن فون مِن کے ایپ دیکورا (اوروہ ملاء علی اور ہے جانے مارے جانے بین ہر جانب سے دھتکارے ہوئے ) لین اور پہنے کی اور دھتکارے جانے کی وجہ سے سن نہیں باتے۔ وکہ کم عذاب واردھتکارے کے دائی عذاب ہے) یعنی دنیاوی مار پہیا اوردھتکارے علاوہ آخرت میں مستقل عذاب ہوگا جودائی ہوگا۔

الدمن خطف المنطقة فأتبع شهاك تاقب ( مران من سے جس نے كوئى بات ا چك لى) لينى فرشتے جو آپ من باتيں

کرتے ہیں مار پڑنے سے پہلے ان میں سے کوئی بات کی نے اپ کی اور وہاں سے کیکر چل دیا تواس کے پیچھا کی۔ روش شعلہ الگ جا تا ہے بیروش شعلہ اس پر پڑتا ہے تواسے جلادیتا ہیں یا اس کے بعض اعضاء کٹ جاتے ہیں یاوہ دیوانہ وہ جاتا ہے۔ سور ہوا کہ ستاروں کے ذریعے سر ش شیاطین سے آسان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے۔ سور ہوا کہ میں واضح طور پر فرمایا: وَجَعَلْنَهَا لَجُوهُمَا لِلَّهُ يَلِيلُنِي (اور ہم نے ستاروں کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا) اور سور ہوا الحجر اور سور ہ الشافات میں مزید فرمایا ہے کہ شیطان او پر بات سفتے لگتے ہیں تو آئیں شعلہ مار دیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیا شکال کیا ہے کہ ستارے تو اپنی جگہ چھوڑ کر شیاطین کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے پھر ستاروں کے مارنے کا کیا بیا شکل کیا ہے کہ ستارے تو اپنی جگہ کے جو ستارے اس کا م پر لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہوں اور یہ میں مطلب ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ شروری نہیں ہے کہ جو ستارے اس کا م پر لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہوں اور یہ ہی سی کہا جاسات ہی ہوئے گر شہاب فا قب دن کو بھی شیاطین کا پیچھا کرتا ہوں ستاروں کی سخونت (یعنی گری) سے پیدا ہوتے ہوں اور یہ بھی سمجھنا چا ہے کہ شہاب فا قب دن کو بھی شیاطین کا پیچھا کرتا ہے لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتا لہذا ایہ توال پیدائیں ہوتا کہ شیاطین رات ہی کو بات سننے کے لئے کوں اوپر جاتے ہیں؟ اور یہ بھی بچھنا چا ہے کہ بیضر وری نہیں کہ آسان پر جوانگارہ نظر آتے وہ شیاطین ہی کے مارنے کے لئے مواس کے وجود کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔

فَاسْتَفْتِهِ مُراهُمُ اَسْتُ حَلَقًا اَمْ صَنَ حَلَقَنَا اِنَّ حَلَقَنَا اَنَّ حَلَقَنَا اَنَّ حَلَقَنَا الْنَ حَلِيْ الْمَالِيَ الْمُرْفِي الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ا اور ظاہر آسیات آیت لایسمعون سے معلوم ہوتا ہے کہ اول استماع کی نفی کی باعتباد اکثر کے پھر بعد استماع شاذونا در کے مقد فون میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اور من کل جانب کا مطلب بینیس کہ ہر شیطان کو ہر طرف سے دجم کرتے ہیں بلکہ مطلب بیہ کہ جس طرف کوئی شیطان جائے ادھر ہی مرجوم ہوتا ہے۔

## معجزات کااستہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے منکرین کی تر دیداوران کے لئے وعید شدید

قصم الماري المارية المارية المارية المارية المارية الماريم الماري الماري الماري المارية الماري فر مایا کہ آ بان سے یو چھ لیج کر بیلوگ یعن مکر سن بعث بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یادوسری چیزیں جواللہ تعالی نے بیدا کی ہیں ان کا ذکر او پر ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ وہی چیزیں زیادہ سخت ہیں۔ جب انسان بیجا نتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مضبوط اور سخت چیزیں موجود ہیں تو پھردوبارہ اینے پیدا کئے جانے کا کسے انکار کرتا ہے؟ اِنگاخَلَفْلْهُ خُرَنْ طِیْنِ لَازِب انہیں چیکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے) جوچیکتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے جس میں نہ کچھ قوت ہیں نہ صلابت ہاس کوخود غور کرنا جاہے کہ جب اتنی بڑی بڑی سخت مخلوق کورب العالمین جل مجدہ نے پیدا فرمادیا تو مجھ جیسے ضعیف کو پیدا کرنا اس کے لتے کیامشکل ہے جھے پہلے بھی اس نے پیدا کیا ہے اور موت کے بعد دوبارہ بھی وہی پیدفر مائے گا۔ قال صاحب الروح: اختجاج عليهم في امرا لبعث بان الطّين اللازب الذي خلقوا منه في ضمن خلق ابيهم ادم عليه السّلام تراب فحمن اين استنكروا ان يخلقوا منه مرة ثانية. (صاحب تغيرروح المعانى فرماتے بي اس آيت ميں بعث بعدالموت كے مسئلہ برمشركين كے خلاف دليل ہاس طرح كرچيكتى منى جس سے وہ حضرت آدم الطفيانى كا تخليق كے واسطہ سے پیدا کئے گئے وہ مٹی بی ہے لہذااب اگروہ دوبارہ ٹی سے اٹھائے جائیں تواس پر تکیر کی ان کے پاس کوئی وجنہیں ہے) بَلْ عَجِبْتُ وَلِيمُونَ وَاللَّهُ بات يه م كما بالله عند الله الكار رتب الرقي المارية بن كول كديد قدرت المهد كمثرين اور بیلوگ مسخر کرتے بیں نداق بناتے ہیں ) وَإِذَا أَكْنِرُوْالْا يَذَكُرُونَ (اور جب ان كوسمجھايا جاتا ہے تو نہيں سمجھتے ) دلائل عقليہ ان كے سامنے لائے جاتے بيں توان سے بھی منتفع نہيں ہوتے وَلِدُّالِ أَوْالِيَّةُ لِيَنْتَنْ خِدُونَ (اور جب كوكي معجزه و كيھتے بيں)۔ جوآ کے نبوت ٹابت کرنے کے لئے ان کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس کا خماق اڑا دیتے ہیں۔ وكَالْوَالِنَ هَذَا الْاسِعْدُ مَيْ الله والمركبة بي كريه جو يحميم نے ديكها يو كلا موا جادو ہے )بس جب دلائل عقليه ميل بھي غور د گلزمبیں کرتے اور مجزات کو بھی جادو بتادیتے توان سے قبول حق کی کیاامیدر تھی جاسکتی ہے۔

تاذاورٹریان وہ اوگ یہ جی کہتے ہیں کیا جب ہم مرجا ئیں گے اورٹی اور بڈیاں ہوجا کیں گے کیا ہم پھر زندہ کئے جا کیں گے اور کیا ہم اور کیا ہم پھر زندہ کئے جا کیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ داوا بھی زندہ ہوں گے۔ (ان کی یہ بات استفہام انکاری کے طور پر ہے) (بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی ہوکر اور بڈیوں کاریزہ ریزہ بن جانے کے بعددوبارہ زندہ ہونا ہماری ہجھ میں نہیں آتا ہم اسے نہیں مانے )

وجود میں آئے گی یعن پہلی بارصور پھو کے جانے کے بعددوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب قبروں نے نکل کرد کھے لگیں گے جیسا کہ موت سے پہلے سابقد ندگی میں دیکھا کرتے تھے کما فی سورۃ الزمر: کُوَنُوْ مَ وَیْدُا اُوْدُنَ اَلْمَانَ اَلْمَانَ اَیْدُوْلَ اَلْمَانِیْ اَلْمَالِیْنِیْنِ (اور کہیں گے بائے ہماری کم بختی بیتو روز جزاہے) جس کا ہم انکار کیا کرتے تھے باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا: هٰذَا یکو مُرالَّن کُونُ اَلْهُ صُلِ الذَی کُونُ تُنْدُ بِهِ تَکَدِّبُوْنَ (بی فیصلہ کا دن ہے جس کوتم جھلایا کرتے تھے) تمہارے جھلانے سے اس کی آمز میں رکی۔ اب تو تمہیں سر ابھکٹنی ہی ہوگی۔

المُشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوْا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إلى صِراطِ ظالمول کواوراُن کے ہم مشریول کو بح کر لواوراُن معبودول کوجن کی وہ لوگ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے کھر انہیں دوڑخ کاراستہ الجُحِيْمِ ﴿ وَقُوْهُمْ إِنَّهُ مُنْتُونُونَ ﴿ مَالَكُمْ لَا تَكَاصَرُونَ ﴿ بِلْ هُمُ الَّيوْمَ وکھا دو۔ اور انہیں تھراؤ بیٹک اُن سے سول کیا جائے گا۔ کیا بات ہے کہم ایک دوسرے کی مدنہیں کرتے۔ بلک دہ آج سب کے مُسْتَسْلِمُون ٩ أَقْبُلُ بِعُضُهُمْ عَلَى بِغُضٍ يَتُسَاءَ لُون ۖ قَالُوا اِتَّكُمْ لُنْتُمْ وَالْتُونَاعِن سب بارمانے ہوئے ہوں کے اوران میں سے بعض کی طرف متوجہ وکرایک دومرے سے سوال کریں گے کمیں گے کہ بے شک تم ہمارے پاس بوے دوردار الْيَوِيْنِ° قَالُوْابِلُ لَمُرْتَكُونُوْامُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطِنَ بِلُ كُنْتُمْ وَوَمَا طريقے ، ياكرتے تع متوعين كبيں كے بكد بات بيب كتم خودى ايمان لانے والے نہ تھے اور تم بر حاراكوئى زورنيس تقا بكد بات بيب كتم ڟۼِيْنَ®فَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَيِّنَا آِثَالَنَ آيِقُوْنَ®فَأَغُونِيْنَكُمْ إِنَّا كُتَاغُونِنَ®فَاتَّهُمُ مرکثی کرنے والے تھے سوہم پر ہوار سعد ب کی بات بابت ہوگئ بلاشہ ہم سے چھنوالے ہیں۔سوبلاشہ ہم نے جمہیں بہکایا بے شک ہم خودی گراہ تھے سوبلاشہ واوگ آج کے دن يُومِيدٍ فِي الْعَدُ أَبِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كُذَٰ إِلَّ فَفَعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَكَانُوا إِذَا عداب میں شریک بوں گے۔بلاشبہم مجرموں کے ساتھ ایمائی کیا کرتے ہیں۔ یقنی بات ہے کہ ان کاڈھنگ بیتھا کہ جب اُن ہے کہا جا تا کہ اللہ قِيْلُ لَهُ مُ لِكَالِمُ اللَّهُ يَسْتَكُيْرُونَ ۗ وَيَقُونُونَ إِينًا لَتَارِكُوۤ الْهُتِنَالِشَاعِرِ عَجْنُونٍ ٥ ك واكوئي معبود بين بين تكبركيا كرتے تھے اور كہتے تھے كيا ہم ايك اليصحف كي وجه الي معبودول كوچھوڑ ديں جوشاعر ہے ديواند ہے۔

> قیامت کے دن مجر مین کا ایک دوسرے پر بات ڈالنااور چھوٹوں کا براوں کو الزام دینا

قصفه معیو: یہاں سے سورة الصّفّت کا دوسرار کوع شروع ہور ہائے اس میں روز قیامت کے بعض مناظراور اہلِ دوزخ کی آپس کی بعض با تیں اور اہلِ جنت کے اکرام وانعام کا اور باہم گفتگو کا تذکرہ فرمایا ہے اور رکوع ختم ہونے سے چند آیات پہلے زقوم کے درخت کا اوراس کے کھانے والوں کا تذکرہ فر مایا ہے۔

المنتروالذين خلكوا (الآيات التسع) اول تويفرمايا كدومراصور بهو كع جانے كے بعد جب ميدان حشر ميں پنجيس کے تو الدّجل شانهٔ کارشاد موگا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا یعنی تفراختیار کیا اوراس کے داعی بے انہیں اوران کے ہم مشر یوں لیعنی ان کا اجباع کرنے والوں کو اور ان معبودوں کوجن کی وہ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے ان سب کوجمع كروانكوايك جكه جع كركے دوزخ كاراسته بتا دوكه جاؤاس ميں داخل موجاؤ اور السان كوذ رائفهرالوان سے سوال كيا جائے گا جب ان كوهم الياجائے كا توبيسوال موكاكرة ج آپس ميں ايك دوسرے كى مدد كيون نبيل كرتے؟ دنياميں تو برے ياريار بينے ہوئے تھے اور مدد کے وعدے بھی کرتے تھے۔ جو لوگ كفركى دعوت ديتے تھے وہ تو يہاں تك كهدديت تھے اليَّعُواسَينيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُو (كتم مارى راه كاتباع كراوتهارى خطاؤل كونم الهاليسك) كيابات بآج تم مي ہے کوئی بھی کسی کی مددگا رنبیں؟ وہاں تو ہرا کی خود ہی جتلائے عذاب ہوگا دوسرے کی کچھ بھی مدنبیں کرسکے گا اورسب شرم کے مارے سرجھکائے ہار مانے ہوئے کھڑے ہوں گے اور سیمان لیس گے اور جان لیس کے کہ واقعی ہم ستحق عذاب ہیں۔ حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله نظامت نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی شخص نے (دنیا میں ) کسی بھی چیز کی طرف دعوت دی ہوگی تو شخص قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا جس کو دعوت دی ہوگی وہ اُسے پکڑے رہے گا اُس سے جدانہیں ہوگا'اگرچہ ایک ہی شخص نے ایک ہی شخص کو دعوت دی ہوگی' اس کے بعد آپ نے بیر آیت الاوت فرماكَ: وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَّسُنُولُونَ مَا لَكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ (رواه الترمذي في تفسير سورة الصَّفْت) آپس میں ایک دوسرے کی مدوتو کیا کرتے وہاں تو چھوٹے بروں کوالزام دیں گے اور بروں سے کہیں گے کہتم نے تو ہماراناس کردیا' دنیا میں تمہارا بیمال تھا کہ ہمارے پاس بزے زوردار طریقے ہے آتے تھے اور ہم پرخوب زورڈال کر کفروشرک کی راہ دکھاتے تھے اور اپنی چودھراہ ف اورسرداری کواستعال کرتے تھے آج جب ہم مصیبت میں تھنے ہوئے میں تو تمہاری طرف سے کچے بھی مدنہیں؟ ان کے بوے سرداراور چودھری کہیں گے بات سے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگد ہے تہاری گراہی صرف ہارے ہی گراہ کرنے پر خصرند تھی بلکتم خود ہی مؤن نہیں تھے ہم نے تم سے جو کچھ کہا اور تہیں جو کچھ بتایا وہ بہت سے بہت ایس بات تھی کہتم کو کفر پر جے رہنے کی تاکید کرتے رہے کا فرتو تم خود ہی تھے اگر ہم تهمیں نہ بہکاتے اپنے کفر کی وجہ سے پھر بھی تم آج سزایاتے اوراس بات کا بھی تو خیال کروکہ ہم نے تمہیں جو پچھ بتایا اور كفريرا بھارااس ميں ہارى باتنيں ہى باتنيں تو تھيں تم پر ہمارااييا كوئى تسلط نہيں تھا كەلھى مارتے اور تلوار د كھا كر كفرير جے رہے کی تاکید کرتے بات یہ ہے کہ تم خود ہی سرکش سے تمہارے جذبات اور مارے جذبات میں یکا نگت تھی البذائم نے مارى بات مان لى: قال صاحب الروح: بَلْ كُنْتُو قُومًا طَغِينَ جواب اخر تسليمي على فرض إضلالهم بانهم لم يجبروهم عليه وانما دعوهم له فاجابوا باختيارهم لموافقة ما دعوا له هواهم. (صاحب تغيير روح المعانی فرماتے ہیں بال گُنتُد قوم اطفین سامد دوسراجواب ہے جواس طرح ہے کہ بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ ہم نے مہیں گراہ کیالیکن ہم نے مہیں اس گراہی کے مانے پر مجبور نہیں کیا ہم نے تو فقط دعوت ہی دی اور انہوں نے اپنی مرضی و پسند ہے اس دعوت کوتبول کرلیا)

بل جاء بالحق وصل ق المؤسلين إلك كذا إيقوا العن الداليوة وما تمخزون المدات يه كده ق وما تمخزون المدات يه كده ق كرا يا وردور عين برون ك قد ين ك بلا بلا بالدا با وقصد المحمد ورزق معلوم والا عاكنه تعملون في الرعباد الله المخلصين في أو اليك لهم ورزق معلوم الا عاكنه تعملون في الرعباد الله المخلصين في أو اليك لهم ورزق معلوم بلا والله على والله على المراب والله على والله على المراب والله على المراب والله على المراب والله على المراب المحمد المخلوب في المراب والله على المراب والله على المراب الما الما المحمد ا

کا فر در دناک عذاب میں ہوئگے اور اللہ کے مخلص بندے عزت کے ساتھ تختوں پر جنت کی تعمتوں میں مشغول ہوں گے

قضعه بين : اس مين منكرين اورمعاندين كى ترديد بئارشاد فرمايا كديد بات نبيل ب كه جارار سول شاعرياديوانه ب بكه بات بدكروه فق في كرآيا به اورآپ سے پہلے رسولوں نے بھی اس كی تصدیق كی ہے تمام انبياء كرام عليم الصلاة ولسلام توحيد كی دعوت دینے كے لئے آئے ان كی دعوت فق اور اس نبی ( یعنی امام الانبياء عليلية ) كی دعوت بھی حق ہے تم شرك پراور رسول اللہ عليلية كى تكذيب پر جے ہوئے ہواور دعوت توحيد قبول كرنے كوا پنی شان كے خلاف سيجھتے ہؤلامحالہ

تنهیں در دنا ک عذاب چکھناہی ہوگا اور تمہیں جوعذاب ہوگا وہ صرفتمہارے کئے ہوئے اعمال ہی کابدلہ ہوگا۔ رہے مومن مخلص بندے سودہ اپنے ایمان کی وجہ سے عذاب سے مفوظ ہوں گے بلکدان کا انعام واکرام کیا جائے گا' ان کے لئے رزق معلوم ہوگا جو ہراعتبار سے عمدہ ہوگا۔ ف واک مینی میوے ہوں کے جنہیں پوری رغبت اوراشتہاء کے ساته كها كي كحما في سورة الواقعة وَقَالِهَا قِيمَا التَّكَيُّ وُلُكَ وَكُنَّ عِلَيْ مِنَا يَشْتَهُونَ بيره الله كزريك معزز اور مرم ہوں گے نعمت کے باغیوں میں ہوں گے آ منے سامنے تختوں پر بیٹے ہوں گے ان پر جام وشراب کا دور چلے گا۔ وِلْدَانُ اورغِلْمَانُ لِي شراب ك جام بمرجر كرلائيس ك جوجارى يعنى بتى بوكى بوگى - جنت مين جيد يانى اوردود صاور شہد کی نہریں ہوں گی ایسے ہی شراب کی بھی نہریں ہوں گی اور رنگ کے اعتبار سے پیشراب سفید ہوگی اور مزہ کے اعتبار سے پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگ ۔ اور کسی کوبیدہ ہم نہ ہوکہ شراب میں تو نشہ ہوتا ہے جس سے آ دمی کے ہوش وحواس تھیک نہیں رہے شراب بی کراگرنشہ طاری ہوااور ہوش وحوال میچے ندر ہےتو کیا مزہ رہے گا؟اس وسوسہ کودور کرتے ہوئے فرمایا كَوْنِهَا عَوْل إن الله الله على دروسر موكا )ير جمة حضرت ابن عباس عمنقول بادرانبي ساس كاليمطلب بهي منقول ع كد لَيْسَ فِيهَا نَتُنٌ وَلَا كُواهِيَةٌ كَخَمَرِ الدُّنْيَا السيس ونياوالى شرابى طرح ندبد بوموى نداس عرامت موكى \_(ذكره صاحب الروح) وكلاف عنها في وفي (اورنداس عقل من فتورا على) حسلاصه بيب كمثراب لذيذ بھی ہوگی اور کسی قتم کی ظاہری یا باطنی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی شراب پی کربھی حب سابق ہوش گوش برقر ارد ہے گا۔ مخلص بندول کو جونعتیں ملیں گی'ان میں بڑی بڑی آئھوں والی حسین دجمیل بیویاں بھی ہوں گی'وہ صفائی ستھرائی میں اليي مول گي جيد و نيامس پرندول كاند بهوت مين جنهين جانوراي پرول مين چهيا كرر كھتے ميں جنت كى ان بيويول كو جو بيض مكنون تتشيدرى بيتشيدصفائى اوركردوغباراورداغ دهبي محفوظ ربي مي بالرعرب ورتول كواندول سے تشبیددیے تھے اور انہیں بیضات خدور کہتے تھے لہذا سورہ رحمٰن میں جو کانھات ایکا قُوث والدر جائ فرمایا بداس کے منافی نہیں ہے۔اور بعض حفزات نے فرمایا ہے کمکن ہے کہ حورعین کے رنگ مختلف ہول سفید بھی ہول سرخ بھی ہول۔لیکن چونکه خالص سفیدرنگ (جواندے کی طرح سے ہو) عورتوں میں مجبوب ومرغوب ہیں سمجھا جاتا اس لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کاس رنگ میں زردی کی آمیزش ہوگئ سفیدی اورزردی مل کرایک خوشما منظرد کھنے میں آئے گا۔ ها خا ملحص ما ذكره صاحب الرّوح والّذي سنح في قلبي انه ليس من الضروري ان تكون البيضة بيضاء فقد رأينا بيضاً

قَافَبُلُ بِعُضْهُ مُعَلَى بِعُضِ يَتَكَاءُ لُونَ قَالَ قَالِنَّ مِنْ اَمْ الْنَ كَانَ اِلْ قَوْرُنِيْ فَالْ عَالِي بِعَنْ الْمُحْدِينِ يَتِكُونُ فَالْكُونُ فَاللَّهُ فَاللَّالُونُ فَاللَّهُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالِكُونُ فَاللَّالْكُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالِكُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالِكُونُ فَاللَّالِكُونُ فَاللَّالْمُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالُونُ فَاللَّالِلْلُونُ فَاللَّالِلْمُول

## ايك جنتى اورايك دوزخى كامكالمه

قف مديد الله جنت بحنت كي نعتول مين مشغول بول عن آسنساستة تتول پر بينه بول عن آپل مين باتين بهي بول عن ول كي ول كي ول كي ول كي كور چينا جميع بهي بهي بهي بهي بهي بهي القور مين آنكاز غون في كاكانا فرمايا - انبى باتول مين سے ايك بات به بهي بهوگى كه دنيا مين ايك ساتقى تفاجس سے ملاقات بهوقى دبتى وه خودمون نها بهي بهر الك ساتقى تفاجس سے ملاقات بهوقى دبتى وه خودمون نها بهي بهر الك ساتقى تفاجس سے ملاقات بهوقى دبتى وه خودمون نها بهر بهر الك ساتقى تفاور جھ سے كہتا تھا كيا تو بھى اس بات كى تقد يق كرتا ہے كہتا تھا كيا تو بھى اس بات كى تقد يق كرتا ہے كہتا تھا كيا تو بھى اس بات كى تقد يق كرتا ہو جائيں كو جائيں گئة بى بتاكہ جب بم مرجائيں گاور مثى اور مثريال بوجائيں كہتا تھا كيا تو بھى اور مثريال بوجائيں كاتو بى بتاكہ جب بم مرجائيں گاور مثريال بوجائيں ك

سورة الصفة

گنو کیاز ندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جزاوسزاپائیں گئیری سجھیں قریہ بات نہیں آئی۔
بات کرتے کرتے وہ فخص کہے گا ہیں تو جنت میں آگیا اور میر اوہ ساتھی جو جزا سزا کی تقعد بی نہیں کرتا تھا اور مجھے بھی اس سے روکتا تھا وہ دوزخ میں چلا گیا' آؤ در اووزخ میں جھا تک کردیکھیں تو سہی اس کا کیا حال ہے؟ یہ بات کہہ کر جب وہ فض دوزخ میں جھا تکے گا تو اس سے کہ گا تو اس ساتھی کو جوالیمان سے روکتا تھا اور خود کا فرتھا دوزخ کے درمیان دیکھے لے گا'جب وہ نظر آئے گا تو اس سے کہ گا کہ تو نے اپنا انجام و کھے لیا' تو تو جھے بھی ایمان لانے سے روکتا تھا' قریب تھا کہ تو میر ابھی ناس کھو ویتا' اگر میں تیری بات مان لیتا تو آئے میں بھی دوزخ میں ہوتا' اللہ تعالیٰ ہی نے جھے پرفضل فر مایا کہ اس نے جھے ایمان کی تو فیتی دی اور کفر سے بچایا' اللہ کی تو فیتی اور فضل و کرم نہ ہوتا تو آئے میں بھی انہیں لوگوں میں ہوتا جو عذا ب کے لئے دوز خ میں حاضر کردیے گئے۔

جنت میں ہوتے ہوئے دوزخ میں کیے نظر جائے گی اور جنتی آ دی کو اپنا دنیا والا ساتھی جو منکر بعث تھا کیے نظر آ
جائے گا؟ اس سوال کا جواب دیے ہوئے صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ مکن ہے کہ اللہ تعالی شائہ اہلِ جنت کی نظر کو تیز
پیدا فرما دیا ور انہیں ایسی قوت دے دے جس کے ذریعے جس کو چاہیں دکھ کیسیں۔ اور دوسر اجواب بید یا ہے کہ جب جنتی
حضرات دوزخ میں نظر ڈ النا چاہیں گے تو اعراف پر کھڑے کر دیئے جا کیں گے۔ اور بعض حضرات سے نقل کرتے ہوئے
تیسرا جواب بید یا ہے کہ جنت میں پھھ طاقی ہوں گے ان سے دوزخ والوں کو دکھی لیس گئے ہواب پر انے زمانے کے
اعتبارے ہیں اب قود کھنے سنے اور بات کرنے کے لئے ایسے نئے آلات نظروں کے سامنے آگئے ہیں کہ احتمالات بعیدہ
نکا لئے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پہلا جواب احوالی حاضرہ کے مناسب ہے۔ وَ یَنْحُلُقُ الله مُ مَا یَشَاءَ۔

افنانی بیتین و وجنی شخص جوای ساتھی کودوز خیس دیکھے گااس سے خطاب کرنے کے بعد پھراپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوکر یوں کہا۔ یہی بات ہے ناکہ ابہم مرنے والے بیس بین وہ پہلی موت جود نیا میں آئی تھی اس کے بعد اب اور کوئی موت نہیں بیٹ بیٹ بیٹ میں ہنا ہے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ قبال صاحب الروح: والمواد اب اور کوئی موت نہیں بیٹ بیٹ بیٹ میں دہنا ہا اور ہمیں عذاب بھی نبیس ہوگا۔ قبال صاحب الروح: والمواد استمرار النفی نعمة جلیلة. (صاحب روح المعانی فرمات ہیں مراد نے اور النفی نعمة جلیلة. (صاحب روح المعانی فرمات ہیں مراد ہوادراس فی کا استمرار اور تاکید ہے اور گذشتہ میں بھی ہی مراد ہوادراس فی کا استمرار امرت بڑی فعمت ہے)

الله جل شائذ نے ارشاد فرمایا: اِنَّ هٰذَا اَهُو اَلْفُوزُ الْعَظِیمُ (بلاشبه یہ بری کامیابی ہے) کہ جنت میں داخلہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے ہو گیا اور وہاں کی بے مثال تعتیں ہمیشہ کے لئے مل گئیں۔

الذلك خير نزل ام شجرة الرقوم واتاجعلنها فين للظلمين وإنها شجرة تعرج الخلك خير الهاشجرة تعرج الخراك من المبرة المعددة تعرج الناف المبرة المدودة المبددة المبدد

# شجرةُ الزقوم كاتذكره جسا الملجبتم كما كيس ك

سورہ محمد عطی میں فرمایا کہ انکوسخت گرم یانی بلایا جائے گا۔ وَسُقُوٰامَاءً حَمِیْمًا فَقَطَمُ اَفْعَاءُ هُمْ (اور انہیں گرم پانی بلایا جائے گاجوائی آنتوں کو کائے کرر کھدےگا)

 وه كيابى برامنظر بوگاجب دوزخى اس درخت سے كها كيس كے اور پھراو پرسے كھولتا بوا پانى پئيس كے اور وہ بھى تھوڑا ببت نبيس بلكد پياسے اونٹوں كى طرح خوب زياده پئيس كے اعمادنا اللہ تعالىٰ من الزَّقَوْم والحميم وسائر انواع عذاب الحجمد.

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله الله ہے نے ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹیکا دیا جائے تو وہ یقیناتمام دنیا والوں کی غذا کیں بگاڑ ڈالے اب بتا واس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگ۔ (الترغیب والتر ہیب جلد مص ۱۸۸۰ زتر ندی وائن ماجہ وائن حبان)

تُوَّانَ مَرْجِعَهُ وَلَاٰلِیَ اِنْجِیرُو (پھرانکالوٹنا دوزخ ہی کی طرف ہوگا) زقوم کھانے اور گرم پانی پینے کے لئے جس جگہ جا کیں گے۔ قال جا کیں گے وہ بھی دوزخ ہی میں ہوگی اور یہ چیزیں کھائی کربھی دوزخ میں ہیں رہیں گئا ہے ٹھکانے پر بھنے جا کیں گے۔ قال صاحب السروح ای الی مقرهم من النّاد فان فی جہتم مواضع اعد فی کل موضع منها نوع من البلاء. (تفییر دوح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں یعنی جہم میں ان کے کھکانے کی طرف لوٹنا ہے کیونکہ جہم میں کئی درجہ ہیں ہر جگدا کیک اللّٰ قسم کاعذاب ہے)

زقوم کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اسے طالموں کے لئے امتحان کی چیز بنایا ہے ( مینی موت کے بعد دوز خ میں داخل ہوکر اہلِ کفر بطور سزاکے زقوم کا درخت کھائیں گے وہاں اسے کھانا پڑے گا'اور دنیا میں اس کا ذکر آیا تو ندا ت بنانے لگے جوان کے لئے فتنہ یعنی امتحان کا سبب بن گیا کہ وہ اسکی خبر پرایمان لاتے ہیں یا اٹکاری ہوتے ہیں )

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کافروں نے جب یہ بات پنی تو کہنے لگے کہ تمہارے بیان کے مطابق تو دوزخ میں آگے ہی آ آگ ہی آگ ہے وہاں درخت کا کیا کام؟ اور جب ابوجہل نے زقوم کے درخت کی بات ٹی تو نداق بناتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زقوم مجور اور مسکہ کا نام ہے وہاں جا کر بھی تو ہمارے مزے ہوں گے۔ یہ بات اس نے اپنے پاس سے بنائی عربی لفت میں زقوم کا ترجمہ مجبور اور مسکنہیں ہے اور یہ بات کہ آگ میں درخت کیے زندہ رہے گا؟ یہ بھی بیوتونی کا پیول ہے آگ میں زندہ اور ہرا بحرار کھ سکتا ہے۔ بیوتونی کا پیول ہے آگ میں زندہ اور ہرا بحرار کھ سکتا ہے۔

یرون الله جہنم آبا و اجداد کی تقلید کر کے گمراہ ہوئے: اَنْهُ اَلْفُوْ اَلْهَ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

وَلَقَدُ صَلَ قَبُلُهُ هُوَ اَكُثُرُ الْاَوْلِينِ (اوربیات واقعی ہے کہ ان موجودہ ظالموں یعنی کا فروں سے پہلے گذشتہ امتوں میں سے اکثر لوگ کمراہ ہو چکے ہیں ) وَلَقَدُ اَرْسَلُنَا فِی اُمِ مُعُنْدُدِیْنَ (اوربیات بھی واقعی ہی ہے کہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے ) یعنی حضرات انبیائے کرام علیم الصلا قوالسّلام حق کی دعوت کیکر پہنچے اور انہیں بتایا کہ اگر باطل میں لگے رہوگ حق قبول نہ کرو کے تو تمہارا براانجام ہوگا کیکن وہ لوگ نہ مانے دنیا میں بھی ان پرعذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے عذاب ہے۔ فَانْظُرُ کَیْفُنْ کَانَ عَاقِبُ الْمُنْذَرِیْنَ (سود کھے لیج جن لوگوں کوڈرایا گیاان کا کیاانجام ہوا؟)

الاعِبَادَاللهِ النَّفِي فِينَ ( مَرالله كوه بند ع جنهين الله في مُتخب فرماليا) وه برائي سے بھي محفوظ رہے اوران كا انجام بھي اچھا موا۔ بھي اچھا موا۔

# وَلَقُلُ نَادَىنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُعِيْبُونَ ﴿ وَبَعَيْنَاهُ وَآهْلَ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَجَعَلْنَا

اور بات واقتی ہے کہ فور نے ہمیں پکار اسوہ م کیا ہی خوب ہیں فریاد شننے والے اور ہم نے نوح کواور اس کے گھر والوں کو ہوئے مے جات دی۔ اور ہم نے

دُرِيَّتَكُ هُمُ الْبُقِيْنَ فَهُو مُرَكُنَا عَلِيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ فَسَلَمْ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ®إِنَّاكَذَالِكَ

اس کی ذریت کوباتی رہنے دیا۔ اور ہم نے اُن کے لئے بعد کے آنے والوں میں بیات دہنے دی کونوح پرسلام ہے جہانوں میں۔ بلاشبہم

نجرى المحسينين وإنه من عباد ناالمؤمنين في الخون الخوين في المحسين كوايا الحاديا كرت بن بلاد مارى ومن بندول من بن المرام في من بندول من المرام في المرام في

حضرت نوُح علیهالسّلام کا دُعا کرنااوران کی قوم کاملاک ہونااوران کی ذرّیّت کانجات یا نا

قد معدوی : حضرت نوح علیه الصلو قر والسلام اپن قوم میں ساڑھے نوسو برس رہے انہیں سمجھایا تو حیدی دعوت دی کہ غیر اللہ کی پرسٹس چھوڑنے کی تلقین کی کیکن ان لوگوں نے نہ مانا بس تھوڑے سے ہی آ دمی مسلمان ہوئے ۔ اہل ایمان کی مختصر تعداد کے علاوہ جود وسر بے لوگ تھے وہ ضد پر اڑے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے جضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کران کے لئے بددعا کردی: الائن کا الدین مین الکورٹین دیکارا (کہ اے رب زمین میں ایک بھی کا فربا شدہ مت چھوڑ) اللہ تعالی کی طرف سے تھم ہوا کہ شی بنالو انہوں ایک شی بنالی اللہ پاک کی طرف سے پہلے خبر دے دی کورے دی گئی تھی کہ پانی کا طوفان آ کے گا طوفان آ یا محضرت نوح علیہ السلام اللہ کے تھم سے اپنے گھر والوں اور دوسر سے اہل ایمان کے ساتھ کہتی میں سوار ہو گئے 'یہ حضرات نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔ اہل کفر سب غرق ہوئے ان غرق ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔ اہل کفر سب غرق ہوئے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔ اہل کفر سب غرق ہوئے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔ اہل کفر سب غرق ہوئے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔ ایک کورٹی ہوئے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔ ایک کورٹی ہوئے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی۔

ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ نَالْمِنَانُومُ فَلَنِعْمَ الْمُعِیْبُونَ اورواقعی بات یہ ہے کہ نوح نے ہمیں پکارا سوہم کیا ہی خوب دعاقبول لرنے والے ہیں (یعنی ان کی دعاقبول فرمائی)

وَ اَنْجَنَيْنَا اُوَا اَلْکَرْبِ الْعَظِیْمِ (ہم نے نوح کوان کے گھروالوں کو ہڑئے مے لیعنی ڈو بے کی مصیبت سے خوات دے دی) وَجَعَلْنَا اُلْکِیْنِیَا الْکَرْفِی الْکِنْوِیْنَ سَلَمْ عَلَیٰ نُوْجِ فِی الْکِیْنِیَا الْکِیْوْنِیْنَ سَلَمْ عَلَیٰ نُوْجِ فِی الْکِیْوْنِیْنَ اللّٰہُ عَلَیٰ نُوْجِ فِی الْکِیْوْنِیْنَ اللّٰہُ عَلَیٰ نُوْجِ فِی الْکِیْوْنِیْنَ اللّٰہُ عَلَیٰ نُوْجِ فِی اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّ

بعد جوانبیائے کرام علیہم الصلوقة والسلام تشریف لائے اوران کی امتیں وجود میں آئیں سب نے ان پرسلام بھیجا' اورسلام میں بھی عموم ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ نوح علیہ السلام جہاں بھی ہوں جس عالم میں بھی ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سلامتی ہو۔

پھرفر مایا: اِلْأَكُنْ اِلْكُنْ اِلْكُنْ اِلْكُنْ اِلْكُنْ اِلْكُنْ اِلْكُنْ اِلْكُنْ اِلْكُنْ اِلْكُنْ اِلْكُ دینے کواحسان کہا جاتا ہے۔ نیت کودرست کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کرنا اس کی بوی اہمیت ہے اس لئے ترجمہ میں المُمُحْسِنِیْن کا ترجمہ مُحُلِصِیْن کیا گیا ہے۔

الکہ من عباد کا المؤونین (بلاشبہ وہ مومن بندوں میں سے تھے) ایمان ہی تو اصل چیز ہے جس کے بغیر اللہ تعالی کے ہاں کوئی مقبولیت نہیں مصرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی کے بی تھے پھر بھی ان کے ایمان کا تذکرہ فرمایا اور اس سے پہلے احسان کا تذکرہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ احسان کا تذکرہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے انہی سے اللہ کے نزد کی ترقیات و کے میں چیز ہے کسی چیز ہیں اور رسول اللہ علی ہی ختم ہوگی۔ تو کا تفریق الدہ وی اللہ می ختم ہوگی۔ تو کا تو الدہ وی اور ان کے دوسر سے لوگوں کو خرق کر دیا ) یعنی حضرت نوح علیہ السلام آپ کے اہل وعیال اور اہلی ایمان کو نجات دے دی اور ان کے علاوہ کو خرق کر دیا۔

کیا طوفان نوح سارے عالم کومحیط تھا؟ حضرت نوح علیداللام کوآدم ٹانی کہاجاتا ہوادریہ بات مشہور ہے کہ ان کے بعد دنیا میں جوآبادی ہوئی وہ سب ان ہی کی اولادے ہے قرآن مجید کی آیت وَجَعَلْنُا ذُرِیْتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَجَعَلْنَا ذُرِیّتَهُ هُ مُ الْہُونِیْنَ کی تفسیر میں (حضرت نوح علیہ السلام کے بیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے) یوں فرمایا کہ بیدحام اور سام اور یافٹ سے۔امام تر ذک نے اس کے بارے میں فرمایا: هلذا حَدِیْتُ حَسَنٌ غَرِیْبٌ پھر حضرت ہمرہ ہی اکرم علیہ کا پذر مان نقل کیا ہے کہ سام عرب کا جذِ اعلیٰ اور ماف رومیوں کا جذِ اعلیٰ تھا۔ (سنن ترفدی تفسیر سورة الشقت) اور معالم النز بل میں حضرت سعید بن المسیب تا بھی سے یوں نقل کیا ہے کہ سام عرب اور فارس اور روم کا جذِ اعلیٰ تھا۔ اور مام سوڈ ان یعنی کا لے لوگوں کا جذِ اعلیٰ تھا۔ اور یافث ترکوں کا اور یا جوج ماجوج کا اور جوان کے قریب اقوام رہتی ہیں ان کا جذِ اعلیٰ تھا۔

 میں تھوہ اوگ غرق ہونے سے نجات پاکر شتی سے اتر کراپی اپی اجل کے مطابق مرکھے اور آپ میں سے کسی کی نسل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام عام اور یافٹ اور ان کی بیویاں باقی رہیں جن کی قیامت تک نسل جاری رہے گی۔''صاحب روح المعانی نے لکھ تو دیا لیکن سند پیش نہیں کی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یکس کا قول ہے۔

عام طور پرجوبیمشہورہ کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولا دے آگے سل چگی اس کے مقابل دوسرا قول ہیہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دی علاوہ دوسری سلیس بھی دنیا ہیں چلتی رہی ہیں۔ جن لوگوں نے بیہ بات کہی ہاں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دی علاوہ دوسری شلیس بھی دنیا ہیں چلتی رہی ہیں۔ جن لوگوں نے بیہ بات کہی ہواں کا قول اس پربٹنی ہے کہ طوفان نوح (علیہ السلام) عام نہیں تھی او جو بعث تمام اقوام کے لئے عام نہیں تھی کیونکہ بیصرف خاتم الا نہیاء علیہ کہ خصوصیت ہے جب ان کی بعث عام نہیں تھی تو جو لوگ ان کے مخاطب تھے انہوں نے ان کی نوت کا افکار کیا اور انہی کے لئے بدد عافر مائی اور وہی لوگ ہلاک ہوئے۔ اس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ آ بیت کریمہ کے الفاظ ہے قو حصر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو باقی رکھا اس کی کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ بید حصر شتی والوں سے متعلق ہے مطلب بیہ ہے کہ جولوگ تشتی ہیں سوار تھان میں ہے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دین سل چگی باقی دنیا جوا پی جگہ آ بادتھی اس میں بسنے والوں اور ان کی نسلوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (راجع دوح المعانی ج ۲۳ س ۹۹)

وقد وقع فی قلبی بفضل اللهِ تعالیٰ و کرمه انه یمکن ان یقال ان الارض لم تکن معمورة ببنی ادم و ما کانت اقطارها کلها یعیش فیها الانسان و کان عمر انها فی مناطق محدودة ولم تکن آلا امة و احدة لعدم الامتداد الطویل من عهد ادم علیه السلام مکان جمیع النّاس مخاطبین لهٔ فلمّا انکروا اُغُوِقُوا وهذا الاینا فی کون بعث النبّی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عامة لانها عمت لجمیع افراد البشر ولسائر الاقوام ولجمیع الامکنة و الازمنة. و الله تعالیٰ علیه وسلم عامة لانها عمت لجمیع افراد البشر ولسائر الاقوام ولجمیع الامکنة و الازمنة. و الله تعالیٰ اعلم بالصواب (الله تعالیٰ فضل در کرم سے مردل من بیات آگئ م که یون بحی که ای وقت پوری زمین من انسان آباد نبیس شے فقط محدود علاقوں من آبادی تھی۔ وہ محدود آبادی گویا بس ایک بی امت تھی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کوکوئی لمباعر مرنبیں گذرا تھا، لہذا اس وقت کے سب لوگ مخترت نوح علیہ السلام کی دعوت کے خاطب شے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو سب غرق کے گئے۔ اور بی تو جی حضونیا ہے کی بحث سے مزائی نبیس مے کونکہ حضونیا ہے کی رسالت تمام انسانی افرادا توام اور تمام ممالک و در انوں کو عام ہے)

فَالَ مِنْ شِيْعِتِهِ لِالْبُرِهِ يُمْ الْهُ جَاءِ رَبِّهُ فَقَلْ سَلِيْمِ الْهُ وَالْهُ وَقَوْمِهِ الرَاسِيْمِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## فَقَالَ ٱلاتَأْكُلُونَ فَمَا لَكُمْ لِانْتُطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ فَأَقْبُلُو ٓ الْيَه يزِقُونَ

سوکہا کیاتم کھاتے نہیں ہوتم کو کیا ہواتم ہو لتے نہیں۔ پھران پرقوت کے ساتھ متوجہ ہو کر مارنے لگے سودہ لوگ اُن کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔

قَالَ ٱتَعَنَّبُ لُ وَنَ مَا تَنْعِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقًاكُمْ وَمَا تَعْمَكُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوْالَ الْمُنكَانَا

انہوں نے کہا کیاتم اس چزکی پوجا کرتے ہوجے فودر اشتے ہو۔اوراللہ نے تہمیں پیدافر ملا ہاوران چیزوں کو تھی جنہیں تم بناتے ہو۔ کہنے کلگ کاس کے لئے ایک مکان بناؤ

فَالْقُونُهُ فِي الْجَيْدِهِ فَأَرُادُوْالِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاسْفَلِينَ @

بيرات وكل المراسد عن الدو سوانهون في ال كراته برايراة كرف كاداده كياسوام في أن اوكول كونياد يم الابناديا

حضرت ابرا ہیم علیہ السّلام کا بنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور بنوں کوتو ٹر دینا پھر آگ میں ڈالا جانا اور سیح سالم محفوظ رہ جانا

قضعه بيو: يهال سے حضرت ابراہيم عليه الصلوة والسلام كاتذكره شروع بور بائ ارشاد فرمايا كه حضرت نوح عليه السلام كا تباع كرنے والوں ميں حضرت ابراہيم عليه السلام بھی تھے۔

ا تباع کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ان دونوں کی شریعتوں میں اصول دین میں تو اتفاق تھا ہی احکام میں بھی اکثر اتفاق تھا۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ تالیع ہونے کا مطلب یہ کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے کام میں بہت محنت کی اور تکلیفیں برداشت کیں اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جم کردعوت کا کام کیا اور بڑی بڑی مشقتیں برداشت کیں 'حتیٰ کہ آگ میں ڈالے گئے۔

اَذِیکَآرُزَکا بِقَالِ سَلِنِی (جبکہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کیکرا آئے) سلیم سالم کے معنی میں ہے مطلب میر ہے کہ وہ ایسا دل لے کر بارگا و الہی میں حاضر ہوئے کہ عقا کد بالکل سے جھے نیت خالص تھی صفات قبیحہ مثلاً حسد کھوٹ کیٹ سے خالی تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک گفتگو کا تذکرہ فرمایا جو ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بتوں کو پو جتے ہیں کماذکر فی سورۃ الشعراء۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیاتم اللہ کوچھوٹ کرجھوٹ موٹ کے معبودوں کوچاہتے ہو؟ فیکاظائی کی بوکت العالمی ہیں العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کی عبادت بالکل ہی نہیں کرتے یا اسکی عبادت تو کرتے ہولیکن ساتھ ہی انکی جی عبادت کرتے ہو۔

صاحب روح المعانی نے اس کا ایک بیمطلب کھا ہے کہ تہارااللہ تعالی کے بارے میں کیا خیال ہے کیا وہ تہاری اس جرأت برعذاب ندرے گا کہتم نے جھوٹے معبود بنا لئے اور تہیں ہے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كي قوم بت پرست تقى اور بت پرست اقوام كى طرح ميل لگاتے تھ ايك مرتبة وم اپ

بوں کے سامنے کھانار کھ کر میلے میں شریک ہونے کے لئے چلی گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی چلو چونکہ یہ لوگ ستاروں کی تا جیرات کے قائل تھے اس کئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پیچھا چھڑا نے اوران کے پیچھے ان کے بتوں کی تو ڑپھوڑ کے لئے ستاروں کے طرف ایک نظر دیکھا اور فرمایا کہ جس تو بیار ہونے والا ہوں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں وہ لوگ آپ کوچھوڑ کر چلے گئے آپ نے ان کے پیچھے بت خانہ کارخ کیا اور وہاں چاکراول تو ان بتوں کی فداق بنائی اور فرمایا کہ باب ہے کہم کھاتے نہیں ہو؟ (کھانے کی چیزیں وہاں پہلے سے رکھی ہوئی تھیں 'مشرکین وہاں متبرک بنانے کے طور پررکھ کر گئے تھے تاکہ واپس ہوکر کھا کیں) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے یہ بھی کہا کیابات ہے تم بولئے نہیں؟ بت تو بت ہیں کیا جواب دیتے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پرکلہاڑ الے کر پلی پڑے اور مار مار کران کا تیہ پانچہ کہ دا ہے ہاتھ سے تملہ دیا اور دوسرے یہ کہ پوری قوت کے ساتھ مار بجائی۔

جب وہ لوگ میلہ سے واپس ہوئے اور بتوں کواس حال میں پایا کہ ان کے تکڑے کلڑے کردیے گئے ہیں تو اول تو
آپس میں پوچھنے گئے کہ یہ س نے کیا ہے؟ پھر کہنے گئے کہ ہاں وہ ایک نو جوان جے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ایک دن کہ دہا
تھا کہ میں ایک دن ان کے بارے میں ایک تدبیر زکالوں گا' ہونہ ہواییا کام کرنے والا ابراہیم ہی ہوگا' کہنے گئے اسے بلاؤ
سب لوگوں کے سامنے بات ہوگئ اس مشورے کے بعد جلدی جلدی حضرت ابراہیم کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور
آپ سے دریافت کیا کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ فرمایا یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو
اگر میہ بولتے ہیں؟ کہنے گئے تم جانے ہویہ تو بولتے نہیں ہیں! فرمایا تو کیا تم اللہ کوچھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو
تہمیں کچے بھی نفع اور ضرزمیں پہنچا سکے تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پڑیہ سوال اور جواب سورة الانبیاء میں فہ کور ہے۔

یہاں سورۃ الصَّفَّت میں فرمایا ہے: قَالَ اَتَعَبُدُونَ مَا تَنْعِتُونَ کیاتم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہوجنہیں خود ہی تراش کر اور کاٹ چھانٹ کر کے بنالیتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَکُمُ وَمَا تَعْمَدُونَ اور حال یہ ہے کہ اللّٰہ نے تہیں بھی پیدا کیا اور جن چیزوں کوتم بناتے ہوانہیں بھی اس نے پیدا فرمایا ہے۔

مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کادلیل سے توجواب نددے سکے البتہ آپس میں سیطے کیا کہ ان کے لئے ایک مکان بناؤیعنی ایک جارد یواری تیار کرؤ چراس میں بہت زیادہ آگ جلاؤادرا سفخض کواس آگ میں ڈال دو۔

چنانچدانہوں نے ایک بوی جگہ بنائی اوراس میں خوب آگ جلائی پھر نجیتی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ جلائی پھر نجیتی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا' آگ کو اللہ کا حکم ہوا کہ تو ٹھنڈی ہوجا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کوکوئی تکلیف نہ پہنچ چنانچہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہوگئ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ ہوا' اب تو دشمنوں نے منہ کی کھائی سب جمران رہ گئے۔ اس کوفر مایا: پَارُادْوْارِیہ کَنْدُ الْجُمَالُولُ الْاَسْنَفِلِیْنَ (سوان لوگوں نے ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کی تدبیر کی سوہم نے ان لوگوں کو نیجا کردیا) وہ ذکیل ہوئے اور سب نے نیچاد کھا۔

اس قصدی تفصیل سورة الانبیاء (رکوع م) میں بھی گذر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیه السلام نے جوایّنی سَقِیْم فرمایا تقااس کے بارے میں بھی وہاں ضروری بحث لکھ دی گئ مطالعہ کرلیا جائے۔

يهال بدبات قابل ذكر ب كد حضرت ابراجيم عليه السلام في جوستارول كي طرف د كيوكرا بي قوم كوجواب ديا كديس

بیارہونے والا ہوں' تو ستاروں کی طرف کیوں دیکھا اور کیا ستاروں سے انسانوں کے احوال اور امراض اور اسقام کا کوئی
تعلق ہے؟ پہلی بات کا جواب او پرگذر چکا ہے کہ چونکہ وہ لوگ ستاروں کو مانتے تھے اور بیعقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے
حالات کا ستاروں سے تعلق ہے اس لئے ستاروں کو بہانہ بنا کر ان لوگوں کو چلتا کر دیا اور خود و ہیں رہ گئے۔ اب رہا دوسرا
سوال تو اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ'' بیان القرآن' میں لکھتے ہیں کہ علم نجوم شرعاً فدموم ہے خواہ اس
وجہ سے کہ وہ باصلہ باطل ہے اور کوا کب میں سعادت ونحوست منفی ہے اور بااس وجہ سے فدموم ہے کہ کوا کب کی سعادت اور
خوست میں گو ثبوت عدم نہ ہو مگر عدم ثبوت ہے اور اس کے قواعد کسی دلیل تھے کی طرف متعزفیوں اور پھر مفاسد کشرہ ہاس پر
مرتب ہوتے ہیں اعتقاد تھیج اور شرک صرح کا اور ضعف تو کل علی اللہ اور ترک علوم نا فعہ وغیرہ ذکہ کے حاصل ہے ہے کہ نجوم
خواہ فتح لعینہ کی وجہ سے خدموم ہوخواہ فتح لغیرہ کی وجہ سے۔ (انتخام ملحفاً)

وَكَالَ إِنْ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّيْ سَيَهُ مِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿ فَبُشَّرُنْهُ

ادرابرا ہیم نے کہا کہ بلاشبہ میں اپنے رب کی طرف جانبوالا ہول وہ عنقریب مجھے داہ بنادے گا۔ میرے رب جھے نیک فرزندعطافر مارسوہم نے

بِغُلْمِ حَلِيْمٍ فَكَتَا بَلَغُ مَعُ السَّعْى قَالَ يَبُنَى إِنَّ آرَى فِي الْمِنَامِ إِنِّ أَذْ بَعْكَ فَانظُرُ

أبيل طمها اللاك كابنادت دى موجب و الزكالي عركي بني كراباتيم كساته چني فرز وكالواراتيم في كماك مير مجوف سي ييك يمن خاب شي و كيد بايول

مَاذَاتَرِيْ قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَاتُوْمَرُ سَتَجِدُ فِي آنِ شَآءَ اللهُ مِن الطّبِرِيْنَ فَلَيّا

ك تضيف فركات ول موقو خورك تيرى كياما ع بالبين في كما كما سابا جان آب كوجوهم وابس ويمل كر البيخ انشا مالله آب جميده مارول من سيائي مروجب

اسْلَمَا وَتُلَّهُ الْجَهِيْنِ ﴿ وَنَادَيْنَا هُ إِنْ إِبْرِهِيهُ ﴿ قَلْ صَكَ قَتَ الرَّمْيَا ۚ إِنَّا كَنْ إِك

دونوں نے تھم کومان لیاادرابرا جیم نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹادیا۔اورہم نے آوازدی کداےابراجیم تم نے خواب کو تی کرد کھایا۔ بلاشبہم

نَجْزِي الْمُعْسِنِيْنَ ﴿إِنَّ لَمْ الْمُوالْبَلَّوُ الْمُهُولُ الْمُهُدِينَ ﴿ وَقَلْ الْمُهُ مِنْ أَجِ عَظِيْمٍ وَتُرَكَّنَا

خلصين كواييانى بدلددياكرت بين بالشبريكلا بواامتحان بادريم في ايك براذ بيواس كوش درويا اور بعدك في الواس من عبادنا عليم في المراج في الراج في عبادنا

ان کے لئے یہ بات رہنے وی کہ سلام ہو اہراہیم پر۔ ہم اس طرح محلصین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیشک وہ مارے

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَابْتُكُونِهُ إِلْسُحْقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَابْرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْعَقَ

موس بندول میں سے تھے۔اورہم نے آئیں آتحق کی بشارت دی کہوہ نی ہول گے صالحین میں سے ہول گے۔اورہم نے ابراہیم پر اوراسختی پر برکت دی

وَمِنْ ذُرِيَّتِهِمَا مُعُسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيْنَ ٥

ادران كنسل من ساج تحوادك بين ادرايد اوگ جي بين جوسرياً ايل جان يرظم كرف دال بين-

# حضرت ابراہیم الطّنظافا اپنے علاقہ سے ہجرت کرنا پھر بیٹے کے ذرج کرنے کا حکم ملنا اور فرما نبرداری میں کا میاب ہونا

قف مد بین : حضرت ابراہیم علیہ السلام کاوطن بابل کے قریب تھا انہوں نے وہاں کے مشرکین کوشرک سے باز آنے اور خالق کا نئات وحدہ لاشریک کی عبادت کی دعوت دی میلوگ شرک سے بازند آئے آپ نے ہجرت کا اعلان کر دیا اور فر مایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں یعنی کسی الی جگہ جاکر آباد ہوتا ہوں جہاں اپنے رب کے احکام اواکر سکوں اور دوسروں کو بھی راوح ق دکھا سکوں میرارب میری رہبری فر مائے گا اور مجھے الی جگہ بہنچا دے گا جہاں رہنے سے اس کی رضا مندی حاصل ہوگی جنان محضرت ابراہیم علیہ السلام شام کو ہجرت کر گئے اور وہاں جاکر آباد ہوگئے مضرت ابراہیم علیہ السلام شام کو ہجرت کی اور فلطین کے علاقے میں جاکر آباد ہوگئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہوی تو سفر ہی میں ان کے ساتھ تھیں جن کا نام سارہ تھا اور دوسری ہوی ایک بادشاہ نے چش کر دی تھیں جن کا نام ہا جڑہ تھا'جس بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑوا کر بلایا تھا اس نے حضرت ہاجرہ کو بطورِ فادمہ آپ کی خدمت میں چش کر دیا تھا (جس کا قصہ سورۃ الانبیاء میں گذر چکاہے) حضرت سارہ آبلی علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت ہا جڑہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ جھے ایک ایسافرزندعطافر مائے جوصالحین بیں ہیں ہو۔
چنا نچہ اللہ تعالی نے بیٹا عطافر مایا۔ مفسر ابن کیٹر کھتے ہیں کہ سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں جس بیٹے کی بیٹارت کا ذکر ہے اس سے حضرت اسلام نے انہیں اوران کی والدہ کو اللہ کے تعم سے کہ معظمہ کی سرز بین میں چھوڑ دیا اس وقت ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئیس اوران کی والدہ کو اللہ کے تعم سے کہ معظمہ کی سرز بین میں چھوڑ دیا اس وقت کہ معظمہ چینل میدان تھا کعبر شریف کی عمارت بھی موجود ذہتی اللہ کریم نے ان کے لئے زمزم کا چشمہ پیدافر مادیا چھر بی جرہم کا قبیلہ بھی وہاں آ کر آباد ہوگیا کو ضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنی بیوی اور بیٹے کی خبر لینے مکہ معظمہ جایا کہ کرتے شخا کی مرتبر تشریف لائے تو اللہ تعالی کی طرف سے آئیسی خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپ سے تھم دیئے جانے انہیاء کرا میلیم السلام کا خواب سے ہوتا تھا ایس بیس دکھایا گیا کہ وہ اب سے تعم دیئے جانے انہیاء کرا میلیم جسم النہ تعالی کی جانب سے تعم دیئے جانے بیس کے مترادف تھی جاتم اور کیا دائے ہیں؟ انہیاء کرا میلیم جسم اور کیا تھی اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے نے جواب دیکھا ہے تیم اور کی کیا دائے ہیں؟ کے مترادف تھی جاتم اللہ تعالی مرکرنے والوں میں ہے یا کمیں نے اپیا جان آپ کوجو تھم ہوا ہوا س پر عمل کہ بیا کہ بین اے ابا جان آپ کوجو تھم ہوا ہوا س پر عمل کہ بین کے اپنے تو ایک تھی اس کے انہوں نے اپنے بیا کی بین کے کہ کو تو تھا ہوا کی مرکرنے والوں میں ہے یا کیں گ

چنانچ دھزت ابراجیم علیہ السلام اپنے بیٹے دھزت اساعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لیکر چلے اور منیٰ میں جاکر ذرئ کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ کی (منیٰ مکہ معظمہ سے تین میل دور دو پہاڑوں کے درمیان بہت اسبامیدان ہے) جب منیٰ میں داغل ہوئے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا محضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللّٰداکبرکہہ کرسات کنکریاں ماریں جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا' دونوں باپ بیٹے آ گے بڑھے تو زمین نے شیطان کوچھوڑ دیا' پھر قریب آ کر ورغلانے لگا حضرت ابرا جیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہ کرسات کنگریاں ماردین وہ پھر زمین میں دھنس گیا' بید دنوں آ گے بڑھے تو پھر زمین نے اس کوچھوڑ دیا' پھر قریب آ کر ورغلانے لگا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہ کراُسے سات کنگریاں مارین' پھر وہ زمین میں دھنس گیا اور اس کے بعد آ گے بڑھ کر حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پرلٹادیا۔

وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَكَابُوهِ يَعُوفَ مُ صَدَّقَتَ النَّوْيَ الرامِم في ابرامِم كو اوازدى كم في خواب كوسي كردكهايا) خواب من جوظم ديا گيا تها اپني طرف سے اس كا انجام دينے ميں ذرائبھى كسرنہ چھوڑى - اِنْا كُذَاكَ مَبُورَى الْمُكْسِينَيْنَ (اور ہم مخلصين كواسي طرح بدلدديا كرتے ہيں)

اِی هٰذَالَهُوالْبُلُواْ الْمُدِیدِی (بلاشبه به کلاامتحان ہے) وَفَدَینُا کُیرِ بُیجِ عَظِیْمِ (اورہم نے اس کے بدلہ ایک برا دبید دے دیا) یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کو ذبح ہونے سے بچالیا۔ (انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پرچھری پھیردی کیکن گلانہ کٹا مشہور ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے گلے کوتا نے کا بنادیا جس پرچھری نے کچھکام نہ دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بواذبیج تھے دیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ یہ ذبیحہ ایک مینڈ ھا تھا جو جنت سے لایا گیا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ اس مینڈ ھے کوحشرت جرئیل علیہ السلام کیکرآئے تھے۔ وَتَوَکُنا عَلَیْهِ فِی اُلاْ بِوِیْنَ سَلَمٌ عَلَی اِبْوَاهِیْمَ اور جم نے بعد کے آنوالوں میں ابراہیم کے بارے میں یہ بات چھوڑ دی کہ سلام ہوا براہیم پر) گذرائی بجرزی المعینین اور جم فیصین کو اسطر ح صلد دیا کرتے ہیں) چنا نچہ بعد کے آنوالی تمام امتوں میں ان کا اور آئی قربانی کا تذکرہ ہے اور اہل ایمان ان پرسلام بھیجے رہتے ہیں جب ان کا نام لیتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں اور امت محمد یہ کوان سے فاص تعلق ہے آئی شریعت کے احکام اس شریعت میں ماخوذ ہیں اور نماز میں جو درو و ابرا نہی پڑھا جا تا ہے وہ تو نمازیوں کو یا دہی ہے انہوں نے دعا بھی کی تھی: وَ اجْعَلُ لِی لِسَانَ صِدْقِ فِی اللّه خِوِیْنَ (اور اے الله بعد کے آنوالوں میں میر ااچھا تذکرہ جاری ہے اور برابر ان کے لئے سلام کی دعا ایل ایمان کی زبانوں کے انگری نے آئی دعا قبول فرمائی برابر انکا ذکر خیر جاری ہے اور برابر ان کے لئے سلام کی دعا ایل ایمان کی زبانوں سے میں اس میں عبان کی دیا آئی مین عِبَادِنَا الْمُو مِنِیْنَ (بلا شہوہ ہارے موٹن بندوں میں سے ہیں)

نیک مین پرتواب : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بوی قربانی دی اپنے وطن میں آگ میں ڈالے گئے اسے خوش سے منظور کرلیا اللہ تعالی شاخ نے حفاظت فرمائی اور صحیح سالم آگ سے باہر آگئے بھر جب بجرت فرما کرشام آگئے اور مکہ معظمہ میں اپنی بیوی اور ایک نیچ کو آباد کردیا ، پھر جب اس کے ذی کرنے کا تھم ہوا تو اسے بھی ذی کردیا۔ (لیعنی اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی) اللہ تعالی نے یہاں بھی مدو فرمائی اور ان کے بیٹے کو بچالیا اور اس کی جگہ ایک مینڈ ھا بھیجہ یا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی شخص تجی نیت سے اور سیچ دل سے کی مل کا ارادہ کرے اور پھروہ کام نہ ہو سکے تب بھی اسکا ثواب ل جاتا ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو محص حج یا عمرہ یا جہاد کے لئے (اپنے گھر سے) نکل گیا پھرراستہ میں مرگیا تو اُس کے لئے اللہ تعالیٰ جل شانۂ مجاہداور حاجی اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب لکھ دیگا۔ (مشکلو ۃ المصابح ص۲۲۳) قرآن شریف میں وارد ہے: وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِواللَّ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّرِيْدُ لِكُهُ الْمُوثُ فَقَلُ وَقَمَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّرِيْدُ لِكُهُ الْمُوثُ فَقَلُ وَقَمَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّرِيْدُ لِكُهُ الْمُوثُ فَقَلُ وَقَمَ اَجُوهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَل قوالله عَلَى اللهِ عَلَى ا

صدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ جو محض تبجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے سوگیا اور پھر آ کھ نہ کھل کی تو اس کو تبجد پڑھنے کا تو اس کو تبجد پڑھنے کا تو اب مطی کا۔ (التو غیب و التو هیب ص ٢٠٩)

اُمت محر ہے گئے گئے قربانی کا جگم: حضرت ابراہیم اوراساعیل علیماالسلام کے واقعہ سے قربانی کی ابتدامعلوم ہوئی اورج کے موقع پرمنی میں جو کنگریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتداء بھی ای واقعہ سے ہے۔ انہی تین جگہوں میں کنگریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا' جگہ کی نشاندہ کے لئے پھر کے مینار بنادیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے اللہ جارک و تعالی کی رضا کے لئے ان جگہوں میں جج کے موقع پر کنگریاں مارنا اور جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شار ہو گیا ہے گئا ہے جادرا گر کسی کی اتن حیثیت نہ ہو اورقربانی کردے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ اور قربانی کردے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضورا قدس عظی نے ارشادفر مایا مَن وَّ جَدَ سِعَةَ لِآنُ یُضَ جِی فَلَمُ یُضَحَ فَلا یَحْضُر مُصَلَّانَا (الترغیب والترهیب ج۲ص۱۰) یعنی جوش وسعت ہوتے ہوئے بھی قربانی ندکرے وہ ہماری عیدگاہ میں ندآئے۔

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے مدینه منورہ میں دس سال قیام فر مایا اور ہر سال قربانی فر مائی۔ (مشکلوة)

ان حدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تا کید معلوم ہوئی۔حضوراقدس علیہ کے پابندی سے قربانی کرنے اوراس کی تاکید کرنے کی وجہ سے حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل وسعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب برقربانی واجب ہے (واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے بلکہ کمل میں فرض کے برابر ہے )صاحب نصاب کون ہے؟ اسکو بھنے کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

چونکہ اصل خون بہانا یعنی جان جان آفریں کے سپر دکرنا ہے اس لئے قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت صدقہ کردیے یا اس کی جگہ غلہ یا کیڑا اتحاجوں کودے دے تو اس سے تھم کی تعیال نہ ہوگی اور ترک قربانی کا گناہ ہوگا اور ہربال کے بدلہ نیکی ملنے کی جوسعادت تھی اس سے محرومی ہوگا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے صحابہ نے پوچھا کہ یارسول الله بیقر بانیاں کیا بیں؟ فر مایا یہ تہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول الله ہمارے لئے قربانی میں کیا اثواب ہے؟ فر مایا ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے صحابہ نے پھر پوچھا کہ یارسول الله اُون کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فر مایا (اگر قربانی کے طور پر ایسا جانور ذرج کیا جو اُون والا ہو مثلاً وُنبہ ہوتو) اس کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ملے گی۔ (رواہ احمد ابن ماجہ) جھزت ابوسعدرض اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی فی خضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہوجاؤ کیونکہ قربانی کے خون کا قطرہ جو گرے گا آگی وجہ سے تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہوجائیں گے۔عرض کیا یا دسول اللہ علی ہے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ آپ علی ہے دارواہ البرز اروابوش بن میان فی کتاب آپ علی ہے۔ استحالی فی میان فی کتاب الشخایا وغیرہ کمانی الترغیب میں ۱۰۳۲)

حضرت المحقق عليه السّلام كى بشارت: وَبَكَنُهُ بِالسّعْقَ نَدِيتًا مِنَ الطّيفِينَ (اورہم نے ابراہيم كوبشارت وى الحق كى كدوہ نبى ہوں كے صالحين ميں سے ) وَبُرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اِنسْطَى (اورہم نے ابراہيم اوراطق پر بركتيں نازل كيں) وَوَنْ ذُرِّتَهُ وَمَا لَحْنِيْنَ وَطَالِمُ لِنَوْسِهِ مُهِينَ (اوران دونوں كى سل ميں بعض اليم ميں اور بعض اليے ہے جو كھلے طور پر اپنی جان برظم كرنے والے ہيں)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو بیٹے عطافر مائے تھان میں سے ایک حضرت اسلعیل علیہ السلام تھے جن کے ذریعے مکہ معظمہ آباد ہوا ہے اور ان کے ساتھ مل کرانہوں نے کعبہ شریف تغییر کیا اور جن کی نسل سے خاتم انہیں سیدنا محدرسول اللہ عظامی پیراہوئے دوسرے مشہور صاجز ادہ حضرت اسلام تھے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹے تھے بنی اسرائیل آنہیں کی اولا دہیں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں بہت السلام تھے کرام علیم السلام بھی کثیر تعداد میں ہوئے اللہ تعالی کی کتا ہیں بھی ان پر کت دی ان کی نسل بھی بہت ہوئی اور ان میں انہیائے کرام علیم السلام بھی کثیر تعداد میں ہوئے اللہ تعالی کی کتا ہیں بھی ان پر نازل ہوئیں اور صحیفے بھی۔

آخریس جویفر مایا کدان کی ذریت میں محسنین بھی ہیں اور ظالمین بھی۔اس میں بیربتادیا کدانبیائے کرام میہم السلام کی نسلوں میں ہونا عنداللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے جوایمان سے محروم ہوگا اور عملِ صالح سے دور ہوگا وہ کسی مقبول بندہ کا بیٹا ہونیکی وجہ سے نجات کا مستحی نہیں ہوسکتا۔

حضرت ابرا بیم علیه السّلام کا کون سما فرزند ذیح تھا: اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابرا بیم علیه السلام کو جس بیٹے کے ذیح کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھاوہ کون سابیٹا تھا ابل کتاب تو یمی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسمال علیہ السلام علیہ اسلام میں بعض علاء نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن بہت سے ابل شخیق فرماتے ہیں کہ ذیح حضرت السّلیم میں اور ایس نے اور اسمال میں اور ایس اور ایس فیار کیا ہے ایک تو یہ کہ سورۃ الصّفت میں اور ایہ فرمایا کہ السّلام میں اور ایس کے بعد ذری کا اللّام کی اللّائی اللّائی اللّائی اللّائی اللّائی اللّائی اللّام کی اللّائی کی اللّائی اللّائی اللّائی اللّائی اللّائی اللّام کے بعد ذری کا

# و كقر من الكرب العظيم وهرون فو مجينه الما وقومهما من الكرب العظيم و العظيم و العظيم العظيم العظيم المرد العظيم المرد ال

# حضرت مموسى اورحضرت بإرُون عليهاالتلام كا تذكره

قضف میں ان آیات میں حضرت موکی اور اُن کے بھائی حضرت ہارون علیماالسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔اول تو یہ فرمایا کہ ہم نے ان دونوں پراحسان کیا لیعنی نبوت عطا کی اور اس بڑے انعام سے نواز ااور اس کے علاوہ بھی دوسری نعمتیں عطا فرما کمیں اُنہی نعمتوں میں سے ایک بیب ہی ہے کہ انہیں اور ان کی قوم کو بڑی بے چینی سے نجات دی کیونکہ بیلوگ مصر میں رہتے تھے جہاں کا صاحب اقتد ارفر عون تھا وہ بڑا ظالم تھا اس کی حکومت میں بنی اسرائیل عا جز محض بے ہوئے تھے (جو حضرت موکی اور حضرت ہارون علیماالسلام کی قوم کے لوگ تھے ) فرعون ان کے لڑکوں تک کو ذرج کردیا تھا اور یہ چوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔اس سے بڑی بے چینی اور مظلومیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی سے اُن کو نجات دی اُن لوگوں کی مدد فرمائی۔دریا سے پار کردیا ہوگ خالب ہوئے اور فرعون اور اس کے لئکر مغلوب ہوئے جو دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہوگئے۔

وَالْتَهُ هُمَّا الْکُتْبَ الْمُسْتَعِیْنَ (اورہم نے آئیں واضح کتاب دی) یعن توریت شریف عطاء فرمائی جس میں واضح طور پر احکام شرعیہ بیان فرمائے وکھی ٹینٹی کی آلفتی نیکٹر (اورہم نے ان دونوں کو صراطِ متنقیم کی ہدایت دی) جس پر وہ قائم رہے اور بنی اسرائیل کو بھی اسی کی دعوت دیتے رہے۔ وَتُرَکُنا عَلَیْهِمَا فِی الْاخِیرِیْنَ سَلاَهُ عَلَی مُوْسَی وَهُرُوْنَ اورہم نے بعد کے آنیوالوں میں اُن کے بارے میں یہ بات رہنے دی کہ سلام ہوموی اور ہارون پر (چنا نچہ اُن کے بعد آنے والی ساری اُسٹیں خاص کر اُست محمد بیعلی صاحبہا الصلوة والحقیة برابردعائے سلام کیساتھ اُن کا نام لیتی ہے یعنی آئیس لفظ علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ یاد کرتی ہے ) اِناکنایک نَبُوری النَّنْسِینِیْنَ اِنَّهُمُاهِیْنَ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ (بیشک ہم مُخلصین کواسی طرح صلد یا کرتے ہیں بلاشبہ وہ دونوں ہمارے موئن بندوں میں سے ہیں)

واق الیاس لون المرسیلین الفوقی الانتقان الانتقان الدین المرسیلین الفوقی الانتقان الانتقان الدین الدین المرسیلین الفوقی الانتقان الدین الد

# حضرت الیاس علیہ السّلام کا اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور بُت برستی چھوڑنے کی تلقین فر مانا

قصفه میں نے دور حضرت الای علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے پیغیروں میں سے سے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ بی اسرائیل میں سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا دمیں سے سے آپ جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے سے وہ لوگ مشرک سے اُن کا ایک بت تھا جس کا نام بعل تھا یہ لوگ اس کی عبادت کرتے سے اور اُس سے حاجتیں ما نگا کرتے سے روح المعانی میں ایک قول کھا ہے کہ یہ بت سونے کا تھا جس کا قد بیس ہاتھ تھا اور چارے سے شیطان اُس کے اندر داخل ہوجا تا تھا اور اُس کے پجاریوں اور خدمت گاروں سے باتیں کرتا تھا وہ لوگ اُس کی باتیں وہاں آنے والوں کو بتا دیتے سے جس سے وہ لوگ اور زیادہ معتقد ہوجاتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اُن کو جلی کی اور تو حید کی دعوت دی اور استفہام انکاری کے طور پر فرمایا کیا تم اُس ذات پاک کو چھوڑتے ہوجوا حسن الخالقین ہے جو اللہ ہے جو تمہارا بھی رہ ہے اور

تمہارے باپ دادوں کا بھی کم معبود حقیق کی عبادت نہیں کرتے اور اُسے اپنی حاجتوں کے لئے نہیں پکارتے 'میتمہاری بیوتو فی بے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور ای سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔

اس میں جواحس الخالقین فرمایا ہے اس سے احسن المصورین مراد ہے بعنی اللہ تعالی شاخ سب کی صور تیں بناتا ہے ۔ وہی حقیق مصور ہے اس کے علاوہ جولوگ مور تیاں بناتے ہیں وہ مجازی مصور ہیں۔

اُن لُوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی 'شرک کونہ چھوڑا' تو حید پر نہ آئ اُن کے بارے بیس ارشاد فرمایا: فَالْهَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

سلام کانام تحالی الای کی استین میں جولفظ ال باسین ہاں کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ پیمی حضرت الیاس علی السلام کانام تھا۔ بھی بھی کلمہ کے آخر میں یا اور نون برحادیا کرتے ہیں جیسے سین ناء اور سینین ہے رعایت فواصل کی وجہ سے الله اس کی دجہ سے الله اس علی قومه و اتباعه فواصل کی وجہ سے الله یہ وقیل جمع الیاسی بیاء النسبة فحفف و المعراد بالیاسین قوم الیاسین المسخلصون فَانِهم الاحقاء بان پنسبوا الله وَضُعِفَ هذا القول. وقرأ نافع و ابن عامر و یعقوب و زید المسخلصون فَانِهم الاحقاء بان پنسبوا الله وَضُعِفَ هذا القول. وقرأ نافع و ابن عامر و یعقوب و زید بن علی (آل یاسین) بالاضافة و کتب فی المصحف العثمانی منفصلا ففیه نوع تأیید لهذه القرأة وجوزان یہ کون الآل مقحما علی ان یاسین ہو الیاس نفسه در اور کہا گیا ہے کہ وہ الیاس کی جم سے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اور تبعین پر ان کی تغلیب کی وجہ سے چھے محلب اور اس کی قوم کے لئے محلین کہا جا تا ہے۔ اور مراد حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئے کے متی مواد حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئے کے متی مواد حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئے کے متی موسلام کی الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئے کے متی محف عثانی میں آل اور یاسین الگ الگ کھا ہوا ہے لہذا یہ بات اس قول کی تائید کرتی ہوا دیہ بھی ہوسکتا ہے کہ آل کا الفاظ ذائد ہواور یاسین سے مراد خود حضرت الیاس کی موسکتا ہے کہ آل کا الفاظ ذائد اکہ ہواور یاسین سے مراد خود حضرت الیاس کی ہوں)

ورات كُوكًا لَهِن الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ بَعَيْنَهُ وَ اَهْلَا اَجْمُعِينَ ﴿ اللَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ ﴿ اور باشروط بَغْيِرِون مِن عَيْنَ الْمُعْرِينَ ﴿ اللَّهِ بَعْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وقال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# حضرت لوط علیه السّلام کا تذکره اور قوم کا ہلاک ہونا اور بیوی کے علاوہ ان کے تمام اہل وعیال کا نجات یا نا

ائل مگر کوعیرت ولا نا: اہل مکہ کا پیطریقہ تھا کہ سال میں دو مرتبہ ملک شام کا سفر کرتے سے ایک سفر سردی میں اور
ایک سفر گری میں ہوتا تھا، جس کے بارے میں دیے گئة الشّقاء والصّدیف فرمایا ہے بیسفر تجارت کا ہوتا تھا، شام جانے کے لئے ضروری تھا کہ اُن بستیوں کے پاس سے گذر ہے جو اُلٹ دی گئی تھیں اُن کے بمنڈ رنظر آتے سے اُن جگہوں میں کبھی رات کو گذر تے سے اور بھی صحح کو ہلاک شدہ اقوام کے آ فار اور نشان دیکھتے سے کیکن اثر نہیں لیتے سے ای کوفر مایا کو اُنگا کہ لکت تھے اُن کہ کہنڈ رقے ہوئے کے وقت اور ات کو تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جب ججازی جانب سے شام کو جاتے سے قوان کا گذر ان بستیوں کے ترب سے کہ وقت اور ایک آئے تھے تو رات کو ان بستیوں کے پاس سے گذر تے تھے آئیں یا دولا یا کہ در کھو کفر کی وجب یہ بستیاں ہلاک ہو گئیں تم آتھوں سے اُن کی نشانیاں دیکھر ہے ہو پھر بھی عبرت واصل نہیں کرت کے مالئد کے دسول علی ہو گئی تم آتھوں سے عبرت واصل کروورنہ تہیں بھی عذات بینے سکتا ہے۔

فِي بَطْنِهَ إِلَى يَوْمِرِ بِبُعَثُونَ فَنَهَا نَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوسِقِيْرُ فَ وَانْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرةً جمد ن لؤگ الفاع بائي كـ موجم ف أثين ايك ميدان مين ذال دياس عال من كده مقيم تقداد بم ف أن پرايك يمل داد دوت الإدار مِن يَقْطِينِ فَ وَ ارْسَلْنَهُ إِلَى مِما نُهُ الْفِ اوْ يُزِيْدُ وْنَ فَكَامُنُواْ فَمِنَّكُ نَهُ وَ إِلَى حِيْنِ فَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ حِيْنِ فَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ حِيْنِ فَى الْهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْمُعِلَّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ

# حضرت بونس علیہ السّلام کا تشتی سے سمندر میں کود برڑنا' پھر مجھلی کے پیٹ میں شبیح میں مشغول رہنا

قد هده بي : ان آيات مين حفرت يونس عليه السلام كى بعث اور مصيب اوران كى قوم كى ضلالت اور پھر ہمايت كا تذكر وفر مايا فوم حفرت يونس عليه السلام كے بارے ميں مفسرين نے لكھا ہے كہ جب وہ ايك عرصة تك اپنى قوم كو بلغ كرتے رہاور قوم نے نہ مانا انكار پر تلے رہے تو حضرت يونس عليه السلام نے اُن سے فرما ديا كه ديكھو تين دن كا ندراندر تم پر عذاب آجا جائے گا'اس كے بعد دودن تك انظار كيا' تميرے دن بھی انظار میں تھے كين عذاب كے قادرادهران كى قوم نے عذاب آتا والسامنے آئى تو يہ بحكر كه اگر عذاب نہ آيا تو ميں جمونا بنوں گا وہاں سے روانہ ہو گئے اورادهران كى قوم نے عذاب آتا و كي اورائيان قبول كرليا' الله ديكھا تو الله تعالى كے حضور ميں روئے اور اگر گرائے' زارى كرتے رہے' خوب تو به كى معانى ما گى اورائيان قبول كرليا' الله تعالى نے ان سے عذاب ہنا ديا اوران كا ايمان تم ول فرماليا۔ بيان كى خصوصيت تقى كيونك عذاب آئے نے كے بعد ايمان اور تو به كى قول سے مور ته يونك ميں فرمايا: فكؤ كائت فريّة اُلمنتُ فَنَعُهُمُ كَانَا نَهُمُوا النّهُ اللهُ ال

تھری، ی رہے گی اوروہ بھا گا ہواغلام میں ہوں (بیاس لئے کہا کہ اللہ جل شانہ کی اجازت کے بغیرا بی قوم کوچھوڑ کر چلے آئے سے ) مجھے دریا ہیں ڈال دوئوگوں نے کہایا نبی اللہ! ہم آپ کو دریا ہیں نہیں ڈال سکتے فرمایا اچھا تو پھر قرعہ ڈال لؤجس کے نام کا قرعہ نکلے اُسے دریا ہیں ڈال دینا 'چنا نچھ انہوں نے تین بار قرعہ ڈالا ہر بار آپ ہی کا نام نکلا البذا آپ نے خود ہی دریا ہیں چلا نگ نگا دی۔ عربی ڈال دینا ویل کے اسے فسساھم سے جبیر فرمایا۔ اور طریقہ قرعہ کا بیا تھا کہ چھوٹس بناا پنا تیر لے کر بانی ہیں ڈال دیے جس کا تیراو پر ہی کورے اس کو دریا ہیں ڈال دیا جائے کہ بدہ میں کا تیراو پر ہی کورے اس کو دریا ہیں ڈال دیا جائے کہ بدہ می خوش نہیں ہے جس کی وجہ سے کشی دُل کھڑی ہے۔ حضرت اور جس کا تیر ڈوب جائے اُس کے بارے میں جمھلیا جائے کہ بدہ می کی وجہ سے کشی دُل کھڑی ہے۔ حضرت ونس علیہ السلام کے نام کا جو تیر تھا وہ پانی پر ہی تیر تا ہوارہ گیا'اس پر آپ نے سمجھلیا کہ جھوٹی کو سمندر کے والے ہونا چا ہے' اور کوشس سے جس کی وجہ سے کشی دُل کھڑی ہونا چا ہے' اور کوشس سے جس کی وجہ سے کشی کے دوسرے سواروں نے بھی اس بات کا یقین کرلیا۔ اس کو یہاں فرمایا فکان مِن الدُل دعنے بین (کرہ صاحب الروح) السلام مغلوب ہو گئے اور دوسری سواریوں کے مقابلہ میں ہارگئے ) (ذکرہ صاحب الروح)

حفرت يونس عليه السلام نے جيے ہى وريا ميں چھلا نگ لگائى ايک چھلى اللہ على مے پہلے ہى سے تيارتھى اس نے اس کا دوسرى سمندر كے بيانى كى تيرى چھلى كے پيد ميں پنچ تو تين تاريكوں ميں متلا ہوئے۔ايك تاريكى دات كى دوسرى سمندر كے بيانى كى تيرى چھلى كے پيد ميں اللہ تعالى كى تبج بيان كرتے دے جے سورة الا نبياء ميں فرمايا ہے: فَكَادَى فِي الظّمُلُهُ اِنَ كُلُّ اَن تاريكيوں ميں جى اللہ تعالى كى تبج بيان كرتے دے ہے سورة الله بي كے بيان كرتے دے كہ الله بيانى الله بيانى كى تبج بيان كرتے دے كہ الله بياء ميں فرمايا ہے: فَكَادِى فِي الطّفُلُهُ اِن كَالُهُ اللهُ اللهُ

آ ثارد مکھ کرتوبہ کر فی اور ایمان لے آئے اس کے اللہ تعالی نے اُن سے عذاب بٹادیا اور اس کے بعد انہیں ایک زمانہ تک مزید زندگی بخش دی اور دنیا کی دوسری نعتوں سے بھی مشقع ہونے کا موقع دیا۔ اس کو یہاں فرمایا:

المَّنُوْافَتُكُنُهُ فَمُ اللَّ حِیْنِ (سووہ لوگ ایمان لے آئے لہذا ہم نے آئیس ایک زمانہ تک جینے اور فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا ) تفییر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے۔

یہاں جو بیاشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیل دار درخت تو زمین پر پھیل جاتا ہے اس سے سابیہ کیے مل سکتا ہے؟ بعض حضرات نے اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ بطورخرق عادت اس درخت کی بیل کسی سہارے کے بغیراو پر پھیل گئ کیونکہ معجز ہ تھااس کے لئے چڑھنے اور گھبرنے کے لئے کسی درخت یا دیوار کی ضرورت نہ ہوئی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ

مكن بےكدوبالكوئى سوكھا ہوادرخت كھڑا ہواس پريل جڑھ كى ہو۔

فا کرہ: اللہ تعالیٰ کا تکونی قانون ہے کہ جب کی قوم پرعذاب آجائے قواس وقت توبر کرنے ہے واپس نہیں ہوتا لیکن حضرت یوٹس علیہ السلام کی قوم کے لئے یہ خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے کے بعد بھی اُن کی توبہ قبول فرمائی 'وہ ایمان بھی قبول فرمایا اور عذاب کو ہٹا دیا جس کی تفصیل مور کا پونس میں گذر چکی ہے۔ (انوار البیان جس)

فَاسْتَغُتِهُمْ اَلْرِیّافَ الْبِنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُونَ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلِیْكَةُ إِنَاثًا وَهُمُ الْبِنُونَ وَاسْتُونِهُمْ الْمِلِیْكَةُ إِنَاثًا وَهُمُ الْبِنُونَ وَاسْتُونِهُمْ الْمِلِیْكَةُ إِنَاثًا وَهُمُ الْبِنِیْنَ وَ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ لَكُونُونَ وَكُولُونَ وَكُلُ اللّٰهُ وَإِنَّهُمُ لَكُونُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ لَكُونُ وَكُولُونَ وَكُلُ اللّٰهُ وَإِنَّهُمُ لَكُونُونَ وَكُولُونَ وَكُلُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ لَكُونُ وَكُولُونَ وَكُلُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ لَكُونُ وَكُولُونَ وَكُلُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ وَلَى اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ وَلَى اللّٰهُ وَلَيْمُ اللّٰهُ وَلَا يَكُولُونَ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَّهُ اللّٰهُ وَلَيْهُمُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَّهُمُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَّهُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْكُولُونَ وَاللّلْكُونُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَكُولُونَ وَلَا اللّٰهُ وَلَهُ اللّلّٰ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا مُعْلِيلًا مُولِي وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَكُولُولُولُولِ اللّٰهُ وَلِمُ اللّٰهُ وَلَّا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّٰهُ اللّٰلَاللّٰ لَلْلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّٰهُ اللّٰلِلْمُ لَا لَا لَا

ان گُنتُوصِ وَيُن ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَ وَبَيْنَ الْجِنّة وَنَسُا اللهِ وَلَقَلْ عَلَتِ الْجِنّةُ الْمُ الْحُضَرُون ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الل

# مشركين كى ترديد جواللدك لئے اولا د تجويز كرتے تھے

کواولا دینائے) مشرکین نے اوّل تو پیخت غلطی کی کہاللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجویز کر دی کی جب اولا دیجویز کی تو وہ بھی لڑکیال اور فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی لڑکیاں بتادیا اللہ تعالیٰ کی اولاَ دیجویز کرنے میں بھی جبوٹ تر اشااوراولا دیمھی وہ تجویز کی

جواہے لئے ناپندہے۔

ای کویبال فرمایا کہ آپ اُن سے پوچھ لیجے کہ خالق جل مجدہ نے اپنے گئے اُڑ کیوں کو بطور اولاد کے چن لیا اور تہہیں اپنے لئے لڑکے لیند ہیں اُور تم جو یہ کہ رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تہارا یہ جھوٹ اپنی جگہ رہا اب یہ قوجا کہ کر شتوں کے لڑکیاں ہونے کاعلم تہمیں کہاں سے ہوا؟ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو بیدا فرمایا تو کیا تم حاضر تھے اور یدد کھور ہے تھے کہ وہ خلوق جو پیدا ہور ہی ہو کہ نے مادہ ہے کر ایک تو تم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا دوسرے انہیں اللہ تعالی کی بیٹیاں بتایا تعمر سے یہ کہ جب خالق جل مجدہ کے اولا دبویز کرنے گئے تو بیٹیاں تجویز کردیں جبکہ اپنے لئے بیٹی کو ناپ ندکر تے تھے دیں اللہ تعالی کے کوئی اولا دبیس نہ بیٹی نہ بیٹی اور اولا دہونا اُس کی شان اقد س ہو۔ یہ ساری با تیں ہو جو سے مرایا ہما گئے ہے تھی کہ خالف ہے۔ ان مشرکین سے فرمایا ہما گئے ہے تھی کوئی کہ کہ بیٹی کوئی دلیل عقلی یا کوئی دلیل نقلی یعن اللہ کی جیجی ہوئی کوئی کتاب تبہار سے پاس ہوجس سے تم نے یہ بات نکالی ہے تو وہ پیش کر واجب تہمار سے پاس کوئی دلیل نقلی کے تا اللہ کی بیٹیاں ہیں تو حضر سے ابو برصد یق رضی اللہ تعالی عند نے اُن سے جب مشرکین کہ نے یوں کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو حضر سے ابو برصد یق رضی اللہ تعالی عند نے اُن سے جب مشرکین کہ نے یوں کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو حضر سے ابو برصد یق رضی اللہ تعالی عند نے اُن سے جب مشرکین کہ نے یوں کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو حضر سے ابو برصد یق رضی اللہ تعالی عند نے اُن سے جب مشرکین کہ نے یوں کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو حضر سے ابو برصد یق رضی اللہ تعالی عند نے اُن سے جب مشرکین کہ نے یوں کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو حضر سے ابو برصد یق رضی اللہ تعالی اس کے اُن سے بین ہو جس سے کہ کوئی دیا تھوں کہا کہ فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو حضر سے ابو برصد یق رضی اللہ تعالی اور نے اُن سے بین ہو جس سے کہ کے دور کیا کوئی سے کر کے دور کے ان سے کر کے دور کے ان سے کر کے دور کے د

دریافت کیا کہ ان کی ما کیں کون ہیں؟ اس پر انہوں نے کہد دیا کہ جنات میں جو سردار ہیں اُن کی ہٹیاں فرشتوں کی ما کیں ہیں۔ (روح المعانی ص ۱۵۱ج ۲۳) اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان قرابت داری تجویز کر دی اور گویا جنات کے سرداروں کوفرشتوں کا نا ناہادیا۔ اس کوفر ما یا وَجَمَلُوا بَیْنَ الْجِعْلَةِ اَنْبَالَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَاتُكُوْ وَمَا تَعْبُكُوْنَ هُمَا اَنْتُوْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ هُوالِا مَنْ هُوصَالِ الْبَحِيْمِ وَوَمَا م موبلاشِمَ اورتهاد معودالله تعالى مَعْدُومُ وَ إِنَّا لَنَعْنُ الصَّافَوْنَ وَ إِنَّا لَعْنَى الْمُسَيِّعُونَ وَإِنَّا لَعْنَى الْمَسَيِّعُونَ وَإِنَّا لَعْنَى الْمُسَيِّعُونَ وَإِنَّا لَعْنَى الْمُسَالِقِينَ وَالْمُسْتِعُونَ وَإِنَا لَعْنَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعُونَ وَالْمُسْتُونَ وَالْمُسْتُونَ وَالْمُسْتُونَ وَالْمُسْتُونَ وَالْمُسْتُونَ وَالْمُسْتُونَ وَالْمُسْتُونَ مِنْ مَا الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتَعُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتَعُونَ مِنْ مَنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ مُنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُعُلِي مُنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُسْتُونَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيْمُ الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُ

سوأن لوگوں نے اس كاا نكار كيالبذاع فقريب جان ليس كے۔

#### فرشتول كي بعض صفات كاتذكره

قصمه بين: ان آيات مين اول تومشركين كوخطاب فرمايا كيتم اورتمهار بسار معبودجن كيتم عبادت كرتے ہواللہ تعالىٰ شاخ كي تو حديد كى كونبيں بھير سكتے حالا تك تمهارى كوششيں برابر جارى بين بال الله تعالىٰ كيام از لى مين جس كى كا دوز خيس جانا مقرر مقدر ہے اس كوتو حد كراتے ہے بئا سكتے ہو۔

چونکہ مشرکین فرشتوں کواللہ کی بٹیاں بتاتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور اس لئے ان کی شانِ عبدیت انہی کی زبانی بیان فرمائی (پہلے جنات کے بارے میں بتایا جاچکا ہے کہ وہ اپنے بارے میں پیعقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص مجرم ہو گاگر فقار ہوکر حاضر کیا جائے گا) جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے جنات عاجز ہیں اُسی طرح فرشتے بھی اپنا بجز تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گے رہتے ہیں فرشتوں کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہرایک کا مقام معلوم ہے جو تھم ہے ہرایک اس کی بجا آ وری میں لگا ہوا ہے ہم اللہ کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی پاک بیان کرنے میں گے رہتے ہیں۔ (فرشتوں کا توبیحال ہے کین جولوگ اُن کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی پیٹیاں بتاتے ہیں انہوں نے اپنی حماقت اور سفاہت سے فرشتوں کو کیا کیا سمجھ رکھاہے )

یں اہر سے بعد کفار عرب کا بیقول نقل فرمایا کہ بیلوگ تجر رسول اللہ عظامی بعث اور نزول قرآن سے پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ذکر یعنی کتاب آجاتی جیسی پہلی لوگوں یعنی یہود و نصاری کے پاس کتابیں آئیں تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے یعنی تصدیق کرتے اور ممل کرتے اور اُن لوگوں کی طرح تکذیب نہ کرتے جیسا کہ سورہ فاطر میں اُن کا قول نقل کیا گیا ہے : وَاَفْسَمُوْا بِاللّهِ جَهُدُ اَیْنَ اُن کَانِّهِ خُلِینَ جَاءَ هُمْ ذَنْ ذَنْ اُنْ اَنْکُونُ مُنْ اَنْدُ کَ اَلْمُ مَانَ کَانُونُ کَانُونُ کُونُ اُنْ اُن کے اُن لوگوں نے خوب زور دار اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آگیا تو گذشتہ اُمنیں جوگذری ہیں اُن کے مقابلہ میں ہرایک سے بڑھ کر ہم ہدایت والے ہوں گے )

فَکْتَاجَاءَ فَهُنْوَرُوْقَازُادُ فَمُ الْاَنْفُوْرَ الْ لِس جب اُن کے پاس ڈرانے والا آگیا تو اُن کی نفرت اور زیادہ ہوگئ) اوّل تو کفراور شرک یوں ہی سب ہے بڑا گناہ ہے بھرخود ہے کتاب کا مطالبہ کرنا اور وعدے کرنا کہ اگر جمیں کتاب مل جائے تو ایسے نیک بنیں گے اور ہدایت میں سابقہ اُمتوں کو پیچے چھوڑ دیں گئے پھر جب کتاب مل گئ ہدایت آگئ تو اُس کے منکر ہو گئے ' فاہر ہے کہ اس طرح بڑی سزاک سخت ہوگئے ای کوفر مایا فکھ روایا ہو فکٹوٹ یکا کمٹوٹ کے اُلیوں کے اس کے منکر ہو گئے۔ فاہر ہے کہ اس طرح بڑی سزاک سخت ہوگئے ای کوفر مایا فکھ روایا ہو فکٹوٹ کیا کہ کوفر مایا فکٹوٹ کے ایک کمٹوٹ کا کا میا کہ اُلیوں کے ا

وكفَّلْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَالِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنْهُ مُرَامُ الْمُنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْلُ مَا لَهُمُ الْعَلِبُونَ ﴾ ولقَلْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَالِعِبَادِنَا الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِنْهُ مُرَامُ الْمُنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْلُ مَا لَهُمُ الْعَلِبُونَ ﴾ اورماراقل الإسلام المنظمة من المنظمة من المنظمة من المنظمة المنظمة

فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَى حِيْنٍ فَ اَبْضِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْضِرُ وْنَ الْفِيعَالَ الْمِنْتَعْجِلُوْنَ فَوَادَا لَزَل

سوآ پخشرز مانتکان سے اعراض فرمائے اوران کودیکھتے رہے موقع ریب وہ محل دیکھیں کے کیادہ انام سے مقال کے میدان میں

سِاحَتِمُ فَسَاءَ صَبَامُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ وَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنٍ ﴿ وَالْبِصِرُ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ٩

نازل بوجائے گا تو أن لوگول كى مجتى برى بوگى جن كودراياجاچكاتھا۔ اور تھوڑے زمانتك آپ أن سے اعراض كيجي اوران كود كيھتے ديے موخ قريب وہ تھى وكي كيل كے۔

# پینمبروں کی مدد کی جائے گی اللہ کے کشکر غالب رہیں گے

قد فسعي : ان آيات من اول والله تعالى في فرمايا كه جارے فاص بندول يعن پيغمر حضرات كے بارے ميں جارى طرف سے يه يہلے بى سے طشدہ ہے كه أن كى ضرور مددكى جائے گى اور الله كالشكر غالب رہے گا۔ سورة الموس ميں فرمايا: السّالكَنْ فَكُرُ رُسُكُنَا وَالْآنِيْنَ الْمُنُوا فِي الْحَيْوةِ اللّهُ فِياً وَيُومُريَقُوهُ الْاَنْ فِها وُ ونياوى زندگى ميں مددكرتے ہيں اور أس روز بھى جس دن گوابى وينے والے كھڑے ہوں كے ) اور سورة المجاولہ ميں فرمايا ہے: كتّبَ اللّهُ لَكُولِيَّ أَنَا وَرُسُولَ اللهُ قَوِيْ عَزِنْ (الله تعالى في ميہ بات لكھ دى ہے كہ ميں اور ميرے رسول

ضرور غالب ہوں کے بلاشباللہ قوی ہے وزیز ہے ) اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بوی کثیر تعداد میں حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰ قوالسلام معوث فرمائے ان میں بہت سے توایسے تھے جن کے مانے والے تھے ہی نہیں یا بہت قلیل مقدار مي تهدر صحيح مسلم قبيل كتاب الطّهارة ص عااج ا)ان حضرات كاال كفرك ساتح لل وقال والا مقابلہ ہوا ہی نہیں البتہ دلیل و جت سے بیر حضرات مكذیب كرنے والوں پر ہمیشہ غالب رہے اور پھر تكذیب كی سزامیں أن کی اُمتیں ہلاک ہوئی کی مصرات انبیاء کرام کیہم السلام ہی کاغلبہے۔

يجرجن انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كم مان والفرنياده فط جواشكراور فوج بنان كالنق تضائ كي تعداد بهي زیادہ نہ تھی اُن کے زمانہ کے کا فرول نے حق کونہ مانا تو وہ کا فرمغلوب ہوئے حصرات انبیائے کرام علیہم السلام کی فوجوں ك مقابله من شكست كهانى ياعذاب ك ذريع بلاك كرديج كي جوآيات اوير ذكر كي كي بين أن مين سي كمي من بعي اس بات کی تصریح نبیں ہے کہ کافروں کے مقابلہ میں کوئی مسلمان شہیدنہ ہوگا اور یہ بھی نبیس کہ بہلی ہی ملاقات میں مسلمان غالب ہوجا کمیں گئے ہاں انجام یہ ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام اوران کے لشکر ہی غالب ہوں گے۔ چنانچہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی موجودگی میں ہمیشدایا ہی ہوتار ہااور دلیل سے غالب ہونااور آخرت میں فتح یاب ہونااور کا فرول کا شکست کھانا یہ بات تو بہر حال ہے اگر شاذونا در کسی نبی کواس کی قوم نے بلامقابلہ شہید کردیا جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں يَفُتُكُونَ النَّبِينَ فرمايا في ورواقعات اوّل وشاذونادر موئع بين عسرى قوت عيمقابله من ايمانميس موادشمنول في بلا مقابلة قل كردياً ووسر بيان مين الله كي بعض تكوين حكمتين بهي تحين للبذاان حفرات كالبيل سورة المصفّ في اورسورة المومن اورسورة المجادله كي تضريحات كے خلاف نہيں ہاور يہ مى تجھنا جا ہے كہ يہيں فرمايا ہے كہ ہرموقع پر ہرمقابله ميں حضرات انبياءكرام عليهم السلام اوران كالشكر غالب بوگا بلكه لرائيون كاخلاصه اور حاصل بتا ديا ہے۔غزوہ أحد ميں رسول الله علية كي ساتھ جولشكرتھا أس كوشكست تو ہوئى چرآ خرميں انہى حضرات كو بعد ميں فتح ہوئى غز وہ احزاب ميں بھى كافر بھا گے اور فتح کمہ کے موقع پر بھی مغلوب ہوئے عز وہ حنین میں بھی شکست کھائی طائف والے بھی خود ہے آئے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کرمسلمان ہوئے 'ساراعرب اسلام کا دشمن تھا بالآ خرسجی مغلوب ہوئے' کسریٰ بھی فتم ہوا اور قیصر بھی' انجام كارسول الله علي الدرآب كالشرون بي كوفت يا بي حاصل مونى-

پھر یہ بھی سمجھ لینا جا ہے کہ غزوہ اُحد میں جومسلمانوں نے شکست کامند و یکھادہ اُن کی اپنی غلطی کی وجہ سے تھا'جیسا

كه سورة آل عمران مين ارشاد فرمايا: حتى إذ إفكي لمتُمرُ وَتَنَازَعْتُهُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِنْ بُعْدِ مِكَا أَرْبَكُهُ مَا تَجْبُونُ مِنْكُو مَنْ يُونِدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مِنْ يُونِدُ الْأَخِرَةَ (ويكموانوارالبيان جلدا)

ر مول النطاق كي حيات مباركه من أمت كوملى تربيت دينے كے لئے كو بي طور ير برطرح ك واقعات پيش آجاتے تھے۔

غزوهٔ بدر میں بیبتادیا کہ فتحیالی ہوتو کیا کریں اب عملی طور پر بیبتانا بھی ضروری تھا کہ شکست ہوتو کیا کریں میہ بات غزوہ اُحدے واقعہ نے بتادی اور ساتھ ہی ہے بھی بتادیا کہ شکست کا سب رسول التھ اللہ کی نافر مانی تھی جس کا صحابہ سے صدور ہوگیا تھا۔

اخلاص اور تقوی کی ضرورت: جب تک ملمان اخلاص اور تقوی کے ساتھ لاتے رہے اللہ تعالی کی طرف ے برابراُن کی مدد ہوتی رہی جب مسلمان اخلاص کھو بیٹھے ونیا دار ہو گئے وشمنوں ہے دوئی کر کی خیانتیں کرنے لگئے كنابول مين كامياني يجھنے لكے أس وقت سے تنزل ميں آ كيے وشمن أنہيں پينے لكے غروة أحدييں جو يجھ أنهيں بنايا اور سمجها یا تھا اُس کی خلاف ورزی کرنے گئے یعنی گنا ہوں ہی کوزندگی کا مشغلہ بناویا لہزااللہ تعالیٰ کی مدوجاتی رہی اور مغلوب ہونے گئے جو مجالیک اللہ تعالی نے قبضہ میں دیے تھے وہ بھی ہاتھ ہے نکل گئے۔ مدد کا وعدہ تو ہے کین ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔ سوڑہ آل عمران میں جہال غزوہ أجد کا ذکر ہے وہیں یہ بھی فرمایا ہے وَلَاتِهِ مُنْوَا وَلَا تَعْفَرُنُوْا وَالْتُ مُنْوَا وَلَا تَعْفَرُنُوْا وَالْتُ مُنْوَا وَلَا تَعْفَرُنُوا وَالْتَهُ مُنْوَا وَلَا تَعْفَرُنُوا وَاللّٰهُ تَعْالَىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اللّٰهُ تَعَالَٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

آپ ارب جوب اعزت جان باتوں عباک ہو بیادگ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو بیٹیروں پر اور سبتریف جاللہ کے لئے جور بالعالین ہے اللّم رَبُّ الْعِرْت ہے اُن باتوں سے یا ک ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں

قضعمیں:
اللہ تعالیٰ کی صفر در ہو بیت اور اس کارب العزت ہونا بیان فرمایا اور جو بھی لوگ اس کی ذات متعالیہ کے بارے میں غلط باتیں اللہ تعالیٰ کی صفر در ہو بیت اور اس کارب العزت ہونا بیان فرمایا اور جو بھی لوگ اس کی ذات متعالیہ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں یادل میں اعتقادر کھتے ہیں اُن کی تر دیوفر مائی اور تمام اخبیاء کرام علیجم السلام کوسلام کی فعمت سے واز دیا جواللہ کے بندوں کے درمیان خیر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آخری رکوع سے پہلے دورکوع میں متعددا خبیائے کرام علیجم السلام و السلام کے لئے سلام کا تذکر دوفر مایا تھا یہاں ختم سورة پر و سکا کو علی الدوسیان فی فرما کرتمام اخبیائے کرام علیجم السلام کوسلام کی دولت سے نواز دیا۔

سب تعریف الله ہی کے لئے ہے: اور آخریں والمسکن العالم من العلیمین فرمادیا کہ برطرح کی سب تعریفیں رب العلیمین جل عجدہ ہی کے لئے ہے، اور آخریں والمسکن العالم محدد ہیں اور دہ ہمیشہ ہرحال میں حمد و ثنا کا مستحق ہے۔

تفیرروح المعانی میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ( مذکورہ بالا ) تینوں آئیوں کو پڑھ لے تو اُس نے پیانہ مجرکر تو اب لے لیا۔ اور بعض روایات میں ان آیات کو مجلس کے ختم پر پڑھنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ ( روح المعانی جسم ص ۱۵۹)

ولقد تم تفسير سورة الصُّفَّت، والحمد الله رب الصافات والتاليات،

والسلام على رسله اصحاب الباقيات اصالحات وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتُ

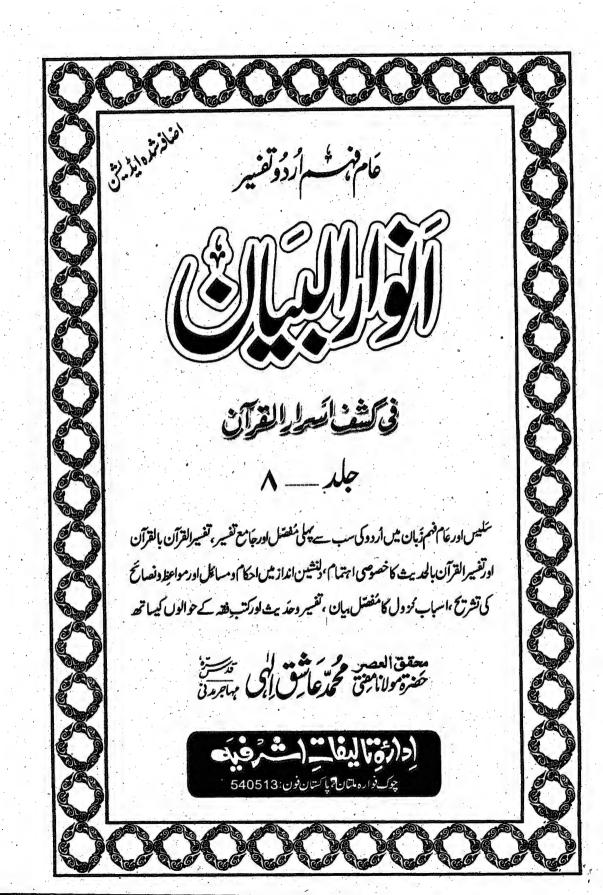

# اجمالی فھرست

| r29.         |    | <u></u> ت     | سور |
|--------------|----|---------------|-----|
| ۲۱۲_         |    | رة الزمر      | سوا |
| _ومم         |    | ة المؤمن      | سور |
| M.           |    | رة حمرالسجان  | سوا |
| ۵۰۵          |    | رة الشورى ـ   | سوا |
| 019          |    | رةالنخرف      | سوا |
| ۵۵۷          |    | ة الدخاك      | سور |
| ۵۷٩.         |    | رة الجائية _  | سوا |
| ۵۸۵ -        | £i | رة الاحقاف -  | سوا |
| Y+0_         |    | رة محمل       | سو  |
| <b>4</b> 24_ |    | رة الفتح_     | سو  |
| 10r-         |    | رة الرُورِينِ | سوا |

# يَوْجَنُ اللَّهُ اللَّ

سورة ص كم معظم ين نازل مولى ال بن الفاى آيات اوريائي ركوع بين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا ميريان نمايت رحم والا ہے ﴾

صَ وَالْقُرْآنِ ذِي النِّكُرِ ۚ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوْا فِي عِزَّقِوْشِقَاقِ كَوَاهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُرِّنْ قَرْنِ

ص متم ہے قرآن کی جونفیحت والا بے بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا تعقب میں اور خالف میں ہیں ہم نے ان سے پہلے گئی ہی اُمتوں کو ہلاک کردیا

فَنَادَوْا قُلَاتَ حِيْنَ مَنَاهِ ٥ عَجِبُوَا انْ جَاءِهُمْ مُنْذِرٌ تُقِنْهُمْ وَقَالَ الْكَفِرُونِ هِذَا الْحِرَّلُ الْ

سوانهوں نے پکارااورد دوقت خلاص کاند تھا اوران لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ آئیس میں سے ایک ڈرانے دالا آ کیااورکافروں نے کہا کہ پیٹی جادوگر ہے ہوا جمعونا ہے

اَجْعَلَ الْإِلِهَةَ الْهَا وَاحِدًا أَلَى هٰذَالْتُى عَجُهَاكِ وَانْطَلَقَ الْمُلْأُمِنْهُمْ آنِ امْشُوْا وَاصْيِرُوْا

کیااس نے سارے معبودوں کوایک بی معبود بنادیا۔ بیشک بی ویزی عجیب بات بناوراً کے بڑے لوگ بیے کہتے ہوئے کہ چلواورا پے معبودوں پر

عَلَى الِهَتِكُورُ إِنَّ هٰذَالَتُهُنَّ وَثُولُهُ فَمَا سَمِعُنَا بِهِذَا فِي الْلَّهُ الْاحْرَقِ أَنِ هٰذَا الْاحْتِلَاقُ فَ

جرمود بالشبريدايي بات بجس من كونى مقصد بهم في يات كرشته فد بين من السية كلمرى موفى بات م كيا بهاد درميان ت

اؤُنِولَ عَلَيْهِ الدِّيْكُومِنَ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَالِي مِنْ ذِكْرِيْ بَلْ لَتَا يَذُو قُواعَدَابِ ٥

ای مخص پر کلام نازل ہوا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ بیلوگ میری دی کی وجہ سے شک میں ہیں ملکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے میراعذاب نہیں چھا

امْعِنْكُ هُمْ خَزَايِنُ رَحْمَرِرَيِكَ الْعَزِيْزِ الْوَقَافِ الْمُرْبَمُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَكُمْ الْفُلُونَةُ وَا

كياأن ك پائ كيدب كنزان بين جوغاب بخش فرمان والا به كياأن كه كة الون كالدرد بحما عكد ميان جان كالفيار ماصل جسوع به في الرئيسات في الرئيسات

ر ار ار ماہ برج اس مقام پر لوگوں کی ایک بھیڑ ہے جو شکست خوردہ جماعتوں میں سے ہان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرجون نے

ذُو الْكَوْتَادِهُ وَتُمُودُ وَقَوْمُ لُوْطِ وَاصْلِ لَيُكَالَّةُ أُولِيكَ الْاَحْزَابُ اِنْ كُلُّ إِلَّا كَنْبَ الرُسُلَ

جومیخوں والا تھااور شمود نے اور لوط کی قوم نے اورا بکہ والوں نے جھٹلایا وہ گروہ یمی لوگ تھے بدوہ لوگ تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا'

فَكُنَّ عِمَّابٍ قَ

سوميراعذاب واقع بوكيا\_

# منكرين توحيدومكذبين رسالت كيلئے وعيد

والقُرُّانِ ذِی الذَّرِ قَتَم ہے قرآن کی جونسیحت والا ہے) کا فرلوگ جوقر آن کواورآپ کو جھٹلار ہے ہیں ان کی بات غلط ہے) باللَّذِیْنَ کَفُرُّانِ ذِی الذَّیْنَ کَفُرُّانِ فِی عِنْ اَللَّهِ عَلَیْ اِللَّهِ مِنْ کَالْفَ مِن اَللَّهِ مِنْ کَالْفَ مِن اَلْهُ مِن اور حق کی مخالف میں بڑے ہوئے ہیں ) نَوُ مُلْکَامِن جَیْنِ فَیْنِ (ان سے پہلے کئی ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کردیا) فَنَادُوْا وَلَاکَ حِیْنَ مَنَاهِں سوان لوگوں نے پکارالیمیٰ جب عذاب آیا تو بلند آواز سے تو برکرنے گئے تا کہ عذاب سے نجات مل جائے اور وہ وقت جھٹکارہ کا نہ تھا ( کیونکہ جب عذاب آجاتا ہے تواس وقت تو برقبول نہیں ہوتی )۔

فا مرد : مصاحف قرآند من وكي حين مناص لكها بواج اور محقين كزديك اى طرح مي جقديم اور جديد مصاحف من المراح مي الم

اورالمناص کامعنی ہے نجات کی جگداور، بچنا، چوکنا کہا جاتا ہے ناصہ، بیوصہ جب کوئی چیز فوت ہوجائے اوفراء کہتے ہیں العصوص کامعنی ہے بیچےرہ جانا اور حضرت مجاہد نے اس کی تغییر فرار کے ساتھ کی ہے اور حضرت ابن عباس سے بھی اس طرح مروی ہے )

والمناص المنجا والفوت يقال ناصة ينوصة اذا فاتة وقال الفراء النوص التأخر وعن مجاهد تفسيرة بالفرار وكذاروي

عن ابن عباس. (روح المعانى ص١٩٥ - ٣٣) (سيبويه كنزديك "لات" كالاهبليس ہاوراس كے ساتھ تائة من معنی فقى كى تاكيد كے لئے بڑھائى گئى ہے كونكہ بناء كى زيادتى پر دلالت كرتى ہے يا تاءاس لئے بڑھائى گئى كروہ مبالغہ كيلئے ہے جيسے علامة كى تاء يا تاء كس كے ساتھ مشابہت كى تاكيد كے لئے بڑھائى گئى ہے تاء نے "لا" كے تين حرف بناد ہے جن كادر ميان والاساكن ہے اوركيس بھى اى طرح ہے)

ل (ولات "هي لا" المشبهة بليس عند سيبويه زيدت عليها تاء التأنيث لتا كيدمعنا ها وهو النفي لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أولان التاء تكون للمبالغة كما في علامة أو لتاكيد شبهها بليس بجعلها على ثلاثة أحرف ساكنة الوسط . (روح المعاني ص١٢ ا ج٢٢)

بکین حضرت ابوعبیدقاسم بن سلام کاار شاد ہے کہ لاتحین و صل التاء کے ساتھ رسم قرآنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مصحف عثانی میں، میں نے خود موصولاً لکھا ہواد یکھا ہے کین امام شاطبی رحمۃ الله علیہ نے تصیدہ رائیہ میں فرمایا ہے اب و عبید عزاو لا تحین ال امام والکل فیہ اعظم النکوا (لینی ابوعبید نے ''ولا تحین'' کو مصحف عثانی کی طرف منسوب کیا ہے اور تمام علاء نے اس بارے میں بڑی تکیر کی ہے) حضرت عبید بھی رسم قرآنی کے امام ہیں لیکن چونکہ یق خبروا حد کے درجہ میں ہے جس کا تواتر ثابت نہیں ہوااس لئے ائر کرام نے اس کو تسلیم نہیں کیا ، حضرت امام جزری نے بھی نام لئے بغیرا پنے مقدمہ میں حضرت ابوعبید کا قول نقل کیا ہے اور آخر میں ووھلافر مایا یعنی یول ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

لات جین کے ندکورہ وصل قطع کے اختلاف کی دجہ سے وقف اور ابتداء میں بھی اختلاف ہو گیا، چنانچے جملہ علاء وقراء فرماتے ہیں که''لا'' پروقف کر کے تحین سے ابتداء کرنا درست نہیں ہے کیونکہ لا پر تازا کدہ آتی ہے اور دونوں کلمہ واحدہ کے تھم میں ہیں لہٰذا وقف کریں تولات پر کریں لیکن ابوعبیدر حمہ اللہ اپنے اختیار کردہ رسم الخط کی بناء پر کہتے ہیں کہ لا پروقف کر کے تحین سے ابتدا کر سکتے ہیں۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیقر آت شاذ ہے کیونکہ ٹنی اور معنی کے اعتبار سے قواعد عربیہ کے طلاف ہے۔ اگر ضرورت کی بناء پر لات پر حسب خدہب جمہور قراء عمل کیا جائے تو تاکو ہاسے بدل کر وقف کریں یا تاکوت ہی رہنے دیں؟ اس کے بارے میں ملاعلی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسائی" وقف بالھاء کرتے ہیں اور باقی قراء کرام رسم کے تالع کرتے ہوئے وقف بالتاکرتے ہیں۔ (کیونکہ تالجی کامھی ہوئی ہے)

وانطکق النگا مینگفتر (اوران میں جوسردار تھے ہوں کہتے ہوئے روانہ ہوگئے کہ یہاں سے چل دواورا پے معبودوں پر جے رہو پر جے رہو )اگر یہاں اور بیٹھے رہے تو ممکن ہے کہاں فخص کی بات ہمارے دلوں میں اثر کر جائے اور ہمیں ایک ہی معبودکو ماننا پڑے، اِن کھنگالٹی ڈٹرکاڈ (بیٹک یہ الی چیز ہے جس کا ارادہ کیا جارہا ہے) یہ بھی مشرکیین کا قول ہے اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جس کی طرف ترجمہ میں اشارہ کردیا گیا ہے یعنی میخص جو ہماری جماعت سے نکل کری ٹی باتیں کر رہا ہے اس کاکوئی مقصد ہے اور وہ یہ کہ اسے عرب وجم کی سرداری مل جائے اور سب سے اوپر ہوکر رہے، اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بتایا ہے کہ اس مخص کا جو بچھ دعویٰ ہے اور اس پر اس کا جو جماؤ ہے اس سے اس کو ہٹایا نہیں جاسکتا، اس کی طرف سے کسی طرح جھکاؤ کی امید نہیں اور تیسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ اس مخص کا وجود اور اس مخص کی وعوت اور اس کا وعوی یہ بھی زمانہ کی لائی ہوئی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے ہمارے پاس کوئی الی تدبیر نہیں کہ اس محض کوروک دیں صبر کے گھونٹ یہنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ (ذکرہ صاحب الروح)

ان لوگوں نے یہ بھی کہا اِن هٰذَا الله الحقيلاق (يہ جوتو حيدوالى بات کہتے ہيں بالكل ہی گھڑى ہوئى ہے) جس كوانہوں نے اپنے پاس سے بنالى ہے، اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئ انہوں نے یہ بھی کہا اُؤُنِوْل عَلَیْ کُوالدِی کُومِن کَیْفِیناً ( کیا نصیحت کی بات یعن قرآن جس کے نازل ہونے کا ان کودعویٰ ہے ہمارے درمیان سے آئیس پر نازل کیا گیا ) ان کا مطلب یہ فقا کہ ہم لوگ سردار ہیں مال والے ہیں ہوے لوگ ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو ہم میں سے کی پر نازل ہونی جا ہے تھی اس کی کیا خصوصیت ہے جواس کو نبی بنایا گیا اور اس پر کتاب نازل کی گئی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا بال کھنے فی شائی ہن کوئی (بلکہ بات یہ ہے کہ میرے ذکری طرف سے بہلوگ شک میں اللہ تعالیٰ فو فواع کا آب (بلکہ بات یہ کہ انہوں نے میراعذاب نہیں چھا) یہ ساری با تیں اور منہ شکا فیاں عذاب آنے سے پہلے پہلے بہلے بہلے بین، جب عذاب آجائے گا تو تقدیق کرنے پرمجور ہوجا کیں گئیکن اس وقت کی تقدیق فاکدہ فدد کی ۔ امنے فنک کھنے خوانی کئی کھنے کے لئے الکوئی الکوئی ان کے پاس آپ کے دب کی رحمت کے فرانے بیل جو بہت عزت والا ہے بہت عطافر مانے والا ہے) یعنی یہ لوگ جو یوں کہ درہے ہیں کہ جمیس چھوڑ کراس شخص کو کیوں پینمبری ملی اور اس پرقر آن کیوں نازل ہوا آئیس یہ بات کہنے اور اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ شاخ عزیز ہو ہا ہے وہ اپنی رحمت سے حمطابق جے اس پرقر آن کی کو جو چاہے عطافر مادے نبوت اور درسالت بھی اس کا ایک عطیہ ہے اس نے اپنی حکمت کے مطابق جے چاہا نبوت اور درسالت سے سرفر از فرمایا، ان لوگوں کو نہ کوئی اختیار ہے نہ پروردگار عالم جل مجد ہے کہ کے خزانوں کے مالک ہیں انہیں یہ بات کہنے کا کیا اختیار ہے نہ پروردگار عالم جل مجد ہے کہنا تھی اس کے مالک ہیں انہیں یہ بات کہنے کا کیا اختیار ہے کہ آپ کوئیوت کیوں نہ کھی ؟

آمُرُائِمُ الْکُلُوتِ وَالْکُرْضِ وَکَالْکُنُمُکَا ، (کیا اُن کے قبضہ میں آسانوں کا اور زمین کا اور جو کھان کے درمیان ہے ان سب کی ملکت ہیں اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ میں انہیں کچھ بھی دخل اور ان سب کی ملکت ہیں اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ میں انہیں کچھ بھی دخل اور اختیار نہیں ہے کھرانہیں کیا مقام ہے کہ اللہ تعالے کے ملک اور ملکوت میں دخل دیں اور قادر مطلق جل مجدہ پر اعتراض کریں کہ فلاں کو کیوں نبوت دی فلائد تعالی الرئنہی کی ، آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اگر انہیں ان کے کہ فلاں کو کیوں نبوت دی فلائد تعالی الرئنہیں ان کے

بارے میں کسی اختیار کا دعوی ہے تو سیر حیوں کے ذریعہ اوپر چڑھ جائیں لیکن انہیں تو ذرا سابھی اختیار نہیں پھر کیوں اعتراض کرتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کیوں ڈخل دے رہے ہیں۔

ڑا اس کرتے ہیں اور القد تعالی نے احتیارات میں بیوں وی دےرہے ہیں۔ جُندُنی اُھنالِک مُھورُومُرِمِن الْاکھزاپ، (اس مقام پران لوگوں کی ایک بھیڑے جوشکست کھائی ہوئی جماعتوں میں

سے ہیں) یعنی یہاں مکمعظمہ میں ایسے لوگوں کی بھیڑے جورسول اللہ علیقہ کی خالفت کرتے ہیں ان کالشکر شکست

ے یں کی بہاں میں سے ایک جماعت ہے، یہ بھی فکست کھائیں گے جیسے ان سے پہلے نوالف جماعتوں نے فکست کھائی، خوردہ جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، یہ بھی فکست کھائیں گے جیسے ان سے پہلے نوالف جماعتیں مراد ہیں جوغزوہ خندق چنانچے اہل مکہ نے بدر میں فکست کھائی اور بعض مصرات نے فرمایا ہے کہ احزاب سے وہ جماعتیں مراد ہیں جوغزوہ خندق

چیا چیا بی ملد سے بدرین مست های اور سسترات سے ترانا ہے کہ اور بن سے دہ تر اب سے دہ بنا ہی تراد ہیں بو تر وہ معرل کے موقع پر چڑھ کرآ گئے تھیں انہوں نے بھی شکست کھائی اور بری طرح اپ پاہو کر بھا گے اس مضمول میں رسول اللہ عظیقے کو تسلی دی گئی ہے کہ آپٹم نہ کریں فکر مند نہ ہوں دوسری اقوام کی طرح ان کو بھی شکست ہوگی۔ (راجح القرطبی ص۱۵ اج ۱۵)

# گزشته ہلاک شدہ اقوام کا تذکرہ

اس کے بعدگزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا ذکر فرہایا جس میں مشرکین مکہ کے لئے عبرت ہارشاد فرہایا کہان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور فوم عاد نے اور فرعون نے جو ذکی الاوتا دھا اور شود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور اصحاب الا بکہ نے حضرات انبیائے کرام علیم السلام کو جھٹلایا ہے وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کو اپنا اور اس کی سزایا کی، مزید فرمایا یان کا ایراک کی گئے تھائی ، بیسب وہ بی ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میراعذاب ثابت ہو گیا ، ان لوگوں کے عذاب کی تفصیلات قرآن مجید ہیں جگہ قدکور ہیں جنہیں عام طور سے عوام اور خواص جانے ہیں ، اصحاب الا یکہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک امت مراد ہے جوا کہ لیعنی جھاڑیوں اور جنگلوں میں رہے تھان پر ظلہ کا عذاب آیا ہوگ سخت گری کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہوگئے تھے اور جنگلوں میں رہے تھان پر ظلہ کا عذاب آیا ہوگ سخت گری کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہوگئے تھے اور وہیں ہلاک کرد ہے گئے۔

اور وہیں ہلاک کرد ہے گئے۔

(دیموانو از البیان تغیرسورہ شعراءی ہوگا ہے) ہوگا ہے۔

#### ذواالاوتاد كالمعنى

فوا الاوتساد (میخوں والا) پر لفظ فرعون کی صفت ہاں سے کیام اد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ میخوں یعنی کیلوں کے ذریعہ لوگوں کو مزادیتا تھا، چاروں ہاتھ پاؤں چارستونوں سے باندھ دیتا تھا اور چاروں ہیں ایک ایک کیلی ٹھوک ویتا تھا بھر آسی طرح چھوڑ دیتا تھا جس کی وجہ سے وہیں پڑے پڑے آدمی مرجا تا تھا، اور بعض حضرات نے اس کا میر مطلب بتایا ہے کہ اس کی حکومت مضبوط تھی ، اورایک قول میہ کہ اوتاد سے تشکر مراد ہے مطلب میں ہے کہ فرعون کے بہت سارے نشکر تھے چونکہ لشکر جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں اپنے فیصے نصب کرنے کے لئے کیلیں گاڑتے ہیں اس لئے لشکروں کو اوتاد سے تعبیر کیا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(ذکر نہ والا تو تالی اللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(ذکر نہ والا تو اللہ تعالی اعلم بالصواب۔

# وَمَاينْظُرُهُ وَلَا إِلاصَيْحَةً وَاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ

اور بیلوگ بس ایک زوردار چیخ کے انتظار میں ہیں جس میں دم لینے کی گنجائش ندہوگی اوران لوگوں نے کہا کہ اے رب ہمارا حصد حساب کے

#### يۇفرالچىكاپ<sup>®</sup>

دن سے پہلے ہمیں دے دیجئے

تفسید : اہلِ مکر جب یہ بات سنائی جائی تھی کہ انکار اور تکذیب پرعذاب آجایا کرتا ہے اور پہلی تو میں کفر پر جےرہ ہے اور انبیائے کرا میں ہم الصلوٰ قو السلام کی تکذیب کرنے کی دجہ ہے ہلاک ہو چی ہیں تو اس کا فداق بنائے سے اور اطمینان کے ساتھ دنیاوی اعمال میں شخول رہے تھے اللہ تعالیٰ شاند نے فرمایا کہ بیلوگ بس اس انظار میں ہیں کہ ایک چی آجائے بعنی صور پھو تک دیا جائے گا اس وقت جو چیج ہوگی وہ رُکے والی نہوگی بچھداری اس میں ہے کہ کہ ایک چیے سور ہوگی میں ایمان قبول کر لیس اور اپنا حال درست کر لیس علامة قرطی فرماتے ہیں کہ بیابیا ہی ہیں ہے جیے سور ہوگی میں نہوں کر لیس اور اپنا حال درست کر لیس علامة قرطی فرماتے ہیں کہ بیابیا ہی ہے جیے سور ہوگئی ان کو بیل میں بھڑ در ہے ہوں گے اگر کینہ کے تھے ہور ہیں گرماتے ہیں کہ بیابی ہور ہوگئی کو بیس کے اور نہ اپنی ہیں جھڑوں کو بیس کے اور نہ اپنی ہو گا کہ بیس کے اور نہاں کی طرف جا سکیس کے اعلامة قرطی سورہ حس کی آیت کا مطلب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب غورہ بیس کے اور نہ اس کی خواج ہو گا ہوگئی ہوجائے کر ان کوچاہے تھا کہ بدر کے واقعہ سے عبرت حاصل کر لیے اور اہل ایمان کے غلب سے بیل کے کرخود بھی مؤمن ہوجائے تیا مت قائم ہوگی تو دم مار نے گا تھا کہ بدر کے واقعہ سے بیس کے کرخود ہی مؤمن ہوجائے تیا مت قائم ہوگی تو دم مار نے گا گئی ہوگی ہوں اور ذرای بھی مہلت نہ دی جائے گی ، قیا مت کو مانے بھی نہیں اور ڈھنگ ایسا ہے جیے وہاں کیلئے بہت کچھ کیا ہو اور فرات کی تھی بدت اور اہل کیا کہ بدت کچھ کیا ہو اور فرات کی تھی بدد عاء کرتے ہیں اور کہتے ہیں کو اے جائے ہوں کیا ہو جائے دن سے پہلے ہمارا حصر ہمیں دیدے یا اور عذاب کی بھی بددعاء کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مارے در بدر بدر باب کے دن سے پہلے ہمارا حصر ہمیں دیدے یا اور عذاب کیا کہ میں اور کہتے ہیں کہ اس کے اس کی در بے دار باب کے دن سے پہلے ہمارا حصر ہمیں دیدے یا اور عذاب کیا کہ میں اور کہتے ہیں کہ اس کے اس کے در بر حماب کے دن سے پہلے ہمارا حصر ہمیں دیدے یا اور غذاب کی بھی ہو بات کی کی در کے دار جائے گی ہو جائے کی در سے کہا کہ کیا ہو کہ کو بیا کہا کی مطلب کیا کہ کی در کے در کیا کہ کیا ہو کہ کی کو کر کے کہا کہ کی کو کر کے در کے در کے در کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کے کیا کہ کو کر کر کے در کر کیا کہ کی کیا کہ کو کر کر کر کی کو کر کر کر کر کیا کہ کو کر کر کر کر کر کر

لین قیامت کے دن کا نظار کیوں ہے ہمیں جوعذاب دینا ہے ابھی آجائے ، بات یہ ہے کہ انہیں قیامت آنے کا لیقین نہیں تھا ور ندا ہے کہ منہ سے کون عذاب مانگتا ہے۔

ل (قوله تعالى ما لها من فواق بفتح الفاء صمها في السبعية وهو ما بين الحلبتين لانها ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرثم تحلبُ قال الفراء و ابوعبيدة وغيرهما من فواق بفتح الفاء أي راحة لا يفيقون فيها كما يفيق المريض والمغشى علية ومن فواق بضم الشامن انتظار، والقط في كلام العرب الحظ والنصيب اوالقط اسم للفطعة من الشئي كالقسم والقسم فاطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره الا أنه في الكتاب اكثراستعمالاً وأقرى حقيقة (المتقطا من القرطبي ص٥٦ ا ج١٥ ص١٥٥)

الله تعالی کاارشاد مالکها مِن فواق بیفواق فا کفته کساته اس و تفدکو کتیج بین جودود ندووده دو ہے کورمیان ہوتا ہے کہ پہلے دوده دوه کرتھوڑ اسا چھوڑ دیاجا تا ہے تا کہ چیخ نظر اور الوہ بیدہ وغیرہ کتیج بین فیسو اور فی اور کو تعدود دیالی فراءاور الوہ بیدہ وغیرہ کتیج بین فیسو اور فی اور کو تا ہے۔ اور کست میں افاقہ نہ ہوگا جسے مریش کوافاقہ ہوتا ہے یا بہوش کو اور فو اف فاء کے ضمہ کساتھ انظار کے معنی میں ہے۔ اور انظم میں میں مصاور نصیب کو کہتے ہیں یا''القط'' کی شک کے کمڑے میں جسے اقسم اور اقسم پھراس کا اطلاق حصہ پر کیا گیاوہ کتاب اور رزق جوالگ کرلیا گیا ہوان پر بھی بولا جواب کا میں میں اور قبل کے کمٹرے کو کہتے ہیں جیے اقتام اور انقسم پھراس کا اطلاق حصہ پر کیا گیاوہ کتاب اور رزق جوالگ کرلیا گیا ہوان پر بھی بولا جاتا ہے کم کرکتاب کے مثن میں اس کا استعمال زیادہ ہے اور حقیقت کے کا ظرف کے تقیم میں کتاب زیادہ تو ک

اضيرُ على مايقُوْلُون واذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُد ذَا الْآيَنِ اللهُ آوَابِ اِتَّاسَعُونَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِعْنَ يَلِكُم اللهُ يَعْمَدُ الْآيَنِ اللهُ آوَابِ اِتَّاسَعُونَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِعْنَ يَلِكُ مِهُ يَعْمَ مِنْ اللهُ يَعْمَدُ مَنْ اللهُ ال

وَفَصُلُ الْغِطَابِ<sup>©</sup>

اور فصل خطاب دیدیا۔

# حضرت رسول اكرم علي كسلى اور حضرت داؤ دعلالسلام كاتذكره

قسفسید : رسول الله علی کوشرکین کی باتوں سے رخی ہوتا تھا، آبت بالا میں آپ کو تھم دیا کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ساتھ ہی ارشاد فر مایا کہ ہمارے بندہ داؤد کو یاد کیجے جوقوت والے تقے اور فر مایا کہ وہ اواب تھے بعنی الله تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے دالے تھے، پھران کی شبیع کا تذکرہ فر مایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو تھم کر کھا تھا کہ ان کے ساتھ سام کو اور شبع کو تو اور پر غروں کو بھی تھم دیا تھا جو جمع ہوجاتے تھے اور بیسب الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے ایمنی اس کے ذکر میں مشغول رہتے تھے سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں بھی بیضمون گزر چکا ہے اسکی مراجعت کرلی جائے۔
اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کردیا تھا اور آئیس حکمت یعنی نبوت دی تھی اور نصل الخطاب سے

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کردیا تھا اور انہیں حکمت یعنی نبوت دی تھی اور تصل الخطاب سے نواز اتھا یعنی وہ الیں تقریر کرتے تھے جوخوب واضح ہوتی تھی ، سننے والے اچھی طرح شمجھے لیتے تھے۔

اس کے بعد آئندہ آیات میں اُن کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں اُن کے صبر کا تذکرہ ہے اور اس نسبت سے اِصْدِ عَلَى مَا يُقُولُونَ کے ساتھ حضرت واؤ دعليه السلام کو یا دکرنے کا حکم دیا۔

وهل اتنك نبو النعصور إذ تسور والموراب وإذكفا على داود كفز عمينه قالوالا تخف اوركيا آپ عياس به النوارك فرزي المورك فرزي المورك فرزي في المورك فرزي المورك فرزي في المورك فرزي في المورك في

على بعُضِ إِلَا الَّذِيْنَ الْمُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ وَقَلَدُ لَا مَا الْمُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ وَقَلَدُ لَا مَا الْمُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ وَقَلَدُ لَا مَا الْمُوا وَالْمَا الْمُوا الْمُعْلَى عَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

رَبُهُ وَ خَرُرًا كِعَالَى اَنَابُ فَعُفَرُنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَ مُسْنَ مَالِ اِ

استغفاركيااورىجده ميس كرير ماور جوع موسئ سوتم في وه ان كومعاف كرديااور بلاشبان كے لئے مارے پاس فزد كي ماورا چھاانجام ہے۔

# حضرت داوُ دالعَلِيْكُ كَلَى خدمت ميں دوشخصوں كا حاضر ہوكر فيصله جا ہنااور آپ كا فيصله دينا

قسفسیو: ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصد بیان فر مایا اوراس کے بعد والی آیات میں بیتایا کہ ہم نے داؤد کوز مین کا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا اورانہیں تھم دیا تھا کہ آپ انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کریں، یہاں جوقصہ ذکر فر مایا ہے وہ بہتے کہ دوخض اپنا مقدمہ لے کرحضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئے بھی کس طرح؟ دروازہ سے آنے کی بجائے دیوار پھاند کر آئے اور تنہائی میں اُن کے پاس پہنچ گئے انہوں نے عبادت کیلئے ایک جگہ بنا رکھی تھی جسے محراب سے تعیم فر مایا وہ مشغول عبادت بھی تھے جب ان دونوں پر نظر پڑی تو بتقاضائے بشریت گھرا گئے ان دو شخصوں نے ان کی گھرا ہے اور دوسرا مدی علیہ ہے ایک خوف زدہ نہ ہوں ہم کوئی چورڈ اکونیس ہیں ہم اپنا مقدمہ لے کرحاضر ہوئے ہیں ہم میں ایک مدی ہے اور دوسرا مدی علیہ ہے ایک نے دوسر سے پر زیاد تی کی ہے، آپ ہمارا مقدمہ نے اور انصاف سے فیصلہ کرد بیخے اور فیصلہ میں بیانصافی نہ سے کے اور نے اور فیصلہ میں بیانصافی نہ سے کے اور نے میں ایک مدی ہے۔ آپ ہمارا

پھران میں سے ایک بولا کہ یہ میرا (دین) بھائی ہے اس کے پاس نانویں یعنی ایک کم سودنیاں ہیں اور میر بے پاس ایک بی دنی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھد یدے، اور کہنے ہیں بھی وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو سوال کرنے والوں کا ہوتا ہے بلکہ مجھے اس بختی کے ساتھ خطاب کیا حضرت واؤ دھلیہ السلام نے فر مایا کہ اس نے جو یہ بات اٹھائی کہ تیری جو ایک و نبی ہو وہ وہ وہ وہ وہ اس دونوں کے مقدمہ کا فیصلہ و نبی ہو وہ وہ وہ اس کے مقدمہ کا فیصلہ فر مایا اور ساتھ بی عام لوگوں کا مزاج اور دوائی اور طریقہ کار بھی میان فرما دیا اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو شریک ہوتے ہیں، یا مل جل کر رہتے ہیں ان کا پیطریفتہ کار ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پرظم وزیادتی کرتے ہیں ہاں اہل ایمان اور اعمالِ صالحہ والے لوگ ایک دوسرے پرزیادتی نہیں کرتے ہیں ہیں تا ہے گہا ہے گہا ہے گئی ہیں تو سہی مگر کم ہیں۔

اول تو سیجھنا جا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت داؤدعلیہ السلام کے واقعہ کو اضور علی ما ایک واقعہ کو اضور علی ما ایک استھ شروع فرمایا ہے جس سے واضح ہور ہاہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کو کسی ایس جس سے واضح ہور ہاہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کو کسی ایس جس جس الفرایا تھا جس میں صبر کی ضرورت تھی رسول اللہ عظامتہ کو تھم ہوا کہ آ ہا ہوں پر عبر المور اللہ عظامتہ کی ہور کہ اللہ تھا کہ دو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے پھریہ قصہ بیان فرمایا کہ دو شخص ان کے پاس دیوار پھلا تک کر آ گئے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، انہوں نے ان کا فیصلہ سادیا، اس میں یہ بات تلاش کرنے کی ہے اس میں صبر کرنے کی کون

# LV 7 # انوار البيان جلد٨ سى بات تھى، اس بارے ميں روايات حديث سے كوئى بات واضح نہيں ہوتى، البتدائى بات قرآن مجيد كے سياق اور بيان معلوم ہورہی ہے کہ جودو شخص ان کے پاس تنہائی میں بہنچ گئے تھے وہ وقت ان کی عبادت کرنے کا تھا فیصلہ خصومات کا وقت نہ تھا چھروہ دونوں دیواریں کودکرآئے جب داؤ دعلیہ السلام کوان ہے تھجرا ہٹ ہوئی تو انہوں نے تسلی تو دیدی کہ آپ گھبرا یے نہیں لیکن بوقت پنچے پھردیوار کودکر آئے اور ساتھ ہی ایوں کہددیا کہ فاخگفتینگاللغِق کرآپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ بیجئے اور مزید یوں کہا کہ بے انصافی نہ سیجئے اور ساتھ ہی یوں بھی کہددیا کہ سیدھی راہ بتاد بیجئے ان باتوں سے ایک طرح کی بے ادبی ظاہر ہوتی تھی جس سے ابہام ہوتا تھا کہ داؤرعلیہ السلام ناحق فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادتی بھی کر سکتے ہیں، داؤ دعلیہ السلام نی ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر بادشاہ بھی تھے مرعی اور مدعی علیہ کی باتیں س کرصبر کیا اور تحل سے کام لیا ان متواتر گتاخیول برکوئی دارو گیزمین فرمائی بلکه برسی نرمی کے ساتھ اُن کامقدمه سنااور فیصله فرمادیا۔ حضرت داؤ د کامبتلائے امتحان ہونا پھراستغفار کرنا اب ربی به بات كدهفرت داؤدعليه السلام نے جب صبر كے ساتھ مدى اور مدى عليه كى بات سى اور فيصله فرماديا جوجیح فیصلہ تھا تو اس میں وہ کون می بات تھی جوان کے امتحان کا سبب بن گئی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے بیفر مایا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام نے مرعی کی بات س کر مرعی علیہ سے دریافت کئے بغیر جو بیفر مادیا کہ اس مخص نے تھے برظم کیا كدائي دنبيول ميں ملانے كے لئے تيرى دنبي ملانے كاسوال كيااس ميل فريقين ميں سے ايك كى جانب جھكاؤمعلوم ہوتا ہے جوآ داب تضاء کے خلاف ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مدعی علیہ نے اس بات کا اقر ارکر لیا تھا کہ واقعی میں نے اس مخص سے میسوال کیا ہے کہ اپنی و نبی مجھے دیدیے اگر میصورت ہوتو پھر بھی ہیا بات رہ جاتی ہے کہ قاعدہ کے مطابق مدعی عليه ب فرمانا جائع قا كون إس برظم كيا ب بجائے اس فطاب كرنے كيدى سے فرمايا كداس فخص نے جھ برظلم کیا پھی ایک شم کی مدعی کی تھوڑی سی طرف داری ہوئی جب پی خیال آیا تو انہوں نے اسے امتحان کی بات سمجھا، بروں کی بری با تیں ہیں معمولی بات میں بھی ان کی گرفت ہو جاتی ہے اس لئے وہ استغفار کی طرف متوجہ ہوئے اور سجدہ میں گر بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف فرمادیا اور پیکھی فرمادیا کہ ان کے لئے ہمارے پہال نزد کی ہے اور اچھا انجام ہے۔ بدونول فخص جومقدمه لے كرآئے تھاس كى واضح تصريح نہيں ملتى كه بدكون تھے؟ صاحب روح المعانى نے لكھا ب (جوب سند ب) كه يدونون حفرت جرئيل اورميكا كيل عليهاالسلام تصى اندرجانا جاباتو چوكيدارون في روكا، للندا وہ دیوارکودکران کے پاس محراب میں تشریف لے گئے ، یہ بات بعید نہیں ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہوں کیونکہ او مجی دیوارتھی، بھلا تگ کر تنہائی میں پنینج جانا انسانوں کا کام نہیں ہے لیکن اگرید حضرات فر شیتے تصفی میسوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا دنبیوں سے کیا واسطہ اور جھڑے سے کیا تعلق! ملااعلی والے دنبیوں کے بارے میں کیوں جھڑ اکرنے لگے اور ننانویں دنبی والے نے ایک دنبی والے سے مطالبہ کیوں کیا کہ بیالک دنبی بھی مجھے دیدے اور ندصرف سے کہ سادگی کے ساتھ مطالبہ کیا بلکتنی کواستعال کیا اگرید دونوں فرشتے تھے تو انہوں نے جھگڑا کیا تووہ بھی حقیر دنیا کیلئے اور اگر جھگڑ ہوا ہی نہیں تھا تو حضرت داؤ دعلیه السلام کی خدمت میں بیہ بات کیوں کہی کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا ہے بیتو کذب بیانی ہوئی اور جھوٹا بیان

ہواجو گناہ کبیرہ ہاور فرشتے تو ہر گناہ سے پاک ہیں۔

مفسرین نے اس کا یہ جواب ککھاہے کہ یہ جھگڑ ااور دعوی کسی حقیقت واقعیہ پرمنی نہیں تھا بلکہ بطور فرض انہوں نے بیہ واقعہ بیان کیا تھا جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبہ کرنامقصود تھا اس کے ذریعیہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو

امتحان مين دالنے كاليك راسته نكالاتھا\_

حضرت داؤدعلیہ السلام جس فتنہ میں مبتلا کئے گئے اس کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ سے یوں نقل کیا گیا ہے

جے محدث عالم نے متدرک میں لکھا ہے کہ داؤ دعلیہ السلام کوان کی خود پیندی نے امتحان میں مبتلا کیا جس کی صورت عال یوں بن گئ کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ رات اور دن میں کوئی بھی الیی خالی گھڑی نہیں گزرتی جس میں آل داؤد میں سے

یون من مرد است کر ما میں مند میں المدرات اورون میں اللہ جل شاخ کوان کی میہ بات نا گوار ہوئی اور ارشاوفر مایا کوئی شخص نماز یا تنبیج یا تکبیراور دیگر عبادات میں مشغول نہ ہوتا ہو، اللہ جل شاخ کوان کی میہ بات نا گوار ہوئی اور ارشاوفر مایا کہا ہے داؤد میرس بہ کھی میری بی مدرسے ہے اگر میری مدرشامل حال نہ ہوتو تمہیں نہ کورہ عبادت پر قدرت نہ ہو قتم ہے

کہا ہے داؤد پیرسب چھمیری ہی مدد سے ہے الرمیری مددشانل حال نہ ہوتو تمہیں ندکورہ عبادت پرقدرت نہ ہو قسم ہے میر ہے جلال کی میں ایک دن تھنے تیرے ہی سپر دکرتا ہوں داؤ دعلیہ السلام نے عرض کیا کہا ہے رب مجھے وہ دن بتا دیجئے گااس کے بعدائی خاص دن میں وہ فتہ تیں مبتلا کردیئے گئے رحت کی ساتھ جہورتا اصححال مارے تھی انہیں ہیں۔

گااس کے بعداس خاص دن میں وہ فتنہ میں مبتلا کردیئے گئے۔ (متدرک حاکم ۲۳۳س جودقال سیح الاسنادواُ قرہ الذہبی) اس میں سبب فتنہ کا تو ذکر ہے کیکن فتنہ کاذ کرنہیں بعض اکا برنے فرمایا ہے کہ جتنی در فرشتوں سے بات چیت ہوئی اتنی در میں چونکہ اللہ کے ذکر سے عافل رہے اس لئے انہوں نے اسے فتنہ مجھ لیا گوقضاء کا کام اور فیصلے دینا بھی عبادت ہے لیکن چونکہ عبادت

بلاواسط یعن بہتے تو تہلیل سے غفلت ہوئی اس لئے انہوں نے اسے اپنے حق میں فتنہ بھولیا۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

### شركاء ماليات كاعام طريقه

حضرت داؤ دعلیہ السلام نے دو مخصوں کے درمیان جو فیصلہ فرمایا صرف ای پراکھانہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی عام شرکاء کی ایک حالت بھی بتادی جنہیں خلطاء سے تعبیر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں بسنے والے لوگ جو آپس میں مل جل کر دہتے ہیں جن میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا تجارت میں یا کسب اموال کے دوسر بے طریقوں میں سا جھار ہتا ہے عام طور سے لوگ ایک دوسر سے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں جو خیانت وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے عام طور سے لوگ ای کی عال ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے پچھا لیے بند ہے بھی ہیں جو ایال ایمان اور اعمالِ صالحہ والے ہیں یہ لوگ اپنے شرکاء پر کی عال ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے پچھا لیے بند ہے بھی ہیں جو ایال ایمان اور اعمالِ صالحہ والے ہیں یہ لوگ اپنے شرکاء پر زیادتی نہیں کرتے گئی ایسان اللہ عالی کے بیات بات بات بات بات بیاں بیاد کا آئی مزاح بتا دیا اور در حقیقت شرکت میں کوئی دھندا کرنا بہت بو سے امتحان میں پڑنے کا ذریعہ ہی جات بات بات میں جھڑت رہے ہیں، جو شخص خیانت کر دیو ہی سامنے آتے رہتے ہیں، جو شخص خیانت ذریعہ ہی سامنے آتے رہتے ہیں، جو شخص خیانت کے میان ہیں ہی مبارک ہے، حضرت ابو ہر پر ہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہی سامنے آتے رہتے ہیں، جو شخص خیانت کے کہ میں دوشر یکوں میں تیسرا ہوتا ہوں (لیمن میری طرف سے ان کی مد دموتی رہتی ہے) جب تک کہ ان میں سے کوئی شریک خیانت کر لیتا ہوتی میں دوشر یکوں میں تیسرا ہوتا ہوں (لیمن میری طرف سے ان کی مد دموتی رہتی ہے) جب تک کہ ان میں میں اس سے کوئی شریک خیانت کر لیتا ہوتی میں دوشر یکوں میں میں وہ وہ تی ہے۔

# حضرت داؤ دعليه السلام كى ايك دُعاء

حضرت داؤ دعلیہ الصلو ۃ والسلام بہت بڑے ذاکر وعابد تھے، رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب داؤ دعلیہ السلام کی نماز تھی اور روز وں میں سب سے زیادہ محبوب داؤ دعلیہ السلام کے روز سے تھے وہ آدھی رات سوتے تھے اور آخری چھے حصہ میں سوجاتے تھے اور ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور آیک دن روز ہ رکھتے تھے اور آیک دن بغیر روز ہ کے داؤ دعلیہ السلام ایک دن روز ہ رائیک دن بغیر روز ہ کے داؤ دعلیہ السلام ایک دن روز ہ کے دور کا معنی کے دور کا میں میں سے کہ داؤ دعلیہ السلام ایک دن روز ہ

اورایک دن بیررور اعدر ہے سے ررواہ اباری کی ۱۸ میں اور ایک روایک کی ہے رواو دفیتیہ طلام ایک رکھتے تھے اور ایک دن بےروز ہ رہتے تھے اور جب رشمن سے بھڑ جاتے تھے تو پشت نہیں بھیرتے تھے۔ (ایسناً)

حضرت الودرداءرض الله تعالی عند نے بیان کیا کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا کدداؤدعلیه السلام کی وُعاوَل میں سے ایک بیدو عام کی الله عندے بیان کیا کدرسول الله عندی حبک و حب من یحبک و العمل الله ی ببلغنی حبک الله ما حبک احب الی من نفسی و ما لی و اهلی و من المآء البار د (اے الله میں آپ سے آپ کی محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو آپ کی محبت کا در ان لوگوں کی محبت کا جو آپ کی محبت تک محبت کا در ان الله آپ ای محبت کو محموب بنا دیجئے جو میری جان سے اور میرے مال سے اور میرے الل و

عیال سے اور خھنڈے پانی سے بڑھ کر جھے محبوب ہو۔ رسول اللہ علی ہے جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ دہ انسانوں میں

سب سے بوھ كرعبادت گزار تھے۔ (اينا)

حضرت داؤدعلیہ السلام اپنے ہاتھ کے ہنر ہے کسب کرتے تھے، ای میں سے کھاتے تھے (رواہ ابخاری مرفوعاً) اورا نکا ذریعہ کسب بیدتھا کہ لوہے کی زرمیں بناتے تھے انہیں فروخت کرکے اپنا خرچہ بھی چلاتے تھے اور فقراء مساکین پربھی خرچ کرتے تھے۔

#### سورة ص كاسجده

سورہ ص میں شوافع کے نزدیک بحدہ تلادت نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک یہاں بحدہ تلاوت ہے، حضرت ابن عباس مرات ابن عباس مرک اللہ علیہ کے نزدیک بیان فرمایا کہ داؤد نے توبہ کے طور پر بحدہ کیا تھا، اور ہم اس بحدہ کوبطور شکرادا کرتے ہیں۔
کیا تھا، اور ہم اس بحدہ کوبطور شکرادا کرتے ہیں۔

#### ایک مشهور قصه کی تر دید

حفرت داؤدعلیدالسلام کے پاس جودو خص فیصلہ لے کرآئے تھے جن کابد فیصلہ ان کے امتحان کا سبب بنااس کے بارے میں بعض کتابوں میں ایک ایسا قصہ کھودیا گیا ہے جو حضرات انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام کی شان کے

خلاف ہاوروہ یہ ہے کہ ایک عورت پران کی نظر پڑگئی جس سے نکاح کرنے کا خیال پیدا ہو گیا اوراس خیال کے پیچے ایسے پڑے کہ اس کے شورت سے ایسے پڑے کہ اس کے شوہ پر کو جہاد میں بھیج کرشہید کروا نیکا راستہ نکالا اور جب وہ خص شہید ہو گیا تو آپ نے اس عورت سے نکاح کرلیا، یہ قصہ جھوٹا ہے جسے اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے حدیہ ہے کہ محدث حاکم نے بھی متدرک (متدرک صلاحی میں اسے ذکر کر کے سکوت اختیار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاوفر مایا کہ جو شخص واؤ دعلیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہے گا اورا سکاعقیدہ رکھے گا تو میں اس پر حدِ قذف کی دو ہر کی سزا جاری کروں گا یعنی ایک سوساٹھ (۱۲۰) کوڑے لگاؤں گا۔ (روی العانی میں مہمانی سوساٹھ (۱۲۰) کوڑے لگاؤں گا۔ (روی العانی میں مہمانی سوساٹھ (۱۲۰) کوڑے لگاؤں گا۔ (روی العانی میں مہمانی سے اورصاحب جلالین نے یوں لکھ دیا ہے کہ حضرت واؤ دعلیہ السلام کی ننا تو میں بیویاں تھیں اوراس شخص کی ایک بیوی تھی

ریقصہ بھی اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے حضرات انبیاء کرام ملیم الصلاۃ والسلام کی شان کے خلاف بھی ہے اور کسی صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے۔

# حضرت داؤ دعليه السلام كي خلافت كااعلان

قت فسید: اس آیت میں اللہ تعالی شانهٔ کا خطاب ہے جوحضرت داؤد علیہ السلام کوفر مایا تھا، ارشاد فر مایا کہ اے داؤد ہم نے تہمیں زمین میں خلیفہ بنایا سوآپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفس کا اتباع نہ سیجیح ورنہ بیخواہش آپ کو اللہ کے راستہ سے ہٹا دے گی یوں قوہر حاکم پر لازم ہے کہ فیصلہ کرنے میں عدل وانصاف کو لمح وظر کھے لیکن خاص طور پر جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور نبوت سے بھی سرفر از فر مایا اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ حق اور حقیقت اور عدل وانصاف پر قائم رہے۔

#### اتباع ہوئی کی مذمت

نیزید بھی خطاب فرمایا کہ آپ اتباع ہوئی سے پر ہیز کریں لیعن خواہش نفس کا اتباع نہ کریں ورنہ وہ آپ کو اللہ کے راستہ سے ہٹاد ہے گی، در حقیقت دو ہی چیزیں ہیں اتباع ہدی اور اتباع ہوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول عظیمت کی طرف سے جو عمل کرنے کے لیے تھم ہووہ حدی لیعن ہدایت ہے اور اس کا اتباع کرنا لازی ہے اور جو چیز اللہ تعالی اور اس کے رسول عظیمت کی طرف سے نہ ہوا ہے نفس کے تقاضوں کے مطابق ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول علیمت کی مدایت کے

خلاف ہواس کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے میفس کا اتباع ہی تو ہے جو بندوں کواحکام شرعیہ سے رو کتا ہے جولوگ قاضی اور حا کم ہیں اور بچے ہیں بیلوگ خلاف شرع فیلے کر جاتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں یا پنے رشتے دار کی رشتہ داری کود کھے کر اس كے حق ميں فيصله كرد ہے ہيں بدا تباع ہوئى ہى تو ہے سورة النساء ميں فرمايا:

يَايَهُمُ الدِّيْنَ امْنُوْاكُوْنُوْا قَوَامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُمْكَ آءَ بِلَاهِ وَلَوْعَلَى اَنْفُسِكُمْ آوِ الْوَالِكَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ الْنَاكُ مِنْ وَالْكَقْرَبِيْنَ الْنَاكُ مِنْ الْمُنْ لُونِ الْمُنْ الْمُنْ

اَوْفَقِيْرًا فَاللَّهُ اَفْلَى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَبِيعُوا الْهَوَى أَنْ تَغَدِلُوٰا<sup>ْ</sup> (اے ایمان والوانصاف پرخوب قائم رہنے والے الله کیلئے گواہی دینے والے رہواگر چدا پی ہی ذات پر ہویا

والدین یا دوسرے رشتہ داروں کے مقابلہ میں ہووہ محض اگر امیر ہے تو اورغریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالی کوزیادہ تعلق ہے تو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا مجھی تم حق ہے ہے جاؤ) اور بہت سے حکام کسی کی دشنی میں طالماند فیصلہ دےدیے ہیں سورة المائدہ میں ای كوفر مایا وكاكيم ومكائف شكان قوم على الا تعد الوا (اور كسى قوم كا بغض تهميں

اس بات يرآ ماده ندكرد ع كمتم الصاف ندكرو)

حضرت عا تشرضي اللدتعالى عنها بروايت بكرسول الله عظي في سوال فرمايا كياتم جانت موكم الله عزوجل نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عز وجل کے سامیر کی طرف پہلے پہنچنے والے کون ہیں؟ عرض کیا اللہ اوراس کارسول خوب جانع ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں حق دیا جائے تو قبول کرلیں اور جب ان سے حق کا سوال کیا جائے تو پوری طرح دے دیں اور لوگوں کیلئے ای طرح فیلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔ (مشکو ۃ المصافی ص۲۲۲)

بیا تباع ہوئی ہی قرآن وحدیث کے احکام میں تاویل کرنے پرآمادہ کرتا ہے علماء سے بدطن کرتا ہے، زکو ۃ نددین کیلئے حلے اور بہانے تراشتا ہے بے پردگی اور سود کو طلال کرنے کیلئے ایسے لوگوں کی تحریروں کی آڑ لیتا ہے جواخلاص سے خالی بیں تفوی ہے دور ہیں بھر پورعلم سے بعید ہیں، ننگے بہناوے، ناچ رنگ نفس ونظر کی حرام لذت، جاہ وشہرت کی طلب اور مال کثیر کی رغبت شریعت کے خلاف عمل کرنے پر آمادہ کرنا اتباع ہوئی ہی کا کام ہے، کسی بھی مرنے والے کی میراث شرعی وارثوں کونددینا، بہنوں کوباپ کے ترکہ سے نددینا مزدور سے کام لے کرمزدوری نددینا بیاورای طرح کی سینکڑوں چیزیں میں جنہیں انسان اتباع ہوئی کی وجہ سے اختیار کرتا ہے اوراحکام شرعیہ سے منہ موڑتا ہے جولوگ مدایت کا اتباع کرتے ہیں وہ 

# خواہشوں کا اتباع کمراہ کردیتا ہے

يه جوفر مايا فيصن كالله عن سينيل الله اس من به بتاديا كه خواج شول كا اتباع كرنا الله تعالى كراسته ع جناديتا ب جس طرح د نیاوی احکام میں نفس کی خواہشوں کے پیچیے چلنے کی دجہ ہے قواندین شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس طرح امورآ خرت میں بھی اجاع ہوی اللہ کے راستہ سے ہٹادیتا ہے نام دین کا اور بزرگی کا ہوتا ہے لیکن کام شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، یہ جوقبر پری ہے جھوٹی پیری مریدی ہے عرسوں کے خرافات ہیں اپنی طرف سے تجویز کردہ نقل نمازوں کی بدعات ہیں سیسب اتباع ہویٰ کی وجہ سے ہے اورلوگوں کوعموماً اتباع سنت سے زیادہ بدعات پر چلنا زیادہ مرغوب ہے

کیونکہ وہ ان کی اپنی نکالی ہوئی ہیں اور شیطان بھی ان کو بدعات پر اُبھارتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اہلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گنا ہوں پر ڈال کر ہلاک کر دیا اور انہوں نے جھے استعفار کے ساتھ ہلاک کر دیا، (بعنی میں گناہ کر وا تا تھا وہ گناہ کر کے استعفار کر لیے تھے جس سے میری محنت پر پانی پھر جاتا تھا) لہذا میں نے یہ کیا کہ ان کے لئے وہ چزیں نکال لیں جودین المبی میں نہیں ان کی خواہشوں کے مطابق آئیں وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں لہذا وہ ان چزوں سے تو بہیں کرتے لیں جودین المبی میں نمیں مجھے کر کریں گئے تو تو بہدر التر غیب والتر ہیب للحافظ الممنذری) جب خواہشات نفس کا اتباع کریں گیا ور ان اعمال کو انہیں نیکی سمجھ کر کریں گئے تو تو بہدریں گئے تو تو بہدریں گئے تو تو بہدریں گئے تو تو بہدریں کے انداز اسے میں مبتلا ہوں گے اور شیطان کا مقصد یورا ہوگا۔

# گراہ لوگ عذابِ شدید کے ستحق ہیں

اِنَّ الْکِذِیْنَ یَضِلُوْنَ عَنْ سَینی اللّهِ اَنَّمْ عَذَابٌ شَدِیْدُ مُانْنُوْاوُمُ الْسِمَانِ (بلاشبہ جولوگ الله کی راہ ہے ہیں، ان کے لئے تخت عذاب ہے حساب کے دن کو بھول جانے کے سبب ہے) اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ ہے ہیے والوں کیلئے وعید بیان فرما دی اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ اس لئے بتلا عذاب ہوں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے حساب کے دن کو بھول گئے تھے اس میں تعیم ہے کہ اجباع ہوگا کی وجہ سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ ہے ہٹا ہو یا اور کی وجہ سے، وہ عذاب شدید کا متحق ہوا ہوان گرا ہوں میں عام طور سے وہی لوگ جتلا ہوتے ہیں جو تیا مت کوئیس مانے ، یا مانے تو ہیں لیکن وہاں کی حاضری کا خیال نہیں رکھتے اور اُسے بھول بھلیاں کئے رہتے ہیں اس لئے وہاں کے لئے تیاری نہیں کرتے اور اُنی جان کو متحق عذاب بناتے رہتے ہیں۔

وَكَاخَلُقْنَا السَّهَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا بَاطِلًا ذَٰ إِكَ ظُنُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ

اورہم آساناورز مین کواور جو کچھان کے درمیان ہے بلاحکمت بیدانہیں کیا میگان ان لوگول کا جنہوں نے گفر کیا سوان لوگول کے لئے ہلا کت ہے یعنی دوزخ کا

التَّارِ الْمُنْجِعُكُ الْكِذِينَ النُّوْاوَعِلُوا الطّلِلْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْدُرْضِ آمُرْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِدِينَ

داخلہ ہے جولوگ ایمان لائے اورا ممال صالحہ کئے کیا ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کردیں گے جوزین میں فساد کر نیوالے ہیں کیا ہم متقول کو فاجروں کی طرح

كَالْفُجَّارِ۞كِتْبُ اَنْزُلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرِكَ لِيَنَّ بَرُوَّا الْيَهِ وَلِيَتَنَالَّرَ أُولُوا الْرَلْبَابِ

کدیں گئیر کتاب ہے جوہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے مبارک ہے اکر پیلوگ اس کی آیات میں فورکریں اور تا کھ تھل والے نصیحت حاصل کریں۔

# مفسدين اوراعمال صالحه والمؤمنين أورتقين اور فجار برابرنبيس موسكة!

قضسید بیتین آیات کاتر جمد ہان سے پہلے داؤد علیہ السلام کاذکر ہور ہاتھ ااور عظر یب حضرت سلیمان اور ان کے بعد حضرت الوب علیما السلام کاذکر آرہا ہا ان تین آیات میں بطور جملہ معترضہ تو حید ورسالت اور معاد کو بیان فرمادیا یمی تینوں چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن کریم برابر دعوت دیتا ہے اور ان کے مانے پرآخرت کی بھلائی کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوآسان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کے درمیان جو پھے ہے اُسے وجود بخشا ہے سب یوں ہی خواہ تو ادار بلا حکمت نہیں ہیں ان کے وجود کود کی کراول تو خالق کا نئات جل مجدہ کی معرفت حاصل ہونا چاہئے اور پھر یہ بھی گا کرکڑا چاہئے کہ ان چیز وں کے پیدا فر مانے جس حکمت کیا ہے؟ دنیا ہیں انسان بھی اور دوسری مخلوق بھی ہے آپس میں ہم بھی ہے، مظالم بھی ہیں ، لڑا اُلی جھٹڑ ہے بھی ہیں آل دخون بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہے مؤمن بند ہے بھی ہیں اور کا فروشرک بھی ہیں ، موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، بیکا رضانہ جو جاری اور ساری ہے ضالق کا نئات جل بھرہ فرنے اسے کیوں پیدا فر مایا اگر اس بات میں خور کیا جائے تو سمجھ میں آجائے گا کہ اس کا رضانہ ہی جے سالہ تعالیٰ جائے تو سمجھ میں آجائے گا کہ اس کا رضانہ ہی جو جائے گی قیامت واقع ہوگی سب حاضر ہوں گے اس وقت ایک ان کفر، خیر وشرکا سلسلہ جاری ہے کیوں ایک دن بید دنیا ختم ہوجائے گی قیامت واقع ہوگی سب حاضر ہوں گے اس وقت ایک ایک ایک ان کوائی کو ایک ان کو ایک ان کو ایک کو بھر کے ایک کو بھر کو ہوں گے اس کے بعدا چھے یا کہ ہو کا محمد ہوں گے اس کو بعدا چھے یا کہ ہو کا محمد ہوں گے اس کو بات کا حاصل ہے ہے کہ جولوگ مؤمن ہیں متی ہیں گیا ہوں سے بعدا چھے یا کہ ہوگان والوں کا بدلہ ملنے والا نہیں ہوں کو بھر کو ان کو ایک کو برابر ہوجا کی بات کا حاصل ہے ہوگی کہ پولوگ دوئر تا میں داخل کر دیے بھر کی اللہ ایک کو بیدا کو ان کے لئے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہاوروہ بربادی ہوگی کہ پولوگ دوئر تا میں داخل کر دیا گیاں بیاں اٹال ایک اور والی کو ان اس کو بولوگ کی بیاں اٹال ایک اور والی کو میں ایک ہوں کے دوئر تربیل کی ہوں گے موکم کر ختم ہوجا کیں گیاں بول کے مرکم کر ختم ہوجا کیں گیا ہوں اور مضدوں نے تیس مجھ ہے کہ اہل ایمان کو تعتیں نہیں میں گی ہمیں بھی مل جا کیں گیاں بول کے مرکم کر ختم ہوجا کیں گیا ہو جو ان کی گیا ہو تا کیں گیاں انہوں کی ہوں گے دوئر خیل جو ان کے کہ تو تعتین انہیں ملیں گی ہمیں بھی مل جا کیں گیاں ہوا کیں گیاں ہوا کیں گیاں ہوا کیں گیاں ہوا کیاں ہوا کی ہو جا کیں گیا گیا تو حیوا در معاد کا بیان ہوا )

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے اس کے ماننے اور پڑھنے پڑھانے اور پڑھنے کہ اس کے ماننے اور پڑھنے کہ اس پڑھانے اور اس پڑمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی خیر ہی خیر ہے، آپ کے قسط ہے جن لوگوں تک پنچے ان کو چاہئے کہ اس کی آیات میں فکر کریں اور عقل والے اس سے نفیحت حاصل کریں تا کہ احکام شرعیہ کو جانیں اور ان پڑمل ہیرا بھی ہوں۔

وَوَهُبُنَا لِدَاوْدَسُلِيْمُنَ نِعُمَ الْعَبُثُ إِنَّهَ اَوَّابٌ فَإِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِي الطِّفِينَ الْحِيادُ فَ

اورہم نے نے داد دکوسلیان بخشش کردیادہ اچھابندہ تھا باشیدہ بہت رجوع کرنے والا تھاجب پیش کے گئائں پرشام کوقت ایسے گھوڑے جو سامنے کیا کی پاؤں پر کھڑے ہونے والے تقویم و گھوڑے تھے

فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبِّ الْخِيرِ عَنْ ذِكْرِرُ إِنْ حَى تَوَارَتْ بِالْحِابِ ﴿ رُدُّوْهَا عَلَى مُفَعَّا

سوانبوں نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کوتر جی دی اپنے دب کے ذکو چھوڈ کر یہاں تک کہ پردے میں چھپ گئے انہیں مجھ پرواپس کروسوٹر وع کردیا

(يَالْسُونِ وَالْاَعْنَاقِ®

ان کی پنڈلیوں اور گر دنوں کا چھونا

#### حضرت سليمان عليه السلام كاتذكره وه اليحم بنده تق

قسفسیس : حضرت سلیمان علیه السلام حضرت داؤدعلیه السلام کے بیٹے تھان کو بھی اللہ تعالے نے نبوت کے ساتھ مال اوردولت اور ملک اور حکومت سے نواز اتھا اول ان کے بارے میں فرمایا نعم العبد کروہ اچھے بندے تھے اور ساتھ ہی اندہ او اب بھی فرمایا لیمن وہ اللہ تعالی کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔

# كهور ون كالبيش كياجانا آخر مين متنبه بهونا

اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا اوروہ یہ کہ ان کے پاس گھوڑے بندھے ہوئے تھے اندازہ یہی بے کہ پی گوڑے جہادی ضرورت کیلئے یال رکھے تھے گھوڑ ہے بھی اصل تھے،اورغمرہ تھے صافات بیصافیٰ کی جمع ہے صافیٰ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جوسامنے کے ایک یاؤں کوموڑ کر باقی تین یاؤں پر کھڑ اہو،اصیل گھوڑوں کی پیصفت بتائی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیدالسلام نے معائد فرمانے کے لئے گھوڑوں کوطلب کیا آپ ان کے دیکھنے میں اتے مشِغول ہوئے کہ سورج جھپ گیا اس سے پہلے جوفرض یانفل نمیاز پڑھا کرتے تھے وہ رہ گئی (اگر فرض نماز تھی تو بھو لنے کی وجہ سے گناہ میں شارنہیں ہوتی خصوصا جبکہ حاضرین میں سے سی نے یاد بھی نہ دلایا ہو،اورا گرنفل نمازتھی شب تو اس کے چھوٹ جانے میں گناہ ہی نہیں لیکن انہوں نے ہر حال میں اس نماز کے چھوٹے کو اچھانہ سمجھا ہواور کو کہ گھوڑوں کی مشغولیت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے تھی لیکن چر بھی چونکہ ذکر بالواسطہ ذکر حقیقی لینی ذکر بلاواسطہ سے عافلِ ہونے کا سبب بن گیااس لئے جب مذکورہ نماز کے فوت ہو جانے کا احساس ہوا تو فرمایا کیان گھوڑوں کو واپس کرو جب گھوڑے واپس لوٹائے گئے تو انہیں ذبح کرنا شروع کر دیاان کی گردنیں تو کائی ہی تھیں پٹر کیاں بھی کاٹ دیں اور فرمایا کہ مال کی محبت نے مجھا پی طرف اتنالگایا کہ اپنے رب کی طرف سے غافل ہو گیا یہ ذبح کرنا مال ضائع کرنے کے طور پڑہیں تھا بلکہ بطور قربانی كے تقاالبت بياشكال ره جاتا ہے كم پيد ليوں كو كيوں كا الاج بياتو جانوركو بلاوجة كليف دينا موااحقر كے خيال ميں يون آتا ہے كەگرەنىس كافئے كے بعد پنڈلياں كائى ہوں كى جب كەان كى جان نكل چكى ہوگى اور گھوڑ ہے ميں چوڭى پنڈلى ہى اصل چيز ہے اس سے گھوڑ ادوڑ تا ہے اس لئے غیرت کے جوش میں پنڈلیاں بھی کاٹ دیں بعنی اس کام میں جلدی کر دی ورنہ کھانے ینے کیلے تو کا ثنا ہی تھا چونکہ تقدم و کری تقدم ملی کوستار مہیں ہاس لئے بداشکال پیدائیں ہوتا کہ آیت شریف میں پہلے يند كيوں كا ذكر ہے يہاں رعايت فاصله كيلے لفظ الاعناق كومؤخر كر ديا كيا ہے يہ بلاغت ميں ہوتا رہتا ہے جيسا كه سورة طل میں رب هرون و موسی فرمایا ہے اور دوسری جگدرب موسی و هارون فرمایا ہے۔

ل (وفى روح المعانى: وقيل ضمير (تورات) للخيل كضمير (ردوها) واختارهجمع، فقيل الحجاب اصطبلاتها اى حتى دخلت اصطبلاتها، وقيل حتى تورات في المسابقة بما يحجها عن النظر، وبعض من قال بارجاع الضمير للخيل جعل عن للتعليل ولم يجعل المسح بالسوق والإعناق بالمعنى السابق فقالت طائفة: عرض على سليمان الخيل وهو في الصلاة فاشار اليهم انى في صلاة فازا الوهاعنه حتى دخلت في الاصطبلات فقال لما فرغ من صلاته: (انى أجبت حب الخير) اى المسلاة فاشار اليهم انى في الآخرة بسبب ذكر ربيكانه يقول فشغلني ذلك عن رؤية الخيل حتى دخلت اصطبلاتها ردوها على الذي لي عند الله تعالى في الآخرة بسبب ذكر ربيكانه يقول فشغلني ذلك عن رؤية الخيل حتى دخلت اصطبلاتها وروها على فطفق يمضح اعرافها وسوقها محبة لها وتكريما، وردى أن المسح كان لللك عن ابن عباس، والزهرى، وابن كيسان ورجحه الطبرى، وقبل كان غسلا بالماء ولا يخفي إن تطبيق هذه الطائفة الآية على مايقولون وكيك جدا. (ص ١٩٣)

سبوی، و بس من سبر مساور و ایک جاعت نے ای (اور بعض حضرات که'' تو ارت' کی ممبر گھوڑوں کی طرف لوٹی ہے جیسا کہ رُ دّؤ کا کی ممبر گھوڑ دں کی طرف لوٹی ہے۔ایک جماعت نے ای کو پیند کیا ہے بعض نے کہا'' بچاب' سے مراد گھوڑ دں کے صطبل ہیں معنی یہ ہوا' 'حق کہ گھوڑ ہے اپنے اصطبلوں میں داخل ہوگئے۔'' بعض نے کہا حق کہ دوڑ میں آگے بڑھ کرچھے پر کئے کہ نظر آنے ہے دہ گئے جن لوگوں نے تو ارت کی خمبر گھوڑ دں کی طرف لوٹا کی ہے ان میں بے بعض نے یہاں اَسسنُ کو دوڑ میں آگے بڑھ کرچھے پر کئے کہ نظر آنے ہے دہ گئے جن لوگوں نے تو ارت کی خمبر گھوڑ دں کی طرف لوٹا کی ہے ان میں بے بعض نے یہاں اَسسنُ کو

تعلیل کیلئے بنایا ہاور گھوڑ دن کی پیٹیوں اور گردنوں کے سے کوسابقہ منی میں ہیں لیا ہے۔

ایک جماعت نے کہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑ ہے بیش کئے گئے جبکہ آپنماز پڑھدے تھے، آپ نے اشارہ کیا کہ میں
ایک جماعت نے کہا ہے حتی کہ اپنے اصطبل میں کہنے گئے جب آپنمازے فارغ ہوئے تو فرمایا میں نے خیری مجبت کو ترجے دی معنی وہ خیرجو
انداز میں ہوں، تو گھوڑ ہے باللہ کے باس آخرت میں ہے گویا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر نے گھوڑ ون کود مکھنے ہے رو کا حق میرے ذکر اللہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے باس آخرت میں ہے گویا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دکر نے گھوڑ ون کود مکھنے ہے رو کا حق میرے ذکر اللہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے جات کہ کہ جاتے ہوئے تھا کہ جو بارہ لائے گئے تو آپ ان کی پیٹھوں اور کر دنوں پر ان کی محبت و قصت کی وجہ سے ہاتھ چھیر نے لگے اور مردی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس کے بار سے اس طرح ہے اور ذہری، ابن کیسان کے نزد یک بھی اس طرح ہے اور طبری نے اس کو ترجے دی ہے بعض نے کہا سے پانی ہے دھونا تھا ، اور بیر بات واضح ہے اس کردہ نے آب سے اپنے قول کو جوظیت دی ہے بیہت کم دورے۔ و كَانْ فَتَنَاسُلَيْمِ وَالْقَبْنَاعَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّالًا بِهِ وَلَا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَالًا اللهِ اللهِ اللهُ ال

يُنْبَغِيُ لِكَوْ مِنْ بَعْدِي أَلِكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَكَتَّزَنَالَهُ الرِيْعَ تَجْدِي بِأَمْرِ مِ لُخَآءَ حَيْثُ

جوير عاددكور كويسر ندو بلاثبة برعد يدوالي بين موجم فان كه لئه بواكو تخركر دياجوان كي عم عن في عيان تقى جهال ان كو الكياب الله الكيابية والمعالمة المنابكة ا

جانا ہوتا تھا اور ان کے لئے شیاطین مخر کردیتے ہر بنانے والا اورغوط لگانے والا اور ان کےعلاوہ بھی جوزنجیروں میں جکڑے رہتے تھے یہ ہماری بخشش ہے۔

فَانْنُ أَوْ ٱمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْكَنَالْزُلْفَى وَحُسْنَ مَالٍ ﴿

سوآپ احسان کریں باروک لیس کوئی حساب نہیں اور بلاشبان کے لئے ہمارے پاس نزد کی ہے اوراچھا انجام ہے۔

حضرت سلیمان علیه السلام کا انتلاء اور دُعا' شیاطین کا مسخر ہونا' کاموں میں لگنا' اور زنجیروں میں باندھاجانا

سے اد مورا بیت بیدا ہوا ، ن ۱۵ میک طرف ادھر نہ ھائی ہیاں کر ما کر رسوں اللہ علیہ ہے ارس ادر مایا کہ اگر وہ ان سماء اللہ لیت تو سب تھیجے وسالم لڑکے بیدا ہوتے جواللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

لیتے تو سب تھیجے وسالم لڑکے بیدا ہوتے جواللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

اللہ تو سب تھیجے وسالم لڑکے بیدا ہوتے جواللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔

آیت بالا کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیدواقع تقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ آیت شریفہ میں جوسلیمان علیہ السلام کے امتحان میں ڈالنے کا ذکر ہے اُس سے یہی امتحان مراد ہے کہ انہوں نے ان شاءاللہ نہ کہا تھا اور جوادھورا بچہ پیدا ہوا کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی کری پرایک جسم ڈال دیا ، پھر جب آہیں اپنی اس لغزش کا حساس ہوا ( کہ ان شاء اللہ نہ کہا تھا) تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور استعفار کیا ۔

فرمایا ہے فرق فی اللہ فرق کوا ہے اللہ فرق کے اس ہوا کا چانا ایک مہینے کی مسافت تھی اور اس کا شام کا چانا بھی ایک مہینے کی مسافت تھی ، ہوا تیز تو چاتی ہی تھی کیکن فرق کے ساتھ جاتی تھی اس میں ہلا ناجلانا نہیں تھا، اب تو طیاروں کی رفتار نے عام اور خاص سب کو یہ بات بتا دی ہے کہ تیز چلنا اور بیٹھنے والوں کا آرام سے بیٹھے رہنا دونوں چیزیں جمع ہوسکتی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے لئے جس طرح ہوا مخر کردی گئتی جوان کو تشکروں اور خادموں سمیت تھم کے مطابق لاتی اور لے جاتی تھی اسی طرح اللہ نے شیاطین بھی اس کیلئے مخر فرما ویئے تھے ان سے وہ محارثیں بنوانے کا کام لیتے تھے اور انہیں یہ بھی تھم دیتے تھے کہ دریا میں غوط دلگاؤ اور سمندری چیزیں نکال کرلاؤ نیز ان سے ان کے علاوہ بھی کام لیتے تھے جن کا ذکر سورۂ انبیاء کے چھٹے رکوع میں اور سورۂ سباکے دوسر سے رکوع میں گزر چکا ہے ، بہت سے شیاطین ایسے بھی تھے جنہیں حضر سلیمان علی السلام کو حضر سلیمان علی السلام کو حضر سلیمان علی السلام کو دی سے سیاطین ہوتی ہی ہوتی ہیں سے کوئی میں ایسے میں گر جنات میں سے کوئی میں ایسے کوئی ایک بہاؤ تی یا کوتا ہی کرتے میں اگر جنات میں سے کوئی اس بہاؤ تی یا کوتا ہی کرتا تو اسے قید کرکے ال دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی، بڑی بڑی چزیں عطاء فرمائیں، املاک سے اور ملک سے نوازا شیاطین پر قابود یدیا اور فرمایا کہ ھذا عطآء 'نا کہ بین ہمارا عطیہ ہے فیامین سواس میں سے کی کودے کراحسان کردو او اُمُسِکُ یارو کے رکھو یعن کی کو پچھ بھی نہ دو تہمیں اختیار ہے تہمیں جو پچھ دیا گیاسب بغیر صاب اور بغیر دارو گیر کے ہم تم اس کے مالک ہواور آخر میں اسی انعام کا تذکرہ فرمایا جوان کے والد کیلئے فرمایا تھا و اُن لَائِوْنُ مَا کُونُونُ مَا اَنْ اَلْمُ اَلَٰهُ وَ مُحْسَنُ مَا اِنَّ لَا مُعْدُنُ مَا اَنْ اَلْمُ اَلٰمُونِ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت نصیب فرمائی وہ ان کے بعد کسی کو تبدیل کو تبدیل کو تبدیل کے بعد کسی کو تبدیل کے نو میں اسیال میں انہوں نے جو دُماء میں اور کی تبدیل کو جو اللہ تعالیٰ نے میں اسیال میں انہوں نے جو دُماء میں اور کی تبدیل ہونی بھی ہونی انہوں نے جو دُماء میں اور کھڑے ہونی بھی ہونی انہوں نے جو دُماء میں اور کھڑے ہونی بھی ہونی بھی ہونی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعاء کو تبول کو میا ہونا ہونے کہ کہ انہوں کے جو کہ باتھ اللہ میں انہوں نے جو دُماء میں اور جھڑے سے کہ درسول اللہ علیہ السلام کے علاوہ کسی کا تسلط اور قبضہ ہوا ہوا سے کا کوئی شوت ہیں ہو بات کہ میر کی بات آگیا کا کہ میر میں نہ انہوں کے جو کہ انہوں کہ اللہ نے جو کہ ایک سیال کی باتھوں سے اسے دیکھوں بھی تو با کہ اسے میر کے ایک ستون سے باندھ دوں تا کہ تم سب اسے دیکھوں بھی ایک سیمان علیہ السلام کی یادا گئی دیا اُغَفِرُ اِنْ وُمُونِ کی مُلْکُالُا یَنْبُونُی اِنْکُونُ اِنْکُونُ کُونُ اِنْکُونُ کُونُ کُونُونِ وَمُونِ کُی مُلْکُالُا یَنْبُونُ اِنْکُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُ کُونُونِ کُونُ کُونُ کُونُونِ کُونُ کُونُونِ کُونِ کُونُونِ کُونُو

معلوم ہوا کہ کسی انسان کواللہ تعالی کسی شیطان پر قابود ید ہے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اور یہ آپس کے اکرام اور احترام کی بات ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے قابو کر لینے کے باوجود شیطان کو چھوڑ دیا اور بائدھ کرنے ڈالا تا کہ اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی انفرادی شان میں فرق نہ آجائے جوانہیں مرغوب تھی اور جس کیلئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دُعاء کی تھی۔

و اذْكُرْ عَبْدُ نَا اَيُوْبُ اِذْ نَا دَى رَبَكَ إِنِّى مَسَنِى الشَّيْطِنُ بِنُصْبٍ وَعَدَّ إِبِ أَارْكُضْ بِرِجْلِكَ اور مارے بندے ایوب کویاد کیج جبر انہوں نے اپ رب کو پارا کہ بیٹک جھے شیطان نے دکھاور آزار پنچایا ہے اپنایاوں مارویٹ س کرنے کا مُعنْدا

هٰذَامُغْتَمُكُ بَارِدُوَّ شَرَابِ ﴿وَوَهُبُنَا لَكَ آهْلُهُ وَمِثْلَكُمُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرى لِأُولِي

یانی ہاور پینے کا 'اور ہم نے ان کواٹکا کنہ اوران کے ساتھان کے برابرعطاء کے ہماری رحمت خاصہ کے سبب سے اور عقل والوں کی یادگارے لئے اور تم استے ہاتھ

# الْكُلِبَاتِ وَخُذْرِبِيدِكَ ضِغُتًا فَأَضْرِبْ إِنَّهُ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدُنْ فُصَابِرًا وَفُمَ الْعَبْثُ أَنَّهُ أَوَّابُ الْ

میں ایک مُنھاسینکوں کالے لواور پھراسے ماردواور قسم نہ تو رو ابلاث ہم نے ان کوصابر پایا 'اچھے بندے تھے وہ میشک وہ بہت رجوع ہونے والے تھے۔

# حضرت اليوب العَلَيْ في بياري اوردُ عاء اورشفايا في كا تذكره

قضسيد: ان آيات من حضرت الوب عليه السلام كابتلاء اورامتحان مين ان كامياب موفى كاذكر بصورة الانبیاءرکوع نمبر ۱ میں بھی ان کا بیتذ کرہ گزرچکا ہے قرآن مجید میں ان کے واقعہ کا اجمالی ذکر ہے تفصیلی حالات جانے کا کوئی راستہیں ہےرسول اللہ علیہ کارشادے صرف اتنا ثابت ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام عسل فرمارہے تھے سونے کی ٹڈیاں گریں تو انہیں جمع کرنے لگے (جیبا کہ ہم عنقریب ہی پوری حدیث ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ) حضرت أبوب عليه السلام كے دكھ تكليف كيفسيلى حالات اور مدت ابتلاء اور ديگر أمور معلق بعض چيزيں حضرت ابن عباس سے اور بعض حضرت قادہ (تابعیؓ) اور بعض حضرت حسن (تابعیؓ) سے منقول ہیں جنہیں حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے دُرِّ منتور میں لکھا ہے لیکن میر چیزیں اسرائیلی روایات ہیں جن پراعتاد کرنے کا کوئی راستیہیں لے

قرآن مجيد كى تصريحات سے جو باتيں معلوم ہوتی ہيں و ہديہ ہيں:

ا- حفرت ابوب عليه السلام سخت تكليف مين مبتلا كئے گئے۔

٢- شيطان نے انہيں تكليف پہنچائی۔

٣- تكليف جانى بهي تقى اور مالى بهي\_

٨- ان كے اہل وعيال بھی ختم كرديئے گئے تھے

۵۔ اس پر انہوں نے بہت صرکیا جس پر اللہ تعالے نے ان کی تعریف فر مائی کہ اِنگافیکٹ نا م صابرًا ، ب شک ہم

نے ان کوصابر پایانعم العبد اچھے بندے تھا یوب انهٔ او ابّ (بیشک بہت رجوع کر نیوالے تھے)

اسرائیلی روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام سات سال اور چند ماہ بخت تکلیف میں مبتلارہ ( فتح الباري مين سال اور ١٣ سال اور كسال ذكركيا ہے اور قول ثاني كو سليح بتايا ہے (ج٢ ص٣٢٥) مال اور اہل و عیال کھ بھی پاس ندر ہاتھا جبکہ پہلے طرح کی نعموں سے مالا مال تصصرف ان کی بیوی ان کے پاس رہ گئ تھی جوان ل (وأما النبيي صلى اللَّه عليه وسلم فلم يصح عنه أنة ذكره بحرف واحد الاقوله بينا ايوب يغتسل اذخر عليه رجلٌ من جراد من ذهب الحديث واذ الم يصح عنه فيه قران وسنة الا ما ذكرنا ه فمن الذي يوصل السامع الى أيوب حبرلة ام على أي لسان سمعه؟ والاسرائيليات مرفوضةً عند العلماء على البينات، فاعرض عن سطور ها بصرك وأصمم على سماعها اذنيك فانها لا تعطى فكرك الاحيالا، ولا تذيد فؤادك الاخبالا . (القرطبي ص ٢١٠ ج١٥)

(لیکن حضور اکرم عظی سے کوئی سی روایت نہیں کہ آپ عظی نے ایک حرف بھی اس بارے میں فرمایا ہو گر صرف اتنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو ان پرٹڈی کی ایک سونے کی ٹانگ آپڑی پس جب اس بارے میں نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے اور نہیجے حدیث سے تو پھراس بات کی سند جعرت ابوب عليه السلام تك كيم پيني على اكون بجس نيد بات حضرت ابوب عليه السلام تك كيم پيني على اكون ب جس نيد بات حضرت ابوب عليه السلام سے تی ہو۔ اسرائیلی روایات علماء کے زویک دلائل کی تھاج ہیں البندائم اس قتم کے واقعات کو پڑھنے سے آتکھیں بند کر لواور ان کے سننے سے کان بھی بند کرلوان روایات سے قوبس ذہن میں خیال بی آئیں گے اور دل میں واہیات باتمی پیدا ہوں گی)

ی خدمت کرتی رہتی تھی اس وفا داریوی کا نام رحت تھا، انہوں نے جو دُعاء کی تھی اس کے الفاظ سورۃ الانبیاء میں یوں ہیں، اَنِّیْ مَتَانِیَ الضَّرُ وَاَنْتَ اَدْحُوالرَّحِومِیْنَ ، (بیٹک مجھے تکلیف پینچ گئی اور آپ ارتم الرائمین ہیں)

اور نکلیف پہنچادی)صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ نصب مشقت کے معنی میں آتا ہے اور زیادہ ترکام کاج کی وجہ ہے جو ' تھکن ہوجائے اس کیلئے استعمال ہوتا ہے اورعذاب ہے اکم مراد ہے جسے سورۃ الانبیاء میں الضریے تعبیر فرمایا ہے۔

نظن ہوجائے اس نیکے استعال ہوتا ہے اور عداب سے امراد ہے سے وروہ نا بیوری سر سے میر دریا ، اور بعض حضرات کا بیول نقل کیا ہے کہ النصب اور الضر ہے جسمانی تکلیف اور عذاب سے اہل اور مال ضائع ہونے

کی تکلیف مراد ہے۔ جب اللہ تعالی شانۂ نے حضرت ایو ب علیہ السلام کی دُعا قبول فر مائی تو فر مایا در محسف سر جلک کرزمین میں اپنا

جب القد تعالی شاخہ کے مطرت ایوب علیہ اسلام کا دعاء بول مراہ کا دعاؤہ کے مسل جبور مسلف ہوں۔ پاؤں مارو، انہوں نے پاؤں مارا تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هذا اللّٰ فَتُسُلُ بُالِدُّ فَاشَدُا کِ (بیہ غسل کرنے کی چیز ہے جو مصنڈی ہے اور پینے کی چیز ہے) چنانچے انہوں نے عسل کیا اور پانی پیاجسم درست ہو گیا شفاء کامل حاصل ہوگئ ظاہری اور باطنی طور پر بالکل صحت اور عافیت اور سلامتی والی زندگی مل گئا۔

ان کے اہل واولا دجو إدهر أدهر منتشر ہو گئے تھے، اللہ تعالے نے واپس ان کے پاس بہنچا دیتے اور سب کوعیش و

عشرت والى زندگى عطافر مادى ـ

(باب في أى الايام مجم) رَمْمَةً قِنْا وَذَكْرِي لِأُولِي الْأَلِيْلِ -

ربابی ای ادیا ہے ایک میں ہو و رب و رب ہو اللہ اللہ اللہ اللہ علی ہے گئے ایک یادگارتھی (تاکہ اہل عقل سے مجھیں اور

یہ ہماری طرف سے رحمت خاصہ کے طور پر تھا اور عقل والوں کے لئے ایک یادگارتھی (تاکہ اہل عقل سے مجھیں اور

یاور کھیں کہ صابرین کو اللہ تعالیٰ کہ بھی اچھی اچھی جزاع طاء فرما تا ہے ) و کھٹی بھی کے فیٹ فیٹ کا کیا سب تھا اس کے بارے میں تفسیر کی کما بول میں

اٹی بیاری کے زمانہ میں اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے تھے۔ ناراضگی کا کیا سب تھا اس کے بارے میں تفسیر کی کما بول میں

میر سے شور کھوں ہوئی ہیں اور ہیں سب اسرائیلی روایات۔ ان میں سے ایک روایت سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیطان معالی کی صورت بنائے ہوئے جارہا تھا ان کی بیوی نے اس سے کہا کہ
میر سے شوہر کا علاج کرد ہے شیطان نے کہا کہ میں علاج تو کردوں گا مجھے کوئی فیس اوردواء کی قیمت کی ضرورت نہیں ہاں

جب تیرا شوہرا چھا ہوجائے تو صرف اتنا کہد دینا کہ تو نے شیطان سے یہ وعدہ کرلیا کہ اس کے بارے میں یوں کہد ویا حالے سے مذکرہ کیا نہیں شفادیدی تو تسمی یوں کہد ویا حالے کے سفادی ؟ میں اچھا ہوگیا تو تجھے سو تھیاں ماروں گا جب اللہ تعالیٰ نے آئیس شفادیدی تو تسمی یوں کہد ویا کا خیال آیا

کہتو نے شفادی ؟ میں اچھا ہوگیا تو تجھے سو تھیاں ماروں گا جب اللہ تعالیٰ نے آئیس شفادیدی تو تسمی یوں کہد ویا کہ خیال آیا

اس سے بھی وہ بی بات سمجھ میں آرہی ہے کہ وہ شخص زنا کرنے کی وجہ سے سوکوڑوں کی سزا کا مستق تھا لیکن موت کی سزا کا مستق تھا لیکن موت کی سزا کا مستق تھا لیکن موت کی سزا کا مستق ندتھا اور حدکوبا لکل ہی ختم کردینا بھی شریعت کے مزاج کے خلاف تھا کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: گالا تا اُون گذیو میا راف کے فی دین الله (اور اللہ کے دین میں مربعی میں اور زانیہ پررخم کھا جاؤ) لہذا حدکو معطل نہیں فرمایا بلکہ پھی نہ پھی مزادلوا ہی دی تا کہ امت ہوشیار اور بیدار رہے اور حد جاڑی کرنے میں کسی طرح کی ڈھیل کو برداشت نہ کرے۔

## فائده: دعا کی قبولیت اور برکات

یہاں بیہ اورا گری تھی تو کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپٹی سخت بیاری کے دنوں میں صحت و عافیت کے لئے دعانہیں کی! اورا گری تھی تو کیوں قبول نہ ہوئی' بات بیہ ہے کہ بظاہر حضرت ایوب علیہ السلام دعا سے غافل تو نہ رہے ہوں گریکن اللہ جل شانہ کی قضا وقد رمیں جب تک انہیں مبتلا رکھنا تھا اس وقت تک ابتلاء باقی رہا اور دعا کا تو اب انہیں ملتارہا اور آخرت میں درجات کی بلندی کے لئے بید عائیں ذخیرہ بنتی رہیں' مومن بندہ کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی ۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے که رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جو گناہ کی یاقطع رحی کی دعا نہ ہوتو الله تعالی اسے ضرور تین چیزوں میں سے ایک عطاء فر مادیتا ہے۔ ا۔ جودعاء کی اس کے مطابق اس دنیا میں جلدی مقصد پورا کردیا جاتا ہے۔

٢ ـ يااس دعا كواس كے لئے آخرت كاذخيره مناديا جاتا ہے۔

سے یااس جیسی آنے والی مصیبت اس سے پھیردی جاتی ہے ( یعنی آنے سے رک جاتی ہے) صحابہ نے عرض کیا بس تو ہم پھرخوب زیادہ دعا کیس کریں گئے آنخضرت علیق نے فرمایا (الله ( بھی ) بہت زیادہ دینے والا ہے۔ (رواہ احمکانی اُلمقلا ہ ص ١٩٦)

# سب کچھاللد تعالیٰ کے قضاء وقدر کے موافق ہوتا ہے

بات یہ ہے کہ پورے عالم میں جو پچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رکے موافق ہوتا ہے دعا بھی اس وقت مقبول ہوتی ہے جب کامیا بی کا وقت آ جاتا ہے اور دوا بھی جب ہی اثر کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر میں شفادینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بورا پورا اور اختیار ہے کہ جنے چاہے جتنا آ رام دے اور جنے چاہے تکلیف کے ذریعہ آ زمائے اور مؤمن بندوں کے لئے چونکہ تکلیف میں بھی خیر ہی خیر ہے (اس بر ثواب ملتا ہے اور آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں ) اس لئے ان کے لئے تکلیف میں جتال ہونا بھی خیر بی خیر ہے کوئی تحض یوں نہ سمجھے کہ فلال شخص دیکھنے میں توا تنا نیک ہے پھر بیا تنی بڑی تکلیف میں جتال ہوا ہوگا۔ ا

حضرت جابرضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا ہے کہ قیامت کے دن جب مصیبت والول کو واب دیاجائے گاتو آرام وعافیت والے تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کائی جاتیں۔ (رواہ الرندی کمانی المشکوق میں۔۱۲)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند في جويد فرمايا كه حضرت ايوب عليه السلام اين تكليف كه دنول ميس دعاكو بحولے رہے اس كى تائيد ميس حضرت ابان بن عثان رضى الله تعالى عندكى ايك بات سنيئے وه فرماتے ہيں كه مين في اين والد حضرت عثان رضى الله تعالى عندسے سنا ہے كه رسول الله عليہ في الرشاد فرمايا كه جوبھى كوئى بنده روزاند شيخ وشام تين مرتبد بسسم المله المدنى لا يعضر مع اسمه شدنى في الارض ولا في السماء و هو السميع العليم پڑھليا

ل (قال العيسى في عمدة القارى ج٥ ص٢٨٢ فان قلت فلم لم يدع اول ما نزل به البلاء قلت لانة علم امر الله فيه ولاتصرف للعبد مع مولاه اواراد مضاعفة الثواب فلم يسال كشف البلاء)

<sup>(</sup>علام عنی عمدة القاری میں فرماتے ہیں اگرتم کموکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے نیاری کے شروع ہی میں وُعاء کیون نہیں ما گلی تو میں کہتا ہوں اس لئے کہ حضرت ایوب علیہ حضرت ایوب علیہ حضرت ایوب علیہ السلام نے نیال کیا کہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کا عم ہے اور اللہ تعالیٰ کے عظم میں بندہ کا کوئی تصرف نہیں ہے یا یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے زیادہ تو اب حاصل کرنے کیلئے شروع ہی میں تکلیف ور ہونے کی دُعاء نہیں ما گلی )

گرے تواسے کوئی چیز بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی حضرت ابان نے حدیث تو بیان کردی کیکن ان کے جمم پر ایک جگہ فالج کا اثر تھا جس شخص سے انہوں نے حدیث بیان کی وہ ان کی طرف (تعجب کی نظروں سے) دیکھنے لگا حضرت ابان نے اس کی نظروں کو بھانپ لیا اور فر مایاتم مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ خوب سجھ لو بلاشک وشبہ حدیث اس طرح سے ہے جیسا کہ میں نے نظروں کو بھانچ لیات ہے کہ جس دن مجھے یہ نکلیف پہنچ ہے میں نے اس وعاکونیس پڑھاتھا (لیعنی بھول گیاتھا) تا کہ اللہ اپنی میان کی کین بات ہے کہ جس دن مجھے یہ نکلیف پہنچ ہے میں نے اس وعاکونیس پڑھاتھا (لیعنی بھول گیاتھا) تا کہ اللہ اپنی میں نے تسلیل کی نیان ماہدوابوداؤد کمانی المشکل قاص ۲۰۹)

# يحيل تذكره حضرت ابوب عليه السلام

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فرمایا کہ اس در میان میں کہ ابوب علیہ السلام (تنہائی میں) نظیف سل کررہے تھے ان کے اوپرسونے کی ٹڈیاں گر گئیں وہ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے گے اللہ تعالی نے انہیں پکارا کہ اے ابوب کیا میں نے تمہیں غی نہیں بنادیا تمہارے سامنے جو پچھ ہے اس کی ضرورت نہیں عرض کیا آپ کی عزت کی قتم آپ کی عزت کی قتم آپ کی عرکت سے بے نیاز نہیں ہوں۔

فتح الباری ۲۲ مجلد ۲ میں بحوالہ احمد وابن حیان حفرت ابو ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ سے قل کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ابو ب علیہ السلام کوعافیت دیدی یعنی ان کا مرض دور فرمادیا تو ان پرسونے کی ٹڈیاں برسادیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹڈیوں کا برسنا مرض سے شفایا ب ہونے کے بعد کی بات ہے۔

فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام دکھو تکلیف میں مبتال ہوئے تو ہر خص نے آئیں میں ایک دوسرے ہے کہا کہ کے دوستوں میں دوخص ان کے پاس سے وشام آنا جانار کھتے تھا کیک دن ان دونوں نے آئیں میں ایک دوسرے ہے کہا کہ ضرورا یوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے اسی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالی ان کی اس مصیبت کو ضرور دور فرما دیتا جس خص سے یہ بات کہی تھی اس نے ایوب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کر دیا اس پروہ رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالی سے اس وقت دعا کی پھر قضاء حاجت کے لئے چلے گئے اللہ تعالی نے دی تھے کی کہا نہا پاؤں زمین پر ماروانہوں نے زمین پر پاؤں ماراتو ایک چشہ جاری ہوگیا حاجت کے لئے چلے گئے اللہ تعالی نے دی تھے کہ اپنا پاؤں زمین پر ماروانہوں نے زمین پر پاؤں ماراتو ایک چشہ جاری ہوگیا جس میں انہوں نے خسل کیا اور بالکل صیح اور تندرست ہو گئے اب جو ان کی بیوی آئی تو آئیس پرچان نہ تکی اور خودا نہی سے دریافت کیا کہ بہاں جوم یض تھا وہ کہاں گیا ایسا تو نہیں کہا ہے بھیڑیا کھا گیا ہو حضرت ابو ب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں بہ میں ہوں اللہ تعالی نے ان کو بھی تھا دی ہوں والے کھایان میں انہوں نے فتح الباری میں بیجی لکھا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کے دو کھایان شے (جن میں کھیتی کا شنے کے بعد غلہ جمع کیا جاتا ہے ) ایک کھلیان گیروں کا اور دوسرا کھایان جو کا تھا اللہ تعالی نے ایک بادل بھیجا جس نے گیہوں والے کھلیان میں انہوں اللہ تعالیہ کہا کہا کہ دو بھی بہہ پڑی ۔ فلک نہ الحدمد علی انعامہ والناسونا برسایا کہ بہنے لگا اور جو کے کھلیان میں انہ والے کھایان میں انہوں کیرسائی کہ وہ بھی بہہ پڑی۔ فلک اللہ المحمد علی انعامہ انتاسونا برسایا کہ بہنے لگا اور جو کے کھلیان میں ان کی دو بھی بہہ پڑی۔ فلک ان المدمد علی انعامہ انتاسونا برسائی کہ وہ بھی بہ پڑی۔ فلک اور کو کے کھلیان میں ان کی دو کھیا۔

واذكر عبال نَا إِبْرَهِيم واسعى ويعقوب أولى الريدي والربصار والكالخصي المحترية المحترية المحترية المحترية المراجع الم

خَرُى الدَّارِ فَ وَاتَّامُ عِنْ مَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْمُغْيَارِ فَوَاذَلُوْ الْمُعْيِلُ وَالْمِعْيُلُ وَكُلُّ مِنَا الْمُعْيِلُ وَالْمُعْيِلُ وَاللَّمِ الْمُعْيِلُ وَاللَّمِ الْمُعْيِلُ وَاللَّمْ الْمُعْيِلُ وَاللَّمْ الْمُعْيِلُ وَاللَّمْ الْمُعْلِيلُ وَاللَّمْ الْمُعْلِيلُ وَاللَّمْ الْمُعْلِيلُ وَاللَّمْ الْمُعْلِيلُ وَاللَّمْ الْمُعْلِيلُ وَاللَّمْ الْمُعْلِيلُ وَاللَّمْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

# حضرت ابراجيم حضرت الحق حضرت يعقوب عليهم السلام كاتذكره

قیفسید: ان آیات میں اول چند حضرات انبیاء کرام ملیم السلام کا جمالی تذکرہ فرمایا اس کے بعد متقبول کا انعام بیان فرمایا جو باغوں اور ہم عمر ہیویوں اور مطعومات اور مشروبات کی صورت میں دیا جائے گا۔

ارشادفر مایا کہ ہمارے ان بندوں کو یاد سیجئے لینی ابراہیم اور ان کے بیٹے اتحق اور ان کے بیٹے لیقوب کو یاد سیجئے ان حضرات کی نبوت کا تذکرہ قر آن مجید میں دوسری جگہ آچکا ہے جھڑت ابراہیم علیہم السلام کا تذکرہ قو بہت جگہ آیا ہے قو حید کی دعوت کے سلسلے میں ان کا تکلیفین اٹھانا آگ میں ڈالا جانا کا فروں اور شرکوں سے مباحث کرنا اللہ تعالی کا تھم ملئے پر بیٹے کو دی کے سلسلے میں ان کا تکاد بنامیرسبگر رچکا ہے۔ اپنے بیٹے حضرت ابرائیم علیہ السلام کے ساتھ فی کر کھیے بشریف بنایا پھر جے کے لئے لوگوں کو پکار ااور بید دعاکی کہ اے ہمارے رب مکہ والوں میں آئیس میں سے ایسافتھ فی کر کھیے بنا جو آگی گی گر جے کے لئے لوگوں کو پکار ااور مید دعاکی کہ اے ہمارے رب مکہ والوں میں آئیس میں سے ایسافتھ آلی کو جوان کی ملت کتاب بیٹے ہو کہ کرنا کے اور آئیس کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ بیان بھی پہلے کر رچکا ہے اور رسول الٹھائے کہ کوجوان کی ملت کا ابناع کرنے کا حکم فر مایا ہے سور ہ بقرہ اور صور ہ فی اور سور ہ فی میں اس کا بیان بھی گر رچکا ہے اور رسول الٹھائے کو جوان کی ملت بعد سینے بھی نہی کی آسل میں سے میں حام البین سیر نامحدر سول الٹھائے کی سے میں سے اور باقی تمام انہیاء کرا معلیم ملسلو ہ والسلام نبی آخل میں عطاء کئے تھے اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکر یوں کہا گئے ڈیلا الذبی کی دھرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکر یوں کہا گئے ڈیلا الذبی کی دھرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکر یوں کہا گئے ڈیلا الذبی کی دھرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکر یوں کہا گئے ڈیلا الذبی کی دھرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکر یوں کہا گئے دور سے اور بیف الذبی کے گئے بلا شہر میرا رہ دعا کا سندہ والا ہے)

ان حضرات کا ایک خاص وصف اُولی الْکَیْدِی وَالْکَمْدُالِدِ بیان فرمایالفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے اور اس کا مطلب علماء نے بیاکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اطاعت اورعبادت کی قوت عطاء فر ما كى اوردينى بصريت اور تفقه فى الدين كى نعمت سے نواز اتھا۔

اس کے بعدائی ایک اورصفت بیان فر مائی اِٹآ اُخْلَصْنَاهُنْ اِنْکَا اِلْکَا اِلْکَالِمَ اِلْکَالِمَ اِلَّالِ اِ ساتھ مخصوص کیا تھا جوآخرے کی یاد ہے

بدحفرات خالص آخرت کے کاموں میں اور وہاں کی فکر مندی میں لگے رہتے تھے۔

تغیراین کیر میں حضرت مالک بن دینارے اس آیت کی تغیر تقل کرتے ہوئے کھا ہے نوع اللّه تعالیٰ من قلوبھہ حب الدنیا و ذکر ها و اخلصهم بحب الاخرة و ذکر اها (لیخی الله تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی مجت اور اسکی یا دکو تکال دیا اور ان کے دلوں میں خالص آخرت کی مجت ڈال دی اور خالص اسی کے قلر سے آراستہ فرما دیا اور حضرت قادہ سے تقل کیا ہے کہ انوا یذکرون الناس الدار الاخرة و العمل لها (لیخی بے حضرات دوسر لوگوں کو آخرت یا ددلاتے تھے اور اس کے لئے عمل کرنے کی ترغیب دیے تھے۔

ان حضرات کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا و انتہ عند کالیکن الدفت طفین الدفیار (اور بلاشبہ یہ بندے ہمارے نزدیک منتخب کے ہوئے تھے اچھے لوگوں میں سے تھ (کیا کہنے اُن بندوں کے جنہیں اللہ تعالی اپنا برگزیدہ بنائے اورا چھے لوگوں میں شارفر مائے۔

# حضرت المعيل حضرت السع اورذ والكفل عليهم السلام كاتذكره

ان کے بعد حضرت اساعیل اور حضرت البیع اور حضرت ذوالکفل علیم السلام کا تذکره کرنے کا تحکم فرمایا اور پر بھی فرمایا کدریسب اجھے بندے تھے ان حضرات کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں گزرچکا ہے نیز سورۃ الانعام کے رکوع محسمتُ تنا اُتینا ها اِبْوَ اهِیْمَ عَلَیٰ قَوْمِه کی تغییر بھی دکھی لی جائے۔

هذا ذِكْرُ يعنى يه جو يحه بيان مواليك نفيحت كى چيز بجسكويا در كهنا چا بيء اورا سكيمتضاء برمل كرنا چا بيء ـ

### متقى حضرات كي نعمتون كاذكر

وَانَ الْمُنْتُونِينَ الْحُنُنَ مَا أَنِ الور بلاشبہ رہیز گاروں کے لئے اچھا ٹھکانا ہے) پھر اس ٹھکانے کی تغییر بتائی جہنے عدن سے دروازے ان کے لئے کھے ہوں گے بہت عدن سے دروازے ان کے لئے کھے ہوں گے بسب جنت میں داخل ہونے لئیں گے تو اس کے دروازے کھے ہوں گے جن سے دروازے ان کے لئے کھے ہوں گے بب جنت میں داخل ہونے لئیں گے تو اس کے دروازے کھے ہوئے پائیں گے جسیا کہ ان لوگوں کا اگرام اور استقبال کیا جاتا ہے جنہیں مہمانی کے طور پر بلایا جاتا ہے سورہ زمر میں اس کو فرمایا حرقی اِذَا جا آؤ ہے آؤ ہے آؤ ہے آؤ اُنھی اس کے بعد ان حضرات کے بیضے کا اور میووں کا اور پینے کی چیزیں طلب کرنے کا تذکرہ فرمایا مُنٹیکیٹن فیٹائیڈون فیٹھائیڈ اُنٹیڈ وَقُٹیکا ہے بھر ان کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا ہوں گی جونظریں پست کے ہوں گی ان کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا و کو خوالم کی طرف نظرا ٹھاکرنے دیکھیں گی اور وہ ہم عربھی ہوگی۔

هٰذُامَا اُوْعُكُونَ لِيوَو الْحِياب (ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہوہ انعام واکرام جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ حساب کے دن لینی قیامت کے روز تہمیں یہ چنریں دی جائیں گی اہل جنت کوخوش کرنے کے لئے یہ بھی کہا جائے گا کہ اِنَّ هٰذَا لَمِو زُقْنَا مَالَةُ مِنُ نَفَادٍ (بلاشبہ یہ ہمارارز ق ہے جس کے لئے ختم ہونانہیں ہے یعنی یرزق ہمیشدر ہے گا بھی چینا نہ جائے گا اور کم نہ ہوگا۔ سورہ ہُو دیس فرمایا عُطاع عَدْر کَیْنُوْدُ ( بخشش ہے جوختم ہونے والی نہیں ہے) اور اہل ایمان کے لئے فکھ مُورُ عَیْر مُدُونُ بھی فرمایا ہے ان کے لئے ایسا جرب جوکٹے والا یعنی ختم ہونے والانہیں۔

هذا و اِن لِلطّغِينَ السَّرَمَالِ الْحَمْدُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمَهَا وَ الْمَهَا وَهِمْ مِنْ وَهِ وَالْمَهِ وَالْمَهِ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَمُلّا وَاللّهُ ا

كَامَرْحَبَّانِكُمْ أَنْتُمُ وَلَكُمْ أَنْ فَكُمْ الْقَرَانُ فَالْوَاكِبَنَا مَنْ قَدَّمُ لِنَاهِ فَا فَزِدْهُ عَذَابًا

تمبارے لئے مرحبانیں ہے تم نے اس کو ہمارے لئے آگے بوھا اس میری جگہرنے کا دہ کہیں گے کہا ہمار سعب جس نے اسکو ہمارے آگے کیا اسدوز خیس دوگرنا

ضِعْفَافِ التَّارِ وَقَالُوْ امَالْنَا لَا حَرَى بِجَالَّا كُتَانَعُكُ هُمْ مِّنَ الْكَثْرَادِ ۗ الْخَنْ نَهُ وَسِغْرِيًا

عذاب برهاد يجئ أورده كبين كيلبات بهم ان أوكول ونبين ويميع جنهين بم اشرار يعنى بري أوكول مين ثاركيا كرت بين كياجم في ان كافراق باركها تقا

امْ زَاغَتُ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَكُنَّ ثَغَاصُمُ آهْلِ التَّارِ ﴿

یا ائے دیکھنے ہے آئکھیں چکرار ہی ہیں؟ بلاشبہ پیش ہے دوز خ والوں کا جھگڑنا۔

### سرکشوں کابراانجام ٔ دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا

تفسید: الل سعادت کا اکرام اورانعام بیان کرنے کے بعد فر مایاها آ ایش به بات جواو پر بیان ہو چی اس کو محفوظ رکھواور یادر کھواور یادر کھوا اس کے بعد الل شقاوت کا حال معلوم کرواوروہ یہ ہے کہ سر کشوں کا براٹھ کا نہ ہوگا لینی بیلوگ دوز خیس داخل ہول کے جو بدترین ٹھکانہ ہے اور برا بچھونا ہے (چونکہ دوز خیوں کے بنچ بھی آگ ہوگی اس لئے اسے برا بچھونا فر مایا) یہ عذاب ہے ہوائے جو اور نھر بر ہے زقوم عذاب ہے۔ مثلاً ضریع ہے اور زمر بر ہے زقوم عذاب ہے۔ مثلاً ضریع ہے اور زمر بر ہے زقوم ہے اور شملین ہے مجمود ہے اور مقامع ہیں وغیرہ ذالک جمیم گرم پانی کو کہتے ہیں سورہ محمد میں فر مایا و سُفُوا مَاءً حَمِیْماً فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمُ (اور انہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گاجوان کی آنتوں کے کمٹر کھڑے کردیگا اور خساق کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اگر اس ایک ڈول دنیا ہیں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والے سر جا کیں۔ (مشکو قالمصابح میں رسول اللہ علیہ نے ورقول قال کے ہیں۔

اردوز خیول کی پیپاوران کارهوا ل مرادب

٢ \_دوز خيول كآنسومرادين

٣ ـ زمېر بريعني دوزخ كالخندك والاعذاب مرادب

٣ - غساق سرى مونى اور خندى پيپ ہے جو خندك كى وجہ سے بى نہ جاسكے گى ( مگر بھوك كيوجہ سے مجوراً بينى پڑے كى كى برطال غساق بہت برى چيز ہے جو بہت بى زياده بدبودار ہے ۔ اَللَّهُمَ اَعِدُنَا مِنهُ

اس کے بعد اہل دوز ن کا ایک باہمی مکا کم نقل فرمایا اوروہ یہ کہ جو لوگ پہلے نے دوز نے میں جا بھے ہوں گے علی التعاقب اس طرح کی بہت ہی جماعتیں جانیوا کی ہوں گی تو بعد میں آنے والی جماعت کو دکھ کر پہلے داخل ہونے والی جماعت کے گئی یہ بہت ہی جماعت اور آئی جو تہارے ساتھ عذاب بھگننے کے واسطے بہیں گھنے کے لئے آرہی ہاں کیلئے کوئی مرحبانہیں یعنی ان کے آئی کوئی خوش نہیں یہ بھی جہنی ہم بھی ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ بعد میں آنے والی مرحبانہیں یہ جو دنیا میں پہلی جماعت کی پیروکارتھی اور اس کے بہلانے اور ور غلانے سے نفراختیار کے ہوئے بھی ہماعت جو اب میں کہی جو دنیا میں پہلی جماعت کی پیروکارتھی اور اس کے بہلانے اور ور غلانے سے نفراختیار کے ہوئے بھی ہمیں بلکہ تہمارے لئے کوئی مرحبانہیں ہے تم بیعذاب ہمارے آگے لائے یعنی تم نے ہمیں کفر پرڈالا اور جمایا جس کے نتیج میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں کفر پرڈالا اور جمایا جس کے نتیج میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں کفر پرڈالا اور جمایا جس کے نتیج معنور میں اپنے متبعی بول ہماعت (جواجاع تھے) اللہ تعالی کے مضور میں اپنے متبعی بول ہوئی ہمیں کہ ہمیں کہ بیال دنیا میں کہ کہ کہ اللہ تعالی کے مضور میں اپنے متبعی بول ہوئی کریں گے کہ اے ہمارے رب جوشی ہم ہمارے کے اللہ کے سے کو پر جمر ہتے ہیں لیکن جب وہاں دوز خ میں داخل ہوں گے والی جانے کو است پر بیوں کی برائے کوئی مرائی ہوں گے گئی اس کہ ہمینے کو پر جمر ہتے ہیں لیکن جب وہاں دوز خ میں داخل ہوں گے۔ نوائی دوسرے پر بیوں کی بات بھی مانے ہیں اور ان کے کہنے سے کفر پر جمر ہتے ہیں لیکن جب وہاں دوز خ میں داخل ہوں گے۔ نوائی دوسرے پر بیون کی بات بھی مانے ہیں اور ان کے کہنے سے کفر پر جمر ہتے ہیں لیکن جب وہاں دوز خ میں داخل ہوں گئی دوسرے پر بیون کی بات بھی مانے ہیں اور ان کے کہنے سے کفر پر جمر ہتے ہیں لیکن جب وہاں دوز خ میں داخل کے دور کی میں دور کی میں دور کی سے دور ک

# اہل دوزخ کوچرت ہوگی جب اہل ایمان کواینے ساتھ نہ دیکھیں گے

اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم دنیا میں سے تو اہل ایمان کو اور خاص کر فقرائے مونین کوذکیل سیجے سے اور یوں بھی کہتے کہ سیاشرار ہیں یعنی برے لوگ ہیں ان میں کوئی خرنہیں اور بعض مرتبدان سے یوں بھی کہد دیتے سے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے ہم جنتی ہوں گے (جیسا کہ یہوداور نصاری اور اہل ہنو دہجھتے ہیں) لیکن جب پید کفار دوزخ میں پنچیں گے اور ادھر الیس گے تو انہیں اہل ایمان میں سے کوئی بھی نظر نہ آئے گانظروں کے سامنے سب کا فرہی ہوں گے اس وقت یوں اُدھر ڈالیس گے تو انہیں اہل ایمان میں سے کوئی بھی نظر نہ آئے گانظروں کے سامنے سب کا فرہی ہوں گے اس وقت یوں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان آ دمیوں کوئیس دکھور ہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شار کیا کرتے سے کیا ہم نے ناحق ان کی انہیں دوزخی کیون ہوں دور تھے ہیں کہ ان ہوں گے کہوں کو گھی کہ انہیں دوزخی ہوگی اور حسر سے موجود تو ہیں لیکن ہم نے خداق بنائی تھی وہ تو یہاں نہ پنچے اور ہمیں یہاں آ نا پڑا۔

موجود تو ہیں لیکن ہم نے خداق بنائی تھی وہ تو یہاں نہ پنچے اور ہمیں یہاں آ نا پڑا۔

ازی خوالے کھی تھی کہ انہیں وہ تو یہاں نہ پنچے اور ہمیں یہاں آ نا پڑا۔

ازی خوالے کھی گھی ان کہیں کے دوز خیوں کا آپس میں جھڑ نا بالکل سی بات ہے ایسا ضرور ہوگا)

قُلْ إِنْ آلَكُ أَنَا مُنْذِرٌ وَ مَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ فَرَبُ السَّلُوتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمُ یے ماد یجئے کہ میں قوصرف ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوائوئی معبود بیس جو واحد ہے جہار ہودہ آسانوں کا اور جی کا اور چو کھا کے اندر ہےان سب کارب ہے ڵۼڒۣؽڒؙٳڵۼڲٳڽ؋ڤؙڵۿۅۜڹڹٷٞٳۼڟۣؽڲ۠ۅٚٲٮؙٛؾؙۄؙۼڹڎؙڡؙۼڔۻؙۏڽ؆ٵڮٲڹڮ؈ؽۼڷۣڿٳڵؠڮٳٳڵۯۼڵؖ عزیزے غفادے آپ فرماد ہجتے کہ بیروی خبرہے اس سام اض کئے ہوئے ہو مجھے ملا اعلیٰ کا پچھام بیں ہے جبکہ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اِذْ يَخْتَكُمُونَ ۗ إِنْ يُوْخَى إِلَى الْكَ ٱلْكَاآمُا ٱلْالْاَنْ يُرْمُبُنُكُ ۗ

میری طرف قوصرف بیده تی تیجی گئ ہے کہ میں واضح طور پرڈرانے والا ہوں

صرف الله تعالى بى عبوي وه واحدوقهاي ما لک ارض وساء ہے عزیز وغفار ہے

ته فسيد: ان آيات من توحيداور رسالت كااثبات فرمايا بي اوراللد تعالى كى يا في صفات بيان فرمائيس-آپ كو خطاب فرمایا کرایخ خاطبین سے فرمادی کرمیں تو صرف ڈرانے والا ہوں زبردی کی سے ایمان قبول کرانے والانہیں پھرتو حيد كى دعوت دى كەمعبود صرف ايك بى بىلىغى الله تعالى جواپنى ذات وصفات مين تنها بھى باورقهار بھى بىلىغى وه سب پرغالب ہے تکوین طور پراس کی قضاءاور قدر کے مطابق سب کھے وجوداورظہور میں آتا ہے وہ آسانوں کا بھی رب ہاورز مین کا بھی اور جو کھان کے درمیان ہان سب کارب ہے پروردگارِعالم جل مجدہ کوچھوڑ کرتم جوکس دوسرے کی عبادت کررہے ہو بیحماقت اور صلالت مچر میجی سمجھ لوکہ وہ عزیز بھی ہے لینی غلبہ والا ہے اسے تمہاری گرفت فرمانے اور عذاب دینے پر پوری بوری قدرت ہے وہ غالب ہے اور سب مغلوب ہیں لیکن اگرتم کفروشرک سے تو برکر لو گے تو وہ بخش دے گا كيونكدوه غفارليني بهت برا بخشف والا بھي ہے۔

اس كے بعد آپى نبوت كى ايك دليل بيان فر مائى كرآ بان لوگوں سے فرماديں يہ جو كھيميں نے اپنى رسالت كى خردی ہےاور تہیں یہ بتایا ہے کہ میں الله تعالی کا رسول ہول یہ بہت بڑی خبر ہے تہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا لازم تھالیکن تم اس سے اعراض کررہے ہوتم بیتو دیکھو کہ میں جوملاً اعلیٰ (عالم بالا) کی خبریں دیتا ہوں بیخبریں میرے یاس کہاں سے آ تکیں ندیں نے پرانی کتابیں برھی ہیں ندال کتاب سے مرامیل جول رہا ہے یہ باتیں جو میں بتا تا ہوں جن کی اہل كتاب تصديق كرت بي اورتهار بسامن بهي ميري بتائي موئي خبرون كالميح طور پرظهور موتار بتاب يملم مجھے كمال سے ملا؟ ظاہر بے کہ بیسب مجھے دی کے ذریعہ سے طاہ الله تعالی نے جب آدم کو بیدا فرمایا پھر فرشتوں کو تجدہ کرنیکا تھم فرمایا اورابلیس عبده کرنے سے منکر ہواان باتوں کی جویس نے خبر دی ہے جھے ان کا پچھ علم ندتھا۔

اللدتعالی کا این فرشتوں سے بول فرمانا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں پھران کا اس برسوال ا تفانا پھر آدم عليه السلام كے مقابله ميں چيزوں كنام بتانے سے عاجز موكر سُبْعَنْكُ لَاعِلْمَ لَنَا الله الكنتَنَا كَامُنا ركحما مر فی سورة البقرة وهذا داخل فی الاختصام لأن قوله تعالی اذ قال ربک للملئكة بدل من قوله تعالی اذ یست سورة البقرة وهذا داخل فی الاختصام لأن قوله تعالی اذ یسختصمون كما ذكره صاحب الروح) (پیسب تفصیل مجصرف دی سے معلوم ہوئی ہے اس سے پہلے ان چیز ول کو بالکل نہیں جا نتا تھا تم اپنے ہوش كی دواكر واور بات كو بمحواور ميرى نبوت كا نكار سے باز آؤيس دوباره واضح طور پر تم النے والا بى ہول ميرى برتم ہيں بتا تا ہول كر ميرى طرف دعوت و تبليغ كے سلسلے ميں يہى دى آئى ہے كہ ميں واضح طور پر ڈرانے والا بى ہول ميرى بات نہ مانو كے تو اپنا براكر و كے ميں تم سے زبر دى قبول نہيں كراسكا۔

اِذْقَالَ رَبُكَ لِلْمَلْلِكَةِ اِنِّ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِيْنِ ﴿ وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْجِي فَقَعُوا جبكآب كدب فرشتون سفرمايا كمب بشك من كير الكيب الشركوبيداكر فدالا مون موجب من اس يوري الحرح بنادون اوراس من اين روح يحونك وون و كَ الْهِدِينُ فَسَجِكَ الْمَلَيْكَةُ كُلَّهُ مُ اَجْمَعُونَ فَالْآ إِبْلِيْسُ إِسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ قَالَ اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا، موسارے فرشتوں نے سجدہ کیا گر اہلیں نے نہ کیا اسٹے تکبر کیا اوروہ کافروں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يَا بِلْدِيسُ مَامَنَعُكَ أَنْ تُسْجِبُ لِمَا خَلَقْتُ بِيكِيُّ أَسْتَكْبُرُتِ آمُرُكُنْتُ مِنَ الْعَالِينِ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرُونِنُهُ عالمیں تھے کوبات سے کس چڑنے مواکلة أس بحده كرے جے ش ف اپنے آھوں بيداكيا ہے كوائے تكركيا بيكة وسعد جوالوں ش سے الميس في كما كريس اس بيتر مول خَلَقْتَنِيْ مِنْ تَالِدِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ®قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَاتِيْ مجھات نے آگ سادراسے کچڑے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سوق يهال سے فکل جا كيونكد بلاشبقومردود ہےادر قيامت كون تك تھو پرمير كامنت ہے اِلْ يَوْمِ الدِّيْنِ®قَالَ رَبِّ فَٱنْظِرْ فِي إِلَى يَهُمْ يُبْعَثُونَ®قَالَ فَإِتَكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿إِلَى يَوْمِ المیس نے کہاا ہے میرے دب جھےاس دن تک مہلت دیجتے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک وقت معلوم کے دن تک الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وَالْ فَبِعِزْتِكَ لَاغْوِينَهُمُ أَجْمَعِيْنَ الْرَعِبَادُكُ مِنْهُمُ الْخُلُصِينَ قال فَالْحَقُّ تحجے مہلت دی گئی اہلیں نے کہاسوآپ کی عزت کی تم میں ان سب کو ضرور گراہ کروں گاسوائے آپکے ان بندوں کے بوشنخب ہوں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ والحق اقول فلامكن جهنم منك والحق اتعالم منهم المعين میں سے کہتا ہوں اور سے بن کہا کرتا ہوں۔ میں جہنم کو تھے ساوران سباوگوں سے ضرور مردد ل گاجو تیرے پیچے چلیں گے۔

ابلیس کی حکم عدولی اورسرتانی حضرت آدم العَلَیْ الکوسجده کرنے
سے انکار کر مستخی لعنت ہونا اور بنی آدم کو ورغلانے کی سم کھانا
مند ان آیات میں تخلیق آدم اور پر فرشتوں کو انہیں ہودہ کرنے کا حکم اوران کے ہودہ کرنے کا واقعہ اورا بلیس
کے انکار کا تذکرہ فرمایا ہے یہ ضمون سورہ بقرہ دکوع میں اور سورہ اعراف رکوع میں اور سورہ الاسراء رکوع ا

میں بھی گزر چکاہے وہاں جوہم نے تفصیل کے ساتھ لکھاہاں کی بھی مراجعت کرلی جائے۔ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پید کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں طین بینی کیچڑ سے ایک بشر کو پیدا کروں گا جب میں اسے پیدا کردوں اور پوری طرح بنادوں اس میں اپنی روح پھونک دوں قوتم اس کے لئے بحدہ میں گرجانا۔

اس کی شان کے لاکق ہے ہم اس پرایمان لاتے ہیں اس طرح یہ جوفر مایا کہ جب میں اس میں اپٹی روح پھو تک دوں اس کے بارے میں بعض حضرات نے تاویل کی ہے اور فر مایا ہے کہ اس کا مطلب سیہ ہے کہ جب میں اس میں جان ڈال دوں گا تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑتا اور دوسرے حضرات نے فر مایا کہ ہم تاویل نہیں کرتے اس پرایمان لاتے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک جواس کا مطلب ہے جواس کی شان کے لائق ہے ہم اسے مانتے ہیں۔

سجدہ کا حکم کرناز بیانہیں۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ جانتھے ایک وقت تک مہلت دے دی گئی اب تواس نے اپنفس میں جو بات چھپار کھی تھی وہ ظاہر کر دی اور کہنے لگا کہ اے رب آپ کی عزت کی تئم میں ان لوگوں کو (جو اس نئی مخلوق کی نسل میں ہونکے (سب کو بہکا وُں گا کفر پراور آپ کی نافر مانیوں پرڈالوں گا اور برے کا موں کواچھا تباؤں گا گرجن لوگوں کو آپ نے اپنی اطاعت

کے لئے چن لیا اور میرے بہکانے سے بچادیا ان پر میر البس نہ چلےگا۔

اہلیس چونکہ آ دم علیہ السلام کو بجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ومردود ہوا تھا اس لئے اس نے ان سے اور ان کی اولا د
سے انتقام اور بدلہ لینے کا فیصلہ کیا حالا نکہ جمافت اس کی تھی رب العلمین جل مجدہ کے تھم سے سرتا بی کی ملعون ہونے کا کام
خود کیا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا اس کے تھم کو غلط بتایا اور ٹھان کی آ دم علیہ السلام اور ان کی اولا دسے بدلہ لینے کی چونکہ اللہ تعالیٰ
نے انسانوں کو ابتلاء اور امتحان کے لئے پیدا فرمایا ہے اس لئے البیس کو کمبی زندگی بھی دیدی اور بہکانے اور ورغلانے کی
کوشش کرنے کا موقع بھی دیدیا اور انسانوں کو بتا دیا کہ بیا ور اس کی ذریت تمہارے دیمن ہیں تم ان سے چو کئے رہنا 'ان
کوشش کرنے کا موقع بھی دیدیا اور انسانوں کو بتا دیا کہ بیا ور اس کی ذریت تمہارے دیمن ہیں تم ان سے چو کئے رہنا 'ان
فید فاحر الیہ تھا ونا بد (ص ۲۲۹ ہے ۱)

۔ (تفیر قرطبی میں ہے کہ شیطان کی خواہش تو بیتھی کہ اسے موت ہی نہآئے کیکن اس کی بیخواہش قبول نہیں ہوئی اور اسے وقت معلوم لینی تمام مخلوق کی موت کے دن (نفخہ ٹانیہ) تک اسے مہلت دینے کیلئے اس کی موت مؤخر کی گئی) کے بہکاوے میں نہ آنا اور خیر اور شرکے دونوں رائے بتا دیے انبیائے کرام علیم الصلوٰ قو والسلام کومبعوث فرمایا اوراپی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے بھران کے خلفاء کے ذریعے دعوت و تبلیغ کاسلسلہ جاری رکھا جو مخص شیاطین کی باتوں میں آئے گاراہ حق جھوڑے گاوہ اپنی بربادی کا خود ذمہ داریخ گا۔

### ابليس اوراس كتبعين سے دوزخ كو بحرد يا جائے گا

جب الليس نے كہا كہ ملى بنى آ دم كوور غلاؤں گا اور بہكاؤں گا اور راہ تى سے بٹاؤں گا تو اللہ تعالی شانہ نے فرمایا

کہ ملى بچى بى كہتا ہوں اور بچى بى كہا كرتا ہوں (تو اپنى اور اسپ چيچے چلنے والوں كى سز اابھى سے بن لے ) ميں

تھ سے اور جولوگ ان ميں تيراا تباع كريں گے ان سب سے دوز خ كو بحر دو تكا 'يہ بات اللہ تعالی نے ابلیس سے بھی فرمادی
اور جب آ دم عليه السلام اور ان كى بيوى كوز مين پر بھيجا جانے لگا اس وقت ان كو خطاب كر كے صاف صاف بتا ديا

وَلَمْ اَيْ اَيْ اَيْدَيْكُمُ وَقِيْ هُلَى فَدَنُ تَدِيمَ هُلَى فَلَكُونُ فَى عَلَيْهِمْ وَلَاهُ هُونُونُ وَالْذِيْنَ كَفَرُواْ وَكُلَ وَالْمَا اَيْنَا اُولِيَا اِلْمَا اَيْ اِيْنَا اُولِيَا اِلْمَا اَيْنَا اُولِيَا اِللّٰهِ اَلْمَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

فائدہ: ابلیس نے جومہلت ما تکی تھی اس میں یوں کہا تھا کہ مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جا کیں گے اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے سے اٹھائے جا کیں گے اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے جب تک ابلیس کی موت کا وقت مقرر نہ آجائے وہ زندہ رہے گا اور کفر پر مرے گا اور دوزخ میں جائے گا۔

قُلْ مَا الْمُعَلِّكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْجُرِو مَا الْنَامِنِ الْمُتَكَلِّفِينَ فَ إِنْ هُو اللَّوْ لُولِلْعَلِمِينَ وَلَتَعْلَمُنَ آپذاد بَحَ كَمُنْ مِّ عِلَى مِولَ مواخط لِبْيِن كَتَاوَدُمْنَ ثَعْفَ رَخَوَالِن مِن عَيْدَ مِن يَوْمَرْفَجَان والون كَلْحَالَكِ فَيْحِتْ عِادِ جَعَوْم كَ بُومَ

نُهُ بَعْلُ حِيْنٍ ٥

اس کا حال ضرور جان لو گے۔

### دعوت حق برنسي معاوضه كامطالبهبين

تفسید: رسول الله عظی اوگول کوتر آن مجید سناتے تھے حیدی دعوت دیے تھے تو لوگول کونا گوار ہوتا تھا آپ کی تکذیب کرتے تھے مجزات دیکے کہمی حق قبول نہیں کرتے تھے انہیں ایک اور طریقہ سے سمجھایا اور فکری دعوت دی ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرماد شبحے کہ میں تم سے قرآن کی ہا تیں سنانے پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہے بات تم پرواضح ہے اب حمہیں خودخور کرنا چاہئے کہ جس شخص کو ہم سے کوئی دنیا وی غرض نہیں کسی طرح کے مال ومتاع کا طالب نہیں ہے بار بارہمیں تبلیغ کیوں کرتا ہے ظاہر ہے کہ جبا ہے کوئی مطلب نہیں ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف اسے دعوت تبلیغ کرنے کا تھم ہوا
ہواور آپ ان سے یہ بھی فرمادیں کہ میں تکلف والوں میں سے نہیں ہوں یعنی ایسانہیں ہے کہ میں نے بناوٹ کی راہ سے
نبوت کا دعویٰ کر دیا ہوا ورغیر قرآن کو قرآن کہ دیا ہویہ جو کھے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی قرآن تمام جہانوں کے لئے نفیعت ہے تم اسے نہ مانو گئو اپنا ہرا کرو گا ورعنقریب موت کے بعد تمہیں پنتہ چل جائے
گا کہ بیش تھا اور اس کا انکار کرنا باطل کا م تھا لیکن اُس وقت معلوم ہونا فائدہ نددے گا ، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ
بَعْدَ حِیْنِ سے یوم بدر مراد ہے یعنی اس دنیا میں تمہیں عقریب پنتہ چل جائے گا کہ قرآن تن ہے اور اس کا انکار کرنے والے باطل پر ہیں۔
والے باطل پر ہیں۔

فائدہ: آیت کریمہ میں جویہ فرمایا ہے کہ آپ ان سے فرمادیں کہ میں تم سے اپنی محنت اور دعوت پرکوئی اجرطلب نہیں کرتا اس میں تمام مبلغین اور داعی حضرات کو یہ بتا دیا کہ دعوت الی الخیرکا کام محض اللہ کی رضا کے لئے کریں مخلوق سے کسی چیز کے طالب نہ ہوں اور امید وار بھی نہ ہوں اور و گا آن اُوں الفت کی فیونی میں یہ بتا دیا کہ الی ایمان اور خاص کر اہل علم تکلف کو اختیار نہ کریں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عقہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جے کوئی چیز معلوم ہووہ بتا دے اور جے علم نہ ہووہ کہد سے کہ اللہ کو معلوم (بغیر علم کے کوئی چیز نہ بتائے اور بین طاہر نہ کرے کہ جھے علم ہے کیونکہ اس میں تصفیح اور تشکل نہ ہووہ کہد سے کہ اللہ کو معلوم (بغیر علم کے کوئی چیز نہ بتائے اور بین افراد کر لینا اور یہ کہد یہ یا کہ اللہ کو معلوم ہے یہ اور تکلف ہے جو جھوٹ کی ایک قسم ہے ) جو چیز نہ جانے اس کے نہ جانے کا قراد کر لینا اور یہ کہد یہ کا اللہ کو کہ اور میں کہ اور علی ہے کہ کہ کہ میں تم سے اس پرکوئی اجرطلب نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں نے نہیں ہوں۔ (صحیح بخاری الے جاری الے جاری والوں میں نے نہیں ہوں۔ (صحیح بخاری الے جاری والوں میں نے نہیں ہوں۔ (صحیح بخاری والوں میں نے نہیں ہوں۔

وقد تم تفسير سورة ص في شهر ربيع الآخر كا اله والحمد لله الهاد الى سبيل الرشاد والصلواة على نبيه سيدالعباد وعلى اله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم المعاد.

#### سورة زمر مكم معظمه يس نازل بوئي اس بين مجمر آيات اورآ محدركوع بين جرالله الرحين الرج ﴿شروع كرتا بول الله كام ع جوبرا مبريان نهايت بى رحم والاب زَيْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْتُكِينِينِ إِنَّا أَنْزِيْنَا الْيَكَ الْكِتْبَ بِالْحَقّ فَاعْيُد اللهُ مُغْلِطًا لَهُ بینازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جوغلب والا ہے حکمت والا ہے۔ بلاشبہم نے آ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی اليِّينَ<sup>©</sup> الكِيلُواليِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ اوْلِيَآءٌ مَانَعُبُنُ هُمُ إِلَّا لِيُقِرِّنُوْنَاً الندكي عبادت يجيئ ال طرح سے كماى كيليند مين خالص و خبر والمالله وى كے لئے دين خالص ہاد جن لوگوں نے اس كے علاوہ شركاء بنالئے وہ كہتے ہيں إِلَى اللَّهِ زُلِّفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ مِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِي عَنْكُونُ فَوْنَ مَا اللَّهُ لَا يَحْدِينُ مَنْ هُوَ کہ ہم ان کی عبادت صرف ای لئے کرتے ہیں کہ میں انٹیکازیادہ مقرب بنادیں جن ہاتوں میں بیارگ اختلاف کرتے ہیں باشیدان نے درمیان فیصل فر بادیکا باشیدانشدا کے تھی کو بدایت نہیں دیتا كُذِبُ كَفَالُ ۞ لَوْ ٱزَادُ اللهُ أَنْ يُتَيِّنِ ذَوْلَا الْاصْطَفَى مِبَا يَخْلُقُ مَا يِنَا أَوْسُبُعِينَ وُهُو اللهُ جو جھوٹا ہو کا فرہو اگر اللہ جا ہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو جے چاہتا اپنی مخلوق میں سے منتخب فرما لیتادہ پاک ہے وہ اللہ ہے' الْوَاحِدُ الْفَتَارُ وَ خَلْقَ التَّمَاوُتِ وَ الْرَضِ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الْيَلَ عَلَى النَّهَ أَر وَيُكُوِّرُ النَّهَ أَرْعَلَى اليَّلِ تنهائ زبردست بأس نے آسانوں كواورز مين كوحق كے ساتھ پيدا فرمايا وہ رات كوون پر لپيٹتا ہے اور دن كورات پر لپيٹتا ہے وسَغُرَاللَّهُمْسُ وَالْقَبُرُ كُلُّ يَجْرِي لِكِلِّ مُسَمَّى أَلَا هُوَالْعَزْيُزُ الْعَقَّالُ حَلَقاكُ مِنْ نَفْسِ اوراس نے جا نداورسورج کو مخرفر مایا ہے برایک وقت مقررتک جاری ہے خرداروہ زبروست ہے برد انخشے والا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدافر مایا وَاحِدَةٍ ثُمَّجِعُلَ مِنْهَازَوْجَهَا وَٱنْزُلَ لَكُمْرِضَ الْانْعَامِ ثَلْنِيَةَ اَزُواجٌ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُوْن پھرائی ہےاس کاجوڑ بنایااور تہمارے لئے جو پایوں میں ہے آٹھ قتم کےجوڑے بنائے دہتمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدافر ما تاہے أَتَّهُ يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْلَتٍ ثَلْثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَكِيكُمْ لَهُ الْهُ أَكْ إِلْهُ إِلَّا هُوَ ایک پیدائش دوسری پیدائش کے بعد ہوتی ہے تین اندھیروں میں۔بیاللہ ہے تمہارارب ہای کے لئے ملک ہےاس کے سواکوئی معبود نہیں فَأَنَّ تُصُرُفُونَ ۞

سوتم کہال پھرے جارہے ہو۔

# الله واحد ہے فتہار ہے عزیز ہے غفار ہے اس نے جاند سورج کوسخر فرمایا انسان کو تین اندھیر یوں میں پیدا فرمایا

قصسيد: يهال سيسوره زمرشروع مورى جاورسات آيات كاترجمه كيا گيا جان آيات من انزال قرآن اورا ثبات تو حيداور شرك كى ترديد فرمانى جاورالله جل شائ كى شان خالقيت كوبيان فرمايا بــــ

اول توبی فرمایا کہ یہ کماب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جُوعزیز لیخی عزت اورغلبہ والا ہے اور تکیم لیخی حکمت والا ہے پھرغیو بت سے تکلم کی طرف النفات فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف کماب کوئی کے ساتھ نازل فرمایا ہے لہذا آپ اپنے دین کو بینی اعتقاد کو اللہ ہی کے لئے خالص رکھتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت تیجئے اس میں بظاہر آپ کو خطاب ہے اور اسی کے ذیل میں دوسرے بندوں سے بھی خطاب ہو گیا جب آپ پر لازم ہے کہ تو جید پر جے رہیں تو دوسروں پر تو حیدا ختیار کرنا کیونکر فرض نہ ہوگا' پھر خطاب عام فرمایا الگریلا ہے اللہ بن النہ اللہ ہی کے لئے ( بیعنی سب بندوں پر فرض ہے کہ موصد ہے رہیں )

اس کے بعد مشرکین کی ایک بڑی گمراہی اوران کے جھوٹے دعوے کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے اللہ کے سواادلیاء بنار کھے ہیں بعنی شرکاء تجویز کرر کھے ہیں دوان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم توان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ بیٹمیں اللہ کامقرب بنا دیں گے یعنی ہماری عبادات کواللہ کے حضور میں پیش کردیں گے یا ہماری حاجت روائی کے لئے سفارش کردیں گے بات رہے کہ شیطان برا چالاک ہے گمراہ کرنے میں ماہر ہے اس سلسلہ کے داؤ چ خوب جانتا ہے جب لوگوں کوشرک پرڈالا اور حضرات انبیاء کرا میکیم الصلوٰ ۃ والسلام اوران کے داعیوں نے تو حید کیطر ف بلایا اور شرک کی برائی بیان کی تو مشرکین کی سمجھ میں کچھ بات آنے لگی لہٰذا شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھادی کہ تمہارا یہ غیر الله کی عبادت کرنا تو حید کے خلاف نہیں ہے بلکہ بیتو حید ہی کی ایک صورت ہے الله تعالی کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو بیالله تعالی کے خاص بندے ہیں جب تک کوئی واسطہ نہ مواللہ تعالی کی ذات عالی تک تم کہاں پہنچ سکتے ہواللہ کے سواجن معبودوں کی عبادت کرتے ہو بیتو وسائط ہیں اللہ تعالیٰ کے ہال تمہاری سفارش کردیں سے لہذا بی بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوئی اوراس کی ذات عالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوا' دیکھود نیامیں چھوٹے موٹے وزیروں سے کام لینا ہوتو سفارش کی ضرورت پرٹی ہے جب بلا واسط مخلوق تک بات نہیں پہنچ سکتی تو خالق تعالیٰ کی ذات عالیٰ تک بلا واسط تمہاری پہنچ کیسے ہوسکتی ہے شیطان کی بیاب مشرکین کے دلول میں اتر گئی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک کوچھوڑ واللہ کی عبادت کروتو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے جوقو میں فرشتوں کو جنات کو بھوں کو پوجتی ہیں اور ان کے علاوہ جوقبر پرست ہیں کہی بات کہتے ہیں کہ ہم جوان کی قبروں کو سجدہ كرتے ہيں اوران كى نيازيں مانے ہيں بيكوئى توحيد كيخلاف نہيں يقبروالے الله تعالي كى بارگاہ ميں سفارش كر كے بميں بخشوا دیں گے انہیں شرک بھاتا ہے جودوز خ میں لے جانے والا ہے اورتو حید کی بات بری گئی ہے الاست ع ما یحکمون اللہ جل شاندنے ارشادفر مایان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون - ( کهلوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں الله تعالى ان كے درميان فيصله فرمادےگا) دلائل كے ذريعه دنيا بيس بھي حق اور باطل كا فيصله فرماديا ہے قيامت كے روزعملى طور پر فيصله فرمادے گا كه الل حق كو جنت ميں اور كفروشرك والوں كودوزخ ميں بھيج دےگا۔

پھرلیل ونہاراورش وقرکا تذکرہ فرمایاس میں بھی شان خالقیت کا مظاہرہ ہارشاد فرمایا کہ اس نے آسانوں اور زمین کوئی کے ساتھ پیدا فرمایا وہ دن کورات پر اور رات کو دن پر لیب دیتا ہے لینی دن کی روشی کورات چھپادی ہیں ہوار رات کی اندھیری کو دن چھپادیتا ہے اور اس نے چانداور سورج کوشخر فرما دیا لیعنی کام میں لگادیا ان دونوں کو جس کام میں لگایا ہوئے ہیں ان کا کام بھی مقرر ہے اور ان کی اجل بھی مقرر ہے مقررہ اجل تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گی ہوئے ہیں ان کا کام بھی مقرر ہے اور ان کی اجل بھی مقرر ہے مقررہ اجل تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گئی جب خالق جل مجدہ کا تھم ہوگا تو بے نور کر دیئے جائیں گے اللہ تعالی عزیز ہے غلبہ والا ہے اس کی مشیت اور ارادہ اور تکوین کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا وہ غفار بھی ہے جولوگ منکر ہیں اگر وہ انکار سے تو بہ کرلیں اور مومن ہو جائیں تو ارادہ اور تکوین کے خلاف کوئی شخص میں نہیں چل سکتا ہو گئی کو اور استے گنا ہوں کو کیسے بخش دیکا جو شحص ایساسوال اٹھائے اس کے جو اب میں اللہ تعالی کی صفت الفقار ہیان فرمادی کہ وہ بڑا غفار ہے برا بخشنے والا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا خکھگڑ قین کفیس گالے کو (اللہ نے تہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا)

و بھی کی منھاز و جھا گھڑا کی جان سان کا جوڑ ابنادیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اُنسیت کے لئے حضرت جواء کو پیدا فرمایا

ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے فرمادی اورو نوں کی نسل دنیا میں پھیلادی جو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔

و انزل انگذر قرن الانگار کی نیا آڈھ اور تمہارے لئے جو پایوں میں سے آٹھ قسمیں پیدا فرما دی ہیں آٹھ قسموں سے

اونٹ کائے 'جھڑا اور بکری کے جوڑے نراور مادہ مراد ہیں جیسا کہ سورة الانعام میں آٹھوں قسموں کا تذکرہ گر ر چکا ہے۔

آبٹ گلقگٹم فی بھٹون الفکار نگری کے جوڑے نراور مادہ مراد ہیں جیسا کہ سورة الانعام میں آٹھوں قسموں کا تذکرہ گر ر چکا ہے۔

آبٹ گلقگٹم فی بھٹون اُنٹھ کی گئے گئے گئے گئے گئے اور مادہ میں بنادیتا ہے پھراس کا میں بنادیتا ہے پھراس کو فرما تا ہے کہران ہڑیوں پر گوشت چڑھادیتا ہے کھراس مقد کے بیاں بنادیتا ہے پھران ہڑیوں پر گوشت چڑھادیتا ہے۔

فی خُلُدُتِ ثَلَاتٍ اللهِ (بیرماری خُلیق تین اندهیروں میں ہوتی ہے) ایک اندهیری ماں کے پیٹ کی دوسری رقم کی تیسری اس جھی کی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ بیسب بچھاللہ تعالی کی قدرت کا ملہ اور علم کا ال پر دلالت کرتا ہے ذٰلِکُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّا وَلّهُ وَلّا وَلّا وَلّا وَلّا وَلّهُ وَل

اَن تَكُفُرُواْ فَإِنَ اللّهُ عَنِي عَنْكُمْ وَكُلِيرُضَى لِعِبَادِةِ الْحُفْمُ وَإِنْ تَشَكُّرُوا يَرْضُهُ لَكُوْ وَلَا اللّهُ عَنِي عَنْكُمْ وَكَلِيرُضَى لِعِبَادِةِ الْحَفْمُ وَإِنْ تَشَكُرُوا يَرْضُهُ لَكُوْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

ڮؙۮؙٳڝؚٳڵڟ۠ۯؙۮؖۅؚ

کی ہاتوں کا جاننے والا ہے۔

## الله تعالی بے نیاز ہے کفر سے راضی نہیں شکرا سے محبوب ہے

قفسید : گذشتہ آیات میں تو حیدی دعوت تھی اور شرک اور گفراختیا رکر نیوالوں کی جمافت اور صلالت بیان فرمائی تھی اگر کسی کو یہ دہم اور اگر میں کو یہ دہم اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے موصد ہونے کی بیاس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے تو اس وہم اور وسوسہ کو دور فرما دیا کہ اگر تم کفراختیار کرواور اس پر جے رہوتو اللہ تعالیٰ کے کمالات میں کوئی کی نہیں آئے گی وہ تم سے بے نیاز ہے تمہارا حاجت مند نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے تفریت راضی ہے اگر کوئی شخص کا فرہوگا تو وہ اس کے تفری سرزادے گا اور اگر تم شکر کرو گے اس پر ایمان لاؤ گے اس کی تو حید کے قائل ہو گے اور دل سے مانو گے تو وہ اس کی قدر دانی فرمائے گا جس پر انعامات دے گا کفر میں تہارا ہی نقصان ہے اور ایمان لانے میں تہارا ہی نفع ہے۔

اوریہ جوتم کفراختیار کرتے ہوے اپنے سرداروں کی بہکاوے میں آتے ہواس بارے میں بید تہجھ لینا کہ ہمارے کفر کا وہال ان ہی لوگوں پر پڑے گا اور ہمارا مواُخذہ نہ ہوگا اس بات کو داضح کرنے کے لئے فرمایا وکا تُزَدُّ وَالْاِئم اُلَّا ذَدُّ اُخْرِیْیْ (کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہا تھائے گی) ہرخض کواپنے کفر کی سزادائی عذاب کی صورت میں بھکٹنی ہوگی۔

آوریہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ تہمیں اپنے رب کی طرف کو ک کرجانا ہے وہ تمہارے اعمال سے آگاہ فرمادے گا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے اعمال کی پیشی نہ ہوگی یا یہ کہ میرے اعمال وجود میں آکر معدوم ہوجا کیں گے تو کیونکر پیش ہوں گے بات یہ ہے کہ جس نے پیدا فرمایا ہے جان دی ہے اسے تمہارے سب کا موں کاعلم ہے اور نہ صرف ظاہری اعمال کاعلم ہے بلکہ دلوں کی باتوں تک کا اسے علم ہے وہ تمہیں بتا دے گا اور جمادے گا کہتم نے یہ یہ اعمال کئے ہیں لہذا وہاں کی پیشی کے لئے تیار ہوا یمان لاؤاور اعمال صالح اختیار کرو۔

ولذامس الدنسان فرد عارته من بنا البه فرند البه و فراد المتحال البه و فراد المتحال البه و فراد المتحال البه و فراد البه و فراد المتحال البه و فراد الب

التَّارِ۞ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ انَآء الْيُلِ سَاجِدًا وَقَالِمًا يَّكُنْ رُالْخِرَةَ وَيُرْجُوْا رَثْمَة رَبِّهِ قُلْ هَلْ

یں سے بے کیادہ فیض جورات کے اوقات میں عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے حالت بجدہ میں اور حالتِ قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امید وارب آپ فریاد سے کیا

يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِثْمَالِيَّنَ كُرُا وَلُوا الْأَلْبَابِ هُ

وه لوگ برابر بین جوجانے والے میں اور جوجانے والے نہیں ہیں عقل والے ہی تھیجت حاصل کرتے ہیں۔

تکلیف چینجی ہے تو انسان اپنے رب کوتوجہ کے ساتھ پکار تاہے اور نعمت کے زمانہ میں دعاؤں کو بھول جاتا ہے

تفسین : بیدوآیوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں انسان کا مزاج تایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنج جائے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے پکارنا شروع کر دیتا ہے دعا پر دعا کرتا چلا جاتا ہے جو دوسر ہے معبود بنائے ہوئے رہتا ہے ان سب کو پکسر بھول جاتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے کوئکہ وہ سجھتا ہے کہ ان جھوٹے معبود وں سے کوئی فائدہ بجنچ والانہیں پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نعت عطا فرما دیتا ہے تو اس حاجت و ضرورت کو بھول جاتا ہے جس کے لئے پہلے اللہ سے دعا ما تکی تھی اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے شرکے تبری جو پر خورت کو بھول جاتا ہے ہوں کا تربیہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی گراہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ سے بٹا تا ہے سورۃ العنکبوت میں فرمایا فی افغان کے لئے شرکی گئے تا ہے ہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی گراہ کرتا ہے اور اللہ کی راہ سے بٹا تا ہے سورۃ العنکبوت میں فرمایا فی فی افغان کی اللہ کو نیک کوئی کے اللہ کو نیک کوئی کہ تعالیٰ کے لئے بیں تا کہ ان نعتوں کی ناقدری کریں جو ہم نے آئیں دی اور کی طرف جات دے دیتا ہے تو اچا تک وہ شرک کرنے گئے بیں تا کہ ان نعتوں کی ناقدری کریں جو ہم نے آئیں دی اور نام کا کرنے عاصل کرلیں سوعقریب جان لیں گے۔

ارشادفر مایا قُلْ مَنگَفَر کُفُولِ وَکَلْیُلا (آپ فر مادیجے کرتواہے کفرے ذریع تھوڑ اسانفع حاصل کر لے اِنگ مِسنَ اَصْحَابِ النَّادِ (بِشُک تو دوز خ والوں میں ہے ہے) اس میں ان لوگوں کو تنبید فر مادی جو کفر کواس لئے نہیں چھوڑت کہ اس سے دنیا کے قلیل اور کیٹر فوائد اور منافع وابستہ ہوتے ہیں کوئی افتد ارکی کری کی وجہ سے اور کوئی جائداد باقی رکھنے کے لئے اور کوئی اعزہ واقر باء کے تعلقات کے پیش نظر کفر پر جما ہوا ہے نینیں سجھتے کہ ید دنیا کا تھوڑ اسانفع ہے دوزخ کے دائی عذاب کے سامنے ان چیزوں کی چھ بھی جیثیت نہیں دوزخ کی آگ بہت بڑا عذاب ہے اگر کسی سے یوں کہا جائے کردنیاوالی آگ کو پانچ منٹ ہاتھ میں لے لواوراس کے عوض بادشاہ یاوزیریا بہت بڑے جا گیردار بن جاؤتو اسے بھی گوارا نہیں کرسکتا عجیب بات ہے کہ دوزخ کے دائی عذاب کے لئے تیار ہیں اور حقیر دنیا کا نقصان گوارانہیں جو تھوڑی ہے اور تھوڑی مدت کے لئے ہے اگر چدد کیھنے میں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہو۔

# صالحين كى صفات

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جوشن اس طرح رات گزارتا ہو کہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے بھی بجدہ میں بھی کھڑا ہوا ہے جو آخرت کے مواخذہ سے ڈرتا ہے اورا پنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے کیا ہے شخص اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو کا فر ہو گنا ہوں میں لگا ہوا ہو۔ (بی بطور استفہام انکاری ہے) مطلب بیہ ہے کہ عبادت گزار شخص جوراتوں رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے جو آخرت سے ڈرتا ہے اور جواللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے بی شخص اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا امیدوار ہے بی شخص اور اللہ تعالیٰ کا نافر بان کا فر بندہ برابر نہیں ہو سکتے جیسا کہ سورہ ص میں فرمایا:

الدُنجُونِ اللّٰ نِینَ اللّٰوَاوَ کِالْ الشّٰ لِیتِ کَالْمُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ نِینَ اللّٰوَاوَ کَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

افگایگنگراوگواالالباک (جولوگ عقل والے ہیں وی تھیجت حاصل کرتے ہیں) جن لوگوں کوعقل نہیں یاعقل ہے جا
استعال کرتے ہیں وہ لوگ تھیجت حاصل نہیں کرتے قرآن سنتے ہیں قرآن کی دعوت اور اس کی تعلیمات پر ایمان نہیں
لاتے 'بشارآ دی ایسے ہیں جو دنیاوی کاموں میں بہت آگے آگے ہیں ٹی ٹی مصنوعات ایجاد کرتے ہیں انسان کی ترقی
کے لئے بہت کچھ سوچتے ہیں طرح ظرح کی مشینری مارکیٹ میں لاتے ہیں سائنس اور جغرافیہ کی ہوی ہوی یا تیں کرتے
ہیں کی فرومشرک ہیں اپنے خالق کوئیس بہچانتے بہت سے لوگ قو خالق تعالی شافہ کے وجود ہی کوئیس مانتے اور جو مانتے
ہیں وہ مشرک ہیں اس کے لئے اولا دبھی تجویز کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں یے تقلندی ہے کار ہے ایسے
لوگوں کے عقل پر پھریز ہے ہوئے ہیں ایسی عقل کا کیا فائدہ جو دوز خ میں لے جائے۔

### نماز تهجد كى فضيلت

حاملین قرآن بیں راتوں کونمازیں بڑھنے والے بیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے تھی نے عرض کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اسکلے بچھلے سب گناہ بخش دیئے ہیں (گناہوں سے وہ لغزشیں مراد ہیں جن کی خطاء اجتہادی طور پرصادر ہو) آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں (رداہ البخاری) یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام کا تقاضا توبیہ ہے کہ اور زیادہ عبادت گزار ہونا جا ہے نہ کہ تھوڑی عبادت براكتفا كياجائ يحذر الآخرة ويرجوار حمةربه فيمعلوم بواكخوف اوراميد ساته ساته بوناح يج بيموك كى صفات مين سورة الانبياء مين چند حفرات انبي عكرام يسم الصلية والسلام كاتذكره كرنے كے بعد فرمايا إنَّهُم كَانُوا يُسَادِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وهبًا (بيسب نيك كامول من درت تصادراميدوييم كساته بمارى عبادت كياكرت تھے) اور سورہ الم سجدہ میں فرمایا تنجافی جنوبه خرعن المصاحة يل عن رتبه فرخو قا وَطَمعًا وَمِنَارَ وَنَهُ فَوَن (ان ك ببلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طورر پر کہوہ اینے رب کوامید سے اور خوف سے بکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں)ان دونوں آیتوں ہے بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں بھی لگے۔اللہ تعالیٰ سے دعا بھی كرے اميد بھى رکھے ڈرتا بھى رہے۔ بيد هنرات انبياء كرام يكيم الصلو ة والسلام اور عباد صالحين كاطريقة ہے كمل نه كرنا اور خالی امید رکھنا بیایی انی تقاضوں کے خلاف ہے۔ حضرت انس رضی الله عند نے بیان کیا کدرسول اللہ علیہ ایک جوال مخض ك پاس تشريف لے كئے بيان كى موت كاونت تھا آپ نے فرمايا كمتم اپنے كوكس حال يس پاتے ہوء عرض كيا كميس الله ے امیدر کھتا ہوں اور اپنے گنا ہوں پر موا خذہ ہونے سے ڈرتا ہوں آل حضرت علیہ نے ان کی بات س كر فر ماياس جيسے موقعہ میں ( یعنی موت کے وقت ) جس کسی بندہ کے دل میں بیدونوں با تیں جمع ہوں گی اللہ اس کی امید کے مطابق ضرور اسے (انعام) عطافر مائے گااوروہ جس چیز ہے ڈررہا ہے اس سے امن وامان میں رکھے گا۔

قُلْ يَعِبَادِ الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ آخْسَنُوْا فِي هَذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَارْضُ اللَّهِ

آپ فرماد یجئے کواے میرے بندوجوایمان الے اپنے رب سے ڈروئی بات ہے کہ جن اوگوں نے اس دنیا میں اجھے کام کئے ان کے لئے اچھا بدلد ہے اوراللہ کی زمین

وَاسِعَةُ إِنَّا يُونَى الصِّيرُونَ اجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُكُ اللّهُ مُغْلِصًا لَهُ

فراخ ب صبر کر نیوالوں کوان کا پورااجر بغیر صاب دیا جائے گا ؟ پ فرماد سیجئے کہ بلاشبہ جھے تھم دیا گیا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو کس عبادت ای کے لئے

التِيْنَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱكُونَ اوّل الْسُلِيْنَ قُلْ إِنَّ آخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَنَابَ يَوْمِ

غالص ہواور مجھے علم ہوا کہ میں سب سے پہلامسلمان ہول آپ فرماد یجئے کہ بیشک میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس طرح سے کہ میری

عَظِيْرٍ ۗ قُلِ اللهَ ٱعْبُدُ مُغْلِطًا لَهُ دِيْنِي ۚ فَاعْبُدُوا مَاشِئَةُ مُنْ دُونِهُ قُلْ إِنَّ الْغِيرِيْنَ الَّذِيْنَ

عبادت ای کے لئے غالص ہے سوامے چھوڑ کرتم جس کی جاہوعبادت کرو آپ فرماد بجئے کہ بلاشبہ نقصان میں پڑنے والے وہی لوگ ہیں

خَيِرُوَا الْفُنْهُمُ وَالْمِلِيْهِ مْ يَوْمُ الْقِيمَةُ الاذلك هُوالْخُنُرانُ الْمِينُ الْمُمْرِينَ فَوْقِهِ مُظْلَلٌ مِن

جوقیامت کے دن اپن جانوں سے اور اپنے الل وعیال سے خدارہ میں پر گئے خبروار میس کے خدارہ ہے ان کے لئے ان کے اوپر سے آگ کے شعلے ہوں گے اور ان

التَّارِ وَمِنْ تَغَيِّرِهُمْ ظُلَلُّ ذَلِكَ يُغَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةُ يُعِبَادِ فَاتَّقُونِ ۗ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُواالطَّاغُونَ کے نیچے ہے بھی شطع ہوں گئیدہ مات ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے اے بمرے بندو سوتم جھے ہے ڈرڈاور جن لوکوں نے اس بات سے پر بیز کیا کہ شیطان ک ٲڽؙێڠڹ۠ۯؙۏٛۿٵۉٲڬٵڹٛٷٙٳٳڶؽٳڵؾۅڷۿڞؙٳڷڹؿ۬ڒؽۜ؋ۺؾٚۯۼٵؚڍ<sup>۞</sup>ٳڷڒۣؽٛؽؽٮٛؿۧۼٷٛڹٳڷڠۅٛڷ؋ؘؽؾۜؠۣڠۏٛڹ عبادت کریں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ان کے لئے تو شخبری ہے۔ سوآپ میر سان بندوں کو فوشخبری سناد یجئے جواس ککام کوکان لگا کر سنتے ہیں گھراس کی انھی ہے تَحْسَنَهُ أُولِيكَ الَّذِيْنَ هَلَهُ مُمُ اللهُ وَ أُولِيكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ اَفَكُنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَدَابِ اچھی باتوں کا اتباع کرتے ہیں میدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں موجس مخف کے بارے میں عذاب کی بات اَفَانَتُ تُنْقِدُ مُنْ فِي التَّالِقَ لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَقَوْ ارْبَهُ مُ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرُف مَبْنِيَ يُلْتَجِيرِي طے ہوچی ہے کیا آپ سے چھڑ الیس کے جودوز خیس ہے کی جولوگ اپٹرب سے ڈرےان کے لئے بالا خانے ہے ہوئے ہیں ان کے نیجے مِنْ تَخْتِهَا الْأَغُمُارُهُ وَعُدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ لِلْيُعَادُ الْمُؤْتَرَانَ اللَّهَ انْزُلُ مِن التَّمَاءَ مَاءً فَسُلَّكُهُ مہریں جاری ول گے۔بیاللہ نے وعد وفر مایا ہے اللہ وعد وخلاف نہیں فرماتا کیا تو نے نیس دیکھا کہ اللہ نے آسان سے یانی نازل فرمایا پھر بْنَايِيْعُ فِي الْأَرْضِ ثُنَّةً يُغِنْرِجُ بِهِ زَنْعًا تُغْتَلِفًا ٱلْوَانْكُ ثُمَّ يَحْيُغُ فَتَرَادُمُ فَفَرًّا ثُمَّ يَجَعُلُ حُطَّامًا \* اس کوزین کی موق میں داخل کرویا پھراس کے ذریعہ کمیتیاں نکالاے جن کی تعمیر مختلف ہیں پھروہ کھی ختک موجات ہے جاتی ٳؿؘ؋۬ۮٳڮڶۮؙ۪ڒؙؽٳڮۅڮٲۅڸٲۘۯؠؙٵ<u>۪</u> بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے۔

## الله سے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا حکم

قسفید و ان آیات میں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ عظیمی کومتعدد باتوں کا اعلان کرنے کا تھم دیا ہے اول تو یہ فرمایا کہ آپ میرے موثن بندول سے فرماد بیجے کہتم اپنے رب سے ڈروئی ڈرناا عمال صالحہ پر ابھار نے اور گنا ہوں سے بیجے کا ذریعہ ہوتا ہے جب کوئی شخص اعمال صالحہ اداکرتا ہے تو اس کی نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں ان نیکیوں پر صبر کرنا اور جے رہنا مبارک ہے صبر کرنے والوں کا پورا پورا اجر و ثواب اللہ تعالی بغیر حماب کے عطافر ما دے گا' ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کا کہ فرمایا کہ کا دریا ہوئے گا کہ اللہ کی زمین فراخ ہے )۔

اس میں یہ بیان فرمایا کہ جوکوئی الی جگدرہتا ہو جہاں کافررہتے اور بستے ہیں اوران کے فرغہ میں رہنے کی وجہ سے دین پرنہیں جم سکتا اورا ممال صالح انجام نہیں دے سکتا اور ممنوعات شرعیہ سے نہیں نیج سکتا تو وہاں سے چلا جائے اور کسی الیی جگہ جا کرآباد ہو جائے جہاں احکام اسلام پرعمل کرسکتا ہوا اورکوئی شخص بین سو سے کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں ہمت وارادہ کرے گا اوروطن کی محبت سے بالاتر ہوکر اللہ تعالی کی محبت کے پیش نظر نکل کھڑا ہوگا تو انشاء اللہ تعالی بہت ہی جگمل جائے

گئ سورة النساء ميں اس كوفر ما يا و مَنْ يُهَاجِدُ فِي سَينِكِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَيْنِيرًا وَسَعَهُ \* (اور جُوْض الله تعالى كى راه ميں جَرت كرے كا تو اس كوروئے زمين پر جانے كى بہت جگہ ملے كى اور بہت گنجائش)۔

ووم: یکم دیا کہ آپ اعلان فر مادیں کہ مجھے یکم ہوا ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کروں خالص اس کی عبادت میں مشغول رہوں اور مجھے یہ می مسلمانوں میں سب سے پہلامسلمان ہوں چونکہ بیامت شماری امت ہے اور آخری نی مسلم اور اور مجھے یہ می عمل ہیں اسلمانوں کو اللہ تعالی کے احکام پر عمل پیرا ہونالازم ہیں البندا آپ اس کی آخری امت میں سب سے پہلے مسلمان میں جسے دیگر تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی کے احکام پر عمل پیرا ہونالازم ہے اس کی ہے اس کی ان احکام کی فرماں برداری لازم ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اس کی ذرات ہے متعلق ہیں اس اعلان میں یہ تبادیا کہ میں بھی اللہ تعالی کا بندہ ہوں اور فرماں بردار ہوں اور صرف دوسروں ہی کو ایمان

ر اسے میں ہیں ہیں میں میں میں میں ہے۔ کی دعوت نہیں دیتا خود بھی مومن ہوں اورا دکام پڑ کمل پیرا ہوں معلوم ہوا کہ ہردا گی کوا پی دعوت پرخود بھی ہونالا زم ہے۔ تنیسر ا: تھم بیدیا کہ آپ فرماد بجئے اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں (انبیاء

کرام علیم الصلوة والسلام) گنامگاراور نافر مان نبیل موت تصطور فرض بیاعلان کروادیا گیا که میں خود نافر مانی کے مواخذہ سے ڈرتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کارسول ہوں البذادیگر افراد کو توزیادہ خوف زدہ ہونے اور مواخذہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

ورتا ہوں جبر الدلاقائ ہارسوں ہوادیرا ہرادوو ریادہ و سردہ اور ہوا۔ دیا ہوں ہوادی کے دور سوں ہوادی ہوا ہوں ہوادی ہوادی ہوادی ہوا ہوادی ہوائی ہوا ہوا ہوادی ہوائی ہوادی ہوائی ہوا ہوائی ہوئی ہوائی ہوائی

الكافلك هُوالْخُنْرَانُ الْدُيْرِينُ (خبردارخوب مجملوكه ميدواضح كطلاموا خياره ٢٠)-

اس کے بعدان کے عذاب کی پچھنصیل بیان فرمائی اوروہ بیکدان کے اوپرآگ کے شعلے ہوں گے اور نیچ بھی آگ کے ان شعوں کو ظلک سے تعبیر فرمایا ظلائی جمع ہے ظلاسا ئبان کو کہا جاتا ہے

علامة رطبی فرمات بین کربیایی ہے جیے سورہ اعراف میں فرمایا لھ کھ فرق کے کھنٹھ کھی اگا ہوں فوق ہے کو اور اور ہوں ا عکبوت میں فرمایا یو کر یعنشا کم الفکا آئے مون فوقھ نے وین تخت ازجیلھ نے بنج بھی آگ ہوگی اور اور پھی اور سے بھی جلیں گے اور نیچ بھی مشاکلت نیچ کے بسر کو طلل سے تعبیر فرمایا قال صاحب الروح و تسمیت ها ظللا من باب المشاکلة۔ فیلا یُکھوٹ اللہ یہ عباد کا (بیوہ چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پائے الحق فائقون (اے میرے بندوم مجھ سے ڈرو) میری ناراضکی کے کام نہ کروقال صاحب الروح والا تتعرضوا لما یو جب سخطی۔

قال صاحب الروح ص ۲۵۲ ج ۲۳ مدح لهم بنهم نقادفی الدین یمیزون بین الحسن والاحسن والاحسن والفاضل والأفضل فاذا اعترضهم امران واجب وندب اختاروا الواجب و كذالك المباح والندب (تشیرردح المعانی والے فرماتے ہیں اس آیت میں مؤمن بندوں کی تعریف ہے کہ وہ دین میں بالغ نظر ہیں اچھے اور سب سے اچھے کی تمیز کر سکتے ہیں افضل اور افضل ترین میں فرق کرتے ہیں جب آئیں تو امر پیش آئیں ایک واجب ہو اور دوسرامتجب تو وہ واجب کو اختیار کر لینے ہیں ای طرح مباح اور متحب میں بھی فرق کرلیتے ہیں)

دوسرے نیک کاموں میں بھی احسن اور افضل کواختیار کرتے ہیں۔

ندگورہ بالاحضرات کی تعریف میں دوباتیں اور بیان فرایٹ اولاً فر مایا اُولَیِّ اَکْ اَلَّذَیْنَ هُلُهُ اُلَاثُهُ کہ بیروہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ٹانیا یوں فر مایا و اُولیِ اُفْ هُوْ اُولیا اور بیلوگ عقل والے ہیں ان کی عقلیں سلیم ہیں صحیح ہیں آباء واجداد کی تقلید میں کفروشرک پرنہ جےرہے بلکہ اپنے عقلوں کوکام میں لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت آئی اسے قبول کیا۔

فائدہ دروح المعانی میں آیت کریمہ و الذین اُجْتَنْہُ والطّاغَوْتُ کا سبب نزول پر کھھا ہے کہ جب حضرت ابو بکرصدیت وضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرلیا تو عبدالرحمٰن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور سعیدین زیدا ورز ہیر بن عوام ان کے پاس آگے اور سوال کیا کہ آپ نے اسلام قبول کرلیا ؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں! اور ساتھ ہی ان لوگوں کو ضیحت کی اس پر انہوں نے بھی ایمان قبول کرلیا اور سلمان ہوگئے اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

 طے کر چکے ہیں کہ میں ایمان قبول کر نائبیں وہ دوزخ کی وعیدیں سنتے ہیں لیکن پر بھی کفریر جے ہوئے ہیں کیا آپ انہیں دوزخ سے بچادیں گے یعنی بیآپ کا کام نہیں ہے لہذا جو تخص ہدایت قبول نہ کرے اس کی وجہ سے آپ ممکین شہوں اس ك بعداس بشارت كا تذكره فرمايا جس كالهُ والْبنتري مين وعده فرمايا بارشاد ب ليكن الدَّني اتَّقُوارْ تَهُو ليكن جولوگ اسے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنائے ہوئے ہیں ان کے نیچ نہریں جارى مول كى وعُدُ الله (بياللدن وعده فرمايا يه) كَدُولُو الله المُنافِينَ أَد (الله وعده خلاف نبيس كرتا) بس متقى بند يقين كريس كمانييس جوبشارت دى گئى ہےوہ جن ہے تھے ہاس كے مطابق عمل كيا جائے گا جولوگ جن واضح مونے كے بعد بھى ایمان قبول نہیں کرتے ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جواٹی ونیا اور دنیاوی منافع سے محبت کرنے کی وجہ سے ایمان سے محروم رہتے ہیں اور جانتے ہوئے کہ ایمان ہےمحروم رہنے کے باعث جنت ہےمحروم ہو نگے اور دوزخ کے دائمی عذاب میں بتلا ہو تکے حق کو قبول نہیں کرتے عارضی دنیا کی چہل پہل ہی کوسا سے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے پھراس پانی کوز مین کے سوتوں میں داخل فرمادیایہ پانی زمین میں جاری رہتا ہے پھرایک جگہ جمع موجاتا ہے پھرچشموں كنوؤل سے نكالا جاتا ہے جس سے بھيتوں كى آبياشى موتى ہاس كے ذريعه الله زمين سے كھيتوں كوا گا ديتا ہے ان كھيتوں کی مختلف قتمیں ہیں محیتی بڑھ جاتی ہے سرسز ہوتی ہے بکتی ہے پھرخٹک ہوجاتی ہے رنگ زرد ہوجاتا ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے جیتی کا جوحال ہے دنیا کا اٹھان اور فنااس طرح سے ہے ساری دنیا ہی فنا ہوگی قیامت کا صور چھونکا جائے گا توجو مچھاس میں ہے ہس نہس ہوجائے گا۔

لوگ بوے محلات بناتے ہیں قلع تقریر کرتے ہیں بوی آراکش وزیباکش اختیار کرتے ہیں کھیتیاں بوتے ہیں باغ بھی لگاتے ہی تجارتیں بھی کرتے ہیں قول کی گذیوں سے تجوریاں بھرتے ہیں صدارتوں کے امیدوار بے ہیں وزیر بن جاتے ہیں اور سجصة بين كرام بهت زياده كامياب بين ليكن ايك دن موت آئ جاتى بسب كجودهراره جاتا باورجو بجه حاصل كيا تقاسب دهوك كا سامان ہوتا ہے جس کے بارے میں سورہ آل عمران میں و ما الحیوة النّ نیا آلامتناء الفُووْدِ فرمایا ہے ( یعن دنیاوالی زندگی دھوکہ كعلاوه بجينيس كيسب بجهد مكھ بين پر جي اس كے بيٹھ بات بين اور حب دنيا كى وجه اپني آخرت بناه كرد بين بيد ب حتی قابل تعجب ہاس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے تھیجت ہای میں دل دیے پڑے ہیں حالاتکد دنیا کے حالات میں سب کے لئے بہت بوی عبرت اور ضیحت ہے ای کوفر مایا آئ فی ذالک کذکری ایدولی الکائیاب (بلاشباس میں عقل والوں کے لے ضرور تھیجت ہے ) اوگ اپی عقلوں کو دنیا کی ترقی کے لئے استعال کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو تصد اُوارادہ خراب کرتے بين يد بعقلى نبيس بو اوركيا ب ؟ سورة الكهف من فرمايا واخرب له في مَثَلَ الْحَيْوة الدُّنْيَاكَمَا إِ انْزَلْنَاهُ مِنَ التَمَاءَ فَاخْتُكُطَ بِم نَبُاتُ الْأَرْضَ فَأَصْبُرُ مَيْ مِنْ مِنْ الدِّنْ وَالرِيعْ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُقْدِيرًا اورآب ان لوگوں سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فرمایے کدوہ ایس ہے جیسے آسان ہم نے پانی برسایا بھراس کے ذریعہ سے زمین کی نبا تات خوب مخبان ہو گئیں پھروہ ریزہ ریزہ ہوجائے جس کو ہوااڑائے لئے پھرتی ہواوراللہ تعالی ہرچیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

اَنْسُ شَرَح اللهُ صَدْرَة لِلْإِسْلَامِ فَهُوعَلَى نُوْرِ قِينَ رَبِّهٖ فَوَيْلُ لِلْفَلِيدَة قُلُوبُهُ مُرِّن ذَلْرِ اللهِ

بواللدنے جس كاسيداسلام كے لئے كھول دياسوده اينے رب كی طرف نے ورئے سے موہلاكت سان لوگوں كے لئے جن كے دل ذكر الله كى جانب سے خت ميں

أُولَيْكَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ اللهُ وَلَا أَحْسَنَ الْمِن يُدِي تِبَّامُ تَتَنَابِهَا مَثَالِي تَقَتَع رُمِنه كم لؤد بیلوگ تھی ہوئی گمراہی میں ہیں اللہ نے برااچھا کلام ناز ل فرمایا جوالی کتاب ہے جس کی باتیں آپس میں لمتی جلتی ہیں الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبِّهُ مُرْثُمُ تَلِينُ جُلُودُهُ مُ وَقُلُونُهُ مُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُنَى اللهِ اس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جوائے رب سے ڈرتے ہیں چھران کے بدن اورول زم ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ا يَهُ بِي مِهِ مَنْ يَثَا أَوْ وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ قَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ أَفَهُنْ يَتَقِيْ بِوَجْهِ وَمُؤْءِ الْعَذَابِ بيالشكى مدايت باستحذر بعدده جيح ياب مدايت ديتا ب اورالله جي كراه كرسا ، كوني مدايت وينه والأثين جو فحض قيامت كردن ايين چيره كوبر بعذاب بيايج الكا ۑٷؘڡڒٳڵؚٙۊؠڮڋۏؿٚڵٳڵڟٚڸؠؽؽۮؙۏڰ۫ۏٳڡٵڴڬ۫ؾؙڎ<sub>ۛ</sub>ۯڰڷڛٷؽ۞ػڒۧۘۘۘۘۘۘڔ۩ٚٙڕ۬ؠۣٛؽڝ۫ۊڹڸۣؠؗۿۏؘٲؾؗؠؖؗؗڰؙٳڵۼڒٳڮ اور طالموں سے کہا جائے گا کہ جو بچھتم کمائی کرتے تھا سے چھولوان لوگوں سے پہلے جولوگ تھے انہوں نے جھٹلا یا سوان کے پاس اس طور سے عذاب آیا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَذَاتُهُ مُرَالِلُهُ الْخِزْي فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَاكِ الْاَخِرَةِ ٱكْرُمُ کہ آئیں اس کا خیال بھی نہ تھا سو اللہ نے آئیں دنیا والی زندگی میں رسوائی چکھا دی اور البلتہ آخرت کا عذاب اس سے برا ہے ڵٷڮٲڹٛٷٳڽڠڵؠۮؙۏؽ۞ۅڶڡۜڵۻٛڒڹٵڸڵؾٵڛڔڣٛۿؽٳٳڵڡٞۯٳڹۣڡؚڹٛڴڸٞڡؿڸڵۼڵؠٛٚ؞ٛؾڒٲڴۯۏڹ اگروہ جانتے ہوتے اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے لوگول کے لئے اس قرآن میں ہر سم کے عمدہ مضامین بیان کردیے ہیں تا کہ بیاوگ نفیحت حاصل کریں قُرْانَاعَ بِيَّاغَيْرُ ذِي عِوجٍ لَعَلَّهُ فِي يَتُقُونَ فَرَبِ اللهُ مَثَلًا رَجُ لُلُ مِنْ وشُرِكا أَءْ مُتَثَالِسُونَ وقرآن بعرب بجس من كولى بخ نيس تاكديوك وري التدفعال في ايك مثال بيان فرائل ب كدايك شخص ب جس من كل ساجى بين من آيس من مند المندى ب وَرَجُلُاسَكُمُالِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِينِ مَثَلًا ٱلْحَمْنُ لِلْعِ بِلُ ٱكْثُرُهُمُ لِايعْلَمُونَ وَتَاكَ بَيتُ وَإِنَّهُمْ وراك و فحض بجواك بى آدى كے لئے سالم بكيا يدون صالت كامترات براجين؟ سبتريف الله بى كے لئے بلكان مين الرف فيس جانے بال برات مرفوالے بين ڡۣۜؠؾٷؽؘ<sup>۞</sup>ؿؙۿٳڰٛڰۄۑٷؗٙٙۘػٳڵۊۑؠڎٙۼڹ۫ڰڒؾؚڴڎٟڠؾٛۅۿۏؽ<sup>ۿ</sup> اور بلاشبہ سیلوگ بھی مرنے والے ہیں بھر یقین بات ہے کہ قیامت کے دن تم اپ رب کے پاس پیش ہو کر مدعی اور مدعی علیہ ہوگے۔

اللدتعالی نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس کے لئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس کے فرکی جانب سے شخت ہیں انکے لئے ہلاکت ہے مصدید : گزشتہ آیات میں مونین کے واب کا اور کا فروں کے عقاب کا ذکر ہے۔ یہ و دونوں فرین کا انجام کے اعتبارے فرق ہے جو آخرت میں سب کے سائے آجائے گااب یہاں مون اور کا فری کیفیات کو بیان فر ہایا' ارشاد

فر مایا کہ ایک وہ خص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور اس کے دل میں نور ایمان بھر دیا اور دوسراوہ خص ہے جس کا اسدہ و ناوس نہ ہونے ہے جس کا دل تنگ ہے نور ایمان سے خالی ہے اور اللہ تعالی کے ذکر سے تنگی محسوں کرتا ہے اور ذکر اللہ سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں بختی ہے بتا کو وہ خص جس کا دل ایمان سے معمور ہے اور اسے اسلام کے بارے میں شرح صدر ہے کیا اس محض کی طرح ہوسکتا ہے جس کے دل میں کفر ہوجواللہ کے ذکر کو تبول نہ کرتا ہواس کے دل کی قسادت اور تنی اسے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے دے۔ بیا یک سوال ہے جس کا جواب آسان ہے سب جانتے ہیں۔

سورة انعام من فرمایا فَمَنْ تُرِدِ اللهُ أَنْ تَعْدِیدُ اللهُ أَنْ اللهُ الله

### شرح صدركي دونشانيان

حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اسلام کے لئے شرح صدر ہو جانے کی بینشانی ہے کہ دارالغرور سے بیجے اوردارالحلو دلیخی آخرت کی طرف متوجد ہے اور موت کے لئے تیاری کرتارہے۔

مورہ زمری آیت میں شرح صدر والی بات بیان کرنے کے بعد فر مایا فویڈا گلفینہ ڈاؤیکھ فرٹ فائر الله الله فریڈا گلفینہ ڈاؤیکھ فرٹ فائر الله کے ذکر کی جانب سے سخت ہیں لینی اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے اور اس کیلئے زم ہوتے ان کے لئے بڑی خرابی ہیں ہیں ) اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے ول میں اسلام کے لئے شرح صدر نہیں ہوتا ان کے ول میں اسلام کے لئے شرح صدر نہیں ہوتا ان کے ول ایسے خت ہوتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں گلنا اور اللہ کا ذکر کرتا آئیس شاق گزرتا ہے ان کے دلوں کی سختی آئیس اللہ کی یاد میں نہیں گئے دیتی ۔ در حقیقت اللہ کا ذکر بڑی نعمت ہے مبارک بندے ہی اس میں گئے ہیں اور اس میں لذت محسوس کرتے ہیں اور کشر سے ذکر ان کی خصوصی غذا بن جاتی ہے۔

### ذكرالله كي فضيلت اورابميت

حضرت عبدالله بن عررضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا کہ الله کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولا کرو کیونکہ ذکر الله کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی تختی کا سبب بن جاتا ہے اور بلا شبہلوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دوروہی مخف ہے جس کادل سخت ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ دین کی با تیں تو بہت ہیں ان سب پر مجموعی حیثیت ہے مل کرنا مجھے دشوار معلوم ہور ہا ہے ( کیونکہ فضیلت والے اعمال اس قدر ہیں کہ مجھ ہے ان سب پڑ مل نہیں ہوسکتا) لہٰذا آپ مجھے ایسی چیز بتاد ہے کہ میں اسے پکڑے رہوں آپ نے فر مایا کہ تیری زبان ہروفت اللہٰ کی یاد میں تر ہے۔
اللہٰ کی یاد میں تر ہے۔

حضرت عبدالله بن بسررضی الله عندے بی بھی روایت ہے کہ رسول الله علیہ علیہ اعرابی (دیہات کے رہنے والے) نے سوال کیا یارسول الله تمام اعمال میں افضل کونساہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو دنیا ہے اس حال میں جُد اہو کر تیری زبان اللہ کی یاد ہے تر ہو۔
(رواہ الر مٰدی)

### مُتَشَابِهِا مِّثَانِي كَاتْرْتُ

اس کے بعد قرآن مجید کی فضیلت بیان فرمائی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے اچھا کلام نازل کیا پھراس کی ایک صفت محتاباً مُعَشَابِها اوردومری صفت مَفَائِی بیان فرمائی مُعَشَابِها کامطلب بیہ کے کفظی اعتبار سے صفح بلغ بھی ہے اور مجز و بھی ہے اور معنوی اعتبار سے اسکے مضامین آپس میں مشابہ ہیں اور آیات آپس میں ایک دومرے کی تقد بق کرتی بیں سب میں عقائد صحح بیان کے ہیں قو حیدر سالت کے اقرار اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیے ہیں مَفَائِس کی کا بین سب میں احکام مواعظ اور نصائح بار بار دہرائے گئے ہیں نیز بار بار اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کین طبعیت ملول نہیں ہوتی اور ہر مرتب نی چیز معلوم ہوتی ہے۔

### ذاكرين كي صفات

جائے اور جنت میں داخل ہوجائے کیااس شخص کے برابر ہے جودوز ن میں داخل کردیا جائے؟ چرہ کے ذریعہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل عذاب کے چروں کو آگ پنچے گی وہ چاہئیں گے کہ چروں کو ڈھال بنالیں اورائی جانوں کو عذاب سے بچالیں لیکن ایسانہ ہوسکے گادوز ن میں داخل ہوں گے اور ہر برحصہ عذاب میں ڈالا جائے گا اور طرح کے عذاب میں گرفآز ہوں گے سورۃ الفرقان میں فرمایا ہے اگرفن نی نحضہ کوفن علی و بخور ہو ہے الی جھے گئے اور ہر سے مورۃ الفرقان میں فرمایا ہے اگرفن نے شکھ کے فوج ہے لی جھے گئے اور بہت زیادہ لوگ اپنے چروں کے بل دوز ن کی طرف لے جائے جائیں گے وہ لوگ جگہ کے اعتبار سے بدترین بیں اور بہت زیادہ گراہ ہیں) چہروں کے گھسیٹا جانا بھی ایک عذاب ہے ای طرح کھیٹتے ہوئے اسے دوز ن میں پہنچا دیا جائے گا گراہ ہیں) چہروں کے گھسیٹا جانا بھی ایک عذاب ہے ای طرح کھیٹتے ہوئے اسے دوز ن میں پہنچا دیا جائے گا گراہ ہیں) کے موال کا گذائی نگر بھون (اور ظالموں سے کہا جائے گا کہتم جو کمل کیا کرتے تھان کا عذاب چکھلو)

گگاب الذین من بخیرہ ان دونوں آنوں میں مطرین کی بدحالی بیان فرمائی کہ دہ یوں تشجیس کہ عذاب کی وعیدیوں بی ایک تہدید ہوان کو بھے لینا جائے کہ دعیدیں تجی ہیں جمٹلانے والوں کو عذاب بھی کے گاان سے پہلے بھی لوگوں نے جمٹلایا پھران کے پاس عذاب بھی نہ تھا اللہ نے انہیں دنیا میں بھی رسوائی کا مزہ چکھادیا اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے بی جود نیاوالے عذاب سے بہت بڑھ کر ہے۔

وُلُقُکُ خُرُفِنَالِلْقَائِسِ فِی هِنَاالْقُوْانِ (الآیتین) ان دوآیتوں میں قرآن مجید کی صفات بیان فرمائیں اورارشاو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہرتم کے عمدہ مضامین بیان کردیئے ہیں تا کہ یوگر تھیں حصل کریں اور بیھی فرمایا کہ قرآن عمر لوگوں کے لئے ہرتم کے عمدہ مضامین بیان کردیئے ہیں تا کہ یوگر تی فصاحت اور بلاغت سے بھی فرمایا کہ قرآن عمر فرمایا کہ فرآن عمل فرمایا کہ بھی واقف ہیں) تیسری بات بیر بیان فرمائی کہ قرآن عمن فرمایا کہ بھی ہے نہ اس میں لفظی رکا کت ہے نہ فصاحت میں اختلال ہے نہ معنوی طور پراس میں کوئی تناقض ہے آخر میں فرمایا کہ کہ فریق کے گئو گئا تا کہ بیلوگ قرآن کی تکذیب سے باز آئی اوراللہ جل شاند کے عذاب اور پکڑ ہے ڈریں اورا پنی جانوں کواس سے بچائیں۔

### مشرك وموحد كي مثال

سامنے بھی جبین نیاز رگڑتا ہے۔موحد ومشرک میں اتناعظیم فرق ہے شرک اختیار کرنے والے سرایا گمراہ ہیں اورسرایا بیوقوف بھی ہیں۔

بك أكثره في إلا يعْمَلُونٌ ( بلكه ان ميس أكثر وه لوك بين جونبين سجهة ) حق اورناحق مين تميز كرنا بي نبيس حيات \_

قوله تعالى متشاكسون قال الراغب في مفراداته الشكس: السبق الخلق و قوله شركاء متشاكسون اى متشاجرون لشكاسة خلقهم اه قال صاحب الروح والمعنى ضرب الله تعالى مثلا للمشرك حسبما يقود اليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته عبد ايتشارك فيه جماعة متشاجرون لشكاسة اخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه ويتعا ورونه في معماتهم المتباينة في تحيره و توزع قلبه.

(الله تعالی کاارشاد "متشب کسون" اس کے بارے میں امام راغب اپی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں "الشکس" کامعنی ہے بدخلق اور الله تعالی کے قول" شرکاء متشب کسون" یعنی ایسے شرکاء جواپی بدخلق کیوجہ ہے آپس میں لانے والے ہیں اھ)

تفیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مشرک کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مشرک کو جب اس کا فد جب اپنے معبودوں میں سے ہرایک کی عبادت کی دعوت دیتا ہے قواس کی حیرانی اور بیقینی کی صالت کی مثال اس غلام کی ہے جس کی ملکیت میں ایک گروہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بدخلقی کی وجہ سے از تار بہتا ہو ہر ایک غلام کو اپنی طرف کھینچتا ہواور ہرکوئی دوسرے سے کام سے مختلف اپنے کام میں استعال کرنا چا ہتا ہو)

آ خرمیں فرمایا الک کیت و ایک کیت و اللہ بھائے ہیں اور بلاشبہ یاوگ بھی مرنے والے ہیں) مطلب یہ ہے کہ آپ مظرین کے بارے میں ملکین نہ ہوں یاوگ دنیا میں آ کی بات نہیں مانے قیامت کے دن

فیصلہ ہوجائے گااہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں ہوئے جبیبا کہ آئندہ آیات میں بیان فرمایا۔ تنظیم میں ایک میں اس کے اس کے ایک میں اللہ کا میں اللہ کا میں ہوئے جبیبا کہ آئندہ آیات میں بیان فرمایا۔

تفییر جلالین میں لکھا ہے کہ اہلِ مکہ رسول اللہ علیہ کے وفات کا انظار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اس مخض کوموت آجائے قو ہماری جان جھٹ جائے گی اللہ تعالی نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ دنیا سے توسب کو ہی جانا ہے اگر یہ لوگ نہ مرتے تو آپ کی وفات ہوجائے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے ) ان کو سورة الا نبیاء میں فرمایا اکٹا ہوٹی قبت فہٹٹ النے لیڈون (اگر آپ کی وفات ہوجائے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے ) ان کو مجمی مرنا ہے اور پیشی ہونی ہے۔

قیامت کے دن ادعاءاور اختصام

تُفَعَلَ كُلُمْ يُوْمُ الْقِيلِ فَتِعِنْدُ رَيِّكُوْ تَعَنْتُومُوْنُ ( پُرِيقِّنِي بات ہے كہ قيامت كے دن تم اپ رب كے پاس پیش بوكر مدى اور مدى عليہ بنوگ ) حضرت عبداللہ بن عمرض الله عند نے بيان فر مايا كه عرصه دراز تك بهم اس آيت كو پڑھة رہے كيكن سيجھ ميں

نہیں آتا تھا کہ ہم میں جھڑ ہے کیوں ہو نگے جبکہ ہماری کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے حرم ایک ہے نبی ایک ہے (علیہ ایک ہ جب ہم میں آپس میں قبل وقبال ہوا تو سمجھ میں آگیا کہ ہیآ یت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (درمنفورازمندرک ماکم) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ صفین کے موقعہ پر ہم آپس میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے اس وفت ہم نے سمجھا کہ ہیآ یت ہمارے بارے میں ہے۔
(درمنثور)

فَكُنُ اَطْلَحُ مِنَ كُنُ بَعَلَى اللهِ وَكُنَ بِالصِّنْ قِ اِذْ جَاءَةُ النّسَ سواس سے برہ کرکون ظالم ہے جس نے اللہ پر بھوٹ باندھا اور کی کو بھلایا جکہ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا فی جھنگر منٹوی لِلْکفورین ﴿ وَالّٰذِی جَاءً بِالْصِّلْ فِی وَصِلَ فَی بِهِ اُولِیافَ هُمُ مُ ووزخ میں کافروں کا فیکانہ نیس ہے اور جو محض کی کو لیکر آیا اور کی کی تقدیق کی ہے وہ لوگ ہیں المُسْتَقُون ﴿ لَهُ مُعَلِيْنَ اَوْ وَنَ عِنْ لَيْهِ مُولِيْلِ اللّٰهُ حَسِينَيْنَ ﴾ لِيُحَلِّون اللّٰهُ حَسِينَيْنَ ﴾ ليكفور اللّه المُسْتَقُون ﴿ لَهُ مُعَلِيْنَ اللّٰهِ وَنَ عِنْ لَيْهِ مُولِي اللّٰهُ حَسِينَيْنَ ﴾ ليكفور اللّه بوتی ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس وی ہے جو وہ چاہیں یہ بدلہ ہے ایک کام کرنے والوں کا تاکہ اللہ ان کے میانی کے گاؤا کی بیزیہ ہو آجرہ مُوری کیا گئی گاؤوا یعملون ﴿ وَالْوَلَ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰ ا

# جھوٹوں سے بردھ کرظالم کون ہے

قضسيد: گزشتة آيات مين مؤمنين موحدين اور شركين معاندين اوركافرين مكذ بين كاذكر تعاان آيات مين بردوفريق كا انجام بتايا ہے مؤمنين كے اجروثواب سے اور كافروں كے عذاب سے باخبر كيائے فرمايا فكمن أظلك فرصة ن كذك على الله ع (سواس سے بڑھ كركون طالم ہوگا جواللہ پر جھوٹ بائد ھے يعنى اللہ تعالى كی طرف الى بات منسوب كرے جواللہ تعالى في بين بتائى انہيں باتوں ميں سے ايک يہ ہے كہ مشركين يوں كہتے ہيں كہ اللہ تعالى فرائے شريك بنا لئے ہيں اور يہ كہ اللہ تعالى فرائے لئے اولاد تجویز کرلی ہے نیز مشرکین کا پیمزاج بھی ہے کہ جب کی برے کام سے ردکا جاتا ہے تو کہدیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جمیں اس کا عظم دیا ہے کہ صافعی مسورة الاعواف قالفا وَجَدْ دَنَاعَلَيْهَا آبَاتِنَا وَاللهُ اَمَّدَيْنَا عَالَمُ اللهِ الله تعالی برافتر اکرتے ہیں۔ بیسب سے بواظلم ہے جس کی سزاجھی بہت بڑی ہے۔

وكي بالصندق إذ كاته (اوراس عبو مرطالم كون موكاجو تى بات كولعن قرآن كوجمالات جبكهوهاس

کے پاس آگیا۔

ا كَيْسَ فَيْ جَمَانُوكُ لِلْكِفِينِ (كيادوزخ من كافرول كالمكانينيس بي الياستفهام تقريري بي يعنى كافرل كا

مھاندوزخ میں ہے۔

اس کے بعدائل ایمان کا حال بتایا والّذی جاتہ پالصِن ق (اور جوصِ کی بات کو لے کرآیا اس کاعموم تمام انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام اور جوحفرات ان کے کام میں سکے حق کے واق ہے ان سب کوشائل وَصدَّ قَی ہے اور جس نے کی بات کی تقدیق کی اُولیک کے می بات کی تقدیق کی اُولیک کے می بات کے تعریب اللہ اور المدی جا ہے ہیں کرے میں اللہ اور المدی جا ہے ہیں محربت این عباس رضی اللہ عندے منقول ہے العدق تی بات سے کلمہ لا الملہ اور المدی جا ہے ان کی جزابتائی کھٹھ میا یک اُولیک کے ان کے کے ان کی جزابتائی کھٹھ میا یک کا وال کے ان کے کے ان کی جزابتائی کھٹھ میا یک کا وور یہ بدلہ ہے ایسے کام کرنے والوں کا رب کے پاس وہ سب کھ ہوگا جووہ چا ہیں گے ) و ذلک جزواللہ عیسینین (اور یہ بدلہ ہے ایسے کام کرنے والوں کا ا

اینکیر الله عنه و الله ی عید الوی یکیزیه و انجره و باخس الای کافای تعملون و (تا که الله ان کے برے کاموں کا کفارہ کردے اور انہیں ان اعمال کا اچھے سے اچھا اجردے جودہ کیا کرتے تھے) یعنی الله تعالی نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کا انعام جو پہلے ہی ہے اس دنیا میں بتا دیا ہے بیاس لئے ہے کہ بدلوگ الله تعالی کے وعدہ پر یقین رکھتے ہوئے اچھے اجھے اکم کریں تا کہ الله تعالی اپنے وعدہ کے بموجب ان کے برے اعمال کا کفارہ فرما دے اور ان کے ایجھے اعمال کا بدارہ من زوال المضار و اعمال کا بدلد دیدے۔قال صاحب الروح ای وعدھم الله جمیع ما پشآء و نه من زوال المضار و حصول المسار لیکفر عنهم بموجب ذلک الوعد اسوا الذی عملوالنے.

(صاحب روح المعانى نے كہا ہے يعنى الله تعالى نے اس سے مرتكليف كودُوركرنے اور مرراحت كاحصول جےوہ

چاہتے ہیں سب کھ کا وعدہ کیا ہے تا کہ اللہ تعالی اپنے اس وعدہ کے ذریعہ ان کے یُرے اعمال کابدلہ کردے)

اليُسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُعَوِّفُونَكَ بِالْذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ

كيا الله اپنے بندہ كو كافى نہيں ہے ' اور وہ آپ كو ال سے ڈرائے ہيں ' جو اللہ كے علاوہ ہيں اور اللہ

فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُضِلِّ اللَّهُ بِعَزِيْزِ ذِي انْتِقَامِ

جے گراہ کردے اس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں اور جسے اللہ ہدایت دیدے سواس کوکوئی گمراہ کرنیوالانہیں کیااللہ عزت والا بدلہ لینے والانہیں ہے

وَلَمِنْ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْإِرْضَ لِيَقُوْلُنَ اللهُ قُلْ آفَرَ يُتُمْ مَا تَنْ عُونَ

اوراگرآپان سوال کریں کی سے پیدا کیا آسانوں کواورز مین کوو ضرور یوں کہیں کے کماللہ نے پیدا کیا آپ فرماد یجئے کتم ہی بتاؤ جنہیں تم اللہ محت وایکارتے ہو

### بندہ کواللہ کافی ہے اللہ کے سوا تکلیف کوکوئی دُورنہیں کرسکتا اور اس کی رحمت کوکوئی روک نہیں سکتا

شفسیں جبرسول اللہ علیہ مشرکین کوتو حید کی دعوت دیتے تصوّوہ لوگ برامانتے تھے ایک دن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دوور نہ ہم اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ تہمیں ایبا کردیں کہ تمہارے ہوش دعواس قائم ندر ہیں'اس پرآیت کریمہ اُکیس اللہ مُرِیکافِ عَبْدُہُ ہُو' نازل ہوئی۔

اوربعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ عظی نے خالد بن ولیدرض اللہ عنہ کو بھیجاتھا کہ عُرِق کی بت کوتو ڑ دیں جب بیومال پہنچ تو وہال کے بت خانہ کا جو ذمہ دار بنا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس بت کی طرف ہے تہمیں کوئی آگیف بہنچ جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی کوئی بات نہ مائی آگے بڑھے اور جو کلہا ڈالیکر گئے تھے وہ اس بت کی ناک پر مارکر تیایا تھا کر دیا اس پر و یُعنی فونگ یا گئی بالگن نیس موئن دُونگ کا نزول ہوا (دیکر هما فی الله المهنئور عن قتادة) مشرکین خود تو اپنے معبودوں سے ڈرتے ہی ہیں مؤمن بندوں کو بھی ڈراتے ہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا اکیس اللہ می نام کے اللہ میں اللہ علی میں مؤمن بندوں کو بھی ڈراتے ہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فر مایا اکیس اللہ می بھی تھا ہوں ہوں کوئی اللہ میں بھی سے بھی سے کائی ہے جو ہر مشرور رہے اللہ میں اس کے گئی تعلی نام نیس بھی سے بھی سے بھی اس اور جن کھی اختیار کہتے ہیں وہ بھی کی نفع اور ضرر کے مالک نہیں۔

و من يُضْلِلِ اللهُ فكالَهُ مِن هَادٍ (اورالله جع مراه كرد عاس كوكونى بدايت دين والانهين) ومن يُحْدِي

الله فكالكه مِنْ مُحْضِلُ أكنس الله بعن في في فائت أمر (اور جسالله بدايت دے دے اس كاكوئى مراہ كرنے والانہيں۔كيا الله عزت والا بدله لينے والانہيں ہے؟) جولوگ بت پرست ہيں وہ اپنے معبودوں كے ضرر پہنچانے سے ڈرتے ہيں الله تعالى كة وراوركافى اور عزيز (غالب) بونے اور انقام لينے كى قدرت ہونے پران كى نظر نہيں جو باطل معبود انہوں نے خود تجويز كرد كھے ہيں اپنى مرابى سے ان ميں نفع وضر سجھتے ہيں اور ان سے خود بھى ڈرتے ہيں اور دوسر ل و بھى ڈراتے ہيں۔

اس کے بعدار شادفر مایا کہ آپ ان مشرکین ہے دریافت فرمائے کہ یہ بناؤ آسانوں کواورز مین کوکس نے پیدا کیا؟
اس سوال کا جواب ان کے پاس ایس کے سوا کچھنیں ہے کہ ان کواللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے جب وہ جواب دیدیں (زبان حال سے یا قال سے تو آپ ان سے فرمائیں کہ اب یہ بناؤ کہتم نے جواللہ تعالیٰ کے سواء معبود بنار کھے ہیں کیا آئیس ایس قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جھے ضرر پہنچا نا چاہتو یہ اس دور کردیں یا اگر اللہ تعالیٰ جھے پر رحمت فرمانا چاہتو یہ اس کی اس کی اس کی دور کہ دور کی دور نہیں کر سکتا اور اس کی رحمت کو رحمت کو رکن نہیں روک میں کر سکتا اور اس کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا ، جب یہ بات ہے تو تمہارے معبودوں سے میں کیوں ڈروں ؟ جھے صرف اللہ کافی ہے تھے معنی میں تو کل کر نیوالے صرف اللہ کافی ہے تھے معنی میں تو کل کر نیوالے صرف ایس پرتو کل کر نیوالے صرف اللہ کافی ہے تھے معنی میں اور کی کرنے ہیں اور میر ابھی اس پرتو کل ہے۔

قُلْ يَقَوْهِ اعْمُكُواْ عَلَى مُكَانِيكُو (آپ فرماد يَجِعَ كُمْمَ اپن جَد بُمُلَ كَ جَاوَمِن اپن طور بِمُل كرد با مول مَمَ ابنا مشركانه طرز عمل نہيں چھوڑتے اور جھے تو ابنادين بہر حال چھوڑنا ،ى نہيں ہے۔ تم جو جھے علطى پر بجھ رہے موتو تمہيں جلدى معلوم ہوجائے گا كہ وہ كون ہے جس پر عذاب آنے والا ہے جوائے رُسواكود ہے گا اور جس پر ایسا عذاب نازل ہو گا جودائى ہو گامفسرین نے فرمایا ہے كہ اس سے مشركين كابدر ميں مقتول ہونا مراد ہے بدر كے مقتولين نے د نيا ميں بھى سزايا كى ذليل ہوئے اور آخرت ميں بھى ان كے لئے دائى عذاب ہے اور ہركافر كے لئے عذاب دائى ہى ہے۔

قال صاحب الروح فان الاول اشارة الى العذاب الدنيوي وقدنا لهم يوم بدر والثاني اشارة الم العذاب الاخروي فإن العذاب المقيم عذاب النار.

الى العذاب الاحروى فان العذاب المقيم عذاب الناد . (صاحب روح المعاني " فرماتے ہیں پہلے عذاب سے دنیوی عذاب کی طرف اشارہ ہے جوہم نے ان کیلئے پدر

کون میں مقرد کیا تھا اور دوسر ے عذاب ہے مراد آخرت کا عذاب ہے کیونکہ عذاب میں جہنم ہی کا عذاب ہے)

آخر میں فرمایا اِنَّا اَنْوَلْمُنَا عَلَیْکُ الْکِنْتُ لِلْمُنْاسِ بِالْمُغِیِّ (بِ فَک ہم نے آپ پرلوگوں کے لئے حق کے ساتھ

کتاب نازل کی ) فکن الْمُنتُّن کَلِنْفُسِهُ (سوجو ہدایت پر آجائے یہ اس کی اپنی جان کے لئے ہے)

وکھن ضکل کی اُنْکَ عَلَیْہِ فُلُ عَلَیْکُ (اور جو خُص گراہی اختیار کرے سووہ اسے اپنی جان کو ضرر پہنچانے کے لئے اختیار کرتا

ہے وکھا آنٹ عَلَیْھِ فَد ہوکیٹ (اور آپ ان پر مسلط بنا کرنہیں بھیج گئے اس میں آپ کو تسلی دی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ

کے ذمہ ینہیں کیا گیا کہ لوگوں کو زبر دئی دین پر لائیں اور اپنی بات منوائیں آپ کے ذمہ صرف پہنچا دیتا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ انکی وجہ سے مگین نہوں۔

الله يتوفى الْأَنْفُس حِيْنَ مُوْتِهَا وَاللَّتِي كَمْ تَكُمْتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى الله يتوفى الْأَنْ كَمْ تَكُمْتُ فِي مَنَامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى اللَّهُ فَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللّ

الله تعالی جانوں کو بطی فرما تا ہے سفارش کے بارے میں صرف اسی کواختیار ہے مشرکین کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر ہوتے ہیں ہوتے ہیں

قفسیو: یقین آیات کا ترجمہ کہلی آیت میں اللہ جل شاند نے اپنان تصرفات کا تذکرہ فرمایا جوانسانوں کی جانوں سے متعلق ہیں ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی جانوں کو اللہ تعالی ان کی موت کے وقت قبض فرمالیتا ہے اور یقبش کا مل ہوتا ہے اس کے بعد جسم انسانی میں کوئی حس و حرکت باتی نہیں رہتی اور جب نبی آدم موجاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ ان کی موت کے بعد جسم انسانی میں کوئی حس و حرکت باتی رہتی ہے (اگر چدافعال و حرکات پر ارواح کا قبضہ نہیں رہتا) اس لئے ان کی موت کا مقررہ وقت آئے تک سونے والوں کی جانوں کو اللہ تعالی چھوڑ دیتا ہے بعنی جو ہوش گوش اور حس و حرکت اور اختیار والی زندگی عارضی طور پر جا بھی تھی اسے واپس لوٹا دیتا ہے ان تقرفات میں اللہ تعالی بالکل مختار مطلق ہے کہ کی کواس میں کوئی دخل نہیں دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور روز انداس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے بوئی بوئی نشانیاں ہیں جوغور وفکر سے کام لیتے ہیں انسان کو ہر سونے اور جاگئے کے وقت سوچنا چاہتے کہ میں ایسا ضعیف ہوں کہ بوئ خالی ہیں جوغور وفکر سے کام لیتے ہیں انسان کو ہر سونے اور جاگئے کے وقت سوچنا چاہتے کہ میں ایسا ضعیف ہوں کہ بوئے جاگئے تک پر جمھے قدرت نہیں اگر انسان اپنی عاجزی پرغور کر سے تو سمجھ میں آجائے گا کہ واقعی مجھے جس نے بیدا فرمایا ہے میں صرف اس کا کا بندہ موں۔

دوسری آیت میں مشرکین کی اس بے وقو فی کو بیان فر مایا کہ انہوں نے اللہ کے سواد وسرے معبود تجویز کرر کھے ہیں ان شرکاء کو شف عَاءَ سے تعبیر فر مایا کیونکہ مشرکین کا بیعقیدہ تھا کہ جن کو ہم نے اللہ تعالی کا شریک بنایا ہے بیلوگ اللہ تعالی کے حضور میں شفاعت کر کے ہماری بخشش کرادیں کے پہلے تو غیر اللہ کو معبود بنانے کی تکیر فر مائی پھر فر مایا کہ جن کو تم نے سفارش ہم جھا ہے انہیں تو پھر کی مور تیاں ہیں ندانہیں کچھ قدرت ہے نہ کسی بات کا علم ہے بیکیا جانیں کہ سفارش کیا ہوتی ہے اور بیکہ سفارش کی جائے اور کس سے سفارش کی جائے جب ان مجھ جو اور جہل کا بیر حال ہے تو کیا سفارش کر سکتے ہیں؟

 (تفسیرروح المعانی کے مصنف فراتے ہیں اسبشاریہ ہے کہ ذِل خوشی سے بھرجائے یہاں تک کہ دل کی اس خوشی سے چیرہ برخوشگوار الرات ظاہر ہوجا کیں اور اشمئز ازبیہ کہ دِل غصہ اورغم سے بھرجائے جس سے چیرہ مقبض ہو۔ جائے جیسا کم مکین وغصہ کرنے والے کے چیرے ہردیکھاجاتا ہے)

یم حال ان مبتدعین وشرکین کا ہے جومسلمان ہونے کے دعویدار ہیں لیکن اللہ تعالی کے ذکر کی اورا تباع سنت کی تلقین کی جاتی ہے قانہیں اچھی نہیں لگتی بدعتوں کا بیان کیا جائے اور پیروں فقیروں کی جھوٹی کرامات اورخو دتراشیدہ قصے بیان کئے جائیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں را تو ں وات قوالی سنتے ہیں بارمویٹم اور طبلہ کی آواز پر انہیں وَ جد آتا ہے اوراسی رات کے خم پر جب فجر کی آذان ہوتی ہے تو مجد کا رُخ کرنے کی بجائے بستروں کی طرف رُخ کرتے ہیں اور گھروں میں حاکر سوحاتے ہیں۔

قال صاحب الروح وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها الممشركين يهشون لذكر اموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هو اهم واعتقادهم فيهم ويعظمون من يحكى لهم ذلك وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده، (اليي رأن قال) وقد قلت يوما لرجال يستغيث في شدة ببعض الاموات وينادى يا فلان اغتنى فقلت له قل يا الله فقد قال سبحانه واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فغضب وبلغنى انه قال فلان منكر على الاولياء وسمعت عن بعضهم انه قال الولى اسرع اجابة من الله عزوجل وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان. (ص ١١ ج٣٠)

(تفسیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں ہم نے بہت سار بولوں کوالی ہی حالت پردیکھا جوحالت اللہ تعالی نے یہاں مشرکین کی بیان فرمائی ہے کہ وہ فوت شدہ الوگوں کے ذکر پرخوش ہوتے ہیں ان سے مدہ مانگتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی خواہشات نفس اور اپنے اعتقاد کے موافق جھوٹے قصے من کرخوش ہوتے ہیں جولوگ اس طرح کی قصہ خوائی کرتے ہیں بیان کوعزت واحترام دیتے ہیں اور اکیلے اللہ کے ذکر سے منہ بناتے ہیں مصنف نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدی جو مصیبت میں بعض مردوں سے مدد مانگا تھا اور اغتی یا فلان کھر کر پکارتا تھا ایک دن میں نے اس سے کہایا اللہ کہو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہر ہوگی بندہ مجھے سوال کر بے قبی قریب ہوں جب مجھے کوئی اس سے کہایا اللہ کہو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہر ہوگیا اور مجھے یہ بات پنچی کہ اس نے کہا فلاں آدی اولیاء پر نگیر کرتا ہے بعض لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی نبیت ولی جلدی دُعا ، قبول کرتا ہے یہ تفر ہے اور ہم اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے یہ تعرب کہمیں گراہی وہ کرشی ہے خفوظ رکھے )

قُلِ اللَّهُ ثَمِ فَأَصِرَ التَّكُمُوتِ وَالْكَرْضِ عَلِمَ الْفَكِيْبِ وَالشَّهَادُةِ اَنْتَ تَكُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ آپيل كَيَّ عَالَمُونَ الْمَرْمِينُ كَيِدَافِهَ الْمُؤْمِدِ الْمُعْلِمُ الْفَكِيْبِ وَالشَّهَادُةِ الْمُنْ الْم فَى مَا كَانُوْ الْفِيْدِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّنْ يُنَ ظُلُمُواْ مَا فِي الْرُخِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ الرَّانِ عَلَيْ الْمُرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ الرَّانِ عَلَيْ الْمُرْفِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اللَّهُ مِنْ مِن عِن مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن عَلَيْ كَالْمُونَ عَلَيْ كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ كَافْتَكُوْابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَدَابِ يَوْمُ الْقِيلَمَاةِ وَبَدَالْهُمْرِضَ اللهِ مَالَمْ يَكُونُوْا

جیااور موق قیامت کے دن عذاب کی بدصالی کی وجد سے دہ اس سے موجان کے بدلہ میں دیدیں گے اوران کے لئے اللہ کی طرف سے دہ فام رموجائے گاجوان کے

يَخْتَسِبُونَ® وَبَكَ الْهُ مُرسَتِياتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِ مْ قَاكَانُوْا بِ يَنْتَهْزِءُوْنَ®

گمان میں نہ تھا اور انہوں نے جو کمل کئے تھان کے برے نتیجان کے لئے ظاہر ہوجا کیں گے اور انہیں وہ چر گھیر لے گی جس کا وہ ذاتی بناتے تھے

فَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ خُرُّدَعَانَا ثُمُّ إِذَا خَوْلَنَ نِعْمَةً مِتَّا قَالَ اِتَمَا ۖ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ

سوجب انسان کوکوئی تکلیف پینچتی ہے ووہ ہمیں پکارتا ہے بھر جب ہم اے اپنی طرف نے مت دیدہے ہیں آووہ کہتا ہے کہ یہ تحصی مُز کی وجہ سے ملاہے

بَلْ هِي فِنْنَاتُ وَلَكِنَ إِكْثَرُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهُمَّا

بلکہ بات یہ ہے کہ وہ امتحان ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ' پیکلمہ ان سے پہلے لوگوں نے کہا سوجو پچھ کمائی کرتے تھے

اَغْنَى عَنْهُ مْ مَا كَانُوْا يَكْيِبُونَ ۗ فَاصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كُسَبُوْا وَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ

اس نے انہیں کچھ بھی فائدہ شدیا سوانہوں نے جو ہر ساعمال کئے تصان کا بدا نہیں بھنے گیااوران میں سے جن لوگوں نے ظلم کیاعقریب انہیں ان کے

هَوُلُإِ سَيُصِيبُهُ مُ سَيِّاتُ مَا كُسَبُوْا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ أَوَكُمْ يَعْلَمُوٓ التَّاللَة يَبْعُظ

اعمال کابدلہ پہنچ جائے گااوروہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں کیاانہوں نے نہیں جانا کہ اللہ رزق پھیلا ویتا ہے جس کے لئے چاہے اور شک

الرِّذْقَ لِمَنْ يَنَا أَءُ وَيَقُدِرُ النَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ لِيُؤُمِنُونَ هُ

كرديتا ہے جس كے لئے چاہے بلاشباس ميں نشانياں بيں ان لوگوں كے لئے جوايمان لاتے ہيں۔

### رسول الله عليقة كوايك خاص دعا كى تلقين انسان كى بدخلقي اور بدحالي كا تذكره

رسول الله علی کے خاطبین جورویہ اختیار کرتے تکلیف پہنچاتے اور تکذیب کرتے تھاس ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی است آپ کو تکلیف ہوتی تھی کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو یہ دعاسکھائی آپ کے توسط سے امت کو بھی یہ دعامعلوم ہوگئ جس کسی کو دین کے دشمنوں سے تکلیف پہنچے یہ دعا پڑھے اللہ تعالی عالم الغیب والشہادة ہے اسے سب کا حال معلوم ہو وہ اپنے علم کے

مطابق جزاسزادے گا اورلوگوں میں جوافتلاف ہے حق بات نہیں مانتے اور باطل ہی کوحق سیجھتے ہیں اس بات کا آخرت کے دن فیصلہ ہوجائے گا اہل کفر دوزخ میں اوراہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے۔

دوسری آیت میں اہل کفری قیامت کے دن کی بدحالی بیان فر مانی اور فر مایا کہ زمین میں جو پھے ہے اگر کسی کا فرک پاس بیسب پھے ہواوراس کے علاوہ اور بھی اسی قدر ہوتو قیامت کے دن کے عذاب سے بیچنے کے لئے اس سب کو جان کے بدلہ وینے کو تیار ہو جائے گا اس سے ان کی بد حالی معلوم ہوگئ نہ وہاں کسی کے پاس پھے ہوگا نہ جان کا بدلہ قبول ہوگا وکریفیل میڈھا کا گا اس سے ان کی بد حالی معلوم ہوگئ نہ وہاں کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کوکوئی سفارش مفید ہوگی اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی )۔

یدلوگ جب دنیا میں تھے تو قیامت قائم ہونے ہی کے منکر تھے دوزخ پراجمالی ایمان لانے کو تیار نہ تھے وہاں کی عقوبات اور سزاؤں کی تفصیل کو کیا جانے اب جب وہاں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہونگے تو عذاب کی وہ چیزیں ان کے سامنے آجا کیں گی جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا لہٰذا جان کا فدید دینے کے لئے تیار ہوجا کیں گے کیکن وہاں پھھ پاس نہ ہوگا اور اگر بالفرض کچھ یاس ہوتو قبول نہ ہوگا۔

تیسری آیت میں بیفر مایا کردنیا میں جوانہوں نے برے عمل کئے وہ وہاں ظاہر ہوجا کیں گے اور جس چیز کا نداق بنایا کرتے تھے لینی عذاب جہنم وہ ان کودہال گھیر لے گا۔

چوتھی آیت میں انسان کا مزاح بیان فر مایا اور وہ یہ کہ اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے قاللہ تعالیٰ کو پکار نے لگتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر بانی ہو جاتی ہے اور نعت نصیب ہو جاتی ہے تو یوں نہیں کہتا کہ یہ نعت مجھے اللہ نے دی ہے بلکہ اس میں بھی اپنا کمال طاہر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم کو استعمال کیا اپنے ہنر کو کام میں لایا تد ہیریں سوچیں مال کمانے کے گرسکھتے یہ نعت مجھے اس کے ذریعے کی ہے۔

الله تعالی شانئ نارشاد قرمایا بکل هی فِتْنَا یا به بات نمیس به که بیره ال است اس کے علم اور ہنر سے ملائید مال است ہم نے دیا ہے جب اس کے پاس مال نہیں تھا اس وقت بھی تو علم اور ہنر والا تھا اس وقت کیوں مال حاصل نہیں کر سکا بیمال جو ہم نے اسے دیا بیوف نے ہے لینی امتحان ہے کہ مال ملنے پرشکر گزار ہوتا ہے بیاناشکری افتیار کرتا ہے کیکن ان میں سے بہت ہے لوگ نہیں جانے الله تعالی کی حکمتوں کوئیس بہچانے ، شکر کی ضرورت نہیں سمجھے ، ناشکری پر بتی جے رہتے ہیں اور امتحان میں فیل ہوجاتے ہیں ،

قوله تعالى انما اوتيته على علم بل هي فتنة ذكرا لضمير الاول لان النعمة بمعنى الانعام وقيل لان المراد بها المال وأنث الضمير الثاني لرجوعها الى النعمة واختير لفظها كما اختير في الاول المعنى .

(الله تعالی کاارشاد "انسما أو تینه علی علم بل هی فتنه"اس میں پہلی خمیر کوند کراس لئے لایا گیا ہے کیونکہ یہاں تعمۃ انعام کے معنی میں ہاور بعض نے کہااس لئے کہ یہاں تعمۃ سے مراد مال ہاور دسری ضمیر کواس لئے فدکر لایا گیا ہے کیونکہ وہ تعمۃ کی طرف لوٹ رہی ہاور یہاں تعمۃ کا لفظ مراد ہے جیسا کہ پہلی ضمیر لوٹانے کے وقت تعمۃ کامعنی مرادلیا گیا ہے)

پانچویں آیت میں بیبیان فرمایا کہ بیہ جملہ ایسے خفس نے کہاہے جنے مال دے کرنوازا گیااس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کہتے رہے ہیں اوراسے زبان پر لا تے رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بیمال ہمیں فائدہ پہنچادے گالیکن بیمال ندونیا کے عذاب سے بچاسکا اور ندانہیں آخرت کے عذاب میں اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔

چھٹی آیت بیں فرمایاان لوگوں نے جو ہرےا عمال کئے انہیں کا ہدار مل گیا اور جووہ موجودہ لوگ ہیں ان میں جو ظالم ہیں وہ بھی عنقریب اپنے اعمال کا بدلہ پالیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چنا نچہ بدر میں سر داران قریش میں سے ستر آدمی مقتول ہوئے اور ستر قیدی ہوئے اور جو زندہ نچ گئے تھے ہڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس ہوئے ساتھ ہی وَ مَاهُمُ بِمُعْجِزِیْنَ بھی فرمایا یعنی ہم جن لوگوں کو عذاب دینا جا ہیں عذاب دے دیں گے ایسانہیں ہے کہ شرکین کا فرین میں سے کو کی شخص کہیں بھاگ کر چلا جائے اور ہمارے قبضہ قدرت سے نکل جائے۔

ساتوی آیت میں فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کوفراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کوفراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کردیتا ہے اور بے ہنرکوبھی علم والے تنگی اشاتے ہیں اور جابل جٹ سیٹھ جی بنے رہتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے ہاں میں اپنے کسب اور ہنرکا وخل نہ جانیں۔ ہنرکا وخل نہ جانیں۔ ہنرکا وخل نہ جانیں۔ ہنرکا وخل نہ جانیں۔

قُلْ يُعِبَادِى الدِّيْنَ الْمَرُفُواعِلَى اَنْهُو مِمُ لاَ قَنْطُوا مِنْ تَحْمَةُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَفْفُواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ يَفُواللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الله

میری آیتی آئیں تو نے انہیں جبلا دیا اور تو نے تکبر افتیار کیا اور تو کافروں میں سے تھا اور اے مخاطب تو

وَيُوْمَ الْقِيْمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللَّهِ وُجُوْهُهُ مُرْمُسْوَدَةً أَكَيْسَ فِي جَعَلَمُ مَثُوى

تیامت کے دن دیکھے گا جن لوگوں نے اللہ پر جموث باندھا ان کے چرے ساہ ہو ل گے کیا دوزخ میں

لِلْمُتَكَلِيرِيْنَ وَيُنْجَى اللهُ الَّذِيْنَ الْقَوَالِمَفَاذِتِهِ مُلْايَمَتُهُمُ التُّوِّءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ و

تکبروالوں کا ٹھکا نٹریس ہےاوراللہ تقوے والوں کوان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا آئیس تکلیف نہ پنچے گی اور نہ وہ مگین ہوں گے

اللهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءُ وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّمُوبِ وَالْأَرْضِ

الله ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہر چیز میں تصرف کر نیوالا ہے' اس کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجیاں ہیں'

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَيْتِ اللهِ أُولِيِكَ هُمُوْالْخِيرُوْنَ ۗ

اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا پیلوگ تباہ ہونے والے ہیں۔

الله تعالی کی رحمت عامه کا اعلان

انابت الى الله كاحكم مكذبين اورمتكبرين كى بدحالى

قسفسيو: الله تعالى عليم ہے متے ہے بصیر ہے لیم ہے خبیر ہے فہار ہے غفار ہے وہ گنا ہوں پر مواخذہ بھی فرما تا ہے اور معاف بھی فرمادیتا ہے اس کی مغفرت بہت بڑی ہے پہلی آیت میں الله تعالی کی شان غفاریت کا عام اعلان کیا اور فرمایا۔ قُلْ یلعِبَادِی الْکِنْ اَلَّمْ وَفُوْا عَلَی اَفْفِیہِ اُلاَ تَقْنَطُوْا مِنْ تَحْمَدُ اللّهِ (آپ میرے بندوں سے فرماد ہے کہ کراللہ کی رحمت

ے نامید نہ ہوں) کوئی محض بین مجھے کہ میں قربہت بڑا گنام کار ہوں میری بخشش کینے ہوگی جتنا بڑا بھی جومحض گنام کار ہواللہ تعالیٰ مغفرت فرمادے کا حضرت علی رضی اللہ عندنے ارشاد فرمایا کر قرآن کریم میں آیت شریفہ قُلْ یعبادی الکونین اَلْمُرَفُواعلَی اَلْفُیامُ، سے بڑھ کرکوئی دوسری آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحت کا اعلان ہو (روح المعانی)

البتہ کافرادر مشرک کی مغفرت ہونے کے لئے اسلام قبول کرنا شرط ہے کفر پر برقرادر ہتے ہوئے معافی اور مغفرت نہیں ہوسکتی جیسا کہ سورہ النساء میں فرمایا اِنَّ اللّٰہُ لَا یَغْفِرُ اُن یُنْسُولُ یہ ویکنوْرُ مَا اُدُون ذلک لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُنْبُولُ وَاللّٰہِ وَاللّٰهِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ و

جب کی خض نے اسلام قبول کرلیا کفروشرک ہے و بہ کرلی تو اس کے پچھلے گذشتہ سب گناہ معاف ہو گئے البتہ حقوق العبادی ادائیگی کی فکر کرے اور جو خض پہلے ہے مسلمان ہے وہ کتنے ہی گناہ کرلے جب تو بہ کرلے کا اللہ تعالی اس کے سب گناہ معاف کر وے گا اللہ تعالی کی رحمت ہے ناامید نہوں البتہ حقوق العباد کی تلافی کریں یہ بھی تو بہ کا بجو ہا گرتو بہ بھی ہوا ورضح ہوتو ضرور قبول ہوتی ہے حضرت اساء بنت بزیرضی اللہ عنفی اللہ کی نفر اللہ کی کو بہول اللہ علیہ نفر اللہ کی ففر اللہ کو نوب جوئیں گئے نے آیت شریفہ یا جباری کی الکہ یہ نفور اللہ کو نوب جوئیں گئے گئے اللہ علیہ بھر فرمایا والا بالی کہ اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا (وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس بڑے گناہ کو بخش دے اور جسنے بڑے کرمایا والا بالی کہ اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا (وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس اور خسن دے اور جسنے بڑے کہ برابر تو بہر تے رہیں اگر تو بہوٹ جا در اس کے کرم اور فضل اور رحمت اور معفرت سے اس کے لئے بہت بڑی ڈھارس ہے اور اس میں بندوں کو تھم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور معفرت سے ناامید نہ کی فدکورہ بالا آیت بندوں کے کہ برابر تو بہری ڈھارس ہے اور اس میں بندوں کو تھم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور معفرت سے ناامید نہ ہوں کروڑوں گناہ بھی اللہ کی رحمت اور معفرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے سورہ یوسف میں ارشاد ہے۔

وَلَا تَالِيْسُواْ مِنْ تَوْجِ اللّهِ النَّلُا يَالِيْسُ مِنْ زَوْجِ اللّهِ اللّه الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ اور الله كى رحمت سے نااميد مت موب شک الله كى رحمت سے نااميد موت بيں جو كافر بيں۔ اور سورة حجر بيں ارشاد ہے: قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةُ وَرَبَةً اللّه الفَّالَوْنَ (حضرت ابراہيم عليه البلام نے فرشتوں سے تُفتگوفر ماتے ہوئے كہا) كه مراه لوگوں كے سواا بين ربكى رحمت سے كون نااميد ہوتا ہے۔

صغیرہ گناہوں کی مغفرت اوران کا کفارہ تو اعمال صالحہ ہے بھی ہوتارہتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں کی یقینی طور پر مغفرت ہوجانا تو بہ ہے ساتھ مشروط ہے اگر تو بہندی اوراسی طرح موت آگئ تو بشرط ایمان مغفرت تو بھر بھی ہوجائے گی لیکن بیکوئی ضروری نہیں کہ بلا عذاب کے مغفرت ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بلا تو بہ بھی مغفرت فرما سکتا ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ گناہوں کی سزاوینے کے لئے دوزخ میں ڈال دے پھر عذاب کے ذریعہ پاک وصاف کر کے جنت میں جسیجے چونکہ عذاب کا خطرہ بھی لگا ہوا ہے اس لئے بگی تو بداور استعفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی امیدر کھیں اس کی رحمت سے ناامید کھی نہوں تا کہ اس حال میں موت آئے کہ تو بہ کے ذریعہ سب کھی معاف ہوچکا ہو۔

وفادار بندوں کا یہ شعار نہیں کہ مغفرت کا وعدہ س کر بے خوف ہوجا کیں بلکہ مغفرتوں کی بشارتوں کے بعد اور زیادہ گناہوں سے نیجے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے حضورا قدس علیہ سے سر حکرکسی کے

لئے بشارتیں نہیں ہیں اللہ تعالی نے آپ کی سب لفزشوں کی مغفرت فرمادی جس کا اعلان سورہ الفتح کے شروع میں فرمادیا اس کے باوجود آپ را تو ان رات نمازیں پڑھتے تھے جس کی وجہ ہے آپ کے قدم مبارک سوج گئے تھے جب کسی نے عرض کیا کہ آپ عبادت میں اتن بحث فرماتے ہیں حالا نکہ اللہ پاک نے آپ کا سب کھا گلا پچھلا (لفزش والاعمل) معاف فرما دیا اس پر آپ نے ارشاد فرمایا افسلا اکون عبداً شکور ا (کیا میں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار بندہ نہ بنوں) (روادا ابغاری میں املے مطلب یہ ہے معاف فرما دیا تو اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ معمل میں مزید طاعت اور عبادت کے ذریعہ اللہ کے قرب میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔

کتنے ہی صحابہ ایسے سے جن کو صنور اقد سے اللہ نے اس دنیا میں خوشخری دیدی تھی کہ وہ جنتی ہیں عشرہ مبشرہ (دی جنتی) تو مشہوری ہیں عموماً ان کوسب جانے ہیں اور غزو ابدر میں شرکت کرنے والے حضرات کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حضورا قدیں علاقی نے یہ خوشخری دی کہ اعملوا ما شنتہ فقد غفرت لکم لینی تم جو چا ہو کرو میں نے تم کو بخش دیا۔
ان حضرات کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جن کو حضورا قدی آئے گئے نے جنت کی بشارت دی لیکن ان حضرات نے اس کا یہا ثر بالکل نہیں لیا کہ گناہ کرتے جا میں اور فرائض کو ضائع کرتے رہیں بلکہ یہ حضرات برابر گناہوں سے پر ہیز کرتے رہیں بلکہ یہ حضرات برابر گناہوں سے پر ہیز کرتے رہیں میں ترتی کے لئے کوشاں رہتے سے اور معمولی ساگناہ ہوجانے پر فکر مندہ وجاتے سے اور ڈرتے رہیے سے ہم کو انہی حضرات کا اتباع کرنا لازم ہے۔ سورہ ط میں فرمایا و الی کو نظار ان کا اتباع کرنا لازم ہے۔ سورہ ط میں فرمایا و الی کو نظار ان کا کا تراب کا برا بھی الی ہو اور جن کے برا بخشے والا ہوں جو تو بہ کرلیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں پھر راہ پر قائم رہی میں مراہ پر عنی میں مریا مالے پر مداومت کریں)

معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح اور توب پراستقامت ضروری ہے یقصیل اس لئے لکھی گئے ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی وسیج رحمت اور عموم مغفرت کی بات من کر گنا ہوں میں ترتی نہ کرتا چلا جائے اور توب میں دیرینہ لگائے کیونکہ احادیث صیحہ

اورصر بحدے یہ بات ابت ہے کہ بہت سے الل ایمان بھی اپنے گیا ہوں کی وجہ سے دوز خیس داخل ہوں کے پھر عذاب

بھگت کر حضرات ملائکہ کرام اور حضرات انبیاء عظام کیم السلام اور دیگراال ایمان کی شفاعت سے اور محض ارحم الراحمین جل مجدہ کی رحمت سے دوز خ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ (کمانی مشکلو ۃ المصانع ۲۹۰ ۳۹۱)

پھرفر مایا گاؤنی گؤالی دینے گؤ (اوراپے ربی طرف متوجہ وجاؤاوراس کے فرمال بردار بن جاؤاس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے پھرتمہاری مدونہ کی جائے) اس آیت میں اللہ کی طرف رجوع ہونے اوراس کا فرمال بردار بن جاؤ جب اللہ تعالی کی طرف متوجہ وجاؤاوراس کے فرمال بردار بن جاؤ جب اللہ تعالی کا عذاب آجائے گا تواس وقت مدونہ کی جائے گا لفظ "اَنِیْنُوا" اِنَابَةٌ سے شتق ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اِنابَة اور تَوبة میں بیفرق ہے کہ توبہ کرنے والا عذاب کے ڈرسے اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوتا ہے اورانا بت کرنے والا اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوتا ہے اورانا بت کرنے والا کی کرم اور فضل سے متاثر ہوکر شرماجاتا ہے اور بیدیاء اسے اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کرتی ہے پھر کو اُسٹیا ہوگا کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کرتی ہے پھر کو اُسٹیا ہوگا کی طرف رجوع ہونے پر آمادہ کرتی ہے پھر کو اُسٹیا ہوگا گا کا مطلب بتاتے ہوئے تکھا ہے کہ اللہ تعالی شانی کی طاعت میں اخلاص کے ساتھ لگا رہے۔

وَاللَّهِ عُوَا حُسَنَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ كُوْمِنْ تَنْكُومِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَاكِ بَغْتَ فَ وَانْتُمُ لِاللَّهُ عُرُونَ (اوراي

رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلوقبل اس کے کہتم پر اچا تک عذاب آپڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو)

اس آیت میں قرآن کریم کا اخباع کرنے کا حکم دیا ہے لفظ اُخسن اس تفضیل کا صیغہ ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین

نے فرمایا ہے کہ ید کشن کے معنی ہیں اور ابعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے عزائم مراد ہیں جورخصتوں اور اجاز توں کے
مقابلے میں اختیار کئے جاتے ہیں اور ان کا تو اب زیادہ ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو محم منسوخ ہیں ان کی جگہ اس
اعمال ہیں ان پڑل کر کے تو اب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو محم منسوخ ہیں ان کی جگہ اس
عظم بڑھل کرنے کا حکم دیا ہے جو منسوخ نہیں ہے حضرت عطابی بیار رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ قتل یا پوبادی الذین کے
سے کیکر کو آئٹ فی اور ان کے جیے افراد کے بارے میں تازل
سے کیکر کو آئٹ فی اور ان کے جیے افراد کے بارے میں تازل
ہو کیں (وحش بن حرب وہی ہیں جنہوں نے بحالت کفرغ وہ احد کے موقعہ پر رسول اللہ علیہ کے بچا حضرت جزہ بن
عبد المطلب گوشہید کیا تھا)

آیات بالاکامضمون سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ کتنا بھی کوئی بڑا گناہ کرے اللہ تعالی کی رحمت سے ناامید نہ ہواس کی رحمت اور مغفرت کا یقین رکھے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو۔ احکام قرآنید پڑعل کرتے رہیں اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ گنا ہوں کی وجہ سے عذاب نہ آجائے انیبوا و اسلموا میں بتادیا کہ باوجود وعدہ مغفرت کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اعمال خیر میں لگے رہیں۔

آئ تکھُول نکھٹ (الآیات الثاث) (ان آیات میں یہ بتادیا کہ ای دنیا میں اپنے اعمال درست کر لئے جا کیں گناہوں سے پر بیز کیا جائے تا کہ قیامت کے دن کوئی شخص پچاتے ہوئے یوں نہ کھے کہ ہائے ہائے میں نے کیا کیا اللہ تعالی شانۂ کے احکام کے بارے میں تقصیر کی اب مجھے یہاں اس کی سزامل رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ میں نافر مان تھا بلکہ اللہ تعالی شانۂ کے دین کا نما آئ بنانے والوں میں سے تھا اور اس کے نیک بندوں کی ہٹی اُڑا تا تھا اور کوئی شخص میدان قیامت میں یوں نہ کہنے گئے کہ اے اللہ تعالی نے رسول بھیج دیا میں یوں نہ کہنے گئے کہ اے اللہ تعالی نے رسول بھیج دیا قرآن نازل فرمادیا ایمان کی دیو ت دیدی اور اس کی جزابھی بتادی اور کفر کا جرم عظیم ہونا بیان کردیا اور اس کی سز ابھی بتادی اب یوں کہنا کہ اللہ تعالی مجھے ہدایت دیتا تو میں شفیوں میں سے ہوتا اس بات کے کہنے کا موقد نہیں رہا۔

قیامت کے دن کسی کے لئے یہ بات کہنے کا موقد نہیں رہا کہ جھے واپس لوٹا دیا جائے اگر جھے واپسی ٹل جائے تو دنیا میں جا کرخوب نیک بن جاؤں جس نے پہلی زندگی ضائع کر دی اب دوسری زندگی میں کیا ہدایت قبول کرے گا جبکہ اس مرتبہ بھی اموال اور اولاد کا فتنہ موجود ہوگا ای لئے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ کُدُوُّ الْعَادُ وَالْمَا اُفْوُا اَعَنْ لُهُ وَالْعَامُ عُلْمَ لِهُ اِلْعَامُ مِنْ مَالِيَا وَلَوْ کُدُوُّ الْعَادُ وَالْمَا اُفْوُا اَعَنْ لُو وَلِيَا اَلْهُ وَلَكُوْ لُوُنُوْلَ اَلْعَامُ مِنْ مَا اِلْمَا اَلْعُوْلِمَا اَلْهُ وَالْعَامُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ مُعْوَلِمُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

الله تعالى نے ارشاد فرمایا بلل قَدْ جَاءَتْك اللهِ فَكَلَّبُت بِهَا وَاسْتَكُلْبَرَتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِي أَنْ (بال تيرے پاس ميرى آيات آئيں سوتونے انہيں جملاديا اور تو كافروں ميں سے تھا)

اس کے بعد قیامت کے دن کی بدحالی بیان فر مائی جوکافروں کو در پیش ہوگی فرمایاتم قیامت کے دن دیکھوگے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کفر اختیار کیا (اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیں جن سے وہ بری اور

بیزار ہے کہ ان کے چرے سیاہ ہوں گے ہدایت سامنے آجانے کے بعد ہدایت کو قبول نہ کرنا چونکہ تکبر کی وجہ ہے ہوتا ہے بعنی کا فر آ دمی حق کو اس لئے قبول نہیں کرتا کہ میری قوم اور سوسائٹی کے لوگ کیا کہیں گے اس لئے فرمایا الکین فی جھائم مکٹوٹی لِڈمُٹنگر قبین کی جہنم میں تکبروالوں کا ٹھکانانہیں ہے) بعنی اہل تکبر کا تکبرانہیں لے ڈو بے گاجس نے دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے دیا ' تکبر کیوجہ سے بیلوگ دوزخ میں جا کیں گے۔

اس کے بعد االل ایمان کا ثواب بیان فر مایا وی نیجی الله الذین الفؤا (الآبه)ارشاد فر مایا کہ جن لوگوں نے تقوی ک اختیار کیا کفر اور شرک سے بھی بیچے اور گناہوں سے بھی اللہ تعالی انہیں ان کی کامیا بی کے ساتھ نجات دے گا اور اہل تکبر کے ٹھکا نہ یعنی دوز خ سے بیچا لے گا انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ دنجیدہ ہوں گے۔

الله عَالِقُ كُلِ شَيْءُ (الله تعالى بر چيز كاپيداكرنے والا ب) چونكه بر چيز كواى نے پيدا فرمايا ب بر چيز ميں اس كانفرف بھى بورا بورا ب

لَهُ مَكَالِينَ السَّمُونِ وَالْكَرْضِ (اى كے لئے آسانوں اورز مِن كى تنجياں ہيں) وہ تصرف كرنے والا بھى اللہ الم

وَالْذِیْنَ کَفَرُهُ ایالیتِ اللهِ اُولِیَ هُمُوالْخِیرُفِنَ (اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا بیلوگ تباہ ہونے لے بین )\_

### قُلْ آفَعُيْرُ اللهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ اللهُ البُهِدُون ﴿ وَلَقَدْ أُورِي اللَّهِ وَالْ الَّذِينَ

آپ فرماد بیجے کداے جالوا کیا میں اللہ کے سواکسی دوسرے کی عبادت کروں؟ اور بیدائقی بات ہے کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جورسول تصال کی

مِنْ قَبْلِكَ الْمِنْ اَثْرُكْ لَيْخُبُطُنَّ عَمُلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنْ

طرف بدوي بيجى گئى كدا مخاطب اگرتون شرك كياتو تيرا عمل حيط بوجائ كااورتو نقصان اتھانے دالوں ميں سے بوجائے كا بلك الله بى عبادت كراور

قِنَ اللهُ كِرِينَ وَ

شکرگز ارول میں سے ہوجا۔

### آپ فرماد ہے کہ اے جا ہلومیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرسکتا

قفسید: مفتر ابن کیڑنے خطرت ابن عباس رضی الله عنمانے نقل کیا ہے کہ شرکیٹ پی جہات کی وجہ سے رسول الله عظی کا دعوت دی کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگوا گراپیا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے اس پر آیت کریمہ قُلْ اَفْغَیْرُ اللهِ آخرتک) نازل ہوئی اللہ تعالی شانہ نے آپ کو حکم دیا ان مشرکوں سے کہدد بچئے کہ اے جاہلو! کیا جھے حکم دے رہے ہوکہ میں اللہ کے سواکی دوسرے کی عبادت کرنے لگوں؟ مزید فرايا وكق لأفتى الذك كرآب كاطرف اورآب سے پہلے انبیاء كرام كيم السلام سب كى طرف ہم نے بدوى جيجى ہے كه أكّر بالفرض الصحفاطب توني شرك اختيار كرليا توالله جلّ شانه تيراعمل حيط فرماد ب كاليمني بالكل ا كارت كرديا جائے گا جس يرذرابهي تواب نه ملے كا وَكِتَكُونِي مِن الْعَسِرين اورتو نقصان اٹھانے والوں ميں سے موجائے كا) يعنى اعمال كا بھی پچھند ملے گا اور جان بھی ضائع ہوگی اس کی پچھ قیمت نہ ملے گی جان کی ممل بربادی ہوگی کیونکہ دوز خ میں داخلہ ہوگا حضرات انبیاء کرام علیم السلام تو گناہوں ہے بھی معصوم تھے شرک اور کفر کا ارتکاب ان سے ہو ہی نہیں سکتا کیکن برسبیل فرض اگر کسی نبی نے بھی شرک کرلیا تو اس کی بھی جان بخشی نہ ہوگی غیروں کا تو سوال ہی کیا ہے مصرات انبیاء کرا ملیهم السلام کوخطاب کر کے ان کی امتوں کو بتادیا کہ دیکھوٹٹرک ایسی بری چیز ہے کہ اگر کسی نبی سے بھی صادر ہوجائے تواس کے اعمال صالحد برباد موجائيں گے اوروہ تباہ برباد موگالبذاامتیوں کوتو اور زیادہ شرک سے دور منااور بیزار رہنالا زم ہے۔ بك الله فاغرن (بكرة بصرف الله بى كاعباديت كرين) وكن فين الفيكوين (اورشكر كررول مين سيمو جائیں )اللہ تعالی نے آپ کوشرک کے ماحول میں بیدافر مایالیکن شرک سے بچایا موحد بنایا توحید کی دعوت کا کام آپ کے سپر دکیا لہذا آپ پرشکرادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی سیجنے اوراس کاشکر بھی ادا کرتے رہے پیلوگ جوآپ کو معبودوں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ند ہو جائے اور ان کی باتوں میں ندآ سے اللہ کی عبادت كرانے كے لئے خود غيراللدى عبادت كرنا جائز نبيں ہے جولوگ حق قبول نبيل كرتے ان كاوبال ان يريز ے گا۔ وَمَا قَكُ رُوا اللهَ حَقَّ قَنْ رِمْ وَالْكَرْضُ عَمْيْعًا قَبْضَتُه الدُوكِ الْقِيمَةِ وَالتَمُونَ مُطُولِكُ

اوران لوگوں نے اللہ کی عظمت نبیس کی جیسی عظمت کرنالازم تھا حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسان اس کے داہیے

بَيْمِيْنِهُ اللَّهُ عَنَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُوْنَ ﴿ وَالطُّورِ فَصَعِقَ مَنَ رِقَ السَّمُوتِ

ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گےوہ پاک ہاوراس سے برتر ہے جولوگ شرک کرتے ہیں اورصور میں چھونکا جائے گا تو جو بھی آسانوں میں

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخُرى فَاذَاهُمْ قِيَامٌ تَنْظُرُونَ

اورز مین بیں ہوں گےسب بے کار ہوجا ئیں گے گرجنہیں اللہ چاہے چمراس میں دوبارہ چھونکا جائے گا تودہ اچا تک سب کھڑے ہوئے د سکھتے ہوں گے

وَاَتُكْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِرَتِهَا وَوُضِعَ اللِّكِتْبُ وَجِائَ أَبِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِي

اورزیین اپنے رب کے نورے روشن ہوجائے گی اورا مخال نا ہے رکھ دیے جائیں گے اور پینجبروں کواور گوا ہوں کولا یا جائے گا اورلوگوں کے سامنے

بَيْنَهُ مْ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوَقِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتْ وَهُوَ اعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ هُ

حق كے ساتھ فيصله كياجائے گاوران برطلم نه كياجائے گاہر جان كواس كے اعمال كا پورابدلہ دياجائے گااور اللہ ان كامول كوخوب جانتا ہے جودہ كرتے ہيں۔

### ومَا قَكُرُوا اللهَ حَتَّى قُدُرِةِ

منسيو: الله تعالى شاندى ذات بهت برى باس كواس دنياس ديمانيس بيكن اس كى صفات كامظامره موتا رہتا ہاس کی صفت خالقیت کوسب عقل مندجانے ہیں اور یہ مانے ہیں کرسب چھاس نے پیدا کیا ہاس کاحق ہے کہ

صرف اسی کی عبادت کی جائے جن لوگوں نے کسی کواس کا ساجھی تھہرایا اور عبادت میں شریک بنایا اور ندصرف بد کہ خود مشرک بے بلکہ اس کے رسول کو بھی شرک کی وعوت دے دی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی و تعظیم نہیں کی جس تعظیم کا وہ مستحق ہاس کی ذات پاک کے لئے شریک تجویز کرنا بہت بری حاقت اور ضلالت ہے دنیا میں اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہےاور قیامت کے دن ایک مظاہرہ اس طرح سے ہوگا کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسان اس كدائد باته من ليخ موئ موسط و مرعيب ياك إدران لوكول كشركيدا توال وافعال عيمى باك ب-چونکہ سورہ شوری میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیس کی فیلہ شی اللہ کے شاک کوئی چیز نہیں ہے )اس لئے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جسم سے اور اعضاء سے پاک ہا گرآیت کریمہ کامعنی ہاتھ کی مٹی لیا جائے اور بیمینہ سے دا منا ہاتھ مرادلیا جائے تواس سے جسمیت اور مثلیت لازم آتی ہاس لئے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ آیت شریفہ کے مضمون کے بارے میں یوں عقیدہ رکھو کہ اس کا جو بھی مطلب اللہ کے نزدیک ہے دہ حق ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کامعنی اور مفہوم اس کی طرف تفویض کرتے ہیں بعض علاء نے تاویل بھی کی ہے لیکن محتقین تاویل کے بجائے تفویض کو اختیار كرتے بي كہتے بين كمالله تعالى جسم سے اور اعضاء سے ياك ہے اور جو كچھ بھى قرآن صديث ميں آيا ہے وہ سب حق ہے اس كامطلب الله تعالى كومعلوم بهم إنى طرف مصمطلب تجويز تبيس كرتي اس طرح كامضمون جهال كهير بهي آئي اس ك بارے من تفويض والى صورت اختيار كى جائے۔آئندہ جوا حاديث نقل كى جائيں گى جوآيت بالا سےمتعلق بين ان معنى كى تفويض بھى الله تعالى كى طرف كى جائے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندنے بيان كيا كدايك يهودى رسول الله عليه كي خدمت من حاضر موا اوراس نے كها كدائي مطابق بلاشبداللد تعالى آسانوں كوايك انگى براورزمينوں كو ایک انگلی پر،اور پہاڑوں کو ایک انگلی پراور درختوں کو ایک انگلی پر،اور (باقی) ساری مخلوق کو ایک انگلی پرروک لے گا پھر فرمائے گاکہ آف الْمَلِکُ (مِس بادشاہ ہوں) بین کررسول التقافی کوئنی آئی بہاں تک کرآپ کی مبارک ڈاڑھیں ظاہر ہو تنیں اس کے بعد آپ نے آیت (بالا) وماقد دوالله حقی قدر الاست فرمانی آپ کا بسنا اس مبودی کی (المحيح بخاري١١٠١١) تقىدىق كےطور يرتفا۔

## قیامت کے دن صور پھو نکے جانے کا تذکرہ

پرفر مایا و نفخ فی الت و را آلی ) اورصور میں پھونک ماری جائے گی تو جو بھی آ سا نوب میں اور زمین میں ہیں سب بہوش ہو جا کیں گئو جو اللہ علیہ اللہ چاہے پھر صور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچا تک وہ کھڑ ہو کر دیکھے لگیں گے ) جب بوش ہو جا کیں گئر جنہیں اللہ علیہ نے اس کی ابتداء صور پھو کئے جائے ہوئے اور دوم تبہ صور پھونکا جائے گارسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کان لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی کو جھکائے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کب صور پھو نکنے کا تھی ہوآ پ نے یہ بھی فر مایا ہے کہ صور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ (محلو ۃ المصاح میں اللہ علیہ کے دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ البتہ قیامت ضروراس حالت میں قائم ہوگی کہ دوخصوں نے اپنے درمیان (خرید وفروخت کے لئے) کیڑ اکھول رکھا ہوگا ابھی معاملہ طے کرنے اور کیڑ ا

لپینے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہوجائے گی (پھر فر مایا کہ) البتہ قیامت ضروراس حال بیں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی افٹنی کا دودھ نکال کرلے جار ہاہوگا اور پی بھی نہ سکے گا اور قیامت بقینا اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپناحوض لیپ رہاہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی بلانے بھی نہ پائے گا اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔

پہلی بارصور پھونکا جائے گا تو جولوگ زندہ ہونگے وہ مرجا ئیں گے اوران پر بے ہوشی طاری ہوجا لیگی اور جواس سے
پہلے مرچکے تھے وہ بے ہوش ہوجا ئیں گے آسانوں میں اور زمینوں میں جولوگ ہونگے سب پر بے ہوشی طاری ہوجا لیگی
پہلے مرچکے تھے وہ بے ہوش ہوجا ئیں گے آسانوں میں اور زمینوں میں جولوگ ہونگے سب پر بے ہوشی طاری ہوجا لیگی
پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں رسو
اللہ کھائے کیا ارشاد نقل کرتے ہوئے چالیس کا عدد ذکر کیا حاضرین نے عرض کیا اے ابو ہر برہ کیا چالیس دن کا فاصلہ ہوگا؟
فرمایا جھے پہنیس عرض کیا گیا کہ چالیس مہینے کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جھے پہنین عرض کیا گیا چالیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا

### إلامن شآء الله كاستناء

نے فرمایا ہے کہ اس سے عاملین عرش مراد ہیں اور یوں بھی لکھا ہے کہ پہلی بارصور پھو نکے جانے پر حضرات بے ہوتی سے محفوظ رہیں گے بعد میں ان کو بھی موت آ جائے گی۔

وَاَثْمُرَقَتِ الْكَرْحِنُ بِنُوْدِرُيِّهَا (اورز من روش موجائے گا اپنرب كنور سے) يعنى مس وقر كے بغير محض الله تعالى كے علم سے زمين يروشن تھيل جائے گا۔

و کُوضِعُ الْکِنْبُ (اور کتاب رکودی جائے گی) یعنی اعمال نا سائے آجا کیں گے اور عمل کرنے والوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمالنا مے رکھ دیے جا کیں گے وَجانی کُیالنَّہِ آن اور نبیوں کولا یا جائے گا تا کہ وہ اپنی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں فرمایا کلکنٹ کان الْدُنْ الْمُرْسَلِیْنَ الْمُرْسَلِیْنَ الْمُرْسَلِیْنَ

والشّه كَلَ إِ (اورشهداء كولا ياجائ كا) لفظ الشهداء كاعموم تمام كوائى دين والول كوشامل ہے جن بيس تمام امتوں كے انبياء كرام يليم السلام اورا عمالنا مے لكھنے والے فرشتے اورانسانوں كے اپنے اعضاء ہاتھ پاؤں اور زبانيں سب داخل ہيں۔ وَتُعْنِى كَيْنَهُ مُونَ الور بندوں كے درميان حق كے ساتھ لينى انصاف كے ساتھ فيصلہ كر ديا جائے گا) وَهُمْ لَا يُشْخَلُ الله فَوْنَ (اور ان يركوئي ظلم نهيں كيا جائے گا)

## وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمُ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَرْحَتُ اَبُوا بِهَا وَ قَالَ لَهُمُ

اور کافرلوگ گروہ کروہ بنا کردوزخ کی طرف ہا کئے جائیں گئے بہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پنجیس گاؤاں کے دروازے کھول دینے جائیں گے اوران سے

خزنتما اکفریات کورکس منگریتلون عکیکو ایت ریکمو کین دونگر لقاء یومکر

هٰذَاْ قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِيَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ قِيْلَ ادْخُلُوْآ اَبُوابَ بَعَثْمُ

ڈراتے تھے دہ کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے کیکن عذاب کا کلمہ کا فروں پر ٹابت ہو کررہا کہاجائے گا کہ جبنم کے دروازوں میں واخل ہوجا واس میں تم

غلِدِنْ فِيهَا فَبِشُ مَثُوى الْمُتَكَابِرِيْنَ وَسِنْقِ الّذِيْنَ الْتَقَوْ ارْبَعُ مُو إِلَى الْمُتَاةِ زُمُرًا حَتَى

ہمیشہرہو گے سوبراٹھ کانہ ہے تکبر کرنیوالوں کا اور جولوگ اپنے رب سے ڈرے آئیں جنت کی طرف گروہ گروہ بنا کرروانہ کردیا جائے گا بہاں تک کہ

### إِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِعَتْ آبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُ اسْلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خِلِيرِينَ \*

جب بنت كترب بيني ما كي سكاس حال من كراس كورواز مديل بي كل وي كادوان بيد بنت كنافظ كيس كاكرتم برسام وقر فرق كرم تقدر و فرق كرم المعرود و المراج و ال

وَقَالُواالْحَمْدُ لِلْعِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتُنَا الْأَرْضَ نَتَبَّوّا مِنَ الْجَنّة حَيثُ نَشَاء

اوروہ کہیں گے کہ سبتعریف ہاللہ کے لئے جس نے ہم سے بچاوعدہ کیااور ہمیں زمین کاوارث بنادیا ہم جنت میں جہال جا ہی قیام کریں

فَيْعُمَ آجْرُ الْعُمِلِيْنَ ﴿ وَتَكُرى الْمُلَلِكَةَ حَآفِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِحَدْ

سواچھابدلہ ہے مل کرنے والوں کا اورآپ فرشتوں کودیکھیں گے کہ عرش کے گروا گردھلقہ بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے رب کی سبح تخمید میں مشغول ہوں گے

رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحُقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥

اور بندول كدميان ت كساته فيصلك دياجائ كااوركه دياجائ كاكسب تعريف بالله كالع جورب العالمين ب

## المل فراورا بل ايمان كى جماعتول كالروه كروه ليخ ايخ محكانول تك يبنجنا

قفسيو: اس رکوع ش اہل کفر اور اہل ايمان کا انجام بيان فر مايا ہے۔ اول کا فرون کا حال بيان فر مايا کہ کا فرون کو گروہ گروہ بنا کر دور خ کی طرف ہا بنکہ کئوٹ الی نکار ہے کہ تھے گا (جس روز آئيس دوزخ کی طرف د تھے دے کر لا يا جائے گا سورۃ الطور میں فر مايا بو کہ گؤٹ الی نکار ہے کہ تھے گا او ان سے مختلف روز آئيس دوزخ کی طرف لے جايا جائے گا تو ان سے مختلف کروہ ہوں کے يونکہ کفر کے بہت سے اقدام بيں اور کفر کے مرات بھی جُداجُد ابيں اس لئے ايک ايک طرح کے کا فرون کا ايک گروہ ہوگا۔ قدال صاحب السووح ای سيد قدو الله بالعند ف و الاہانة افوا جامت فرقة بعضها فی الله علی متر تبة حسب تو تب طبقاتهم فی الصلالة و الشوارة ۔ (تغير درح المعانی والے فرماتے بين بعن جہنم کی طرف تی بعض متر تبة حسب تو تب طبقاتهم فی الصلالة و الشوارة ۔ (تغير درح المعانی والے فرماتے بين بعن جہنم کی طرف تی الا واد اس کے حال ہوں کے حال ہوں کے دروازے کو اس میں داخل کرنے کے لئے اس طرح چلائے جائے و بین گئے جائیں گئے اس کے دروازے کھول د یے جائے ہیں گئے تا ہیں دافوں کے دروازے کو دروازے کھول د یے جائے ہیں جائے ہوں گئے ہوں کے دو اس کر نا اور ممل کی خواوں کے جواب میں دو اوگ کہیں گئے کہ ہاں اللہ کے درسول آئے تھے تو انہوں نے جمیم پر درد گار جل بحد فی کہ ای اللہ تعالی نے جو فیصلہ فرایا تھی خوان میں جائے ہوگیا اللہ تعالی نے جو فیصلہ فرایا تا می کی اور تی ہیں جو ردون کے بین جائے ہوگیا کہ تو دون کی ما قات ہے جو فیصلہ فرایا تھی کا کو خوان کی میں جو اب میں جائے ہوگیا کہ تو دون کی ما قات ہے جو فیصلہ فرایا تا کی کا فرون کے تو تبر بیاں آئے ان سے کہا جائے گا کہ تم دون کی مورخ نے نہ بیاں آئا ہو تو نہ بیاں آئا ہو تو نہ بیاں آئے تو انہوں نے جو کہاں اللہ کے دروازے کو کہا کو کہا کا کہا کا فرون کے تو تبری جو تو نہ بیاں آئے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم دوز خوان کی کا فرون کے تو تبری جائے کیا کہ تو خوان کی کہا جائے گا کہ تم دوز خوان کی کا فرون کے تو تبری خوان کی کہا تو تو کہا ہو تو نہ کہا کہا گا گا کہ تو دون کی کہا تو تو کہا ہو تو نہ نہا کہا کہا گا کہ کہا گا گا گا کہ کہا گا گا کہا کہا گا گا کہ کہا گا گا کہ کہا گا گا کہ کہا گا گا گا کہ کہا گا گا کہا کہا گا گا کہ کہا گا گا ک

اہل جنت جنت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مشغول ہو جائیں گے اور عرض کریں گے اُکھنڈ کِنلوالکَنِیْ صَکَ قَنَا کُوْکُ اُسب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اپنادعدہ ہم سے سچا کیا یعنی جو دعدہ فرمایا تھا پورا فرما دیا و اُوُرکٹنا الاَرْضَ نَتَبُوا مِنَ الْمُکَاوَ حَیْثُ نَشَاؤٌ اور ہم کواس زمین کا روارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا کیں ہمیں بہت بوی اور عمدہ جگہ کی ہے جہاں چاہیں چلے پھریں قیام کریں۔

فَنِعْمُ آجُواْلَعْمِلِیْنَ (سواچھابدلہ ہے مل کرنیوالوں کا) جنہوں نے نیک مل کے انہیں یہاں آنانصیب ہوا۔
سورت کے تم پرروز قیامت کے فیصلوں کو تضرالفاظ میں بیان فرمادیا کہ آپ فرشتوں کودیکھیں گے کہ عرش کے گرداگر حلقہ باندھے ہوئے ہوئے و تُحفِی بیٹنے شخص النیک اور بندوں کے درمیان تن کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا و قیدی النیک النیک کی النیک کی لائے تک اور کہا جائے گا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (ساری تعریفی) اللہ بی کے لئے خاص ہیں جس نے تن کے ساتھ سارے فیصلے فرمادیے )

فائدہ: حضرت عائشہرض الله عنہا ہے روایت ہے کہرسول الله الله جب تک سورہ زمراورسورہ بنی اسرائیل (رات کو) نہیں پڑھ لیتے تھاس وقت تک نہیں سوتے تھے۔ (رواہ الر ذی فی الواب الدموات)

> وقد تم تفسيرسورة الزمر والحمد لله اولا وآخرًا والسلام على من ارسل طيبا وطاهراً

# سورة مون كل بها الله التحريق المن التحريق الت

### الله تعالی گناه بخشنے والا ہے توبہ قبول کر نیوالا ہے ' سخت عذاب والا ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں

تفسید: یہاں سے سورہ الموں شروع ہورہی ہے جس کا دوسرانا م سورہ الغافر بھی ہے یہ پہلی سُورت ہے جوم سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد سورہ کم سجدہ اور سُورۃ الشور کی اور سورۃ الزخرف اور سوۃ الدخان اور سُورۃ الجاشیہ اور سُورۃ الاحقاف بھی ہم سے شروع ہیں آئیس حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے دوح المعانی نے بحوالہ فضائل القرآن لا بی عبید حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا سے قبل کیا ہے کہ ہرچیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور بلاشہ قرآن کا خلاصہ وہ سور تیں ہیں جو لیے ہی سے شروع ہوتی ہیں سنن تر مذی میں ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے کو سُورۃ المومن اول سے لے کر الیہ المصیر شک تلاوت کی اور ساتھ ہی آیے الکری بھی پڑھی تو ہے خص شام تک اس کی وجہ سے (مصائب اور تکالیف سے ) محفوظ رہے گا اور جس نے ان دونوں کو شام کے وقت پڑھا وہ صبح ہونے تک محفوظ رہے گا گے ہی حروف مقطعات میں سے جو مشابہات ہیں ان کامعنی اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانیا۔

اوپرسورۃ المومن کی دوآیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اول تو یفر مایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُتاری گئی ہے پھر
اللہ تعالیٰ کی چھ صفات بیان فرما کمیں اول یہ کہ وہ عزیز ہے بینی زبر دست دوم یہ کہ وہ علیم ہے بینی ہر چیز کو پوری طرح جانتا
ہے سوم یہ کہ وہ گناہوں کا بخشے والا ہے اور چہارم یہ کہ وہ تو بہتول فرمانے والا ہے پنجم یہ کہ وہ تحت سزاد سے والا ہے ششم یہ
کہ وہ قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عزت اور علم بیان فرمانے کے بعدار شاد فرمایا کہ وہ گناہ بھی بخشا ہے تو بہتری قبول
فرما تا ہے مومن بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے حضور میں تو بہرے اور اپنے گناہ معاف کرائے اگر کوئی شخص گناہ کرتا
دہت میں میری کوئی گرفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ گناہ بخشے والا بھی اور
سے تو بہ کی طرف متوجہ نہ ہوتو یہ نہ تو وہ تر اور بنا چاہے اسے اس پر پوری طرح قدرت ہے کوئی
سخت سزا و سے والا بھی ہے نیز وہ قدرت والا بھی ہے وہ جے جو سزاد بنا چاہے اسے اس پر پوری طرح قدرت ہے کوئی

اسے روک نہیں سکتا آ اِللہ اُو طال کے سواکوئی معبود نہیں ہے جولوگ اس کے سواکسی کو معبود ہناتے ہیں وہ تخت عذاب کے ستحق ہیں ان پرلازم ہے کہ شرک سے توبہ کریں تا کہ عذاب شدید سے نے جائیں المیہ المصیر (سب کوائی کی طرف واپس ہو کر جانا ہے) دنیا ہیں آتو گئے ہیں لیکن ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے مرنا ہے یہاں سے جانا ہے اس وحدہ لاشریک لا کے سامنے پیش ہونا ہے لہذا دنیا سے ایسی حالت میں جائیں کہ عقائم اعمال واحوال دُرست ہوں جن پر اجرو واب ملے اور وہاں کے عذاب سے محفوظ رہ میں۔

کافرلوگ الله کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں شہروں میں ان کا چلنا پھر نا دھو کہ میں نہ ڈالے سابقہ امتوں اور جماعتوں نے جھٹلا یا جسکی وجہ سے انکی گرفت کرلی گئ

تفسید: قرآن مجیدی آیات نازل ہوتی تھیں تو جولوگ ایمان نہیں لاتے تھا ورائے فریر جے رہتے تھان آیات کے بارے میں یہ لوگ طرح طرح کی با تیں نکا لتے تھا ور جھٹڑے کی با تیں کرتے تھان لوگوں کی با توں سے
رسول اللہ عظیمہ کو تکلیف پنچی تھی یہ لوگ دنیا وی اعتبار سے کھاتے پئے اور مالدار تھان کے پاس سواریاں بھی تھیں اس
شہر سے دوسر سے شہر میں جاتے تھے اور زمین میں گھو متے پھرتے تھے جولوگ آپ کے ساتھی تھان کو خیال ہوسکتا تھا کہ ہم
اہل ایمان ہیں غریب ہیں اور یہ لوگ کا فر اور منکر ہیں ان کے پاس دنیا ہے میش کے اسباب ہیں مال کی فر اوانی ہے اللہ
تعالی نے فر مایا کہ ان کا شہروں میں گھومنا پھڑتا آپ کو دھو کہ میں نہ ڈالے یہ ان کی چندروزہ زندگی ہے آخرت میں تو ہر کا فرکو
عذاب ہی ہے اور دنیا ہیں بھی انبیا کے کرام میں ہم الصلاق قو السلام کے معاندوں اور منکروں اور جدال کرنے والوں پر عذاب
تا تارہا ہے اور ان سے پہلے فوح علیہ السلام کی قوم گزری ہے اور ان کے بعد بہت ی جماعتیں گزری ہیں مثلا عادو شمود وغیرہ

انہوں نے پیغبروں کو جھٹلایا اور مبتلائے عذاب، ے۔

جوامتیں پہلے گزری ہیں ان میں سے ہرامت نے اپنے نبی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تا کوتل کر دیں اور بعض انبیاء کرام علیم السلام کوتو تل بھی کر دیا اور ان لوگوں نے باطل کے ذریعہ جھڑا کیا تا کرتن کومٹادیں کچھ دن ان کا پیطر بقت کا رر ہا بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی انہیں پکڑلیا اور عذاب چھا دیا اور عذاب بھی معمولی نہیں ان پر سخت عذاب آیا ہلاک اور برباد ہوئے اس کی گرفت کر کی سو کیسیا ہوا میر اعذاب ) اس میں رسول برباد ہوئے اس کوفر مایا فائن انہ ہم خان ہوئی سوئیں سوئی کو تھا ہے کہ ان لوگوں کے جدال اور عزاد اور کفر وا نکار کی وجہ سے غزدہ نہ ہوں سابقہ امتوں نے بھی اپنے اپنے نہیوں کے ساتھ جدال وعزاد کا معاملہ کیا ہے۔

د نیامیں کا فروں کو جوعذاب ہوگا ہی پربس نہیں ہے کا فروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو دوزخ میں ضرور جانا ہے۔

الكن يْنَ يَحْمِ لُوْنَ الْعُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّعُوْنَ بِحَيْدِ رَبِّهِمْ وَيَوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِّرُونَ جوفر شع عرش كوالها عنهو عني اورجوفر شع ان كرواكرد بين وه الني رب كاحد كساته شيح بيان كرت بين اوراس پرايمان ركع بين اوران

لِلْزِنْ الْمُنُوْأَرِيُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ تَجْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَالْبَعُوْاسِبِيلك

نوگول کے لئے استفاد کرتے ہیں جوایمان لائے اے ہمارے دب آپ کا دمت اور آپ کا علم برچز کوشائل ہے وان اوگول کو بخش دیجتے جنہوں نے قب بی اور آپ سے داستے کا اجاع کیا

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَدِيْدِ وَكُنَّا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ إِلَّتِيْ وَعَنْ تُهُمْ وَمَنْ صَلَحُ مِنْ

اور آئیں دوز خ کے عذاب سے بچالیج اے ہمارے دب اور انہیں ہمیشہ رہنے کی بہشوں میں داخل فرمایئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کے

الْإِلْهِمُوانُواجِهِمُ وَذُرِيْتِهِمُ وَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِنْزُ الْتَكِيْمُ ۗ وَقِهِمُ السَّيِّاتِ وَمَنْ تَق

آباءاز واج ذريول ميں جوصالح موئ ان كوتھى واغل فرمائي بلاشبآپ زبروست بين حكمت والے بيں اوران كوتكليفوں سے بچاہيے

السَيِّاتِ يَوْمَبِدِ فَقُدُ رَحْتُهُ وَذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ الْ

اوراس دن جے آپ نے تکلیفوں سے بچالیا سوآپ نے اس پر حمفر مادیا اور سے بڑی کامیابی ہے۔

حاملین عرش کامؤمنین کے لئے دعاء کرنا 'اہل ایمان اوران کی از واج اور ذُر "یات کے لئے جنت میں داخل ہونے کا سوال

قصید: اوپراال کفری سزا کابیان بواان آیات میں اہل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی اور بیفر مایا کہ اہل ایمان کے لئے حاملین عرش اور وہ فرشتے جوان کے آس پاس ہیں دعاء کرتے ہیں بید صزات اللہ تعالیٰ کی تحمید و تقذیس میں مشغول رہے ہیں اللہ پرایمان لائے ہیں اور دنیا میں جواہل ایمان ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے میں اور ایوں دعا کرتے

ہیں کہ ہمارے پروردگارآپ کی رحمت اور آپ کاعلم ہر چیز کوشامل ہے لہذا آپ ان لوگوں کو بخش دیجیجے جنہوں نے شرک و کفر سے تو بہ کی اور آپ کے راستہ پر چلتے رہے ان کو آپ عذاب جہنم سے بھی بچا لیجئے اور ان کو ان پیشتوں میں واخل فرما ہے ، ہمیشہ رہنے کے لئے داخل فرمائے جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے ریادگ اہل ایمان ہیں اور رحمت کے مستحق بھی ہیں لہذا ان کو بخش ہی دیا جائے۔

حاملین عرش اوران کے آس پاس جوفر شتے ہیں ان کی دعا اہل ایمان کے آباء واجداد اور از واج واولا دے لئے بھی ہے کہ ان کو بھی ہیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل فرمائے اس مضمون کو و مکن صلح مِنْ الْہِ اِن اُولا ہے ہو و دُرِیْت ہِ مِن میں ہیان فرمایا صاحب روج المعانی لکھتے ہیں کہ و مکن صلح کے عطف اد حلهم کی خمیر منصوب پر ہے اور مطلب ہیہ کہ ان حضرات کے ساتھ ان کے آباء واز واج اور ذریات کو بھی جنات عدن میں داخل فرمائے ان میں سے جو جنت میں داخل ہونے کے قانون میں آسکیں انکی صلاحیت اگر چرمتبوع کی صلاحیت سے کم ہو پھر بھی انہیں ان کے ساتھ داخل جنت فرماد ہے تا کہ ان کی خوشی کمل ہو بلکہ خوشی میں خوب زیادہ اضافہ ہوجائے۔

ابسآء اب کی جمع ہے جس سے باپ دادے مراد ہیں اور اُزُوَا جَ زَوْجَ کی جمع ہے پیلفظ جوڑے کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس کاعموم مرداور عورت دونوں کے لئے شامل ہے اور ذریّت کی جمع ہے ذریت آل داولا دے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

سورہ والطّور میں فرمایا ہے وَالَّذِین المنْوَا وَالْبَعَتُهُمْ وَلَیْنَا الْمُنْوَا الْمَنْوَا وَالْبَعَتُهُمْ وَلَیْنَا الْمُنْوَا وَالْمَنْوَا وَالْبَعَتُهُمْ وَلَیْنَا اِلْمَائِوَا وَالْمَائِوَ وَالْبَعِتُهُمْ وَلَيْنَا وَلَمَائِ وَمِوهُ وَالْمَائِوَ وَالْمَائِوْنَ وَلِي مِنْ وَالْمُؤْنِ فَلَ وَلَوْلَ وَمِنْ وَالْمُولِيْنِ مِنْ وَالْمُولِيْنَ وَلَالْمَالِيْنَانَ وَالْمُؤْنِ وَلَائِوْنَ وَلَائِوْنَ وَلَائِوْنَ وَلَائِوْنَ وَلَائِوْنَ وَلَا مِنْ وَالْمُولِيْنِ وَلَالْمُولِيْنَ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقُونَ وَلَائِقُونَ وَلَالْمُولِيْنَ وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِيْنِ وَلِي مِنْ وَلَالْمُولِي وَلِي مِنْ وَلَالِمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلِمُ وَلِي مِنْ وَلَالْمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلَالْمُولِي وَلِمُ وَلَالْمُولِي وَلَالْمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِيْكُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَ

وَقِهِ مُ السَّيَاتُ اوران كوبد حاليوں سے بچاہے وَمَنْ تَقَ السَّيَاتِ يَوْمَ بِذَ فَقَدُّ رَحِمْتُهُ (اوراس دن آپ نے جے بدحاليوں سے بچاليا تو آپ نے اس پر حم فرما ديا و ذياك هُوالْفُوزُ الْفَظِيْرُ (اور يہ بڑی كاميا بى ہو مَهمَ فِي سے قيامت كے دن كى اوراس كے بعد عذاب جہم كى تكليف مراد ہيں بعض حضرات نے يوفم فين سے دنيا والى زندگى مراد لى ہے اور اس صورت سيات كے معنی معروف مراد ہوں گے اور مطلب بيہ وكاكمان لوگوں كود نيا ميں گنا ہوں سے بچاہيے اور جے آپ نے دنيا ميں گنا ہوں سے بچاہيے اور جے آپ نے دنيا ميں گنا ہوں سے بچاہيا آپ اس پر آخرت ميں رخم ہى فرماد يں گے۔

جن حضرات نے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے ان کے لئے داخل جنت ہونے کی دعا ان لوگوں کے اظہار فضیلت اور تقرب الی اللہ کے لئے ہے مؤمنین کو ہمیشہ اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے خیر ہی کی دعا کرتے رہنا چاہیے جن حضرات صحابہ کورسول اللہ عظیمی نے دخول جنت کی بشارت دیدی تھی وہ بھی اعمال صالحہ اور دعا وَلِ سے غافل مہیں ہوئے اور ارتکاب سیات سے بیچے رہے بندگی کا تقاضا یہی ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا يُنَادُوْنَ لَكُفُّ اللهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بلاشبه جنهول نے کفر کیان کو پکاداجائے گا کہ بیات واقع ہے کاللہ کا جوم سے بغض ہے وہ اس بخض سے بہت بڑا ہے جوم ہیں فودا پنی جانوں سے ہے ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے

# کافروں کا اقرارِ بُرم کرنا اور دوزخ سے نگلنے کا سوال کرنے پر جواب ملنا کہتم نے تو حید کونا پیند کیا اور شرک کی دعوت پر ایمان لائے

قضسيو: دنيا ميں اہل كفراپ كوا چھا جانے ہیں اور پہ بھتے ہیں كہ ہم بہت استھے ہیں ایمان والوں ہے بہتر ہیں اور برتر ہیں کہتر ہیں اسے بہتر ہیں اور برتر ہیں کین جب قیامت کے دن اپنی بدحالی دیکھیں گے تو خوداپ نفوں ہے اور اپنی جانوں ہے بعض کرنے لگیں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ تمہیں جتنا اپنے نفوں سے بغض ہے اللہ تعالی کو تہار نفوں سے اس بغض سے بھی زیادہ بغض ہے اور پغض اب سے نہیں جب سے تم دنیا ہیں تھا ہی وقت سے اللہ تعالی کوتم سے بغض ہے جس کی وجہ یہے کہ جب دنیا میں تہمیں ایمان کی طرف بلایا جا تا تھا تو تم اس کے قبول کرنے سے انکار کرتے تھے اور کفر پر جے دہتے تھے تمہیں بار بار ایمان کی دعوت دی گئی کیکن تم نے ہر بار دی کے قبول کرنے سے انکار کیا۔

مُقَّتِكُو اُنْفُسِكُو كَالِيكِ مطلب تووى بجواو پربيان كيا گيااور بعض حضرات نے فرمايا ب و جُوز اَن يواد به مقت بعضه معضا (ليخي آپس ميل تم ميل جوآج ايك دوسرے سے بغض اور نفرت ہے كہ بڑے چھوٹوں كواور چھوٹے بروں كوالزام دے رہے ہيں اور ايك دوسرے سے برات ظاہر كررہے ہيں اللہ تعالى كوتم سے اس سے زيادہ بغض ہے بيد تفسر يَلُعَنُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا كَ بِمُ مَعْنى ہے جوسور مُعْنَبوت ميں فذكور ہے۔

کافرعرض کریں گے کہ اے ہمارے دب آپ نے ہمیں دومر تبہ موت دی پہلی بار جب ہمیں پیدا کیا اس وقت ہم بے جان تھے کیونکہ می کا نطفہ تھے آپ نے ہمیں زندہ فرما دیا ماؤں کے پیٹوں میں روح پھونک دی پھر ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور آپی مشیت کے مطابق زندگی بڑھتی رہی پھر آپ نے ہمیں موت دیدی جس کی وجہ ہے ہم قبروں میں چلے گئے پھر آج آپ نے ہمیں قیامت کے دن زندہ فرمایا ہم پر دوموتیں طاری ہوئیں اور دوزندگیاں آئیں ایک پہلے تھی اور ایک اب ہم یہ ایس ایس ایس ایس اور دوزندگیاں آئیں ایک پہلے تھی اور ایک اب ہم یہ ہم یہی ہمیت ہے یہ ایس ایس ہمیں چا ہے تھا کہ ہم دنیا والی زندگی میں ایمان قبول کرتے اور شرک اور کفر سے بچت ہم یہی ہمیں ہو ہے گئی اس کے بعد پھر زندہ ہونا نہیں ہے یہ ہماری فلطی تھی اب ہم اس زندگی میں ایپ گنا ہوں کا اقر ارکرتے ہیں اب تو ہمیں عذاب سے چھٹکارہ کی ضرورت ہوتو کیا ایس کوئی صورت ہے کہ زندگی میں ایمان قبول کریں گے اور غیا ہمیں گئی دیا جائے ہمارا چھٹکارہ ہوجائے اور دوبارہ دنیا میں تھی دیا جائے ہم میں ایمان قبول کریں گے اور غیا اس کے بعد پھر جب موت آئے تو اچھی حالت میں میدان تو وہاں ایمان قبول کریں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے اور اس کے بعد پھر جب موت آئے تو اچھی حالت میں میدان تو وہاں ایمان قبول کریں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے اور اس کے بعد پھر جب موت آئے تو اچھی حالت میں میدان

حشر میں حاضر ہوں۔ و هذا کما حکی الله تعالیٰ فی قوله فی سورة الله السجدة رَبَّنا أَبْصَرُ نَا وَسَمِعُنَا۔
الله کاارشاد ہوگا ذیکٹ یانی آؤاؤی الله و مُنا کفرتی گرافی یہ تُونینوا اللہ کاارشاد ہوگا ذیکٹ یا آئی آؤاؤی الله و مُنا کفرتی گرافی یہ تُونینوا اللہ کی وحدا نہیت کاا نکار کرتے تھے اور ای انکار پر جے دیے تھے اور اگر تمہارے سامنے کوئی الیاموقع آجا تا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم اے مان لیتے تھے اور اسے حجم کہتے تھے اور اس کے اقراری ہوجاتے تھے وہ دنیا گرزگئ تم اس میں برابر کافر ہی رہے آج چو کارہ است نہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عذاب میں ہی رہنا ہے اللہ تعالیٰ برتر بھی ہے اور بڑا بھی ہے اس کے سارے فیصلے تی ہیں کھنت کے مطابق ہیں اس کے فیصلے کوئی رونیس کرسکتا اس کی صفت علوا ور کہ رہا کی طرف تم نے نہیں دیکھا اور اپنے من مانے خیالات اور اعتقادات میں منہمک رہا بعد اب اور عقاب کے سواتمہارے لئے کھی ہیں۔

هُوالَّذِي يُرِيكُمُ الْبِيّاءِ وَيُنزِّلُ لَكُوْرِضَ التَّكَاءِ رِزُقًا وَكَالِيّانُ لَالْاَصَ يُونِيدُ وَفَادْعُوا دَوَمِينَ لِيُسْلِ عِنْ الْمَالِيَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى مَنْ يَشَالُونَ وَلَوْكُرِة اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى مَنْ يَشَالُونَ وَلَوْكُرِة اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى مَنْ يَشَالُونَ وَلَوْكُرِة اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَالُونَ وَلَوْكُرِة اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله تعالیٰ رفیع الدرجات ہے ذوالعرش ہے جس کی طرف چاہتا ہے وی بھیجتا ہے قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے اللہ سے کوئی بھی پیشیدہ نہ ہوگا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہوگی

قسف مدیس : ان آیات میں اللہ تعالی کے بعض انعامات اور صفات بعلید اور قیامت کے دن کے بعض مناظر بیان فرمائے ہیں اول تو یہ فرمائے ہیں ہواس کے قادر

مطلق اوروحدہ لاشریک ہونے پردلالت کرتی ہیں پھر فر مایا کہ دہ تہارے لئے آسانوں سے رزق نازل فرما تا ہے اس میں بیان قدرت بھی ہے اور اظہارانعام بھی پھر فر مایا وگائیڈنگرڈ لِلاَمن بینیٹ اور نشانیوں کود بکھ کروہی لوگ نفیحت حاصل کرتے ہیں جور جوع کرتے ہیں اور نشانیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور نشانیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کا پیغور وفکر انہیں قبول ت تک پہنچادیتا ہے۔

فَادُعُوا اللهَ مُعُلِصِیْنَ لَهُ الدِیْنَ (سوتم الله و پکاروای کی عبادت کرواوردین کواس کے لئے خالص رکھولینی اس کی عبادت میں کسی کوشریک نه بناؤ کو لؤگر و الکفی و فن (اگرچہ کا فرول کونا گوار ہو) تم الله کے بندے ہو خالص اس کی عبادت کروتو حید اورا کیان پرمستقیم رہنا اور خالص الله تعالی ہی کی عبادت کرنا پیتم ہارا فریضہ ہے جولوگ تمہارے دین کو قبول نہیں کرتے وہ تم ہے اور تمہارے عقیدہ تو حید اور اخلاص فی العبادہ سے راضی نہیں انہیں ناراض رہنے دوان کی ناراضگی اور نا گواری کی کوئی برواہ نہ کرو۔

لِیُنْدِدَیوُمُ التَّلَاقِ ( تا کہ اللہ کا یہ بندہ جس کی طرف وی جیجی ملاقات کے دن سے ڈرائے ) لفظ التلاق کَقِب ی یکھی سے باب تفاعل کا مصدر ہے جو جائین سے ملاقات کرنے پردلالت کرتا ہے اس کے آخر سے یا حذف کردگ گئ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے جس بندہ پر چا ہا دی جیجے دی تا کہ دہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرائے اس دن نیک بندے اپنے اچھے اعمال کی جزاء سے اور پرے بندے اپنی بدا عمالیوں کی سز اسے ملاقات کریں گے۔ الْیُوَمُ مُعْنَی کُونُ نَفْنِ دِیمَا کُسَبُتْ ( آج کے دن ہر جان کواس کا بدلہ دیا جائے گا جو پچھاس نے کسب کیا یعنی جو پچھ
کمایا خیر ہو یا شر ہواس کا بدلہ دیا جائے گا اُکھٹا کھٹا گئے النیوٹر کر آج کے دن کو کی ظلم نہیں ) نہ کسی کی کوئی نیکی ضائع جائے گی اور نہ
کسی کے اعمالنا ہے میں کسی برائی کا اضافہ کیا جائے گا جواس نے نہ کی ہو اِنَّ اللهُ سَرِّیْعُ الیُّسِاَبِ ( بلاشبہ الله جلد حساب
لینے والا ہے ) وہ سب کا حساب بیک وقت لینے پر قادر ہے ایسانہیں ہے کہ تر تیب وار حساب لینے کی ضرورت ہواور ایک کا
حساب لینا دوسرے کے حساب سے مانع ہو۔

وَانْذِرْهُمْ يَوْمَ الْارْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ هُ مَالِلْظْلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلا

اورآپان کوتریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرایے جس وقت قلوب گلوں کے پاس ہول کے مقنن میں پڑے ہوں کے ظالموں کے لئے زکوئی دوست ہوگا اور نہ

شَفِيْمٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَالِنَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِى الصُّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْضِى بِالْحُقِّ وَالَّذِينَ

کوئی سفارش کر نیوالا ہوگا جس کی بات انی جائے وہ جانتا ہے تکھوں کی خیانت کواوران چیز وں کوجنہیں سینے پیشیدہ رکھتے ہیں اور الندی کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور

يَكْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءِ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيْرُ وَ

الله كے سواجنہيں بيالوگ بكارتے ہيں وہ كچے بھى فيصله نہيں كريكتے بلاشبه الله سننے والا ہے و يكھنے والا ہے۔

انہیں قیامت کے دن سے ڈرایئے جس دن دل گھٹن میں ہو نگے فالموں کے لئے کوئی دوست یا سفارش کرنے والانہ ہوگا

قسفسیسو: ان آیات میں بھی قیامت کا منظر بتایا ہے ارشاد فرمایا کہ آب انہیں یوم الا زفۃ سے ڈرا ہے یہ از فِ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جو قرب کے معنی پردلالت کرتا ہے سورۃ النجم میں فرمایا اَزِ فَتِ اَلاٰزِ فَاۃُ (قریب آنے والی قریب آگئی) اس سے قیامت مراد ہے جو جلد ہی آجانے والی ہے آیت بالا میں فرمایا کہ آب ان کو قیامت کے دن سے ڈرایئے یہ ایسا دن ہوگا کہ قلوب حلقوم کو پہنچے ہوئے ہوں گے اوراییا معلوم ہوگا کہ دل اندر سے اٹھے کر گلوب میں آکر پھنس دُر رائے ہیں اور باہر آنا جا ہے ہیں یہ قلوب بردی محفی میں ہوں گے اس وقت بخت تکلیف کھن اور غم اور بے چینی بہت زیادہ ہوگی جو لوگ دنیا میں ظلم والے تھے وہ وہاں مصیبت سے چھنکارہ کے لئے دوست اور سفارش جلائی کریں گے تو کوئی بھی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی سفارش ملی بات مائی جائے صاحب رُوح المعانی کلھے ہیں کہ ظالمین سے کا فرمراد ہیں کے وکئی بھی کوئی سفارش ملے گا جس کی بات مائی جائے صاحب رُوح المعانی کلھے ہیں کہ ظالمین سے کا فرمراد ہیں کے وکئی گلے میں کا مل ہونا نہیں کی صفت ہے۔

الله تعالى آئھوں كى خيانت كواور دلوں كى پوشيدہ چيزوں كوجانتا ہے

یکٹکٹ کی الکٹین قیامت کے دن محاسبہ وگائیکوں کی جزاملے گی اور برائیوں پرسزایاب ہوں گے اعضا ظاہرہ کے اعمال طاہرہ کے اعمال کو بھی اللہ تعالی میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں برے عقیدے بری نیتیں برے جذبات اللہ تعالی

ان سب سے بھی باخبر ہے کوئی فخص بینہ سمجھے کہ میرے باطن کا حال پوشیدہ ہے اس پر مواخذ نہ ہوگا اعضاء ظاہرہ میں آئکھیں بین بری جگہ نظر ڈالنا جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں اور بدا عمالیوں میں آئکھوں کا استعمال کرنا بیسب گناہ ہے آئکھوں کے اعمال میں سے ایک عمل خیانت بھی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آئکھوں کی خیانت کو اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے آئکھ کے اشارہ سے سی کی بیست کردی بیسب گناہ میں شار ہوتا ہے اللہ تعالی کوسب کاعلم ہے۔

حضرت أم معبدرضى الله عنهان ميان كيا كدرسول الله عليه يون دعا كرتے تھے:

اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ و عَمَلِي مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِيُ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَانَّكَ تَعُلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ (رواه البَّهِ فَى الدعوات الكبير كما فى المثلَّا قص ٢٢٠) ترجمهُ عاءيب تعلَمُ خَائِنَة الاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ (رواه البَّهُ فَى الدعوات الكبير كما فى المثلَّا قص ٢٢٠) ترجمهُ وَعَاءيب پاك (اسالله مير عدل كونفاق سے اور مير على كوريا اور ميرى زبان كوجھوٹ سے اور ميرى آئكھ كوخيات سے پاك فرمادے كيونكر آب آئكھول كى خيانت اور ان چيزول كوجانت بين جنهيں سينے چھيائے ہوئے بين)

وَاللّهُ يَقَحِنْ بِالْحَقِّ (اوراللّهُ قَ كِساته فيطفراتا ب) وَالدّنين بِنْ عُون مِنْ دُونِهِ لَا يَعْضُونَ وَسَكَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

الوكفريسينروا في الكرض فينظرواكيف كان عاقبة الكنين كافوامن قبلهم كانواهم من المواهم كانواهم كانواهم كايولات المولات ا

کیاز مین میں چل پھر کرسالقہ اُمتوں کوہیں دیکھا وہ قوت میں بہت برط ھے ہوئے تھے اللہ تعالی نے گنا ہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فر مالی منسید کنار مکہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرتے تھے جب یہ کہا جا تا تھا کہ ایمان لاؤور نہ کفر پرعذاب آجائے گاتواں کا بھی خدات بناتے تھے حالا تکہ ایک سال میں دومر تہ تجارت کے لئے ملک شام جاتے تھے راتے میں ان

آ جائے گاتواس کا بھی خداق بناتے تھے حالا مکدایک سال میں دومر تبتجارت کے لئے ملک شام جاتے تھے راستے میں ان قو موں کی تباہ شدہ عمارتوں اور کھنڈروں پرگزرتے تھے جو حضرات انبیائے کرام علیجم الصلاق والسلام کی نافر مانیوں کیوجہ سے ہلاک ہوئیں آیت بالا میں ان کوای طرف متوجہ کیا اور فرمایا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کرنہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ عاداور شمود کی ستیوں پر گزرتے ہیں وہ لوگ ان سے بہت زیادہ طاقتور تصادر بڑی قوت رکھتے تھے زمین میں ان کے بڑے بڑے نشان سے جواب بھی ٹوٹی چوٹی حالت میں نظروں کے سامنے ہیں انہوں نے بڑے بڑے قطع بنائے شہروں کو آباد کیا لیکن انبیائے کرام علیم السلام کی بات نہ مانی 'ایمان نہ لائے اور کفر کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو گیڑ لیا ان کا محمند رکھارہ گیا جو یوں کہتے تھے کہ مَنُ اَصَدُ مِنا قُوَّةً ، (ہم سے بڑھ کرقوت میں کون ہے؟) ان کی ساری قوت دھری رہ گئ عذاب آیا اور ہلاک ہوئے جب اللہ تعالی نے عذاب بھیجا تو کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والانہیں تھا' اللہ تعالی شانہ کی طرف سے جوان کی گرفت ہوئی اور ہتلائے عذاب ہوئے اس کا یہی سب بھا کہ اللہ تعالی نے جورسول ان کے پاس بھیجے وہ کھلی ہوئی نشانیاں مجزات لے کر اور شد یہ انسی کی عزات کہاں نے متھا للہ تعالی قوی ہے اور شد یہ العقاب ہے' گذشتہ امتوں کے حالات اور واقعات سے ہرز مانے کے کافروں کو بحرت لیمنا ضروری ہے۔

اور شد یہ العقاب ہے' گذشتہ امتوں کے حالات اور واقعات سے ہرز مانے کے کافروں کو بحرت لیمنا ضروری ہے۔

وَلَقِلْ ٱرْسَلْنَا مُوْسَى بِإِيْرَاوُسُلْطِنَ مُبِيْنٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَقَادُونَ فَقَالُوا المعِرَكُنَ ابْ

اور پہات واقعی ہے کہ ہم نے موی علیہ السلام کواچی آیات اورواضح ولیل کے ساتھ فرعون اور ہال ان اور قارون کے پاس بھیجا سوان اوگوں نے کہا کہ بیجادوگرہے برا جھوٹا ہے

فَلَيَّاجَآءَ هُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْآ اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ النَّوْامِعَة واسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ

سوجبان کے پاس مارے پاس سے حق لے کرآیا تو کہنے لگے کہ جولوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو آن کر دواوران کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو

وَمَاكَيْنُ الْكَفِي نِنَ إِلَا فِي ضَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْ نِنَ اقْتُلْ مُوْسَى وَلَيْنَ عُرَبَا أَإِنَّ آخَاتُ

اور کا فروں کی مذہبر محض بے اثر رہی اور فرعون نے کہا جھے چھوڑ وہیں موی گول کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکارے بلاشبہ میں ڈرتا ہوں

اَنْ يُبَدِلَ دِيْنَكُوْ اَوْ اَنْ يُطْهِرَ فِي الْرَضِ الْفَسَادَ ® وَقَالَ مُوْسَى إِنْ عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِكُو

کہ وہ تہارے دین کوبدل دے یاز مین میں فساد پھیلا دے اور مول نے کہا بلاشبر میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں جومیرا بھی رب ہے

مِّنْ كُلِن مُتَكَلِّدٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ®

اور تمہارا بھی ہرمتکرے جو صاب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔

ہم نے موسیٰ کوفرعون ہا مان قارون کی طرف بھیجا انہوں نے ان کوساحرا ورکذاب بتایا ، فرعون کے برے عزائم کا تذکرہ ان کوساحرا ورکذاب بتایا ، فرعون کے برے عزائم کا تذکرہ اورحضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کی پناہ ما نگنا منسید : گزشتہ آیات میں اجمال طور پر بھی اقوام کی تخذیب اور ہلاکت و تعذیب کا تذکرہ فرمایا آیات بالامیں اور ان

کے بعد ڈیر ھرکوع تک فرعون اور اس کی قوم کے عناد اور تکذیب کا اور بالآ خران کے غرق اور تعذیب کا تذکرہ فرمایا درمیان میں ایک ایٹے خص کی تفیحتوں کا تذکرہ بھی فرمایا 'جوآ لِ فرعون میں سے تھا' شخص ایمان لے آیا تھا اور اپنے ایمان کو چہا تا تھا۔
ارشاد فرمایا کہ ہم نے موک کو اپنی آیات یعنی مجزات کے ساتھ اور واضح کجت کے ساتھ فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس بھیجا حضرت موکی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جمود اور عناد اور انکار سے کام لیا کہنے گئے بی تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے حضرت موکی علیہ السلام نے ان کی تکذیب کی کوئی پرواہ نہ کی اور برا بر تبلیغ فرماتے رہے۔

فرعونیوں نے جب دیکھا کہ موئی علیہ السلام کی بات اثر کردہی ہے اور پھے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور پھے لوگ متاثر ہوئے جارہے ہیں تو باہم مشورہ کر کے کہنے گئے کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں گؤئل کر دواوران کی عورتوں کو باتی رکھو ( بعنی وہی عمل لڑکوں کے قبل کرنے کا پھر شروع کردو جو کا ہنوں کے خبر دینے پر بنی اسرائیل کے بچوں گوئل کرنے کا سلملہ شروع کیا تھا تا کہ ان کا کوئی بچے ایسی پرورش نہ پا جائے جو فرعونی حکومت کو تہدو بالا کرنے کا ذریعہ بن جائے ان لوگوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعوت تو حید کو دبانے کے لئے مشورہ تو کرلیا اور ممکن ہے اس پڑمل بھی کرلیا ہوئیکن ان کی سب تد ہیریں ضائع ہوئیں جے و ماکین الکرفی نی الائی خسل میں بیان فرمایا ہے۔

فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا کہتم جھے چھوڑ ویس موی گوتل کردوں اور جب میں اسے قل کرنے لگوں تو وہ اسے در ا وہ اپنے رب کو پکارے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کوتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کی قوم کے سرداروں نے موی علیہ السلام کوتل کرنے سے دوکا اور یہ جھایا کہ تو انہیں قل کردے گا تو عامة الناس یہ بھے لیس گے تو دلیل سے عاجز آگیا اس لئے قل کے دریے ہوگیا لیکن وہ سمجھاتا تھا کہ ان کے قل کردیے ہی سے میرا ملک کی سکتا ہے)

فرعون نے بیہ جوکہا کہ میں جب اُسے قل کرنے لگوں توبیا پنے رب کو پکارے بین طاہری طور پر ڈیٹ مارنے والی بات ہے اندر سے گھبرایا ہوا تھا اور ان کی بدؤ عاء سے ڈرر ہا تھا اور طاہر میں حضرت مویٰ علیہ السلام کا غداق اُڑانے کیلئے بیہ الفاظ بول رہا تھا۔

فرعون نے اپنے مانے والوں سے بہی کہا کہ اگرموکی کو چنددن اور بھی چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ تہہارے دین کو بدل دے میری عبادات چھڑاد ہے اور بتوں کی عبادت سے ہٹاد ہے اور یہ بھی ڈر ہے کہ بیز مین میں کوئی فساد کھڑا کر دے کیونکہ جب اس کی بات بڑھے گی اس کے مانے والے تعداد میں بہت ہو جا کیں گے تو اس کے مانے والوں میں اور میر ہے مانے والوں میں اور میر ہے مانے والوں میں اور دنیا ہی کوسب کھے بچھتے مانے والوں میں لڑائی جھڑے ہوں گے اور اس سے نظام معمل ہوگا جولوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور دنیا ہی کوسب کھے بچھتے ہیں ان کے سوچنے کا بہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مقابل کو آل کرادیں اور خود دنیاوی مال و جائیدا واور اختیار واقتد ار پر قابض رہیں اور خود سے میں اور خور سے اس کو خطرہ ہے لہٰ داس کو میں کے وجود سے تہمارے دین و دنیا کو خطرہ ہے لہٰ داس کو آل کر دینا ضروری ہے۔

حضرت موی علیہ السلام کوفرعون کی بات کا جب علم ہوا تو فر مایا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جوتمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے کہ وہ مجھے ہرمتکبر سے محفوظ رکھے جوحساب کے دن پر ایمان نہیں لا تا حضرت موی علیہ السلام نے اپنی حفاظت کی دعا کی اورلوگوں کو بتا دیا کہ جومیرارب ہے وہی تمہارارب ہے جوبھی کوئی شخص تکبر کرے آخرت کے دن کو نہ مانے ایسامنکراورمعا ند کا فرہے اللہ تعالی مجھے تحفوظ رکھے گا' مجھے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔

وَقَالَ رَجُلُ مُوْمِنُ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِنْهَانَهُ أَلَقَتْكُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّ الله

اورآل فرعون میں سے ایک مون نے کہا جو اپنا ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کیاتم ایٹے خص کوفل کرتے ہوجو میکہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے

وَقَلْ جَاءَكُمْ إِللَّهِ إِنْ يَالْمُو وَإِنْ يَكُ كَاذِبًّا فَعَلَيْهُ وَكِنْ بُهُ وَانْ يَكُ صَادِقًا

حالا تكة تبهار ب ياس تبهار برب كي طرف ب وليليس ليكرآيا بادراكروه جمونا موكاتواس كاجموث اي پر بزي كااوراكروه سياموكا

يُصِبْكُهُ بِعُضُ الَّذِي بِعِلَكُمُ إِنَّ اللهُ لا يَعْرَىٰ مَنْ هُوَمُسْرِفِّ كَذَابُ ﴿ لِقَوْمِ لَكُمُ

توتهمين بعض وهصائب بيني جائمي كرجن كي وه بطور پشين كوكي خروسد باب بلاشه الله السي فخص كومدايت نبيس ديناجوعد سي كررجاني والا بوبهت جعونا وواسميري أوم

الْهُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْرُرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا وَال فِرْعَوْنُ

آج زمین میں تمہاری حکومت ہے تم غلبہ پائے ہوئے ہوسواگر اللہ کاعذاب ہم تک آپٹی اتو ہمیں اس سے بچانے کے لئے کون مدوکر بگا؟ فرعون نے کہا

مَا آرُيْكُمْ إِلَّا مَا آرَى وَمَا آهُدِيكُمْ إِلَّاسِبِينَ لَ الرَّشَادِ ٥

میں و جمہیں وہی رائے دوں گا جے میں خود کھیک مجھ رہا ہوں اور میں تمہیں وہی راہ بتاؤں گا جو ہدایت کا راستہ ہے۔

### آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ کی حق گوئی نیز تنبیہ اور تہدید

مسلمان ہوگئ ہیں) کہاجاتا ہے کہ پیشی سے ایک شخص حضرت موکی علیہ السلام پرایمان لے آیا تھا (جیسا کہ فرعون کی ہوں کہ مسلمان ہوگئ ہیں) کہاجاتا ہے کہ پیشی فرعون کے بچا کالڑکا تھا اور بیٹی لکھا ہے کہ وہ فرعون کا وہی عہد سمجھاجاتا تھا اور محکمہ پولیس کا ذمہ دار تھا یہ مومن تو تھا لیکن اپنے ایمان کو جھیاتا تھا اس نے بطور ہدر دی فرعون سے اور اس کے ساتھیوں سے جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے یوں کہا کہ تم جو اس شخص کو آل کرنے کے منصوبے بنارہے ہو یہ کوئی تجھداری کی بات نہیں اول تو اس کا کوئی قصور نہیں کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا اس نے ایک می بات کہی ہے اور یوں کہا کہ میر ارب اللہ ہے یہ کوئی ایسی بنالیا جائے گھروہ جو کھی کہتا ہے وہ اس کے لئے دلائل بھی پیش کرتا ہے دلائل واضح اور مجزات دیکھتے ہوئے جو تہا ہارے رب کی طرف سے اسے دیے گئے ہیں قم کر دو گے تہ تہارا کیا ہے گا؟ میمونا ہے قواس کے جھوٹ کا وہال اس پر پڑجائے گا یہی اس کی سرزایا لے گا تہ بین اس کی سرزایا لے گا تھی ہاتوں میں جھوٹا ہے واس کے جھوٹ کا وہال اس پر پڑجائے گا یہی اس درخ کی بات ہو گا اس کی سرزایا لے گا تہمیں اس کی شرزایا لے گا تہمیں اس کے قبل میں ہاتھ ملوث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیتو ایک رخ کی بات ہوئی اب دوسر سرزخ پر جھی غور کر لواور وہ یہ ہے کہ آگر میا ہے دعوے میں بچا ہو واقعی پرودگار جل مجدہ کا وہال اس پر پڑجائے گا بھی ہو تا تھا ہو واقعی پرودگار جل مجدہ کا وہال اس شخص نے اپنی ہوں میں جھلاتے رہے اور جھٹلانے کی وجہ سے کہ آگر میا ہو اور قبل میں جٹلا ہوگی کو تم کہیں کے ندر ہوگے میر تھا ہوں میں جٹلا ہوگی کو تم کہیں کے ندر ہوگے ہو

دنیا بھی برباد ہوگی اور موت کے بعد بھی عذاب کاسامنا ہوگا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بندہ مومن نے یہ بھی کہا ان اللہ کا کہ کوئی من ہو کہ سوی گئی ہی (بلاشہ اللہ اے ہدایت نہیں دیتا جو حد ہوئے بندہ مومن نے یہ بھی کہا ان اللہ کا کہ مومی علیہ السلام سے ہیں اگر یہ سے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ججزات کے ذریعے ان کی تا ئید نہ کی جاتی اور یہ جو دائل پیش کرتے ہیں یہ دائل ان کو نہ دیے جاتے اوراس میں اس طرح بھی اشارہ کردیا کہ فرعون مسرف ہے حد ہوئے والا ہے بات بات میں لوگوں کوئی کرتا ہے فساد پر تلا ہوا ہے اسے معبود ہونے کا دعوی کر کے بہت بڑا کذاب یعنی جو با بھی ہوئے ہوئے اس کی سب مذیبر سی فیل ہوں گی اور یہ موکی علیہ السلام کوئی نہ کہ کہا گہ تہ ہوئی اللہ کہ تا ہم کہا گہ تا ہم کہ لوگ اس مرز مین لیخی مصر میں حکومت والے ہو تہ ہمارا غلب ہے کہاناللہ کی گرفت کے سامنے اس کی کوئی حیث ہیں اگر ہم پر اللہ کا مرز مین لین کی مصر میں حکومت اور سلطنت دھری رہ ہوئی گلافت کی اور نہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا وغیراور عذاب آجا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی اور نہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا وغیراور کی ہوا کہ موئی علیہ السلام کی بات بن کر حاص ہوئی کوئی ہیں سلام پھیل جائے گا اور میری حکومت اور دعوائے خدائی سب پچھ خاک میں وہ میں بات بتا تا ہوں جے اپنی مار میں وہ بی بات بتا تا ہوں جے اپنی مار میں وہ بی بات بتا تا ہوں جے اپنی مار میں درست بچھتا ہوں میر ہے ذرد کے تو موئی کوئی ہی کردینا چاہے میں جو مہیں دائے دے در با ہوں کی دائے گلا کہ میں وہ مہیں دائے دے رہا ہوں کی دائے گلا کہ میں وہ مہیں درست بچھتا ہوں میر ہے ذرد کے تو موئی کوئی ہی کردینا چاہے میں جو مہیں درست میں اسلام کی کا دورہ موئی کوئی ہی کردینا چاہے میں جو مہیں درست جو مصلحت کے موافق ہے۔ (لعنہ اللہ تعالیٰ)

وقال الَّذِي آمَن يقوم لِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْكَخْزَابِ هِمِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجِ اوران خُف نے کہا کہ جوایمان لایا تھا کہا ہے بری قوم بس اس بات ہے درتا ہوں کہ پرسابقہ جماعتی جیسا دن نہ پر ہے جسا کہ قوم نوح یہ برای بید برجود سرائی دیں جہ میں موجود برای اور حرق برای الاق میں ایک میں جو میں ایک میں جو میں ہوگئی ہے اس

وَعَادٍ وَثُمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۖ وَيَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ

ادرعادادر شوداوران کے بعدواکوں کا حال موااور اللہ بندول پر کی طرح بھی ظلم کاارادہ نہیں فرماتا اورائ میری قوم بلاشبہ میں تہبارے بارے میں

يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُنْ يِرِيْنَ مَا لَكُوْرِينَ اللهِ مِنْ عَاصِدً وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ

يوم التّنادِكانديشد كما بول جسون تم يشت جير كروايس اولو كتمبار يل الله عن إلا الله الله جي من وكااور الله جي مراه كريا المركات

فَهُالَهُ مِنْ هَادٍ "

بدايت دين والأنبيس

بندہ مومن کا سابقہ امتوں کی بربادی کو یا دولانا اور قیامت کے دن کی بدحالی سے آگاہ کرنا

قسفسید: بندہ مون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے تہدیداور تخویف سے بھی کام لیااور یوں کہا کہا ہے میری قومتم جوحق کے انکار پراوراس شخص کی تکذیب پر تلے ہوئے ہوتہارا بیرویہ خودتہارے حق میں سیجے نہیں ہے تم سے پہلے بھی قویس گزری بین ان کی طرف اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیج قوموں نے ان کی تکذیب کی اور ہر باد ہوئے اس طرح کی ہلاک شدہ جو جماعتیں گزری بین ان میں سے حضرت نوح علیدالسلام کی قوم بھی گزری ہے عاداور شود بھی اس دنیا میں آئے اور برباد ہو کیں ان کے بعد بہت می قومیں آ کیں جنہوں نے اپنے اور برباد ہو کیں ان کے بعد بہت می قومیں آ کیں جنہوں نے اپنے اس خیوں کو جھلا یا اور جھٹلا یا اور جھٹلا یا اور جھٹلا یا ور جھٹلا یا اور جھٹلا نے کا مزہ پایا یعنی ہلاکت اور بربادی کے گھاٹ از گئے اللہ تعالی نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے ان لوگوں کی بری حرکتوں کی وجہ سے ہلاک فرمایا ہے وہ اپنے بندوں پرظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرما تا۔

بندہ مؤمن نے سلسلہ کلام جاربر کھتے ہوئے مزید یوں کہا کہ دیکھو تہیں ہمیشہ دنیا ہی میں نہیں رہنا ہم مزا بھی ہے قیامت کے دن پیشی بھی ہونی ہے وہاں حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے اور پکارا جائے گا (اسی پکارے جانے کی وجہ سے یوم القیامہ کو یوم التنا دے نام سے موسوم کیا، اُس دن بہت می ندائیں ہوں گی)

پہلی پکار نفخ صور کے وقت ہوگی جسے یوئم اُنیاد مِن مُکان قریب میں بیان فرمایا اور میدان حشر میں مختلف قتم کے لوگ ہوں گے آئیں ان کے اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا جسے یوم نُن مُحوّا گُلُّ اُنَائِس بِلِمَامِهِ مَم میں بیان فرمایا ہے اور جب اہل ایمان کو داہنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو پکار اُٹھیں گے ھاؤٹر اُفری واکون کے دوزخ والوں کو اور اہل دوزخ جنت والوں کو اور اہل اعراف بہت سے لوگوں کو پکاریں گے جسیا کہ مورہ اعراف رکوع ۵ اور المیں و کر فرمایا ہے۔)

جب پکار پڑے گی تو تم پشت پھیر کرچل دو کے تعنی محشر سے دوزخ کی طرف روانہ ہو جاؤ کے دوزخ سے بھا گنا چا ہو گے تو بھا گ نہ سکو گے اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمادے گا کہ تہمیں دوزخ میں جانا ہی ہے تو کوئی بھی چیز تہمیں عذاب سے نہیں بچا سکتی اور اس کے تھم کوئیس ٹال سکتی۔

دیکھوتم رائے حق قبول کراو ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تہاری گراہی کا فیصلہ ہوہی چکا ہے تو پھرتمہیں کوئی ہوایت دینے والانہیں وکئی ٹیٹے لیل اللہ فیکا آلہ موٹ ھالد بندہ موٹن نے اپنے مخاطبین کی ہدایت سے ناامید ہوکرایسا کہا۔

ولقن جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبُلُ بِالْبِيّنَةِ فَمَا زِلْتُمْ فَى شَكِّرَةً جَاءَكُمْ بِهِ حَتَى إِذَاهِلَكَ قُلْتُمْ لِي سَاءِ اللهِ عَلَى اللهُ مِن الْجَدِهِ اللهِ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى عُلْ

مسرف ومرتاب کا گراہ ہونا اور ہرمتکبر جبار کے دل پراللہ کی طرف سے مہرلگ جانا

قسسيس : مردمون كاسلسله كلام جارى باس في پہلے قفرعون اوراس كى قوم كوڈرايا اور يا دولا يا كوديكھوتم سے بہلے اللہ تعالى كے رسولوں كوجھٹا كر گزشته امنيں ہلاك ہو چكى ہيں اس كے بعد ان سے خصوصى طور پر حفرت يوسف عليه السلام كى بعث كا تذكرہ كيا جو اہل مصرى طرف مبعوث ہوئے تھے آئيس يا دولا يا كہ ديكھو حفرت يوسف عليه السلام ولاكل كے ساتھ تمہارے ياس آئے كيكن تم في ان كوبھى جھٹلا يا اور انہوں في جودعوت پيش كى اور اللہ تعالى كے احكام بتلائے تم اس ميں برابرشك كرتے رہے تم في يہ تسليم نہ كيا كہ بيا اللہ كے رسول ہيں اور ان كى دعوت حق ہا اور تم في نہ صرف بيك حضرت يوسف عليه السلام كى رسالت كا افكار كيا بلكه ان كى وفات ہوجانے پريوں كہد يا كہ اگر بيا افرض رسول تھے تو اب ان كے بعد اللہ تعالىٰ كوئى رسول نہ جھجے گا عناد در عناد اور بغاوت در بغاوت ہے۔

جولوگ بغاوت اورسرکٹی میں حدسے بڑھ جا کیں اورا تکا مزاج شک کرنے کا بن جائے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرمادیتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خواہ کو اہ بلادلیل اللہ کی آیات میں جھڑے کرتے رہیں ان کی یہ جھڑے بازی اللہ کے نزدیک اورا ہل ایمان کے نزدیک بہت زیادہ بغض اور نفرت کی چیز ہے۔

مردمومن نے مزید کہا کہ میں تو یہ جھتا ہوں کہ تمہارے دلوں پر مہرلگ چکی ہے اب تمہیں حق قبول کرنانہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے تمہارے دلوں پر مہرلگا دی ہے وہ اسی طرح ہر متکبر مغروراور جابر کے دل پر مہرلگا دیتا ہے ایسے خفس کے دل میں ذرا بھی حق قبول کرنے کی طرف جھکا ونہیں رہتا' اس میں حق سجھنے اور حق قبول کرنے کی بالکل ہی گئے اکثر نہیں رہتی۔

فا کھ ہ : صاحب روح المعانی نے اول تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے ساتھ بن یعقوب لکھ دیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام ہو کتعان ہے آ کرمصر میں صاحب اقتد ار ہو گئے تصاور ان کے ساتھ بنی ان کے والدین اور بھائی تمام اہل وعیال کے ساتھ مصر میں آ کربس گئے تصانہیں یوسف علیہ السلام کومرادلیا ہے اور جَساءً مُحمہُ میں جوضمبر خطاب ہے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آیت بالا میں خطاب ہے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آیت بالا میں جس یوسف کا ذکر ہے وہ حضرت یوسف الصدیق علیہ السلام کے بوئے تصان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا انہوں بے بھی مصر میں بیس سال قیام کیا اور یہ لوگ آئی دعوت میں شک ہی کرتے رہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وقال فِرْعُون يَهَاهِن إِنْ إِنْ مِن لِيْ صَرْحًا لَعَلِيْ إِبْلَعُ الْكَشَابُ السَّمُونِ فَأَكَّلِعُ إِلَى ال اورفرون ناكها كدا علهان ير عدلت المد كل بناد عدوسك به كديس راستون ين في جادل ين آسان كراستون تك يرى رساني ووجاع جريس

الْمِمُوْسَى وَإِنْ لَاَظُنَّا كَاذِبًا وَكَالِكَ نُتِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوِّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ السِّمِيْلِ وَمَا

موی کے معبود کا پید چلاؤں اور بے شک میں واسے جھوٹا ہی مجھتا ہوں اورای طرح فرعون کے لئے اس کا براعمل مزین کردیا گیا اور دہ راستہ سے دوک دیا گیا

كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَالِبُ هُ

اور فرعون کی تدبیر ہلاکت ہی میں لے جانے والی تھی۔

## فرعون کا اُوپر چڑھنے کیلئے اُونچامحل بنانے کا حکم دینااوراسکی تدبیر کابر بادی کاسبب بننا

قسسید: جب فرعون کے سامنے حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو اس نے سوال وجواب کے قل کی دھمکی دی بردی ڈیگلیں ماریں اور اپ عوام کو دھو کہ دینے کے لئے طرح طرح کی با تیں نکالیں انہیں باتوں میں سے ایک سہ بات تھی کہ اُس نے اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ ذراا یک کل بینی اُو ٹی عمارت تو بناؤ میں اُو پر چڑھوں گا۔ آسانوں کے راستوں پر پہنچوں گا اور مولی علیہ اسلام کے معبود کا پہنے چلاوں گا مجھوٹے معبودا ہے ہی ہوتے ہیں دعو کی تو اس کا پہنا کہ میں سب سے بردار بہوں اور حال اس کا پینھا کہ آسانوں کی خبر جانے کے لیے اُو ٹی عمارت کا اور سیڑھیوں کا مختاج تھا چونکہ صرف عوام کو دھو کا دینا مقصود تھا اس کا پہنا عمارت کا تھی دینے کے ساتھ ساتھ اس نے پہلے ہی سے یوں کہ دیا کہ میں مولی کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ (فرعون نے جو اُو نچا تھی کر لیا جائے۔ (دیکھوانو ارالییان ص ۲۸ جے کے))

وگان لا أُتِنَ لِفِرْعُونَ سُوَءُ عَمَلِهِ اوراى طرح فرعون كے لئے اُس كى بدكردارى مزين كردى كى جيوه اچھى بجھتا تھا۔ وصُدَّ عَنِ السِّيدُيْلِ اوروه راه حق سے روك ديا گيا موئ عليه السلام كا مقابله كرنے كے لئے تدبيريسوچار ہا مگركو كى تدبير كام نہ آئى وَمَا كَيْنُدُ فِرْعُونَ الْآفِيْ بَتَكِابِ اور فرعون كى تدبير ہلاكت ہى ميں لے جانے والى تھى جوسوچاسب اُلٹا پڑا بالآخر ہلاك ہوا خود بھى ڈوبا اپنے نشكروں كو بھى لے دوبا۔

قىال تىعىالىي فى سورة طلا، فَعَيْثَيْهُ مُقِنَ الْيَعَ مَا عَيْثِيهُ مُو وَاصْلَا فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَ ل اس كِشَكرول كوسمندركا يك بور حصه نے دُھانپ ليا اور فرعون نے اپنی قوم كو گراه كيا اور سچى راه نه بتائی )۔

وقال الذِي امن يقوم التبعون اله يكر سبيل الرشاد في المورات الحيوة الكنيا الرشاد في الكافيا الكنيا الرشاد في الكني المن يقوم الكني المربي المن المربي المربي

صَالِعًا مِنْ ذَكَرِ اوْأُنْثَىٰ وَهُومُؤُمِنَ فَأُولَيِكَ يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِحِسَابٍ

نیک عمل کیامرد ہو یاعورت اور حال بیہو کہ وہ مومن ہوتو بیلوگ جنت میں واغل ہوں گے اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا

وَيْقُوْمِ مَا لِنَ الْمُعُولُمُ إِلَى النَّهُ وَقَ وَتَذْعُوْنَيْ ۚ إِلَى النَّادِ هُ تَذْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ

ورائے میری قوم کیابات ہے می متہیں نجات کی طرف باتا ہوں اورتم تھے دوز ن کی طرف بلاتے ہؤتم تھے اس بات کی دوحت دیے ہوکہ ش اللہ کے ساتھ کفر کردں اور اس پیزکواس کا شریک بناؤں

### مردمومن کا فناء دنیااور بقاء آخرت کی طرف متوجه کرنا'اینامعامله الله تعالیٰ کے سیر دکرنا

 مردمون نے یوں بھی کہا کہ میں تہمیں ایسے کام کی طرف بلاتا ہوں جس میں آخرت کی نجات ہے اورتم مجھے اس چیز
کی طرف بلاتے ہوجودوز خے کے دافلے کا سبب ہے میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اورتم مجھے بید دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ
کے ساتھ کفر کروں اور اس کیساتھ کی کوشریک بناؤں جبکہ شرک کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس میں صالہ کینسسہ نے بید عِلْم کہا اور انہیں بیہ بنادیا کہ تمہمارے پاس بھی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات رکھی اپنے او پر اور سمجھا دیا ان کوقوم
کوخطاب کرتے ہوئے مزید کہا گا اُن اُنڈونڈ آلی الفیزیز الفظار (لینی میں تمہیں اپنے معبود کی طرف بلاتا ہوں وہ عزیز ہے
زیر دست ہے بہت مغفرت کرنیوالا ہے ) اگر کسی کوعذاب دینا چاہتو اسے کوئی دو کئے والانہیں ہے اور وہ غفار بھی ہے کوئی
فریست ہے بہت مغفرت کرنیوالا ہے ) اگر کسی کوعذاب دینا چاہتو اسے کوئی دو کئے والانہیں لہٰذاتم کفر سے قوبہ کر لواور بخشش کے دائرہ میں
شخص کیسے ہی گناہ کر لے وہ معاف کرنا چاہتو اسے کوئی ہو کئے والانہیں لہٰذاتم کفر سے قوبہ کر لواور بخشش کے دائرہ میں
آ جاؤ یہ نہ سوچو کہ ہم نے جواب تک کفر وشرک کیا ہے اور اعمال بدکا اِن الکا ہی معافی کسے ہوگی۔

مردمون نے یہ کی کہا کہ آوگ جو مجھے کفروشرک کی طرف بلاتے ہویہ باطل چیز ہادراس میں ہربادی ہے یہ جوتم شرک اور کفر کی دعوت دے رہے ہو یہ حق بیل سنتے ہیں نہ شرک اور کفر کی دعوت دے رہے ہو یہ حض ایک جا بلانہ بات ہے تم نے جو بت تراش رکھے ہیں یہ تو ذرا بھی نہیں سنتے ہیں نہ اس کرتے ہیں نہ کی نفع اور ضرر کے مالک ہیں یہ تو دنیا میں تہماری دعوت کی حقیقت ہادرا ترت میں اس کا کوئی نفع چہنی والانہیں ہے۔ قبال صاحب الروح فالمعنی ان ما تدعو ننی الیه من الاصنام لیس له استجابة دعوة لمن یہ دعوہ اصلا اولیس له دعوة مستجابة ای لا یدعی دعا یستجیبه لدا عیه فالکلام اما علی حذف یدعون المضاف او علی حذف الموصوف. (تفیرروح المعانی کے مصنف کھتے ہیں مطلب یہ کہ جن بتول کی طرف تم جھے بلاتے ہوانہیں جو پکارے وہ اس کی پکار کا جواب ہرگر نہیں دے سکتے یا ان کو پکار نے والے کی کوئی دُماء متبول نہیں ہے لیعن کوئی اسک دُماء نہیں ہے وہ اس کی پکار کا جواب ہرگر نہیں دے سکتے یا ان کو پکار نے والے کی کوئی دُماء متبول نہیں ہے لیعن کوئی اسک دُماء نہیں ہے وہ اسکی کوئی دُماء متبول نہیں ہے لیعن کوئی اسک دُماء نہیں ہے وہ اسکی کوئی دُماء کی کوئی دُماء میں کوئی دُماء کوئی دُماء کوئی دُماء کی کوئی دُماء کوئی دوئی کوئی دوئی کوئی دُماء کوئی دُماء کوئی دُماء کوئی دوئی کوئی کوئی کوئی دوئی کوئی دوئی کوئی کوئی کوئی دوئی کوئی دوئی کوئی

وَانَّ مُرَدُنَا إِلَى اللهِ (مردمون في مزيدكها كه بم سبكالوشا الله كي طرف هم وَانَّ الْمُسْرِ فِيْنَ هُمُ وَأَصْعِبُ النَّالِهِ (اور بلاشبه حدسة سرائي بره حاف والي بى دوزخى بول كے) اس مِس تركيب سے بي بتاديا كهم لوگ مسرف بوحد سے آكے برجے والے بوائمان قبول كروتا كه آگ كے عذاب سے في سكو۔

فَسَتَنْ كُوْوْنَ مَا أَقُوْلُ لَكُوْ (سَوْمَ عَقريب جان لوك كهجويس تم علمتا بول) وَأَفَةِ فُ أَمَّدِي إِلَى الله (اور مِس اپنا معالم الله كرر دكرتا بول) اكرتم في مجهة تكليف دين كااراده كيا توجس الله تعالى ساميدكرتا بول كده ميرى هاظت فرمائ گا-

مردمومن كاقوم كى شرارتول مع محفوظ موجانا اورقوم فرعون كابر بادمونا

یہاں تک مردمومن کا کلام تھا آگے اللہ تعالی شانہ نے اس کی تفاظت کا اور آلی فرعون کے متلائے عذاب ہونے کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا فو گئے اللہ سیائے اس کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا فو گئے اللہ سیائے اس کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا ہوئے اللہ سیائے اللہ سیائے کا تفاق بالی فوز عنون سیائے اللہ موسی اللہ موسی اللہ موسی اللہ کی اللہ کا موسی سیائے کہ اللہ موسی کی اللہ کو کہ اللہ کا فرعون نے منصوبہ بنایا (جن کا مومن ہونا بعد میں ظاہر ہوگیا تھا) تو وہ ایک بیسی کی کھا ہے کہ جب مردمومن کو تل کرنے کا فرعون نے منصوبہ بنایا (جن کا مومن ہونا بعد میں ظاہر ہوگیا تھا) تو وہ ایک

سورة المعمن

پہاڑ کی طرف چلے گئے ان کے پیچیے فرعون نے ہزار آ دی بھیج دیئے ان آ دمیوں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے مایا اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فر مائی اوران لوگوں کودرندے کھا گئے اوران میں سے بعض پہاڑ میں پیاسے مر کئے اور بعض لوگ فرعون كے ياس واپس آ مكتاس نے ان كويد كهدر كر آل كرديا كرتم قصد اس خص كولے كرنبيس آئے واللہ تعالی اعلم بالصواب\_

آخريس فرمايا الكَادُيْفُرضُون عَلَيْهَا عُدُوالاً عَيْدَيّا السيال الله الله الله الكَادُيْفُ وَعَام آكْرِيش كَ جات بين آل فرعون غرق مو کے مرکے برزخ میں پھٹے گئے وہاں وہ صح شام دوزخ کی آگ پر پیش کے جاتے ہیں اس پیش کرنے میں ان کی سزا بھی ہے آگ یر پیش کئے جاتے ہیں تواس کی لیٹ پہنچی ہاور انہیں بھی بتایا جاتا ہے کہ مہیں ای میں داخل ہونا ہے بیتو برزخ کا معاملہ ہوااور قيامت كردن انهين اصلى دوزخ مين داخل كياجائ كاارشادفر مايا وكؤفر تفؤه مالتك أعدي أدخ فؤا ال فيزعون أشك المعكذاب (اورجس دن قیامت قائم موگی فرشتوں سے کہاجائے گا کہ آل فرعون کو بخت ترین عذاب میں داخل کرو۔

### عذاب قبركا تذكره

كافرول اور فاسقول كيلي عذاب قبريس بتلامونا احاديث شريف سي ثابت بحضرات مفسرين فرمايا بيك آيت كريمه النَّادُيْعُرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوا وعَيْدِيًّا اوردوسرى آيت مِنَا خَطِيْنِيهِ مَا أَغْدِقُوا فَادْخِلُوا نَارًا سيرزجُ كاعذاب ابت ہوتا ہے حضرت عبداللدرض الله عندسے روایت ہے کدرسول الله الله فیصل مرجاتا ہے تو صبح وشام اس پراس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے اگر اہل جنت میں سے ہوتا ہے توجنت کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اگر اہل دوزخ میں سے ہے قددوزخ کا مھانہ پیش کیا جاتا ہے ہرایک کا مھانہ پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ بہتیرااصلی مھانہ ہے جب تک کہاللہ تحجے قیامت کے دن اس میں داخل کرنے کے لئے نداٹھائے (اس ونت تک یہاں رہناہے) (مطاو الصابع سمام المعجین)

وَإِذْ يَتُكَا يَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَّوُ الِلَّانِ بَنَ اسْتَكَّلَبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلُ انْتُمْ ادمال وقت كويادكر وجك المراف من الميك ووري عن المسترون عن المراف والمراب كيس كروب بن موسة ويتل متهار ستال تقلق كيا مُّغُنُوْنَ عَنَا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوٓ إِنَّا كُلُّ فِيْهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ قَلْ حَكُمَ بِيْنَ تم ہم ہے آگ کا کوئی حقہ ہٹا سکتے ہوجولوگ بڑے مضوہ کہیں گے بیٹک ہم سب دوزخ میں ہیں بیٹک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا الْعِبَادِ® وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّالِي لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْارَبَّكُمْ يُعَقِّفْ عَيَّا يَوْمًا هِنَ الْعَذَابِ® اور جولوگ دوز خیس ہول گےوہ دوز خ کے داروغاؤں سے کہیں گے کہم اپنے رب سے دُعاکر دووہ ہم سے ایک دن عذاب کا پھی حصر بلکا کردے قَالُوا اوَكَمْ تِنْكُ تَالْتِيَكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَالْوَا بَلْ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعْوُ الكَفِيرِينَ إِلَّا وہ جواب دیں محکیاتمبارے پاس تمبارے دسول تحطیعوے واکل کیکٹین آئے تھے وہ لوگ ہیں محکر ہال آئے تو تھاس پر دائقہ باے دوز خ جواب دیں محکر کی گرفتم ہی وہا کو اور کا فروں کا دعا

فن بارب

# دوز خيول كا آپس ميں جھكرنا چھوٹوں كابروں برالزام دهرنا

### دوز خیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض ومعروض کرنا

دوزخی عذاب ہلکا کروانے کے لئے دوزخ پرمقررہ فرشتوں ہے بھی عرض معروض کرینگے اوران سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کر دوکہ وہ ایک ہی دن ہماراعذاب ہلکا کر دے وہ سوال کریں گے کہ یہاں تمہارے آنے کا جوسب بنا ہے وہ کیا ہے؟ تم جانتے ہوکہ تمہارے رب نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے تھے انہوں نے ایمان کی دعوت دی تھی وہ جب تمہارے پاس آئے تم نے ان کو جھٹلا یا اور ان کی بات نہ بانی بولوکیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس پروہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں واقعی یہ بات سیجے ہے دار فِسم بائے دوزخ کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں نے لئے پچھ بھی سفارش نہیں کرسکتے تم ہی دعا کرلؤ وہاں اٹکا دعا کرنا بریکار ہوگا ان کی دعا ضائع ہوگی کا فروں کی کوئی دعا وہاں قبول نہیں ہو سکتی۔

اِتَّا لَنَفْ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ الْمُنُوا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ فِياً وَيُوْمِ يَقُوْمُ الْاَثْهَادُ فَي يُومِ لا يَنْفَعُ بلاشبة م الْحَدول كاوران و كاوران و

ظالمول کوان کی معذرت کام ندد می اوران کے لئے لعنت ہاوران کے لئے برے گھر میں رہنا ہے۔

# الله تعالی کا بیغ رسولوں اور اہل ایمان سے نصرت کا وعدہ فر مانا اور ظالمین کے ملعون ہونے کا اعلان فر مانا

ويو مريف فور الكُوثي الكُوثي (اور ہم اس دن بھی رسولوں اور ايمان والوں كى مددكريں كے جس دن كواہ كھڑ ہوں كے بول كي مددكريں كے جس دن كواہ كھڑ ہوں كے بين فرشتے كوائى ديں كے كدرسولوں نے تبلغ كى اور كافروں نے جمالایا۔

دوسری بات بیرواضح فر مائی کہ قیامت کے دن ظالموں کوان کی عذرخواہی نفع ندد ہے گی دہ دنیا میں بھی مستحق لعنت میں اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے۔

اور جوانبيس ريخ كا گھر ملے كا وہ برا گھر ہوگا يعنى دوزخ ميں جائيں جوآگ والا گھر ہے۔

وكقر التكناموسى الهالى وكورثنا بن إسرائيل الكرتب هالى وكرلى الأولى الدين المؤلف الدين المؤلف الدين المرائيل وكاب الدين الرائيل وكاب الدين المرائيل وكاب المرائيل وكاب المائيل وكاف المنافي والمنافي المنافي الم

ہی ہوہ بھی بھی اس تک و نین سوا ب اللہ سے بناہ طلب سے بناہ طاب کی بناشہ وہ سنے والا ہے۔ صبر کر نے اور استنغفار کر نے اور شبیع و تحمید میں مشغول رہنے کا حکم

قضسیو: ان آیات میں اول تو حضرت موی علیہ السلام اور انکی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ ہم نے موی کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ (یہ کتاب حضرت موی علیہ السلام ہی کے واسط سے انہیں ملی تھی جوسرا پا ہدایت تھی ) یہ کتاب ہدایت تھی اور عقل والوں کے لئے نصیحت بھی تھی انہوں نے (قدردانی نہ کی حضرت موی علیہ السلام کو بھی ایذائیں پہنچائیں اور تو ریت نثریف پر بھی عمل نہ کیا) جس طرح موی علیہ السلام نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے اورا پے گناہ کے لئے بھی استغفار سیجے (اگر صبر میں کی آجائے تو اس کی استغفار کے ذریعہ تلافی کرد ہیجئے کیونکہ صبر کی کی آپ کے شان عالی کے لائق نہیں ہے اس لئے مجازاً اس کو گناہ سے تعبیر فر مایا اور استغفار سے اس کے مذراک کا تھم دیا اور صبح شام یعنی ہروقت اللہ تعالی کی تیجے دہلیل میں گئے دیے۔

# الله کی آیات میں جھڑا کرنے والوں کے سینے میں کر ہے

پھر فرمایا کہ جولوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھڑا کرتے ہیں قر آن کونین مانے اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں ان کے سینوں میں بس تکبر گھسا ہوا ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ ہم غالب ہو جا کیس کے حالا نکہ وہ غالب ہونے والے نہیں ہیں آپ اللہ کی پناہ لیجئے بلاشبہ وہ سمجے اور بصیر ہے۔

کف فی السماوت والکروش اکبر من خلق التاس ولکی اکثر التاس کا بعث کمون التاس کا بعث کمون البت آسانوں کا اور زین کا پیدا فرمانا لوگوں کے بیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے لین اکثر لوگ نہیں جانے '

وَكَايَسُنْتُوى الْكَعْلَى وَالْبَصِيْرُةُ وَالَّذِيْنَ الْمُؤَّا وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ وَكَالْمُسِئَّ عُولِيلًا مَّا

اور بر ابر نہیں تابیعا اور دیکھنے والا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے برے لوگوں کے برابر نہیں ہیں لوگ کم

مُتَكُنَّرُونَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيكُ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَاكَ إِسْ لَا يُؤْمِنُونَ

نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ قیا مت ضرورا نے "والی ہے اور لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔

# بینا اور نابینا اور مومنین صالحین اور برے لوگ برابز ہیں ہوسکتے

قسفسید: ان آیات میں قیامت کا آنا ثابت فرمایا ہا اور جولوگ وقوع قیامت کومستبعد بجھتے تھان کا استبعاددور فرمایا قیامت کا انکار کرنے والے یوں کہتے تھے کے قبروں سے نکل کر دوبارہ کیے زندہ ہوں کے بیان لوگوں کی ناتھی اور بیوتو فی کی بات میں اللہ جل شاند انے ارشاد فرمایا کہ دیکھویہ آسان اور بیز مین بڑی بڑی بڑی بڑی چیزی ہم نے پیدا کیس ایک سجھ دار منصف آدی خور کرے گا اسکی سجھ میں بہی آئے گا کہ مردہ جسم میں جان ڈالنا خالتی ارض وساء کے لئے ذرا بھی بڑی بات نہیں ہے بات قوسیدھی سادی ہے گئین بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مردوں میں روح دوبارہ آسکتی ہے مزید فرمایا کہ نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوسکتے اس کو تو بھی سجھتے ہیں اہل ایمان اور اعمال صالح والوں کے مقابلہ میں بدکر دار برابر نہیں ہوسکتے جب

یہ بات بیجھتے ہوتو یہ بھی مجھو کہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملنا ہے اور برُوں کو برُ ابدلہ ملنا ہے لہٰذا قیامت قائم ہونا ضروری ہے تا کہ ہر ایک اپنے اپنے کئے کا بدلہ پالے حقائق سامنے رکھ دیئے جاتے ہیں لیکن تم لوگ کم نفیحت حاصل کرتے ہو بلا شبہ قیامت ضرور قائم ہوگی اس کے آنے میں ذراشک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وقال رَجُكُمُ ادْعُونِي ٱسْتِعِب لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيْدُخُلُونَ

اورتمبارے دب نے فرمایا کہتم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بلاشہ جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عقریب بحالت ذلت

جَهُمُ دَاخِرِينَ

جہم میں داخل ہول گے۔

## الله تعالى كى طرف سے دعاكرنے كاحكم اور قبول فرمانے كاوعدہ

قیفسیی : اس آیت کریمه می حکم فرمایا ہے کہتم جھے پکارویس تبہاری دعا قبول کروں گابیاللہ تعالی شاند کا بہت برا ا انعام اوراحسان ہے کہ بندوں کواپنی ذات عالی ہے مانگنے کی اجازت دیدی اور پھر قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمالیا دعاما نگئے میں جو کیف ہے اسے وہی بندے جانتے ہیں جو دعا کے طریقہ پر دعا کرتے ہیں دعامر آپا عبادت ہے جیسا کہ آیت ختم پر فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ کِینْ تَکْدِدُوْنَ عَنْ عِبَادَیْ سَیْنُ خُلُونَ جُھُنَّہُ دُاجِونِیْ بیشک جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا سے مند موازتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہونے کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔

#### دُعاء كي ضرورت اورفضيات

حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ اللہ عام منے العبادة (سکوۃ المائع ص١٩٥) کہ دُعاء عبادت کا مغز ہے جھکنے کے اندر جواصل چیز ہوتی ہے اسے مغز کہتے ہیں اورائی مغز کو ہیں اگر بادام کو پھوڑ وتو اس میں سے گری گئی ہے اورائی گری کی اصل قیمت ہوتی ہے اگر چھکلوں کے اندرگری نہ ہوتو بادام بے دام ہوجاتے ہیں عباد تیں ہیں ہوت ہیں ایک عبادت ہی ہیں دام ہوجاتے ہیں عباد تیں ہیت ہیں ہیں اور دعا بھی ایک عبادت ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی اور ذات پیش عبادت کا مغز ہے اوراصل عبادت ہے عبادت کی حقیت ہے کہ اللہ جل شانہ کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی اور دات ہے معاور اور عبادت کا مغز فر مایا کی حضوری دعا میں سب عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے اس کئے دعا کو میں عبادت اور عبادت کا مغز فر مایا دعا کرتے وقت بندہ اپنی عاجزی حاجت مندی کا اقرار کرتا ہے اور سر اپانیاز ہو کر بارگاہ فداوندی میں اپنی حاجت پیش کرکے کہا تا اور للکتا ہے اور لیکتا ہے اور کو النہ ہی خوادت کی میں اپنی حاجت پیش کرکے کہا تا اور للکتا ہے اور لیکتا ہے اس کوکوئی روکنے والا ہیں ہوہ کہا تا ہے اس کوکوئی روکنے والا ہیں ہوہ کہا تا ہے اس کوکسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور مخاوت کر کے مجان جاتے ہیں کہا تھی چینا کہ ہے جت اس کے میں اس کے عباد کرتا ہے اس کوکسی ہیں کہا کہ جو اس کور کی حاجت نہیں ہے اور کا میں ہو کہ کو اس کی سے دور کی جو الوز ہوں کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا پیشا کی میں اس کے موال کرتا ہے تو اس کا پیشا کی سے میں کہا کہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو اس کا پیشا کیا میں کہا کہ میں ہاتھ کے سال کرتا ہے تو اس کا پیشا کی کھوٹ کی کو اس کی کھوٹوں کو کا کورٹ کیا کہا کہا کہ کے خوال کورٹ کی کورٹ کیا کہ کہا کہ کے خوال کرتا ہے تو اس کی کھوٹ کیا کہا کہا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کی میائی کے دیا کورٹ کی کورٹ کیا کہا کہ کیا کہ کورٹ کیا گوگی کیا کہا کہ کین کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہا کہ کورٹ کے کہا کورٹ کی کورٹ کیا کہ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہا کہ کورٹ کیا کہ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کور

سراپا عبادت بن جاتا ہے اور بیدعا اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی اور رضامندی کا سبب بن جاتی ہے اس کے برعکس جو مخص دعا سے گزیر کرتا ہے وہ اپنی حاجب مندی کے اقر ارکوخلاف شان مجھتا ہے چونکہ اس کے اس طرزعمل میں تکبر ہے اور اپنی بے نیازی کا دعوی ہے اس لئے اللہ جل شانۂ اس سے ناراض ہوجاتے ہیں۔

ي چونكروعا عبادت بى عبادت باس كرسول الله عليه في ارشادفر ماياليس شدى اكرم على الله من المدعاء (على المان من ١٩٠٥) الدعاء (على والمن من ١٩٠٥) كرالله تعالى كرزوك وعلى المان من ١٩٠٥) والله تعالى كرزوك وعلى المان من ١٩٠٥)

اورآ تخضرت عليه في أم مايا من لم يسئل الله يغضب عليه (مكاؤة المائع ص١٩٥) (جوفض الله عليه (مكاؤة المائع ص١٩٥) (جوفض الله عصوالنبيل كرتا الله الله عن راض موجاتا م)

انسان اپنی بھلائی اور بہتری کے گئے جتنی تدبیری کرتا ہے اور دکھ تکلیف نقصان اور ضرر سے بچنے کے لئے جتنے طریقے سوچتا ہے ان میں سب سے زیادہ کا میاب اور آسان اور موڑ طریقہ دعا کرتا ہے نہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ مال کا خریج بہن دل کو حاضر کر کے دعا کر لی جائے غریب امیر بیار اور صحت مند مسافر اور تقیم بوڑ ھا اور جوان مرد ہو یا عورت جمح ہویا تنہائی ہو تھی دعا کرسکتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ لا تعجز وافی الدعاء فاللہ لن بھلک مع المدعاء احد (الرغیب والر بیب للی فظ المند ری) (وعا کے بارے میں عاجز نہ بوکے ونکہ دعا کے ساتھ ہوتے ہوئے ہرگر کوئی تحض ہلاک نہ ہوگا)

جولوگ دعا سے فافل ہوتے ہیں گویا ہے کواللہ تعالیٰ کائتان نہیں بچھتے اور ان سے بڑھ کروہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ختاس گھسا ہوا ہے وہ دعا کرنے کواپی شان کے خلاف بچھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آیت بالا میں فرمایا کہ جولوگ میری عبادت سے بعنی بچھ سے دعا کرنے میں اپنی ذات محسوں کرتے ہیں اور دعا نہ کرنے میں اپنی شان بچھتے ہیں ایسے لوگ ذِلت کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں کے لوگوں کا پیطر یقدرہ گیا ہے کہ دنیاوی اسباب ہی کوسب پچھتے بھی اگر دعا کرتے بھی ہیں تو میں اس درنا م کو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ندول حاضر نہ آداب دعا کا خیال ہاتھ اٹھائے اور مند پر پھیر لئے نہیں کہ ذبان سے کیا کلمات لکھ اور کیا دعا ما گئی فضائل دعا کے بارے میں ہم نے متعقبل کتا ہی کھدی ہے اس کا مطالعہ کرایا جائے۔

 العَلِيّبِتِ ﴿ ذَٰلِكُو اللهُ رَبُّكُو عَلَيْهِ اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ هُوالْمَى لَا إِلَهُ اللهُ وَعُوهُ اللهُ عَوْقُ اللهُ وَبُ الْعَلَمِينَ هُوالْمِي لَا إِلَا هُو فَادْعُوهُ يَاللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

مُغْلِصِيْنَ لَدُالدِيْنَ الْحَمْدُ لِلهِ مَن الْعَلَمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ مَن الْعَلَمِيْنَ

خالص اس کی فرما نبرداری کرنے والے ہوسب تعریف ہاللہ کیلیے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

# الله تعالی ہر چیز کا خالق ہے کیل ونہارارض وساءاسی نے پیدافر مائے

قفد میں: ان آیات میں اللہ تعالی کے انعامات کمیرہ اور اللہ تعالی کی صفات جلیلہ بیان فرما کمیں ارشاد فرمایا کردیکھو اللہ تعالی نے تمہارے لئے رات دن بنائے رات میں آرام کرتے ہو سکون اور چین سے رہتے ہواور دن کوالی چیز بنادی جس میں دیکھتے بھالتے ہوآتے جاتے ہورزق تلاش کرتے ہورات اور دن دونوں اسکی بوی فعتیں ہیں لوگوں پر اللہ تعالی کا برافضل ہے کین اکثر لوگ شکر ادائیں کرتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی رب ہے وہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی رب ہے وہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے اس کے بعد فررخ ہے معبود برق کی تقاضا ہے کہ تم اس کی طرف سے ہوئی ارا کدھر کورخ ہے معبود برق کی طرف سے ہوئر کہارا کدھر کو ہے؟ اس کے بعد بیتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ لوگ ہٹا دیئے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا اس بات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ شیاطین الانس والجن ان کوت سے ہٹا کردوسری طرف لے جاتے ہیں۔

پھراللہ تعالیٰ کی مزید چند نعمتوں کا ذکر فرمایا اول یہ کہ اللہ نے تمہارے لئے زمین بنائی جس پر آ رام سے رہتے سہتے ہووہ ہلتی جلتی نہیں ہے اور اس نے آسان کو تمہارے لئے ایک جھت بنادیا او پردیکھتے ہوتو دل خوش ہوتا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری صورتیں بنا کیں اور اچھی صورتیں بنا کیں پھر مزید ہی کرم فرمایا کہ پاکٹرہ عمدہ چزیں عطاء فرما کیں جو کھانے کی چزیں بھی ہیں اور دوسرے مواقع پر بھی استعمال ہوتی ہیں جس نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا ہے اللہ ہے تمہیں ان چیزوں سے نوازا ہے اللہ ہے تمہیں ارار ب ہے بابر کت ہے رب العلمین ہے وہ زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے جھیتی ہے از لی ابدلی ہے ان باتوں کو سمجھوا وریقین کرو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لہٰ ذاتی کو پکارواس سے مانگواس کی عبادت کر واورا لی عبادت کرو کہ عبادت اور طاعت خالص اس کے لئے ہوآ خرمیں فرمایا اگر سے شکریت العلمیدین (سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے عبادت اور طاعت خالوں کا پروردگار ہے )

> میں تہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرسکتا مجھے تھم ہواہے کہ رب العالمین کی فرمانبرداری کروں

قسفسی : یتین آیات کا ترجم ہے پہلی آیت بیں رسول اللہ علیقتہ کو کم فرمایا کہ آپ مشرکین سے فرمادیں کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ بچے ہیں بیں تو صرف اللہ جل بحد ہیں کی عبادت کروں گاتم اللہ تعالیٰ شانہ کو چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت کر بے ہو میں تبہارا ساتھ ہیں دے سکتا جھے اس ہے منع کیا گیا ہے کہ بیں شرک اختیار کروں جھے تو یہ تھے دیا گیا ہے کہ بیل شرک اختیار کروں جھے تو یہ تھے دیا گیا ہے کہ رب العالمین جل بحد ہی خالص فرما نبرداری کروں پراعلان کر کے مشرکین کو یہ بتا دیا کہ تم جو یہ امید لئے بیٹھے ہو کہ بیل العالمین جو چھوڑ دوں گایا تمہاری طرف کچھ جھک جاؤں گایہ تبہارا جھوٹا خیال ہے اور میری آیت میں انسان کی تخلیق کے خلاف ادوار بتائے اول تو یؤر مایا کہ اللہ نے تنہیں مٹی سے پیدا فرمایا یعنی انسان کی ابتدائی تخلیق کے بیدا فرما دیا اس طرح سے ان کی پوری نسل کی اسل می اس مٹی سے بیدا ہوتا ہے مردکا نفذہ تو رہ علیہ السلام کو تخلیق کے بعد انکی نسان کی ہوری ہو رہ دور کے نفذہ سے پیدا ہوتا ہے مردکا نفذہ تورت کے رقم میں جاتا ہے پھر اللہ تعالی نہ ہوں چہا واخون بن ہور دور ہیں پر بڈیاں بنا دیتا ہے بھر اللہ تعالی ہوتا ہے اس کی صورت بنا دیتا ہے بھر اللہ تعالی و ہیں رہ ڈیاں بنا دیتا ہے بھر اللہ تعالی ہو ہیں رہ ڈیاں بنا دیتا ہے بھر اللہ تعالی ہوتا ہے اس شان طفو لیت سے ہر بچہ گرا رہ تا ہو ایکی موتا ہے اس شان طفو لیت سے ہر بچہ گرا رہ تا ہے اس شان طفو لیت سے ہر بچہ گرا رہا ہوتا ہے اس شان طفو لیت سے ہر بچہ گرا رہا ہو تا ہے اس شان طفو لیت سے ہر بچہ گرا رہا ہوتا ہے اس شان طفو لیت سے ہر بچہ گرا رہا ہوتا ہے اس شان طفو لیت سے ہر بچہ گرا رہ اس کی موتا ہے اس شان طفو لیت سے ہر بچہ گرا رہ اور اس میں دور کے مور کی خالق ہو گئے تھو گئے کے گئے کے گئے کے گئے کھوٹھ کھوٹھ کے گئے کے گئے کھوٹھ کے گئے کہ کو گئے کے گئے کھوٹھ کو گئے کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کر کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کے گئے کہ کھوٹھ کے گئے کو گئے کھوٹھ کے گئے کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کی جو کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کے کہ کو کھوٹھ کی کھوٹھ کھوٹھ کے کہ کھوٹھ کے کہ کو کھوٹھ کی کھوٹھ کے کہ کو کھوٹھ کے کہ کھوٹھ کے کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کے کھوٹھ کی کھوٹھ کے کھوٹھ کی کھوٹھ کے کھوٹھ کے کھوٹھ کی کھوٹھ کے کھوٹھ کے کھوٹھ کے کھ

# انسان کی تخلیق اوراس کی زندگی کے مختلف اطوار وادوار

اس تفصیل اور تفسیر کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الجے کے پہلے رکوع اور سورہ الومنون کے پہلے رکوع کوسا منے رکھا گیاان دونوں جگدا جمال کی تفصیل ہے اس کے بعد زندگی کے مزیدادوار بیان فرمائے ،اولا اللے گار گئے فرآ اَللّٰہ کُورُ فرمایاای شم

سورة المؤمن

يسقيكم لتبلغوا أشدكم يعنى الله في مهمين حالت طفلى من بيدافر مايا بحرتم كواتى زندگى دى كه طاقت كرمان يعنى جوانى ك ز ماندكو يهني كي جسماني قوت بهي دي سجه بهي دي عقل بهي عنايت فرمائي اورقوت كويائي بهي عطا فرمائي في إيتكونوا الميوفية پرتمہاری جوانی آ گے برھتی رہی بڑھایا قریب آتا چلا گیا حتی کہتم بوڑھے ہو گئے۔

پھر بيضروري نہيں كہ جرفض جوان مويا برفض بوڑھا بواللہ تعالى بعض كويہلے بى اٹھاليتا ہے بہت سے لوگ بوھا ہے یانے سے پہلے ہی جوانی آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لئے جاتے ہیں اور موت ان کا صفایا کردیتی ہے اس کو وَمِنْكُوْهُنْ يُتُوفِي مِنْ قَبُلُ مِن بيان فرمايا فرلت بُلُغُوا اجكالا مُستقى يعنى مخلف ادوار \_ كزرت موت آخر میں سب کومقررہ اجل یعنی قیامت کے دن تک پنچنا ہے یعنی اُس دن حاضر ہونا ہے دہاں سب کی حاضری ہوگی اور جو زندگی دی گئی می اس میں جواعمال کئے اُن کا محاسبہ ہوگا۔

وكفكك تعفيلون اورتاكم مجهلوكه فتلف ادوارس جوگزرتے ہونيكول كزارے جارہ بيں اوراس ميں حكمتوں اورعبرتو س كى كيا كياباتيس بير

تيسرى آيت ميں يہ بتايا كدالله بى موت ديتا ہاوروبى زنده فرماتا ہادراس كے علم كوكوئى روكنے والانبيس ب جب کی چیز کو وجو د میں لانا ہوتو اس کا کن (ہو جا)فر ما دینا ہی کافی ہے اُس کا علم ہوا اور چیز وجو و بیں آئی فَكُنْكُ يَعُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ جوفر ماياس من بيتايا كالله تعالى كى چيزكے پيدا فرمانے مين اسباب اور آلات كامتاج نہيں ہے کی چیز کو وجود میں لانے کے لئے اس کا ارادہ ہی کافی ہے مرید و طبح کے لئے انوار البیان ص ۱۹۵ج اکا مطالعہ کیا جائے۔

ٱلدُّتُرُ إِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنِي يُضُرِّفُوْنَ ﴿ الَّذِينَ كُذَّ بُوا بِالْكِتْبِ وَبِيمَا ا مناطب كياتو ف أن لوكول كويس و يحصا جواللدكي آيات من جھرا كرتے بين كهال الفي تعرب جارب بين و لوگ جنبوں ف اس كتاب كوجھ الما ياوراس چيز كوجھ المايا

اَرْسَلْنَابِهِ رُسُلَنَا فُسُوْفَ يَعُلَمُونَ ﴿ إِذِ الْكَغَلْلُ فِي آعَنَا قِهِمُ وَالسَّلْسِ لُ يُسْحَبُونَ ﴿

جس كوبم نے رسولوں كواسطى سے بھيجا سوعنقر يب دہ لوگ جان ليس كے جبكه الى گردوں بيس طوق ہوں كے اور ذبحير ميں ہوں وہ مجيزے جائيں گے

فِي الْحِيدِةُ ثُمَّرُ فِي النَّارِيُسُجُرُونَ فَتُمَّ وَيْلَ لَهُ مُرَايُنَ مَا كُنْتُورُ ثُنُورُ وَنَ فَمِنْ گرم یانی میں پھران کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا پھران ہے کہا جائے گا کہ وہ معبود غیراللہ کہاں گئے جنہیں تم شریک بناتے تھے

دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْاصَلُوْا عَتَا بَلَ لَوْنَكُنْ تَنْعُوْامِنْ قَبْلُ شَيِّكًا • كَنْ الِكَ يُضِلُ الله الْكَفِرِيْنَ®

وہ جواب دیں گے کدوہ تو ہم سے عائب ہو گئے بلکہ ہم تواس سے پہلے کی چیز کی عبادت کرتے ہی نہ تصاللہ تعالیٰ ای طرح کافروں کو

ذَلِكُمْ عَاكَنْتُهُ تَقْرُحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقِّ وَبِمَا كُنْتُمُ تَمْرُحُونَ ادْخُلُوا ابْواب جَهَتْمُ

مگراه فرما تاہے بیاس وجہ سے کہتم زبین میں ناحق اتراتے تھے ادراس وجہ سے تم اکڑ کڑ کرتے تھے داخل ہو جاؤجہنم کے درواز وں میں

خلِدِيْنَ فِيهَا وَيُمْنَ مَثُوى الْمُعَكَيْرِيْنَ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَامَّا نُرِيبُكَ

اس میں ہمیشہ رہو کے سوئر اٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کاسوآپ صبر سیجنے بیٹک اللہ کا وعدہ حق ہے سواگر ہم آپ کواس میں سے

بعض الذِي نعِدُ هُمُ أَوْنَتُوفَيْنَكَ فَالْيَنَا يُرْجَعُونَ

بعض چزیں دکھادی حس کے بارے ش بم نے آئیں پہلے ستادیا ہے ایم آپ کو وفات دے دی آد تماری طرف سبادیا نے جا کیں گے

دوز خیوں کا طوقوں اورز نجیروں میں گھسیٹا جانا دوزخ میں داخل ہونا اور ان سے بیسوال ہونا کہ تمہارے باطل معبود کہاں ہیں

ان لوگوں کا جواب ذکر کرنے کے بعد فر مایا گذراک بغضال الله الگفیدین الله تعالی اس طرح کافروں کو گراہ کرتا ہے ہیاں اس دنیا ہیں جس چز کے نافع ہونے کا خیال باند ھے ہوئے ہیں اور اس خیراللہ کی پوجا کرتے ہیں قیامت کے دن ان معبودان باطلہ کو الشی جمن قرار دے دیں گے بلکہ ان کی پوجا ہی ہے متکر ہوجا کیں گے جرت اور پر بیٹانی کی وجہ ہے جمود پر اتر آئیں گے ذارگئی گذشتہ تھارٹوٹون فی الارفی بھیڈر النوق (بینداب اس لئے ہے کہ مناح رشون ناح زمین پر اتر آئیں گئی تھارٹوٹون فی الارفی بھیڈر النوق (بینداب اس لئے ہے کہ مناح رشون ناح زمین پر اتر آئیں ہو گئی اور آخرت کو جمول گئے فرح اور مرح دونوں نے تمہاراتا س کو دیا ان میں لگ کرتم منعم حقیق سے عافل ہو گئے اور آخرت کو جمول گئے فرح اور مرح دونوں نے تمہاراتا س کو دیا ان میں لگ کرتم منعم حقیق سے عافل ہو گئے اور آخرت کو جمول گئے فرح اور مرح دونوں نے تمہاراتا س کو دیا گئی اللہ ان میں تعہیں ہمیشہ رہنا ہے) فیکس کھی تھے اور انسلے فیکس کھی تھے اور انسلے میں داخل ہو جاد اس میں تمہیں کی جاتی تھی اللہ کے پیمبر تمہارے پاس دعوت تی لے کرآتے تھے تو تم ان کی بات قبول کرنے میں اپنی ہی تھے تھے اور انسلے جانے تھے آئ اس تکبر کا بدلہ چھول جہ میں عذاب بھی ہاور ذات بھی ۔

اور جویسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون فرمایا ہاس پربعض اللعلم نے براشکال کیا

ہے کہ سورہ دخان کی آیت گھڑ گھڑا فکو ق کا اُساہ مِنْ عَذَابِ الْحَیْنِی سے معلوم ہوتا ہے کہ تحیم کا عذاب حیم سے
پہلے ہے حقیقت میں اس میں کوئی تعارض اور تنافی نہیں ہے کیونکہ سورہ زمر کی آیت میں پہیں فرمایا کہ بالکل
ابتداء میں داخلہ تحیم سے پہلے حیم کا عذاب ہوگا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد بھی حیم ہوتھی جیم ہواس طرح
تقدم اور تاخر ہوتا رہے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں اس کے بعد رسول اللہ علی کے کو مبر کی تلقین فرمائی
قاضیڈ اِن کوعگ اللہ حق آپ مبر سیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سیا ہے کفر پر جو کا فروں کو عذاب ہوگا وہ بھی ہے
قاضیڈ اِن کو کہ اُن کو کھڑا وہ بھی کا گھڑا گؤنٹو گھڑا کی کھڑے گھڑا کہ کہ اللہ کا دعدہ سے اس میں سے کی حصہ آپ کو دکھا ویں بین آپ کی حیات میں اس کا نزول اور ظہور ہوجائے یا اس کے
تو کے سامنے اس میں سے کی حصہ آپ کو دکھا ویں بین آپ کی حیات میں اس کا نزول اور ظہور ہوجائے یا اس کے
تول سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دیدیں تو بیدونوں با تیں ہوتھی صورت ہو بہر حال ان سب کو ہمارے ہی
یاس آنا ہے لہٰذا ہم ان کو آخرت میں کفر کی سزادے دیں گے۔

وَلَقَالُ الْسَلْنَالُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَمُنْقَصُصْ

اور بیداقتی بات ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیج جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے بیان کردیا اوران میں بھض ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے

عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ آنَ يَانِيَ بِاللَّهِ الدِّيرَذِي اللَّهَ فَاذَاجَاءَ آمْرُ اللَّهِ قُضِي

آپے بیان نہیں کیا اور کسی رسول کو یہ قدرت نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے گراللہ کے اذن سے پھر جب اللہ کا تھم آجائے گا توحق کے ساتھ

يَالْحُقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿

فيصله كرديا جائے گا اوراس وقت باطل والے خسارہ ميں رہ جائيں گے۔

ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کردیا ہے اور بعض کانہیں کیا کسی نبی کوا ختیار نہ تھا کہ اون اللی کے بغیر کوئی نشانی لے آئے

قسفسیسی: آیت بالایس دوباتیس ذکر فرمائیس اولارسول الله علیه و خطاب کر کفر مایا که ہم نے آپ سے پہلے بوی تعداد میں رسول ہیے جن میں ہے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ سے کر دیا اور بعض کا تذکرہ نہیں کیا (جن حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ القرہ المورہ الراف وسورہ ہود اور سورہ الا نبیاء میں اور بعض دیگر سورتوں میں ندکور ہیں ہے سا اور بعض دیگر سورتوں میں ندکور ہیں ہیاس کے معارض نہیں ہے کہ اجمالی طور پر ان حضرات کی تعداد سے اللہ تعالی نے آپ کو ہا خبر فرما دیا ہوتھ سے کہ میں و آثار کا بیان نہ فرما نا اجمالی عدد جانے کے منافی نہیں مندا حمد میں حضرت الوذر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کرام کی کتنی تعداد ہے آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار (مرید فرمایا کہ ) ان میں تین سو پندرہ رسول تھے۔

(منگوۃ المعانے 16)

چَونکہ بیصدیث متواتر نہیں ہے اس لئے علماء نے فرمایا کہ ایمان لانے میں حضرات انبیاء کرام علیم کا خاص عدد ذکر نہ کرے بلکہ یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کے تمام رسولوں عظیمی اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ دوسری بات بیب بتائی کہ کسی نبی کو یہ قدرت نہ بھی اور نہ بیا فقیار تھا کہ خود ہے کوئی معجزہ لے آئے جتنے بھی معجزات امتوں کے سما سے اللہ کے اور مشیبت سے تصرابقین انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام سے بھی ان کی امتوں نے اپنی خواہشوں کے مطابق معجزات طلب کئے وہ حضرات خود مختار نہ تھے جوخود ہے معجزات پیش کر دیتے اللہ تعالی نے جومجزہ و چاہا طاہم فرمادیا (آپ سے بھی امت کے لوگ خودتر اشیدہ معجزات طلب کرتے ہیں اور اس کے طاہر نہ ہونے نے برآ پکی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے طاہر نہ ہونے کہ تعلی تک تعلی تک میں تھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے نہ ہونے کے ایک تھا تھیں علیم الصلواۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے آپ کسی رکھیے اور ان کے حضرت کی طرح صر کیجئے فیا آ ایک آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے گا جوحضرات جی پھر جب اللہ کا تھی آئے گا تواس وقت فیصلہ کردیا جائے گا جوحضرات جی پر ہوں گے آئی نجات ہوگی اور ایر وقو اب طرح گا اور اہل باطل عذاب میں متبلا ہوں گے و تھیں کہ گا گی الدین جائے گا خود مضرات جی پر و واسلے میں مقبلا ہوں گے و تھیں کہ گا گی اللہ تعالی کی طرف سے ضرود فیصلہ ہوگا اور تی فیصلہ ہوگا۔

الاکت اور بربادی میں بڑجا کیں گے البذا آپ انظار فرما کئی اللہ تعالی کی طرف سے ضرود فیصلہ ہوگا اور تی فیصلہ ہوگا۔

الله الذي جعل لكر إلى المنام لِتَرَابُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

اورتا كتم أن برسوار موكرا بي حاجت بريبني جوتمهار سينول من إورأن براور مشتول برلد بوع چرت مواوره تهمبيرا بي نشانيال وكها تا ب

فَأَىّ الْبِ اللهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿ اَفَلَمْ بِسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

سوالله کی کون کون کون شاندوں کا افکار کرو کے کیادہ لوگ زمین میں میں چلے پھرے سودہ دیکھ لیتے کیا انجام ہوا اُن لوگوں کا جواُن سے پہلے تھے

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوۡ النُّرُمِنْهُ مِ وَاشَدَّ قُوَّةً وَانَارًا فِي الْاَرْضِ قَآ اَغْنِي عَنْهُ مُ مَا

وہ ان سے زیا دہ تھے اور ان سے قوت میں بھی سخت تھے اور زمین میں بھی انکی نشانیا ل بہت ہیں سو انکی کمائی اُن کے

كَانُوْا يَكْسِبُون ﴿ فَلَتَاجَاءَتُهُ مُرْسُلُهُمْ بِالْبَيِينَةِ فَرِحُوا بِمَاعِنْدَ هُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ

کچھ کام نہ آئی سوجب اُ نکے پاس مارے رسول دلیلیں لے کر آئے تو جوعلم انکے پاس تھا اسکی دجہ سے بڑے اترائے اور ان پروہ

بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ زِءُوْنَ فَكُمَّا رَاوْا بِأَسْنَا قَالُوٓا الْمُكَا بِاللَّهِ وَحْدَدُهُ وَكَفَرُنَّا بِمَا

عذاب نازل ہوگیا جس کانداق بنایا کرتے تھے سوجب أنہوں نے ہارے عذاب کود یکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر جو تنہا ہے

كُتَّالِهِ مُشْرِكِيْنَ وَفَكَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُ مُ لِتَاكِرُوا بَأْسَنَا ﴿ سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَلْ

اورہم جن چیزوں کواللہ کاشریک بناتے تھان کے مکر ہیں سوان کے ایمان نے الکو پھی تفع نندیا جب انہوں نے اماراعذاب دیکھا اللہ کی سنت ہے جواس کے

خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكَفِرُونَ ۗ

بندول میں گزر چکی ہےاوراس موقع پر کفر کرنے والے خسارہ میں رہ گئے۔

چو یا ئیون اور کشتیون کی نعمت کا تذکره

تفسید : ان آیات بی الله تعالی نے اپنی تعتیں یا دولا ئیں اور خاطبین کو وجد لائی کرز مین میں چل پھر کر ہڑا أن امتوں کے نشانات دیکھیں اور ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں فر مایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے چو پائے پیدا فرمائے ان چو پاؤں پر سوار بھی ہو تہ ہوا ور ان کا گوشت بھی کھاتے ہوا ور آئیں دیگر منافع بھی ہیں مثلا دو دھ پہتے ہوان کے بالوں سے اور اُون سے اور پہڑوں سے نقع حاصل کرتے ہوان پر جوسٹر کرتے ہو یا اسفار ایسے نہیں کہ صرف تم ہی کو یہ چائور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی ہیں مثلا دو دھ ہے ہواں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی ہو یہ اسفار ایسے نہیں کہ صرف تم ہی کو یہ چائور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی ہو کہ ان اور کہ کہ ان اور کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہو پھر آسے وہاں فروخت کرتے ہو پھر دہاں سے مال خرید کرائی کم روں پر باندھ کرلے آتے ہو اس طرح سے تمہاری حاجمت پوری ہوتی ہیں صاحب روح المعانی نے بعض مُفترین سے نقل کیا کہ چونکہ اس پہلی آیت میں جائور ہیں ہو نے وہ ہوئے جانے کا ذکر ہے کیونکہ یہ ہو تو اسلی آپی تا ہو پھر اسلی اس بھر اس اور وہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا دوئر ہے ہوئی کہ سے اسلی اس میں بیان اور وہ خوب خاہم بھی جائے گائی ایک انداز ہوئی اللہ کوئی کوئی کوئی میں میں سب کے سامنے ہیں انکار کرنے کا کوئی موقد ہیں تھی اللہ تعالی کی نشانیاں بہت ہیں اور وہ خوب خاہم بھی ہیں سب کے سامنے ہیں انکار کرنے کا کوئی موقد ہیں تھی اللہ تعالی کی نشانیاں بہت ہیں اور وہ خوب خاہم بھی ہیں سب کے سامنے ہیں انکار کرنے کا کوئی موقد ہیں تھی عقل دالا انسان ان کا انکار میں کہ بیاں سب کے سامنے ہیں انکار کرنے کا کوئی موقد ہیں تھی عقل دالا انسان ان کا انکار میں کہ بیان سے انکار نہیں ہوتے اور شرک کی کوئی موقد ہیں تھی۔

گزشته قومول کی بربادی کا تذکره

أَفَكُمْ يَسِيدُرُوا فِي إِلْأَرْضِ (اللي اخوا السورة) كياان اوكول في مغربيس كيااورنافرمان يرانى أمتول كمكان اور كهندر اوركونس ادراين پهرميس ديكهي ويكه بي ادربار بارد يكه بين أن امتون كانجام بهي ديكه يك بي ادريد محلم معلوم م كده الوك ان ے عدد میں برھ کر تھے اور طاقت میں بھی زیادہ تھے اورز مین میں ایک نشانات بھی بہت ہیں انہوں نے مضبوط قلعے بنائے بھروں کو تراش كرهم بنائيكن رسولول كى تكذيب كى وجرس عذاب آيا توسب چيزين دهرى رهكيس جو چيكماتے تصوه كچي كام ندايا-جب الله كرسول كحطيه و يم مجزات اورآيات واضحات ليكرآئة وان لوگوں في رسولوں كى باتوں كى ظرف دھیان ہیں دیااورا ہے پاس جود نیاوی چیزوں کاعلم تھایا جہل ک<sup>و</sup>ملس مجھ رکھیا تھیاسی پراتر اتنے رہےاور حضرات انبیائے کرام علمہ مليهم الصلوة واسلام كي طرف سے جوتكذيب برعذاب آنے كى خبر دي گئ تھى اس كانداق أزاتے تھے أس نے ان كو تياه کردیا قرآن کے پخاطبین پرلازم ہے کہ اُن لوگوں کے حالات اور ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ جب أن لوگوں برعذاب آیا تو ممنے لگے کہ ہم الله وحده لاشریک پر ایمان لاتے ہیں اور الله کے سواہم نے جنگی عبادت كى اورائيس عِبادتِ إلمِيه مِين شريك كيا آج ہم أسكَ مكر ہوتے مِين كيكن جب انہوں نے عذاب ديكه ليا توايمان كى باتيں كرنے سے أئيس كوئى فائدہ ميں پہنچا ايمان اس وقت نافع ہوتا ہے جب عذاب آنے سے پہلے ايمان قبول كرليا جائے الله تعالیٰ کی یہی عادت رہی کہ تکذیب تی وجہ سے جب بندوں پرعذاب آیا تواس وقت اِن کا ایمان لا نامقبول ند ہوا بہر حال اللك كروية عد وخيسر هُنالِك الكفورون اوراس موقعه بركافرلوك خساره بي مي برعة) ولا يستشنى من ذلك الا قوم يونس عليه السلام كما جآء مصرحاً في سورة يونس عليه السلام. يُس خاطبين قرآن پرالزم بكرالله وحده لاشريك پراوراس كے آخرى نبى پراوراس كے دين پرايمان لائيں تا كرسابقدامتوں كی طرح بلاك ند ہوجائيں۔ وهذا آخُرٌ تفسير سورة الغافر، والحمد لله العزيز الغافر والصلوة على النبي الطيب الطاهر، وعلى من اتبع سنة من كل ذاكر و شاكر

#### المَّنْ الْمُنْ الْمُلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

سورة كالمجت السجعة كم معظم ش نازل بوكى ال ش جون آيات اور چوركوع بين

لِسُ عِللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِ يُو

﴿ شروع الله ك نام سے جو بوا مہریان نہایت رحم والا ب

خَرَقَ تَزْنِكُ مِنَ الرَّحْنِ الرِّحِنِيوَ وَكِتْبُ فُصِّلَتْ النَّ عُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ فُ

و بران کا کا ایا ہے جو اور اسے میں اس بر اللہ ہے جی کا ہیں مفسل طریقہ پر بیان کا تی ہیں معنی تر آن ہے جو بی ال اور اس کے لئے جو جانے ہیں ا

بَيْثِيرًا وَنَذِيرًا وَالْمُونَ ٱلْمُرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٥ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي ٱلِمَا يَعْمَاتُنْ عُونَا إلَيْهِ

بشدت دین والا اورڈ رانے والا بے موان علی سے اکثر اوگوں نے اعراض کیا مورو اوگٹین سنتے اورانہوں نے کہا جس چرز کی طرف بمیں بلاتے ہیں اس کے بارے میں مدار سول بروول علی ہیں

وَفَى اذانِنَا وَقُرُو مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِهَابُ فَاعْمِلُ إِنَّا عَمِلُونَ ٥

اور مارے کانوں میں ڈاف ہے اور مارے اور مہارے درمیان پردہ ہے سوتم کام کئے جاؤیونک ہم کام کرنے والے ہیں۔

## قرآن کی آیات مفصل ہیں ٔوہ بشیر ہے اور نذیر ہے منکرین اس سے اعراض کرتے ہیں

قفسیو: کی میروف مقطعات پس ہے ہاں کا مخی اللہ تعالی کو معلوم ہے اسکے بعد دوآیوں پس اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے جورجن ہے اور رجم ہے بعنی بہت بڑا مہر بان ہے بہت زیادہ ورجم کرنے والا ہے آئی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے کتاب نازل فر مائے دوم یہ کر قر آن ایسی کتاب ہے جس کی آیات مفصل ہیں یعنی خوب صاف سیان کی گئی ہیں سوم یہ فر مایا کہ یہ قر آن کی آیات ہیں جوعر بی ہے اس کے اولین مخاطب اٹل عرب ہیں اسکا مجھنا ان کے لئے آسان ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چونکہ بہت اعلی ہے اس کے بطور مجرہ وائل عرب ہیں اسکا مجھنا ان کے لئے آسان ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چونکہ بہت اعلی ہے اس لئے بطور مجرہ وائل عرب ہراس کے ذریعہ جست قائم ہو چگی ہے اب جوخص ایمان نہ لائے گا اپنا ہرا کر سے گا ایوں تو قر آن سب ہی کوئی کی دعوت و بتا ہے اور سب ہی ہراس کا منافا دراس پر ایمان لا فافرض ہے لیکن اٹل علم ہی اس سے مستفیدا ور منظم ہوتے ہیں اس لئے لفقہ ہوتے ہیں اس کے بعد لوگوں کی دوگر دانی کا تذکرہ فر مایا کہ قر آن اس خوب اور نظر میں کوڈ رانے والا ہے اس کے بعد لوگوں کی دوگر دانی کا تذکرہ فر مایا باور دور یہی ہوگی ہو اس کے بعد لوگوں کی دوگر دانی کا تذکرہ فر مایا باور دور کے میں اور نظر میں کوڈ رانے والا ہے اس کے بعد لوگوں گاؤٹوں آگاؤٹوں گاؤٹوں کی دور کوئر مانی کی مرد ان کا تذکرہ فر مایا باور دور کے کھمنا تھا اس کی طرف سے اعراض یعنی دور دور کی میں کہ نے لگا کہ کی دور اللہ میں کوئر مانی کے خوب ایمان نہ لاے اور جو کھمنا تھا اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ درسول اللہ علی تعلقہ سے خطاب کر کے یوں کہنے لگا کہ کہ کہ کے کہ کہ کے ایمان نہ لائے اور جو کھمنا تھا اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ درسول اللہ علیات خطاب کر کے یوں کہنے لگا کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کھوئی کوئر کے دوں کہنے لگا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کے ایمان نہ لائے اور جو کھ کھنا تھا اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے کی کہ کہ کے کوئر کے دیا کہ کے کس کی کی کوئر کے کر کوئر کے کوئر

ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ گی ہوئی ہے تہماری دعوت نہ ہمارے کان سننے کو تیار ہیں اور نہ ہمارے دلوں کواس کا قبول کرنا گوارہ ہے اور مزید یوں کہا کہ تم اگر چہ حسی اور جسمانی طور پر قریب ہولیکن حقیقت میں ہمارے اور تہمارے درمیان بُعد ہے اور پردہ ہے جو پچھ کہو ہم سننے اور مائے والے نہیں ان لوگوں نے یہ بھی کہا فکا غہدگؤن کہ آپ اپنا عمل کرتے رہیں ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہیں گے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ تمہمارا کا ک کریں گے یہ کہ کر دعوت حق سننے اور قبول کرنے سے بالکل ہی انکاری ہوگئے۔ان لوگوں نے جو یہ کہ کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اور کا نوں میں ڈاٹ ہے چونکہ اس سے اصرار علی الکفر مقصود تھا اس لئے وَجَعَلُنَا عَلَی قُلُو بِھِمُ اَکِنَّةٍ وَقِیْ اِ اَنْ اِسْ کے منافی نہیں ہے جس میں جَعْلُ اللَّا کِنَّةِ عَلَیٰ الْقُلُوبِ کی نسبت اللٰہ جل شانہ کی طرف کی گئے ہے۔ اذا نِھِمُ وَقُرًا اس کے منافی نہیں ہے جس میں جَعْلُ اللَّا کِنَّةِ عَلَیٰ الْقُلُوبِ کی نسبت اللٰہ جل شانہ کی طرف کی گئے ہے۔

قُلْ إِنَّهَا آنَا بِشُرَّةِ ثُلُكُمْ يُوْتِي إِنَّ آنَكَا إِلْفُكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوۤ اللَّهِ واسْتَغْفِرُوْهُ ﴿

آپ فراد يجيم او تهامان جيمايشر مول مرى طرف دى كى جاتى ب كتبرال معروم ف ايك كل مورد بالبذاخ فيك طريقه ياس كى طرف متوجه وجادارس ساستغفار كو

وَوَيْكُ لِلْمُشْرِكِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ يِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ وإِنَّ الَّذِيْنَ

اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جوشرک کرنے والے میں جو زکو ہنیں دیتے اور وہ آخرت کے مظر میں بلاشبہ جو لوگ

امنواوعيلواالصلات لهُمْ اجْزُعُورُ مُنْوُنِ

ایمان لائے اور نیک عمل کے ان کے لئے اجر ہے جو ختم ہونے والانہیں ہے۔

آب فرماد بحثے میں تہاراہی جسیابشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، مشرکین کیلئے ہلاکت ہے اور اہلِ ایمان کیلئے تواب ہے جو بھی ختم نہ ہوگا

تفسید: قرآن کے خاطبین جویہ کتے تھے کہ منہ ہیں کیے اللہ کا نبی تم تو ہاری ہی طرح کے آدی ہواس کا جواب دے دیا کہ بیں ہوں تو تمہا راہی جیسا آدی لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک الی فضیلت اور خصوصیت عطاء فر مائی ہے جو تم بین نہیں ہے اور وہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت ورسالت سے نوازا ہے چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغیم ہوں اس لئے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا تا ہوں تمہا را معودایک ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ شانہ جس نے سب کو پیدا فر مایا عقل صحح کا بھی تقاضا ہے کہ خالق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حکموں کو مانیں اور ہر طرح کی ججی اور بے راہی اور فیڑھے پن تقاضا ہے کہ خالق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حکموں کو مانیں اور ہر طرح کی بچی اور بے راہی اور فیڑھے پن سے دور رہا جائے تم سیدھی راہ چلواللہ تعالیٰ کو واحد مانو اور سے طریقہ پراس کا دین اختیار کرواور میں تمجھو کہ ہماری بخشش کیے ہوگی شرک اور کفر ہے تو بہت بردی بناوت لیکن جب کوئی کا فراور شرک تو بہر لے یعنی کفراور شرک کوچھوڑ کرایمان قبول کرواور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔
لوگو بچھلا سب بچھ معاف ہوجا تا ہے لہذا تم ایمان قبول کرواور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔

اس کے بعدمشرکین کی ہلاکت اور بربادی بیان فرمائی فویل لِلْدُور بِکِنْ اور بربادی ہے مشرکوں کے لئے

الَّذِيْنَ كَايُؤْتُونَ الزَّكُوةَ اوانبيس كرت (نماز كاتو كيا پابندى كري كے جوبوا كام ہے دہ تو مال خرج نبيس كرسكة جومعمولى چيز ہے ہاتھ كام كي ہے تھا ان پر مسلط ہے وکھنے ياللافيز وَ هُن کُورُونَ اوروہ آخرت كے منكر ہيں۔

بعض حضرات نے کا نیوٹون الزگوۃ کا معروف معنی نہیں لیا لغوی معنی لے کراس کا بیر مطلب بتایا ہے کہ وہ اپنے نفوں کوشرک سے پاکنہیں کرتے اور ایمان سے متصف نہیں ہوتے اس کے بعد اہل ایمان کا تو اب بتایا اِن اَلَّذَیْنَ اَمْنُوْا وَعَیدُوالصَّلِطَةِ اَجْرُعُ مُنْوُنِ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے ان کیلئے اجرہے جو بھی ختم نہ ہوگا۔

قُلْ إِيُّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمِيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهَ أَنْكَ ادُّ الْخِلك رَبُّ

آپ فرماد يجئے كياتم اليى ذات كا افكاركرتے ہوجس نے زمين كودودن ميں پيدا فريايا اورتم اس كے لئے شريك تجويز كرتے ہوؤہ سارے

الْعَلْمِينَ وَجَعَلَ فِيهَارُواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرُكَ فِيهَا وَقَدَّرُ فِيهَا آقُواتَهَا فِي آرَبُعُكُ

جہانوں کارب ہے اوراس نے زمین میں پہاڑ بنادیئے جواس کے اوپر موجود ہیں اوراس نے زمین میں اس کے نظر انسی مقرر کردیں جار

اليَّافِرْسُوَا السَّالِيلِيْنَ ۞ ثُمَّ السَّكَوْتِي إِلَى السَّكَا أَوْهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا

دن میں پورے ہیں بوچھندالوں کے لئے پھراس نے آسان کی طرف آوجفر مائی اس حال میں کدو دھواں تقاسواس نے آسان اور مین سے فرمایاتم دووں خوشی سے آؤ

ٱوْكَرُهًا ْقَالْتَا ٱتَيْنَا طَآبِعِيْنَ "فَقَضْهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَٱوْلَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ

یاز بردی ہے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوثی کے ساتھ حاضر ہیں سواس نے دودن میں سات آسان بنادیتے اور برآسان میں اس کے مناسب

امُوكَاوُزيَّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَابِمِصَابِيُحَ وَحِفْظًا وَلِكَ تَعْيِرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿

تحكم بيج ديا اورجم نے قريب والے آسان كوستاروں سے زينت دے دى اور حفاظت كى چيز بنادى يہ تقدير بے عزيز كى عليم كى۔

#### زمین وآسان کی مخلیق کا تذکرهٔ ان دونول سے الله تعالیٰ کا خطاب ٔ اوران کا فرما نبر داری والا جواب

قضسید: ان آیات میں اللہ تعالی نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرک کی شناعت اور قباحت بیان فرمائی نیز آسان اور زمین کے پیدافر مانے اور آسان وزمین سے متعلقہ امور بیان فرمائے۔

ارشادفرمایا کیاتم اس ذات پاک کی توحید کاا نکار کرتے ہوجس نے زمین کو دودن میں پیدا فرما دیا آئی ہوی زمین کا وجو سی کے دائر کا کیا تھا کہ اس کی توحید اعتمان کے لئے کافی ہے کہ اس کا پیدا فرمانے والا وحدہ لاشریک ہے اس کی توحید کے قائل ہونے کے بجائے تم نے بیر کر کھا ہے کہ اس کے لئے شریک تھم را دیئے جنہیں تم اس کے برابر سجھتے ہوانہوں نے کچے بھی پیدائمیں کیا اور وہ خود پیدا فرمانے والے کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے ہیں وہ اپنے خالق کا برابر اور ہمسر اور شریک اور مقابل کیسے ہوسکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جس ذات پاک نے زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ سارے جہانوں مشریک اور مقابل کیسے ہوسکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جس ذات پاک نے زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ سارے جہانوں

کاما لک ہےاور پروردگارہے تم اور تہارے باطل معبوداس خالق جل مجدہ کی مخلوق اور مملوک ہیں۔

خالق کا ننات جل مجدہ فے صرف زمین ہی کو پیدائیس فر مایا زمین میں طرح طرح کی چیزیں پیدا فر ما کیں دیکھواس فے زمین کے اوپر بوتھ ل اور بھاری پہاڑ پیدا فر ما دیئے اور زمین میں برکت رکھ دی صاحب روح المعانی ارشا وفر ماتے ہیں قدر سبحانهٔ ان یکٹر خیر ها بکان یکٹر فیها النباتات و انواع الحیوانات التی من جملتها الانسان (یعنی الله تعالی نے زمین میں خیروبرکت رکھ دی اوروہ اس طرح سے کہ اس میں طرح کرے کہ باتات اور حیوانات پیدا فرما دیے جاندار چیز دل میں انسان بھی ہے۔

زمین میں غذائیں بھی رکودیں جوانسانوں اور حیوانوں کے کام آتی ہیں بیغذائیں زمین سے تکلتی ہیں نیز اللہ تعالی فیطرح طرح کے پھل میوے ہزیاں اور دیگر کھانے کی چیزیں پیدا فرمائیں اور پہلے سے تجویز فرما دیا کہ گئی گئی چیزیں پیدا ہوں گی اور کہاں کہاں کس کس علاقہ میں پائی جائیں گی اور کس کے حصہ میں گئی خوراک آئے گی فسی روح المسمعانی بیدا ہوں گی اور کہاں کہاں کس کس علاقہ میں بائی جائیں گی اور کس کے حصہ میں کئی خوراک آئے گی فسی دوح المسمعانی بیدن کسمیتھا واقدار ھا وقال فی الارشادای حکم بالفعل بأن یو جد فیما سیاتی لا ھلھا من الانواع المسمختلفة اقواتها المناسبة لها علی مقدار معین تقتضیه الحکمة. (روح المعانی میں ہے کہ روزی کی مقدارو اثمان دونے خرمادیا اور الارشاد میں ہے کہ وزی کی المقدار معین تقتضیه الواع کی روزی جوان کے مناسب ہوگی تھم کے مطابق میں مقدار میں موجود رہے گی)

رفی آدبعک آیار بیدند کورہ کام چاردن میں ہوئے لینی دودن میں زمین پیدا فرمائی اوردودن میں پہاڑوں کی پیدائش فرمائی اور برکت کار کھودینا اور روزیوں کامقرر فرمانا ہواچونکہ دیگر آیات میں آسانوں اور زمین اوران کے درمیان چیزوں کی تخلیق چھودن میں بتائی ہے اس لئے مفسرین کرام نے فدکورہ بالاتفیر اختیار کی ہے دودن زمین کے پیدا فرمانے کے اور دو دن دوسری چیزوں کے (جوفدکور ہوئیں) اور دودن آسانوں کی تخلیق کے جن کا ذکر ابھی آتا ہے۔ ان ٹیا اللہ۔

سُوَّا السَّالِلِيْنَ بِهِ بِورے چاردن بیں بوچنے والوں کے لئے تفییر درمنثور میں بحوالہ حاکم اور بیہ فی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے قل کیا ہے کہ یہودی رسول اللہ عَلَیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آسانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا آپ نے انہیں جواب دے دیا پھراللہ تعالی نے آیت بالانازل فرمائی اور اس کے آخر میں فرمایا سُوَا اِلْمَا اِلْمِانِیْنَ کہ بیرچاردن بیں بورے ان لوگوں کے جواب میں جوسوال کرنے والے ہیں۔

اس کے بعد آسانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ٹھڑ استونی اِلی النکیکا و دھی دھان (الایتیسن) پھر آسان کی طرف توجہ فرمائی اوردہ اس وقت دھواں تھا یعن اس کا مادہ دخان کی صورت میں تھا اللہ تعالی نے اس کو پیدا فرمایا اور زمین اور آسان دونوں سے فرمایا کہتم دونوں کو ہمارے تھم کے مطابق آ نالازم ہوگا خوثی سے آویاز بردی سے بعن ہمارے احکام تکویذیہ جوتم دونوں میں جاری ہوں گے ان کے مطابق ہی تہمیں رہنا لازم ہوگا صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ طوع گا اُو گڑھ گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت سے جوتم ہمارے اندرتا شیرہوگی اس کے مطابق ہوگا تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے اور بیہ مقصد نہیں ہے کہ انہیں مانے نہ مانے کا اختیار دے دیا قالتاً اُنٹینا کی آپیش کی ساتھ فرمانبرداری کے لئے عاضر ہیں۔

فَقَطْهُنَ سَبْعُ مَهُ كَالَّ فَيُوْمَيْنِ (سوالله تعالى نے دودن ميں سات آسان بنادي واوْلى في كُلِّ سَكَاء المُوكا (اور برآسان ميں اس كے مناسب اپنا علم بھيج ديا) يعنى جن فرشتوں سے جوكام لينا تقاده ان كو بتاديا۔

وُلَيْكَاالسَّكُمَا الدُّنْيَادِمَ الْمِنْيَادِمَ الْمِنْيَادِمَ الْمِنْيَادِمَ الْمُنْيَادِمَ الْمُنْيَادِمَ الْمُنْيَادِمَ الْمُنْيَادِمَ الْمُنْيَادِمَ الْمُنْيَادِمَ الْمُنْيَادِمَ الْمُنْيَادِمُ وَمِنْ الْمُنْيَادِمُ وَمُنْ الْمُنْيَادِمُ وَمُنْالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنْالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنَالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنَالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنَالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنْالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنَالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنَالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنَالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنْالِكُ اللَّهُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنْالِكُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنْالِكُ اللَّهُ الْمُنْيَادِمُ وَمُنْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَالِكُ اللَّهُ الْمُنْقِيلِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَالِكُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

ذلك تقديرُ العَرْيْزِ الْعَلِيْمِ (يه تقدير بي لين طي كرده امر بي الله ذات بيك كى طرف سي جوعزيز ليني زبردست باور عليم بي)

سورہ بقرہ کی آیت مگوالڈی خکق ککو قافی الا دوسورہ کم سجدہ کی آیت بالا اورسورۃ النازعات کی آیت بالا اورسورۃ النازعات کی آیت والدر نظرہ کی آیت بالا اورسورۃ النازعات کی آیت والدر نظر کی آیت بہا در میں گئے در بین کا مادہ بنایا اور اس کے اور بھاری پہاڑ پیدا فرما دیے پھرسات آسان بنادیے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھے اس کے بعدز مین کے مادہ کوموجودہ صورت میں پھیلادیا۔

# قریش کے انکاروعناد پررسول اللہ علیہ کا آیات بالا پڑھ کرسنانا

قسفسی : قرطبی ۳۲۸ ج ۱۵ میں کھا ہے کہ ایک دن قریش نے آپس میں یوں کہا جن میں ابوجہل بھی تھا کہ مجھہ علیہ کا معاملہ ہمارے لئے اشکال کا باعث بن گیا ہے (واضح طور پر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں) تم ایسا کرو کہ ایسے خص کو تلاش کرو جو شاعر بھی ہواور کا ابن بھی اور ساحر بھی ایسا خصص ان کے پاس جائے اور گفتگو کر کے واپس آئے اور جمیس واضح طور پر بتادے کہ ان کے دعوی کی کیا حقیقت ہے بیان کر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اللہ کی شم میں کہا نت اور شعراور سحر تینوں سے واقف ہوں اگران تینوں میں سے کوئی چیز ہوگی تو جھے پہنے چل جائے گا ان لوگوں نے کہا کہا چھا تم مجمد (علیہ السلام) کے پاس جاؤ اور بات چیت کرو۔

عتبہ بن رہیدہ آخضرت علی خدمت میں حاضر ہوااور کے لگا کہ اے جمد آپ بہتر ہیں یاقصی بن کلاب؟ آپ

ہمتر ہیں یا ہاشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبد الله؟ (مطلب یہ قاکہ یہ آپ کہ آباؤا جداد ہیں آپ

ان کے دین کو باطل بتاتے ہیں) آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادوں کو گراہ بتاتے ہیں اور نا مجھ

بتاتے ہیں اور ہمارے دین کو برا کہتے ہیں (ان سب با توں سے آپ کا مقصد کیا ہے اگر آپ سردار بنا چاہتے ہیں تو ہم

آپ کو سردار بنا لیتے ہیں جب تک آپ زندہ رہیں اور اس کے اظہار اور اعلان کے لئے جھنڈے کھڑے کردیتے ہیں اور

اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شادی ہوجائے تو ہم قریش کی دس افریکوں سے آپ کا نکاح کردیتے ہیں جنہیں آپ

چاہیں اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے اتنا مال جع کردیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بعد آنے

والے آل واولا دسب کو بے نیاز کردیں گے اور آگریہ بات ہے کہ جو پھاآپی زبان سے نکا ہے یہ جنا تکا کوئی اثر ہے تو

بتاد ہے ہم مال جع کریں گے اور آپ کا علاج کرادیں گے دسول اللہ علی ہے یہ باتیں خاموثی کے ساتھ سنتے رہ

جب عتبرا پی با تیں کہ چکا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابودلیدتوا پی باتوں سے فارغ ہوگیا؟ ابودلیدعتبہ کی کنیت تھی ) عتبہ نے
کہا کہ ہاں میں کہ چکا! آپ نے فرمایا س! کہنے لگا گنا ہے آپ نے بیم الله الرحن الرحیم پڑھ کرسورہ ہم السجدة پڑھنا
شروع کیا اور قائ آغری فوا فقائ آنڈ کو فرحی کا تھنے کے بیائی کے بیائی تک بہنچ تھے
کہ عتبہ کود پڑا اور آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ کی تم دی کہ آپ فاموش ہوجا کیں اس کے بعد وہ اپنے گھرچلا
گیا اور قریش کی مجلس میں نہ آیا ابوجہل نے اس سے کہا کیا تو بددین ہوکر محمد علی کے طرف ڈھل گیا یا تھے تھ علی تھے کا طرف ڈھل گیا یا تھے تھ علی تھے۔
کھانا بہند آگیا' یہن کرعتہ غصہ ہوگیا اور اس نے تم کھائی کہ جمد علی ہے بھی بھی بات نہ کروں گا۔

اس کے بعد عتبہ نے کہا اللہ کا قتم تم جانے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال والے لوگوں میں سے ہوں (مال یا طعام کی وجہ سے میں خاموش نہیں ہوا) لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے محمہ علیہ السلام سے گفتگو کی انہوں نے جو مجھے جواب دیا اس سے میں نے یہ بچھ لیا کہ نہ وہ شعر ہے نہ کہانت ہے نہ جادو ہے۔ اس کے بعد عتبہ نے (مِثْلُ طیعة عَادٍ وَ ثَمْوُو کَ) تک آیات سنادیں جورسول اللہ علیقہ سے تی تھیں اور اس نے بتایا کہ میں نے ان کا منہ کی کرنے اور تم دی کہ آگے نہ پڑھیں سلمہ کلام جاری رکھتے ہوئے عتبہ نے مزید کہا کہ تم جانتے ہو کہ معلقہ نے جب محمد کی بات کہی ہے جھوٹ نہیں بولا میں ڈرگیا کرتم لوگوں پرعذاب نازل نہ ہوجائے۔

اورایک روایت میں یوں ہے کہرسول النھا گئے نے عتبہ بن ربید کے سامنے سورہ کم مجدہ کے شروع سے آیت بجدہ تک تلاوت کی عتبہ کان لگا کرسنتار ہا آنخضرت علیہ نے جب قر اُت ختم کردی تو فر مایا سے ابوالولید تو نے س لیا جو میں نے کہا آگے تو جانے (یا توایمان لائے یاندلائے عذاب میں گرفتار ہوتو جانے۔

فَانَ اَعْرَضُواْ فَقُلُ اَنْ دُلِكُمْ وَطِعِقَةً مِثْلَ طِعِقَةِ عَادٍ وَتُمُودَ ﴿ اِذْ جَاءَتُهُ مُ الرّسُلُ عُرارُه الراضُ كري وَ آپِ فرادِ بَحِ كَيْنَ تَهِي اِي اَنْ صَوْدَ الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله بِمِكَا أَرْسِلْتُكُوبِهِ كَفِرُونَ ® فَأَمَّاعَادُ فَاسْتَكَبُرُوا فِي الْرَضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَسْتُكُومِهُ اللهِ الرَحِيْ عِنْ اللهُ الَّذِي حَلَيْهُ الْوَلِي اللهُ الَّذِي حَلَيْهُ اللهُ الَّذِي حَلَيْهُ اللهُ الَّذِي حَلَيْهُ اللهُ الْمَانِي حَلَيْهُ اللهُ الْمَانِي حَلَيْهُ اللهُ الْمَانِي حَلَيْهُ اللهُ اللهُ

حق ہے اعراض کر نیوالوں کو تنبیہ اور تہدید عادو ثمود کی بربادی کا تذکرہ

تفسیو: ان آیات بیل قرآن کریم کے خاطبین کو تنبی فرمائی ہے کہ تہمار سامنے واضح طور پردلائل آنچے ہیں نشانیاں دیکھ بی ہوان سب کے باوجود پھر بھی اعراض کرتے ہوا کمان نبیل لاتے لہذا سجھ لو کہ عذا ب آ جائے گائم سے پہلے الی احتیل گزری ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹا ہیا پھران کو عذا ب نے آ دبایا عاد و خمود (دو قو ہیں گزر چکی ہیں انہوں نے ایسی احتیل سے اسپنے اسپنے رسول کی تکذیب کی پھر جھٹا نے عذا بہوئے اور ہلاک ہوئے ان پر جوعذا ب کی مصیبت آئی ہیں تہمیں اس جیسی آفت سے ڈرا تا ہوں اللہ تعالی کے پیٹے بیم الصلو ہوا اسلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو تو حید کی دعوت دی کہ جسی آفت سے ڈرا تا ہوں اللہ تعالی کے پیٹے بیم الصلو ہوا اسلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو تو حید کی دعوت دی کہ اللہ کے سواء کسی کی عبادت نہ کرو بیا گئے کہ تم تو آدی ہو جسے ہم و سے تم آگر اللہ تعالی کورسول جیمینے ہی تھے تو کیا اس کے شخصیات پر اعتراض کرنے گئے کہ تم تو آدی ہو جسے ہم و سے تم آگر اللہ تعالی کورسول جیمینے ہی تھے تو کیا اس کے لئے تم ہی رہ گئے ہوا تر وہ چا ہتا تو فرشتوں کورسول بنا کر بھی دیتا تم جو بیہ کہ ہم اللہ کے پیٹے ہیں اورا سے ایم ای اس باتوں کے مکر آئی۔

ریودونوں قوموں کی مشتر کہ ہاتیں تھیں اب الگ الگ بھی ان کا حال سیں قوم عاد بڑے ڈیل ڈول والے تھے آئییں اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی اور بڑے غرور کے ساتھ کہنے گئے کہ مَنْ اَللَّهُ وَ اَلْهُ اَلْهُ وَ اَلْهُ وَ اَلْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

و کانوارالیتا کھے اور جانے ہو جھتے انہوں میں اور ہوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے واضح دلائل دیکھتے ہوئے اور جانے ہو جھتے انہوں نے حق ہے انہوں نے حق ہے منہ موڈ ااور اس کے قبول کرنے ہے انکار کیا۔

فَازُسَلْنَاعَلَيْهِ فَرِيعُ اَصُرْصُرُ (سو ہم نے ان پر تیز ہوا بھنے دی فِیْ اَیّا فِرنیسَاتِ (منوس دُوں مِس)

لِنُنْ یَفْهُ مُ عَنَابِ الْنِوْرِی فِی الْعَیْوَ اللّٰهُ اُیا اسلام انہیں دنیاوالی زندگی میں دلت کاعذاب چھا کیں اوراسی عذاب پر بس نہیں ان کے لئے آخرت میں بھی عذاب ہواوروہ اس دنیا والے عذاب سے بڑھ کر زیادہ دلت اور رسوائی والا ہوگا وکھٹے کرا یہ میٹر والی ان کی مددنہ کی جائے گی میہ وہ الی ودولت اورافراواولا دپر گھمنڈ ہے سب دھرارہ جائے گاسورۃ الحاقة میں فرمایا ہے سندر مان کی مددنہ کی جائے گئی ہے جو مالی ودولت اورافراواولا دپر گھمنڈ ہے سب دھرارہ جائے گاسورۃ الحاقة میں فرمایا ہے سندر مان کی مددنہ کی جائے گی میہ وہ کا میں اس کو میات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط فرمادی تھی سوا سے فاطب تو اس قوم کو اس طرب گرا ہوا دیکھٹا کہ گویا وہ کری ہوئی تھوروں کے تنے ہیں ) یہ لوگ ہوئے ڈیل ڈول والے تھا پی قوت پر گھمنڈ کئے ہوئے تھے شدو تیز ہوا نے بالکل ہی ان کا ناس کھو دیا تھجوروں کے تنوں کی طرح زمین پر گر گئے سورہ القر میں اس کو کا گائی ڈائنے کی گھٹے کے فرمایا ہے۔

ا حادیث شریفہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوست کوئی چرنہیں ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ کہ ٹوست کی چیز میں ہوتی تو گھر میں اور گھوڑ ہے میں اور عورت میں ہوتی (رواہ البوداؤد کمانی المشکل ۱۹۳۳) قوم عاد کے بارے میں جو بیفر مایا کہ شخوں دنوں میں ان پر تیز ہوا بھیج دی بیان کیساتھ خاص ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ دن سب کیلئے منحوں ہیں اگر ایسا ہوتا تو سارے ہی دن منحوں ہوتے کیونکہ بیان پر ایک ہفتہ سے زیادہ تیز ہوا چلی۔
زیادہ تیز ہوا چلی۔

اس کے بعد قوم ثمود کا حال بیان فر مایا و اُمتاک شکود کو کھیک ٹیٹا کٹم اور رہٹم ووسوہم نے انہیں ہدایت دی یعنی ان کی طرف ہی بھیجا جس نے انہیں حق کا راستہ بتایا اور توحید کی دعوت دی انہوں نے بچھے سے کام ندلیا ہدایت کو اختیار نہ کیا اور اندھار ہے یعنی گراہی کو ترجے دی جب ہدایت کو نہ مانا تو انہیں عذاب کی مصیبت نے بکڑلیا اور وہ اپنے برے کرتو توں کی وجہ سے ہلاک کردیے گئے صاعتہ کا اصل معنی بلی کا ہے جو بارش کے دنوں میں چکتی ہے اور بھی بھی اس سے مطلق آفت بھی مراو لے لیتے ہیں۔ گئے صاعتہ کا الکن بنی امنٹو او کا آٹوا ایکٹون (اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے) یعنی اللہ تعالی میں اسے مطلق آفت بھی مراد کے تھے) یعنی اللہ تعالی

كاخوف كهاتے تھے۔

ۅۘۘڽۅؙٙم يُحتَثرُ أعْدَا إِذَاللهِ إِلَى التَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ هَحَتَّى إِذَا مَاجَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ اورجس دن الله كريمن دوزخ كي طرف جح ك جائيس كے جروه رو كے جائيں كے يهال تك كدجب دوزخ كے باس آجائيس كے وال كى كان اَنْصَالُكُمْ وَجُلُودُهُمْ عَاكَانُوْ ايَعْمَلُونَ ۗ وَقَالُوْ الْجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِلُ تُمْ عَلَيْنَا وَالْوَا اور تکھیں اور کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں مجے جووہ کیا کرتے تھاوروہ اپنی کھالوں ہے کہیں گے کہتم نے ہمارے خلاف کیوں کواہی دی ؟وہ جواب میں کہیں کے انْطَقَنَااللهُ الَّذِيْ أَنْطُقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَكُمْ اوَلَ مَرَةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ لہ بمیں اللہ نے بولنے والا بنادیا جس نے ہر چیز کو بولنے والا بنایا ہے اوراس نے تہمیں پہلی بارپیدا فرمایا اورتم اس کا طرف لونائے جاؤ گے اورتم اس وجہ سے تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَتُنْهُا عَلَيْكُ مُنْفَكِّمُ وَلاَّ أَيْصَارُكُمُ وَلاَ جُلُودُكُمُ وَلَكِنْ ظَنَتْتُمُ پوشیدہ نہیں ہوتے تھے کے تمہارے کان اور تمہاری آ تکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور لیکن تم نے بہ خیال کیا تھا ٱ<u>نَّاللهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّهَا تَعْمَلُوْنَ ٥ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِي ظَنَـنْ تُنْزِيرَ كِمُ ارُد</u>ْكُمُ ك الله بهت ساأن اعمال كؤمين جامنا جنهيس تم كرت مؤاورتها رائيكمان جوتم في البيغ رب كي بار مديس كياس في تهمين بلاك كرديا فَأَصْبَعْ ثُمُرْةِنَ الْخَلِيرِيْنَ ۚ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّالُ مَنْوَى لَهُ مْرِو إِنْ يَسْتَغْتِبُوا فَهَاهُ مُرِّينَ سوتم نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو گئے سواگر مبرکریں تو آگ ٹھکا نہ ہان کے لئے اور اگر راضی کرنا چا ہیں تو ان کی ورخواست قبول نہیں کی جائے گ الْمُغْتَبِينَ وَوَقَيْضُنَا لَهُ مُرقُرُنَاءً فَرَيَّنُوالَهُ مُومًا بِينَ أَيْدِيْمُ وَمَاخَلَفَهُمْ وَحَقّ عَلَيْهِمُ اورہم نے ان کے لئے ساتھیوں کومسلط کر دیا سوانہوں نے ان کے لئے ان چیز ول کومزین کر دیا جوان کے آگے اور پیچیے ہیں اور ان پر بات ابت ہوگی الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَلْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الْجِنّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُ مُكَانُوا خَيرِيْنَ أَ ان جاعوں میں شامل ہو کر جوان سے پہلے جنات میں سے اورانسانوں میں سے گزر پکی ہے بے شک وہ خسارہ والے ہیں

الله کے دشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیاجاناان کے اعضاء کا ان کے خلاف گواہی دینااور عذاب سے بھی چھٹکارہ نہ ہونا

قسفسیو: ان آبات میں اللہ کے دشمنوں لیمنی کا فروں کی مصیبت بیان فرمانی کہ قیامت کے دن انہیں دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا جماعتیں بن کراس کے قریب پنچیں گے ایک جماعت آئے گی وہ روک لی جائے گی پھر دوسری جماعت آئے گی وہ بھی روک لی جائے گی پھر دوسری جماعت آئے گی وہ بھی روک لی جائے گی جسب یہ جماعتیں جمع ہوجا ئیں گی اور دوزخ کے قریب پنچ جائیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور آئکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی دنیا میں جو جو حکتیں کی تھیں بیاعضاء سب بتا دیں گے کہ اس محض نے ہمیں ایسے کاموں میں استعال کیا آئکھیں اور کان تو اعضاء ہیں اس دن کھالیں لیمنی چڑے بھی گواہی

دیں گے کہ یوگ ایسے ایسے الیے اعمال کرتے تھے۔ چڑا تو پورے بدن کو گھرے ہوئے ہاوروہ ہرگناہ میں استعال ہوتا ہے سورہ النور اور سورہ کیلیں میں ہاتھوں اور پاؤں کی گوائی کا بھی ذکر ہے جب کا فروں کے اعضائی ان کے خلاف گوائی دے دیں گے جن کے بارے میں آئیس وہم و گمان بھی ندھا تو وہ کہیں گے کہ لوگر تھے ڈٹی علینا کہم نے ہمارے خلاف کیوں گوائی دی اس گوائی دی اس گوائی کہ تجم کے اجزاء میں تم بھی شامل ہو ہمارے برے اعمال سے منکر ہونا تمہارے بچانے کے لئے ہی تو تھا اگر گوائی دے کرتم عذاب سے فی جاتے تو تمہیں گوائی دیے بر کرتم عذاب سے فی جاتے تو تمہیں گوائی دیے کرتم عذاب سے فی جاتے تو تمہیں گوائی دینے کا کچھ فائدہ پہنے جاتا اعضا کہیں گے کہ ہماری کیا مجال تھی کہ نہ بولے اور خاموش رہ کر گوائی کو چھپا لیتے ؟ جب اللہ تعالی نے جمیں زبان دے دی اور تھم دے کرکملوایا تو یہ کیمے مکن تھا کہم گوائی نہ دیتے تمہارا جو خیال تھا کہ ہم گوائی نہ دینے تمہارا جو خیال تھا کہ ہم گوائی نے جس نے ہر ہر بولے والی چیز کو بولے والا بنایا ای نے جمیں بھی تو ہے کہا فرمادی ۔

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول الله اللہ اللہ وہ اسلامی اللہ اسلامی اسلامی

حضرت الوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ منافق قیامت کے دن یوں کے گا کہ اے رب میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسولوں پر ایمان لایا اور میں نے نمازیں پڑھیں 'روز سے رکھے اور صدقات و سیے اور جہاں تک ممکن ہوگا پی تعریف کرے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا یہاں ابھی پنہ چل جا تا ہے بھر اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ ہم ابھی گواہ پیش کرتے ہیں اس پر وہ اپنے نفس میں سوپے گا کہ کون ہے جو میرے فلاف گواہی دے گا کہ ہر الگا دی جائے گی اور اس کی ران سے اور گوشت سے ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ بولو! لہذا اس کی ران اور اسکا گوشت اور اس کی ہرائی جائے گی کہ اللہ تعالی پر کوئی اعتراض نہ رہے یہ جو بچھ مذکور ہوا منافق سے متعلق ہاں سے اللہ تعالی کوئار اضافی ہوگی۔ (مجسلم میں ہو)

یباں جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ النور میں فرمایا گہ جرمین کی زبانیں بھی گواہی دیں گی اور سورۃ لیلین میں اور مسلم

شریف کی حدیث میں فرمایا کہ منہ پرمہریں لگادی جا کیں گی اس میں بظاہر تعارض ہےاس کا جواب بیہ ہے کہ پرمختلف احوال کے اعتبار سے ہے بعض احوال میں زبانیں گواہی دیں گی اور بعض مواقع میں ان پرمہرلگادی جائے گی۔

وکھُوخکُفکُکُو اَوَّلُ مَرَّقِ قِ اِلْکِهِ تُوجِعُونَ (الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ نے تہمیں پہلی بار دنیا میں پیدا فرمایا پھر مرجاؤگے اوراس کی طرف لوٹ کرجاؤگے )اس نے دنیا میں زبان کو بولناسکھایا آخرت میں دوسرے اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے دیگاس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

وَمَا كُنْ تُوْرِ تَسْتَرِّوْوْنَ (الایة) یہ بھی کافروں سے خطاب ہے وہاں ان سے کہا جائے گا کہتم دنیا میں جو کام کرتے تھے اس کاتمہیں ذرا بھی اخمال نہ تھا کہ قیامت کے دن تمہارے کان اور آتکھیں اور چڑے تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے لہذاتم ان سے نہ چھیتے تھے نہ چھپ سکتے تھے جس کی وجہتے تم دلیری کے ساتھ گناہ کرتے تھے تم سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا گلوق کے بارے میں تو تمہارا خیال تھا ہی تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی خیال کررکھا تھا کہ وہ تمہارے بہت سے اعمال کوئیں جانیا۔

قال القرطبی و معنی " تَسُتَرُون " تستخفون فی قول اکثر العلماء أی ما کنتم تستخفون من انفسکم محلرًا من شهادة الجوارح علیکم، لأن الانسان لا یمکنه أن یخفی من نفسه عمله، فیکون الاستخفاء بسمعنی ترک المعصیة وقیل: الاستتار بمعنی الاتقاء أی ما کنتم تتقون فی الدنیا أن تشهد علیکم جوارحکم فی الاخرة فتتر کوا المعاصی خوفا من هذه الشهادة. (علامة رطبی نے کہااکثر علاء کے قول کے مطابق "تستنورون " کامنی بے "تم چھتے تے" لینی تم جواپی آپ سے چھتے تے اعضاء کی اپنے فلاف گوائی کے فوف سے، چونکہ انسان کیلئے اپنے کمل کو اپنی ترب جو بیانا ممکن نہیں ہاں گئے یہاں استخفاء معصیت کے گوائی کے معنی میں ہوگا، اور بعض نے کہا الاستتار بمعنی اتقاء ہے لینی تم جودنیا میں بھتے تھے اس سے کہ ترحت میں تمہارے اعضاء تہمارے فلاف گوائی دیں لہذا اس گوائی کے فوف سے تم نے گناہ چھوڑ دیے)

صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ میں کعبہ شریف کے پردوں میں چھپا ہوا تھا تین آ دمی آئے ان میں سے ایک ثقفی تھا اور دوقریثی تھے ان کے پیٹ بھاری تھے اور کم سمجھ تھے انہوں نے مجھالی ی با تیں کیں جنہیں میں (ٹھیک سے) نہ ن سکا ان میں سے ایک نے کہا کہ بتاؤ کیا اللہ بھاری باتوں کوسنتا ہے دوسر بے نہ کہا بلند آ واز ہوتو سنتا ہے اور بلند نہ ہوتو نہیں سنتا تیسر بے نہ کہا کہ اگر وہ سنتا ہے تو سب پھے سنتا ہے میں نے بہت تھر اللہ علیہ بات کہ کے سنتا ہے میں نے بہت مسلس بیہ ہے کہ تمہار ہے اور ایک مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی سب پھے سنتا ہے اور اس کے سننے اور جاننے کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ تمہار ہے اعضاء بھی تمہار سے خلاف ہوا ہی وہ بات بھی ہے کہ تمہار ہے اعضاء بھی تمہار سے خلاف ہوا ہی وہ دیں گے لہذا ایمان اور اعمال صالحہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔

#### كافرول كوان كے كمان بكرنے ہلاك كيا

وَذَٰلِكُوْ ظُنْكُوُ الَّذِي ظُنَتُ نُتُو يُرَبِّكُو الدِيتِهادا كمان كالله تعالى تبهار عبت عاعمال كونيس جانا اس في تنهيس بلاك كرديا فَأَضْبَكُ تُورِّنَ الْعَلِيمِينَ (سوتم خمارے والے ہو گئے) تم في جو يہ سجھا كه الله تعالى كو ہمارے بہت سے اعمال کاعلم نہیں ہے اس گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے اگر اللہ تعالیٰ کوعلم والا جانے اور پیفتین کرتے کہ وہ سب پھی جانتا ہے قو خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے اور اس نے جواعضاء کی تعتیب دی تھیں ان کوئیکیوں میں استعال کرتے 'تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان کیا اور اعضاء کو بھی غلط استعال کیا آج یہاں خیارہ میں یعنی پوری ہلاکت میں پڑگئے۔

قان تیکٹورڈ فالقاد منوری کھڑ (سویدلوگ جودوزخ میں داخل کرنے کے لئے جمع کردیے گئے ہیں ان کودوزخ میں داخل ہونا ہی ہوادہ ہے ہیں ان کودوزخ میں داخل ہونا ہی ہوادہ ہیں اس میں رہنا ہی ہوا ہی ہونا ہی دونو ہی ان کا محمل ہونا ہی ہونا ہی دونوا میں کہ دنیا میں تکلیف پر صبر کرنا کوئی کام نہیں دے گا وکراں گئے تھے تو بعد میں اچھی حالت آ جاتی تھی دہنا ہونے کا کم نواست کریں اور اگر دو ہونا ہونے کا موقع موت سے پہلے تھا ایمان لاتے اعمالِ صالح کرتے نافر مانیوں سے بیجے تو آج عذاب کا مذہ ندد کھنا ہوتا۔

# مشركين اور كافرين بربر بسائقي مسلط كردي يحي

کو قیصف کالے کے ماتھ کے رہتے ہیں فرائٹ کا اور ہم نے ان کے اوپر ساتھی مسلط کردیے جوانسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی اور ان کے ساتھ کے رہتے ہیں فرائٹ والیہ ہوتا گائٹ کا گوئی کا کھنا کو گرین کردیا اور ان کے ساتھ کے رہتے ہیں فرائٹ والیہ ہوتا کا گوئی کا کھنا کہ کو کہ کا کھنا کہ کو اور انہیں یہ بھی سمجھایا جو مزے اثر اسلتے ہواڑ الوموت کے بعد نہ جی اٹھنا ہے نہ جنت ہے نہ دوز ن ان ساتھیوں کی باتوں میں آئٹ کو وشرک جو مزے اثر اسلامی کی باتوں میں آئٹ کو مشرک اختیار کیا گئا ہوں میں منہمک رہے۔ البندا عذاب کے مستحق ہوئے مائٹ کو گئا کہ گئا گئا کہ اس میں منہمک رہے۔ البندا عذاب کے مستحق ہوئے مائٹ کو گئا گئا گئا کہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ پہلے لفظ سے آخرت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ جھایا کہ حساب کتاب اور جنت و دوز نے کہ کے بیس اور کو کا کھنا کہ کی بارے میں فر مایا کہ اس سے دنیا والی زندگی مراد ہے انہوں نے اس دنیا میں کفر کو اچھا بتایا ورخواہ شوں اور لذتوں پر ڈالا اور ابھارا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْالِا تَسْمُعُوْالِهِ فَا الْقُرْانِ وَالْعُوَّا فِيْهِ لَعَكَّكُمُ تَعْلَبُوْنَ ﴿ فَلُنُذِي مُقَانَ اورجن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کومت سنواوراس کے درمیان شور بچایا کرؤشایدتم غالب رہؤسوجن لوگول نے الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَنَ اجَاهَدِيْكَ أَوْلَجُزِينَةُ مُ اللَّهِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ ذَٰلِكَ نفر کیا ہم انہیں ضرور ضرور بخت عذاب چکھادیں گے اور ضرور انہیں برے کاموں کی سزادیدینظے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ بیسزا ہے جَزَاءُ أَغْدُا واللهِ التَّالُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِأَيْتِنَا يَجْعَدُونَ ٥ الله كوشمول كى جوآ گ بان كے لئے اس من بميشكار بنا جاسبات كے بدلدش كدوه مارى آيتول كا تكاركماكرتے تھے وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبِّنَا آرِينَا الَّـذَيْنِ أَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بَجْعُلُهُمَا اورجن لوكول نے تفركياده كہيں كے كراے الدر يرورد كار جنات ميں ساورانسانوں ميں سے جن لوكول نے جمير كمراه كيا ہم كوانييں دكھاد يجئے ہم أميس تَعْتَ أَقْدُ امِنَالِيكُوْنَامِنَ الْرَسْفَلِيْنَ ®إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْارَتُبْنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَعَامُوُاتَّنَازُلُ ہے قدموں کے بیچ کرلیں تا کہ بدونوں گروہ خوب زیادہ ڈلیلوں میں سے ہوجا ئیں ابلاشبہ جن اوگوں نے یوں کہا کہ جارار ب اللہ ہے پھر منتقیم رہان پر عَلَيْهِمُ الْمَلَيِكَةُ الا تَخَافُوا وَلا تَعْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ٥ فرشتے نازل ہوں گے کہتم خوف نہ کرو اور رئے نہ کرو اورخوش ہو جاؤ جنت کی خبر سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نَعْنُ أَوْلِيَوْ كُمْ فِي الْحَيُوقِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ فَ اَنْفُكُمْ ہم دنیاوالی زندگی میں تمہارے رفیق میں اورآخرت میں بھی اور تمہارے لئے اس میں ہروہ چیز ہے جس کی تمہار نے نفول کوخواہش ہوگی وَلَكُوْ فِيهَامَاتَكُ عُوْنَ ۞ نُزُلًا مِنْ عَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ۞ اورتمبارے لئے اس میں ہروہ چیز ہے جوتم طلب کرو گئے میمانی کے طور پر ہے غفور چیم کی طرف سے

کا فرول کا قرآن سننے سے روکنا اور شوروشغب کرنے کامشورہ دینا

تفسی : بیمات آیات کا ترجمہ ہاول کی چارآ یوں میں کا فروں کی شرارت اور جماقت کا اوران کے عذاب
کا تذکرہ فرمایا ہاورآ لیس میں جود ہاں بروں اور چھوٹوں میں دشنی کا مظاہرہ ہوگا اس کو بیان کیا ہے وسول الله الله جب
قرآن مجید تلاوت کرتے اور لوگوں کوساتے تو مکہ کے مشرکین میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے نیچے والوں کو تھم
ویتے تھے کہ اس قرآن کو نہ تو خود سنو اور نہ دو مروں کو سننے دو جب محد رسول الله الله قالی قرآن پر هین تو تم لوگ اس میں
شور وغل مچاؤلا لیمنی با تیں کرؤ بے تکی آوازیں نکالوالہذاوہ لوگ آخضرت الله تھے کی تلاوت کے وقت سیٹیاں بجاتے تھے اور ایاں بیاتے تھے اور ایاں بیاتے تھے اور اور کی آوازیں اسلام کو اس کو الله کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کہ کو گول کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو کہ کو گول کو اللہ کو اللہ کو بیٹر کے تھے اور شور کرتے تھے اور اور بی آواز سے اشعار بھی پڑھتے تھے رؤسا مشرکین جو اپنے نیچے کے لوگوں کو ال

باتوں کا تھم دیتے تھے ان کا مقصد می تھا کہ قرآن کی آواز دب جائے اور چیخو پکار کرنے والے غالب ہو جا کیں تا کہ قرآن آگے نہ بوھے اور اس کے مانے والوں کی تعدادیش اضافہ نہ ہو۔

مشرکین کی ترکتوں کو بیان فرمانے کے بعد جن کا وہ دنیا میں ارتکاب کرتے تھان کی سزابیان فرمائی اورارشاد فرمایا کہ ہم آئیں سخت عذاب چکھا کیں گے بیلوگ جو ہرے اعمال کیا کرتے تھائیں ضروران کی سزادیں گے آیت کریم میں عذاب دنیا یا عذاب دنیا یا عذاب آخرت کا ذکر نہیں ہے مطلق عذاب کی وعید ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے دونوں جہان کا عذاب بھی مراوہ وسکتا ہے اور دونوں میں سے کس ایک کا بھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے نقل کیا ہے کہ عند البین گانوا یکٹ کوئن سے آخرت کا عذاب مرادہ مطلب یہ کی ابنا شکری ٹی اسے عزوہ بدر کا عذاب مرادہ اور آئنو آلیزی گانوا یکٹ کوئن سے آخرت کا عذاب مرادہ مطلب یہ ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی جت عذاب میں جتال ہونگے اور آخرت میں بھی ہرے اعمال کی سزایا کی سے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں جو باراطے گی آگری صورت میں ان کے سامنے آئے گی یعنی نارجہ نم میں داخل ہوں گے اورا یہ نہیں کہ تھوڑے سے دن سزا بھگت لیس تو جان بخشی ہو جائے بلکہ آئیں اس آگ میں بھیشہ رہنا موگان کا ریمان کا بدلہ ہوگا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔

# گمراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہمارے بردوں کوسامنے لایا جائے تا کہ قدموں سے روند ڈالیں

دنیا ہیں تو یہ حال تھا کہ چھوٹے موٹے لوگ اپنے بڑے اور سرداروں کے بہکانے سے کفر پر جےرہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اٹکارکر تے رہے ان کے بہکانے والوں میں جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے جو آئییں جی تھو اور انسان بھی تھے جو آئییں جی تھو اور انسان بھی تھے جو آئییں جی تو ان کا دنیا میں حال تھا تھے اور ان سے کہتے تھے یہ تو ان کا دنیا میں حال تھا چر جب آخرت میں حاضر ہوں گے تو اپنے بڑوں پر غصہ ہوں گے اور دانت پلیس کے کہ انہوں نے ہمارا تاس کھویا لہذا بارگاؤ خداوندی میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پر دردگار جنات میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گراہ کیا انہیں ہمارے سامنے لائی آج ہم آئییں بہکانے اور ورغلانے کا حرہ بچھادیں بتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں ہم آئییں اپنے پاؤں کے بینچمسل دیں باؤں میں روند ڈالیس۔ انہوں نے ہمارا تاس کھویا آج ہم ان سے بدلہ لے لیں آئییں اپنے پاؤں کے بینچمسل دیں اور کچل دیں تا کہ وہ خوب زیادہ ذالوں میں سے ہوجا کیں۔

#### ابل استقامت كوبشارت

اس کے بعد الل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی اوران کی اجمالی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور پھرایمان پر جھے رہے یعنی اس کے نقاضوں کو پورا کرتے رہے ان پر فرشتے ناز ل ہوتے ہیں اوران کو بشارت دیتے ہیں کہتم خوف نہ کر داور رہنے نہ کر داور جنت کی خوشنجری س لوجس کا تم سے اللہ کے نبی نے اور اللہ کی کتاب نے دعدہ کیا ہے۔ فرشتوں کے جس نزول اور بشارت کا ذکر ہے اس کا وقوع کب ہوتا ہے؟ صاحب روح المعانی نے حضرت زید بن اسلم تابعی نقل کیا ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں نازل ہوتے وقت فرشتے آتے ہیں اور فدکورہ بالا بشارت دیے ہیں اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جا کیں گے اس وقت بھی فرشتے یہ بشارت دیں گے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ یہ بشارت فدکورہ بالا نینوں احوال کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے بطریقہ المہام ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا القاء کرتے رہتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ فیر کے کاموں میں آگے ہو صفے رہتے ہیں حضرت عطاء ابن الی رباح نے فر مایا کہ آلات محسافہ اکا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں مقبول ہیں بیخوف نہ کروکہ وہ در کردی جا کیں گی اور وَ الات خوز اُو اَ کا مطلب یہ ہے کہ گنا ہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہووہ بخش دیے جا کیں گے۔

#### فرشتول كاامل ايمان سيخطاب

فرشتے جو جنّت کے دافے کی پیشکی بشارت دیں گے اس بشارت کے ساتھ اجمالی طور پر نعتوں کا تذکرہ بھی فر مایا وہ کہیں گے کہ آخرت میں شہیں جو جنت کا داخلہ طے گاوہ داخلہ بہت برسی نعت ہوہ ہرتم کی خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے جنت میں تبہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کردی جائیگی اور وہاں جو بھی کچھ مانگو گے اور طلب کرو گے سب کچھ موجود ہوگا ایسانہ ہوگا کہ کوئی خواہش زکی رہ جائے اور کوئی مطلوبہ شئے عطاء ندی جائے۔

غفوررحيم كي طرف سے مہمانی

آخر میں فرمایا گُزگا بین عُنگاؤ لیجیٹی وہاں جو پھی عطا کیا جائے گاغفور دھیم کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا دیکھوسب سے بڑی ذات کے مہمان بن رہے ہوجس نے تمہارے سب گناہ اور خطا کیں معاف فرمادی ہیں اور مہریانی فرما کرتمہیں یہاں داخلہ دے دیا ہے جس ذات عالی کے مہمان ہواس کی مہمانی اس کے شان کے لائق ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی جوخواہش ہو پوری کی جائے اور جو کچھ طلب کرے وہ اسے دیا جائے۔

انوار البیان جلد۸

تَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِتِ عُدُّ إِذْ فَعُ بِاللِّتِي هِي آخْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَا وَةً اچھائی اور برائی پرابز ہیں ہوتی آپ ایے برتاؤ کے ساتھ دفع سیجتے جواچھا طریقہ ہو پھریکا کی ایسا ہوگا جس شخص کوآپ سے دشمی تھی كَأَنَّهُ وَلِنَّ حَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُكَفُّهُمَّ إِلَّا الَّذِينِ صَبَرُوا وَمَا يُكَفُّهُمَّ إِلَّا ذُوْحَظٍ گویا کدوہ خالص دوست ہےاوراس بات کاصرف انہیں لوگوں کو القالمیا جاتا ہے جو صروالے ہیں اوراس بات کا القال چھن کوہوتا ہے عَظِيْمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَعْتَكُ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُغٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِينُمُ الْعَلِيْمُ جوبزے نصیب والا ہواورا گرآپ کوشیطان کی طرف سے کوئی وسوس آنے گھے تواللہ کی پناہ کیج اُب شک وہ سننے والا جانے والا ہے۔

## داعى الى الله كى فضيلت اخلاق عاليه كى تلقين شیطان سے محفوظ ہونے کے لئے اللہ کی پناہ لینا

قصفسيد: ان آيات يل واعى الى الله يعنى الله تعالى كى طرف بلان والا اشخاص وافراد كى فضيلت بيان فرماكى اوربعض امور پر تنیمدی ہارشا دفر مایا کداس سے بڑھ کرس کی بات اچھی ہوگی جواللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور بوں کم کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس میں بہ بتادیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو محف بلائے بعنی تو حید کی دعوت دے اوراس کے دین اور احکام دین قبول کرنے اور ان پر عمل پیراہونے کی دعوت دے اسے خود بھی اعمال صالحہ میں لگنا جا ہے جب خودعمل كرے كا تو دوسروں كواعمال صالحه كى دعوت دينا بھى مفيداور نافع ہوگا اور چۇخف داعى ہواس ميں تواضع بھى ہونى چاہے حق کی وعوت بھی دے اور اپنے کو بروا بھی نہ سمجھے اپنے بارے میں یوں کیے کہ میں بھی مسلمانوں میں ہے ایک مسلمان ہوں اپنام ومل کو تکبراورغرور کا ذریعہ نہ بنالے جب کوئی مخص حق کی دعوت لئے کھڑا ہوتا ہے تو تکے بے تکے لوگوں سے سابقنہ پڑتا ہے معاندین اور متکبرین سامنے آتے ہیں زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں ایسے مواقع پر صبر کرنا درگزر کرنا مناسب موتا ہے اور ترکی برتر کی جواب دینا برائی کا بدلہ برائی سے دینا مناسب نہیں موتا اگر برائی کابدلہ برائی سے دیا جائے اور اس قدر دیا جائے جتنی زیادتی دوسرے نے کی ہےتو یہ جائز تو ہے لیکن خوبی اور بہتری جلم اور برداشت بى من ب-اىكوفرمايا وكاتستوى العسنة وكالتينية كراجهابرتا وادربرابرتا وبرابرنيس بإمرفرمايا اِدْفَعُ بِالْكِيْ رَحِي آخسن جواچھی خصلت ہاورعمہ الريقہ ہاس کواختيار يجئ اس كے ذريعه خالف كى بدمعاملكى اوربرے برتاؤ كودفع سيج فاذاالن فى بينك وبينك عكاؤة كافئة وك حميث جبابيا كرو كو تتجديه موكاكه جس مخص ہے آپ کی دشمنی تقی وہ آپ کا خالص دوست بن جائے گا۔

اس کے بعد اچھی خصلت مینی جلم اور بر دباری حس خلق عثواور درگر رکے بارے میں فرمایا کہ بد بہت عمدہ اور بہت بلند صفت بجوبراك كونفيب نبيس موتى - وَمَا يُلَقُّهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَّرُوا وَمَا يُلَقُّهُ مَا إِلَّا ذُوْحَظٍ عَظِيمٍ (اور یہ بلنداخلاقوں کی صفت انہی اوگوں کودی جاتی ہے جوبزے نصیب والے ہیں۔ حَظِ عَظِيْدٍ (بِدانعيب) كيا م بعض حضرات في مايا م كداس الواب كابردا حصد مراد م اورايك قول بيت كداس بيت مرادم (ذكر مافي الروح)

جب كوئى فحف نيك كامول على لكتا بوق شيطان اس كفس على برے برے وسوے والتا باس كے بارے على فرمايا و إِمَّا يَـ نُوْعَ كَامُونَ مِنْ اللَّهِ عُلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الدَّالِمَ اللَّهِ الدَّالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لفظ نزع عربی زبان میں کی لکڑی یا انگی سے چھانے کے لئے بولا جاتا ہے جے اردو کے محاورے میں کچو کہ دینا کہہ سکتے ہیں ذراؤ راسے وسوسے قرآتے ہی رہتے ہیں شیطان بھی زور داروسوسہ بھی ڈال دیتا ہے اسے نؤع سے تبییر فرمایا جب کوئی محض وعوت میں دیے اخیر کی بات کرے گا اور مخالف اور منکر کی تکلیف دہ باتوں پر مبرکرے گا تو شیطان اس موقع پر کچوکا دے گا اور مثلاً یوں سمجھائے گا کہ تم تو حق بات کہدرہ ہو ہم ہیں چھوٹا بننے اور دینے کی کیاضر ورت ہے ایسے موقع پر اللہ کی پناہ لے اور ایموڈ کی باللہ موت بات کہدرہ ہو کرآگے بڑھ جائے۔

وَمِنْ الْيَهِ النَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّهُمْ وَالْقَكُرُ وَالنَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ

اور الله كى نشانيول مي سے رات ہے اور دن ہے اور چاند ہے اور سورج ہے مت سجدہ كرو سورج كو اور نہ جائد كؤ

وَاسْجُدُوْالِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴿ وَإِنِ السَّكَلِّمُوْا فَالَّذِينَ

اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو پیدا فرمایا اگرتم اس کی عبادت کرتے ہو سو اگر وہ تکبر کریں تو جو

عِثْدُرَتِكَ يُسَرِّعُونَ لَهُ بِالْيُلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَ ﴿ وَمِنْ الْيَهَ آلُكُ تُرَى

تیرے دب کے مقرب ہیں وہ رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں اور اس کی شانوں میں سے بیہ کہ

الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَاذَا ٱنْزُلْنَا عَلِيْهَا الْمَاءِ الْمَتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي آخَيَا هَا لَهُ في

تو زمن کو دبی ہوئی حالت میں د کیتا ہے چر جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں تو وہ اجر آتی ہے اور برهتی ہے

الْمُؤَثِّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُهِ

بلاشبة جس فے اس كوز عد فرمايا و تى مردوں كوز عده كرفے والا ہے۔

رات اوردن جا نداورسورج الله کی نشانیوں میں سے ہیں ان کے پیدا کرنے والے کوسجدہ کرو

تسفسیس : ان آیات میں اللہ تعالی کی تو حید پر بعض دلائل قائم فرمائے ہیں اور غیر اللہ کو بحدہ کرنے اور غیر اللہ ک عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے اللہ تعالیٰ کی

سين

قدرت اورمشیت سے ایک دوسرے کے آگے چیچے آتے رہتے ہیں ادر سورج اور چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فر مایا اور دوشنی بخشی اور ان کے گردش کرنے کا مدار مقرر فر مایا اور طلوع وغروب کے اوقات مقرر فر مائے جس ذات یا ک نے ان کو پیدا فر مایا صرف وہی مستحق عبادت ہے۔

لانتُنجُنُوُ الِلشَّهُوں وَلاَ لِلْقَيْرِ (بِمشركِين كوخطاب ہے مطلب بیہ ہے كہم سورج كوتجدہ نہ كروان كو ہرى چزیں
سمجھ كرسجدہ كرتے ہو حالانكہ جس نے انہیں پیدا كیا وہ سب سے بڑا ہے اور صرف وہی عبادت كامستحق ہے اسى كوفر مایا
وَاسْبُدُدُ وَالِلٰهِ الَّذِی خَلْقَهُو كَ (اور اللہ كوسجدہ كروجس نے انہیں پیدا كیا) اِنْ كُنْ تُحَدُّ اِیّا اُنْ تَحَدُّ لِیّا اُنْ تَحْدُ لِیّا اُنْ كُنْ تُحَدُّ اِیّا اُنْ تَحْدُ لِیْ وَلَا اللہ اللہ عَلَیْ مِی عَبادت كرتے ہو ) مطلب ہے ہا گر خالق كی عبادت كرتے ہوتے تخلوق كی عبادت نہ كروخالق كی وہ
عبادت معتر نہیں جس كے ساتھ تخلوق كی بھی عبادت كی جاتی ہو لہذا شرك اختیار كرتے ہوئے تمہارا بيد و كاكرنا كہم اللہ كے عبادت كرا ہیں بی خلط ہے۔

فَانِ السُّتِكُ بُرُوُ (الاید ) سواگر وہ لوگ تکبرا ختیار کریں اور آپ کی بات مانے میں عار جھیں اور غیراللہ کو سجدہ کرنے سے بازنہ آئیں تو انہیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت اور سجود کا مختاج نہیں ہے تم اسے سجدہ کرویا نہ کرواس کی ذات عالی صفات بہر حال بلنداور برتر ہے اس کی بارگاہ اقد س میں جوفر شتے حاضر ہیں وہ بمہ تن اور ہروقت تعلیج میں مشغول رہتے ہیں ذرا بھی نہیں اکتاتے اور اسے ان کی تبیج اور عبادت کی بھی حاجت نہیں ہے )

# زمین کا خشک ہوکرزندہ ہوجانا بھی اللہ کی نشانی ہے

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُ وْنَ إِنْ إِلْيْنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۚ اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مُرْمَنْ بلاشبہ جولوگ ہماری آیتوں میں مجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں کیا جو محض آگ میں ڈالا جائے گاوہ بہتر ہے یا دہ يَأْتِيَ أَمِنًا يَوْمِ الْقِيْمَةِ إِعْمَلُوا مَا شِعْتُمُ التَّاعِمَاتَعُمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوْا شخص جوقیامت کے دن اس کی حالت میں آئے گائم کرلوجو چاہو بے شک وہ تمہارے کاموں کودیکھنے والا ہے میشک جن لوگوں نے ذکر کے ساتھ کفر کیا بِالذِّرُ لِتَاجَآءَهُ وَإِنَّهُ لَكِتْبُ عَزِيْزٌ هَٰ لَا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَامِنْ جب وہ اسکے پاس آگیا اور ب شک حال یہ ہے کہ وہ کتاب عزیز ہے اس کے پاس باطل نہیں آتا آگے سے اور ف خَلْفِهُ تَنْزِيْلٌ مِّنُ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ هَمَا يُقَالُ لَكَ الْاَمَا قَدُ قِيْلَ لِلرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ پیچے سندہ اتاری ہوئی ہے حکت والے کی طرف سے جوستودہ اوصاف ہے آپ سے نہیں کہاجا تا گروہی جوآپ سے پہلے رسولوں کے لئے کہا گیا بالاشبہ بِتِكَ لَنُ وُمَغُفِيَ ۗ قِوْذُوْعِقَابِ لَلِيْرِ ۗ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْانًا اَعْجِيبًا لِقَالُوْالَوْ لَا فُصِّلَتُ رب مغفرت والا باوردروناك عذاب دين والا باواكر بم اس كور آن عجى بنادية توبدلوك كهتم كداس كمآيات كوكيول واضح طريقة بربيان نبيس كمياكيا يَّتُهُ ﴿ ءَاعْجَبِي ۚ وَعَرَبِ ۗ قُلْ هُو لِلَّذِينَ امْنُوا هُدِّي وَ شِفَآءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ر کیابات ہے کدرسول عربی ہےاور کمائے مجی ہے آپ فرماد سیجئے کدوہ ایمان والول کے لئے ہدایت ہےاور شفاہے اور جولوگ ایمان نہیں لاتے فِي الْذَانِهِ مْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهِ مْ عَمَى أُولِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ ٥ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اوروہ ان بر گراہی کا سبب بنا ہوا ہے بدوہ لوگ ہیں جنہیں دور سے بگارا جاتا ہے۔

ملحدين جم پر پوشيده بين بين جوچا موكرلواللدد يكها با

 تکالتے ہیں جواصول کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جولوگ ہماری آیات میں مجروی اختیار کرتے ہیں ان کا حال ہم پر پوشیدہ نہیں ہے آئیں الحاد اور بے دینی کی سزا ملے گی اس کے بعد فرمایا اَفکین گیلٹی فی النگار قیامت کے دن دوشم کے لوگ ہوں گے بعض وہ لوگ ہوں گے جو امن واطمینان کے ساتھ بخوف ہوں گے اور جنت میں داخل کردیئے جا کیں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جرانی پریشانی اور گھراہٹ کے ساتھ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جا کیں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جرانی پریشانی اور گھراہٹ کے ساتھ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے پھر دوز ن میں داخل کر دیئے جا کیں گے اب بتانے والے بتا کیں اور سکون سے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور دوز ن میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ خوش بہتر ہے جواس و چین اور اطمینان اور اس کے بعد بھی امن و چین کے ساتھ پھر جنت میں بھی اس شان سے داخل ہوگا قیامت کے دن بھی سکون اور اطمینان اور اس کے بعد بھی امن و چین کے ساتھ خوش و خرم رہے گا (جَعَلَنَا اللّٰ اللہ منہم)

اِعْمَدُوْا مَا شِعْتُوْ اِللَّهُ عِمَاتَعُمْدُوْنَ بَصِيرٌ ﴿ كُرُلُو جَوْجَا مُوبِ شِكَ اللَّهِ تَمَهَارِ المحامول كا و يَصِينَ والا باس مِن تهديد ہے كه قرآن كے خالفين اور منكرين جوچاہيں كرليں اپنے كئے كى سزا پائيں گے وہ بيرنہ مجميں كه ہم جو پچھكرليں گ اسكی خبر نه موگی اللہ جل شاندائے اعمال كود كھتاہے وہ اسكے اعمال كى سزادے گا۔

اِنَّ الْذِیْنَ کَفُرُوْ اِیالَا کُوْر (الایه) (بلاشہ جن اوگوں نے ذکریعنی قرآن کا اٹکارکیا 'جب کہ وہ ان کے پاس آگیا تو انہوں نے غور وَفَرندکیا) اگر غور وَفَرکر تے تو منکر نہوتے وَالْدُ لَکِتُبُّ عَزِیْرٌ (اور بلاشہ وہ عزت والی کتاب ہے) لَا یَالْتِیْ الْہِاَطِلْ مِنْ بَیْنِ یک یُاو وَلَا مِنْ خَلْفِهُ (باطل بات نہ اس کے آگے ہے آسکتی ہے نہ اس کے پیچھے ہے) یعنی کسی پہلواور کسی جہت سے اس کا احمال نہیں تَنْوَیْلُ قِنْ حَکِیْمِ کِیْدِ وہ اتاری گئی ہے حکمت والے کی طرف ہے جس کی ذات وصفات محمود ہیں۔

### رسول التدعلي وسلى

منائفنال کک اِلاَمَافَکُ قِیْل کِلتُسُل مِنْ قَبُلِک اس میں رسول التعلیق کوتیل دی ہے مطلب ہیہ ہے کہ آپ کے بارے میں جوکا فرلوگ معاندا نہ طریقے پر کچھ کہتے ہیں جس ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اِن دَبَک کُنُوْ وَمَعْفِی وَ (بلاشہ آپ کا رب بڑی معفرت والا ہے) وَدُوْعِقا کِ اَلِینِی (اور در دناک عذاب والا ہے) آپ کے خالفین اگرا پی حرکتوں سے باز آگئے اور ایمان قبول کرلیا تو دیگر اہل ایمان کے ساتھ ان کی بھی معفرت ہوجائے گیا اور اگران اور در دناک عذاب میں جتلا ہوں گے۔ گیا اور اگران اور کی ان کے عذاب میں جتلا ہوں گے۔

#### مكذبين كاعناد

وُلْوَجَعَلْنَهُ قُوْلُنَا اَعْجِيمًالْقَالُوالُولُوفَصِلَتْ البِيَّهُ (اوراگرہم اس کوقر آن مجمی بنادیتے توبیلوگ کہتے ہیں کہ اس کی آیات کو کیوں واضح طریقہ پر بیان نہیں کیا گیا) جس کوئی سے بیر ہواور عناد پر کمر بائدھ لے اس کانفس اور شیطان طرح طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں قریش کھرنے ایک بیشوشہ چھوڑا کہ بقر آن عربی ہی ہیں کوں ہے جمی لینی غیر عربی جمی زبان میں بھی ہوتا تواس کا مجزہ ہونا اور زیادہ ظاہر ہوجا تا اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں ارشاد فر مایا کہ اگر ہم قرآن کو جمی زبان میں نازل کرتے تو بدلوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ بدلوگ اس وقت بہ جمت نکا لئے کہ ہم تو عرب ہیں ہمارے سامنے توعربی میں آیات ہوتیں جن میں صاف صاف بیان ہوتا اور بداعتر اض اٹھاتے تھا تھے کہ بی تو کہتے ہیں کہ عربی گوئ کوئی بین ہوتا تو کہتے کہ بی اور رسول عربی ہوتا تو کہتے کہ عربی کوئ بیس مقصود محض عربی ہوتا تو کہتے کہ عربی کوئ بیس مقصود محض اعتراض ہے تبول جن ایمان کی اور سول اعتراض ہے تبول جن ایمان کی اور سول اعتراض کے بیلی بیس کرتے ہیں۔ قال صاحب السروح و حاصلہ انه لو نزل کہ ایس میں میں ہوتا تو کہتے آپ کیا گئیس اور عربی کیا میں اور عربی کیا گئیس غیر عربی نربی نربی سے کیا واسط کی کیا گئیس اور عربی کیا گئیس اور عربی کیا گئیس اور عربی کیا گئیس غیر عربی نربی نربیان سے کیا واسط کی اس کی تو اس کیا گئیس اور عربی کیا گئیس اور عربی کیا گئیس غیر عربی نربی نربی سے کیا واسط کیا گئیس کی خواہش کے دور کیا گئیس کی خواہش کیا گئیس کیا گئیس کی خواہش کیا گئیس کی خواہش کی کھر بیات تو بھی بیا نکار کرتے اور کہتے آپ کیا گئیس کی تھا تھیا گئیس کی خواہش کی مطابق کا نربی کیا گئیس کی خواہش کی مطابق کا نربی کیا گئیس کی خواہش کی مطابق کا نربی کیا گئیس کی خواہش کی خواہش کی مطابق کا نربی کیا گئیس کی کئیس کی کھر بی کیا گئیس کی کر بی کیا گئیس کی خواہش کی کر بیان کے کہ کی کر بی کی کر بی کی کر بی کی کئیس کی کسی کر بی کر کر بی کر بی کر بی کی کر بی کر بی کر بی کر بی کر کی کی کر بی کر بی

#### قرآن مونین کے لئے ہدایت ہے اور شفاہے

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ أَمُنُوْ اهُدَّى وَ شِهَا وَ آپِ فرما دَ بِحَ كَه يقرآن ايمان والوں كے لئے ہمايت اور شفاء ہ) والذي نُن لائو وَفُوْنَ فِي أَذَانِهِ وَوَقُرُ وَهُو عَلَيْهِ وَعَهَّى اور جولوگ ايمان نہيں لاتے ان كانوں ميں ڈاٹ ہاور وہ ان كے حق ميں اندھے بن كاسب بنا ہوا ہے أوليك يُنادون مِن مَكَانِ بَعِيْدٍ (يدلوگ دور جگدسے بلائے جاتے ميں) يعنى يدلوگ ايسے ميں كہ جيسے كى كو پكارا جائے وہ آواز تو سے ليكن بات نہ سمجھے حق كى آواز كانوں ميں پرتى ہے ليكن اسے جھنا اور قبول كرنانہيں جا ہے۔

#### يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ كَيْفْسِر

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اُولیک اُنکادون مِن مُکانِ بکوٹی کا یہ مطلب (جواو پر لکھا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہاور حضرت مجاہد سے مروی ہے اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ کفراورا عمال بدکی وجہ سے برے ناموں کے ساتھ پکارے جا کیں گے اور یہ پکار دور سے ہوگی تا کہ اہل موقف بھی اس آواز کون لیں جس سے ان لوگوں کی شہرت ہوجائے کہ یہ لوگ ایسے ایسے تھے۔

وَلَقَلُ الْتَيْنَامُوسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ لَقُضِى الديه أَق بات بَكنَ مِن كَوَلَابِ وَهُ وَلَيْ اللهِ الله بينه هُمُو والنَّهُ مُو لَغِي شَلِقَ مِنْ لُهُ مُرِيْبٍ هَنْ عَمِلَ صَالِمًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اَسَالَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ"

وبال ای پرہے اورآپ کارب بندوں برظلم کرنے والانہیں ہے۔

ہر شخص کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے اور برے عمل کا وبال براعمل کر نیوالے پر ہی ہے

تفسیس: اوپرآخضرت علیہ کوسی وی ہوئے رہایا تھا کہ معاندین کی طرف ہے آپ کے بارے میں وہی باتیں کہی جاتی ہیں جوآپ سے پہلے رسولوں ہے کہی گئیں اس کے بعد گذشتہ رسولوں میں سے ایک رسول یعنی حضرت موکی علیہ السلام کا تذکرہ فر ہایا ارشاد فر ہایا کہ ہم نے موئی کو کتاب یعن قوریت شریف دی اس کتاب میں اختلاف کیا گیا کسی نے اس کی تقدیق کی اور کسی نے اسے جھٹلایا آپ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جوآپ کے خاطبین کا معاملہ ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے پھر فر مایا کہ آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ جھٹلانے والوں پر مقررہ وقت پر عذاب جس کی کا اگر میہ طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے در میان فیصلہ کر دیا جاتا ہے گا گر میہ طرح عذاب بھی کران کو خم کر دیا جاتا ہے گا اگر میہ طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے در میان فیصلہ کر دیا جاتا ہے گا گر میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ شک باعث میں میں سے ہوئے ہیں اور یہ شک باعث تر دواور باعث اضطراب بنا ہواہے )۔

بعض حفزات نے مِنُ مُن کی ضمیر عذاب کے فیصلے کی طرف دافع کی ہے جس کا مطلب سے کہ بیاوگ غذاب موجود کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اس شک نے ان کور قدمیں ڈال رکھا ہے عذاب کی وَعید سنتے ہیں کین یقین نہیں کرتے۔
مین عَیل صَالِحًا فَلِدُ عُلِیہ ہِ ﴿ جُوْحُف نیک کام کرے گااس کا بیٹل اس کے لئے نفع مند ہوگا اوراس پر ثواب سلے گا)
و مین آسکانے فعکی کھا (اور جو شخص براعمل کرے گا تو اس کا وبال اور شرراس پر پڑے گا) و مین کہا کے پیغید (اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کر نیوالانہیں ہے) وہ ہر چھوٹی بڑی نیکی کا بدلہ دے گا اور ایسا نہ ہوگا کہ جوکوئی برائی نہ کی ہووہ اس کے اعمال نامہ میں کھودی جائے اور پھراس کیوجہ سے عذاب دیا جائے۔

قیامت کاعلم الله تعالی بی کو ہے اس دن مشرکین کی جیرانی وبربادی

اس کے بعد بعض دیگراشیاء کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ ان کاعلم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے جب درخت پر پھل آتے ہیں اولا ایک فلاف کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ ان کاعلم صرف اللہ تعالی ہی صورت بنتی ہے ابتراء میں پھل فر راسا ہوتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتے برھتے اپنے فلاف سے باہر کاتا ہے ادر جس کی عورت کو حمل قرار پاتا ہے اور جو بھی کوئی عورت کو حمل قرار پاتا ہے اور جو بھی کوئی عورت کے جات میں ہند چیز وں کا ذکر ہے دوسری آیات میں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ بہت ہے اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔

جونوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں دلائل قدرت کود کھے کہ بھی تو حید کے قائل نہیں ہوتے پوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور ان سے اللہ تعالی کا سوال ہوگا کہ تم نے جوا پے خیال میں میرے شرکاء بنار کھے تھے وہ کہاں ہیں وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم آپ کو فرر دے دہ ہیں کہ یہاں اس وقت ہم میں کوئی بھی اس بات کی گواہی دینے والانہیں کہ آپ کا کوئی شریک تھا دنیا میں تو پوری ضد کے ساتھ شرک کرتے تھے اور جب سمجھایا جاتا تھا تو حق نہیں مانے تھے لیکن میدان قیامت میں شرک سے منکر ہوجا کیں گے اور یوں کہیں گے والله وَ بَیْنَا مَا کُنا مُشُو کِیْنَ اور جب سمجھلیں گے کہ انکار پھی فائدہ نہیں دے سکتا تو اقر اری ہوکر یوں کہیں گے ہو گؤ آؤ والله وَ بِیْنَا مَا کُنا مُشُو کِیْنَ اور جب سمجھلیں گے کہ انکار پھی فائدہ نہیں دے سکتا تو اقر اری ہوکر یوں کہیں گے ہو گؤ آؤ والله وَ بِیْنَا مَا کُنا مُدُونَا مِنْ دُونِیکَ کہ دوہ ہیں جن کی ہم آپ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے جو مددگی امیدر کھتے تھے وہ کوئی بھی مددنہ بڑیا سکس گے وَظُنُنُوا مَسا لَھُمْ مِنْ مُحیْص (اور یقین کرلیں گے کہ ان بے لئے بھا گئے کا کوئی موقع نہیں )۔

لاينكُ والدِّنْمَانُ مِنْ دُعَارِ الْخِيْرِ والْ مَسَدُ الشَّرُ فَيُؤُسُ قَنُوطُ ولَيِن اذَفْنُ رَحْمَةً قِتَامِنَ اللهُ وَيَكُونُ فَالْحَادِ اللهُ وَيَكُونُ الْفَائِنَ الْمَائِنَ الْمَائِن الْمَائِن الْمَائِن الْمَائِن اللهُ وَيَا اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَا مِن اللهُ وَيُولُونَ اللهُ وَيُولُونَ اللهُ وَيَعْمُ وَيَا اللهُ وَاللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَاللهُ وَيَا اللهُ وَيَا اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيُعْمُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَلِيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ ولِلْمُولِقُولُ ولَا مُعْلِمُ ولَا مُعْلِمُ ولَا مُعْلِمُ ولَا مُلْمُ ولَا مُعْلِمُ ولَا مُعْلِمُ ولَا مُعْلِمُ ولَا مُعْلِمُ ولَاللّهُ ولَا مُعْلِمُ ولَا مُعْلِمُ ولَا مُعْلِمُ ولَا مُعْلِمُ ولِمُلْكُولُ ولِلْمُؤْمِلُكُمُ ولِمُلْمُ ولَا مُعْلِمُ ولْمُؤْمُ ولِللْمُولِقُلْمُ ولِلْمُ اللّهُ ولِلْمُ ولِمُولُولُ ولِمُلْمُ ول

عِنْلَهُ لَلْحُسْنَى فَكَنْنِيَّ مَنْ الْإِنْ يَنَ كَفُرُوا بِمَا عَمِلُوا وَكُنْنِ يَعْنَهُ مُرقِّنَ عَنَا إِب عَلَيْظِ ﴿ وَإِذَا اللَّهِ عَنْدَا لَهِ عَلَيْظِ ﴿ وَإِذَا اللَّهِ عَنْدَا لَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْدَا لَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَا لَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

اَنْعَنَاعَكَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا إِمِعَانِيهِ وَإِذَا مَسَدُهُ الشَّرُ فَكُو دُعَاءِ عَرِيْضِ •

نعت عطاكر في بين قوه اعراض كرتا إدرايك جانب ودور جلاجاتا باورجب ات تكليف بيني جاتى بق لمي جوزى دعادالا بهوجاتا ب

## انسان كائت ونيااور ناشكرى كامزاج اور وقوع قيامت كاانكار

تفسید: ان آیات میں انسان کا ایک مزاج بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ انسان برابر اللہ تعالی سے خیر کی دعا کرتا ہے مال بھی مانگتا ہے اور صحت بھی اور دوسری چیزیں بھی جب تک یہ چیزیں پاس رہتی ہیں تو خوب خوش رہتا ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے مریض ہوجائے تک دی آجائے تواس پر ناامیدی چھاجاتی ہے وہ بچھتا ہے کہ بس اب تو میں مصیبت ہی میں رہوں گا بھی میری حالت تھیک ہونے والی نہیں ہے (بیان لوگوں کا حال ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو

نہیں پڑھااس کے رسول علی کے ہدایات رغم نہیں کیا' نیک بندوں کی صحبت نہیں اٹھا گی)۔ محمد فیریں کا جمہ نیاں کیا تاریخہ یہ تھے اوری خیران عافی یہ اور الداری سرنواز دیں ا

الله تعالى نے فرمایا كەكافرون كوہم ان كے اعمال سے باخبر كرديں كے اور بتاديں كے كرتم نے غلط سمجھا تھاتم اسے اعمال كے اعتبار سے عزت اور كرامت كے متحق نہيں ہؤ ذلت اور اہانت كے متحق ہو وكنائي نيفنگا فرقين عَذَابِ عَلِينظ

(اور ہم انہیں ضرور صرور خت عذاب چکھائیں گے)اس وقت جھوٹی بانوں اور جھوٹے دعووں کا پیتہ چل جائے گا۔

قُلْ اَرْءَيْ تُمُرِ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّرُكُو تُمُ بِهِمَنْ اَصَلُ مِنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ®

آپ فرما دیجئے کہتم بتاؤ اگر بیقرآن اللہ کی طرف ہے ہو چرتم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بردھ کر گمراہ کون ہوگا جودورکی مخالفت میں پڑ گیا

لے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دُعاء کی جوصفت بیان کی گئی ہےاس سے لازم آتا ہے کہ دُعاء کمی بھی ہو کیونکہ دُعاء طویل جب ہی ہوتی ہے جبکہ وہ چوٹر ائی سے زیادہ کمی بھی ہوور نہ تو طویل نہ ہوگی۔ سَنُويْكُمُ الْبِيْنَا فِى الْفَاقِ وَفَى اَنْفُيهِ هُرَحَتَى يَتَبَيْنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحُقُ اُولَهُ يَكُفِ بِرَيِّكُ مِنْ يَعْمَرُ الْمُعُمُّ الْمُدْ يَكُفِ بِرَيِّكُ مِنْ يَعْمَرُ اللَّهِ الْمُعْمَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

منکرین کوقر آن عکیم کے بارے میں غور وفکر کی دعوت اللہ تعالی کاعلم ہر چیز کومحیط ہے

ڪڻي يکٽيني کو فقر آڏالنسن (يہال تک کدان پر ظاہر ہوجائے گا کہ يقر آن تن ہے) قر آن کا حق ہونا تجھداروں پر ظاہر ہوگیا' ماننانہ ماننااور بات ہے دشن بھی جانتے ہیں گو مانتے نہیں۔

اُل اَ اَلْ اَلْمُ اَلَكُ اَلَهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّىٰ اِلْمُعِيدُ ﴿ كِيا آپ كرب كَ يبات كانى نبيس به كده بر چرز پر شاہد به اس نے آپ كى رسالت كى بار بارگواى دى به آپ كے لئے اللہ تعالى كا گواى دينا كافى به آپ ان لوگوں كے انكار اور عناد سے مغموم ند بول۔

اُلاَ اِنْھُٹھ (الایدہ) (خبرداریڈلوگ اپنے رب کی ملاقات کی طرف سے شک میں بڑے ہیں انہیں وُلوع قیامت کایفین نہیں اس لئے انکار پر کمر باندھ رکھی ہے لیکن میرنہ جھیں کہ انگی حرکتوں کا اللہ تعالی وعلم نہیں ہے وہ ہر چیز کو اپنے اصاطفلمی میں لئے ہوئے ہے لہٰذاوہ انگی حرکتوں اور کرتو توں پر مزادیگا۔

وهذا اخر ما يسر الله تعالى لنا في تفسير سورة خم السجدة ليلة الثاني والعشرين في محرم الحرام سنة ١٨ من هجرة سيد الانام البدر التمام صلى الله تعالى عليه وسلم الى يوم القيام وعلى اله واصحابه البررة الكرام.

#### رَ قُالُونِ مِنْ وَمُثَلَّمُ مِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ ال مِنْ قُالِمُونِ مِنْ اللَّهِ مِن

سورة الشورى مكمعظمين نازل بوكى اس بسرترين سيتي ادريانج ركوع بين

#### لِسُمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحِ يُو

﴿ شروع الله ك نام ب جو يزا ميريان نبايت رحم والا ب

حَمَّةَ عَسَقَ ٥ كَذَٰ لِكَ يُوْجِئَ اليَكَ وَإِلَى الَذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُ اللهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ولا مَا

حدد عسق ای طرح وی بھیجا ہے آپ کی طرف اوران کی طرف جو آپ سے پہلے تھاللہ جوعزیز ہے کیم ہے ای کیلئے ہے جو کھ

فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْرَضِ وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيْمُ وَكَادُ السَّمُونِ وَمَا فِي الْرَضِ وَوقِينَ

آسانوں میں ہے اور جو کھے زمین میں ہے اوروہ برتر ہے بوا ہے کھے بعید نہیں کہ آسان اوپر سے چھٹ بڑیں

وَالْمُلْلِيكَ يُسَرِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّرِمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضُ ٱلْآبَاتَ اللهَ هُوَالْغَفُورُ

اور فرضح اپ رب کی تبیع بان کرتے ہیں اور اہل زمین کیلئے مغرت طلب کرتے ہیں خردار! الله ای

الرَّحِيْمُ وَالْذِيْنَ الْمُعَنَّدُوْمِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيَاءَ اللهُ حَفِيْظُ عَلَيْهِ مُرِّو مَا اَنْتَ عَلَيْهِ مُرِوكِيْكٍ

مغفرت كرنے والا ہےاور جن لوگوں نے اللہ كے سوادوسر كارساز تجويز كرر كھے ہيں وہ الله كى نگاہ ميں ہيں آپ ان كے ذمد دار نہيں

وُكُذَٰ لِكَ اَوْحَيْنَا النَّكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَا أُمِّ الْقُرَٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَيُومُ الْجُمْعِ لَا

اورای طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کی وی بھیجی تا کہ آپ القری اوراس کے آس پاس کے رہے دالوں کوڈرائیس اور جح

رُيْبَ وَيُهُ فَرِيْقٌ فِي الْجِنَالِةِ وَفَرِيْنٌ فِي السَّعِيْرِ وَلَوْ شَآءُ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مُرامَّةً وَاحِدَةً وَالْكِنْ

مونے کے دن سے ڈراکیں جس میں کوئی شک نہیں ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں اور اگر

يُدُخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمُونَ مَالَهُ مُرِّنْ وَلِيَّ وَلانْصِيْرٍ اَمِراتَّكَ نُوْامِن

الله چاہتاتوان سب کوایک ہی جماعت بنادیتااوروہ جے چاہتا ہےائی رحمت میں واغل فرماتا ہے ظالموں کے لئے کوئی دوست ہےنہ کوئی مددگار کیاان کوگوں نے اللہ کے

دُونِهَ أَوْلِيَاءٌ قَالِلَهُ هُوَالُولِيُّ وَهُوَيُخِي الْمُوثِيُّ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُهُ

سوا کارساز بنا رکھے ہیں سو اللہ ہی کار ساز ہے اوروہ مردول کو زندہ کرے گااور وہ ہر چیز پرقاور ہے۔

اللدنعالي عزيز ہے كيم ہے كى ہے ظيم ہے فور ہے رحيم ہے تصوير اللہ تعالى كارجمہ بے جوہات آیات پر شمل بے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی مسلم

صفات جلیلہ بیان فر مائی ہیں پہلی آیت میں رسول التعلیق سے خطاب کر کے فر مایا کہ جس طرح بیرسورت اپنے فوائد پر مشتل ہوکرآپ کی طرف نازل کی جارہی ہے اس طرح آپ پردوسری سورتوں کی بھی دحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جو حضرت انبيائ كرام عليهم السلام تصان يروى كى كى يدوى الله تعالى في يجيمي جو عتريز يعنى زبردست اورغالب باور حكيم یعن حکمت والا ہے آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اُس کا ہے اسکی مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے وہ برتر ہے اور عظیم الثان ہے تکادالتہ او کے بعیر نہیں کہ آسان اپنے اور سے بھٹ پڑیں اس میں مشرکین کی حرکت بدی شاعت اورقباحت بیان فرمائی ہے کیونکہ آ مے مشرکین کے شرک کا ذکر آر ہاہاس لئے پہلے ہی اُن کی تر دیدفر مادی اور بیابیا ہی ے جیے سورة مریم میں فرمایا: وَقَالُوا الْمُعَنَّ الرَّحْمَانُ وَلَدُا لَقَلْ جِنْتُمْ شَيْنًا إِذًا تَكَادُ النَّمَاوِتُ يَتَفَظَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْفَقُ الْكَرْضُ وتخوال بال هداً ان دعوالات من وكدا ( اور كمت بي كرمن اولا در كمتاب بية تم الي بعارى بات لائ كم عبسنيس آسان بھٹ پڑیں اس کے باعث اور زمین سنق ہوجائے اور گر پڑیں بہا ڑٹو ٹ کر کہ ثابت کیا رحمٰن کے لئے فرزند) آیت کی یفیرصاحب معالم التزیل نے اختیار کی کبعض دیگرمفسرین نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے بہت بدی کثیر تعداد میں ہیں وہ آسانوں میں بحدہ کئے ہوئے بڑے ہیں اور بہت سے فرشتے دوسرے کامول میں لگے ہوئے ہیں ان فرشتوں کا بوجھ اتنازیادہ ہے کہ اس کی وجہ ہے آسانوں کا بھٹ پڑتا کوئی بعید بات نہیں آیت کا میعنی لینا بھی بعید نہیں ہے چونکہ اس کے بعد فرشتوں کی سیج وتحمید کا ذکر ہے اس لئے اس کا بیمعنی بھی مرحبط ہوتا ہے حضرت ابوذ رغفاری رضى الله تعالى عند يدوايت بكرسول الله علي في ارشادفرمايا أطَّتِ السماء وحق لها ان تاط والذى نفسى بيده ما فيها موضع ادبع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد الله. (آسان يُر يُرُ بولاً ماور لازم ہے کہوہ ایس آوازیں نکالے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آسان میں جارانگل جگہ بھی (رواه احمد والترندى دائن ماجد كما في المقللة وص ٢٥٧) الي نبيل ب جهال فرشة ني سجده من اين پيثاني ندر كار كلي مو)

اور مین فارقیق جوفر مایاس کا مطلب ہے کہ آسان پھٹنا شردع ہوں تواو پر سے پھٹیں گے پہلے سب سے او پر والا آسان پھراس سے نیچوالا۔

ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

اَلْآ اِتَ اللّٰهُ هُوَالْفَقُوْرُ الرَّحِيْمُ (خبرداراس مِن كُونَى شَكَنْيِس كُواللّٰفِقُور بِرحِيم بِ)اس ك بعد شركين كا تذكره فرمايا كه انبول نے اللّٰهِ كوچھوڑ كرا پنے لئے كارساز بنا لئے يعنى بيلوگ بنوں كى پوجا كرتے ہيں اللّٰه تعالى ان كانگران بے يعنى ان کا عمال سے باخبر ہے وہ ان کو مزاد ہے گا اور آپ کوان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ ہی جب چاہے گا مزاد ہے دیگا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بیر آن وہی کے ذریعہ دیا جو کر بی میں ہے تا کہ آپ اُم القر کی بینی مکہ والوں کو ڈرائیں (جو آپ کے اولین مخاطب ہیں) اور ان الوگوں کو بھی ڈرائیں جو مکہ کے چاروں طرف رہتے ہیں لینی دیگر اہل عرب ان سب کو کفر کی مزاہے کو رائیں اور بتادیں کہ اگر ایمان نہ لائیں تو اس کی شخت مزائے اور آپ ان سب کو جمع ہونے میں کوئی شک نہیں اس دن بندوں کے دون سے بھی ڈرائیں اس سے قیامت کا دن مراد ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں اس دن بندوں کے درمیان فیصلہ کے جائیں گی الشیفی نی الشیفی نی الشیفی نی الشیفی نی نہوں کے گا اس کے فیصلہ کو کوئی رد کر نیوالا نہیں 'پہلے سے اسکا فیصلہ ہے فرنے نی آئی ہوئے گا الل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوز خ میں ہوگا) بیا جمائی فیصلہ دنیا میں سادیا ہور قیامت کے دن ہر فر ان ایک الگ کر دیا جائے گا اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوز خ میں ہوگا ہوا کے گا اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوز خ میں جو اہتا ہے اپنی رحت میں واضل فرما دیتا ہے اس کی حکمت کا اس کے بعد فرمایا کوئی شیف کوئی تو نیا ہو اس کی مجمت کا اس کے بعد فرمایا کوئی شیف کوئی تو ہوئی کی مجمت کا اور اگر ہم کی ہوئی میں اور اہل کفر بھی سورہ کوئی رحت میں داخل فرما دیتا ہے اس کی حکمت کا اور اگر ہم چا ہے ہر نفس کو ایک نفش کوئی تو نیا میں اہل ایمان بھی رہیں اور اہل کفر بھی سورہ کا کم سیحدۃ میں فرمایا کوئی شیف کا کوئی نفشیں کھل سیک اور اگر ہم چا ہے ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیے۔

والفلائون ماله فرق فراق ولانوی (اورطالموں کے لئے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا) اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مثیت اپنی جگہ ہے لیکن انسانوں کو ہوش اور گوش اختیار دیا ہے اور ایمان و کفر کا فرق بتا دیا ہے اور دونوں کی جز اوسز ابھی بتا دی ہے اس لئے قیامت کے دن اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے پکڑے جا کیں گے کفر و شرک ظلم ہے جب ظلم کی سز الحے گی تو کوئی بھی جمایتی اور مدد گار نہ لے گا۔

مشركين كي ترديد

اسكے بعد شرک كا ابطال كيا اوراس قباحت بيان فرمائي اور فرمايا اُوراتُحَدُهُ اُونِيَةَ اَوْلِيَةَ ﴿ كَيَا انْہُوں نِهُ اللّٰهُ وَ وَالرَا اللّٰهُ اِن ﴾ وهُو يُحُورُ كر دوسرے كارساز بنا لئے ) يہ انہوں نے براكيا كَاللهُ هُوالُونُ ﴿ كارساز الله بى ہے) وهُو يُحُى المُوَقُ ﴿ (اوروه مردوں كوزنده فرما تا ہے ) اس كيسواكي كواس قدرت بى نہيں وهُو عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ اور نہ صرف يہ كدوه مردوں كو زنده فرما تا ہے بلكدوه برچز پرقادر ہے جو قادر مطلق ہا ہے جھوڑ كركى دوسرے كوكارساز بنانا حماقت كى بات ہے۔ وَ هُوالْتُهُ لُونُ اللّٰهُ لَا يُحْدُونِ عَلَيْكُ تُوكُلُنُهُ وَ إِلَى اللّهِ ذَٰ لِكُولُ اللّٰهُ لَا يُحْدُونِ عَلَيْكُ تُوكُلُنُهُ وَ إِلَى اللّٰهِ ذَٰ لِكُولُ اللّٰهُ لَا يُحْدِور سِكِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا لَهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا لَهُ لَا يَحْدُونِ عَلَيْكُ وَ وَكُلُنُهُ وَ إِلَى اللّٰهِ وَلَا يُحْدُونَ اللّٰهُ عَلَيْكُ وَكُلُنُهُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا يُحْدُونَ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ وَكُلُنُهُ وَالْكُونِ وَاللّٰهُ وَلَا يَحْدُونَ اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا يَا اللّٰهِ وَلَا يُحْدُونَ اللّٰهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُونَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَوْلُكُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا عَالَاللّٰهُ وَلَوْلُونَ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا عَاللّٰ اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَوْلُونَ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا عَالَا اللّٰهُ وَلَا عَالَادَ عَلَيْ وَاللّٰ وَاللّٰ عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَاللّٰ وَلَا عَاللّٰ اللّٰهُ وَلَا عَاللّٰ وَلَا اللّٰهُ وَلَا عَاللّٰهُ اللّٰهُ الل

## تم جس چیز میں اختلاف کرواسکا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے اس نے تمہارے جوڑے بیدا فرمائے

مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی تخلیق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اوراس نے تم کو بھی پیدا فرمایا ہے تنہاری جانوں سے تنہارے جوڑے بنائے ہیں یعنی حضرت آدم اور حضرت حواعلیہا السلام سے لے کر آج تک جونسلا بعد نسل بنی آدم پیدا ہورہے ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان میں پیسلسلہ رکھا ہے کہ مرد بھی پیدا فرمائے ہیں اور عور تیں بھی مرد عور توں کے جوڑے ہیں اور عور تیں مردوں کے اس طرح اس نے مویشیوں میں بھی کی قسمیں پیدا فرمائیں اور ان میں بھی نرومادہ پیدا کئے جن سے ان کی نسلیں چل رہی ہیں۔

یکرو گئم فید (وه اس تخلق کور نیج تهاری تشیر فرما تا ہے) اور اس کی قدرت ہے تہاری سلیں چلتی ہیں۔
قال القرطب آی یخلفکم وینشنکم "فیه" ای فی الرحم، وقیل فی البطن، وقال الفواء وابن کیسان "فیه" بمعنی به و کذلک قال الزجاج معنی "یذرؤ کم فیه" یکثر کم به، ای یکثر کم یہ بہ ای یکثر کم ازواجا، ای حلائل، لانهن سبب النسل، وقیل ان الهآء فی "فیه" للجعل و دل علیه جعل فک انه قال یخلفکم ازواجا، ای حلائل، لانهن سبب النسل، وقیل ان الهآء فی "فیه" للجعل و دل علیه جعل فک انه قال یخلفکم ویکثر کم فی الجعل. (علام قرطی کمتے ہیں نین تمہیں پیدا کرتا ہے اور مال کرتم میں پورٹ دیتا ہے اور بحض نے کہا" فیہ سے مراد ہے پیٹ میں فراءاور ابن کیان نے کہا ہے "فیه" بہ کمعنی میں ہواور اس کے در بعد بردھا تا ہے نعی تمہیں فاوند جوڑ ہے بنا کر بردھا تا ہے نعی تمہیں فاوند جوڑ ہے بنا کر بردھا تا ہے نعی تمہیں فاوند جوڑ ہے بنا کر بردھا تا ہے کیونکہ یویان نس کا سبب ہیں بحض نے کہا" فیسه" میں "هاء" بعل کے لئے ہے اور بنحل اس پردلالت کرتا ہے گویا کرفر مایا وہ تمہیں پیدا کرتا ہے اور بنا نے میں تمہیں زیادہ کرتا ہے)

#### كَيْسُ كِيثُلِهِ شَيْءً

لَیْسُ کِیشُالِهِ شَیْعٌ (اللّٰدی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے خالق تعالیٰ شانہ ہی کا وجود حقیق ہے وہ ہمیشہ سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں وہ ہمیشہ رہے گا جس کی کوئی انتہا نہیں وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے بے مثال ہے اسکی ذات کی طرح

انوار البيان جلام

کوئی ذات نہیں اسکی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں صفات کے اعتبار سے اگر کوئی لفظ کسی کے لئے بول دیا گیا ہے تو وہ محض اشتراک لفظی کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی متو حداور میکا ہے اور ااورا پی صفات میں بھی متفرد ہے اور اپنے اساء میں بھی جولوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بچسیم کی نسبت کرتے ہیں یا اُسکے۔ لئے مکان اور زمان اور جہت تجویز کرتے ہیں اور جواُسے تشبید اور تعطیل سے متصف کرتے ہیں وہ سب کمراہ ہیں خالق شانہ کی کھید کے منکر ہیں خالق اور مخلوق کی صفات میں کوئی مشابہت نہیں۔

قال القرطبي والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه و ملكوته وحسني أسمائه وعبلي صفاته لايشبه شيئا من مخلوقاته ولايشبه به فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، اذ صفات القديم جل وعزبخلاف صفات المخلوق اذ صفاتهم لاتنفك عن الاعراض والاعراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل باسمائه وبصفاته على ما بينا ه في (الكتاب الاسنى في شرح اسماء الله الحسني) و كفي في هذا قوله الحق: لَيْسُكِيثُولِهِ ثَكَيْءٌ " وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد اثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات وزاد السيوطي رحمه الله بيانا فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ ، وجلت الذات القديمة ان يكون لها صفة حديثة، كما استحال ان يكون للذات المحدثة صفة قديمة، وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضى الله عنهم. (علامة رضي ال فرماتے ہیں اس باب میں جواعقادر کھنا چاہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بزرگی والا ہے اپی عظمت و کبریائی اور مالکیت میں اور اپنے اساء حنی میں اور اپنی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کے بالکل مشابنہیں ہیں اور نہ اللہ تعالی مخلوق ك مشابه بالبذاحقيقت كے لحاظ وون ميں كوئى مشابهت نہيں ہے كه قديم ذات كى صفات بلند ہيں اور بزرگى والى ہيں بخلاف مخلوق کی صفات کے کیونکہ مخلوق کی صفات تو اغراض اور اعراض سے جدانہیں ہوسکتیں اور اللہ تعالی اعراض واغراض سے منزہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو قدیم ہیں جیسا کہ ہم نے الکتاب الاً سی فی شرح اساء اللہ الحسنی میں بیان کیا ہے اور اس بارے میں الله تعالی کی حق ذات کا بدارشاد کافی ہے کہ لیکسس کے مِفلِم شیء بعض محققین علماء نے کہا ہے وحیدا کی ذات کے یقین سے مان لینے کا نام ہے کہ جوذات کی اور ذات کے مشابرہیں ہے اور کسی صفت سے معطل ہے۔ علامہ سیوطیؓ نے ایک بیان کا اضافہ کیا ہے کہتے ہیں اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے نداس کے نام جیسا کوئی نام ہے اور نہ اس کے فعل جیسا کوئی فعل ہےاور نہاس کی صفت جیسی کوئی صفت ہے مگر صرف لفظی موافقت ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند بكاس كوئى صفت نئ بيداشده موجيها كري حال بكركس فانى ذات كى كوئى قديم صفت مويداال حق الل السنة والجماعة كاندهب ب

و هُو السّينية البصير (اوروه سنفوالا بويكيفوالا بوه بربات وسناب بريزكود كماب)

#### الله بی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجیاں ہیں

آ سانوں کی اور زمین گی تنجیاں یعنی سارے خزانوں کا وہی مالک ہے یکٹیٹط الزین کی لیکن تشکی آؤویکٹ پر دوہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لئے جا ہے اور تشک کردیتا ہے جس کے لئے جا ہے اِنکا پیکل اٹٹی و عَلِیْنْ بِشک وہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔ الله عَبَرِهِ اللهِ ال

# الله تعالى نے تمہارے لئے وہى دين مشروع فرمايا ہے جس كى وصيت فرمائى نوح اور موسى اور عيسى عليهم السلام كو

قضصید: اللہ تعالی کی تو حیداور فرما نہرواری اوراس کے رسولوں اور کتابوں اور فرشتوں اور قیامت کے دن پراور تقذیم

پرایمان لا نا بیاصل دین ہے اور یہی تمام انبیائے کرام کیم السلام کا دین ہے ان امور پرشفق ہوتے ہوئے مسائل فرعیہ
متعلقہ عبادات اور معاشرت وغیرہ میں اختلاف رہا ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لئے
اسی دین کو مشروع لیمی مقرر فرمایا جس کی نوح کو وصیت کی اور ابراہیم کواور موک کو اور عیسیٰ کو وصیت کی اور یہا ہی دین آپ

اسی دین کو مشروع لیمی مقرر فرمایا جس کی نوح کو وصیت کی اور ابراہیم کواور موک کو اور عیسیٰ کو وصیت کی اور یہی دین آپ

اسی دین کو مشروع لیمی مقرر فرمایا جس کی نوح کو وصیت کی اور ابراہیم کواور موک کو اور عیسیٰ کو وصیت کی اور یہ جن آپ کو دین کا مل مطافر مادیا ہے جو عقائد کے اعتبار

کر آخر الانبیا محمد رسول علی ہوتے ہوئے جو انبیائے سابقین علیم السلام کے متصانسانی زندگ کے ہر شعبہ کے احکام
واخلاق و آ داب پر مشمل ہوتے ہوئے جو انبیائے سابقین علیم السلام کے متصانسانی زندگ کے ہر شعبہ کے احکام

اَنْ اَوَّيْسُمُواالِدِّيْنَ كَمِاتِهِ وَلَاتَتُفَرَّقُوا فِيْهِ بَعِي فَرِ ما إِحْسِ كَامَعَى بِيهِ كَدِينَ كُوقَائِمَ رَهُواسَ كُورَكَ مَت كُرواسَ مِن تبديلي ندكروايياندكروكركس بات برايمان لائركس پرندلائے اوركس بات كوماتاكس كوند مانا اور (بني اسرائيل ايساكيا كرتے تے جنہيں تنبيفر مائي هى اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَقَكُفُرُونَ بِبَعضٍ)

# مشر کین کوآ بکی دعوت نا گوار ہے

گبُرُعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَاتَنْ عُوْهُمُ الْمَدْ مَشْرُول كويد بات گرال گزرتی ہے جس كی طرف آپ كو دعوت ديتے ميں ان كا نا گوارگزرنا دوطرح سے تقااول اس طرح كمشركين نے تو حيدكو چھوڑ ديا تقااور الله كے سوادوسرے معبود بنا لئے تقے رسول الله عَلَيْنَةُ نے جب انہيں تو حيدكى دعوت دى تو انہيں بوى نا گوارگزرى اور برى لكى اور دوسرى بات بيقى كدوه لوگ يول كہتے تھے كم اللہ نے آپ ہى كونى كيول بنايا ہم ميں سے كى مالداركونى بنانا جا ہے تھا ان كے جواب ميں فرماديا

#### اللدجي جابابناليتاب

الله يَجْتَيِقَ النّهِ مَنْ يَتَكَأَ الله جس كوچا بتا جائي طرف تحيي ابنا بناليتا جاور جوكونى فضيلت كى كودينا بو اس كے لئے استے بندوں میں سے جس كوچا بتا ہے چن ليتا ہے وَيَهُ بِي كَي النّهُ و مَنْ يُذِيْثُ و اور جو خض الله كي طرف رجوع جوتا ہے است ابنا راستہ بتا ديتا ہے بعنی اسے ہدایت وے دیتا ہے اراق الطریق کے بعد ایسال الی المطلوب بھی فرما دیتا ہے لینی قبول ہدایت كی توفیق دے دیتا ہے۔

# علم آنے کے بعدلوگ متفرق ہوئے

و کا انکار گاؤ آلا من بعث ما جاء ه واله اله اوراوگ ضدا ضدی کے باعث اس کے بعد مقرق ہوئے جبکہ اُن کے پار علم آ چکا تھا حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ بیتر لیش کمہ کے بار سے بیس فر مایا ہے بیلوگ آرز وکرتے تھے کہ اور کی طرف کوئی نبی جھجا جائے اور تسمیں کھاتے تھے کہ اوار سے پاس کوئی نبی آگیا تو ہم پرائی امتوں سے بڑھ کر ہدایت والے ہوں کے جب رسول اللہ عظامت کی بعث ہوگی تو منظر ہوگے آپس کی ضدا ضدی نے انظر قری بنا دیے بچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور جھ لوگ کے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بیہ کہ اس سے الل کتاب مراد جی بہود یوں کو صد کھا گیا اور جانے ہو جھتے ایمان نہلا کے اور نصاری بھی انہیں کی راہ پرچل پڑے ان لوگوں کو متفرق ہونا اور سول اللہ عظامت سے اختلاف کرنا اس وجہ سے نیس تھا کہ آپ کے بیان میں اور اظہار جمت میں کوئی کی تھی کہ دنیا اور مال وجاہ کی طلب نے آئیس ایمان سے روکا۔ (ھندا ما ذکرہ القرطبی ص ۱۲ ج ۲۱ و ذکو قو لا ثالثا وقال قیل اُمہ مالانہ یا و المتقدمین فانھم فی بینھم احتلفوا لما طال بھم المدی فامن قوم فکفرقوم اہ (بیوہ ہے جوعلامة طبی نے ذکر کیا ہے اور ایک تیسرا قول بھی ذکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انبیاء کی امتوں میں اختلاف ہوا جب ابنا اللہ المنا میں ایک کوئی ایک المتوں میں اختلاف کر دہ ایک کوئی ایک کوئی ایک اس میں انتہ کی اس اور ایک تیسرا قول بھی ذکر کیا ہے کہ بھی المدی فامن قوم فکفرقوم او اختلاف ہوا جب بوعلامة طبی ابنا عرص گذرا تو ایک گروہ ایک اور ایک تیسرا قول بھی ذکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انبیاء کی امتوں میں اختلاف ہوا جب ابنا بھی اس کی اور ایک کی امتوں میں اختلاف ہوا جب ابنا ہوں ایک کی اس کی انتہاں والا رہا اور ایک کافر ہوگیا)

وَلَوْلَا كُلِيهَ فَاسِمَقَتْ مِنْ زَيِكَ إِلَى آجَهِل مُسَمَّى لَقُوْمَى بَيْنَهُ فُوْ اورا كرآپ كرب كى طرف سے پہلے بات ندكى جاتى (لينى يەفىملەندى يولىم بات ندكى جاتى يەنىدى يا بىن يەفىملەندى بولىم بىن يەنىدى بىلىم بىن يەنىدى بىلىم بىن يەنىدى بىلىم بىن يا بى

آچکاہوتا) اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اجل سمی سے دنیا میں عذاب بھی آگیا کے سا کان فسی بدر وَإِنَّ الَّذِينَ الْوَيْثُوا الْكِيتَ مِن بُعَدِيهِ فِي مِنْ فِي شَالِيَ مِنْ لُهُ مُرِيْبٍ (اور بلاشبة فن لوكول كوان كے بعد كتاب دى كئ وه شك ميں يزے ہوئے ہیں جوئز ددیس ڈالنے والا ہے علام قرطبی لکھتے ہیں کہاس سے یہودونصاری مراد ہیں جنہیں ان لوگوں کے بعد کتاب دی گئ جوج میں ان سے پہلے اختلاف کر بھے تھاورا کی قول سے کہ اُؤرٹھا الکھٹب سے قریش مرادیں جن کے پاس قرآن مجدآ یا اور مِن بُعَدِ وَخ سے ببودونصاری مرادی اورمند کی میرقر آن کریم کی طرف یا محدرسول الله علی کی طرف راجع ہے۔ فَلِذَ إِلَّ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كِنَا أَمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواء هُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْلُ اللهُ مِنْ كِتُبِ

سوآپ اس کی طرف بلائے اورجیسا آپ وحم ہوا ہے متنقم رہے اوراکی خواہشوں کا اتباع نہ کیجئے اورآپ فرمائے کداللہ نے جوکتا بین ناز ل فرمائیں بین ان پرائیان لایا وامرن لاغيال بينكفر الله ربناور بكفرانا اعمالنا ولكفراغما لكؤلا مجتة بيننا وبينكفر

ورجحة عمرديا كياكة تبار عددميان عدل دكون الشده ادارب بباوتر برادب به ادار على الدار التربار عالمال بن ادار عاد وتبار عدد ميان كوكي جمت بازي بيس

اَللهُ يَجْمُعُ مِينَنَا، وَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُةُ وَالْآنِيْنَ يُعَاجُوْنَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتِجِيْبَ لَهُ

الله جمیں اور تمہیں جمع فرمائے گااورای کی طرف جانا ہے اور جولوگ اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں اس کے بعد کماس کی وجوت کو مان لیا گیا ہے اتکی

حُجَّتُهُمُ دَاحِضَةٌ عِنْدُرَتِهِمُ وَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْنٌ ﴿ اللَّهُ الَّذِئِ آنْزُلَ

جت ا<u>نکےرب ک</u>نز دیک باطل ہےاوران پرغضب اورا نکے لئے شخت عذاب ہے اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کواور میزان کو تازل فرمایا

لْكِتْبَ بِالْحِقِّ وَالْمُنِوْلُ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَة قَرِيْبُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ

اورآ پکوکیا پید ہے جب نہیں کہ قیامت قریب ہوجولوگ خزت پرایمان نہیں لاتے وہ اس کےجلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں اور جولوگ ایمان لاتے

بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ امْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ انَّهَا الْحُقُّ ٱلَّآ إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَا رُونَ فِ

وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانے ہیں کدوہ حق ہے خبر داراس میں شک نہیں کہ جولوگ قیامت کے بارے شک کرتے ہیں وہ دور کی

السَّاعَة لَغِيْ صَلْلِ بَعِيْدٍ اللهُ لَطِيْعَ يُعِبَادِ ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُو الْقَوِيُ الْعَزِنْزُ ﴿

مرابی میں برے ہو ع بین اللہ بندول پر مہریان ہے وہ رزق دیتاہے جے جاہے اوروہ قو ی ہے عزیز ہے۔

#### استقامت اورعدل كاظلم، كافرول سے برأت كا اعلان

قسفسييس: اوپرجس دين كے بارے ميں فرمايا كہم نے اسكى نوح اورابرا ہيم اورموى عيسى عليم الصلو ة والسلام كو وصیت کی اور آئی طرف اسکی دی بھیجی اس کے بارے میں ارشا دفر مایا کہ آپ اس کی طرف دعوت دیتے رہیں اور آپ کو جس طرح حكم ديا كيا ہے اى طرح متنقيم رہيں اورمشركين كى خواہشون كا اتباع ندكريں انہيں آپ كادين تا كوار ہے اور بيد بھی نا گوار ہے کہ آپ انہیں دین تو حید کی دعوت دیں اگر آپ کی دعوت میں ذرای بھی کچک آگئی اورا تکی کسی بات کو مان لیا

تواستقامت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔

مزید فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالی نے جو بھی کتابیں نازل فرما کیں ہیں سب پرایمان لاتا ہوں جن میں قرآن مجید بھی ہے اورالی کوئی بات نہیں ہے کہ تم سے کوئی بات کہوں اور خود کروں اور تمہیں تکلیف میں ڈالوں اور خود آزادر موں البذاتم میری بات مانواسے و اُمیرٹ لِاَعْدِل بَیْنَکُوڈ میں بیان فرمایا:

# معاندین کی دلیل باطل ہے

والکنین کی آئی فن الله (الآیات) اور جولوگ الله تعالی کے بارے میں جھڑتے ہیں لیتی اس کے بینے ہوئے دین کو قبول کرنے میں جھڑتے ہیں اس کے بینے ہوئے دین کو قبول کرنے میں جمت بازی کررہے ہیں حالانکہ بہت سے عقل وقہم والے لوگوں نے اسے مان لیا ہے ان جھڑا کرنے والوں کی دلیلیں باطل ہیں ان کی کوئی دلیل الی نہیں جوتو حید کے خلاف عقیدہ رکھنے کو ثابت کردے آگر چہدہ اپنی جہالت سے سیجھتے ہیں کہ ہماری دلیل کام دینے والی ہے لیکن جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے واس وقت پہ چل جائے گا کہ آئی دلیل باطل تھی اس باطل پر بھروسہ کئے رہے اور دنیا میں کفروشرک پر جھے رہے اللہ تعالی کا اُن پر بڑا عصہ ہے اور قیامت کے دن تخت عذاب میں جتلا ہوں گے۔

مِنْ بَعْث مَاأَسْتُحَدَّبُ لَهُ عَلى بِهِ بَنايا كَ الله كَ بِي فِي جَوْقَ حيد كَى دَوْت دى بهت سے لوگوں فے أسے قبول كيا آپ كے مجزات د كير كُرين اسلام مِن داخل ہو كے معاندين كريم غوركرنا چاہيے كہ جن لوگوں في وحيد كى دوت قبول كرلى محكون ديوا في ديم الله التنزيل اى استجاب له الناس فاسلموا و دخلوا في دينه لظهور معجزته.

#### الله تعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا

الله الذی آئزگ الکانی بالی و المحینزان الله و بی بجس نے قت کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں اور میزان کو نازل فرمایا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے اورا کثر مفسرین نے فرمایا کہ میزان سے عدل وانصاف مراد ہے کیوں کہ میزان بعنی تر از وعدل وانصاف کا آلہ ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جزاومزا مراد ہے لیعن طاعت پر جو قراب ملے گا اور معصیت پر جوعذاب ہوگا اسے میزان سے تعبیر فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ میزان سے تر از وہی مراد ہے کیونکہ اس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے اور کی بیشی کا پید چلایا جاتا ہے۔

#### عجب نهيل كه قيامت قريب مو

وَمَا يَكُرُدِيْكَ لَعُكُ التَّاعَةَ فَرِيْبُ اورآپ كوكيا خرع بنيس كه قيامت قريب بواس من بظاہررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوخطاب بے ليكن واقعى طور پر ہر مكلف اس كا مخاطب بے ہر خص فكر مند ہوكہ قيامت آنے پر ميراكيا بنا كا عقائدا وراعمال كا حساب ہوگا تو مِس كن لوگوں ميں ہونگا قيامت كى تاريخ نہيں بنائى كئى ہوسكتا ہے كو خقريب ہى واقع ہو جائے لہذا ہروقت فكر مند ہونا جا ہے۔

یک تکفیل بھا الکن این کا کیو موٹون بھا جولوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ قیامت آنے کی جلدی مچاتے ہیں چونکہ اس کے آنے کا بھیں نہیں ہے اس لئے بار بار بوں کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ جاتی جلدی آ جاتی چونکہ اس کے آنے کا بھیں نہیں ہے اس لئے بار بار بوں کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ جاتی جلدی آ جاتی چاہئے والدَّن فِي الدَّن اللَّهُ ا

#### الله تعالی اینے بندوں پرمہر بان ہے

الله كطيف إعياد من يرز أي من يكالم (الله الله بندول برمهر بان ہوہ رزق ديتا ہے جے جاہتا ہاوردہ قوی ہوئر بر ہاں ہوہ دے جاہتا ہا اوردہ قوی ہوئر بر ہاں ہوں دے جاہتا ہورزق ديتا ہے نيک بندول برمهر بان ہوں دے جاہتا ہورزق ديتا ہے نيک بندول کو بھی کھلاتا ہا اور کفار و فجار کو بھی کھانے کی چزیں دیتا ہے کفر اور معصیت کی وجہ دہ اپنارزق نہیں رو کتا مهر بانی کی بیا کے صورت ہا اور اس کے علادہ اس کی بہت می مہر بانیاں ہیں دنیا میں بھی ان کا مظاہرہ ہوگا علام قرطبی نے لطیف کی تشریح کرتے ہوئے آٹھ دس معانی کھے ہیں جن میں سے ایک میے کہ وہ موال پر بہت زیادہ تو اب دیتا ہا اور ایک بیہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مكلف نہیں بنایا اور ایک بیہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مكلف نہیں بنایا اور ایک بیہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مكلف نہیں بنایا اور ایک بیہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مكلف نہیں بنایا اور ایک بیہ ہے کہ وہ سوال ردنیں فرما تا اور امیدوار کونا اُمیر نہیں کرتا۔

وهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِنيرُ (وه توى بهي ہاورعزیز ہے)اس کی مہر بانی اور دادود بش کوکوئی نہیں روک سکتا۔

مَنْ كَانَ يُرِيْكُ حَرْفَ الْاخِرَةِ تَزِذُ لَا فِي حَرْثِهَ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْفَ الدُّنْيَا نُوْتِه مِنْهَا لَّهِ مِنْهَا لَمُ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْفَ الدُّنْيَا نُوْتِه مِنْهَا لَمُ مَنْ كَان يُرِيْدُ حَرْفَ الدُّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْحَرَةِ مِنْ نَصِيْدٍ ﴿
وَمَا لَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ نَصِيْدٍ ﴿

اورآ خرت میں اس کے لئے کوئی بھی حصہ ہیں۔

### طالب آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوگا 'اورطالب دنیا کو آخرت میں پچھٹہ ملے گا

قسفسيد: الآيت كريم ين آخرت كطلب كارول اورد غيادارول كي نيون كااورا عمال كااوران كاجوبدله ملے گااس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کی بھیتی چاہتا ہے لیٹی دنیا میں ایمان سے متصف ہے۔اور اعمال صالح من لگار ہتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے كمير ان اعمال كا آخرت من ثواب ديا جائے اللہ تعالى أسے بہت زياده تواب دے گاایک نیک کی تم از کم در نیکیاں تو لکھی ہی جاتی ہیں اور ایک نیکی کاعوض سات سوگناہ دینے کا قرآن مجید میں ذكرب كَثْلُ حَبَّةَ أَنْبُنَّتُ سَبْعَ سَنَالِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِنْكَ فُحَبَّةً الله سات موكنا ثواب بتانے كے بعد والله يضعف لمن يَتكاود بهي فرماديا حضرات علائ كرام ني اس يدارت كيا ب كرنيكول من اضافه مونا اور برها چراها کران کا تواب ملنا کوئی سات سو پر مخصر نبیل بالله تعالی اس سے بھی زیادہ دیے گاجس کی تفصیلات احادیث شريفه يس وارد موتى بين علم عمل بهيلان والول اوروين كاجر جاكر في والول اوراعمال صالحركوا كي يوهاف والول كا تواب توبہت ہی زیادہ ہے جب تک معلمین ومبلغین کے بتائے ہوئے اعمال اور پڑھائے ہوئے امور کےمطابق لوگ عمل کرتے رہیں گےان حضرات کوان کے عمل کا بھی تواب ملتارہے گا اور عمل کرنے والوں کے تواب میں سے پھے بھی کی نہ ہوگی جس طرح دانہ ڈالنے کے بعد کھیتی بوھتی ہاورایک دانہ بونے سے بہت سے دانے حاصل ہوجاتے ہیں ای طرح آخرت کے اعمال میں بھی اضافہ ہوتار ہتا ہے ای لئے آخرت کے لئے عمل کرنے والوں کے عمل کو آخرت کی جیتی سے تعیر فرمایا ، پر فرمایا کہ جولوگ دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی کوچاہتے ہیں ای کے لئے عمل کرتے ہیں ہم انہیں دنیا میں سے مجھ دے دیں گے جتنا وہ چاہتے ہیں اتنادیں پاس سے کم وہیش دیں بہر حال جو کچھ ملے گاتھوڑا ہی ہوگا آخرت کے اجر وثواب کے مقابلے میں تو کئی دنیا دار کا بوے سے بواحصہ یاسٹک کے درجہ میں بھی نہیں آسکتا جتنی بھی دنیا مل جائے تھوڑی ہی ہوگی اور میجی ضروری نہیں کہ طالب دنیا کو دنیا طب ہی جائے جو کھے ملے گا اللہ تعالیٰ کی مشیت بر موقوف ہے اور چونکه اصلی دنیادارمومن نبیس موئ اس لئے آخرت میں انبیس کے بھی نبیس مانا سورة الاسراء آیت کی تصریح اورتشریح دوباره رُ ه ليس ارشا وفر مايا: مَنْ كَانَ يُويْدُ الْعَاجِلَة عَتَلْنَالَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَنْ تُويْدُ تُوَجَعَلْنَا لَهُ جَهَ تَعَرَّ يَصْلَمُ عَامَدُمُوْمًا مُّنْ حُوْرًا @ وَمَنْ آزَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَاسَفِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِكَ كَانَ سَعْيَهُ فَكَثْ أُوزًا (جَوْفُ ونيا كانيت ركع گاہم ایسے خض کودنیا میں جتنا چاہیں گے جس کے لئے چاہیں گے دے دیں گے پھرہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں گےوہ اس میں بدحال را ندا ہوا داخل ہوگا اور جو مخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے کوشش کرے گا جیسی کوشش اس کے لئے ہونی جائے اور و مومن بھی ہوگا سو باوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گا۔

اَمْ لَهُ ثُمْ شُرِّكُواْ شَرَعُوا لَهُ مُرْضِ الدِّيْنِ مَالَمُ يَأْذُنَ بِهِ اللهُ وَلَوْ لَا كَلِمَ الْفَصْلِ لَقُضِي الدِّينِ مَالَمُ يَأْذُنَ بِهِ اللهُ وَلَوْ لَا كَلِمَ الْفَصْلِ لَقَضِي المَّاسِدِينِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

بَيْنَهُ هُوْ وَ إِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُوْ عَنَ الْ الْهُوْ عَنَ الْ الْهُوْ وَ سَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمّا كَسَبُوْا وَهُو فَعِلَمُ الْمُلِونَ الْمُلْونَ الْمُلُونَ الْمُلْونَ الْمُلْونَ الْمُلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قیامت کے دن طالم لوگ اپنے اعمال بدکی وجہ سے ڈرر ہے ہوگے اور اہل ایمان اعمال سے الحجاز اللہ کے باغیجوں میں ہوگے تخصیب : اور تین آیات کا ترجہ کھا گیا ہے پہلی آیت میں شرکین کو عبید فرمائی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لئے شخصیب : اور تین آیات کا ترجہ کھا گیا ہے پہلی آیت میں شرکین کو عبید فرمائی ہے کہ جنہوں نے اللہ نے اجازت نہ شرکی تبویر کو بین مشروع و مقرد کردے نہ دی ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواالیا کوئی نہیں جو گلوق کے لئے کوئی دین مشروع و مقرد کردے نہ کوئی ایسا کرسکتا ہے اور نہ کسی کواس کاحق ہے اللہ تعالی ہی کواس کاحق ہے کہ این کے دین مشروع فرمائے جب ان بنائے ہوئے شریکوں میں سے کسی نے ان کیلئے دین مشروع نہیں کیا تو ان کی عبادت کرنا جمافت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مشرکین پرلازم ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اسے وحدہ لا شریک عبانیں۔

ان اور گوں نے نشرک اخترار کر کرائی جانوں کو عند اس کامشخص بنا دیا ہے گیا نیں۔

ان لوگوں نے شرک اختیار کر کے اپنی جانوں گوعذاب کا مستحق بنادیا ہے کین اللہ تعالی نے طے فرمادیا ہے کہ عذاب دنیا میں فلاں وقت ہوگا اور آخرت میں ضرور ہوگا اگریہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں انجی عذاب دے دیا جاتا 'عذاب کی تاخیر سے خوش نہ ہوں خوب ہمجھ لیس کہ ظالموں کے لئے دردنا کے عذاب ہے جس میں ضرور ہی جتلا ہوں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے یعنی قیامت کا دن ) جب ظالمین یعنی مشرکین اور کا فرین

ا پی کرتو توں کی وجہ سے عذاب سے ڈررہے ہوں گے کیکن بیڈرٹا کچیم فیدنہیں ہوگاان پرعذاب هرورواقع ہوکر رہے گااور الل ایمان اعمال صالحہ والے بیشتوں میں مشغول ہوں گے وہاں جو پچھ جا ہیں گےان کے پاس ان کے لئے موجود ہوگا بیجنتوں کا داخلہ اللہ تعالیٰ کا برافضل ہے (بید نیا کی چہل پہل اس کے سامنے پچھ بیشیں)

تیسری آیت میں اول تو موشین اعمالِ صالحہ والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بشارت دیتا ہے کہ ان کوالی فعتیں ملیں گی۔

# دعوت وتبلیغ کے عوض تم سے کچھ طلب نہیں کرتا

اس کے بعد فرمایا گال آگئگگر علیہ انجرالا المودة فی الفری (آپ فرماد یجے کہ میں اس پرتم سے کی عوض کا سوال نہیں کرتا ہجو رشتہ داری کی مجت کے ) اس کا مطلب سے ہے کہ میں جو پھی تہمیں تو حید کی دعوت دیتا ہوں اور ایمان لانے کی باتیں کرتا ہوں میر کی بیمنت اور کوشش صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہے میں تم سے پھی تہیں چاہتا ہاں آئی بات ضرور ہے کہ میری تہماری دشتہ داریاں ہیں دشتہ داری کے اصول پر جوتمہاری ذمہ داری ہے اسے پوری کرو صلدری کو سالہ کی کو سامند کھ کر جھے تکیف نہ پہنچا کو تور دوسری بات ہے فہو استشناء منقطع و لیس بمتصل حتی تکون المودة فی القربی اجرا فی مقابلة اداء رسالة .

رشتہ داری کے اصول پرتم میرے حق کو پہچانو اور ایذ ارسانی سے باز آؤتم الله وحدہ کا شریک پرایمان بھی نہیں لاتے اور شتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے ایذ رسانی پر تلے ہوئے ہوریاتو عربوں کی روایت کے بھی خلاف ہے۔

الا الْمُودَةُ فِي الْقُرُيْنُ كا ايك مطلب معالَم النزيل ميں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے بينقل کيا ہے کہ ميرائم سے بس يہی سوال ہے کہ اللہ تعالی کا تقرب حاصل کر واوراس کی فرما نبر داری کر وعمل صالح اختيار کر کے اس کی دوتی کی طرف بڑھتے رہو (جب ايما کروگے تو مير ااجر بھی چند در چند ہو کر مجھے ملے گا اورتم لوگ بھی اللہ کی رحمت کے ستحق ہوگے ) وی گئ نَیْفَتُوفُ حَسَنُهُ اَنْ فِیْ لَا فِیْفِا کُونِیْ اُور جوکوئی خف کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لئے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے ) لیعن اسے و چند کر کے اس کا ثواب بڑھا دیں گے۔

اِی الله عَکُفُوْدُ شَکِی و بلاشبالله بخشف والا ہے قدر دان ہے) لہذا گناہوں سے توبہ کرواور نیکیوں میں لگ جاؤ اور خوب زیادہ ثواب یاؤ۔

## قرآن کوافتر اعلی الله بتانے والوں کی تر دید

چوشی آیت میں ارشاد فرمایا آف یکو گؤت افکری علی الله کرنبا (کیا بدلوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پرجموث باندھا ہے بداستنهام تقریری ہے یعنی بدلوگ ایسا کہتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا فاٹ یکٹ الله یکٹ تیفر علی قلیل ک (سواگر اللہ چاہت آپ کے دل پر بندلگادے) یعنی آپ کو تر آن بھلادے (لیکن وہ آپ پر برابر قر آن نازل فرمار ہاہے جو حتیں ابتدائے نبوت سے جاری تھیں وہ اب بھی جاری ہیں لہٰذاان لوگوں کے قول سے رنجیدہ نہ ہوں آپ پر برابروی آتی رہنااس بات کی واضح دلیل ہے کہ پیلوگ اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں کرآپ نے الله پر جھوٹ بولا ہے۔

ويَنْعُ اللهُ الْبَاطِلُ اورالله تعالى باطل كومناديتا بالبذاوه ان كى باتول كومناد عاويحق الحق بكلماته اوروه

حق کواین کلمات کے ذریعے غالب کر دیتاہے) لہذاوہ اپنے دین حق کوکلمات کے ذریعہ ثابت فرمادیگا۔

اِنَّهُ عَلَيْهُ بِنَهُ السِّالَ السُّرِ اللهِ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّكَ فَي الْحِي يارُي بات سينه مِن حِميا كرركَ واللهُ تعالى اس كى جزاومزاديد سے گا)

وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَ يَعْفُواعَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿

اور وہ ابیا ہے جو اینے بندول کی توبہ تبول فرماتا ہے اور برائیوں کو معاف فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو پھھتم كرتے ہو

وَيَنْتَجِيبُ الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِاتِ وَيَزِيْكُ هُرُمِّنْ فَضْلِه وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ

اورجولوك ايمان لائے اورا عمال صالح كے اوران كى دعا قبول فرما تا ہے اورائ فضل سے اسكا عمال ميں اضاف فرما تا ہے اور جوكافر بين ان كىلى

عَنَابُ شَدِيْكُ ﴿ وَلَوْبَسُطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِ ﴿ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ

سخت عذاب ہے اورا گراللہ اپنے بندوں کیلیے روزی فراخ کردی تو دوز مین میں بغاوت کرنے لگیں اور لیکن دہ نازل فرما تا ہے ایک اندازہ

بِقَدَرِمُ النَّكَ أَوْ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرُ ﴿ وَهُو الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا

کیاتھ جودہ جا ہتا ہے بلاشبدہ اپنے بندوں سے باخر ہے دیکھنے والا ہے اور دہ ایسا ہے جولوگوں کے نامید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے

وَيُنْشُرُرُ مُنَاهُ وَهُوَالُولِيُّ الْحَبِيْلُ۞

اورا پی رحت کو پھیلادیتا ہے اوروہ ول ہے مستحق حمہ۔

الله تعالی توبہ قبول فرما تا ہے اور تمہارے اعمال کوجانتا ہے اپنی مشیت کے مطابق رزق نازل فرما تا ہے اور جب ناامید ہوجا کیں بارش برساتا ہے

قسفسیسی: ان آیات بی الله تعالی شانهٔ کی صفات جلیله او رئیم جائے عظیمہ بیان فرمائی ہے اول تو بیفر مایا کہ الله تعالی اپنے بندوں کی تو بہول فرما تا ہے اور گنا ہوں کو معاف فرما تا ہے دوم بیفر مایا کہتم جو بھی پچھل کرتے ہووہ اسے جانتا ہے (اسے تچی تو بہ کا بھی علم ہے اور صرف زبانی تو بہو بھی جانتا ہے) سوم بیفر مایا کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے الله تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرما تا ہے (نیک اعمال میں بیھی داخل ہے کہ دعا کرنے والاحرام روزی سے بچتا ہو) چہارم بیفر مایا کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے الن ایمان کے اعمال میں اضافہ فرما تا لیمنی مختصر سے عمل کا بہت زیادہ ثو اب عطافر ما تا ہے اورایک علی کوئی گنا کر کے خوب بو ها چر ها کر تو اب عطافر ما تا ہے پنجم بیفر مایا کہ کافروں کے لئے تخت عذاب ہے (وہ دنیا کی زندگی سے دھو کہ نہ کھا کیں اور آخرت کے عذاب سے ڈریں ششم بیفر مایا کہ اللہ تعالی اپی مشیت سے خاص اندازہ کے مطابق رزق عطافر ما تا ہے اگر وہ بندوں کے لئے رزق کو پھیلا دے یعن بہت زیادہ دے دے اور بھی کو بہت زیادہ مالی اللہ علی اور شمین بین بناوت کر نے لگیں لیکن وہ الیا نہیں کرتا کچھلوگ زیادہ پسے والے بیں پھی تھا والے بیں پھی تھی والے بیں پھی تھی سے والے بیں پھی تھی سے بین اور شکین بین سب کواس نے اپنی حکمت کے مطابق پیدا فر مایا ہے اور ہراکیکوا پی حکمت کے مطابق موجودہ حال بین رکھا ہے وہ اپنی بندوں سے باخبر ہے اور سب پھید کے گئا ہے بہتم بیفر مایا کہ اللہ تعالی بندوں کے لئے اس وقت بارش برسا تا ہے جب وہ وہ تا مید ہو تے ہیں وہ بارش بھی برسا تا ہے رحمت بھی پھیلا تا ہے بارش بین ویر ہوتی ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھی جی امیل ہاتی ہو اس سے لوگ فا کدہ اٹھاتے ہو جات میں اور جب بارش ہو جاتی ہو تو خش ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھیل جاتی ہاں سے لوگ فا کدہ اٹھاتے ہیں اور جب بارش ہو جاتی ہوئے فرش ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھیل جاتی ہاتی ہاں سے لوگ فا کدہ اٹھاتے ہیں اور جب بارش ہو جاتی ہوئے فرش ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھیل ہو ہاتے ہوں سے لوگ فا کدہ اٹھاتے ہیں اور جب بارش ہو جاتی ہوئے فرش ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھیل ہاتی ہے اس سے لوگ فا کدہ اٹھی ہوئی ہے کارساز ہے ) مخلوق کی حاجتیں پوری فرما تا ہے اور اس کے سارے افعال لائن ستائش ہیں وہ بہر حال تعریف کا ستحق ہے۔

وَمِنْ الْمِيّةِ خَلْقُ السّبَوْتِ وَالْرُضِ وَمَابِثُ فِيْهِمَا مِنْ دَابِيةٍ وَهُوعَلَى اوراسَ الْمِيّةِ الْمُوعِينَ الْمِيّةِ الْمُؤْمِقِينَ فَيْهِمَا مِنْ دَابِيَ الْمُودِينَ الْمِيْ الْمِيْدِهِ الْمُؤْمِقِينَ اللّهِ مِنْ قَدْلِي وَلَيْ وَلَى اللّهِ مِنْ قَدْلِي وَلَى اللّهِ مِنْ قَدْلِي وَلَى اللّهِ مِنْ قَدْلِي وَلَى وَلَى وَلَى وَلَى اللّهِ مِنْ قَدْلِي وَلَى اللّهِ مِنْ وَلَى وَلَى

آسمان وز مین اور چو با بول کی تخلیق میں الله کی نشانیاں ہیں میں الله کی نشانیاں ہیں مصدید: ان آیات میں الله تعالی شاندی شان تخلیق اور شان ربوبیت بیان فرمائی ہے ارشاوفر مایا کہ انسانوں کا

اورز بین کاپیدافر مانا اوران کے اندر جو جاندار چیزیں پیدا فر مائی اور پھیلائی ہیں ان کو وجود بخشا پیاللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کی نشانیوں بیں سے ہے ساتھ ہی پیمی فر مایا کہ پیگلوق جوآ سانوں بیں اورز بین بیں پھیلی ہوئی ہے کو کی شخص بیر نہ سمجھے کہ ان کو جمع کرنا کیسے ہوسکتا ہے؟ ان کو جمع کرنا اللہ تعالی کے لئے بہت آ سان ہے اسے اس پر قدرت ہے کہ ان سب کو جمع فر ما دے اور قیامت کے دن ایہ اموگا۔

# جوجھی کوئی مصیبت مہیں پہنچی ہے تمہارے اعمال کی وجہ ہے ہے

پھر فرمایا کہ میں ہے جس کسی کو جوبھی کوئی تکلیف پیچی ہے دہ تہمارے اپنے اعمال کی دجہ سے پیچی جاتی ہے اور اللہ تعالی ہرگناہ پر تکلیف نہیں بھیجتا اگر ہرگناہ کی دجہ سے مصیبت بھیجی جائے تو ہوسکتا ہے کہ آرام وراحت کا نمبر ہی شآئے بہت ہے گناہوں سے اللہ تعالی درگز رفر ما تا ہے لہٰ ذاان کی دجہ سے کوئی مصیبت نہیں آتی۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند بروایت به که رسول الله علیه فی فی ارشاد فرمایا که کسی بهی بنده کوکوئی ذرای تکلیف یا بدی تکلیف پیزی تحدید کرد و الله تعالی درگز رفر ما تا به لبندا ان کی وجد سے کوئی مصیبت پین آتی۔
مصیبت پین آتی۔

حطرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ کی بھی بندہ کوکوئی ذرای تکلیف یا بڑی تکلیف پینی جاتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور الله تعالی جن گناہوں کومعاف فرمادیتا ہے وہ ان گناہوں اسے زیادہ ہوتے ہیں جن پرمواخذہ ہوتا ہے۔
(رواہ التر مذی)

اوراحفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عنظی نے ارشادفر مایا ہے کہ مون مردادر مون عورت کوجان و مال اور اولا دیش تکلیف پینچتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ اہل ایمان پر جوتکلیفیں آتی ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ آخرت میں گناہوں پر جوعذاب ہے وہ بہت سخت ہے دنیا میں جوتکلیفیں پنچتی رہتی ہے وہ معمولی چیزیں ہیں۔

رسول الله عظیم کاریمی ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کی بندہ کے لئے کوئی بلند مرتبد دینے کا فیصلہ فرمادیتا ہے لیکن وہ اپ عمل سے اس مرتبہ تک چینچنے سے قاصر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے تکلیف میں مبتلا فرمادیتا ہے یہ تکلیف اس کے مال جان اور اولا دیش پہنچ جاتی ہے پھر اللہ تعالی اس پرصبر عطافر مادیتا ہے یہاں تک کہ اس مرتبہ پر پہنچادیتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لئے پہلے ہے مقرر کردیا گیا تھا۔

یادر ہے کہ وکی آک آگ آگ فر میں جو خطاب ہے بیعام مونین سے ہے البذابیا شکال پیدائیں ہوتا کہ حضرات انبیائے کرام ملیم السلام تو معصوم تھے ان پر تکلیفیں کیوں آئیں ان حضرات کو جو تکلیفیں پنجیں گناہوں کی دجہ سے نہیں بلکہ دفع درجات کی دجہ سے پنجین ۔

اس کے بعد فرمایا کہتم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی اللہ تعالی تہمیں جس حال میں رکھاس میں رہو گے۔
اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے' اور غیر اللہ سے امیدیں بائدھنا بھی فائدہ مند نہیں ہوسکتا اللہ تعالی کے سواء کوئی ولی السینی کارساز) نصیر (بعنی مردگار) نہیں ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کشتیاں بھی ہیں بہاڑوں کے برابر بوی کوئی کارساز) نصیر کی میں خود بھی سوار ہو کرسفر کرتے بیں اور ان پر مال بھی لے جاتے ہیں بھاری بھاری کھاری کشتیاں سامان سے لدی ہوئی سمندر میں جاری ہیں کشتیاں ہوا کے ذریعہ ان کو چلاتے ہیں بیروں کشتیاں سمندروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
میں کھڑی رہ جا کمیں اس میں صبر اور شکر کرنے والے بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

شاید کسی کے دل میں بیدوسوسرآئے کہ اب تو ہوئے ہوئے جہاز پٹرول سے چلتے ہیں 'ہواؤں کاان کے چلنے میں دخل نہیں ہے اس وسوسہ کا جواب بیہ ہے کمقصوداللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور بندوں کا احتیاج بیان کرنا ہے پٹرول بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے استعال کا طریقہ بھی بتایا اور مشینوں اور انجنوں کی مجھاور ان کے چلائے کے طریقے بھر تریفہ تدیال نے بدارہ فرمانہ میں۔

بھی تواللہ تعالی نے الہام فرمائے ہیں۔

اؤیؤیٹ فان بناکس فوا و کیفٹ عن گیٹی میں بیفر مایا کہ جیے اللہ تعالیٰ کو بیقد رت ہے کہ ہوا کوروک دے جس کی وجہ
سے کشتیاں سمندر میں کھڑی رہ جا کیں تو اسے بیکی قدرت ہے کہ جولوگ کشتیوں میں سوار ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کشتیوں کو تباہ کر دے (جس کا ایک طریقہ بیہ ہے کہ ہوا کیں خوب تیز چلے گیس اور اس کی وجہ سے کشتیوں میں بھونچال آ
جائے اور جولوگ کشتیوں میں سوار ہیں اپ اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوجا کیں اور اسے بیکھی اختیار ہے کہ بہت سول کو معاف فرماد سے یعنی غرق نفر مائے دنیا میں مواخذہ نفر مائے پھراپ قانون کے مطابق جے چاہے ترت میں ہزادے۔
معاف فرماد سے یعنی غرق نفر مائے دنیا میں مواخذہ نفر مائے پھراپ قانون کے مطابق جے چاہے ترت میں ہزادے۔
و کیفلکہ الذین کی کیا دیا تھی مواخذہ نفر مائے جواد کی کوئی جگر نہیں ہے جولوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں اس جو ہماری آیوں میں ہوں کی دہائی دیتے ہیں کہ ان کے سامنے جب کشتیوں اور کشتیوں میں سوار ہونے والوں کی تباہی کا منظر مائے جائے وہ میں کا لؤر نے کا کوئی نوا نہیں اور غیر اللہ کو رکا دیا کوئی نفع نہیں۔
مانے مشرک ہیں ہوں کی دہائی دیتے ہیں ان کے سامنے جب کشتیوں اور کشتیوں میں سوار ہونے والوں کی تباہی کا منظر سامنے آجائے تو وہ بھولیں کہ اللہ کے عذاب سے نیجے کا کوئی راستہ نیس اور غیر اللہ کو رکا دیا کوئی نفع نہیں۔

قال البغوى فى معالم التنزيل (وَيَعُلَم) قرأ أهل المدينة والشام وَيَعُلَمُ بوفع الميم على الاستئناف كقوله عزوجل فى سورة برأة "وَيَعُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ " وَقرأ الأَ عرون بالنصب على المصرف والحزم اذا صرف عنه معطوفه نصب، وهو كفوله تعالى . "وَيَعُلَمَ الصَّابِرِيْنَ" صوف من حال الحزم الى النصب استخفافاً وكراهية لتوالى الجزم. (علام بغولٌ نَ معالم التزيل على كها بحال الحزم الى النصب استخفافاً وكراهية لتوالى الجزم. (علام بغولٌ نَ معالم التزيل على كها به "وَيَعُلَمُ " مديناور شام كقراء نويَعُلَمُ ميم كضم كماته پرها بهاس لئي يدنيا جمله بحيها كهورة براءة على به ويتون على مَن يُشَآءُ " اوردوم ول نصب كماته پرها به مرفى في فياو پركونكه جب بزم به اس كامعطوف پهيرا جا تا باقونسب دى جاتى جاوروه الله تعالى كارشاد وَيَعُلَمَ السَّابِرِيْنَ مه به من به عام وجائ اورسلسل دو بزيل بهى شرآئين)

جو کچھ مہیں دیا گیاہے دنیاوی زندگی کاسامان ہے اور جو کچھ اللہ کے یاس ہے اہل ایمان اور اہل تو کل کے لئے بہتر ہے

تفسید: اُن آیات میں دنیا کی بہ باتی ہا اور آخرت کے اجوراور ثمرات کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اسمبید: اُن آیات میں دنیا کی بہ بہ بہ بین اور زیادہ باتی رہے والے ہیں اور یہ بی بتایا کہ بیا جور وثمرات اہل ایمان کولیس کے پھراہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے (۱) یہ لوگ اپنے رب پرتو کل کرتے ہیں (۲) کبیرہ گنا ہوں سے اور فحش باتوں اور فحش کا موں سے پر ہین کرتے ہیں (۳) اور جنب ان کو غصر آتا ہو معاف کر دیتے ہیں (۵) اور یہ لوگ اپنے رب کا تھم مانتے ہیں لیمی شور سے وجان سے قبول کرتے ہیں اور ان کے امور آپس میں باہمی مشور سے طے ہوتے ہیں (۲) انہیں اللہ تعالی نے جو کچھ دیا اس میں سے خرج کرتے ہیں (۷) اور جب ان پرکوئی ظلم ہوتا ہوت وہ بدلہ لیتے ہیں ) یہ ایسے امور ہیں جن کا پابند ہونا زندگی بھر نباہتے وہ بدلہ لے بین ایسے امور ہیں جن کا پابند ہونا زندگی بھر نباہتے وہ بط جانا اہم کام ہوائی میں تو کل کرنا بھی ہے اور گنا ہوں اور فحش کاموں سے بچنا بھی اور غصر آجائے تو معاف کرنا بھی اور معاف کرنا بھی ہے اور گنا ہوں اور فحش کاموں سے بچنا بھی اور غصر آجائے تو معاف کرنا بھی کرنا جس کرنا وہ قبال ایسے المور ہیں جن کا پرنا کی اور واجبات اوا اور مقال دور ایس برنا کی اور میں جن کا بیان فرمایا دیا ایسے جامع الا وصاف اہل ایمان کے لئے آخرت کے اجروثر اب کا خیر ہونا وار بہ بینا بی بونا فل ہر ہے۔

دنیا کے بارے میں یہ جوفر مایا کہ مہیں جوکوئی چیز دی گئی ہے دہ دنیا کی زندگی میں کام آنے دائی ہے اس میں دوباتوں کی طرف اشارہ فرمایا اول یہ کہ جولوگ دنیا میں جیتے اور استے ہیں ان میں مومن بھی ہیں اور کا فربھی ہیں دنیا سے فائدہ حاصل کرنے میں مومن یا کا فراور نیک بدکی کوئی تخصیص نہیں سب اس سے متمت اور مستفید ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ دنیا میں جے جو کچھ ملا ہے وہ دنیا ہی کی حد تک ہے جب دنیا سے چلے جائیں گے سب بہیں دھرارہ جائے (بال جو كهالله ك ليخرج كياس كالواب وبال جائ كاجه وصماً لذك اله على في في الديار

آخر میں فرمایا والکنیْن اذاکھ البی ایک می می البی می می کا بہت ہیں اس میں مظلوم کو فالم کا بیتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں ) اس میں مظلوم کو فالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے سیات کلام سے می مفہوم ہور ہا ہے کہ جتناظلم ہوا ہے اس قدر بدلہ لیا جاسکتا ہے مزید تفصیل آئندہ آیات کی تغییر کے ذیل میں پڑھئے۔

وَجَزَّ وُاسْتِعَةٍ سَرِّعَهُ مِّ مُثَلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ

اور برائی کا بدلہ برائی ہے اُس جیسی سو جو معاف کروے اور صلح کر لے تو اس کا تواب اللہ کے ذمہ ہے بلاشبہ وہ طالموں کو

الظّلِمِيْنَ ﴿ وَكَبَنِ انْتَصَرُ بَعْنَ ظُلْمِهِ كَاوُلِّلِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَمِيلِ ﴿ إِنَّهَا

پند نہیں فرماتا اور البتہ جو مخض مظلوم ہو جانے کے بعد بدلہ لے لے سو یہ ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں '

السَّمِينُكُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ التَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْكَرْضِ بِعَيْدِ الْحَقَّ أُولَيِكَ

الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ہے وہ لوگ

لَهُ مُعَذَابُ الِيْمُ وَلَمُنْ صَبُرُوعَهُ وَلِهُ فَالْكُلِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَ

ہیں جن کے لئے دردناک عذاب باورالبت جس فصر کیااورمعاف کردیا باشبہ بیامت کے کامول میں سے ہے۔

### برائی کابدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے اور کے کرنے کا جراللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے

لئے در دنا کے عذاب ہے رابعاً ایک عام اعلان فرما دیا کہ صبر کرنا اور معاف کرنا بڑی ہمت اور صبر کے کا موں میں سے ہے ہر مخص اس بڑمل کرنے کوتیا رنہیں ہوتا حالا نکہ اس کا اجروثو اب بہتے بڑا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ موی ابن عمران علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب آپ کے بندول میں آپ کے نزد یک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جوشن (بدلہ لینے کی) قدرت رکھتے ہوئے معاف کردے۔ (مکلوة المصاح ۴۳۳)

وَمُنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظّلِمِينَ لَمَا دَاوُالْعَدَابَ اوراللهُ جَن وَكُراه كرياس كران الله عندونَ بإره مازنين اور جب ظالم وك عذاب وديمين كرة المعالم الله الله عن الله الله يقولُون هل إلى مرج قِن سيديل هو وتراجم أيعُرضُون عَلَيْهَا خُشِعِيْنَ مِنَ النَّالِ

يفولون هن إلى مرور رض سوييل الولارات م يعرضون عين حسوي النول النو

ينظرون مِنْ طَرُفٍ خِفِي وَقَالَ الّذِينَ امْنُوْآ إِنَّ الْخِيرِينَ الّذِيْنَ خَيرُوَا انْفُسُهُمْ

جھکے ہوئے چھپی ہوئی نظرے و مجھتے ہوں گے اورائیان والے کہیں گے بلاشبہ پورے خسارہ میں پڑجانے والے وہ ہیں جواپی جانوں سے

وَاهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَ أَوْ الْكَالِيَ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيْمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ قِنْ أَوْلِيَاءَ

اورائی کھروالوں سے قیامت کے دن خسارہ میں پڑ گئے خبرواراس میں شک نہیں کہ ظالم اوگ دائی عذاب میں رہیں گئاوران کے لئے اللہ کے سوا

يَنْصُرُونَهُ مُرِضَ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضِلِل اللهُ فَكَالَةُ مِنْ سَبِيْلٍ اللهُ فَكَالَةُ مِنْ سَبِيْلٍ ال

مدوگار نہ ہوں گے جوان کی مدو کریں اللہ کوچھوڑ کر اور جے اللہ گراہ کروے اس کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں۔

# قیامت کے دن ظالموں کی بدحالی ہلاکت اور ذلت کاسامنا

 لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹے اور اہل وعیال سے بھی اور وہاں کا عذاب تھوڑ اسانہیں اور تھوڑ ہے سے دن کانہیں ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور دائی عذاب ہے ای کوفر مایا و کا گانات کھٹے قِنْ اَوْلِیا آ یکٹے کُوْ فَاکُنْ دُوْنِ اللّٰهِ (اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور دائی عذاب ہے ای کوفر مایا و کا گانات کھٹے مردگار شہوں کے جوان کی مدد کریں اللّٰہ کوچھوڑ کر) یعنی کوئی شخص آگر سے چاہدا کہ دور کے خلاف کوئی ان کی مدد کرد سے یعنی انہیں دوز نے سے چھڑاد سے تو ایسانہیں ہوسکتا۔ وکھٹن کیفسل الله فلکا لکا جون سیسٹیل (اور جسے اللّٰہ کے اللّٰہ کے کہ کوئی راستہ ہی نہیں)

یعن اے کوئی ہدایت دینے والانہیں کما قال تعالیٰ فی سورۃ الکھف وَمَن یُضْدِلْ فَكُنْ يَحِدُلُو وَلِيًّا مُوشِدًا اس آیت میں سابق مضمون کود ہرادیا ہے جوتا کیدے لئے ہے۔

اِسْتَجِيْبُوْ الرَبِّكُوْمِنْ قَبُلِ أَنْ يَالْقَ يُوْمُ لِلْمُركَ لَهُ مِنَ اللَّهُ مَا لَكُوْمِنْ مَالْمَا

تم است رب كا تحكم مانو اس سے پہلے كه وہ دن آ جائے جس ميں الله كى طرف سے واپس كرنا ند ہوگا، تمهارے لئے اس

يَوْمَبِنِ وَمَالَكُهُ مِنْ تَكِيْرٍ فَإِنْ اعْرَضُوا فَهَا آلُسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُرحَوْيُظًا وانْ عَلَيْك

دن پناه لينے كى جكدند موكى ندكوئى تكيركرنے والا موكا يس اگروه اعراض كرين وجم نے آپ كوان بر تكران بنا كرنيس بهيجا آپ كے ذمه

إِلَا الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا آذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَارَحْمَدُ فِرَحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُهُ مُ سَيِّعَهُ إِمَا قَكُمَتُ

صرف پہنچانا ہے اور بلاشبہ بات میہ بے کہ جب ہم انسان کواپل طرف سے دحت چکھادیتے ہیں آداس پرخوش ہوتا ہے اور اگران کے کراہ تو ان کی وجہ سے آئیس

اَيْدِيْهِ مُوْلَقَ الْإِنْسَانَ كَفُوْلُ بِلْمِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَعَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

کوئی مصیبت پہنچ جائے تو بلاشبانسان ناشکری کرنے لگتا ہے اللہ ہی کے لئے ہے آسانوں کا اورز مین کا ملک وہ پیدافر ماتا ہے جو جا ہے

إِنَاقًا وَيَهِبُ لِمَنْ يَتَثَامُ الثَّاكُورَةُ أَوْيُزَوِّجُهُ مُؤَكِّرُانًا وَإِنَاقًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَتَاءُ

جے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جے چاہے بیٹے دیتا ہے یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں جنسوں کو جمع کر دیتا ہے اور جے چاہے

عَقِيْمًا اللهُ عَلِيْمُ قُلِيثُو

بانجه بناديتا بالشبده جانع والا باور قدرت والاب

# قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کاظم مانو

قسفسیو: ان آیات میں اوّلاً بیار شادفر مایا کہ جب قیامت کادن آئے گا تو والی نہیں کیا جائے گاوہ واقع ہوگیا سوہوگیا اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالی کی بات مان لؤائیان بھی قبول کرواور عملِ صالح بھی اختیار کروجب قیامت کادن ہوگا تو کسی کے لئے کوئی پناہ نہ ہوگی اللہ جس کو پناہ دے اس کو پناہ ل سکے گی اور کا فروں کے لئے کوئی پناہ کی جگہنیں اس دن جس شخص کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا اس میں کسی کو کچھ بھی کسی ہے بارے میں یہ کہنے کا اختیار نہ ہوگا کہ یہ کیوں ہوا اور کیوں ہور ہاہے۔ قولهٔ تعالیٰ وَمَا لَکُمْ مِنْ نَکِیُرٍ قال القرطبی ای لا تجدون منکرا یومنل بها ینزل به کم من العداب اس کے بعدرسول علی کو کے بعد فاطب اوگ اگراع اض کریں تو آپ کو یہ اس کے بعدرسول علی کو کے بعد فاطب اوگ اگراع اض کریں تو آپ کو پیشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ فکرنہ کریں اور نم میں نہ پڑیں آپ کوان پر فکران بنا کرنہیں بھیجا گیا اگرا کیان نہ لا میں تو پیشان ہوئے کی فرورت نہیں آپ کا کام ختم ہوا آپ کی ذمدداری اتن می ہے کہ آپ پہنچادیں اور بس ۔

# انسان کا خاص مزاج رحمت کے وقت خوش اور تکلیف میں ناشکرا!

اس کے بعدانیان کا ایک مزاج بتایا اور وہ یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے اور رحمت البی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو خوب خوش اور گئن ہو جا تا ہے اور اگر کوئی تکلیف بھنے جاتی ہے جو انسانوں کے اپنے کرتو توں کی وجہ سے پہنچتی ہے تو وہ ناشکر ابن جاتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی جو سابقہ نعمتیں گئی ہوں نہیں اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں کاشکراد انہیں کرتا اور معاصی ہے تو بہمی نہیں کرتا۔

# الله تعالی کی شان خالقیت کابیان وہ اپنی مشیت کے مطابق اولا دعطافر ما تاہے

اس کے بعد فرمایا کہ آسانوں اور زمین کا ملک اللہ ہی کیلئے ہے وہی ان کا خالق اور مالک ہے وہ جوچا ہتا ہے پیدا فرماتا ہے انسانوں کی جواولا دہوتی ہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے ہوتی ہے کی کو مجال نہیں جواس کی مشیت کے سامنے دم مار سکے دیکھواللہ تعالی نے جو جوڑے بنائے ہیں بعنی مرداور عورت ان میں کس کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی کواللہ تعالیٰ بیٹا ہیٹی دونوں جنسیں عطافر مادیتا ہے اور ضروری نہیں کہ مردعورت کا میل ملاپ ہوجائے تو اولا دہو ہی جائے اللہ تعالیٰ جسے چا ہتا ہے بانچھ بنا دیتا ہے وہ علیم بھی اور قد رہھی ہے وہ سب کے حال جان ہے حکمت کے مطابق عطافر ماتا ہے اور جو چاہے کرسکتا ہے اسے ہرچیز پر قدرت سے اسے کوئی دوک نہیں سکتا اس کی قدرت سب برغالب ہے۔

#### الى ورَاطِ مُسْتَقِيْهِ فَورَاطِ اللهِ الَّذِي لَذَمَا فِي السَّالُوبِ وَمَا فِي الْكَرْضُ الْآ

صراط متنقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں جواللہ کاراستہ ہے جس کے لئے دوسب کھے ہے جوآ سانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے خبر دار

#### إِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُؤْرُةُ

الله بى كى طرف تمام اموراوش يى\_

# بندے اللہ نعالی سے کیسے ہم کلام ہوسکتے ہیں؟

فائدہ نمبرا:۔وَ حُیّا کی تفییر منام اور الہام ہے جو کی گئی ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ حفرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰة والسلام کا منام اور الہام توقعی ہے اور انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ دوسروں کو جوخواب میں بتایا گیا یا بطور الہام دل میں ڈالا گیا ہو ہ فلنی ہے اور کسی کواس پرشریعت کے خلاف عمل کرنا اور دوسروں سے مل کرانا جا بڑنہیں ہے۔

فائدہ نمبر۲: آیت کریم بیں جواو من وراح حجاب فرمایا ہا کے اورانی تجاب مراد ہے جے مسلم بیں ہے۔
تجاب الثور (اس کا پردہ نور ہے) لمو کشف لا حوقت سبحات وجهہ ما انتهیٰ المیہ بصر ہ من خلقه (مشکوہ المصابح ص ۲۱) (اگروہ اے کھول دے تو اس کے وجہ کریم کے انوار اس کی گلوق کو وہاں تک جلادیں جہاں تک اس کی نظری پی ہے )

حضرت موی علیه السلام نے پردہ کے پیچے سے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تخل نہیں دیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کود کھیلیں اورد کھنے کی حالت میں بات چیت کرلیں جنت میں اللہ تعالیٰ شانہ قوت برداشت عطافر مادے گاد ہاں اللہ تعالیٰ کود یکھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وگذراک اور تحقیق اللہ کے دفی افران اور جس طرح ہم نے آپ سے پہلے انہیاء کرام کی طرف

وی بھیجی اسی طرح آپی طرف بھی روح یعنی نبوت کی وی بھیجی بعض مفسرین نے روح سے نبوت اور بعض حضرات نے روح سے قرآن مرادلیا ہے مناکڈنٹ کٹ درفی ماالکٹٹ والالا بال (آپنیس جانے سے کہ کتاب کیا ہے اورایمان کیا ہے) یعنی نبوت طنے سے پہلے آپ کو یہ پند ندھا کہ اللہ کی کتاب کیا ہے اور نہ آپ کو ایمانیات کا تفصیلی علم دیا گیا تھا جب آپ کو نبوت عطاکی گئی اللہ کی کتاب نا اورایمان کی تفصیلات بتادی گئیں اس وقت آپ کو اللہ کی کتاب کا اورایمان کے تفصیلات بتادی گئیں اس وقت آپ کو اللہ کی کتاب کا اورایمانیات کا علم ہوا گواجمالی ایمان پہلے سے عاصل تھا۔

قال القرطبى والصواب انهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شعبي من ذلك وقد تعاضدت الاخبار والأثار على الانبياء بتنزيههم عن هذه النفيصة منذولدوا، ونشأتهم على التوحيد والايمان بل على اشراق انوار المعارف و نفحات ألطاف السعادة ومن طالع سيرهم منذ صباهم الى مبعثهم حقق ذلك. (علامة طبي فرات بين اور هم الما يهم الله تعليم الله تعالى كى ذات وصفات كے بارے ميں جہالت اور كى قتم كے شك وشبه ياك بوت بين ولادت يہ الاقتالي كى ذات وصفات كے بارے ميں جہالت اور كى قتم كے شك وشبه ياك بوت بين ولادت يہ كائر قت الله على الله تعالى كى نقائص ياك بون كے بارے ميں خودانبيائ كرام ساحاديث وآثار كثرت مروى بين ان كى نثو ونما تو حيدوايمان بى پر بوتى ہے بلك انوارات ومعارف اور سعادت كے الطاف كے ساتھ بوتى ہے جس نے ولادت سے نبوت تك ان كى سير تول كامطالعه كيا ہے اس پر بير حقيقت واضح بوجاتى ہے)

وَلَكِنْ جَعَلَنْهُ نُورًا نَهُو مِي إِمَنْ تَتَفَادُمِنْ عِبَادِنَا (اورليكن بم نے آپ كوتر آن ديا اوراس قرآن كوايك نور بناديا جس كے ذريع بم اپنے بندوں على سے جے چاہیں ہوایت دیں) وَ إِنّكُ لَتُهُو فَي إِلَى حِمَّا لِلِهُ مُسْتَقَعْدُهِ (اور بلاشبہ آپ سيد هے داست كي ہوایت بتاتے ہیں جس ميں كوئى كئيس ہے۔
وَمَرَاطِ اللهِ الذَّيْ فَى لَدُمَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْدَيْقِ ثُلُ

(جوالله کاراستہ ہے جس کے لئے وہ سب کھے ہے جوآ سانوں میں ہے اور جو کھے زمین میں ہے بیراستہ اس کا تجویز کیا ہوائے کیا ہوا ہے اور وہ اس پر چلنے والوں سے راضی ہے لہذا اس پر چلیں ) الگرائی الله تکوسیڈ الڈمٹوڈ (خردارتمام اموراللہ ہی کی طرف لوٹیں گے ) وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جزایا سزادے گا۔

ولقد تم تفسير سورة الشورى بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله تعالى على التمام وحسن الختام والصلوة والسلام على سيدالانام وعلى اله وصحبه البررة الكرام.

# المعالمة ال

# قرآن کتاب مبین ہے عربی میں ہے تصبحت ہے انبیائے سابقین کی تکذیب کرنیوالوں کو ہلاک کردیا گیا

تفسید: اقلاً استرآن ہی کی میم کھا کرقرآن کی تعریف فرمائی ارشاد فرمایا کہ کتاب بین کی میم ہے ہم نے اپنی ای کتاب کوع بی زبان کا قرآن بیا یعنی پر آن عربی زبان میں ہے اس کے اولین خاطبین عرب بین پر لوگ قرآن کو پر میس اور سجھیں 'سجھنا چاہیں گے قوسمجھ لیں گے اور ہدایت پالیں گے اس کے بعد قرآن کی برتری بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہ بلند بھی ہے اور محکم "کیا ہے مطلب بیہ ہے کہ فقطی اور معنوی اعتبار سے استحکام ہے یعنی اس میں کوئی اختلاف اور تناقص نہیں ہے سورة الواقعہ میں فرمایا لِنَا لَقُوٰ اَنْ کُونِیْ فَیْ لَوْج مَیْ کُنُونِ اور سورة البروج میں فرمایا بنٹ ہو گوڑان کِونِیْ فَیْ لَوْج مَیْ کُونُونِ اور سورة البروج میں فرمایا بنٹ ہو گوڑان کِونِیْ فَیْ لَوْج مَیْ کُونُونِ اور سورة البروج میں فرمایا بنٹ ہو تان نازل ہوتا رہے گاتم پر جس میں تبہارے لئے تصیحت ہے بیقرآن نازل ہوتا رہے گاتم پر جس بھی تا کہ جم جوقرآن نازل ہونا بند ہوجائے گاتبہارا یہ خیال غلط ہے اس میں تبہارے لئے تصیحت جونکہ ہم قرآن کونیس مانتے اس لئے قرآن کا نازل ہونا بند ہوجائے گاتبہارا یہ خیال غلط ہے اس میں تبہارے لئے تصیحت ہونکہ ہم قرآن کونیس مانتے اس لئے قرآن کا نازل ہونا بند ہوجائے گاتبہارا یہ خیال غلط ہے اس میں تبہارے لئے تصیحت ہونکہ بی تو اور اس کے نازل ہونے میں تم پر جس بھی تائم ہوتی ہے اور اہل ایمان کے لئے نافع اور مفید ہے۔

قال القرطبى وانتصب صفحاً على المصدر لان معنى افنضرب افنصفح وقيل التقدير افسرب عنكم الذكر صافحين. (علامة طبي فراياض مفول مطلق بون كي وجرس منصوب م كيونكم افسرب عنكم الذكر صافحين.) اَفَنَصُر بُ كَامِنْ مُ الذِّكر صافحين.)

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں گتنے ہی نبی جیجے ہیں (لفظ کم کشیر کے لئے ہے) مطلب یہ ہے کہ ہم نے گئی تعداد میں نبی جیجے کین امتوں کا طریقہ یہ رہا کہ جو بھی نبی جیجاجا تا اس کا فداق بناتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں جولوگ بہت زیادہ زور آور سے موجودہ خاطبین سے قوت میں بڑھ کر سے ہم نے ان کو ہلاک کردیا ان خاطبین کی ان لوگوں کے سامنے کچھ حیثیت نہیں وَ مَصٰے مَفَلُ الْاوَّلِیْنَ اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی ہے ان میں سے بعض کا انہیں علم بھی ہے پھر بھی قر آن کی تکذیب کررہے ہیں اپنے انجام کی طرف نظر نہیں کرتے و ھلا امضل قبول ہے سے السی فرگ کی الیکن مِن قبل ہو ہے کہ مناز میں ہے ہو بھی قر آن کی تکذیب کررہے ہیں اپنے انجام کی طرف نظر نہیں کرتے و ھلا اسلام قبول ہے سے السی فرگ کی الیکن میں قبل ہو گئی ہوار میں جھی ہو ان اور جولوگ ان سے پہلے تھا نہوں نے جھلایا اور آئیس ہم نے جو بچھ دیا تھا ہے لوگ اس کے دویں حصر کو بھی نہیں بنچے موانہوں نے میرے دسولوں کو جھلایا سو کیساعذا ہے ہوامیرا)

وُلَيِنْ سَأَلْتُهُ مُ مِّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْرَضْ لَيُقُولُنَّ خَلَقَهُ الْعَزِيْزُ الْعَلِيمُ الَّذِيث

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ انہیں عزیز علیم نے پیدا فرمایا

جَعَلَ لَكُوُ الْكَرْضَ مُعَدًّا وَجَعَلَ لَكُوْ فِيهَا سُبُلًا لَعَكُكُونَهُ تَكُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ

جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھوٹا بنا دیا اور تمہارے لئے اس نے رائے بنا دیے تا کہتم ہدایت پاؤ اور جس نے ایک اندازے

التَهُ آرِمَ أَءُ إِفَكُ إِنْ فَأَنْشُرُنَا بِهِ بِلْلَاقًا مَيْتًا ۚ كُذَٰ لِكَ تُغْرَجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَذُواجَ

آسان سے پانی برسایا پھرہم نے اس کے در یعے مردہ زمین کوزندہ کردیا۔ای طرح تم نکالے جاؤ گے اور جس نے تمام اقسام کو پیدافر مایا

كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُوْرِمِنَ الْفُلْكِ وَالْرَنْعَامِمَا تَزْكَبُوْنَ ﴿ لِتَمْتَوُا عَلَى ظُهُوْرِةٍ ثُعّر

اور تمہارے لئے کشتیاں اور جانوروں میں سے وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن پرتم سوار ہوتے ہوتا کہتم ان کی پشتوں پر بیٹھ جاؤ پھر

تَكُكُرُوْانِعْهَ وَيَكُوُلُوا الْسَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُوا اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُوا اللَّهِ عَلَيْهُ وَكُوا اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا

ا بن رب کی فعت کویاد کروجب تم اس پر بیشه جا کاورتم بول کهویاک ہوہ ذات جس نے اس کو جمارے لئے مسخر فرمادیااور بهم آس کو قابویس کر نیوالے

كُتَالَةُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَّا لَكِنَالَكُنْقَلِبُونَ ﴿ كُتَالَهُ نُقَلِبُونَ ﴿ كُتَالَهُ نُقَلِبُونَ

نه تقادر به شک بم ایخ رب کی طرف اوث کرجانے دالے ہیں۔

آسمان وزمین کی خلیق زمین کو بچھونا بنانا کشتیوں اور چوبایوں کی تعمت عطافر مانا منسید: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی اور بندوں کے لئے جونفع کی چزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں ہے بعض چیزوں کا تذکرہ فرمایا ان سب چیزوں کو وجود بخشے اور بندوں کے لئے مسخر کرنے میں قوحید کے دلائل ہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے بیدریافت کریں کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا تو بیلوگ خودی
اقر اری ہونگے کہ انہیں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے جو عزیز بھی ہے لینی غالب اور زبر دست ہے اور علیم بھی ہے جو سب پھی
جانتا ہے پھر فرمایا اکن ٹی جھکل کگڑ الکوئش کھٹگا جس نے تہارے لئے زمین کوفرش بنایا (جس پر آ رام سے رہتے ہواور
بستے ہو ) وَجُعُل کُکُوْ فِیْهَا اُسْبُلُا (اور اس نے تہارے لئے اس میں راستے بنائے لگا کھوٹھ تھر کوؤن تا کہتم ہدایت پاؤلین متم اپنے اسفار میں جاؤ تو ان راستوں سے گر رواور اپ مقاصد پورے کرواور بیمن بھی ہوسکتا ہے کہتم فکر کرواور ہدایت پاؤ اور تو حید پر آؤکہ جس ذات پاک نے بیز مین پیدا فرمائی اور اس میں راستے بنائے وہ وحد والٹریک ہے۔

مزید فر مایا کالڈی نگل میں التکہ آمک ایک آئی کے اور وہ ذات پاک ہے جس نے آسان سے ایک خاص مقدار کے ساتھ پانی نازل فرمایا) کا کنٹی کُن ایل ایک گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہ جس نے اس کے ذریعے زمین کے مردہ حصہ کو زندہ کردیا کُن ایک تُفریح کُون (جیسے اس نے مردہ زمین کوزندگی بخشی خشک ہونے کے بعد سر سزاور شاداب ہوگئی اس طرح سے تم قبروں سے نکالے جاؤگے اس کا نمونہ تمہارے سامنے ہے زمین کی موت اور حیات کود کی لواور اس سے بچھالو کہ تمہار ازندہ فرمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔

پھر فرمایا والیزی خکتی الکزوائم کلھا (اورونی ذات ہے جس نے مخلوق میں طرح طرح کے انواع واقسام پیدا فرمادیئے خکر بھی ہیں مونث بھی ہیں میٹھی چیزیں بھی ہیں اور سٹھی بھی سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی اوپر بھی ہیں اور نیچ بھی، دائیں جانب بھی ہیں اور بائیں جانب بھی وغیرہ وغیرہ۔

وَجَعَلُ لَكُوُرُنَ الْفُلُكِ وَالْاَنْعُامِ مَا تَوْكَبُونَ (اوراس نے کشیاں اورسواریاں پیدا فرمائیں جن پرتم سوار ہوتے) لِتَسُتُواْعُلُ ظُوُوْدِةِ تَا كُرُمُ الْجَى طرح ان كَل پشتوں پر بیٹھ جاؤ جب خوب اچھ طرح جم كر جانوروں كى پشت پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس كوایڑھ مار كر چلاتے ہیں اوران كى پشتوں پر بیٹھنے اور جنے كر بيتے بھى اللہ تعالى نے بتاد يے ہیں گھوڑے پرزین كتے ہیں اوراونٹ پر كجاوہ بائد ھتے ہیں اس كے المجے ہوئے كو ہان كے باوجوداس كى كر پر بیٹھتے ہیں اور اس پرسفركرتے ہیں۔
اس پرسفركرتے ہیں۔

وقولة تعالى ما تركبون ما موصوله والعائد محلوف والضمير المجرور في ظهوره عائد الى لفظ ما وجمع الظهور رعاية للمعنى.

(الله تعالى كارثادمًا تُوكِبُونَ مِن مَاموصوله ب اوراس كى طرف لوٹے والى خمىر محدوف باور ظهور مى كى صغير مجرور لفظ ماكى طرف لوثى باور ظهور كومعنى كى رعايت كرتے ہوئے جمع لايا گيا ہے۔)

#### سوار ہونے کی دعاء

فُعَرَّتُكُكُّرُوْانِعْمَةَ رَبِيكُوْافَا الْسَتَوْيْتُمُ عَلَيْهِ فِهِمُ الْخِدْبِ فَامْتَ وَيَادُونِ الْمِرَ ساوردل دفول سعونا چاہے زبان سے يادكر نے كى دعاجى تناوى فرمايا وَتَقُولُوْاللهُ بِعَنَّ الَّذِي سَعَرَّكُمُّا لَهُ مُعْمِلِيْنَ (اور تم يول كه وَيا كہ ہو وہ ذات جس نے اسے ہمارے لئے مخركر ديا اور ہم اسے قابو ميں كرنے والے نہ تھے وَلِمَا كَلَىٰ دَيْنَا لَهُ مُعْلِيْفُونَ (اور بلاشبہ ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں) اس میں یہ بتادیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کریں اور ساتھ ہی اس بات کا بھی وصیان رکھیں اور بار بار مراقبہ کریں کہ اس و نیا میں نہیں رہنا مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے ذندگی کا اور نعمتوں کا حساب بھی ہونا ہے۔

سَخَّوَلَنَا كَالشرْتُ

سواری کی جودعا قرآن وصدیث میں بتائی اس میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے انسانو! اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو فائدہ اٹھاتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جانور پیدا فرمائے ..... پھر جانوروں کو تبہارے لئے سخر کردیا 'یہ ستقل نعمت ہے ان پر سواری کرو' سامان لا دوایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جاؤ'اگر اللہ تعالیٰ ان کو سخر نے فرما تا تو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے (جب جانور بدک جاتا ہے قابو سے باہر ہوجاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی تنجیر کا پہتہ چاتا ہے )

وجعلوا كه من عباده جزء الانسان الكفور مين أعرائي الدنسان الكفور مين في الماتخان من المناك المنور من المناك الكفور من المناك الم

## الله تعالیٰ کے لئے اولا د تجویز کرنے والوں کی تر دید فرشتوں کو بیٹیاں بتانے والوں کی جہالت اور جمافت

قسفسید: مشرکین عرب اوردیگر مشرکین جودنیا میں پھیلے ہوئے متے اوراب بھی پائے جاتے ہیں جن میں نصاری بھی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کرئی سب جانع ہیں کہ اولا داپنے باپ کا بجو وہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کرنا ہوا اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تصحبیا کہ نصاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود حضرت عزیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے مشرکین کا بیٹا ناز مراک اللہ السلام کو اور یہود حضرت عزیم علیہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ نے مشرکین کا بیٹا والا دہجویز کرتا ہے۔ یہ معمقی کی مشکر گزاری کے تقاضوں کے خلاف ہو اور صرح کا شکری ہے۔

اس کے بعد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتانے والوں کی تر دید کی اور بطور استفہام انکاری ارشاد فرمایا کتم کیسی باتیں کرتے ہوگیا اس نے بعد فرشتوں کو اللہ کا بیٹیاں بند کر لیں اور تہدیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اس کے لئے اولا دہونا عیب کی بات ہو وہ اس عیب ب پاک ہے لیکن تم اپنی بے وقوفی تو دیکھو کہ رحمان جل مجدہ کے لئے اولا دہویز کر نے بیٹھے تو اس کے لئے بیٹیاں تجویز کر دیں اس کو صورة النجم میں فرمایا الکا گوالڈ گروک کا الاُکٹی بیٹلی اِدًا قِیسَم ہے۔ تہمارے لئے بیٹیاں یکو اس حالے بیٹیاں یہ تو اس حالت میں بے ڈھنگی تقسیم ہے۔

اس کے بعدارشادفرمایا کہ ان کا اپنامیال ہے کہ جب انہیں خبردی جاتی ہے کہ تہمارے ہال اڑکی بیدا ہوئی تو اس خبر سے چہرہ سیاہ ہوجا تا ہے اورغم میں گھٹے لگتا ہے جس چیز کوایے لئے اتنازیادہ کمروہ بچھتے ہیں اس کواللہ کے لئے تجویز کرتے ہیں اور سیہ نہ سوچا کہ جو چیز زیدت میں اور زیور میں نشو و نمایاتی ہے لینی اڑکی اور کسی سے جھگڑا ہوجائے تو ٹھیک طرح اپنا دعوی بھی بیان نہ کر سکے کیا ایسی چیز کواللہ کی اولا دقر اردیتے ہیں؟ ایسی کمزور چیز کواللہ کی اولا دتجویز کر بیٹے جمانت پر حمانت کرتے چلے گئے۔

وقَالُوْالُوْشَاءُ الرِّحْمِنُ مَا عَبِنْ نَهُمْ مَالُهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ اللَّهِ مُونَاكُ الدُّوْنُ فَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَالِكُ مِنْ عِلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَبِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَبِينَ اللَّهُ عَبِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَبِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَبِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

امُرانَيُهُمُ كِنْبًا مِنْ قَبُلِهِ فَهُوْ بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ فَبُلُ كَالْوَالِا فَجُلُ نَا اَبْآءَ نَاعَلَى الْمَةِ كَامِ مِنْ الْمَامِل مَا يَهِ اللهِ عَلَى الْمَامِل مَا يَهِ اللهِ الدول والمَامِل اللهِ عَلَى الْمُوهِمُ فَهُمُ مُنْ فَقَالُ وَنَ فَوَلِيَةِ مِنْ تَكُونِي لِللّا عَلَى الْمُوهِمُ فَهُمُ فَانْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

# مشرکین کی ایک جاہلانہ بات کی تر دید آیاء اجداد کو پیشوا بنانے کی حماقت اور ضلالت

لوگوں کا بیکہنا کہ ففروشرک کے اعمال پر ہم کوقدرت اوراختیاردے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جارے اس عمل سے اللہ تعالی راضی ہے بیان لوگوں کی جہالت کی بات ہے کیونکہ امتحان کے لئے قدرت دے دیناراضی ہونے کی دلیل نہیں ہے بالوگ این کفروشرک و جائز کرنے کے لئے اٹکل مچوبائیس کرتے ہیں افرانیکا می کیٹا بیٹ قبل اور کیا ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جس سے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں ) یعنی مشرکین عرب کے پاس ہم نے قرآن مجیدے پہلےکوئی کتاب نازل نہیں کی اگراس سے پہلے ان برکوئی کتاب نازل کی جاتی اوراس میں شرک کی اجازت ہوتی تواس کودلیل میں پیش کرتے ان کے پاس باپ دادوں کی تقلید کے علاوہ کھٹیس ہے جب انہیں تنبیر کی جاتی ہے کہ تم باطل پر موتو کہتے ہیں کہ ہم نے اپن باپ دادوں کوایک طریقہ پر پایا ہے ہم انہیں کے پیچے چل رہے ہیں اورای کو ہدایت مجھ رہے ہیں۔ دلاً كل معجدة ابره كونه ماننا اورباب دادول كالتباع كرناد نيامس برانى رسم باى كوفر مايا وكذالك مكا أذسكذا ون قبيلك في قريكة من تذيير اور جس طرح بدلوگ جواب دیتے ہیں یمی حال ان لوگوں کا تھاجن کی طرف ہم نے آپ سے پہلے ڈرانے والے بیسجے تھے ان کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوایک طریقے پر پایا ہے اور انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ مارے امام تھے اور ہم ان کے مقتدی ہیں۔

لوگوں کی پیجابلانہ بات سورہ بقرہ اور سورہ ما کدہ اور سورہ لقمان میں بھی ذکر فرمائی سورہ بقرہ میں ان کی تر دید کرتے موے فرمایا ہے اُوکو کان اباؤ فر ایک قیلون شیئا ولا یکنتگ فن ( کیا اپنے باب دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ

سمجهندر كفته بول اور بدايت يرند بول) اور سورة لقمان من فرمايا أوكو كسان الشيك طسان يكدعوهم إلى عداب السيعيس (كيااي بابداداولكاتباع كري كاكر وشيطان أنبين دوزخ كعذاب كي طرف بلاتار ابو) خلاصه

کہ باپ دادوں کی تقلید کوئی چیز ہیں ہاں اگروہ ہدایت پر ہوں تو ان کا اتباع کیا جائے گمراہی میں کسی کا بھی اتباع کرنا گمراہی

ب، اجاح اس كاكر يجوالله تعالى كاطرف ي بدايت يافته موكما قال تعالى وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَن أَنَابَ الَّي قُلُ الْكُونِ عَنْكُمْ يَاهُدُى (الأية) سابقدامتوں كى طرف جونذير بيج كے ان كے مالدارلوكوں نے جوانييں جواب ديا

كهم اسيخ باب داد كے طريقے ير بين اى كا اقتداء كرتے بين اس پرالله تعالى كے بينج موئے حضرات نے سوال كيا كهم نے جن طریقوں پراینے دادوں کو پایا ہے اگر ہم اس سے بڑھ کراور بہتر ہدایت لے کرآئے ہوں کیا پھر بھی تم اپنے باب دادوں کا اتباع کرتے رہو گے اس پران لوگوں نے جواب دیا کہتم جو پھلیکرآئے ہوہم اے نہیں مانے جب ان لوگوں

نے حق کو نہ مانا اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی تکذیب کر دی تو الله تعالی نے ان کوعذاب میں مبتلا فرما دیا فَانْتُقَعْنَا مِنْهُمْ فَانْظُوْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْفَكَيْبِينَ (سوبم نان سانقام لياسود كي ليح جمثلا في الول كاكساانجام بوا؟)

وَإِذْ قَالَ إِبْلَهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهَ إِنَّنِي بَرَآؤُهِمَّا تَغَبُّدُونٌ إِلَّالَّذِي فَطَرَفْ فَأَنَّهُ

اور جب ایرائیم نے اپنے باب ساوا ٹی آؤم سے کہا کہ بااشبہ شماان چیزوں سے بیزاد ہول جن کتم عبادت کرتے موموائ اس فات کے جمل نے مجھے پیدافر مایا مواس ش کو کی شک میں کہ

سَيُهُ لِين ٥ وَجُعُلُهَا كِلِمَةً بُاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَالَهُ مُ يَرْجِعُون ٩ بَلُ مَتَّعْتُ هَوُلُا

وہ جھے مدایت دیتا ہے اوراس نے اپنے بعد میں آنے والی اولا دیس باقی رہنے والاکلمہ چھوڑ دیا تا کہ وہ باز آئیں بلکہ میں نے آئیں اوران کے

وَابَاءَهُمُوحَتَّى جَاءَهُمُوالْعَقُّ ورَسُولٌ مِّينَ ٥ وَلَتَاجَآءَهُمُوالْعَقُّ قَالُوْاهِ ذَا سِحُرُّقَ إِنَّا

باپدادوں کوسامان دے دیایہاں تک کدان کے پاس تن اوررسول میں آگیا اور جب ان کے پاس تن آیاتو کہنے گے کہ بیجادو ہے اور بے شک

به کفرون®

ہماں کے مکر ہیں۔

# حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے براُت کا اعلان فرمانا اور دعوت ِ حق کا ان کی نسل میں باقی رہنا

تفسید: حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے قریب مشرکین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھان کے علاقہ کے لوگ بت پرست بھی تھے اور ستارہ پرست بھی ان کا باپ بھی مشرک بت پرست تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو تو حدید کی دعوت دی لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور حق کو قبول نہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ میں تمہمارے معبود وں سے بڑی اور بیزار ہوں میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے جھے بیدا کیا اس نے جھے ہدایت دی اور جھے ہدایت پر رکھے گالفظ فَطَوَنی میں تعریف ہوئے ہو ایت کے کام میں گے ہوئے ہو تمہیں بھی اس نے بیدا کیا جس نے جھے پیدا کیا لہذا پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ تو حید کی دعوت دی اور اسے اپنی نسل میں باقی رکھا تا کہ ان کی نسل کے لوگ شرک سے باز آئیں لیکا تھوٹ میں جے بعضائی ہے۔ سے باز آئیں لیکا تھوٹ میں جو بات بتائی ہے۔

قریش مکه اسملعیل علیه السلام کی اولادیس سے تھے اور شرک اختیار کئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولا دکوتو حید پر جمنے کی وصیت فرما کراپی ذمہ داری پوری فرمادی تھی لیکن اہل عرب اکثر مشرک ہوگئے تھے پھر جب نہی عربی سیدنا محدرسول اللہ علی فیصلہ نے توحید کی دعوت دی تو برس ہابرس کی محنت کے بعد قریش مکہ نے شرک چھوڑ ااور تو حید پر آگئے فصلی اللّٰہ علی خلیلہ و حبیبہ.

اس کے بعد فرمایا بک منگفت می الایة) ان لوگوں کے پاس حق تو آگیا ہے لیکن قبول کرنے سے گریز کررہے ہیں اس کا سبب سیہ کدان کو اور ان کے باپ دادوں کو میں نے دنیا کا سامان دے دیا بیلوگ اس میں مشغول ہیں اس

مشغولی نے ان کو یہاں تک پہنچادیا کہ جب ان کے پاس حق آگیا اور رسولِ مبین لینی محررسول السفالی تشریف لے آئے جنہوں نے واضح طور پرتو حید کی دعوت دے دی جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے باقی رکھا تھا جب بھی حق کو قبول کرنے سے اعراض کررہے ہیں۔

وَلَتَاجَاءِهُو الْعَقُ قَالُواْهِ لَمَاسِعُو قَالِنَامِهُ كَفُرُونَ (اورجب ان كياس حَن آگيا تو كَمَخ لِك بيرجادو بهم اسے منبيل مانتے) قرآن كوان لوگول نے جادو بتاديا اوراس كى دعوت حِن كومانے سے منكر ہوگئے۔

وَقَالُوْالُوْلِانُزِلَ هٰنَاالْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْرٍ وَاهْمُ يَقْمِمُونَ رَحْمَت

اور ان لوگوں نے کہا کہ بیقر آن دونوں بستیوں میں ہے کی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت

ركِكُ مَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُ مُ مِعِيثَتُهُ مُ فِي الْحَيْوةِ اللَّهْ يَا وَرَفَعْنَا بَعْضَامُمُ وَقَ بَعْضِ دُرَجْتٍ

کوتشیم کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے درمیان ونیاوالی زندگی میں ان کی معیشت تقیم کرد تھی ہے اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے

لِيَكْخِذُ بَعْضُهُ مُرِيَعْظًا سُخُورًا وُرَحْمَتُ رَبِكَ خَبْرُمِتا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا آنَ يَكُونَ التّاسُ

تاكمان ميں سايك دوسرے سے كام ليتار باورآپ كرب كى رحت اس سے بہتر ہے جودہ جن كرتے بين اورا كريہ بات نه موتى كرسب

أَمَّةً وَاحِدَةً كَبِعَلْنَالِمِنْ مَكُفُرُ بِالرَّحْمِنِ لِبُيُوتِرِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَ ايَظْهُرُونَ ۗ

لوگ ایک بی طریقہ پر ہوجائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لئے جور تمان کے ساتھ کقر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی کردیتے

وَلِبُيُوْتِهِ مُ اَبُوا بَا وَسُرِرًا عَلَيْهَا يَكُونُونَ ﴿ وَنُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مُتَاعُ الْعَيْوةِ

اورزینے بھی جن پردہ چڑھتے ہیں اور گھرول کیلئے درواز ہے بھی اور تخت بھی جن پردہ تکیدلگاتے ہیں اور سونے کے بھی اور پیسب کچھ صرف دنیاوالی

الدُّنْيَا ۗ وَالْلَاخِرَةُ عِنْكَ رَبِكَ لِلْنَتَقِينَ ۗ

زندگی کاسامان ہے۔ اورآپ کے دب کے پاس آخرت متقیوں کیلیے بہتر ہے۔

مکہ والوں کا جاہلانہ اعتراض کہ مکہ یاطائف کے بڑے لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا اہل دنیا کو دنیا ہی محبوب ہے سونے چاندی کے اموال دنیا میں کام آتے ہیں اور آخرہ متقبوں کیلئے ہے۔

منفسید: دنیاداردنیای کوبوی چیز بیجیتے ہیں جس کے پاس دنیاوی مال واسباب زیادہ ہوں یا چود هری شم کا آ دمی ہو کسی شم کی سر داری اور برائی حاصل ہواسی کو برا آ دمی بیجیتے ہیں خواہ کیسا ہی برا ظالم خائن سودخور کنجوں کھی چوس ہؤجب کسی بستی یا محلّہ میں داخل ہواور دریافت کرو کہ یہاں کا برا آ دمی کون ہے تو وہاں کے رہنے والے کسی ایسے ہی شخص کی طرف

اشاره کرتے ہیں جو مالداراورصاحب اقتدار ہوا خلاق فاضلہ والے انسان اللہ کے عبادت گزار بندے علوم ومعارف کے حاملین کی بردائی کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں عموماً انسانوں کا یہی مزاج اور حال رہاہے رسول اللہ علیہ کے اخلاق فاضله اورخصال حميده كےسب معتقد اور معترف تصليكن جب آپ نے اپني نبوت اور رسالت كا اعلان كيا جهال تكذيب اورا نکار کے لئے لوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈ ان میں سے ایک میجی تھا کہ آپ پیسے والے آ دی نہیں اور آپ کو د نیادی اعتبار سے کوئی افتد اربھی حاصل نہیں لہذا آپ کیسے نبی اور رسول ہو گئے؟ اگر اللہ کورسول بھیجنا ہی تھا اور قرآن نازل کرنا ہی تھا تو شہر مکہ یا شہرطا کف کے بوے آ دمیوں میں ہے کی شخص کورسول بنا نا چاہئے تھا وہی رسول ہوتا ای پرقر آن نازل موتا الله تعالى في ايك السي عض كورسول بناياجو بييه كورى كاعتبار سے برتر نبيس اور جيكوكى اختيار اور اقتدارى برترى بھى حاصل نبيى بيد بات مجھ ميں نبيس آتى معالم التزيل ميں كھاہے كدان لوگوں كا اشاره وليد بن المغير ة اورعروه بن مسعود تقفی کی طرف تھا پہلا محف الل مکه میں سے اور دوسر افتض الل طائف میں سے تھابید دونوں دنیاوی اعتبار سے بزے مستجھے تھے ان ناموں کی میں میں اور بھی اقوال ہیں اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کی بات کی تر دید فرمائی اور جواب دیتے موے ارشادفر مایا اکھنے یک می کا کا کا کا ایران کا کا ایران کا کا ایران کا ا الکاری ہمطلب بیہ کے انہیں کیاحق ہے کہ منصب نبوت کوایخ طور پر کس کیلئے تجویز کریں رسول بنانے کا اختیار انہیں کس نے دیا ہے کہ یہ جس کیلئے جا ہیں عہدہ نبوت تجویز کریں اللہ تعالیٰ کوا ختیار ہے اپنے بندوں میں سے جسے جا ہے نبوت ورسالت سے سرفراز فرمائے وہ جے منصب نبوت عطا فرماتا ہے اس ان اوصاف سے متصف فرما دیتا ہے۔جن کا نبوت كيلي مونا ضروري بسورة انعام من فرمايا الله اعْلَمْ حديث يَجْعَلُ رسلتك (الله خوب جان والاباي پیغام کو جہاں بھیج) ان لوگوں کو نہ کسی کو نبی بنانے کا اختیار ہے اور نہ نبی کے اوصاف تجویز کرنے کا ..... پھر فرمایا مَعْن قَدَمْنَ البَيْنَهُ مُر مِعِيثَتُهُ مُ فِي الْحَيْدِة الدُّنْيَا (مم في ال كررميان معيشت لعني زندگي كاسامان دنياوالي زندگي ميس بإنث ديا) ورفعنا العضائ وقي بعض درجي (اوردرجات كاعتبارے بم فيعض كو بعض برفوقيت دے دى كى كوغى بنايا سى كوفقيرسى كو ما لك اورسى كومملوك إيكتيزاً بعضه في يعض المحويكا (تاكه بعض لوگوبعض لوگوں كواپنے كام ميں لاتے ر ہیں) اگر سجی برابر کے مالدار ہوتے تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا اب صورت حال بیہے کہم پسیے والے مالداروں کے باغوں اور کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور طرح طرح کے کاموں کی خدمت انجام دیتے ہیں اس طرح سے عالم كانظام قائم ہے مالداركام لينتے بيس كم پيےوالے مزدوري ليتے بيں دنيااس طرح چل ربى ہے جب الله تعالی شانئے نے دنیاوی معیشت کوانسانوں کی رایم پرنہیں رکھا جوادنی درجہ کی چیز ہے اور اپنی حکمت کے موافق بندول کی مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہوئے خود ہی مال تقسیم فرمادیا تو نبوت کا منصب کسی کولوگوں کی رائے کے موافق کیسے دے دیا جاتا 'جوبہت ى بلندوبالا چيز ٢-قال القرطبي فاذالم يكن امرالدنيا اليهم فكيف يفوض امرالنبوة اليه، وَرَحُمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ (علامقرطبي فرماتے بين جبونيا كامعالمان كے سرونيس و نبوت اس كافتيارين كيدى جاسكتى ہے) (اورآپ كےرب كى رحمت اس بہتر ہے جو يدلوگ جمع كرتے ہيں) يعنى جن لوگوں كو دنياوى چزیں دی گئی ہیں وہ انہیں جع کرنے سمیٹنے میں گئے ہوئے ہیں انہیں مجھنا چاہئے کہ پروردگار جل مجدہ کی رحمت لیعنی جنت اوروہاں کی تعمیں اس سے بہتر ہیں۔

الله تعالی کے نزدیک دنیا آئی زیادہ ذلیل ہے آگروہ اسے اپنے دشمنوں کو بھی دید ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے پھر کا فر بھی الله تعالیٰ کی مخلوق ہیں آئیس آخرت میں کوئی نعت نہیں ملنی للمذا آئیس دنیا میں بہت کچھ دے دیا جاتا ہے مومن بندوں کو کا فروں کی دنیاد کی کر دال ٹیکا نہ مومنا نہ مجھداری کے خلاف ہے۔

حضرت شدادرضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو ارشادفر ماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! یہ بات بلاشک وشہہ ہے کہ دنیا ایک سما مان ہے جوسب کے سامنے حاضر ہاں میں سے نیک وبدسب کھاتے ہیں اور بلاشبہ آخرت کا وعدہ سچا ہے اس میں وہ بادشاہ فیصلہ کرے گا جو عادل ہے قادر ہے وہ حق ثابت فرمائے گا اور باطل کو باطل کر دے گا تم آخرت کے بیٹے بنواوردنیا کے بیٹے مت بنوکیونکہ ہرماں کا بچاس کے پیچے جاتا ہے۔ (مشکلو قالمصافی ۲۳۵)

وَانْ كُلُّ فَاكَ لَمَا مَتَاعُ الْمَيْوةِ الدُّنْيَا (اوربيسب دنيا والى زندگى كےسامان كےسوا كچينيس دنيا حقير إور

فانی ہے یہ چیزیں بھی حقیر ہیں اور فانی ہیں )۔

والدخرة عنى رَبِكَ المُتَقِينَ (اور آخرت يعنى اس كى باقى رہنے والى تعتيں آپ كے رب كے نزد يكم مقين كے الله عنى ال

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَنَا فَهُولَدَ قَرِيْنَ® وَإِنَّهُ مُرلَيْصُلُّ وُنَهُ فَعَن

اور جو محض رحمٰن کی نصیحت سے اندھابن جائے ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں مودہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور بلاشیدہ ان کوراستہ سے

السَيِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُ مُرْتُحُونَ هُوَ مُنْ الْأَنْ فَي إِذَا جَآءَنَا قَالَ يلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ

رو کتے ہیں اور بدلوگ خیال کرتے ہیں کدوہ ہدایت یافتہ ہیں یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کداے کاش میرے اور تیرے در میان

المُفْرِقِيْنِ فَبِشُ الْقَرِيْنُ وَكُنْ يَنْفَعَكُمُ الْيُوْمُ إِذْ ظَلَمْتُمُ الْكُوْرِ فِي الْعَذَ ابِ مُشْتَرِكُونَ ٥

مشرق اورمغرب دالی دوری ہوتی سوتو براساتھی تھا'اور جب تم نے ظلم کیا تو آج تہہیں ہے بات ہر گزنفع نیدے گی کہتم عذاب میں شریک ہوئ

اَفَانْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْتَهُدِي الْعُنْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلْلِ مُبِيْنٍ ® فَإِمّا نَذْ هَبَنَ بِكَ

كياآپ بېرول كوسنادىي كے يالندهول كوبدايت دے دي كاوران لوگول كوجوسرى كرابى ميں بين سواگر بم آپ كولے جائين تو

ٷَأَنَامِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿ وَنُرِينَكَ الَّذِي وَعَلَى اللَّهِ مَ وَاتَّاعَلِيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿ وَاسْتَمْسِكَ

جى ہمان عبدلدلينوالي بهمآپوده چرد كھادي جس كاہم نے ان عدد كيا جدو بلاشبه مان پقدرت د كھنوالي بين سوآپ كا بِالَّذِ فِي اُوْرِى إِلَيْكَ اِلنَّكَ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيْدٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِ كُوْلَكُ وَلِقَوْمِكَ وَسُوفَ تُسْتَكُونَ ﴿

طرف جودی گئی ہاں پرمشولی سے قائم رہے بادائی آپ مرام تنقیم پر ہیں اور باشر بی قرآن شرف ہا پ کے لئے اور آپی فرم کے لئے اور عقریبتم سے موال کیا جائے گا

وَسْكُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْسِ الْهَدَّ يُعْبَدُهُ ن

اورائ رسولوں میں بے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہاں سدریافت کر لیج کیا ہم نے جن کے موادد مرے معبود تجویز کے ہیں جن کی عبارت کی جائے؟

جور حمٰن کے ذکر سے عافل ہواس پر شیطان مسلط کر دیا جا تا ہے قیامت کے دن اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچے گا کہ دوسروں کو بھی تو عذاب ہور ہاہے آپ علیہ کی زندگی میں بھی ان پرعذاب آسکتا ہے تفسید: لفظ بَعْشُ عَشَیٰ یَعْشُو سے بَدُعُو کے دزن پرمفارع کا صیغہ ہے مَن شرطیہ داخل ہونے کا دجہ سے مجروم ہے جس کی دجہ سے داؤ حذف ہو گیااس کا لغوی معنی ہے کہ تھوں میں کوئی بیاری نہ ہوت بھی نظر نہ آئے اور بعض حضرات نے اس کا میم عنی بتایا ہے کہ نظر کمزور ہوجائے جس سے اچھی طرح نظر نہ آئے آیت کا مطلب سے بہت سے لوگوں کے پاس حق آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی لیعنی انہوں نے قر آن کو سنا اور بھالیکن قصداً وارادۃ اس کی طرف اندھے بن گئے جولوگ اس طرف اندھے بن گئے جولوگ اس طرف اندھے بن گئے جولوگ اس طرف کو خوال سنا کی طرف سے ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جا تا ہے اور ان کو حق قبول نہیں کرنے دیتا اور حق پرنہیں آنے دیتا یہ شیاطین جو اس قسم کے لوگوں کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ جن کے ساتھی شیاطین بن جاتے ہیں راہ حق سے ہے جانے اور گمراہی میں پڑجانے کے باوجود یہی تجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر سیکی شیطان اس قرین کے علاوہ ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے کہتم میں سے ہرایک کے ساتھ ایک قرین فرشتہ اور ایک قرین شریف میں ذکر ہے کہتم میں سے ہرایک کے ساتھ ایک قرین فرشتہ اور ایک قرین شیطان مقرر ہے۔ (رواہ مسلم)

ان گراہوں کی دنیا میں توشیاطین ہے دوئتی ہے لیکن جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو گراہ ہونے والا آدئی اپنے ساتھی لینی شیطان ہے کہ گا کہ تو نے میراناس کھویا کاش دنیا میں میرے اور تیرے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہوتا جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان ہے تو میرابراساتھی تھا تو نے جھے گراہ کیا اور کفروشرک اور برے اعمال کو اچھا کر کے بتایا۔ کھا فی المسورة حم المسجدہ و کتیک ناگئے ہوئے فرگئے فرگئے فرگئے فالگئے ہوئے گا ایکن ایڈی کی اور برے اعمال کو اچھا کر کے بتایا۔ کھا فی المسورة حم المسجدہ و کتیک ناگئے ہوئے فرگئے فرگئے فرگئے ہوئے اعمال ان کی نظر میں اچھے بنا کردکھار کھے تھے اور جن انسانون کو بہکاتے تھے وہ بھی ان کے بہکانے کی وجہ دنیا میں تو گئر پر جے رہے تھے پھر جب قیامت کے دن موجود ہوں گئو سب کو دوز خ میں ڈال دیا جائے گا وہاں ایک دوسرے کو عذاب میں دیکھیں اس بات سے کی کو پھونغ نہ ہوگا کہ سب دوز خ میں ٹیا ہیں ، دوسرے کو مصیبت میں دیکھر کہا ہو جاتی ہوگا کہ سب عذاب میں بیں ، دوسرے لوگ بھی اس کے مہم تھا مصیبت میں بیں ، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں بیں ، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں بیں ، دوسرے لوگ بھی اس مصیبت میں بیل ہیں جو ہم پر آتی ہے وہاں اس بات سے کی کو پھونغ نہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کیوکہ وہاں کا عذاب بہت بخت ہے۔

دنیا میں جو بہت سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو حق جانے اور پہچانے ہوئے اسلام قبول نہیں کرتے اور نہا میں جو بہت سے لوگ ہیں جو سلمان نہیں ہیں جو ان کا حال ہوگا وہی ہمارا ہو جائے گا ایسے لوگوں کو بتا دیا کہ عذاب میں پڑنے والوں کے ساتھ عذاب میں جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جانا یہ کے دو سرے لوگ بھی عذاب میں جیں۔

بہت ہے وہ لوگ جومسلمان ہونے کے دعویدار ہیں ان کا بھی پیطریقہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فرائض انجام دوحرام سے بچواور گنا ہوں کو چھوڑ وتو کہد دیتے ہیں کہاورکون شریعت پرچل رہا ہے جوہم چلیں پیر جاہلانہ جواب ہے یہاں تو گنا ہگاروں کی جماعت میں شریک ہونانفس کو اچھا لگ رہا ہے لیکن روز قیامت جب گنا ہگاروں کی صف میں کھڑ ہے ہوں گے اور عذاب میں جتلا ہوں گے اس وقت اس بات سے کسی کو پچھوٹا کدہ نہ ہوگا کہ ہم بھی عذاب میں ہیں تو کیا ہوااور ہزاروں آدمی بھی تو عذاب میں ہیں اس بات کا خیال کرنے سے کسی کا عذاب ہم بھی تو عذاب میں ہیں اس بات کا خیال کرنے سے کسی کا عذاب ہم بھی ہوائے گا۔

اکفاکنت تشیر الفی قرار الآیة) (کیا آپ بہرول کوسنا سکتے ہیں یا اندھوں کوراہ پرلا سکتے ہیں جوصری گراہی ہیں ہیں اس میں رسول اللہ علی ہیں ہے کہ جولوگ بہر اوراندھے ہیں اورصری گراہی میں ہیں آپ انہیں ہدایت پڑییں لا سکتے بعنی ال کو ہمایت ویٹا آپ کے اختیار سے خارج ہے آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں آپی گاتی ہی و مدداری ہے۔ گالتاک فیکن یک (الآیة) (سواگر ہم آپ کو لے جائیں بعنی دنیا ہے اٹھالیں (یا کمه معظمہ سے نکال کر لے جائیں) تو ان لوگوں کا پھر بھی عذاب سے چھٹکارہ نہیں ہم ان سے انتقام لے لیں گے آپ کے سامنے ہو جھے ہم آپ کو دکھادیں یا آپ کے بعد ہو ہمیں سب پر قدرت ہے کی انہیں کفری سز اضرور ملے گی بعض مفسرین نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ کو حکست ہوئی تر بھی ہوئے قیدی بھی ہوئے آیت کر یمہ میں اس انتقام کا تذکرہ ہے۔

فَاسْتَمْسِكَ بِالْلَاِئِ اَوْتِی اِلْیَكَ (سوجووی آپ ی طرف بھیجی ہے یعن قرآن نازل کیا گیا'اں پرآپ مضبوطی سے قائم رہنے آپ سید سے راستے پر ہیں وقوت کے کام میں لگار ہنا اور جمار ہنا ہے آپ می ذمدداری ہے اس میں اللہ کی رضا ہے کوئی مانے نہ مانے آپ اپنا کام کئے جا کیں۔ (کلا فسرہ القرطبی)

وَإِنَّ لَيَٰ لَأَنَّاكُ وَلِقَوْمِكَ (اور بلاشبريقرآن شرف بآپ كے لئے اورآپ كي قوم كے لئے)اس آيت ميں الله جل شانۂ نے امتنان فرمانیا اوررسول اللہ علیہ کو خطاب فرمایا ہے کہ بیقر آن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے باعث شرف ہاللہ تعالی شانۂ مالک الملک ہے اور ملک الملوک ہے سب بادشا ہوں کا بادشاہ ہے اس کاسی سے خطاب فرمانا سے بہت برا شرف ہے محدرسول التعالي بالله تعالى نے اپنى كتاب نازل فرمائى اور بار بارآپ كو خاطب فرماياس ميسآپ کے لئے بوے شرف اور فخر کی بات ہے پھڑآپ کے واسطہ سے آپ کی قوم کوخطاب فرمایا اور ان کی زبان میں اور ان کی لفت میں قرآن مجیدنازل فرمایاان کے لئے بھی ہے بات بڑے شرف کی ہے بہت سوں نے اس کی قدردانی نہ کی اور كفر پر مر گئے اور بہت سول نے قدردانی کی اس پرایمان لائے اس کی تلاوت کی اس کو پڑھااور پڑھایا اور آ گے بڑھایا یہ سب اہل عرب کے لئے بوے شرف اور فخر کی چیز ہے نزول قرآن سے لے کرآج تک پورے عالم میں قرآن مجید پڑھااور پڑھایا جاتا ہے جتنے بھی پڑھانے والے ہیں سب کی سند حضرات صحابہ تک پنچی ہے جنہوں نے قرآن کوسیکھا اور سکھا یا اور اس کی قراوت اور روایات اور طرق ادا کوآ کے بر حایا قرآن مجید کی وجہ سے عربی زبان کی پوری دنیا میں اہمیت ہوگئ اس کے قواعد لکھے گئے بلاغت پر کتابیں تصنیف کی گئیں قرآن کی وجہ سے خود عرب بھی بلند ہو گئے ورندزول قرآن سے پہلے دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نظی یمن مس سری کا اقترار تها اورشام میل قیصر فعرانی کا اور مدینمنوره میل یمودی صاحب اقترار بن موع تھے۔ لِقُوْلِكَ سے بعض حضرات نے قریش مکہ کومرادلیا کیونکہ قرآن مجیدان کی لغت میں نازل ہوا اور بعض حضرات نے مطلقاع بي بو لنه والول كومرادليا بي تفيراس صورت ميس بجبكه ذكر سي تذكره مرادليا جائي جس كا عاصل ترجمه شرف اور فخر کیا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے قو مِک سے عام مونین مراد ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ قرآن آپ کے لئے ہے اورآپ کی قوم یعنی اہل ایمان کے لئے نقیحت ہے۔

وَلَقُلُ ارْسَلُنَا مُوْسَى بِالْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنِّيُ رَسُولُ رَبِّ الْعَلَيْنَ @فَلَمَّا جَأَءَهُمْ اور پرواتی بات ہے کہ ہم نے موئی کو عون اوراس کی آوم کے بڑے کو گوں کے پاس پی نشانیاں دے کر بھیجا البذاموی نے کہا کہ پیشک میں رب الخلمین کارسول ہوں موجب وہ ان کے پاس بِالْتِنَآ إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْكُونَ @وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ أَيْةِ إِلَّا هِيَ ٱلْبُرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَّهُمْ ہاری نشانیاں لے کرآئے تو یکا یک وہ ان نشانیوں پر ہننے لگے اور ہم انہیں جو بھی کوئی نشانی دیے تصور و دوسری نشانی سے بڑھ کر موتی تھی اور ہم نے بِالْعَــَابِ لَعَلَّهُ مِّرِيرَجِعُونَ ﴿ وَقَالُوا يَالِيُهُ السِّعِرُادْءُ لِنَارَبُكِ عِلَا عَمِدَ عِنْلَا إِنَّنَالَمُمْتَكُونَ ﴾ أثين عذاب كراته يكزانا كرومازة ماكي اورانهول في كها كراب والدكون والمراق والمراح المراح كالاست في تحديد كما يه بالشروع بالمراح والمراح والمراح المراح كالمراح المراح المرا فَلَتَاكَنَتُفْنَاعَنَّهُ مُ الْعِنَابِ إِذَاهُمْ يَنْكُنُّونَ ﴿ وَنَاذَى فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ وجب ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا تو یکا کیک وہ عہد کوتو ژرہے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرادی اس نے کہا کہ اے میری قو ٱكنْس لِي مُلْكُ مِصْرَو هٰنِ وِ الْكَنْهُ وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ آمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ یا میرے لئے مصر کا ملک نہیں ہے؟ اور بینہریں جاری ہیں میرے نیج کیا تم نہیں دیکھتے 'بلکہ میں اس مخص سے بہتر ہول هٰذَاالَّذِي هُوكِهِنْ لَهُ وَلَا يُكَادُيبُنُ ٥ فَلُولًا ٱلْقِي عَلَيْهِ النَّوِلُّ مِّنْ ذَهَبِ اَوْجَآءُ مَعُهُ جو ذلت والا ب اور وہ واضح طور پر بات بھی نہیں کرسکتا سواس پرسونے کے نگل کیوں نہیں ڈالے گئے یا اس کے ساتھ الْهَلَيِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُونُهُ إِنَّهُ مُكَانُوْ اقْوُمًا فَسِقِينَ ﴿ فَكَتَا فرشتے آ جاتے لگا تار جماعتیں بنا کر 'سواس نے اپنی قوم کومغلوب کرلیا سوانہوں نے اسکی اطاعت کی بلاشبدہ ولوگ فاسٹین تھے 'سوجب اسَفُوْنَا انْتَعَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنْهُ مِلَ أَجْمَعِيْنَ فَ فَجَعَلْنَهُ مُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِيْنَ

أنهول نے بمیں غصد لایا تو ہم نے ان سے انتقام لےلیا۔ سوہم نے ان سب کوغرق کردیا بھرہم نے آبیں آئندہ آنے والوں کے لئے سلف اور نمونہ بنادیا۔

## حضرت موسیٰ علیه السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنا'اوران لوگوں کامعجزات دیکھ کر تکذیب اور تضحیک کرنا' فرعون کا اپنے ملک پر فخر کرنا اور بالآخرا پنی قوم کے ساتھ غرق ہونا

قسفسير: ان آيات مين حضرت موى عليه السلام كى بعثت ورسالت اور فرعون اوراس كى قوم كرمر دارول اور چوہدریوں کی تکذیب پھر ہلاکت اور تعذیب کا ذکر ہے جب حضرت موسی علیہ السلام فرعون اور اس کے اشراف قوم کے یاس الله تعالی کی نشانیاں یعنی معزات لے کر پہنچ تو ان لوگوں نے ان کا فداق بنایا جب حضرت موی علیہ السلام نے اپنی لا فھی کو ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اڑ دھا بن گئ تو فرعون اوراس کے درباریوں نے کہا کہ ابی بیکیا مجزہ ہے بیتو جادو کا کرشمہ ہے۔اس کے بعدان لوگوں نے جادوگر بلائے ان سے مقابلہ کرایا جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیس جو حاضرین کو دیکھنے میں دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہورہی تھیں حضرت موی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالاتو وہ ان کے بنائے ہودھندے کو چٹ کرنے لگاس پر جادوگر ہار مان ہو گئے جس کا واقعہ سورۃ الاعراف سورۃ طرا اورسورۃ الشعراء میں فدكوره ب حضرت موى عليه السلام كادوسرام عجزه يد بيضا تقااس كامقابله كرني كاتوجمت بى نه جوكى اورنه بوسكي تقى كيونكهوه امرغیراختیاری تھاان کےعلاوہ اور بھی معجزات تھے جوفرعونیوں کے لئے بھیجے گئے تھے جن کا ذکر سورہ اعراف میں یوں بيان فرمايا ہے وَانْسَلْنَاعَكَيْهِ مُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُنْلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْيَ مُفتَصَّلَتٍ (لِعِن بم ن ان يرطوفان اور ٹڈیاں اور جو ئیں اور مینڈک اور خون بھیج دیا تو منبح وتشریح کیلئے آیت بالا کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے 'یہ چیزیں ان پر عذاب كے طور برتھيں مضرت موى عليه السلام كے متعدد معجزات تھے جب كوئى نشانى ظاہر ہوتى تھى تو وہ اپنى ساتھ والى دوسری نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تواسے جادوہی سمجھ رہے ہیں تم کہتے ہو یہ میرے رب کی طرف سے ہے جو مجھے بطور مجز وعطاء کیا ہے اور تم یہی کہتے ہو کداگر تم ایمان لے آؤ گے تو میر ارب تمہارے اس عذاب کو ہٹا دے گا ہماری سمجھ میں یہ بات آتی تونہیں ہے ہم تو تہہیں جادوگر ہی سمجھ رہے ہیں لیکن اگر تمہارے رب نے هماراعذاب بثادياتو بمضرورراه يرآجائيل كالشتعالى كاطرف ساعذاب بثادياجا تاتفا توابنا عهدتو ريخ تصاور كافر کے کا فربی رہتے تھے فرعون کوفکر گلی ہوئی تھی کدیچھ بڑے بڑے مجزات دکھا تا ہے کہیں ایسانہ ہو کہ میری قوم کے لوگ اس بات کو قبول کرلیں اور میری حکومت اور سلطنت جاتی رہے اور یہی بردابن جائے لہذاس نے اپی قوم میں آیک منادی کرا دی اوراین برائی ظاہر کرنے کے لئے کہا کہ دیکھوییں مصر کابادشاہ ہوں میرے نیچے نہریں بہتی ہیں میں اس شخف سے بہتر ہوں جونبوت کا دعوی کررہا ہے میمرے مقالبے میں ذات والا ہاس کی مالی حیثیت بھی نہیں اور بیاوراس کا بھائی اس قوم میں سے ہے جو ہمارے خدمت گزار ہیں فرمانبردار ہیں فقالوًا اَنْدُون لِبُنْدُنِنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُمَالناعْدِدُون بداول و دنیاوی اعتبارے مجھے کم ہیں اس کی کچھ حیثیت نہیں اور دوسری بات بیہ کہ بیاچھی طرح بیان بھی نہیں کرسکتا (حضرت موی علیدالسلام کی زبان میں جولکنت بھی اس کی طرف اشارہ کیا)اور تیسری بات بیہ کداگر شخص نبی ہے تو بہت برا مالدار ہونا چاہئے اگر نبی ہوتا تو اس پرسونے کے نگن ڈالے جاتے اور چوتھی بات بیہ کداس کی تائید کے لئے فرضتے آنے چاہئیں تھے جولگا تارمفیں بناکرآ جاتے اس کی تائیداور مددکرتے۔

سبوق م کے چھوٹے لوگ بولے لوگوں کی طرف دیکھا کرتے ہیں بر لے لوگ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے تھان کی دیکھا دیکھی قوم کے چھوٹے لوگ بولے لوگوں کی طرف دیکھا کرتے ہیں بر لے لوگ فرعون کی اطاعت کا دم بحرتے دیکھا دیکھی قوم کے چھوٹے بڑے لوگ فاس اور نافر مان تھ شرارت سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے کفر پر رہنے کا فیصلہ کیا سمجھانے سے بازندا ہے موئی علیہ السلام کی اور مجزات کی ہوئے ہوئے تھے انہوں نے کفر پر رہنے کا فیصلہ کیا سمجھانے سے بازندا ہے موئی علیہ السلام کی اور مجزات کی ہاد بی کی اور مجزات کو جاد و بتایا بیسب با تیں اللہ تعالی کا غضب نازل کرنے والی تھیں اللہ تعالی نے ان سے بدلہ لے لیا اور ان سب کو ڈبود یا غرق کرنے تک کا واقعہ بیان کرنے مالے موالہ مونے ڈبود یا غرق کرنے تک کا واقعہ بیان کرنے والوں کے لئے سلف یعنی پہلے گزر جانے والوں کے لئے سلف یعنی پہلے گزر جانے والوں کے بعد فرمایا کچھیلنھ تھوسکھا کہ ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لئے سلف یعنی پہلے گزر جانے والوں کے لئے سان کا واقعہ جرت اور تھی تھیں ہوئے ہیں مواعظا الاخرین مواعظا الاخرین مواعظا الاخرین مونے ہیں کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گی ان میں آنے والوں کے واقعات جنہیں سلف کہا جاتا ہے بعد میں آنے والوں کے گئے والوں کے گئے جرت ہوتے ہیں اور اس بات کا نمونہ بن جاتے ہیں کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گی ان کے ساتھ یرانے لوگوں جیسا معاملہ کیا جائے گا۔

قولة تعالى ام انا حير قال ابو عبيدة أم بمعنى بل ليس بحرف عطف ، وقال الفراء إن شئت جعلتها من الاستفهام وان شئت جعلتها من النسق على قوله اليس لى ملك مصر ، وقيل هى زائدة وقوله مُ قُتَرِئِين معناه قال ابن عباس رضى الله عنه يعاونونه على من خالفة وقال قتادة متنا بعين قال مجاهد يمشون معه والمعنى هل ضم اليه الملائكة التى يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويصرفهم على امره ونهيه فيكون ذلك اهيب فى القلوب.

وقوله تعالى فاستخف قَومَهُ قال ابن الاعرابي المعنى فاستجهل قومه لنخفة احلامهم وقلة عقو لهم، وقيل استخف قومه قهرهم حتى اتبعوه يقال استخفهٔ خلاف استشقلة واستخف به اهانه.

قولمه تعالى فَلَمَّا اسَفُونَا عن ابن عباس أى غاظونا واغضبونا والغضب من الله اما ارادة العقوبة فيكون من صفات الفعل. (من القرطبي ص ١٠١ ج١١) فيكون من صفات الفعل. (من القرطبي ص ١٠١ ج١١) (ارشاواللي اَمُ اَنَا خُيْرٌ، ابوعبيدٌ أَنَى كَهاامُ بَلُ كَمْ عَنْ شِ بِ مَرْفِ عَطف بَيْن بِ مَرْاء كَمْ بِن الرّجا التقهام كيك مجموعا موتواكن الدير علف مان الوبعض في كهاذا تدب \_

"مُسَقُنَسِوِنِیْنَ" حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عظم فرماتے ہیں: اس کامعنی ہے وہ مخالفوں کے خلاف اس کی مدد کرتے ، قیادہ کہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے اس کی مدد کرتے ، قیادہ کہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے مطلب مید ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوئے جواس بات کی دلیل ہوتے کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان فرشتوں سے کم اس کے ساتھ فرشتے ہوئے جواس بات کی دلیل ہوتے کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان فرشتوں سے کم شرت حاصل کرتا اور امرونہی کا ان پر تصرف کرتا تو اس سے دلوں میں رعب پڑتا۔

"ف سُتَخَفَّ قَومَهُ" ابن الاعرابي كہتے ہیں اس كامعنی ہاں كی قوم معقلی و بوقونی كی وجہ سے حضرت موسیٰ عليه السلام كونا سجيم بحصتی رہی ، بعض نے كہامعنی ہيہ كہ حضرت موسیٰ عليه السلام كی قوم نے فرعونیوں کے ظلم كو بلكا سمجھا اوراس كی اطاعت میں گےرہے كہاجاتا ہے نخالفت نے اسے بلكا كرديا ، اوراس نے اس كی الهانت كی۔ "فَلَمَّا السفُوْنَا" حضرت عبداللہ بن عباس سے مردی ہے كہ اس كامعنی ہے انہوں نے ہمیں غضبناك كيا اور غصد دلايا ،

''فلمما 'اسفو نا'' حضرت عبدالله بن عباس ہے مروی ہے کہا گاہ کی ہے انہوں نے یک صببا ک نیا اور مصد اوراللہ تعالیٰ کے غصہ کا مطلب اگر سر ادینے کا ارادہ ہوتو پیدزاتِ الٰہی کی صفت ہے اگر مراد سرزاہے تو بیغل کی صفت ہے ک

وكتًا خُرِبَ ابْنُ مَرْيَكُمُ مِثُلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُونَ ﴿ وَقَالُوْ عَالُوا عَالُهُ مُنَا خَيْرٌ الْمُعُومُمَا

اور جبان كرما مخال مريم ك معلق الك عجب مضمون بيان كي الواج كحب آب كية م كوك ال كاجب جيزم بير الدانبول في كيا كيا ماد يم معدوم تريي إده ال الوكول في بيات بوآب

ضَرَّيُوْهُ لِكَ إِلَاجَكَ لَا ثَبِلُ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ فِي إِلَّا عَبْدُ انْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ

بیان کی ہے صرف جھڑنے کے طور پر بے بلکہ بات سہ ہے کہ پوگ جھڑا او بین وہبیں ہے گرایک ایسا بندہ جس پرہم نے انعام کیااور ہم نے اسے

مَثُلًا لِبَنِي إِنْرَاءِيْلُ ۗ وَلَوْنَشَاءَ لِمُعَلِّنَا مِنْكُمْ عِلَيْكَةً فِي الْرُضِ يَغُلُفُون ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ

بنی اسرائیل کے لئے ایک موند بنادیا' اوراگر ہم جا ہے تو زمین میں تم نے فرشتے پیدا کردیے جو یکے بعد دیگرے رہا کرتے اور بے شک

لِلسَّاعَةِ فَلَاتُمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْعٌ ۗ وَلَا يَصُرُّنَّكُمُ الشَّيُظنُ

وہ قیامت کے علم کا ذریعہ ہیں سوتم لوگ اس میں شک نہ کرواور میراا تباع کرویہ سیدھارات ہے 'اور شیطان تمہیں ہرگز نہ روک دے

اللهُ لَكُوْعَدُ وَعَيْدِينٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِينًا يَ إِلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَلْ جِنْتُكُمْ بِالْخِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُوْ

بلاشیده متمهارا کھلا دشن ہے اور جب عیسیٰ واضح مجزات لے کرآئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کرآیا ہوں اور تا کہ میں تمہارے لئے بعض

بعض الذي تَغْتَلِفُونَ فِي الْحَفَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَبِّكُمْ فَأَعْبُ كُوهُ \*

دوبا تنس بیان کروں جن میں تم اختلاف کرتے ہوسوتم اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کروبلا شباللہ ہی میرارب ہےاور تنہمارارب ہے سوتم اس کی عبادت کرو

هذا إِرَاطُ مُسْتَقِيْرُ ﴿ فَاخْتَلَفَ الْكَثْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْامِنْ

بيسيدهاراستد بسوجاعتوں نے آپس ميں اپنے درميان اختلاف كرليا۔ سوجن لوگوں نے ظلم كيان كے لئے ہلاكت ب

عَنَابِ يَوْمِ ٱلِيْمِ ﴿ هَلُ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ٱنْ ثَالْتِيهُ مْرِبَغْتَةً وَهُ مُرَلايَثُمُ عُرُونَ ﴿

اس دن کے عذاب سے جودرد تاک ہوگا ہیاوگ بس قیامت کا انظار کررہے ہیں کدوہ ان کے پاس اچا تک آجائے اور انہیں خبر بھی ندہو۔

ٱلْآخِلَّاءُ يُوْمَيِذٍ لَكِفْهُ مُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ الْالْمُتَقِيْنَ ۖ

جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے مثمن ہول گے مگر جولوگ ہیں ڈرنے والے

قریش مکری ایک جاہلانہ بات کی تردید حضرت عیسی علیہ اصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا تعارف اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہی صراط متنقم ہے

قفسیو: تفسر قرطی میں لکھا ہے کہ قریش نے عبداللہ بن زُبُعُوی سے کہا (اس وقت اس نے اسلام آبول نہیں کیا تھا کہ محمظ اللہ ہے کہ اللہ کے سوا تھا کہ محمل اللہ ہے کہ اللہ کے سوا عمل کے محمل اللہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہودوزخ کا اید هن ہو (یہ سورۃ الانہیاء کی آیت ہے ) تو عبداللہ بن زبعری یہ بن کر کہنے لگا کہ میں موجودہوتا تو اس کی تر دید کر دیتا قریش نے کہا کہ تو کہا اللہ نے کہا کہ میں یوں کہتا کہ یہ بی اسلام ) ہیں جن کی نصاری عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ دونوں دوزخ کا ایندهن ہیں قریش کو یہ بات بیند آئی اورانہوں نے خیال کیا کہ یہ لاجواب کرنے والاسوال ہے یہ بات بن کروہ لوگ بہت خوش ہوئے اورخوشی بات بیند آئی اورانہوں نے خیال کیا کہ یہ لاجواب کرنے والاسوال ہے یہ بات بن کروہ لوگ بہت خوش ہوئے اورخوشی کے مارے چیخے کے سورۃ الانبیاء میں ان لوگوں کا جواب گزر چکا ہے ایک الذین سبھی نہ کہ قریباللہ نہ آئی المؤسنی المؤسنی الوگوں کا جواب گزر چکا ہے ایک الذین سبھی نہ کہ قریباللہ نہ المؤسنی کے مارے چیخے کے ساری طرف سے بھلائی مقدر ہو چی ہوں جہنم سے دورر کھے جا کیس کے )

اورا یک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک دن یوں فرمایا یَا مَعْشَوَ قَوَیشِ لَا حیو فی احدِ یُعسِد من دُونِ اللّهِ (اے قریش کی جماعت اس میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ کے سواجس کی عبادت کی جاتی ہو) یہ تن کر قریش کہنے گئے گیا آپ یہ نہیں فرماتے کئیسٹی علیہ السلام نبی تضاور عبد صالح تضآپ کے کہنے محطابق وہ بھی دوزخ میں جانے والوں میں شار ہوئے کیونکہ ایک جماعت نے ان کی عبادت کی ہے انہوں نے ریبھی کہا کہ اللہ کے سواجن لوگوں کی عبادت کی گئی اگر وہ سب دوزخ میں ہوں گئو ہم اس پر اضی ہیں کہ ہمارے معبود بھی عیسیٰ اور عزیر اور ملائکہ (علیم السلام) کے ساتھ ہوجا کیں لینی ان حضرات کا جوانجام ہوگا وہی ہمارے معبودوں کا ہوجائے گا۔

 حضرت ابوا مامدرضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ ہدات کے بعد جن لوگوں نے بھی گراہی اختیار کی انہیں جھڑے بازی دے دی گئی لیمن ان کا مزاج جھڑے بازی کا بن گیا اس کے بعدرسول اللہ علیہ نے بیا بت ماخ گر فو الک الکہ کا کا بک کے خود کو کھی کے بیات ماخ گر فو الکہ کا کا بک کے خود کو کھی کہوئ کا اللہ علیہ نے بیا بت ماخ گر فو الکہ کا کا بک کے خود کو کھی کہوئ کا دوت فرمائی۔ (رواہ الرفدی)

اِنْ کُووَ اِلْاَعَبْدُ اَنْعُنَا عَلَيْهِ (عسیٰ بن مریم علیه السلام محض ایک ایسے بندے ہیں جن پرہم نے انعام کیا لیمی عسیٰ علیہ السلام پرہم نے انعام کیا انہیں نبوت سے سر فراز کیا نبی تواس لئے آتے تھے کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیں نہ میہ کہ دوہ اپنی عبادت یا حمالت ہے میں میں خوادت یا کسی بھی غیر اللہ کی طرف بلائیں جن لوگوں نے ان کی عبادت کی وہ اُن کی حمافت ہے ان کے اعمال کی سر احضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مطفے گئی؟ جنہوں نے ان کی عبادت کی وہی دوز خ میں جانے والے ہیں اور جن بتوں کی عبادت کی گئی وہ کی دوز خ میں داخل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام دیگر انہیائے کرام علیم السلام کی طرح اللہ کے زدیک منعم و مکرم ہیں۔

وَجَعَلْنَا لُهُ مَكَالًا لِبَنِي إِنْكَ اور بَم فَعِينَ عليه السلام كوبنى اسرائيل كيليّ الكينموند بنادياتها) أبيس بغير باب ك پيداكياجس سے الله تعالی شاند كی قدرت كالمه كالوگول كولم موگياده بغير باب ك بھی پيدا فرمانے پرقدرت ركھتا ہے قسال القرطبى اى اية وعبرة يستدل بها على قدرة الله تعالىٰ فان عيسى كان من غير اب.

اس کے بعد فرمایا وکونگا ایک انداز (الایة) (اوراگریم چاہتو زین بیل تم سے فرشتے پیدا کردیے جو کیے بعد دیگرے زمین بیل رہا کرتے) لیمن اندانوں سے فرشتے پیدا کردیتے جوز میں بیل رہتے ان کی پیدائش بھی آ دمیوں کی طرح ہوتی اور موت بھی لیمن آئے جائے رہتے بیالفاظ کا ظاہری ترجمہ ہو ھو قبول فی تفسیرہ اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے بیکھا ہے کہ اگریم چاہتے تو فرشتوں کوز مین میں آباد کردیتے اپی مخلوق کوہم جہاں چاہیں آباد کر رہتے گلوق مخلوق ہی ہے کہیں بھی رہوہ عبادت کے لائن نہیں ہو سکی فرشتوں کا آسان میں تھرانا کوئی ایسا شرف نہیں ہو سکی فرشتوں کا آسان میں تھرانا کوئی ایسا شرف نہیں ہے کہ وہ معبود ہوگئے یا یہ کہ انہیں اللہ کی بیٹیاں کہا جا سکو المعنی لونشآء لا سکنا الارض الملئکة ولیس فی اسکا ننا ایا ھم المسماء شرف حتیٰ یعبد وا اویقال لھم بنات الله. (معنی ہے کہ اگریم چاہتے تو ہم فرشتوں کوز مین میں تھرادیے ،ان کے آسان میں تھرائے میں کوئی ان کا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت شروع کردی جائے کوز مین میں تھرا انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جائے)

آیت بالا کا ایک مطلب معالم التزیل جسم س۱۳۳ ش بیلها به کداگر بم چایی تو تهمین بلاک کردین اورتمبارے بدلدزین میل فرشتے پیدا کردیں جوزین کے آباد کرنے میں تمہارے خلیفہ بوجا کیں اور میری عبادت اور فرمانبرداری کریں فیکون لفظة منکم بمعنی بدلا منکم قال القرطبی ناقلا عن الدهری ان من قد تکون للبدل بدلیل هذه الایة.

وَإِنَّهُ لَكِ لْمُ لِلسَّاعَةِ (اور بلاشبوه قيامت علم كاذربيه)

بعض حضرات فرمایا ہے کہ اِن کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہادر مرادیہ ہے کہ قرآن مجید قرب قیامت کی نشانی ہے ( کیونکہ حضوراقدس علیق کاتشریف لانا بھی اسبات کی دلیل ہے کہ اب قیامت قریب ہے کہ ما قبال المنبی صلی اللّٰه علیه وسلم بعثت انا والساعة کھاتین ( میں اور قیامت اس طرح بھیج گئے ہیں جیسے یدونوں انگلیاں

قريبقريب

میں تحریف کرلی ہےاسے واضح کرتا ہوں۔من روح المعانی

اوربعض حضرات نے فر مایا ہے کہ إنسه كی خمير حضرت عيلی عليه السلام كی طرف رائح ہے اور مطلب بيہ كہ حضرت عيلی عليه السلام قيامت كے قرب اور عيلی عليه السلام قيامت كے قريب آسان سے نازل ہوں گے ان كانزول قرب قيامت كى دليل ہوگا (يادر ہے كہ قرب اور بعد أمُو راضا فيہ ميں ہے ہيں۔

كَالْتُقُواللَهُ وَكَطِيْعُونِ (سوتم الله سے ڈرواور میری اطاعت کرو) اِنَّ اللهُ مُؤدَیِّ وَرَجُکُمْ فَاعْبُکُوهُ (بلاشبدالله بی تمهارارب ہےاور میرارب ہے سوتم اسی کی عبادت کرو) هٰذَ اَحِدَاظُ مُسْتَقِیْدُ (بیسیدهاراستہ)

معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مجزات ظاہر فرمائے تھے (جن میں مُر دوں کا زندہ کرنااور مٹی کی چڑیا بنا کراس میں پھونک کراڑا دینا بھی تھاان کی وجہ سے اندازہ فرمالیا تھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعدلوگ میرے معبود ہونے کاعقیدہ بناسکتے ہیں لہٰذاانہوں نے پہلے ہی تردید کردی نصار کی پرتعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہی میر ااور تمہار ارب ہے اور تم اس کی عبادت کرو پھر بھی ان کو معبود مانتے ہیں۔

فَاخْتَ كَفَالْاَحْوَالِ مِنْ الْكِنْ وَ مِنْ اللَّهِ وَ اللهِ مِن جَاءُوں كورميان اختلاف ہوگيا) يعنى حضرت عيسى عليه السلام يعتقيدت ركھے والوں نے ان كے بارے ميں گروہ بندى كردى اور مختلف جماعتيں بن گئيں ايك جماعت كہتى ہے كہ حضرت عيسىٰ الله تعالى بى كى ذات ہے اورايك جماعت كہتى ہے كہ تين معبود ميں (جيسا كہورة مائدہ ميں ان كِوَلْ تقل فرمائے ہيں) اور ان ميں سے ايك جماعت كہتى ہے كہيسىٰ عليه السلام الله كے بيٹے ہيں (جيسا كہورة التو به ميں نصارىٰ كا ميول فرمائے ہيں) اور ان ميں سے ايك جماعت كہتى ہے كہيسىٰ عليه السلام الله كے بيٹے ہيں (جيسا كہورة التو به ميں نصارىٰ كا يہول فرمائے ہيں) اور ان ميں سے ايك جماعت كہتى ہے كہيسىٰ عليه السلام الله كے بيٹے ہيں (جيسا كہ ورائے ہيں الله خاتم البيين عليات الله خاتم البيين عليات دى وہ مسلمان ہو گئے جن لوگوں كو الله نے ہم ايت دى وہ مسلمان ہو گئے جيسا كہ شاہ حبشہ نجا شی اور وہاں كے دوسرے افراد كا واقعہ شہور ہے۔

فَوْيُكُ لِلْكِنِينَ ظَلَمُوْا مِنْ عَنَ الِ يَوْمِ الْكِيْمِ (سوجن لوگول نظلم كيا يعنى شرك اوركفركو اختيار كيا ان كے لئے ہلاكت و بربادى ہے جو دردناك عذاب كي صورت ميں ظاہر ہوگى يعنى قيامت كے دن عذاب ميں جائيں گے

هل ينظرون الاالتاعة أن تأليه مربعة وهر الانتفاعة أن تأليه مربعة وهر المرب المرب المرب المرب المرب المرب المربع ال

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فعل مضارع یظر ون کی شمیر قریش کی طرف راجع ہے ان کے سامنے قوحید کے دلائل ہیں قرآن کا معجوظ من ہے کھر بھی توحید پرنہیں آتے انہیں اس کا انظار ہے کہ اچا تک قیامت قائم ہوجائے اور انہیں پید بھی نہ ہوکہ وہ بھی اچا تک آنے والی ہے چونکہ وہ لوگ وقوع قیامت کو مانتے ہی نہ تھے۔صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کی کم فہی بیان فرمائی 'جیسے کوئی مخص اس چیز کے انتظار میں ہو جو ضرور واقع ہونے والی ہو اور جب وہ وہ آقے ہوجائے کا لائکہ وہ اس کے وقوع کو اپنے لئے خیر سمجھتار ہا ہو۔

قوله تعالىٰ اذاقَوُمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوُنَ.

قال القرطبى ج١٦ ص١٠٠ قرأ نافع و ابن عامر والكسائى "يَصُدون" (بضم الصاد) ومعناه يعرضون، قاله النَّحَقى، وكسر الباقون، قال الكسائى: هما لغتان، مثل يَعُرُشون، وَينمُّون و ينمُّون، ومعناه يصبُّون، قال الجوهرى: وصَد يَصُد صديدا، أى ضَبِّ وقيل انه بالضم من الصدود وهو الاعراض، وبالكسرمن الصبحيج، قاله قُطُرب، قال أبوعبيد: لوكانت من الصدو دعن الحق لكانت: اذا قومك عنه يصدون قال الفراء هما سواء، منه وعنه، ابن المسيب: يصدون يضجون، الصبحاك يعجون، ابن عباس: يضحكون، أبوعبيدة: من ضَم فمعناه يعدلون، فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون ولا يُعَدّى "يصدون" بمن، ومن كسر فمعناه يضجون، "فمن" متصله به أجل الميل يعدون منه، انتهى.

وقوله تعالى وَلا بَيِّنَ لَكُمُ متعلق بمقدر وجنتكم لأبين لكم (ذكره في الروح)

يعياد لاخوف عليكم اليؤم ولا انتم تعزنون الزين المنوا باليتا وكانوا مسلوين والمدرد المنوا باليتا وكانوا مسلوين والدورد المنوا بالتناوكانوا مسلوين والدورد المنورد المناور المن

## ٱۏ۫ڔۣؿؙؾؙٷٛۿٳۑؠٵڴڬ۫ؿؙۯڗڠؙؠڵۏڹ۞ڵڴۏؚڣؠٵڡٚٳۿٵٞڲؿ۬ڔڠؖؾؚڹۿٵؾٲ۠ڴڵۅؙڹ۞

وادث بنائے گئے ہو تبرار عاعمال کے بدلہ یں بہوئم کرتے تھے تمبارے لئے اس میں بہت میوے ہیں ان میں سے تم کھارہے ہو۔

قیامت کے دن دنیا والے دوست آپس میں دشمن ہوں گے نیک بندوں کو کوئی خوف اور رنج لاحق نہ ہوگا انہیں جنت میں جی جا ہی نعمتیں ملیں گی جن سے آنکھوں کو بھی لذت حاصل ہوگی

قفسيد: ان آيات مين قيامت كيون ك بعض انعامات كااورابل جنت كي نعتول كاتذكره فرمايا ب ارشاد فرمايا کہ جولوگ دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوجا کیں گے ایک دوسرے پرلعنت كري كے يكفي بعض كو بعض الم بعود نيا ميں دوى ہے جس كى وجہ سے ايك دوسر سے كوايمان پنبيس آنے ديتے قيامت كدن وبال بن جائے كى اورآ يس كى دوئى كرنے والے ايك دوسرے كر ممن موجا كيس كے إلا المئلة فون مال جو لوگ متقی تھے کفروشرک ہے بچتے تھے یعنی اہل ایمان تھے ان لوگوں کی دوتی قائم رہے گی خاص کروہ متقی حضرات جوچھوٹے بوے گناہوں سے پر ہیز کرتے تھے وہ تو مسلمانوں کو بخشوانے کی کوشش کریں گے اوران کے لئے سفارش کریں گے، مومنین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ تعالی شانیہ کا اپنے بندوں کیلئے مہر بانی کا اعلان ہوگا کہ اے میرے بندول آج تمہارے اور کوئی خوف نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہو گے نمگین ہو گے آئندہ خوشی ہی خوش ہے الّذِیْن اُمُنوا بالبِّینا و کانوامسلم این (بيده لوگ موں كے جو مارى آيات يرايمان لائے اور فرمانبردار تھے) پھر فرمايا أدْخُلُوا الْجَنَاةُ أَنْهُمْ وَأَزْوَاجُكُو تُعْبَرُونَ ( یعنی فرمانبر داروں سے کہا جائے گا کہتم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ وہاں داخل ہو کرجو بہت سے انعامات سے نوازے جائیں گےان میں سے ایک بیانعام بھی ہوگا کہ نوعمرار کے ان کے پاس ماکولات سے بھری ہوئی سونے کی رکابیاں (پلیٹیں)اورمشروبات ہے جرے ہوئے سونے کے آبخور کے لیکرآتے جاتے رہیں گے بیتوایک جزوی نعت ہوئی پھرایک قائدہ کلیہ کے ارشاد فرمایا وفیفا کما تَشْتَهِ فیاد الْاَنْفُسُ وَتَلَكُ الْاَعْيُنَ (اور جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی نفوں کوخواہش ہواورجس ہے آنکھیں لذت یا ئیں ) دنیا میں کوئی مخص کتنا بھی مالداراورصاحب اقتدار ہوجائے اسے بیہ بات حاصل نہیں ہوسکتی کہ جو بھی کوئی نفس جا ہے وہ سب کچھل جائے بلکہ بیلوگ تو مختلف احوال کی وجہ سے بہت زیادہ پریثان رہتے ہیں ان کو کھانے پینے اور اور سے بچھانے کی چیزیں منگانی پریتی ہیں جو بعض مرتبہ حاصل بھی نہیں ہوتیں اور حاصل ہو بھی جائیں توصحت کی خرانی کی وجہ ہے اچھی نہیں گئی اور ہرخواہش کے پورا ہونے کا تو کسی کے لئے بھی دنیا میں موقعة نبيس بئي بہال سونے كى پليٹول اور بيالوں كا ذكر ب اور سورة الدهر ميں جا ندى كے برتنوں كا بھى تذكره فرمايا ب س سونا جاندی دہاں کا ہوگا یہاں کے حقیر سونے جاندی پرقیاس نہ کیاجائے جے صاف کرنا اور مانجھنا پڑتا ہے دنیا میں مردول اور ورتوں کے لئے سونے جاندی کے برتن استعال کرنا حرام ہے جنت میں اہل ایمان کے لئے ماکولات اورمشروبات

الل جنت کے انعامات بتاتے ہوئے وَتُلَکُ الْاَعْیُنَ جَمَی فرمایا کہ جنت میں وہ سب پچھ ملے گا جس سے آتکھیں لذت حاصل کریں گی بعنی جنت میں ایسی کوئی چیز سامنے نہ آئی جبکاد یکھنانا گوار ہو جو بھی پچھ ہوگا جس پر بھی نظر پڑے گ آتھوں کو مزہ ہی آئیگا وہاں ایسے مواقع بھی نہوں گے کہ کوئی چیز سامنے آئے اور اسکے دیکھنے سے روکا جائے یہ ابتلا اور امتحان دنیا ہی میں ہے وہاں بدنظری کا کوئی موقعہ نہ ہوگا بلکہ نظر ہی بدنہ ہوگی مزید فرمایا کے اُن کُٹھ فیٹھ کا کھیل ڈوئ (اور تم اس

الل جنت كا يمان اورا عمال صالحك قدردانى كرتے موئے ارشاد موگا وُيَلْكَ الْجِنَّةُ الْيَتِّيُّ اُوْيِثْ تَعْوُهُ اِسْكَا كُنْ تُوْتِعُ مُلُوْنَ اور بي جنت ہے جوتمہيں تمہارے اعمال كوض دى گئى ہے)

آخر میں فرمایا لکنے فیٹا قائد النائی النائی النائی النائی النائی النائی النائی النائی النائی (جن میں سے تم

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي عَذَابِ جَعَتُمُ خِلِدُنْ قُلْ لِيُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَيْهِ مُبْلِسُوْنَ قُومَا ظَكُمْنُهُمْ

بلاشبهم الوك جنم كعذاب مين بميشد بيل كان سعذاب إكانه كمياجائ كأاوروه اي مين ناميد موكر يزيد بين سكاور بم في ان يظلم نيس كميا

وَلْكِنْ كَانُوْا هُمُ الْظُلِمِيْنَ ®وَنَادَوْالْلِلْكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكَ وَالْ إِنَّكُوْمَاكِثُونَ ®

لين ده خود بى ظالم تصادره ديكارين كيكساب الكتبهارا بردرگار مارا كام تمام كرديده جواب دين كركه به شكستم اي مين رموك بلاشه بهم تمهاري ياس

لَقُدُجِمُنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كِرِهُوْنَ ۞ أَمْرَ أَبُرُمُوَ الْمُرًا فَإِنَّا مُبُرِمُونَ ۞ أَمْر

حق لا العاوليكن تم من سعا كموحق فافرت كرف والما بين كيانهول في كن منبوط تديير كراب موجم منبوط تدبير اختيار كرف والما بين كياه ويحقة بين كرجم نيس سنت

يخسَبُون أَكَالُانسَمْعُ بِيَرَّهُ مُو كَبُولهُ مُرْكِيل وَرُسُلْتَالَكَ يُومْ يَكُنْبُون ©

ان کی چیکی باتوں کواوران کے خفیہ مشوروں کوباں ہم ضرور سنتے ہیں اور ہمارے بیسے ہوئے (فرستادے) ان کے پاس کلستے ہیں۔

مجر مین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئان کاعذاب ہلکانہ کیا جائے گا دوزخ کے داروغہ سے ان کاسوال وجواب

منصسید: اہل ایمان کی تعتیں بیان فرمانے کے بعدان آیات میں کا فروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ مجر مین بعنی کا فرلوگ دوزخ کے عذاب میں پڑے ہوں گے اور اس میں ہمیشدر ہیں گے بیعذاب بہت سخت ہوگا جسا کددوسری آیت میں ذکر فرمایا ذراد برکوبھی ہلکانہیں کیا جائے گااوروہ اس میں ناامید ہوکر پڑے رہیں گے یہ مہلسون کا ایک ترجمہ ہاور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے تزینون من شدہ الباس یعنی سخت عذاب کی وجہ سے رنجیدہ ہو نگے۔ وَمَا ظَلَمُنَا هُمُ وَلَكِنُ كَانُوا اَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ وَاور ہم نے ان پڑھم نہیں کیا لیکن وہ ہی ظلم کرنے والے تھے دنیا میں ان کے پاس حق آیا ایمان کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اپنی جانوں کو انہوں نے خود ہی جتلائے عذاب کیا۔

اس کے بعدائی آیک درخواست کا ذکر ہے حضرت مالک علیہ السلام جودوز ٹے خازن یعنی ذمہ دار ہیں ان سے عرض معروض کریں گے و کا دوالیا لیکھٹن عکی نکار گائی اور اہل دوز ٹے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دےگا یعنی ہمیں موت ہی دیدے) تاکہ ہم اس عذاب سے چھوٹ جائیں وہ جواب دیں گے ایکٹن وہ جواب دیں گے ایکٹن کوائی میں رہناہے)

حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے روایت پنچی ہے کہ مالک علیہ السلام کے جواب میں اور دوز خیوں کی درخواست میں ہزار برس کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔

(عزاه صاحب المشكوة الى الترمذى وقال قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا الحديث، قال على القارى في المرقاة اى يجعلون مرقوفاً على أبى الدراء لكنه في حكم المرفوع فان امثال ذلك ليس مما يمكن أن يقال من قبل الراى اص)

لَقُدَّ عِثْنَكُوْ بِالْحِقِّ وَلَاِئَ أَكُوْ لُوْ لِلْحَقِّ كِوْوْنُ مَشْرِكِين كُوخُطاب ہے كہ ہم نے تمہارے پاس تن پہنچادیا تن واضح كرديا تو حيدكى دعوت سامنے ركھ دى اس كے دلائل بيان كرديئے ليكن تم نہيں مانے تم ميں ہے اكثر لوگ تن كو براجانے ہيں اوراس سے نفرت كرتے ہيں بيرت سے دور بھا گناا نبى حالات كا پيش فيمہ ہے جواہل دوزخ كے احوال ميں بيان كے گئے ہيں۔ قريش مكدر سول اللہ عيالية كو تكليف دينے كے مشورے كرتے رہتے تتے موقع ملنے پر تكليف بھى پہنچاتے تھے

قریس مدرسول الله علیه و تعلیف دینے کے مشورے کرئے رہے تھے موس سینے پر تعلیف بی پہنچائے سے آپ کوشہد کرنے دہتے تھے موسی کا بھی ایک بھی آپ کی دعوت انہیں بہت ہی نا گوارشی اللہ تعالی نے فرمایا افرائر مُوَّا اَفْرُا اُلْمُوْلُ ( کیا انہوں نے کوئی مضبوط تدبیر کرلی ہے اور اس کے مطابق آپ کو تکلیف دینے کا پختہ مشورہ کر چکے ہیں ) فَاِکَا مُدْرِمُوْنَ (سوہم

مفبوط تدبیر کرنے والے ہیں) لینی ان لوگوں کوائی تدبیروں پر بھروسہ کرنا اور پہ خیال کرنا کہ ہم آپ کی مخالفت میں کامیاب ہوجا کیں گے یا آپ کوشہید کردیں گے بیان کی ناتھی ہے ہے وقوفی کی باتیں ہیں ہماری مداآپ کیسا تھ ہے ہمارے مقابلہ میں ان کی تدبیر کامیاب نہیں اس میں جہاں مشرکین کو تبیہ ہے رسول اللہ علی کے کھی کی ہے کہ ان کی تدبیر آپ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوگی سور قالقور میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا وہاں ارشاد فرمایا افراد فرمایا میں کی گارادہ رکھتے ہیں سوجن لوگوں نے کفر کیا وہ کا تدبیر میں گرفار ہونے والے ہیں)

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرِّحْمَٰنِ وَلَكُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِيْنِ ﴿ سُبُعْنَ رَبِ السَّمَا وَ الْكَرْضِ رَبِ

آپ فرماد بیج کراگر دمن کیلیے اولا د بوقو میں سب سے پہلے عبادت کر نیوالا بول آسانوں اورز بین کارب جوعرش کا بھی رب ہے

الْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ فَنُ زَهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوْ احْتَى يُلْقُوا ايوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ

وہ ان باتوں سے پاک ہے جو بیاوگ بیان کرتے ہیں وآپ انکوچھوڑ ہے باتوں میں لگیں اور کھیلا کریں بہال تک کماس دن سے ملاقات کرلیں جسکاان سے دعدہ کمیاجا تا ہے

وَهُوالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْاَرْضِ إِلَّهُ وَهُوالْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَتَلْرُكُ الَّذِي لَا اللَّهُ وَهُوالْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَتَلْرُكُ الَّذِي لَا اللَّهُ وَهُوالْعَكِيْمُ الْعَكِيْمُ وَتَلْرُكُ الَّذِي لَا اللَّهِ عَلَيْهُ

اوراللدوه بجوآسان مل معبود باورز من ميل معبود باوروه حكمت والا باوركم والاب اوربابركت بوه ذات جس كيلي مك ب

التَمْوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَابِينَهُمُا وَعِنْدَ وْعِلْمُ السَّاعَةِ وَ الْيُعِوْرُجُعُونَ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ

آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھان کے درمیان ہے اور اسکے پاس قیامت کاعلم ہے اور اس کی طرف لوٹ کرجاؤ کے اور جن کو بیلوگ

يَكْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَة إلَامَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۗ وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ

الله كسوالكارت بين وه شفاعت كاختيار نبين ركع بال جنهول فرق كي گوائي دى اوروه جانة بين اورا گرآپ ان سے سوال كزيں كه

مَّنْ خَلَقَهُمُ لِيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنِّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ لِرَبِّ إِنَّ هَوُلَا يُؤُمِنُونَ ۞ فَاصْفَحُ

انین کس نے پیداکیا کی کی انین اللہ نے پیدا کیا مورول کے دور لئے جارے ہیں اوراے دول کی اس بات کی خرے کداے مرسع ب بلاثر بیلوگ ایمان نیس الاتے سوآ پان سے

عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ فَ

اعراض سيجيئ اوركهدد يحتى كديراسلام بسوده عنقريب جان ليس ك-

## الله جل شانه كي صفات جليله كابيان اورشرك سے بيزاري كا اعلان

قسفسید: چندآیات پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کاذکر تھا اور اس سے پہلے بیذکرآیا تھا کہ شرکین فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں ان لوگوں کی تردید وہیں کردی گئتی بہاں مکر رتر دید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر دخمان جل شانہ کی اولا دہوتی تو ہیں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا رحمٰن جل شانہ کے لئے کوئی اولا دہوتی سے مجادت کرتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی کہوہ آسانوں کا اور زمین کا اور عرش کارب ہےوہ ان سب با تول سے پاک ہے جومشر کین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ان لوگوں کوآپ چھوڑ دیں ہے اپنی بیہودہ باتوں میں گے رہیں اوردنیا میں کھیلتے رہیں دنیا میں ساری الہوولعب ہے جیسا کہ سورۃ الحدید میں فرمایا اِغلَمْ وَآ اَنْهُ الْمُنْیَا لَوْبُ وَلَمْوْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

پھر فرمایا کہ اللہ آسانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے یعنی معبود حقیقی وہی ہے اور مشخق عبادت بھی وہی ہے جولوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جگہ جبین سائی کرتے ہیں اور غلط جگہ پیشانی کورگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے یعنی بڑی حکمت والا ہے اور علیم بھی ہے یعنی بڑے علم والا ہے اس کے علاوہ کوئی ان صفات سے متصف نہیں اور اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔

پھر فر مایا وکٹر کا اگذی اوروہ ذات عالی شان ہے جس کے لئے آسانوں کی اورزمین کی اور جو پھھان کے درمیان ہےان سب کی سلطنت ہے اوراس کے پاس قیامت کے یعنی اس کے وقت مقرر کاعلم ہے اوراس کی طرف تم کولوث کرجانا ہے وہاں ایمان اوراعمالِ صالح کی جز ااور کفرومعاصی کی سراسا منے آجائے گی۔

مشرکین ہے جب یہ کہا جاتا تھا کہ شرک بری چیز ہے قد شیطان کے پٹی پڑھادیے سے یوں کہددیتے تھے کہ ہم انگی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے زدیک ہمارے لئے سفارش کردیں گے۔

یان کاایک بہانہ تھا اللہ تعالی شانئے جن کوشفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی وہ کیا سفارش کرسکتے ہیں اور بے جان کیسے سفارش کریں گے جس کی بارگاہ ہیں سفارش کی ضرورت ہوگی اس نے کب فرمایا کہ بیمیرے ہاں سفارشی بنیں گے اللہ تعالی جل شانہ نے صرف اپنی عبادت کا تھم دیا ہے اس کے نبیوں نے تو حید کی دعوت دی اور شرک سے روکا ان کی بات نہ مانی مشرک بے اور جوازِ شرکت کا حیلہ بھی تر اش لیاان لوگوں کو واضح طور ربتا دیا کہ جنہیں اللہ کے سوایکارتے ہواور اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کرسکیں گے ہاں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ شفاعت کرسکیں کی عبادت کرتے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کرسکیں گے ہاں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ شفاعت کرسکیں

گے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جائے گی کین وہ بھی ہو خص کی سفارش نہیں کریں گے جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کی سفارش کریں گے اس مضمون کو یہاں سورہ زخرف میں الا من شہد کریائی کہ محمد کے اس مضمون کو یہاں سورہ زخرف میں الا من شہد کریائی کہ من کے الآباؤ نوا میں میں بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں من ذالا کرنی کہ نشف کو بھٹر کے الا من کا کہ اللہ میں بیان فرمایا ہے۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ الا من شہد بالحق کہ کہ کہ دوت کی گئی کین اس میں ان کا کوئی والی دھارے عزرے علی السلام اور ان جسے حضرات مراد ہیں گوان حضرات کی عبادت کی گئی کین اس میں ان کا کوئی والی دھارے شفاعت نہ کریں گے اور نہ ہی آئیں اس کی اجازت ہوگی۔ شفاعت نہ کریں گے اور نہ ہی آئیں اس کی اجازت ہوگی۔

پھرفر مایا کہ کیٹن سُکا لُتھ کُھُور (الأبدة) اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کوکس نے پیدا کیا تو یہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ جمیں اللہ تعالیٰ ہی ہے پھراپی حمادت سے غیر دیں گے کہ جمیں اللہ تعالیٰ ہی ہے پھراپی حمادت سے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کوفر مایا کائی ہُؤ کھڑی سویہ لوگ کہاں اللہ جارہ ہیں پیدا کیا اللہ نے اور عبادت کریں غیر اللہ کی بہت دور ہے۔
کی بہتو عقل اور فہم سے بہت دور ہے۔

ختم سورت برفر مایا وقی ایم یون ای هو کار و و کار و کون ای میں افظ تیار تول سے لیا گیا کہ یعنی قاف کے کسرہ کی دجہ سے داؤیا سے بدل گیا ہے حضرت امام عاصم کی قریت میں وقیلہ جر کے ساتھ ہے کشمیر مجر در مضاف الیہ رسول اللہ علیہ کی طرف را جح ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ و و فنگ التا اعاقی سے سافظ التا عاتم و (مضاف الیہ مجرور) ہے اس برعطف ہے اور مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی کوقیا مت کے وقت کا بھی علم ہے اور وہ اپنے رسول کی اس بات کو بھی جا نتا ہے کہ وانہوں نے اپنے خاطبین کا حال بتاتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے دب بیا سے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔

الله تعالی شاند نے آپ کی درخواست کے جواب میں فرمایا فاضف عقی ان سے اعراض سیجے ) یعنی ان کے ایمان لانے کی امید ندر کھے (کمانی الروح) و گال سکا ہو اور آپ ان سے فرما سے کہ میراسلام ہو جہیں جو ملاقات کے وقت دعا دینے کے لیا جاتا ہے بلکہ سلام متارکت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمہارا کو کی تعلق نہیں ملاقات کے وقت دعا دینے کے لئے کیا جاتا ہے بلکہ سلام متارکت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمہارا کو کی تعلق نہیں اللّٰ فواعد فواعد فائد و گالو النّا اَعْدَالْنَا و کُلُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

فسوف يعلمون سوياوك عقريب جان ليس كيني كفروشرك كاعذاب ان كسامة جائكا-

ولقد تم تفسير سورة الزخرف والحمد لله اوّلاً واحرًا والصلوة والسلام على من أرسل طيّباً وطاهرًا وعلى من تبعه باطناً و ظاهراً.

سورة الدخان مكمعظمين نازل بوئى باسيس من انسهمآيات اورتين ركوع بين

#### حراللوالرَّحْمن الرَّحِب

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مهربان نہایت رحم والا ہے

ڂڂڨۧۉٳڵڮۣڗۑؚٵڵؠؙۑؽڹ<sup>©</sup>ٳ؆ۧٲٮٚۯڵڹڋڣٛڮؽڶڗۣڡؙڹڒڮڐۣٳ؆ؙڲؙ؆ؙڡؙٮ۫ٚۮؚڔؙؽ؈ٛڣۿٵؽڡؙٚۯڰ

ا سے اس مین کی بلاشبہ م نے اس کومبارک رات میں نازل کیا ہے بلاشبہ ام ڈرانے والے ہیں اس رات میں

كُلُّ ٱمْرِحَكِيْرٍ ٱمُرَّاصِّ عِنْدِنَا أَنَاكُنَامُرْسِلِينَ ۚ رَحْدٌ مِّنْ لِيَكَ إِنَّكَ هُوَالتَمِيْعُ الْعَلَيْمِ

ہرام حکیم کا فیصلہ کیاجا تا ہے جو ہماری طرف سے بطور تھم کے صاور ہوتا ہے بلاشر ہم جیجے والے ہیں آپ کے دب کی طرف سے دحت کے طور پر بلاشیدہ وسننے والا ہے والا ہے

يَتِ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِإِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ ۗ لَآ الْدَالِاهُو يُغِي وَيُمِيثُ أَيَّكُمْ وَرَبُّ

وه آسانول كالورز مين كالورج يحان كورميان بان سبكارب بها كرتم يقين كرف والفي وكاس كرمواك في معود يين و دند فرما تا باورموت ويتا بهو متها ما اورتم سي يبل

اْكَابِكُوُّالِوَّالِيْنَ عِبْلُ مُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُوْنَ؟

بختمارےباب دادے گرر گئان کارب ب بلکدہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل کے ہیں۔

قرآن مجيدمبارك رات مين نازل كيا كيا الله كيسواكوئي معبود بين

وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اسکے بچھلے تمام لوگوں کارب ہے من فسيد: الله تعالى شاند فرآن عيم كالم كالمرفر ماياكهم في الترآن كومبارك رات من نازل كيامبارك

رات سےکون ی رات مراد ہے اس بارے میں محققین نے فرمایا ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں فرمایا ب شَهْرُ رَمَضَانَ الدِّنَى أَنْزِلَ فِيهِ القُرْانُ اورسورة قدر من فرمايا ب إِنَّا آنْزَلْنَاهُ فِي لَيَكَةِ الْقَدْدِ اورحضرت عَرمة ف فرمایا جوحفرت ابن عباس رضی الله تعالی کے شاگرد ہیں کداس سے شعبان کی پندرھویں شب مراد ہے جے لیلة البرأة كها جاتا ہے چونکہ بعض روایت حدیث میں شب برأت کے بارے میں بیآیا ہے کہ اس میں آئندہ سال کےارزاق وآ جال لکھ ديے جاتے ہيں حديث مرفوع صحح نہيں ہاس لئے بعض حفرات نے ليلة المباركة كا مصداق شب برأت بيعن شعبان کی پندره تاریخ کو بتادیا ہے لیکن کسی حدیث میں بیدوار ذہیں ہوا کہ قرآن مجید شب برأت میں نازل کیا گیا اور شب برات میں ارزاق وآ جال لکھے جانے کے بارے میں کوئی حدیث سیح نہیں ہے۔

به جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ۲۳ سال میں نجمانجمالیعنی تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوا پھر رمضان میں اور شب قدر

میں نازل ہونے کا کیامعنی؟ اس کا ایک جواب تو بعض علاء نے بیددیا ہے کہ قرآن مجیدنا زل ہونے کی ابتداء شب قدر میں ہوئی اورا کشر حضرات نے بیفر مایا ہے کہ پورا قرآن مجید شب قدر میں لوح محفوظ سے ساء دنیا یعنی قریب والے آسان میں نازل کی گیا اس کے بعد ۲۳ سال میں وقافو قاحب احوال نازل ہوتا رہا کیونکہ شب قدر خیرات اور برکات والی رات ہوتی ہے اس لئے اسے لیلة مبار کہ سے تعبیر فرمایا اِنگامے نگا کمٹنا دیں بلاشہ ہم ڈرنے والے بیں یعنی رسول اور قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو اعمال صالح کی جزاء اور برے اعمال کی سزاسے آگاہ کرنے والے بین تا کہ خیرکوا ختیار کریں اور شرسے تجیسے۔

فی کائٹرگ کال اُفریکی کی اس رات میں ہرامر تھیم کا فیصلہ کردیا جاتا ہے صاحب معالم النزیل نے تکیم کو تحکم کے معنی میں لیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تقل کیا ہے کہ شب قدر میں ام الکتاب (لوح محفوظ) ہے وہ چیزیں علیحدہ کرکے لکھ دی جاتی ہیں جوآئندہ پورے سال میں وجود میں آئیں گی۔ خیراور شراور ارزاق و آجال سب پھر لکھ دیے جاتے ہیں جی کہ دیا جاتا ہے کہ فلال فلاح شخص ج کرے گا اور علیحدہ لکھ کرتقوین البی کے مطابق کام کرنے والوں لینی فرشتوں کے حوالہ کردیا جاتا ہے۔

امر المن عني ما (يدفيملد مارى طرف سے امرے طور يرصا دركيا جاتا ہے)

قال الفراء: نُصب على معنى " فِهُمَّالِفُرُقُ كُلُّ أَمْدِ حَكِيْدٍ " فوقاً و امرًا اى نامرا مرًا ببيان ذلك (معالم التنزيل ج ص ١٣٩) إِنَّاكُتًا مُرْسِلِيْنَ بِشَكَ بَمُ رسالت كَطور پِرَآبِ وَاورد يَكُرانبياء كرام يَعم السلام يجيخ والے تھے۔

رُحْهُ مُّ مِنْ لَیْکُ (لین اس قرآن کا نازل فرمانا آپ کرب کی طرف سے رحت فرمانے کی جہ سے ہے اللہ تعالی شاند نے اپنی مخلوق پر رحم فرمایاان کی ہدایت کے لئے اپنی کتاب نازل فرمائی فی معالم التنزیل ناقلاً عن الزجاج انزلنه فی لیلة مبرکة للرحمة )

اِنَّهُ هُوَالْتَهِيْمُ الْعَلَيْمُ (بلاشهره سننے والا جانے والا ہے) رَبِّ التَّمُوبِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيُنَهُمُا (وه آسانوں كا اور نمین كارب ہوتو سمجھلو اور نمین كارب ہوتو سمجھلو كرنے ہوتو سمجھلو كراند تعالى نے پیغبروں كو بھجااور كتابوں كونازل فرمايا۔

لگالدُ لِلا هُوَيُمِي وَمُينِكُ (اس كسواكونَى معبورتيس وه زنده كرتاب اورموت ديتاب) رَبُّكُو وَرَبُ ابْمَايِكُوالاَ وَلِيْنَ وه تمهارارب ہے اورجوتم سے پہلے باپ دادے گزرے ہیں ان كابھی رب ہیں۔

بکل ہُٹر فی شکافی یکلمبون کی بلکہ بیلوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں نہ آخرت کے فکر مند ہیں نہ دلائل میں غور کرتے ہیں اور نہا پی جان کونقصان اور ضروسے بچانے کا دھیان ہے بچوں کی طرح کھیل کود میں مصروف ہیں۔انجام کی فکرنہیں۔

فَارْتَوْبُ يُوْمُ تَأْنِی السّهَاءُ بِرُخَانِ مَبِینِ یَعْنَی النّاسُ هٰذَاعَلَ الْکُوهُ وَکَتَا اَکُوهُ فَ عَتَا مَارَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ ا

# وَقَالُوْ الْمُعَلَّمُ فَجُنُونُ أَوْلَا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُوعَ آبِدُونَ فَي يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْفَةَ

اور کہنے لگے کدی شخص سکھایا ہواد بواند ہے بلاشبہ م عذاب کوتھوڑے دقت کے لئے ہٹادیں گئے بیشکتم لوٹے والے ہوجس روزہم

#### الْكُبُرِيِّ إِنَّامُنْتَعَقِّمُوْنَ<sup>©</sup>

بڑی پکڑ کریں گے بلاشہ ہم انتقام کینے والے ہیں۔

اس دن کا انتظار سیجئے جبکہ آسان کی طرف سے لوگوں پردھواں جھا جائے گاہم بردی پکڑ پکڑیں سے بیشک ہم انتقام لینے والے ہیں تفسید: بیمات آیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں فرمایا آپ اس دن کا نظار سیجئے جس میں آسان کی طرف ایک دھواں نظر آئے گاجولوگوں پر چھاجائے گا۔اے دخان مین کہتے ہیں۔

### دخان سے کیامراد ہے؟

اسبارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا جب ظاہر ہوگا تو زمین میں چالیس دن رہے گا اور آسان اور زمین کے درمیان کو جردے گا۔اس کی وجہ سے اہل ایمان کی کیفیت زکام جیسی ہوجا ئیگی اور کھاراور فیار کی ناکوں میں گھس جائے گا اور سانس لینے میں آئیس خت تکلیف ہوگی حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن علی اور حسن اور ابن الی ملیکہ کا یہی فرمانا ہے کہ دھواں اب تک ظاہر ہیں ہوا قیامت کے قریب ظاہر ہوگا سے میں دس نشانیوں کے ذیل میں دھوئیں کا تذکرہ موجود ہے جس کے راوی حضرت حذیف بن اسید غفار گا ہیں (صحیح مسلم ص ۲۳۹۲ ج ۲) ان جن حضرات نے فرمایا ہے کہ آیت فدکورہ بالا میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ قیامت کے قریب نظاہر ہوگا ان حضرات کا استدلال اس حدیث سے ہے۔

دوسرا قول حفرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے۔ جے حفرت امام بخاری نے اپنے سی میں نقل کیا ہے جب حفرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں بعض حفرات کا پرقول نقل کیا گیا کہ فدکورہ دخان سے قرب قیامت کا دھواں مراد ہے تو حفرت ابن مسعود کو بین کرنا گواری ہوئی اور فرمایا کہ جے علم ہووہ علم کی بات بتادے اور جے علم نہ ہووہ ہوں کہ دے کہ اللہ کومعلوم ہے کیونکہ نہ جانے کا اقرار کرناعلم کی بات ہاس کے بعد فرمایا جب قریش مکہ نے رسول کریم علیہ کی نافر مانی کی تو آپ نے ان کو بدوعادے دی اللہ تھے ماعنی علیہ مسبع کسبع یو سف (اے اللہ ان کے مقابلہ کی نافر مانی کی تو آپ نے ان کو بدوعادے دی اللہ تھے ماہ ہوئے تو ان کی ہر چیزختم ہوگئی یہاں تک کہ وہ مرداراور ہڑیاں کی دعا قبول فرمائی جب قبط پڑا اور قریش مصیبت میں مبتلا ہوئے تو ان کی ہر چیزختم ہوگئی یہاں تک کہ وہ مرداراور ہڑیاں کی دعا قبول فرماؤیا تھا ای کو اللہ تعالی کے اس کی مصیبت کی وجہ سے ان کا بی حال ہوگئی کہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے دعا کی نے بہلے فرمادیا تھا کا نائقہ کو کو آئی المتکر تی گھی نے دعا کی خواب میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے دعا کی نے بہلے فرمادیا تھا کا نائقہ کو کو آئی المتکر تی گھی نے بعض خواب میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے دعا کی نے بہلے فرمادیا تھا کا نائقہ کو کو کو کی اس کی خواب کو کرن کی مقداب میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے دعا کی نے بہلے فرمادیا تھا کا نائقہ کو کو کرنے کی کہ کو کہ کو کرمادیا تھا کہ کہ کو کہ کو کرمادیا تھا کی کو کہ کو کرمادیا کی خواب کو کرمادیا کی کو کرمادیا کی کرمادیا تھا کی کو کرمادیا کو کرمادیا کی کرمادیا کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کو کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کو کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کرمادیا کی کرمادیا کرمادیا کی کرمادیا کرمادیا کرمادیا کرمادیا کرمادیا کرمادیا کی کرمادی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کی کرمادیا کرمادیا ک

ولق فتنا قبله هُ وقوم فرعون وجاء هُمُ رَسُول كَرِيْعِ اللهِ إِنِّ اللهُ إِنِّ اللهُ اللهُ

وَاوْرِيْنَهَا فَوْمًا اخْرِيْنَ فَهَا بَكُتْ عَلِيْهِمُ التَهَا وَالْرَضْ وَمَا كَانُوا مُنْظِرِيْنَ فَوَلَقَدُ

\$ OYIA

ده ختى كى حالت ميس رباكرتے تضاور بم في ان چيزول كا دومر الوكول كووارث بناديا سوندان برآسان رديان ندشن اوران كومهلت نبيس دى گئ اوريه بات واقعى ب

بَعِيْنَا بَرَى إِسْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَدَابِ الْمُهِيْنِ فَمِنْ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُنْرِوْيُنَ فَي

كريم نے بني اسرائيل كوذكيل كرنے والے عذاب سے جات دى جوفرعون كي ظرف سے تھا بيتك وہ يراسركش اور ہاتھ سے نكل جانے والوں ميں سے تھا

وَلَقُدِ اخْتَرُنْهُ مُعَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَانْتُنَّا ثُمُ مِّنَ الْأَيْتِ مَا فِيْهِ بَلْوا مُبِينُ ﴿

اور بیبات واقعی ہے کہ ہم نے بن اسرائیل کواسے علم کی رو سے جہال والوں پرفوقیت دی اورہم نے ان کوالی نشانیال دیں جن میں انعام تعاوض طور پر۔

قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کارسول آنا 'اور نافر مانی کی وجہ سے ان لوگوں کاغرق ہونا 'بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات یا نااور انعامات ربانیہ سے نواز اجانا

خسسی : ان آیات میں فرعون کی نافر مانی کا اور بطور مز الشکروں سمیت سمندر میں ڈوب جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بم نے ان سے پینی قریش مکہ سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا ان کے پاس رسول کر یم لینی حضرت موی علیہ السلام تشریف لائے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فزد کی محرم و معظم شے انہوں نے فرعون سے اور اس کی جماعت سے کہا کہ بنی اسرائیل کوتم دکھ تنظیف دیتے ہو آئیں مصیبت میں جہتا کر رکھا ہے ان اللہ کے بندوں کوتم میر سے دوالے کر دواور میر سے ماتھ تھے دو میں جو کچھ کہ رہا بوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں اس کارسول امین ہوں میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کر کہ اللہ کے مقابلے میں مت آؤ۔ اس کی اطاعت کر دعیں تبہاں کا سواضح دلیل ہے لین مجورات کی مرشوں کے مشور سے دور دستے معلیٰ اسلام نے فرمایا کہ میں اس سے اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں کہتم مجھے سنگسار کرولینی مجھے مشروع کر دوائی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں کہتم مجھے سنگسار کرولینی مجھے تہور وں سے مار کر ہلاک کرومزید فرمایا کہ اگر تم بھے پرائیان نہیں لاتے تو کم از کم یہ کرد کہ مجھے دور رہو مجھے کی قسم کی تقلیف مت پہنچاؤ کیونکہ اس سے تعبار اجرم اور زیادہ شدید ہوجائے گا دہ لوگ ہدایت پر ند آئے اللہ تعالی شانہ نے ان کی دیا ہو اور کہتے ہوں اور اس کی کا دور کرید تر مونک علیہ السلام نے اپنے در ایس سے دعورت مونک علیہ السلام نے اپنے در اور اور سے مار کر ہلاک کر دونر بعوجاؤ کے تو تم ہوں اور اس کا انگر تمہار سے بی بھیا تو دہ بھی آپنچ گا۔ سمندر کی راہ لے لو جبتم روانہ ہوجاؤ کے تو تو روانہ ہو کے فرعون اور اس کا انگر تمہار سے بی بھیا تو دہ بھی اپنے لئکر دول کے کر راہ کے بیچے بھی دیا اللہ تعالی شائہ نے مونکی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیکر راہ ہو کے دفت روانہ ہوگے فرعون کو پید چلا تو دہ بھی اسپر انگر کو کے کر راہ ہو کے دفت روانہ ہوگے فرعون کو پید چلا تو دہ بھی اسپر لیک کی دہ جب سمندر پر پہنچوں تو کر ان کر پیچے بھی دیا ہوں تو بھی کہ جب سمندر پر پہنچوں تو کر ان کر بیچے بھی دور پر پر پر پر کوئی کوئی کی جب سمندر پر پہنچوں تو کر کر ان کر چیچے بھی دیا ہو دہ بھی اسپر لیک کی جب سمندر پر پہنچوں تو کر کر ان کے جیجے بھی دیا ہوں کہ کی جب سمندر پر پر پہنچوں تو کر کر ان کر کر کوئی کوئی کے دو تو روانہ ہو کوئی کوئی کی جب سمندر پر پر پر کر کر کر کر کر کر کر کوئی کوئی کر کر

سمندر میں اپنی اٹھی مار دینا اس کا معجز ہوالا اثریہ ہوگا کہ پانی رک جائے گا اور جگہ خشک ہوجائے گی اور اس میں راستے نکل آئی گئی گئی اس سمندر میں است نکل آئی گئی ہوجائے گی اور اس کی حالت پر تھی ہوگئی حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنی تو م کیسا تھو ان راستوں میں داخل ہو گئے اور سمندر میں راستے بن گئے جگہ خشک ہوگئی حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنی تو م کیسا تھو ان راستوں میں داخل ہو گئے اور سمندر اپنی ہیں ہو گئے اور سمندر اپنی ہیں ہوگئی اور نم کی اسرائیل کے پیچھے اپنی فوجیں ڈال دیں بنی اسرائیل پار ہو گئے اور فرعون اپنے لئنگروں سمیت ڈوب گیا سمندر راستے بن جانے کی وجہ سے جو قر اروسکون ہوگیا تھا جو راستے بن جانے کی وجہ سے جو قر اروسکون ہوگیا تھا جو راستے بن جانے کی وجہ سے جو و ختم ہوگئے اور فرعون اپنے آئیں میں مل گیا جیسا کہ پہلے ہی فرما دیا تھا جو راستے بن گئے تھے و ختم ہوگئے اور فرعون اپنے لئنگر سمیت غرق ہوگیا اس کو فرمایا و انتواجے البخر رہوگا آئیں تھے جو نگ ما فیکر گؤون ۔

اہل دنیا کو اپنی دنیا اور دولت پر کھیتیوں پر باغوں پر مال وخزانوں پر بہت خرور اور گھمنڈ ہوتا ہے فرعونیوں کو بھی بڑا گھمنڈ تھا جب ڈو وب گئے تو سب کچھ دھرارہ گیا فرمایا کہ ڈو کڑو اور کھنڈ تھا جب ڈو وب گئے تو سب کچھ دھرارہ گیا فرمایا کہ ڈو کڑو اور کتنے ہی ہے کہ اور کتنے ہی ہو کر دہا کرتے ہے۔ اور کتنی ہی کھیتیاں اور کتنے ہی عمدہ مکانات اور کتنے ہی آرام کے سامان چھوڑ گئے جن میں وہ خوش ہو کر دہا کرتے ہے۔ گذالک (یہ ای طرح ہوا و کو کو کٹنے کا گؤٹا الحکر ٹن (اور ان چیزوں کا وارث دوسری قوموں کو بنا دیا دوسری قوم سے بنی اسرائیل مراد ہے جیسا کہ سورہ الشعراء میں و اور کی بحث سورہ شعراء کی آیات بالا کی تفسیر میں و کھی لی جائے۔

پھر فر مایا فکہ اُنگٹ عکیاً کہ التہ آؤ والکر دُھٹ و کم کا کا اُنوا کہ نظارین (سوان پر آسان اور زین کورونا نہ آیا اور وہ مہلت دیے جانے والے نہ تھے) لیعنی اللہ تعالی نے مبغوض اور مغضوب علیہم ہونے کیوجہ سے ہلاک فر مادیا اور بہلوگ نہ صرف اللہ تعالی کے مبغوض سے بلکہ اللہ تعالی کی مخلوق کو بھی اور زمین بھی کے مبغوض سے بلکہ اللہ تعالی کی مخلوق کو بھی اور زمین بھی اور زمین بھی ان کے مبئے وقت غرق ان کارزق اگاتی تھی کی اللہ تعالی اور اس کے عظیم (آسان وزمین) ان سے راضی نہ سے لہذا ان کے بیک وقت غرق ہونے پر انہیں ذرا بھی ترس نہ آیا اور ان کی ہلاکت کی وجہ سے دہ ذرا بھی نہروئے۔

## مومن کی موت برآسان وزمین کارونا

حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم علی نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی مون بندہ ہے اس کے لئے آسان میں دودروازے ہیں ایک دروازے میں ایک دروازے سان کارزق نازل ہوتا ہے۔ جب اس کی موت ہوجاتی ہے قو دونوں دروازے اس پررونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوفر مایا فی ایکٹ علیّہ کا الدی میں الدارہ کو کا کا انوا کہ نے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوفر مایا فی ایکٹ علیّہ کا الدی الدان کا کا انواز کی کا کا انواز کی کے الدان کے اس پررونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوفر مایا فی ایکٹ علیّہ کا کھی کے الدان کی کا کا انواز کی کے اس کے اس کو درواہ التر مذی فی تغییر سورہ الدخان )

## بني اسرائيل برانعام اورامتنان

اس کے بعد بنی اسرائیل پرامتنان فرمایا اور فرمایا کہم نے بنی اسرائیل کو ذکیل کرنیوالے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے اور بیکھی فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کواپے علم کی روسے دنیا و جہان والوں پر فوقیت دی یعنی ان کے زمانے میں جولوگ تے ان سب کے مقابلے میں آئیس برتری عطافر مائی۔ (فی معالم التنزیل علی عالمی زمانہم)

سورة الدنيان

مزید فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی قدرت کی الیم بڑی بڑی نشانیاں دیں جن میں صریح انعام تھا۔ یعنی وہ الیمی چزیں تھی جوان کے لئے نعمت تھیں اور قدرت الہی کی بڑی نشانیاں تھیں۔ مثلاً انہیں فرعون کے چنگل سے نکالنا جوان کے لڑکوں کو ذرج کر دیتا تھا اور ان کے لئے سمندر کو پھاڑ دینا اور با دلوں کا سامیہ کرنا اور من وسلو کی نازل کرنا پھر انہیں زمین میں اقتدار بخشان میں انبیاء اور ملوک پیدا فرمانا۔

> منکرین قیامت کی کٹ ججتی کی لوگ قوم تبع سے بہتر نہیں ہیں جو ہلاک کر دیئے گئے

 اور سجھنا بالکل ہی غلط ہے ان کی کیا حیثیت ہے ان سے پہلے (یمن کے بادشاہ) تیج کی قوم گزر چکی ہے اور ان میں بھی بہت ہوت میں بی تو میں گزری ہیں جنہیں اپنی قوت اور شوکت پر بڑا تھمنڈ تھار سولوں کی تکذیب کیوجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو شوکت وقوت نے کچھے بھی کام نہ دیا سوہ سبا میں فرمایا وگا گا بالڈین میں قبیلہ و ما ابلکٹ فا و محقاد ما آتیک کھٹ فار سولوں کے جھٹلا یا اور حال ہے ہے کہ یہ لوگ اس کے دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچ جو ہم نے ان کودیا تھا سوانہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا سوکیسا تھا میراعذاب۔

## تبَع كون تضي؟

تیج نے لوگوں کی بات من کر آئہیں یہودی علاء ہے مشورہ لیا جواس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا تو اس پر حملہ آور مت ہو ہمارے علم میں صرف یہی ایک گھر ہے جس کی اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو وہاں نماز بھی پڑھ تر بانی بھی کر اور سر بھی مونڈ بیلوگ تیری دشنی کے لئے الیا مشورہ دیر ہے ہیں علاء یہود نے جب اسے ایسا مشورہ دیا تو اس نے بنی ہذیل کے چندلوگوں کو پکڑ ااور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے اور اندھا کرنے کے لئے ان کی آتھوں میں گرم سلائی چھیر دی اور آئہیں سولی پر چڑھا دیا۔ مکمعظمہ بینچ کر اس نے کعبہ شریف کو پر دہ پہنایا اور وہاں جانور ذری کئے وہاں چند دن قیام بھی کیا طواف بھی کیا اور طاق بھی کیا جب تیج مکمعظمہ سے جدا ہوا اور یمن کے تریب پہنچا تو قبیلہ بی حمیر کے لوگ آڑے آگئے میں شیع انہیں اپنے میں میں اس بھی کے کہ تو ہمارے پاس ہرگر نہیں آ سکتا کیونکہ تو ہمارے دین سے جدا ہوگیا ، شیع نے انہیں اپنے میں میں میں میں میں بھی کے کہ تو ہمارے پاس ہرگر نہیں آ سکتا کیونکہ تو ہمارے دین سے جدا ہوگیا ، شیع نے انہیں اپنے

دین کی دعوت دی اوران سے کہا کہ میں نے جودین اختیار کیا ہے تہارے دین سے بہتر ہے بھرانہوں نے آگ کو تھم یعنی فیصلہ کرنے والی چیز بنایا اس پرآگ نے الل یمن کے بتوں کو اور جو پھھانہوں نے بتوں پر چڑھاوے چڑھانہ نے تھان سب کوجلا دیا اور یہودی علاء کو دیکھ کرآگ بیچے ہٹ گئی یہاں سے یمن میں دین یہودیت بھیلنے کی ابتداء ہوئی تبع نے نبی اکرم علیات پرآپ کی بعثت سے سرات سوسال پہلے ایمان اگرم علیات پرآپ کی بعثت سے سرات سوسال پہلے ایمان قبول کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عند فرماتی تھیں کہ بیٹے کو برانہ کہو وہ نیک آدی تھاس کے بعدصا حب معالم النز بل نے حضرت بہل بن سعد سے مید مدین قبل کی رسول اللہ علیات نے فرمایا کہ بیٹ کو برانہ کہو کیونکہ وہ مسلمان ہوگیا تھا یہ حدیث مسئدات حدیث مندا حدیث مندا حدیث مندا حدیث مندا حدیث مندا کو جو کر اللہ علیات کے بیٹ مندا حدیث مندا کر جو حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیا کہ میں نہیں جانتا کہ بیٹ بی تھیا غیر نبی۔

ان روایات ہے بیتو ثابت ہوا کرتیج اچھے آدی تھے کین ان کی قوم کب اور کیے ہلاک ہوئی اس کا پیڈنہیں چانا جب کے سورۂ ق میں اور سورۂ دخان میں قوم تع کے ہلاک کئے جانے کی تصریح ہے اگر معالم النزیل کے بیان سے سیجھ لیا جائے کہ باوجود یہ کہ آگ نے فیصلہ کر دیا تھا پھر بھی تع کی قوم ایمان شدلائی اور کفر پرجی رہی اوراس کی وجہ ہے ہلاک ہوئی تو یہ قرین قیاس ہے یہاں تک لکھنے کے بعد تفسر ابن اکثیر میں دیکھا انہوں نے اس تع کا نام اسعد بتایا ہے اور کنیت ابوکر یہ کھی ہوت کی اور بیکھی کھا ہے کہ اس کی ابوکر یہ کھی ہوت کی اور یہ بھی لکھا کہ اس نے ۲۳ سال تک حکومت کی اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی قوم نے اس کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن جب اس کی وفات ہوگئ تو وہ لوگ مرتد ہو گئے آگ اور بتوں کی لیوجا کمنے گئے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا فر مادیا جیسا کہ سورۂ سبامیں مذکور ہے مفسرا بن کثیر کا فر مانا ہے کہ قوم سے اور سالیک ہی قوم کا مصداق ہے۔

(ابن کثیر ص ۱۳۳ جا کہ اللہٰ کھی ہے اصحال)

" پر فرمایا و مناخلفنا التكمون و الدرض و ماینه العین اورجم نے آسانوں كواورز مين كواور جو يجهان كے درميان

ہاس طور پر بیدانہیں کیا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں۔

مَّا خَلَقُهُ مُ آلِكُوا الْحِيِّ وَلَكِنَ الْكُوَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ (ہم نے ان دونوں کو حکمت ہی ہے بنایا ہے کین اکثر لوگ نہیں جانے )
ان کے بنانے میں جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک بیجی ہے کہ لوگ اس سے ان کے پیدا کرنے والے کی قدرت کا ملہ پر
استدلال کریں سورہ کیس میں فرمایا اوکین الذی خلق التموٰت والارض بقدد علی آئ یَخْلُق مِثْلُهُ وَمُولِنُاتُ الْعَلِيْدُ کیا وہ
وات جس نے آسانوں اور زمین کو پیدافر مایا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کے جیسے پیدافر ماوے ہاں وہ قادر ہے اور بہت پیدا
کرنے والا ہے بڑے علم والا ہے۔

## قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا

اِنَ يَوْمُ الْفَصْلِ مِنْ قَالُهُ مُ آجُمُعِیْنَ (بلاشبه فیصلوں کادن ان سب کاوفت مقرر ہے یہ انیں یانہ مانیں بہر حال قیامت اپنے مقررہ وقت پر آ جائے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ یَوْمُ لَایُغْنِیٰ مَوْلَی عَنْ مَنُولَی مَیْنَا اس دِن کُونَ تعلق والا کی تعلق والے کو پھی جھی مقردہ وقت پر آ جائے گی اور حساب کتاب ہوگا۔ یَوْمُ لَایُهُ ہاں مگر جس پر اللّدر حم فرمائے اہل ایمان کا تعلق ایک دوسرے کونفع من نے دوسرے کونفع

دے گا کیونکہ اللہ تعالی ان پرم فرمائے گا آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کردیں کے اِنکہ ھوالْعَزِنْدُ الرَّحِیْمُ بِشک وہ زبردست ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے الرَّحِیْمُ وہ مون بندوں پرم فرمانے والا ہے۔

لفظ مَوْلَى وَلَى يَلَى سے ماخوذ ہے آپس میں جن دوآ دمیوں میں دوئی ہوان میں سے ہرایک دوسرے کامولی ہوتا ہو دنیاوی تعلقات قیامت کے دن خم ہوجائیں گے کوئی کسی کی مدذ ہیں کر سکے گا اور دوئی اور قریبی تعلق کچھکام ندرے گا ہاں اللہ کی رحمت جس پر ہوجائے گی اس کے لئے خیر ہوگی اور وہ صرف اہل ایمان کے لئے مخصوص ہے اس دن کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہیں پہنچا سکتا ساری دوستیاں ختم ہوجائیں گی اہل ایمان میں سے جسے اور جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اس کو نفع بہنچ جائے گا۔

إِنَّ شَبَرَتَ الرَّقُوْمِ فَ طَعَامُ الْكِثِيْدِ فَ كَالْمُهُلِ يَعْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ فَكَعَلِي الْمَهُ فِي

بلاشبەز قوم كادرخت كنېگار كا كھانا ہو گا جوتىل كى تلچھٹ كى طرح ہوگا' دەپيۇں ميں ايسا كھولے گا جيسے گرم پانى كھول ہے اس كو پكڑو

فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْبِحِيْدِ فُرَّصُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيْدِ فُرُقَ إِنَّكَ انْت

پھراسے تھیٹے ہوئے دوزخ کے بچوں فی تک لے جاؤ پھراس کے سر پرگرم پانی کے عذاب سے ڈال دو تو چکھ لے بے شک تو

الْعَزِنْيُّ الْكَرِنْيُوْ اِنَّ هٰنَ امَا كُنْتُمْ بِهِ تَهْتُرُ وُنَ ٩

معزز طرم ہے۔ بیٹک بیوی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے

دوز خیوں کے لئے طرح طرح کاعذاب ہے زقوم ان کا کھانا ہوگا'سروں پرگرم پانی ڈالا جائے گا

قسفسیسو: گذشتہ آیات میں مکرین قیامت کا اُنکار ذکر فرمایا پھر قیامت کا اثبات فرمایا قیامت قائم ہونے پرجو
کا فروں کی دوز ن میں بدحالی ہوگی ان آیات میں اس کو بیان فرمایا دوز خیوں کو جہنم میں بخت بھوک گیگی اور وہ کھانے کے
لئے طلب کریں گے انہیں کھانے کے لئے جو چیزیں دی جائیں گی ان میں سے زقوم کا درخت بھی ہوگا سورہ صافات میں
بیان ہو چکا ہے کہ بید درخت دوز ن کے درمیان میں سے نکلے گا اس کے گھچا لیے ہوں جسے ما پنوں کے پھن ہوتے ہیں بی
بہت زیادہ کر واہوگا جب ان کو کھانے کو دیا جائے گا تو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا ( کسی بوٹل وغیرہ میں ایک عرصہ تک تیل
رکھا جائے اور تیل میں دوسری کسی چیز کے ذرات تیل کے گاڑے جسے میں جم جائیں اسے تلچھٹ کہتے ہیں ) زقوم دیکھنے
میں بہت زیادہ بدنما ہوگا اور مزے میں بھی بہت زیادہ برا ہوگا لیکن بھوک کی مجوری میں دوز خیوں کو کھا نا ہی پڑے گا وہ
بیٹ میں جی جائے گا تو وہاں جاکر تیز گرم پانی کی طرح کھولے گا اس سب کے باوجود پیٹ بھرکر کھا ئیں گے جیسا کے سورہ
بیٹ میں فرمایا فیہ الڈول من نے البطون ک

حفرت الن عبال رض الله تعالى عند عدوايت كرسول الله الله في الله عن العقوا الله حق تفية ولا تكوُّوتُ الله وانته من المؤن

تلاوت فرمانی پھرفرمایا کرزقوم کاایک قطرہ دنیا میں میک جائے تو دنیا والوں کی کھانے کی چیزوں کو بگاڑ کرر کھ دے ابغور کر لوکداس کا کیا حال ہوگا جس کا کھاناز قوم ہوگا۔

الل دوز خ كودوز خ من جوز قوم كھانے كو ملے گاده پيك ميں جاكرگرم پائى كى طرح كھولے گا پھراوپر سے ان كے سرپر كرم پائى ڈالنے كاتھم موگا بيگرم پائى ڈالا جانا مستقل عذاب ہوگا يہاں فرمايا ہے تُحدُّ كُون فَوْقَ رُالْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَيْنِيوِ اور سورة ج ميں فرمايا يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُدُونِ مِهِ خُوالْكِينَ يُصُهُ رُبِهِ مَا فِي بُطُونِ هِ دُوالْنِكُودُ ان كے سروں كے اوپر سے گرم پائى ڈالا جائے گا جوكا ئ دے گاان چيزوں كو جوان كے پيٹوں ميں ہوگى اوران كے چيزوں كو)

الله تعالیٰ کاارشاد ہوگا کہ اسے پکر او پھر دوز خ کے چے والے جھے میں تھیدٹ کرلے جاؤ پھراس کے سر پرگرم پانی کا عذاب ڈال دولیعنی گرم یانی ڈال دوجوسرا بیاعذاب ہے۔

قال القرطبي والعتل أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله أى تجرة اليك لتذهب به الى حبس أو بليّة. عتلت الرجل اعتله وأعتله عتلاً اذا جذبته جذبا عنيفا. (علامة رطبي كمّة بين عُتُل كامعنى يهت كرة كسي المراف كالمعنى يهت كرا ين طرف كيني تاكه السيريل بين الزمائش بين المرجل أعتله وأعتله عتلاً جب تواسيخ كرا ين طرف كيني المراف كيني كالتم كيني كراته كوني كراته كيني كراته كيني كراته كوني كراته كوني كراته كوني كراته كراته كوني كراته كرا

دنیا کی بڑائی کاانجام

دوزخی دہاں ایسے عذاب میں بہتلا ہوگا حالا نکہ دنیا میں براعزت والاسمجھا جاتا تھااس کا برانام تھا اور شہرت تھی بادشاہ تھا صدرتھا یا وزیرتھا بڑے بڑے القاب تھے وہ اپ آپ کو برا آ دی سمجھتا تھا دوزخ میں بخت عذاب کی وجہ سے اس کا برا حال ہوگا اس کی دنیا والی حالت یاد ولانے کے لئے (جس کو بہت بری کامیا بی سمجھتا تھا) کہا جائے گا دُق اِلْکُ اَنْتُ الْعُرُنْدُ الْکُرْنَیْمُ تو بیعذاب چکھ لے دنیا میں تو بری عزت والا اور بڑے اکرام والا سمجھا جاتا تھا بے چندون کی برائی اور چہل پہل پر جولوگ جان اور دل سے فدا ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔

اِن فَذَامَا كُنْتُونِهِ تَمْتُرُونَ (الل دوز خ سے يہ می کہاجائے گا کہ يہ وہی عذاب ہے جس كے بارے ميں تم شك

#### إِنَّ الْمُتَّكِونِينَ فِي مَعَامِمِينٍ فَى جَنْتٍ وَعُيُونٍ فَى كَنْبُونَ مِنْ سُنْدُنِ وَ إِسْتَبُرُ تِ بلاشبْتَق لوگ من والى جَديى مون كَناغون ين اورچشون ين مون كرومندى اورانتبرق كالباس پنج مون ك

مُتَقْبِلِيْنَ أَكُلُوكَ وَزَوْجُنْهُ مُرْمِعُوْدٍ عِيْنٍ هَيَلُ عُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَالِهَ وَ امِدِيْنَ هُ

آ منسامن بیشے ہوں سے بیات ای طرح سے باور ہم بوئی ہوئی ہوئی والی خوروں سے ان کا تکاح کردیں میے وہ لوگ اس میں اطمینان سے برتم کے میو سے منگا کیں گ

لا يَذُوْقُوْنَ فِيهَا الْمُوْتَ إِلَّا الْمُوْتَةَ الْأُوْلَ وَوَقْتُهُ مُ عَذَابَ الْجَهِيْمِ فَضَلًّا

پہل موت جوانیس دنیا میں آ چکی تھی اس کے سواموت کونہ چھیں گے اور اللہ تعالی انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے گا جوآپ کے

#### مِّنْ رَبِّكُ خُلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ®

رب کی طرف نے فضل موگار بری کامیابی ہے

## متفیوں کے انعامات باغ اور چشے کہاس اور ازواج مرسم کے پھل اور حیات ابدی

قفسه پو: دوز خیول کے عذاب بتانے کے بعداال جنت کے بعض انعامات ذکر فرمائے۔ اولاً تو یہ فرمایا کہ متی لوگ اس وامان کی جگہ میں ہول کے بینی جینی ایس ہوں گائے ہیں ہوں گائے ہیں جگہ ہواں کی قتم کا خوف و ہرائ ہے اطمینانی ہے جینی نہیں ہوگی اور ہمیشا ہوں والے باغوں اور چشموں میں ہونے اللہ خوایا کہ سندی اور استبرق کا لہاں پہنے گے سندی باریک ریشم کو اور استبرق لوگ باغوں اور چشموں میں ہونے اللہ ہو مایا کہ سندی اور استبرق کا لہاں پہنے گے سندی باریک ریشم کو اور استبرق کو گرئے ریشم کو اور استبرق کو گئے ریشم کو اور استبرق کرتے ہوئے فرمایا کہ آپسی مقابل ہو کر ایک دو برے کے سامتے بیٹھے گے مضرین نے اس کی آئیس کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم خور مین سے ان کا لگاح کردیں گے لفظ خور خوا کی بہت ہوں گے کہ کسی کی پشت کی طرف نہ ہوگی خاصاً پی خور مین سے ان کا لگاح کردیں گے لفظ خور خوا کی بہت ہوں گے کہ کسی کی پشت کی مفرد ہوگی خاصا ہے جو راء گورے دیگی کی خورت کو کہتے ہیں جس کا ریش کی جو ہاتا کھوں میں فرق کر ہا ہوا وراچین مفرد ہم جا جا تا ہے خوراء گورے دیگی کی خورت اللہ تعالی خور مین کو ایل جنت کے لگاح میں دے دیں گے حصرت انسی خوات کے میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہوں کے کہتو ہو کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتر ہوا کہ ہوئی کی کورت کی مورث کردیں اللہ تعالی میں کو خوشہوؤں سے بھردے اور فرمایا کہ جنت کی خورت کی کی طرف میں خور ہیں کو خوشہوؤں سے بھردے اور فرمایا کہ جنت کی خورت کی کی رواہ ابخاری کی دور میان کو خوشہوؤں سے بھردے اور کی کی اس کے کہ ہرجنتی کی ( کم از کم لے) دو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عذر نے رسول اللہ میں گئے کا فرمان تقل کیا ہے کہ ہرجنتی کی ( کم از کم لے) دو اور حضرت ابو سعید خدری کی کی اللہ تعالی عذر نے رسول اللہ میں کی اس کی اسٹھ کی کہ ہرجنتی کی ( کم از کم لے) دو

اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عندنے رسول الله الله کافر مان نقل کیا ہے کہ ہرجنتی کی ( کم از کم لے) دو بول ان موگ اس کی پنڈلی کا گودا باہر سے نظر آئے گا (رواہ التر فدی)

سادسا بیفر مایا کہ اہل جنت ہوشم کے میو کے طلب کریں گے سابعاً یوں فر مایا کہ وہاں انہیں بھی بھی موت نہیں آتے گی دنیا میں جوموت آگئ تھی اس کے بعداور کسی موت پر خطرہ نہ ہوگا ٹامنا پر فر مایا کہ اللہ تعالی انہیں عذاب دوز خے ہے بچالے گا عذاب دوز خے سے بچانا اور جنت میں داخل فر مانا پر سب محض اللہ تعالیٰ کافضل ہوگا (اللہ تعالیٰ کے ذمہ کسی کا کچھوا جب نہیں ہے یہ اس کافضل ہے کہ اس نے ایمان پر اوراعمال صالحہ پر جنت دینے کا اور دوز خے سے محفوظ فر مانے کا وعدہ فر مالیا ہے۔

آخریس فرمایا ہے ذاک کو الفوز العظیم (یہ جو کھ مذکور ہوا بڑی کامیابی ہاس میں اہل دنیا کو عبیہ ہے کہ م جس چزکوکامیابی مجھد ہے ہودہ فانی چزیں ہیں جنت کی طرف رخ کرواوراس کے اعمال میں لکودہاں جو ملے گادہ بڑی کامیابی ہے۔

#### فَاتَمَا يَكُرُنهُ بِلِمَانِكَ لَعُلَّهُ مُنِيَّنَ لَكُونَ فَارْتَقِبُ اِنَّهُ مُمُّرُتَقِبُونَ ﴿

سوبات يبي بيك المرآن وآن وآب كازبان برآسان كردياتا كديوك فيحت حاصل كرين وآب انظار يجيئ بلاشبده واوك بهي انظار كرديج إن

ل حافظ ابن جرنے فتح الباري ميں كلها ہے كہ جوبات ظاہر ہوه يہ كہ برختى كيليے كم ازكم دويوياں ہول گا۔

## ہم نے قرآن کوآپ کی زبان پر آسان کردیا ہے آیا نظار کریں کی لوگ بھی منتظر ہیں

تفسید: یہ سورۃ الدفان کی آخری دوآ یتیں ہیں یہ سورت قرآن کریم کی تم کھانے اور مبارک رات میں نازل فرمانے کے ذکرے شروع ہوئی تھی آخری سورت میں پھر قرآن کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس کوآپ کی زبان پرآسان کردیا ہے آپ کی زبان پرآسان کردیا ہے آپ کی زبان عربی ہے آپ کی نیان کریں تا کہ یہ لوگ فیسے ت حاصل کریں نیزیہ فرمایا کہ آپ انظار فرما تیں یہ لوگ بھی انظار کررہے ہیں لیمنی اگریہ لوگ فیسے ت قبول نہیں کرتے اور اس انظار میں ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنے جائے تو آپ بھے لیس ان کے انظار اور آرزوہ کے جمہونے والانہیں ۔ اللہ تعالی آپ کی مدفر مائے گا جیسا کہ سورۃ الطور میں فرمایا امریک فون کو انظار کروسویں بھی کہ یہ میں انظار کروسویں بھی کہ یہ شاعر ہیں ہم اس کے بارے میں موت کے حادثہ کا انظار کردہ ہیں آپ فرما دیجئے تم انظار کروسویں بھی تہمارے ساتھ انظار کرنے والوں میں ہے ہوں۔

وهذا آخرما وفق الله تعالى في تفسير سورة الدخان والحمد لله الرحمن المنان، والصلوة والسلام الاتمان الاكملان على سيد ولد عدنان، وخير الانس والجان، وعلى اله وصحبه أصحاب العلوم والعرفان، ومن تبعهم باحسان إلى أن يتنا وب الملوان ويتعاقب النيران. (وكان ذلك في اليوم الرابع من الشهر الثالث من ١٨١٨)



## يُعْ الْجُلِيْفِي مُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

سورة الجاثيه كم معظمه بين نازل بونى اس بنستيس آيات اور چار ركوع بين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِكِيةِ

وشروع الله ك نام سے جو برا مهربان نہايت رحم والا ب

ڂڂ٥ٞ؆ؙڹٚۯؽڵ الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْدِ إِنّ فِي السَّمَاوِ وَ الْكَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥

و اتارنا ہے کتاب کااللہ کی طرف سے جو عزیز ہے تلیم ہے باشبہ آسانوں میں اورز مین میں نشانیاں ہیں مونین کے لئے

وَفِيْ عَلْقِكُمْ وَمَايَبُتُ مِنْ دَابَةِ أَيْتُ لِقَوْمِ ثُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَآانُولَ

اورتمبارے پیدا کرنے میں اورجو چو پاے اللہ تعالی بھیلاتا ہان کے پیدا کرنے میں شانیاں ہیں ان اوگوں کے لئے جویقین رکھتے ہیں اور استعادان کہ کے بیجے

اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ تِنْقٍ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ أَيْتَ لِقَوْمِ

آنے میں اور جورز ق اللہ نے آسان سے اتاراہے پھراس کے ذریعے زمین کواس کی موت کے بعد زندہ فرمادیا اور مواول کے پھیر نے میں نشانیاں

تَعْقِلُونَ عِلْكَ الْيُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ فَهِ آيّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللهِ وَالْيَهِ يُؤْمِنُونَ

میں ان وال کے لئے جو بھتے ہیں باللہ کا آیات ہیں جو ہم آپ رہی کے ساتھ طاوت کرتے ہیں سویلوگ اللہ کے اور اس کی آیات کے بعد س بات پرایمان الا کیس کے

بیرکتاب عزیز و حکیم کی طرف سے ہے آسان اور زمین انسان کی تخلیق کیل ونہار کے اختلاف اور بارش کے نزول میں معرفت الہید کی نشانیاں ہیں

قسفسیس : ان آیات میں اول قریفر مایا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئے ہوہ عزیز بھی ہے عیم بھی ' ہے' اس کے بعد تو حید کی نشانیاں بیان فرمائی ۔ ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لئے بہت می نشانیاں ہیں اہل ایمان ان کو دیکھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پیدا کرنے میں اور جو چو پائے زمین میں پھیلار کھے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں اور دائل ہیں جولوگ یقین رکھتے ہیں اس طرح رات اور دن کے آگے بیچھے آنے میں اور اللہ تعالی نے جو آسانوں سے رزق نازل فرمایا لیعنی بارش جس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہوجانے کے بعد زندہ فرمایا یعنی اس کی خشکی کو دور فرما کراس میں اہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور سبزیاں پیدا فرمادی اور ہوا کو بھی کرم ہیں' بھی ٹھنڈی' بھی نفع دینے والی ہے' بھی ضرر جو مختلف کا موں میں لگایا جو بھی پورب کو جاتی ہیں اور بھی پچھے کو بھی گرم ہیں' بھی ٹھنڈی' بھی نفع دینے والی ہے' بھی ضرر پہنچانے والی ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں عقل والے دیکھتے ہیں اور سجھتے ہیں بیسب امور قادر مطلق جل شانۂ کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہیآ یات جن کوہم حق کے ساتھ آپ پر طاوت کرتے ہیں جودی کے ذریعے آپ تک کہ پہنچی ہیں ہیآ وگوں کے ذریعے آپ تک کہ پہنچی ہیں گئی ہیں ہیا گئی ہیں ان ایس کے دریعے آپ کی سننے کے بعد ان کو کیا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سامنے آگئے۔ اس کی آیات جو دمی کے ذریعے آپ تک کینچیں آپ سان لوگوں نے شیل ان پروہ ایمان نہیں لائے اس سب کے بعد وہ کس بات پرایمان لاکیں گئی گے۔

## وَيْلُ لِكُلِّ آكَالِهِ آكِيْمِ يَنْهُمُ الْبِ اللهِ تُتَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُحِرُّمُ مُسْتَكُيرًا كَأَنْ لَهُ يَسْمُعُهَا \*

بدی ٹرائی ہے ہر جھوٹے کے جمافر مان ہان کا تنول کوشتا ہے جماس کدو ہو پڑی جاتی ہیں۔ چروہ تکبر کرتے ہوئے اصراد کرتا ہے کویا کراس نے اُن کو سات میں سوایے خفی کو

فَبَشِّرْهُ بِعَدَابِ الِيُوو وَإِذَا عَلِمُ مِنَ الْتِنَاشَيْنَا إِنَّنَا مَا فُرُوا الْوَلِيكَ لَهُمْ عَذَابَ مُعِينَ فَ

آپدردنا کعذاب کی بشارت و عدیج اور جبوه ماری آیوں میں سے کی آیت کوجان لیتا ہے ان اکا فداق بناتا ہاں اوگوں کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب بے

مِنْ وَلَا يَرِمُ جَمَلَمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كُسْبُوْا شَيًّا وَلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيٓ إَذْ وَلَهُمْ

ان کے گےدوز خے ہانبوں نے دنیا میں جو پچھکمایا اوراللہ کے سوانہوں نے جوکار ساز بنائے ان میں سے نہیں کوئی بھی پچے نفع نہیں دیکا اوران کے لئے

عَنَاكِ عَظِيْرُ هٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفُرُوْ إِبَالِتِ رَبِّومْ لَهُمْ عَذَاكِمْ مِنْ تِجْزِ إَلِيُعُ الْ

براعذاب برایک بری بدایت بساورجن لوگول نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیاان کے لئے عذاب بخی والا در دناک۔

## ہرجھوٹے "گناہگاراورمتکبراورمنگرے لئے عذاب الیم ہے

قضسیو: قریش مکمیں جولوگ ایمان ہیں لائے ان میں پعض لوگ کفروشرک کے سرغنہ ہوئے تھے جواسلام
قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دیتے تھے ان میں سے ابوجہل بھی تھا اور نفر بن حارث تھا' معالم
النزیل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ ویُٹ کوٹی آگا اور گئے ہو نفر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی یہ مجمیوں کی باتیں
(قصے کہانیاں) خرید کر لاتا تھا اور لوگوں کو سناتا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ رسول الشقائلی کے پاس نہ جائیں اور قرآن
شریف نسٹیں۔جس کا کچھ بیان سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں آیت کریمہ و مین الٹائیس مین کیٹ توٹی کھو الٹی دیث کہ
شریف نسٹیں۔جس کا کچھ بیان سورہ لقمان کے پہلے رکوع میں آیت کریمہ و مین الٹائیس میں کیٹ کو گئے والے دیل میں گزر چکا ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ شان بزول خواہ کی ایک شخص کے بارے میں ہوئی کیٹن الفاظ کا
عموم ہراس شخص کوشامل ہے جو اپنے عمل اور کر دار سے آیت کے مفہوم کا مصدات ہوار شاد فرمایا کہ ہر آگا اور میں خوب جموث
بولنے والے اور ہر آگا ہوئی وہ چونکہ بہت جموٹا اور بہت بڑا گنہگار تھا اس لئے یہ دونوں لفظ لائے گئے اسکا یہ محنی نہیں ہے کہ تھوڑ ا
میں آیت نازل ہوئی وہ چونکہ بہت جموٹا اور بہت بڑا گنہگار تھا اس لئے یہ دونوں لفظ لائے گئے اسکا یہ محنی نہیں ہے کہ تھوڑ ا
جھوٹ اور تھوڑ ہے گناہ حائز ہیں)

هٰڈاهگی (بیقرآن سرایا ہدایت ہاں پرایمان لانا اور عمل کرنا لازم ہے) فدکورہ صفات ہے متصف ہونے والوں کے لئے تینوں طرح کاعذاب بیان کرنے کے بعدار شادفر مایا والدنی کھڑ والمایت کی اور جن لوگوں نے ایپ رب کی آیات کے ساتھ کفر کیاان کے لئے شخت عذاب کا براحمہ ہوگا جودر دناک ہوگا وہاں کاعداب المیم بھی ہے دینی دردناک اور مُھِینُ ہے بینی ذکیل کرنے والا اور عظیم بینی براہمی ہے۔

الله الذي سَخَرَلَكُمُ الْبَكْرُ الْتَجْرِي الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضَيلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

الله وہ ہے جس نے سمندر کومنحر کیا تا کہ اس کے حکم ہے اس میں کشتیاں چلیں اور تا کہتم اس کے فضل ہے تلاش کرواور تا کہتم

تَشْكُرُونَ ﴿ وَمَعَ كُدُمْمًا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَاليَّ لِقَوْمِ

شكركر داورجو چزي آسانوں بن اورزين بن جي ان سبكوا پي طرف تتبهارے لي مخربناديا بلاشباس بي نشانيال جي اُن لوگول كے لئے

يَتُفَكَّرُونَ<sup>©</sup>

جوفكركرتي بير-

تسخير بحراور تسخير ما في السلوت والارض مين فكر كرنيوالول كيليخ نشانيال بين منه ميد: ان آيات مين الله تعالى كانعامات اور دلال وحيد بيان فرمات بين -

اولاً سمندر کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے سمندر کوتمہارے لئے مسخر فرمادیا یعنی تمہاری ضرورتوں میں کام آنے والا بنا دیا اس تنجیر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں ان کشتیوں میں سفر کرتے ہواور ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان بھی لے جاتے ہوا وراللہ کا نصل بھی تلاش کرتے ہوتجارت کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہوسمندر میں غوطے مارتے ہوموتی نکالتے ہوشکار پکڑتے ہو یہ سب اللہ کا نصل ہے تہ ہیں چاہئے کہ اللہ کا شکرا داکر و ٹانیا یہ فرمایا کہ آسانوں میں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کوتمہارے کام میں لگا دیا تینی ان چیزیں اللہ کی مشیت اور ارادہ کے مطابق تمہارے منافع کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے کے مدکور ہوا اس میں اللہ تعالی کی بعض منافع آخرت ہے متعلق ہیں آخر میں فرمایا کہ بیہ جوسب کھے ذکور ہوا اس میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں فکر کرنے والے لوگوں کے لئے (جولوگ فکر کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کرتے ہیں)

قُلْ لِلَّذِبُ امْنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِى قَوْمًا يُمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ®

آپ ایمان دالوں سے فرماد یجے کان لوگوں سے درگز دکریں جواللہ کے ایام کی امیرنیس رکھتے تاکر الله برقوم کواس کی جزادے جو کماتے ہیں ،

مَنْ عَبِلَ صَالِعًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ آسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُثُمِّ إِلَى رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ٩

جو تھ نیک کام کرے سودہ ای کی جان کے لئے ہاد جو تھی کوئی براکام کرے اس کادبال ای کفس پر ہے بھرتم اپنے دب کی طرف لوٹا نے جاؤ گے۔

آپاہل ایمان سے فرمادیں کہ منگرین سے درگزر کریں ہر خض کا نیک عمل اس کے لئے ہے اور برے مل کا وہال بھی عمل کرنے والے برہے

قفسی : صاحب روح المعانی لکتے ہیں کہ یغفی واجواب امر ہونے کیجہ سے جُروم ہے تقدیر عبارت یوں ہے فال آؤن امنوا اغفروا یغفی والیحی السے ایمان والوں سے فرمادیں کہ درگزر کرووہ اس بھل کرتے ہوئے ان لوگوں سے درگزر کریں جواللہ کے دِنوں کی امیز ہیں کرتے یعنی کا فرلوگ جنہیں اس خیال کا نہیں کہ اللہ تعالی دنوں کو پلٹ دیتا ہے ہمیشہ یکساں زمانہ نہیں رہتاوہ دشمنوں سے انتقام لے لیتا ہے صاحب روح المعانی نے اس کی دوسری تفسیر حضرت مجام ہتا لی موشین البہ علیہ سے یوں نقل کی ہے کہ ان لوگوں سے درگزر فرما کیں جنہیں ان اوقات کی امیز نہیں ہے جواللہ تعالی نے موشین کو تو اب دینے کے لئے مقرر فرمائے ہیں جن میں موشین کو کا میابی حاصل ہوگی یعنی وہ لوگ آخرت کو مانے ہی نہیں ان کو والوگ آخرت کو مانے ہی نہیں ان سے درگزر کریں 'جربحض علماء کا تول تھی کھا ہے کہ ہے آیت قال کا تھم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی جب جہاد کا تھم نازل ہوا تو یہ تھم منسوخ ہوگیا اور بحض علماء کا قول تھل کیا ہے کہ لئے نہیں ہوا بلکہ چھوٹی چھوٹی بھوٹی با تیں جو دشمنوں کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں جن سے ایڈاء پہنچی ہے یا وحشت ہوتی ہے ان باتوں سے درگزر کر نام راد ہے۔

لیکٹونی قفظ آیکا گانوا یکٹیٹون ( یعنی آپ ایمان والوں کو درگر رکرنے کا علم دیں وہ درگر رکریں اللہ تعالی ان کے اعلال کی انہیں جزادے گا اور کا فروں کے مل کی کا فروں کو مزادے گا۔

مَّنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْیه فَ (جُوْضَ نَیكُمُل كرے سوده اس كے جان كے لئے ہے) وَمَنْ آسَاءَ فَعَلَيْهَا اورجس نے برے كام كے ان كاوبال اس پر ہوگا) فُرَّة الى كَتِكُفْرِ تُرْجَعُونَ (پھرتم اس كى طرف لوٹائے جاؤگے) اہل ايمان كوايمان كا عمال صالح اورا خلاق حسن كافرين اورشركين اپنى بدا عماليوں كى وجہ سے عذاب كے ستى ہونگے۔

#### 

كى وجد الشبات كارب قيامت كون ان امور من ان كورميان فصل فرمائ كاجن من ووالي من اختلاف كرتے تھے۔

## بنی اسرائیل پرطرح طرح کے انعامات کتاب حکم اور نبوت سے سرفراز فرمانا طیبات کاعطیہ اور جہانوں پرفضیات

قضسي : يددآيات كاترجمه مهم المين كيام است من ارشادفر مايا كرجم ني بن اسرائيل كوكتاب دى اورهم ديا ............. بعض حضرات ني هم كاترجم فقعه فى الدين كيام اوربعض حضرات ني است حكمتين مراد لى بين الله تعالى ني انين نبوت بحى دى يعنى ان مين كثرت سے بى بيج سورة ما كده مين فر مايا دَراف قال مُؤسلى لِقَوْمِ الْفَكْرُوانِ عَمَةَ الله عَلَيْكُمُ الْفَجِعَلَ وَيَكُمُ اَنْهِ يَكُمُ وَهُ لُوَكُا اللهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ يَعْمَ اللهُ كَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الل

وَرُزُوَّنَا الْمُوْرِقِينَ الطَّيِبِيةِ (اور جم نے انہیں پاکیزہ چیزیں دیں) یعنی عمدہ اور حلال اور لذت والی چیزیں عطا فرمائیں وَفَصَّلْنَا اللّٰهِ عَلَى الْعَلِيدِينَ (اور جم نے انہیں جہانوں پرفضیلت دی یعنی ان کے زمانہ میں جولوگ تھے بنی اسرائیل کو ان پرفضیلت عطافر مائی۔

وَاٰتَیَنُهُ عَنِیْنَ قِینَ الْاَمْرُ (اورہم نے انہیں دین کے بارے میں کھے ہوئے واضح دلائل عطا فرمائے) جن میں سے حضرت موی علیدالسلام کے مجزات بھی تصصاحب و حالمعانی نے بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے رسول اللہ عظامت کی بعثت کی نشانیاں معلوم حس لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ لاگ عظامت کی بعثت کی نشانیاں معلوم حس لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ لوگ میہ جانتے ہوئے آپ کی بعثت اور رسالت کا یقین ہوتے ہوئے منکر ہو گئے۔ فاکٹا کے اُمھُو قاعر فوا کفی والیہ پھر جب وہ چیز آپنی جس کو وہ بچانے میں اس کا افکار کر بیٹھے)

الخَتْكُفُوْ اللهِ مِنْ بَعْدِهِ مَاجَاءِهُمُ الْعِلْمُ بَعْمِيا بَيْنَهُمْ (سوانبول نے آپس میں اختلاف نہیں کیا مراس کے بعدان کے پاس علم آگیا آپس کی ضداضدی کی وجہ ہے)

بَعْبِ اَکائیک مطلب تو یہی ہے کہ آپس کی ضداضدی کی جہ سے اختلافات میں لگ گئے دلائل واضح سامنے ہوتے ہوئے تو سے مندموڑ الوردیاست اور چو ہدراہٹ کی وجہ سے اختلافات میں پڑگئے اورایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ بحث ہوئے آپس میں اختلاف کیا پہلے تو آپ کی آمد کے منتظر سے جب آپ تشریف لے آئے تو کہنے لگئے کہ عرب میں سے ہمیشہ نبی ہوسکتا ہے ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ تم میں سے ہمیشہ نبی آتا رہے گا ان میں سے صرف چند ہی آدئی سلمان ہوئے اور آج تک اسلام اور مسلمانوں کی خلاف ان کی سرگرمیاں جاری ہیں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دنیاوی ریاست اور چو ہدراہٹ کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے بعاوت کی قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسلام قبول نہیں کرنے دان کے باس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں کین دنیاوی ریاست کے جلے جانے کے ڈرسے اسلام قبول نہیں کرتے اِن کہنی کی فیضی بینی کہنے ہوئی اُٹھائی اُٹھاؤاؤاؤی ہے کہنے کو اور آب کی سے میں ایک دوران اسلام قبول نہیں کرتے اِن کرتے تھے کا درب قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے )۔

تُحْرَجَعُلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَتْرِصَ الْكَمْرِ فَالْتِعْمَ الْكَالِكُ لَا تَتْبِعْ الْهُو آءُ الَّذِينَ لَا يعْلَمُونَ ﴿ اِنْهُمْ لَنْ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مُلِ لَنْ عَلَمُونَ ﴾ النَّهُ مُلِي اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَى مُعْرَفِقِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللّلِي عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْنَاكُ عَلَيْنَاكُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللّلَّ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللّلَّا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَي

تُغَنُّوُا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيِّاً وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُ مُ آوْلِيكَ أَبْعُضْ وَاللَّهُ وَلِيَ الْمُتَعَيْنُ هٰذَا

آپ کو کچھ نفع نہیں دے سکتے اور بے شک طلم کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور الله متقبول کا دوست ہے بیقرآن

بصَابِرُ لِلتَّاسِ وَهُلَّى وَرَخْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ

لوكول كے لئے داشمند يول كااور ہدايت كاذر ليد باور دمت بان كوكول كے لئے جويقين ركھتے ہيں۔

ہم نے آپ پیوستفل شریعت دی ہے کفارآپ کو پھولائے ہیں پہنچاسکتے وہ آپس میس ایک دوسر ہے کہ درگار ہیں اور اللہ متفیوں کا ولی ہے مسید: یہنی آیات کا ترجمہ پہلی آیت میں رسول اللہ عقیقہ کو خطاب فرمایا ہے کہ بی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کوایک شریعت دی ہے جودین ہے متعلق ہے دقال المقرطبی ای علی منها جو واضع من امو المدین یشرع بک من المحق (علامة طبی فرماتے ہیں یعنی آپ کودین حق کی جوشریعت (قانون) دی ہے اس کے داخی راستہ پر (چلتے رہیں) سوآپ اس کا اتباع کریں اور ان کو گوں کا اتباع نہ کریں جوئیں جانے یعنی قریش کم جوآپ کا دین قبول کرنے کی دعوت دیے ہیں ان کا اتباع نہ سے جودی کریں جوئیں جائے اپنے باپ دادوں کا دین قبول کرنے کی دعوت دیے ہیں ان کا اتباع نہ سے جودی کی دوسری آیت میں فرمایا کہ بیلوگ آپ کو اللہ کے مقابلے میں کہتے ہی فائدہ نہیں دے سکتے یعنی اگر آپ نے ان کے دین کا اتباع کرلیا اور اس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی تو بیلوگ ذرائجی آپ کوفائدہ نہیں پہنچا سکتے۔
دین کا اتباع کرلیا اور اس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی تو بیلوگ ذرائجی آپ کوفائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

دوست ہیں وہ آبس میں ایک دوسرے کی مرد کی نیت رکھتے ہیں۔ والله وَانِی النَّقِینَ (اورالله متقبوں کاولی ہے وہ دنیا میں بھی ان کی مد دفر ما تا ہے اور آخرت میں بھی مد فرمائے گا۔

تیسری آیت میں قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ بدلوگوں کے لئے دانشمند یوں کا ذریعہ ہے اس میں غور کریں تو بصیرت کی باتیں یا کیں گے۔ مزید فرمایا کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور دمت بھی ہے ان لوگوں کے لئے جویقین رکھتے ہیں۔

امْرْحَسِبُ الَّذِيْنَ اجْتَرْحُوا التَّيِّياتِ أَنْ تَجْعَلَهُ مُ كَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلُوا الصَّلِلْيَ سُوّاءً تَحْيَاهُمُ

جن لوگوں نے برے کام کے کیادہ پینیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابرکردیں گے جوابیان لائے اوراعمال صالحہ کے کہان کامرنا

ومَهَا تُهُمْ شَاءَمَا يَكُلُونُ وَخَلَقَ اللهُ التَمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْمُقِ وَالْجُزْى كُلُّ نَفْسٍ

اور جینا برابر ہو جائے ہیہ برا فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ نے پیدا فرمایا آسانوں کو اورز مین کوخل کے ساتھ اور تا کہ ہر جان کو

إِمَا كُنْبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ الْ

ال كرك ي بوئ اعمال كابدار ياجائ أوران اوكون يظلم ندكياجات كا-

## کیا گناہگار میجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے برابر کردیں گے

قسفسید: یدوآیات کارجمدے پہلی آیت میں الل باطل کاس گمان کی تردیفر مائی کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ہم سے بوھ کر درجہ والے نہیں ہیں اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں مال دیا ہے آخرت میں بھی ہمیں نعتیں دی جائیں گی جیسا کہ سورہ ہم مجدہ میں بعض لوگوں کا قول نقل کیا ہے وُلَین ڈیچفٹ اِلی رُبِی اِنَّ اِنْ اِنْ عِنْدُ وُلاَحُسْنَی (اوراگر میں این رب کی طرف واپس کردیا گیا تو بلاشہ میرے لئے اچھی حالت ہوگی۔

الله تعالی نے ارشاد فر مایا کہ مجر مین کفار مشرکین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں جو
ایمان لائے اورا عمال صالحہ کے ان کا یہ خیال غلط ہے یہ بات نہیں گئی ہم دونوں فریق کی زندگی اور موت کو برابر کردیں گے
دنیا میں مونینن کی زندگی اور ہے وہ فر ما نبر دار ہیں اور موحد ہیں اللہ کے دین پر ہیں اگر چہ مال نہ ہو اور کا فر منکر ہیں اپنے
خالق کے باغی اور نافر مان ہیں چھر موت کے بعد موئن کو نعتیں ملیں گی جنت میں داخل ہوں گے اور کا فر عذاب میں جتال
ہوں گئ دوز خ میں جا میں گے لہذان دونوں کی زندگی برابر ہے اور نہ دونوں کی موت برابر موئن دنیا میں بھی کا فر سے
بہتر ہے اور آخرت میں بھی کا فر سے بہتر ہوگا کا فروں کا یہ خیال کرنا کہ موت کے بعد بھی ہم مونین سے اچھی حالت میں
رہیں گے یہ ان کی جہالت کی بات ہے جھوٹا اور غلط خیال ہے اس کو فرمایا سائے مائے گئاؤوں (براہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے
ہیں) قبال صباحب المروح قولۂ عزوجل سَوَاء بدل من الکاف بناء علی انھا بمعنی مثل و قولہ تعالیٰ
مَدْحُیّا الْحَدَى بُر جل سواء اجری مجری مستو کھا قالو مردث برجل سواء ہو والعدم احد

(صاحب روح المعانی فرماتے ہیں سواءً بدل ہے کاف سے اس بنیاد پر کہ کاف مثل کے معنی میں ہے۔ اور مَ حُیاهُمُ وَمَمَا
تُهُمُ، سَواءً کافاعل ہے جو کہ مُستو کا قائم مقام ہے جیسا کہ کہتے ہیں مورت بوجل سواء هو والعدم میں ایسے
آدی کے پاس سے گذرا کہ اس کا ہونا فہ ہونا برابر ہے) (دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمینوں کو
حق ( یعنی حکمت ) کیساتھ پیدا فرمایا اور اس لئے پیدا فرمایا کہ آئیس دیکھے والے سے بھھ لیں کہ برفس کو اس کے اپنے کئے
ہوئے اعمال کا بدلہ طے گاکسی پرذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

آسان اورزین کے پیدا کرنے میں جو مسیس میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کود یکھنے والے پیدا کر نیوالے کی قدرت کا ملہ پراستدلال کریں اور یہ بھی بچھ لیں کہ جس ذات پاک نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ فرما دے حساب کتاب کے لئے حاضر کردے اور ان کے اعمال کی جزائر ادیدے سورۃ الاحقاف میں فرمایا اوکوری نازی الله الذی خکف السماوت والارض وائے یکی دفایق نا بھی دعمی اُن کی اُلی ایک علی کا تھی و قلائد (کیا ان لوگوں نے بید جانا کہ جس خدا نے آسان اورزیین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرائیس تھا وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کردے (کیونیس بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے)۔

وقوله تعالىٰ لتجزىٰ كل نفس بما كسبت معطوف على لفظة بالحق اى خلقها ليدل سبحانه و تعالىٰ بها على قدرته وليعلم الناس أنه تعالىٰ يجزى كل نفس بما كبسبت فان الخالق جل مجده لم يحلق السموات والارض عبنا بلا حكمة ولا الانس والجان عبناً بل خلقهم ليجزيهم باعمالهم قال تعالىٰ افحسبتم انما خَلَقُنا كُمْ عَبَداً وَانْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون .

( اِلْهُ جُونِیٰ کُلُّ نَفُسِ بِمَا کَسَبَتْ، بِالْحَقِّ کِلْفظ پِرمعطوف ہے۔ معنی بیہ کہ اللہ تعالی نے اساس کے پیدا کیا ہے تا کہ اللہ تعالی اس سے اپنی قدرت کی دلیل دے اور تا کہ لوگ جان لیس کہ اللہ تعالی ہر فقس کو اس کے کئے کا بدلہ دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو بے فائدہ اور بے حکمت پیدا نہیں فرمایا اور نہ اٹسان وجن بے کارپیدا ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے اس لئے پیدا کیا تا کہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ دے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ حسبتم انما خلقنا کے عَبَداً وَ اَنْکُمُ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ نَ

افرويت من اتخان الها هول و واصله الله على على وقائم على سمعه و قلبه وجعل كيات نائف كوديم على سمعه و قلبه وجعل كيات نائف كوديم المعان الله على على المعان ال

وَإِذَا اتُعُلَى عَلَيْهِمُ النَّنَابِينَةِ مَا كَانَ حَبِّتَهُمُ الْآنَ قَالُوا الْتُوْارِابَإِنَا اَنْكُنْ مُصِوفِينَ الله وَإِذَا النَّهُ الله النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ النَّوْلِ النَّهِ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَهِ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَاله

نہیں جانتے۔

اے مخاطب کیا تونے اس مخص کودیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنامعبود بنالیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گراہ کردیا

قفسيو: ان آيات مين مشركين كي مُرابى بنائى كهوه غيرالله كى بھى عبادت كرتے بين اوروقوع قيامت كا بھى انكار
كرتے بين ان لوگوں كا طريقہ بيہ ہے كه انہوں نے اپنفس كی خواہش ہى كومعبود بنار كھا ہے جس كى عبادت كرنے كو جى
عابتا ہے اى كى عبادت كرنے لگ جاتے ہيں بھى اس پھر كے سامنے جھے عاجزى كررہے ہيں بھى اس پھر كو بجده كے
ہوئے نظر آتے ہيں علامہ قرطبى نے حضرت سعيد بن جبير سے نقل كيا ہے كہ عرب كے مشركين كا يہ طريقہ تھا كہ كى پھر كو
پوجنے لگتے تھے پھر جب اس سے اچھا پھر نظر آ جا تا تھا تو پہلے پھر كو پھينك ديتے تھے اور دوسرے پھر كو پوجنے لگتے تھے يعنى
ان كامعبودان كي نفس كى خواہش كے مطابق ہوتا تھا۔

آیت کادوسرامعنی مفسرین نے بیتایا ہے کہ آپ نے انہیں ویکھا جواپین فس کے پابند ہیں؟ انہیں ہدایت ہے کوئی محبت نہیں اور گراہی سے کوئی نفرت نہیں جونفس چاہتا ہے وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں پہنے مفہوم کو بھی شامل ہے عربی میں ہو گئے جارت ایس عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جتنی جگہ بھی ھوئی کا ذکر ہے فدمت کے ساتھ ہی ہے سورة القصص میں فرمایا وکھن اکٹ میتن اللہ کا ذکر ہے فدمت کے ساتھ ہی ہے سورة القصص میں فرمایا وکھن اکٹ میتن اللہ کھو لگہ یہ گئے گئے گئے گئی قرن الله (اور اس سے بردھ کرکون گراہ ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت کے بغیرا پی خواہش نفس کا اتباع کیا)

انتاع کوئی کے بارے میں ضروری تنبیہ

جیسا کونفس کی خواہش کفر پر جما کردگھتی ہے اور اسلام قبول کرنے سے بازر کھتی ہے اس طرح بہت سے مدعیان اسلام بھی نفس کے پابند ہونے کی وجہ سے بردھ پڑھ کر گناہ کرتے ہیں جونفس کی خواہش ہوتی ہے وہی کرتے ہیں نمازیں بھی چھوڑتے ہیں ڈکو تیں بھی حساب کرئے ہیں دیے حرام مال بھی کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں دہمنوں کی طرح شکل و صورت بناتے ہیں اور ان کے جیسالہاس پہنتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کے مرتکب رہتے ہیں اتباع تھو کی لیعن نفس

کی خواہش پر چلنا برباد کر دینے والی چیز ہے اور نفس کی خالف کرنا کامیابی کا راستہ ہے سورۃ الناز اللہ علی فرمایا وَاَهَا مَنْ خَافَ مَقَامَر دَیّا ہِ وَنَهَی النَّفْسُ عَنِ الْهَالٰوی فَاِلَیَ الْہَافٰ کی (اورلیکن جو خص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااورنٹس کوخواہش سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے)

مومن بندہ پر لازم ہے کہ نفس کی خواہشوں سے خبر داررہے جائز اور طلال خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے کیکن اگر نفس کی ہرخواہش پورا کرنے کے پیچھے پڑاتو نفس تباہ کر کے چھوڑے گارسول الٹھائے کھا ارشاد ہے کہ ہوشیار وہ ہے کہ ہوشیار وہ ہے جواپ نفس پر قابو کرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور احمق وہ ہے جس نے اپنفس کواس کی خواہشوں کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں بائدھتار ہا۔
(مکلوٰ قالمان جس میں ا

حضرت ابو مريرة سے روايت ہے كدرسول الله عليه في ارشادفر مايا كرتين چيزين نجات دين والى ميں اور تين

چزیں ہلاک کرنے والی ہیں نجات دیے والی پر چزیں ہیں۔

ا- پوشیده اورظا مرطریقے پرالله کا تقوی افتیار کرنا

٢ ـ رضامندي اور ناراضگي مين حق بولنا

۳ ـ مالداری اور تنگدی میں میاندروی اختیار کرنا۔

رسول الله عظامة في ارشادفر ما يا كمتن چيزي بلاك كرف والى يديي ـ

النفس كي خوابش جس كااتباع كياجائ

۲ \_ مجوی جس کی اطاعت کی جائے۔

سم-انیان کااینفس پراترانااوریان میسب سے زیادہ بخت ہے۔ (مشکوة المعاج ص ۲۳۸)

مون پرلازم ہے کہ اپنے نفس کی خواہ شول کورسول اللہ علیہ کے لائے ہوئے دین کے تالع کردے جیما کہ حدیث شریف میں ارشادے کا فیومن اَحدُکُمُ حَتّی مَکوُنَ هَوَاهُ تَبُعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ (مَعَلَوْ المَانَ صَ ٣٠) (البت اس کے لئے منت کرنی پڑتی ہے نفس کود بانا پڑتا ہے اور اسے خیر کے لئے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔

وکاف کہ اللہ علی علی ہے ہے۔

یہ تینوں جملے پہلے جملہ پر معطوف ہیں چاروں جملوں کا ترجہ یوں ہوا کیا آپ نے اس خص کود یکھا جس نے اپنا معبودا پی جواہش کو بنالیا اور اللہ نے استخص کود یکھا جس نے اپنا معبودا پی خواہش کو بنالیا اور اللہ نے استخل کے باوجود گراہ فر مادیا اور اس کے کانوں پر اور دل پر مہر لگادی اور اس کی آتھوں پر پر دہ وال دیا فکن تھی پر فرن ہائیا اللہ و سواللہ کے گراہ کرنے کے بعدا سے کون ہمایت دے گا) آفکاری گرون کی کہا تھوں پر پر دہ اللہ علی اللہ و سواللہ کے گراہ کرنے کے بعدا سے کون ہمایت دے گا) آفکاری گرون کی کہا تھوں کے جیھے چلنا انسان کی بربادی کا سب سے بردا سب ہے ابتاع ھوئی ماصل نہیں کرتے کرتے اور جی چاہی زندگی پر چلتے چلتے تجول حق کی استعداد ختم ہوجاتی ہے پھر علم بھی کام نہیں دیتا جائے اور سمجھتے ہوئے کو تیار نہیں اور دل بھی قبول نہیں کرتا اور آتھوں پر بھی پر دہ پر جاتا ہے آئی دور رکی گرائی میں پر جانے کے بعد ہمایت پر آنے کی کوئی بھی امیر نہیں دہتی۔
گرائی میں پر جانے کے بعد ہمایت پر آنے کی کوئی بھی امیر نہیں دہتی۔

قولة تعالىٰ: على عِلْم يجوز ان يكون حالا من الفاعل أى اضله الله عالما بانه من اهل الصلال

في سابق علمه، ويجوزان يكون حالا من المفعول أي أضله عالما بطريق الهدى.

("عَلَى عِلْمِ" مِي عِلْمِ" مِي عِلْمِ" مِي عِلْمِ عَلَى عِلْمِ عَلَى عِلْمِ عَلَى عَلَى

وقوله تعالىٰ: فمن يَّهُديُهِ مِنُ بِعُدِ اللَّهِ أي من بعد اضلال الله اياه وقيل معناه فمن يهديه غير الله

### د ہر بول کی جاہلانہ باتیں اور ان سے ضروری سوال

اس سے بعد مشرکین کے افکار قیامت کے کا تذکرہ فرمایا و قالفاما چی الکشیا ان الله فیا ان لوگوں نے کہا کہ جس کا نام زندگی ہےوہ ہماری اس دنیاوالی زندگی کے سوا پھیٹیں ہے ہمیں ایک ہی باربید نندگی ملی ہے مرنے کے بعد پھر جی اٹھنانہیں بھی مر جائیں گے اور ان کی اولا و زندہ رہ جائے گی یہ قیامت کا آنا اور حساب کتاب ہونا جاری سمجھ میں نہیں آتا ومائه للمنا آلاالده و اور مس بلاكنيس كرع كالمرز ماندعموماً مكرين اسلام كاليم عقيده بكرز ماندى سب بجه كرتا ب د نیا میں آتے ہیں مرجاتے ہیں قیامت اور حساب کتاب کچھنیں ان میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل ہیں لیکن موت اور حیات اور انقلابات اور حوادث اور مصائب کوز مانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جب تکلیف پہنچی ہے تو کہتے ہیں کہ زمانہ نے ایسا کیااورز مانہ کو جو برا کہتے ہیں یہ برا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے کیونکہ سب پچھ حوادث اور انقلابات اس کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتے ہیں اور زمانہ خوداس کی مخلوق ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جواللہ تعالی کے دجود کوئییں مانتے اور ہرنشیب وفراز کوز مانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں نہ عالم کی ابتداء کے قائل ہیں اور نہ انتہاء کے، ان كوعرف عام ميں د ہرىيكها جاتا ہے ان لوگوں سے اگر بات كى جائے كەز ماندتورات دن گزرنے كانام ہے اس ميس كوكى تا خرنہیں پھرز مانہ میں تو خورتغیرات میں وہ فاعل مخار کیے ہوسکتا ہے اور یہ جومخلوق کی انواع واقسام ہیں اورآپس میں امتیازات ہیں انسانوں میں قلب ہے اور جوارح ہیں اور درخت ہیں ان کے پھل مختلف ہیں مزے مختلف ہیں جانور کی صورتیں اوران کے اعمال مختلف ہیں اور اس طرح کے ہزاروں امتیازات ہیں بیصرف رات دن کے گزرنے سے وجود میں آ گئے آم کا پھل برااورجامن کا پھل چھوٹا کیوں ہے مجود کا تنالسا کیوں ہاس کے پھل چھوٹے کیوں ہیں بڑے بڑے سندروں کا یانی شور کیوں کرتا ہے میٹھا کیوں نہیں ہوتا 'کسی کے اولا دہوتی ہی نہیں کسی کے صرف لڑ کے ہوتے ہیں كى كرف الركيال موتى بين توان سب بالول كے جواب سے دہر بيا جزره جاتے ہيں۔

و کا کھٹے پذایک مِنْ عِلْید (اورانہوں نے یہ جو کھے کہا ہاں کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے) اِنْ هُ فِي اِلْاَيْظُنُوْنَ بِسِ اَنْكُلْ بِحِي ہا تیں کرتے ہیں) ان لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے قیامت رک نہ جائے گی وہ ضرور واقع ہوگی جواس کے منکروں کے لئے عذاب شدید کا باعث بے گی۔

### منكرين قيامت كي ججت بازي

وَلِلْهِ مُلْكُ التَّمَاوَتِ وَالْكَرْضُ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِن يَخْسَرُ الْمُبْطِلُون ﴿ وَتَراى اوراللہ ہی سے لئے ہے ملک آسانوں کااورز مین کا اورجس دن قبامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ میں پڑجا کیں گے اورا سے خاطب ق كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً تُكُلُّ أُمَّةٍ تُنْ عَي إِلَى كِتْبِهَا ۚ ٱلْيُؤْمِرَثُجُزُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْلُوْنَ ۗ هٰذَا كِتْبُنَا ہرامت کود مجھے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی ہرامت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائیگی آئے جمہیں اس کا بدلہ دیاجائے گا جوتم کیا کرتے تھے یہ ماری کتاب يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنْسِءُ مَاكُنْتُمْ تَعْمُلُونَ®فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا ب جوتبهارے بارے میں حق کے ساتھ بولتی ہے بے شک ہم لکھوالیتے تھے جو پچھتم کرتے تھے سو جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے الصّلِعاتِ فَيْنُ خِلْهُ مُرَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ولِكَ هُوالْفَوْزُ الْمُبِينُ وَامَّا الّذِينَ كَفَرُوا "أفكم ان کارب انہیں اپنی رحت میں داخل فرمائے گا یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفرکیا کیا تمہارے پاس میری عَكُنْ إِلَيْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُمْ رَكُنْ تُمْ وَكُنْ تُمْ قَوْمًا تُجْرِمِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ آیات نہیں آئیں جوتم پر پڑھی جاتی تھیں؟ سوتم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے اور جب کہا گیا کہ بے شک اللہ کا وعده حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رُنْبَ فِيهَا قُلْتُمْمَّا نَدُرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ الْاطَنَّا وَمَا نَحُنُ حق باورقیا مت کے آنے میں کوئی شک نہیں قوتم نے کہا ہم نہیں جانے کہ قیامت کیا ہے ہم قوبس یوں ہی خیال کرتے ہیں اور ہم بِمُسْتَيْقِينِيْنَ ﴿ وَبِكَ الْهُ مُ سِيّاتُ مَاعَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ زِءُوْنَ ﴿ وَقِيْلَ یقین کرنے وار نہیں ہیں اور جو مل انہوں نے کئے تھان کے برے نتیج طاہر ہو گئے اور جس چیز کی وہذاتی بنایا کرتے تھے وہ ان برناز ل ہو گئ اور کہدیا جائے گا

الْيُومُونُنْسِلُمُوكِ إِنْ مِيمَاكُمُ الْعَالَمُ وَكَالَ وَمَا وَلَكُو الْعَالُووَالْكُو وَالْكُو فِي الْمُوكِ وَلَا وَمَا وَلَا وَمَا وَلَا وَمَا وَالْكُو وَالْكُو وَالْكُو وَلَا اللّهُ وَمَلَا يَعْدَرُجُونَ وَنَهَا وَلَا هُو اللّهُ وَمَلَا يَعْدَرُجُونَ وَنَهَا وَلَا هُو اللّهُ وَمَلَا يَعْدَرُجُونَ وَنَهَا وَلَاهُ وَمَلاَ يَعْدَرُجُونَ وَنَهَا وَلَا هُو اللّهُ وَمَلاَ يَعْدَرُجُونَ وَنَهَا وَلَا هُو وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَلاَ يَعْدَرُجُونَ وَنَهَا وَلَا هُو وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَلاَ يَعْدَرُجُونَ وَنَهَا وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قیامت کے دن اہل باطل خسارہ میں ہوں گے ہرامت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اور اپنی اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی اہل ایمان رحمت میں اور اہل کفرعذاب میں ہوئے

قضسيو: يرسورة الجاثيه كة خرى ركوع كي آيات بين اول تويفر مايا كه آسانو آ اورزين كاملكسرف الله بى كر لئے ہاى في سب كچھ پيدافر ماياو بى خالق ہاور مالك ہادر باشادہ ہملك اور ملكوت سب اى كا ہم بھر آخرى دو آيوں ميں بھى اس مضمون كود برايا ہم درميان ميں قيامت كا حوال وابوال بيان فرمائے اور موشين اور كافرين ميں جو قيامت كه ك احتى التياز بوگااس كا تذكره فرمايا اور مجرمين سے جوگفتگو بوگى اس كو بتايا۔

ارشاد فر مایا دیگورتگوه التائی یومیم نی پخشر النبطاؤن (اورجس دن قیامت قائم ہوگی باطل والے یعن مجرمین منکرین مشرکین اور کافرین نقصان میں پڑجا ئیں گے) ان لوگوں نے دنیا میں بہت کچھ کمایا ماصل کیا ، جاہ اور شہرت منکرین مشرکین اور کافرین نقصان میں پڑجا ئیں گے) ان لوگوں نے دنیا میں بہت کچھ کمایا مال ماصل کیا ، جاہ اور اس انداز سے زندگی کے کششیں کیس اپنی دنیا دی افزاض کے لئے حضرت انبیائے کرام ملیم السلام کی تکذیب کی اور اس انداز سے زندگی گزاری جسے ہمیشدائی دنیا میں دہرا ہوں گے نہا ہوں گے نہا ہوں گے نہا ہوں کے متصان کی مزاملے کی جو کچھ کمایا تھا وہ دنیا میں دھرارہ گیا اب جرم ہی جرم ہے خمارہ ہی خمارہ ہی خمارہ ہی خمارہ ہی جرم اور کی ہی جم ہے خمارہ ہی خمارہ ہی خمارہ ہی جم ہے خمارہ ہی خمارہ ہی جم ہوں کے خمارہ ہی اور کی ہی جم ہے خمارہ ہی انہوں کے خمارہ ہی اور کی ہی جم ہے خمارہ ہی انہوں ہے جمارہ ہی انہوں ہے۔

وکُرگی کُلُ اُکیَةِ جَاثِیةٌ (اور جو بھی امتیں دنیا میں گزریں ان میں سے ہرامت گھٹوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی بعنی ہر هخص خا نف اور پریشان ہوکر مذکورہ صورت اور حالت میں ہوگا میے جاشیہ کالفظی ترجمہ ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جاشیہ بعنی مُنجنت مَعَة ہے بعنی سب امتیں جمع ہوں گی۔

فائدہ: ۔ لفظ جاشیہ کا ترجمہ اگر مُسجنت مَسعَة ہوتواس میں تو کوئی اشکال پیدائہیں ہوتا اور اگریہ معنی لئے جائیں کہ حساب کے وقت سب ادب سے دوز انوں بیٹے ہول گے قاس پر بھی کوئی اشکال نہیں اگریہ معنی لئے جائیں کہ حساب کے ڈراور گھراہٹ کی وجہ سے سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہول گے اور حضرات انبیائے کرام علیم السلام کی امتوں کے صالحین کوان میں سے عام مخصوص منہ ابعض کے طور پر مشتی مان لیا جائے تب بھی اشکال باتی نہیں رہتا اگر لفظ محسل کا مصداق سب ہی کولیا جائے تو بھی معارض معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کیفیت کی مصداق سب ہی کولیا جائے تو یہ بنظا ہر وکھٹی ہوئی گؤمیٹ نیا گھی یہ کیفیت ہوجائے تو یہ بھی معارض نہیں ہے۔ مدت اور مقدار بیان نہیں کی گئی اس لئے اگر ذراد بر کوصالحین کی بھی یہ کیفیت ہوجائے تو یہ بھی معارض نہیں ہے۔

اس کے بعدالل ایمان کی جزابیان فرمائی فاقعاً الّذِین امنوا (جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے تو ان کارب انہیں اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل فرمائے گا'جہاں رحمت ہی رحمت ہوگی یہ جنت اور رحمت کھی ہوئی کامیابی ہے پھر کافرین کی سزا کا تذکرہ فرمایا و اُفعاً اللّذِین کفروا (الایسات) جن لوگوں نے تفرکیا قیامت کے دن عذاب میں داخل ہوں کے جب مصیبت میں گرفتار ہوں کے قوچھ کارہ کے لئے معذرت کریں گے اس وقت ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائیگا افکا فری گئی اُندی تعلیٰ اور تی تھی ارک تھیں؟ جب بیآیات تمہارے پاس پنچیس تو تم نے تکبر کیا اور حق قبول کرنے کواپی شان کے خلاف سمجھا، تفریر قائم رہنے ہی میں تم اپنی بڑائی سجھے رہے کیا سی پنچیس تو تم نے تکبر کیا دو ترک میں ان اور تم جرم کرنے والے لوگ تھے ) تم نے تکبر کیا حق کو تھا ان میں شک نہیں ہوگا کہ دنیا میں تنہا داریے صال تھا کہ جب تم سے بیکہا جا تا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے ایمت ضرور آئے گی اس میں شک نہیں ہوگا کہ دنیا میں تنہا داریے صال تھا کہ جب تھے۔

منانگاری ماالتاعات (ہم نہیں جانے قیامت کیا چیز ہے) اِن نَظُنُ اِلاَظَنَا (ہم خیال نہیں کرتے مرتھوڑا سا) مطلب یہ تھا کہ ہماری سمجھ میں تونہیں آیا کہ قیامت قائم ہوگی تم لوگوں کے کہنے سے یوں ہی چانا ہوا خیال دل میں آجا تا ہے وکما تھٹن بِیسُنٹیٹیقینِیْن (اورہم یقین کرنے والےنہیں ہیں)

بدلوگ قیامت کاصرف انکارہی نہیں کرتے تھے۔اس کا فداق بھی بناتے تھا ی لئے فرمایا وَبُدَالْهُ وُسِیَا اُتُ مُاعَیلُوْا (اور انہوں نے جوبرے کام کئے تھان کے برے نتائج دہاں ان کے سامنے آجا کیں گے) و کا کی بھنے مُکا گانوُا رہ کی نتھوں نے جوبرے کام کئے تھان کے برے نتائج دہاں ان کے سامنے آجا کیں گے۔

(اوران پروه عذاب نازل موجائے گاجس کا ستہزاء اور تسخر کیا کرتے تھے) جب ان سے کہاجا تا تھا کہ قیامت پرایمان لاؤاور برے اعمال سے بچوقوش کی دعوت کا فداق بناتے تھاس کا نتیجہ سامنے آگیا۔

و فین الیو مرزشک کے (اور مجرمین سے کہا جائے گا کہ آج ہم تہمیں بھلا دیتے ہیں (یعن تہمیں عذاب میں ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں وال میں کہ اس کے دن کو بھلا یا ایسے ہی جمیش رحمت سے محروم کردیا گیا اور تمہارا کوئی مدد کا زمیس ہے۔

مجرین سے مزید خطاب ہوگا کہ یہ جو کھے نتیجہ (عذاب کی صورت میں) تمہارے سامنے ہے ہیاں وجہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا نم تی بنایا تھا اور تمہیں دنیاوالی زندگی نے دھو کے میں ڈالے رکھا تھا' آج جب یہاں دوزخ میں ڈال دیے گئے تو نہ عذاب سے نکالے جاؤگے اور نہ یہ موقعہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالی کو راضی کر لویہ موقعہ دنیا میں تھا وہاں تو بہ کر سکتے تھے اور اپنے رب کوراضی کر سکتے تھے' جب موت آگئی اور اس کے بعد میدان حشر میں پہنچے گئے تو کوئی طریقہ خالق و مالک جل مجدہ کے راضی کرنے کانہیں رہا۔

## اللہ ہی کے لئے حمد ہے اور اسی کے لئے کبریاء ہے

َ فَلْآوالْعُمَدُ (السى اخو السُورة) (سوالله بى كے لئے حمد بے جوآسانوں كا بھى رب بے اورز مين كا بھى رب بے اورسارے جہانوں كارب بے اورسارے جہانوں كارب ہے اور اس كے لئے بوائى ہے آسانوں ميں ذمين ميں اوروه عزيز بھى ہے اروكئيم بھى ہے اس كا كوئى فيصلہ حكمت سے خالى نہيں )۔

وهذا احر تفسير سُورة الجاثية، والحمد لله رب كل راكبة وما شية والسلام على من علم اعمالاً لها أجورٌ باقية وطاغية.



# ٩

سورة الاحقاف مكم معظمه مين نازل موكى اس مين بنيتيس (٣٥) آيات اور جار ركوع بين

### لِسُ والله الرَّحْلِي الرَّحِ يُو

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا ميريان نبايت رح والا ہے

حُمَوْ تَكُزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ وَمَا خَكَفْنَا السَّمَا وَ الْأَرْضَ وَمَا

صدی یہ کتاب ہے اُتاری ہوئی اللہ کی طرف سے جوعزیز ہے علیم ہے ہم نے نہیں پیدا کیا آسانوں کو اورزمین کو

بَيْنَهُمْ آلِلا بِالْحَقِّ وَ آجَلِ مُسَمَّى وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَيَّا أَنْذِرُ وَامْغِرِضُونَ قُلْ ارْءَيْتُمُ

مرت كم اتهادرايك ميداد هين كے لئے اور جن اوكوں نے كفر كيادہ اس چيز سام اض كئے ہوئے ہيں جس سے درائے گئے آپ فر ماد يجئے كہ جن كو

تَاتَنْغُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِيْ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْرَضِ آمْ لَهُ مُرشِرَكُ فِي التَمْلُوتِ

تم الله كعلاده لكارت بوان كيار على بتاؤ جحد كعادوانبول في زين كاجزاء يس كيابيداكيا؟ كياا كل كي آسانول بي

ٳؽٚٷؙڹٛؠڮۺٟ؈ؙٞڡٞڹؙڸۿۮؘٳٙٷٳٛڎۯۊۣڝٞڹۼڶٟ؞ٳڹٛڬؙڹٛؿؙۯۻڍۊؚؽڹ٥ۅػڹٛٳڞڰ

كونى ساجها بي المرات المراسي المراسي المالي المراسي ال

مِمَّنْ يَدْعُوا صِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِم

بڑھ کر کون گراہ ہو گا جواللہ کے سوا اے پکارتا ہو جو قیامت کے دن تک اس کا جواب نہ دے اور وہ ان کے پکارنے سے

غْفِلُوْنَ • وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْ الهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوْ ابِعِبَادَ بَهِمْ كُفِرِيْنَ • وَإِذَا تُتَعَلَى عَلَيْهِمْ

عافل ہیں اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو دہ ان کے دعمن ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت سے مظر ہوں گے اور جب ان پرواضح

الْتُنَابِيِّنْتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُ الِلْحِقِ لِتَاجَآءَ هُمْرُهٰ ذَاسِعُرُّ مُبِينٌ ٥

آیات تلاوت کی جاتی بیں قوجن لوگوں نے گفر کیاوہ حق کے بارے میں کہتے ہیں جب النے پاس آگیا کہ پر کھلا ہواجادو ہے۔

مشرکین کے باطل معبودوں نے بچھ بھی پیدائہیں کیاوہ جن کو پکارتے ہیں قیامت تک بھی جواب نہ دیں گے!

قسفسیسو: یہاں سے سورۃ الاحقاف شروع ہورہی ہاں سورت کے تیسر سے رکوع میں احقاف کاذکر ہاں النے بیسورت اس نام سے موصوف اور مشہور ہوئی اوپر جن آیات کا ترجمہ کیا گیا اس میں تنزیل قرآن اورآسان اور زمین

اور جو پھوان کے درمیان ہے اس کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان سب کہ تخلیق حکمت کے ساتھ ہے اور اجل
مسمل کینی مقررہ وقت تک کے لئے ہے جب مقررہ معیاد پوری ہوجائے تو یہ چیزیں فنا ہوجا کیں گی قال فسی معالم
التنزیل لینی یوم القیامة و هو الاجل الذی تنتهی الیه السموت والارض ، و هو اشارة الی فنائها (معالم
التزیل میں ہے "دیعنی قیامت کا دن ہی وہ مقررہ وقت ہے جس پر آسان وزمین اپنی انتہاء کو پہنے جا کیں گے اور بیان کے
فناء ہونے کا شارہ ہے" کی سب کھوتو حید کے دلاک میں سے ہیں اس کے بعد مشرکین کی حماقت اور ضلالت بتائی کہ وہ
اللہ کو چھوڑ کر اس کی محلوق میں سے ان چیزوں کو پھارتے ہیں جو قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سیس بلکہ انہیں خربھی
نہیں ہے کہ میں کوئی پکاررہ ہے۔

اس کے بعد فر مایا و افخا میں گانگائ (الآیة) (اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کئے جا کیں گے تو بی عبادت کمنے والے اس کمنے والے اپنے معبودوں کے دیمن ہوجا کیں گے بیمنہوم اس صورت میں ہے جبکہ کا نوا کی خمیر مرفوع عَابِدِیْنَ کی طرف اور کھنے کی خمیر معبودین کی طرف راجع ہواور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس کا عکس مراد ہواور مطلب بیک معبودین اپنے عابدوں کے دیمن ہوجا کیں گے جبیبا کہ سور قصص میں ہے۔ تابکا اُن الیانی کھاکا نوالیا کا ایک ڈون ۔

### منكرين قرآن كى ايك جاملانه بات

اس کے بعد منکرین قرآن کی ایک جاہلانہ بات نقل فرمائی اور وہ یہ کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو قرآن کے بارے میں کہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادوہے جب دلیل کا جواب دلیل سے نددے سکے اور قرآن کے بارے من كوئى سورت بنانے عاجز رہ گے تو اے جادو تناديا يكوئى فى بات نيس بے حفزات انبياء سابقين علي المسلوٰة والملام كساتھ اليا اى ہوتا دہا ہے سورة الذاريات من فرمايا كنيلان كا كائيلان فيلام قين وَدُولِ الا قالَة السَّارِ وُلَا يُحْدَى الله كا كائيلان الكوئى الله يكائو الله يكوئى الله الله الله يكوئى الكوئي الكوئي الكوئي الكوئي الله يكوئى الكوئى الله يكوئى الله يكوئى الله يكوئى الكوئى الكوئى الكوئى الكوئى الكوئى الكوئى الكوئى الله يكوئى الكوئى الكو

> قریش مکہ کی اس بات کا جواب کہ آپ نے قرآن اینے یاس سے بنالیا ہے

تفسيو: قريش مكه كسامن جب قرآن مجد فرهاجا تقاتوطرة طرح كاباتين بنات تقان مل سالك بيد بات مح تقى كدية رآن مجد محر رسول التعلق في اپن سي بناليا به وراس كانبست الله كاطرف كردى به يالله برافتراء بالله تعالى في بحث ناليا بق كمه منازل نبيس كيا (العياد من ذالك) الله تعالى في ارشاد فر مايا كه آپ ان سے فرمادي كه اگر ميں فرمايا كم آپ ان سے فرمادي كه اگر ميں فرمايا كسر ادرے كا جبيا كه سورة الحاقة ميں فرمايا دكو تقوّل عكينك بعض الا قاويل لا كن كا ميائيون في القويد في اور جھاس كى سراد دع الله تعالى في جو محمد بروك الله تعالى في جو محمد بروك الله تعالى في جو محمد بروك عندي الله تعالى في جو محمد بروك مناتا مول اگر ميں اس كا حمل في اور تم ميں راضي كرول و تم محمد الله مناظم و ما ذكر عند الله تعالى مناتا مول الله تعالى مناتا مول الله تعالى مناتا مول الله تعالى مناتا مول الكريمة قال صاحب روح المعانى جواب ان فى الحقيقة محذوف و هو عاجلنى و ما ذكر مسبب عنده اقيم مقامه أو تجوز به عنه. (يده م جوآيت كريم كمثن ميں مجمد برواضي مواه مواحب روح المعانى جواب ان فى الحقيقة محذوف و هو عاجلنى و ما ذكر مسبب عنده اقيم مقامه أو تجوز به عنه. (يده م جوآيت كريم كمثن ميں مجمد برواضي مواه مواحب روح المعانى جواب ان فى الحقيقة محذوف و هو عاجلنى و ما دكر مسبب عنده اقيم مقامه أو تجوز به عنه. (يده م جوآيت كريم كمثن ميں مجمد برواضي مقامه أو تجوز به عنه. (يده م جوآيت كريم كمثن ميں مجمد برواضي موام حدروح المعانى موام الموام كمثن ميں مجمد برواضي مقامه أو تجوز به عنه. (يده م جوآيت كريم كمثن ميں مجمد برواضي مقامه أو تجوز به عنه. (يده م جوآيت كريم كمثن ميں مجمد بواضي مقامه أو تجوز به عنه. (يده م جوآيت كريم كمثن ميں مجمد بواضي مقامه أو تجوز به عنه. (يده م جوآيت كريم كمثن ميں مجمد بواضي مقامه أو تجوز به عنه في المياني حوال مياني مياني مياني مياني ميان كماني مياني مياني مياني مياني مياني مياني مياني كماني مياني مياني مياني مياني مياني مياني مياني كماني مياني كماني مياني كماني كم

مور الله المراحة الموردة المراحة وف المرادة أما جلني المراد والمراح و المراسب المرادف المراحة و المراحة و

هُو اَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ (وه ان باتول كُونوب جانتا ہے جن میں تم گےرہتے ہو) بعن الله كا دى كارے میں جوتم باتیں بناتے ہو بھی اسے جادوہتاتے ہو بھی افتر اءتے جبیر کرتے ہوان سب باتول كواللہ تعالی خوب جانتا ہے بینہ سمجھوكہ بيصرف باتیں بیں خوب بجھ لوكہ ان كابدلہ لے گا اور مزادى جائے گا۔

کیفی بید شهدندا بینی و بینکم (میرے اور تبهارے درمیان الله کا گواہ ہونا کافی ہوہ میرے بارے میں اس بات کا گواہ ہے کہ میں اس کارسول ہوں اور اس کی کتاب لا پاہوں اور تمہارے بارے میں اسکا گواہ ہے کہ تم حق کو جھٹلار ہے ہو اور اس کے قبول کرنے سے اٹکاری ہو میرے امر کا بدلہ مجھے ملے گا اور تمہاری تکذیب کی سزا تمہیں ملے گی وہو الفافور الرسے پیٹو (وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی) تم تو ہروا میان لاؤوہ بخش دے گایہ جو کفر کے ساتھ تمہیں رزق ال رہا ہے اور زندگی گر روہ ی سرزادے ویا۔

فُلْ مَا كُنْتُ بِذَعَاقِنَ الزُّسُلُ (آپ فُر ما دیجے کہ میں رسولوں میں ہانو کھارسو کنہیں ہوں) جھ سے پہلے بھی رسول آئے جن کے بارے میں تہمین علم ہا اور تو اس کے ساتھ ان کی خبریں پہنی ہیں تو حید کی جو دعوت انبیاء سابھیں علیم رسول آئے جن کے بارے میں تہمین میں دیتا ہوں ان سے بھی جھڑات طاہر ہوئے تم نے بھی میرے مجڑات دیکھ لئے جواللہ تعالی نے جھے عطافر مائے بندوں کے تجویز کردہ مجڑات کا ظہور ہونا ندان کے نبی ہونے کے لئے شرط تھا نہ میری نوت کے لئے شرط تھا نہ میری اپنو چھنا چاہتے ہوتو میں غیب دانی کا مدی نہیں ہوں اور نہ غیب جا ننا نبوت اور رسالت کے لئے شرط ہے اگر تم غیب کی خبریں پوچھنا چاہتے ہوتو میں غیب دانی کا مدی نہیں ہوں اور نہ غیب جا ننا نبوت اور رسالت کے لئے شرط ہے دکھا آڈری ما اُلْمُ عُلُ فِی اُلْا کُورِ کُھُ اور چونکہ میں غیب دانی کا مدی نہیں ہوں اور نہ غیب جا ننا نبوت سے ساتھ کیا ہوگا تھی دنیا میں کیا حالات پیش آئیں گے اور میں نبیس جا ننا کہ میری تکا ذیب کرنے کی وجہ ہے تہمارا کیا حال ہوگا کہ شتہ اسیس مختلف عذا بوں کے ذریعے ہلاک کی گئیں آگر تم میری کا لفت پر قائم رہے ایمان نہ لائے تو تہمیں دنیا میں کیا گئی تر اُل کا می کی اس اس بارے میں کے ختی واضح کر دیا دلائل میں اس بارے میں کے ختی واضح کر دیا دلائل میں تو بس اس بارے میں کے ختی واضح کر دیا دلائل میں دیا ہوں میں نے ختی واضح کر دیا دلائل بھی کی جاتھ ہوں جن واضح کر دیا دلائل ہوں میں نے ختی واضح کر دیا دلائل بھی کی جاتھ ہوں بھی ہوئی تو بات نہ مانو تو تم جانو۔

قُلْ آرئی شُخُونِ کان مِن عِنْ اللهِ (آپ فرماد یجئے کہتم بیبتاؤ کہ اگر بیقر آن الله کی طرف ہے ہواورتم اس کے منکر ہواور بنی اسرائیل میں ہے کوئی گواہ اس جیسی کتاب کے صدق پر گواہی دے کرائیان لے آئے اور تم تکبر ہی میں رہو بلاشباللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں شرکین مکہ ہے ایک سوال فرمایا اگروہ اس میں غور کرتے اور جواب کے فکر مند ہوتے تو آئیں ایمان لانے کا راستہ مل جاتا اور کفر پرنہ جے رہتے اس آیت سے پہلے گزر چکا ہے کہ شرکین یول کہتے تھے کہ یقر آن انہوں نے خود بنالیا ہے اور اللہ تعالی کی طرف ہے اس کی نسبت کردی ہے اس آیت میں ان کا جواب و بیتے ہوئے فرمایا کہتم اس قر آن کے منکر ہور ہے ہواور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کی گواہی دے دی کہ اس جیسی کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہوئے تھیں ہے اور وہ ایمان بھی لے آیا اور تم تکبر میں جتلا ہونے کیوجہ سے کفر پر ہی اڑے جیسی کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہوئے تھی ہے اور وہ ایمان بھی لے آیا اور تم تکبر میں جتلا ہونے کیوجہ سے کفر پر ہی اڑے

قال صاحب الروح: اى وشهد شاهد عظيم الشأن من بنى اسرائيل الواقفين على شئون الله تعالى واسرار الوحى بما أوتوا من التوراة على مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة من التوحيد والموعد وغير ذلك قانها فى الحقيقة عين ما فيه كما يعرب عنه قوله تعالى (وانه التوحيد والموعد وغير ذلك قانها فى الحقيقة عين ما فيه كما يعرب عنه قوله تعالى (وانه لفى زبر الاولين) على وجه وكذا قوله سبحانه: (ان هذا لفى الصحف الاولى) (صاحب روح المعانى لفى زبر الاولين) على وجه وكذا قوله سبحانه: وان هذا لفى الصحف الاولى) كاستوروح كاسرار سي على على مناسل على مناسل على الشان كواه في كواى دى، بن اسرائيل الشانق الوروح كاسرار سي توراة طفى دورة عند وعدو وعيد وغيره بلكرة راة كمفايين توراة طفى دورا الاولى أله الشانق الله كارشاد في المناس على المناسلة الأولى المناسلة الأولى المناسلة الأولى المناسلة الأولى كارشاد في المناسلة الأولى المناسلة المناسلة المناسلة الأولى المناسلة الأولى المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة الأولى المناسلة المناسلة

علىٰ مِثْلِهِ كَ بارے مِيں صاحب معالم التزيل فلكها بكر لفظ مثل ذاكد بادر مطلب يہ كرنى اسرائل ميں سے اور ان كان من عندالله كا بارے ميں فرمايا كراس كى ميں سے اور ان كان من عندالله كي بارے ميں فرمايا كراس كى جزامحذوف قوله ان الله لا يهدى القوم الطالمين. (اوروهاً لَيْسَ قَدْ ظَلَمْتُمُ بِاسِ بِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّالِمِيْنَ دلالت كرتى ہے)

اس کے بعد حضرت حسن سے قبل کیا ہے کہ اس کی جزامحدوف ہے اور وہ ف من اصل منکم ہے جبیا کہ سورہ مم سجدہ کی آخری دوآیتوں سے پہلے فر مایا ہے۔

قُلْ أَدَّةَ يُتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمُّكُونَ مُن أَمَن أَمَن أَمْنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيْدِ (آپ فرماد تَجِعَ كديه بناؤكداكرية آن الله كي طرف سے موجوم منے اس كا افكار كيا تو كيا اس سے برھ كركون مراموگا جودور در ازكى خالفت ميں بر محيا مو) وقال الذين كفرو الدين امنوالوكان خيرا ها سبقونا الديرو الديك في المناسبة والديرة والديرة والديرة والديرة المنوالوكان خيرا ها اسبقونا الديرة والديرة الديرة الديرة

كافروں كى كٹ ججتى كى ترديد توريت شريف كاامام اور رحمت ہونا اہل ايمان اور اہل استقامت كاانعام الہيہ سے سرفراز ہونا

قفسه بین انسانوں میں چھوٹائی بڑائی کودیکھنے کا مزاج ہے مالدارلوگ اپنے کوغریوں سے بہتر اور زیادہ بچھدار بچھتے
ہیں ای طرح بعض قبائل اپنے قبیلے کو دوسر نے قبیلے سے برتر جانتے ہیں ای سلسلہ کی ایک بات اللہ تعالی نے یہاں تقل فرمائی
ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ کی دوس تو حید پر جب بچھلوگ ایمان لے آئے تو جولوگ کفر پر جے رہے تو انہوں نے کہا
کے عقل وہم اوراحوال دنیا ویہ کے اعتبار سے ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں ہم ہر خیر کے ستی ہیں اگر بید دین بہتر ہوتا تو جو گھ
رسول اللہ علیہ بیش کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف سبقت کرتے جب ہم اس کی طرف آگے نہ بڑھا وہ اوراحوال کے اعتبار سے بھسٹری ہیں اور ہم سے بیچھے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس دین کوان لوگوں نے قبول کیا ہے وہ
بہتر نہیں ہے کوئی شخص ہم سے خیر میں آگے بڑھ جائے اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا جن کا فروں نے یہ بات کہی انہوں نے اپنی بہتر بیس ہوسکتا جن کا فروں نے یہ بات کہی انہوں نے اپنی جی جانوں کو بہت بڑا سے کھر پر ہی جے دہاوت کر است نہ پایا تو قرآن کے بارے ہیں کہددیا کہ یہ پرانا اللہ علیہ نے کہ اور کہا کرنے والوں کو تھے کہ یہ پرانے کوئوں کی باتیں ہیں جو محدرسول اللہ علیہ نے کہا کر سے جے کہ اوران کے بارے میں کہددیا کہ یہ پرانا جھوٹ ہے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو محدرسول اللہ علیہ نے کھوالی ہیں۔

یہ سب بھے عناد کے طور پر تھا۔ قرآن کے چینی فاڈا اِسوُرَقِیْن قِشلِه کا جواب تو نہ دے سکے البتہ اسے اسکا طِیرُ الْدُوَ لِیْنَ کہ کفر میں مزید ترقی کرلی دوسری آیت میں قوریت شریف کا تذکرہ فر مایا کہ قرآن سے پہلے موی علیہ السلام کوکتاب دی گئی تھے اللہ تعالی نے خاطبین کے لئے امام یعنی پیشوااور رصت بنایا تھا یہ کتاب یعنی قرآن گذشتہ کتب المہیدی تقدیق کرنے والا ہو بی زبان میں ہے تا کہ پرقرآن ظالموں کو لینی مدمعظمہ کے مشرکوں کو ڈرائے نیز اجھے کام کرنے والوں کے لئے بشارت ہے صاحب روح المعانی نے اس آیت کریمہ کامطلب کلھا ہے کہ جو کہتے ہو کہ پرقرآن کرنے والوں کے لئے بشارت ہوئی اورقرآن اس کی پرانا جھوٹ ہے تبہارا یو فی اورقرآن اس کی پرانا جھوٹ ہے تبہارا یو فی اورقرآن اس کی مفایین کے ہوکہ موٹی علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی قرآن بھی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی قرآن بھی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی قرآن بھی اللہ تعالی کے نازل فرما دیا اللہ تعالی کی کتاب تعلیم کرنے سے کیا چیز مانع ہے جبکہ وہ عربی زبان میں ہے اس کے مضامین کو بھیتے ہو اس جیسا بنا کرلانے سے عاجز ہو بھی ہو۔ (انتھی مع زیادة شرح من ھذا العبد الفقیو)

بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں رسول اللہ عظیمہ کوسلی دی گئی اور بیہ مطلب ہو کہ اس کتاب سے پہلے موئی علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی وہ پیشوائتی اور دحمت تھی اسکو ہانے والے بھی تھے اور ان کے خالفین بھی تھے اس طرح آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کے ہانے والے بھی بیں اور منکریں بھی کیس منکرین و مکذیبین کی طرف سے جواید اینچے مثلاً اس کتاب کو پرانا جھوٹ بتا کیس تو آپ مبرکریں جیسے موئی علیہ السلام نے مبرکیا۔

اس کے بعداصحاب استقامت کے بارے پی فرمایا کہ جن لوگوں نے رہنا اللّه کہااللہ تعالی کورب مانے کا قرار کیا اور بیاقر ارزبانی نہیں تھا دل سے تھا اور محض وقی طور پر نہ تھا اس پروہ استقامت کے ساتھ جے رہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے ان لوگوں کے لئے وعدہ ہے کہ انہیں کوئی خوف لاحق نہ ہوگا اور نجیدہ بھی نہ ہوں گے در حقیقت استقامت بہت بوگی چیز ہے حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں جھے آپ ایک بتاویں جے میں مضوطی سے تھا ہے رہوں آپ نے فرمایا قبل المنت بالله فرم استقام کہ دو (پھراس پر جے رہوں آپ نے فرمایا قبل المنت بالله فرم استقام کہ دو (پھراس پر جے رہوں)۔

ان حضرات کو بشارت دیتے ہوئے مزیدارشا دفر مایا کہ یہ لوگ جنت دالے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان کابدلہ دیا جائے گا۔

 نَتُقَبِّلُ عَنْهُمُ اَحْسَنَ مَا عَمِ لُوْا وَنَتُكَا وَزُعَنَ سَبِيَا بَهُ فَى اَصْعَبِ الْجَنَةُ وَعُلَ الصِّلَ قِ جن کا ایجے کا موں کو ہم قبول کریں گے اور ان کے گنا ہوں ہے درگز رکر دیں گے جنہ والوں میں شائل کرتے ہوئے ہے دعہ الّذِی کَانُوْا یُوعِنُ وَنَ قَالَمُوا لَوْ اللّٰهِ وَلَیْلُوا فِی اللّٰهِ الْعَلَىٰ اللّٰهِ عَنْ اَنْ الْحُرْجُ وَقَلْ حَلَيَ الْقُرُونُ کو جب جس کا ان ہو عدہ کیا جاتا تھا اور جمل نے اچاں باب ہے بہان ہے جہارے لئے کیا تھے دعدہ دیے ہو کہ تن نالا جا دی الله علی کا الله علی الله عنی تعددہ ہے جاتا ہے ہوں الله عنی الله عنی الله عنی تعددہ ہے جاتا ہے ہوں الله عنی الله عالی الله عنی الله الله عن الله الله عنی الله الله عن الله الله عنی الله ال

# والدین کے بارے میں وصیت 'نیک بندوں کی دعا اوران کا اجز'نا فر مانوں کاعنا دوا نکاراورا تکی سزا

تفسید: بیپانچ آیات کارجمہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کوتا کیدکی کہ وہ اپ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیس مضمون سورۃ العنکبوت رکوع اول اور سورۃ القمان رکوع دومیں بھی گزرچکا ہے مال باپ چونکہ ظاہری طور پر دنیا میں آنے کا سبب بیں اور اپ نبچ کی دیکھ بھال اور پر درش اور پر داخت میں جان و مال لگاتے ہیں اپنا آرام کھوتے ہیں ان کے لئے مشقت برداشت کرتے ہیں اس لئے ان کی اطاعت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا گیا۔

موتے ہیں ان کے لئے مشقت برداشت کرتے ہیں اس لئے ان کی اطاعت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا گیا۔

انسان کی والدہ جو تکلیف اٹھا تی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا حکمکت کہ اُڈھا ڈوکٹ کرٹھا انسان کو والدہ ہمینوں پیٹ میں رکھتی ہیں جمل کے ذمانے میں مشقت برداشت کرتی ہے پھر جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہو تو گات ہو گور در ذرہ کی تکلیف بھی برداشت کرتی ہوئی ہوتی ہو اور مین والدہ سے کو آئی ہے تھی مصیبت کو سہنا پڑتا ہے۔

اس کے بعد بیفر مایا کہ انسان کا مال کے پیٹ میں رہنا پھر پیٹ سے باہرآ کر دودھ پینااس میں تمیں مہینے لگ جاتے ہیں بیمام حالات کے اعتبار سے ہے۔ دودھ بلانے کے زمانہ میں بھی والدہ کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے باپ ضرورت کی

چزوں کا اہتمام کرتا ہے مال کما کر لاتا ہے بیدون بھی ماں باپ کے مشقت اور تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعدان انسانوں کا حال بیان فرمایا جواہل ایمان ہیں انہیں اللہ تعالی کی نعتوں کا بھی احساس ہے اور مال باپ کے خدمتوں کا بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ جب بیا پی جوانی کو کانے جاتے ہیں اور جوانی سے آ کے بوھ کر جالیس سال عمر موجاتی ہے (جو موش گوش مجھ کے اعتبارے بہت اچھی عمر موتی ہے نداس میں جوانی کی بہکانے والی امتلیں موتی میں اور نہ بر حابی والاضعف موتا ہے) ایسے نیک آ دی کا بیطریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب جھے اس بات کا پابندر کھیے اور استقامت دیجے کہ میں آپ کی تعتوں کاشکر ادا کروں جن سے آپ نے مجھے بھی نوازا ہے ادرمیرے والدین کوبھی (والدین کے نوازنے سے ظاہری اسباب کے طور پر میں وجود میں آیا) اور مجھے بیہ بھی توفق دیجے اوراس پرقائم رکھیے کہ میں ایے عمل کروں جن ہے آپراضی ہوں اور پینکے عمل کرنا جن میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے جھے ہی تک محدود نہ رہے میری ذریت میں بھی میرے نفع کے لئے صلاحیت پیدا فرما ویجئے (اس میں اولا دے لئے اوراپے لئے دنیا اور آخرت کی خیر کی دعاہے اولا دمیں صلاحیت ہو گی تو نیک عمل کریں گے جن سے مال باپ کی خوشی ہوگی اور مال باپ کی جو خدمت کریں گےاس سے انہیں راحت ہوگی ) اولا دمومن نیک صالح موگ (جن کے نیک بنانے میں ماں باپ کو بھی وخل ہوگا) تو آخرت میں بھی ان کے اعمال کا ثواب ماں باپ کو مطے گا (جبكداولادك وابيس كيه كى ندآئ كى) نيز صالح اولاد مال باپ كے لئے نيك دعا بھى كرتى بوالدين كواس كا نفع بھی پنچ گالفظ آصلے لئی میں لام ہاس کے معنی کی طرف یہ تھوڑ اساا شارہ کیا ہے نیک انسان اللہ تعالی سے نیک عمل کی بھی دعا کرتا ہےاور نیک اولا دی بھی اور اللہ کے حضور میں توبہ بھی کرتا رہتا ہے نیز اپنی فرما نبرداری کا بھی اقرار کرتا رہتا ہے۔ای کوان الفاظ من نقل فرمایا اِنّی تُبنتُ اِلْیَكَ وَ اِنّی مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ (اےرب بے شک میں آپ کے صور میں توبدكرتا مول اوربے شك عل فرما نبر داروں ميں سے مول)\_

جنمومن بندوں کا و پرتذ کرہ ہواان کوخوشخری دیتے ہوئے ارشادفر مایا اُو آلیا گ اَلَیْنِ نَتُقَبِّلُ عَنْهُ مُو اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا (بیدہ لوگ ہیں کہ جن کے اچھے کا موں کوہم قبول کریں گے) وَنَجُنَا وَزُعَنْ سَیَا آئِمُ (اورہم ان کی برائیوں سے درگزر کردیں گے) فِی اَصْحَابِ الْجُنَا اِلَّا لِیوَ کُرِنْتِ والوں مِن شارہوں گے)۔

قىال صاحب الروح: كائنين فى عدادهم منتظمين فى سلكهم، (صاحبروح المعانى فرماتين الله جنت ك شاريس الروح: كائنين فى عدادهم منتظمين فى سلكهم، (صاحب الروح: كائنين فى غدادهم منتظمين فى سلكهم، (صاحب كائنيا يُوعَلُ فَنَ (ان كابي جنت كالرحن ك شاريس وعده ك مطابق وموافق موقا جو وعده ان سے حضرات انبياء كرام يليم الصلاة والسلام كى زبانى كيا جاتا تھا ، بيد وعده الله كى طرف سے تفاسي تقابور امونا بى تھا۔

### فائدهأولي

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی جوانی میں اور خاص کر جب چالیس سال کی عمر کو پینچ جائے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے 'یوں تو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر واجب ہے لیکن ہوش گوش اور وقت وطاقت کے زمانہ میں اس طرف توجہ کرنا اور زیادہ ضروری ہے جونعت اپنی ذات پر ہے اور جونعت والدین پر ہے اس کا بھی شکر ادا کر ہے اور اپنی اولا داور صلاح اور فلاح کے بارے میں فکر مندہ ہواور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا گور ہے۔

### فاكده ثانيه

آیت کریمہ میں متحمل اور مدت رضاع (لینی دودھ پلانے کا زمانہ) تنیں ماہ بتایا ہے عامندالفتہا م نے اس کا میمطلب لیا ہے کہ اس میں چھ ماہ کے اور چوہیں ماہ دودھ پلانے کے زمانے کے ہیں البذا ممل کی کم سے کم مدت چھ مہینہ اور دودھ پلانے کی مدت زمال ہے اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے۔
میں سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے۔

والوالف يُرضِفُن اَوْلادهُن حَوْلَيْن كَامِلَةُن لِمَن اَدَادُ اَن يُحَرِّطُ الرَّضَاعَةَ (اور ما ثَمِن ا في اولادكو دو سال بورے دودھ بلا تھیں این اولادكو دو سال بورے دودھ بلا تھیں (یہ) اس کے لئے جو دودھ بلانے كی مدت بورى كرنا جا ہے) نيز سورة لقمان میں فرمایا ہے كَكُتْهُ اُدُه وَهُنّا عَلَى وَهُنْ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ اس كى مائى ضعف برضعف اٹھا كراس كو بيث ميں ركھا اور دو برس ميں اس كادودھ چھوٹا ہے) اس ميں بھى يہ بتاديا كدودھ بلانے كازماندوسال ہے۔

قرآن علیم میں حمل کی اکثر مدت نہیں بٹائی صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ دوسال ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے قول سے استدلال کیا ہے کہ بچہ بیٹ میں دوسال سے زیادہ نہیں رہتا اگر چہ تکلہ کے سایہ کے برابر ہو حضرت عائشہ کا یہ قول امام دار قطنی نے روایت کیا ہے لیکن جب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ ہماری پڑون ہے اس کا ہر بچہ چارسال میں پیدا ہوتا ہے خود حضرت امام مالک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے بیٹ میں تین سال رہے وہیں ان کے دانت نکل آئے تھے چونکہ اس پر عامتہ الوردو مسائل میں سے کوئی مسئلہ موقون نہیں ہے اس لئے زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔

مت حمل جو چوماہ بتائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوماہ سے زیادہ حمل نہیں رہ سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ چوماہ پوراہونا تو ضروری ہی ہے اس سے زیادہ بھی حمل کی مدت ہو سے جاری ہے جیسا کہ عام طور پر نوماہ میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔
حمل کی تم سے کم مدت چوماہ ہے اس پر یہ سکلہ ستفر عہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور تاریخ فکاح سے اور تاریخ فکاح سے اس مرد کا نہیں مانا فکاح سے اب چوماہ پورے ہونے سے پہلے اس عورت کے بچے پیدا ہوگیا تو یہ بچہ اس مرد کا نہیں مانا جائے گا اور اس شخص کی میراث کا مستحق نہیں ہوگا۔

#### فاكده ثالثه

گڑھا و کو کھا تھ کہ کہ ال نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا ورمشقت کے ساتھ جنا) پھراس کے بعد دورھ پلانے کا ذکر فرمایا و کھٹ کہ و وضل انگلاؤی شکھڑا دورھ پلانا اور اس زمانے میں بچد کی خدمت کرنا یہ بھی ماں پر پڑتا ہے باپ کا کام اتنا ہے کہ پیسے کما کرلے آئے اور تھوڑی بہت نیچ کی دیکھ بھال کرلیا کرے اور ماں کو بہت دیکھنا سنجالنا

پڑتا ہے ای لئے حدیث شریف میں مال کی خدمت کرنے کی زیادہ تا کید فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمایئے میری حسن مصاحبت (اور خدمت) کے اعتبار سے سب
سے زیادہ کون مستحق ہے آپ نے فرمایا تیری والدہ اس نے کہا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ! اس نے کہا پھرکون
ج فرمایا تیری والدہ! سائل نے کہا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تیراباپ۔
(صحیح ابناری ص ۸۸۳)

علاء کرام نے فرمایا کہ تین بار ماں کا حق اس لئے بیان فرمایا کہ وہ تین تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ جن کا اوپر ذکر ہوا اور پیمی فرمایا کہ مال خرج کرنے میں والدہ کا زیادہ خیال رکھنالازم ہے

نیک بندوں کا جوابے والدین سے حس تعلق ہونا جاہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعدان لوگوں کا ذکر کیا جن میں بغاوت کی شان ہوتی ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جونہ صرف بیر کہ والدین کی نافر مانی کرتے ہیں بلکہ ایمان ہی نہیں لاتے جب والدين ان ميں سے كى سے كہتے ہيں كہتو الله براور قيامت كے قائم مونے برايمان لاتو وہ برے انداز ميں انہيں جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تف ہے تم دونوں پر کیابا تیں کرتے ہوتم مجھ سے کہدرہے ہو کہ میں قیامت کے دن قبرول ے نکالا جاؤں گا پہنی کوئی مانے والی بات ہے مجھ سے پہلے کتنی امتیں گزر پچکی ہیں ان کو بھی تمہارے جیسے لوگوں نے یہی کہا تھا كەم كرزنده موجاؤكة ج تك توان ميں سے كوئى زنده موانيين مير يزويك توپيصرف باتين بى باتين بين اس كى ب بات س كرمال باب الله سے فريا دكرتے بيل كراسے ايمان كى توفق دے اوراس سے كہتے بيں ويلك أون (تيرے لئے ہلاکت ہایان کےآ) یعنی ان باتوں سے تو ہلاکت کے دھانہ پر کھڑا ہے ایمان لےآتا کہ ہلاکت سے فی جائے۔ ان وعن الله عن (بشك الله كاوعده ق ب) اس في جوبتايا باور پيشكى خردى بكر مرد يزنده مول عقرول ے اٹھیں کے بیدوعدہ تق ہے ضرور پورا ہوگا تیا مت ضرور آئے گی قبروں سے نکلنا ہوگا پیٹی ہوگی حساب ہوگا ' یہ جوتو کہتا ہے کہ بہت ی امتیں گزر کئیں کوئی زندہ مور نہیں آیا ہاس کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت قائم نہیں موگی اللہ تعالی شانئے اس کا جووفت مقرر فرمایا ہے وہ اس وقت آئے گی اس کے واقع ہونے میں دیرلگنااس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آنی ہی نہیں ہے اید بات س کرو و خص کہتا ہے کہ بیدوبارہ زندہ ہونے اور قیامت قائم ہونے کی باتیں پرانے لوگوں کی باتیں ہیں نقل درنقل ہوتی چلی آرہی ہیں سچائی ہے ان کا کوئی واسطنہیں ہے (العیاذ باللہ) ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا أوليك الكذين حَقّ عَليْهِ والْقُولُ (يهوه الوك جن يرالله كي بات ثابت موكى) يعنى ان كاعذاب مي متلا مونالازم موكيا) في أُمَّه وَلَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ حُرْضِ إِنِّي وَالاننِي (بيلوك جنات بين اورانسانوں كي اس جماعت ميں شامل بين جن كو عذاب میں مبتلا ہونا ہے) اِنگاف خیرین (بلاشبہ پہلوگ خسارہ والے ہیں) ایمان لاتے تو جنت میں جاتے اور نعتیں ملتیں اور کامیابی کی زندگی گرارتے جب ایمان شلائے تو عذاب تاریج ستحق ہوئے ان کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ پھر فرمایا وَلِکُلِّ دَرُجْتُ قِمَاعِلُوْا (اور ہرایک کے لئے درجات ہیں اال ایمان کوایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے

جنت عاليه من درجات مليس كاورائل كفركودوزخ كطبقات سافله من جانا بوگا۔ قال فى المجلالين فدرجات المؤمن فى المجنة عاليه و درجات الكافر فى النار سافلة وَلِيُوفِيَهُمْ اَعُمَالُهُ وَ (تَفير جلالين مِن بَ كَه جنت مِن مؤمن كورجات اويرسے اويركو بول كاورجنم مِن كافرك درجات نیچے سے نیچ ہوں گے) (اوران کے لئے درجات اس لئے مقدراور مقرر کردیئے گئے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں ان کے اعمال کی جز الوری پوری دیدے) وکھٹے کا پیطائدون (اوران پر ذراسا بھی ظلم ندکیا جائے گا) ندکسی موس کی نیکی ضائع جائے گی اور ندکسی غیر مجرم کومزادی جائے گی۔

وَيُوْمُ يُغْرَضُ إِلَّ إِنَّ لَا يُؤُوا عَلَى التَّالِ أَذْهَ بْتُوْطِيِّالِتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ التَّالِ السَّمَّتَعُتُمْ

اورجس دن كافروں كوآگ بر پیش كيا جائے گا ان سے كہا جائے گا كہتم نے اپنى لذتوں كواپنى دنياوالى زندگى بين ختم كرليا اور ان سے

بِهَا عَنَالْيُوْمِ تَجُنْزُوْنَ عَدَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْ تُمْرَسُتَكُيْرُوْنَ رِقِ الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْعَقّ

نفع حاصل کرلیا سوآج مہیں سزا کے طور پر ذات کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہتم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے

ۅؘۑؚؠٵڴؙؙؙٛٛٛٛڎؙڠؙۯؚؾؘڡؙٛؽؙٷٛؽ٥۫

اوراسبب كم مافرماني كرتے تھے۔

## کافروں سے کہاجائے گا کہتم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیامیں ختم کردیں آج تنہیں ذلت کاعذاب دیاجائے گا

قسفسی : اس آیت میں بیبان فرمایا کہ قیامت کے دن جب کا فرون کو آگ پر پیش کیا جائے گالیخی دوز خیس داخل کرنے کے لئے آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے حتمہیں یہاں آنے کا یقین نہیں تھا دنیا ہی کوسب کچھ سجھتے تھے دنیا ہی کے لئے جیا اس کے لئے مرے لذت کی چیز وں کے پیچھے پڑے انہیں کوسب کچھ سجھا علال سے حرام سے نفس کی ہرلذت پوری کی اب تمہارے لئے لذت کی چیز وں میں سے کچھ بیس ہے جب اللہ تعالی کے رسول علی ہے ایمان کی دعوت دیتے تھے اور قیامت پر ایمان لانے کو فرماتے تھے تو تم ایمان کی دعوت دیتے تھے اور بیا برا مرا فرمانی وں میں لانے کو اپنی شان کے خلاف بیجھتے تھے اور برابر نا فرمانی کرتے چلے جاتے تھے زمین میں ناحی تکمر کرنے اور نا فرمانیوں میں برحتے چلے جانے کے دیا میں کفر پر جے رہنے میں اپنی عزت بھی ۔ آج اس کے عوض تبہارے لئے ذات کا عذاب دیا جائے گا دنیا میں کفر پر جے رہنے میں اپنی عزت بھی ۔ آج اس کے عوض تبہارے لئے ذات کا عذاب ہے۔

تعالی سے دعا میجئے تا کرآپ کی امت کو وسعت دیدے۔

فارس اورروم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے میں کرآپ عظیم نے

فر مایا اے ابن خطاب کیاتم اب تک اس میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مزے کی چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں اور ب بھی فرمایا کیا تواس پرراضی نہیں ہے کہان کود نیامل جائے اورجمیں آخرت مل جائے۔ (رواہ ابخاری وسلم کمانی المشکلة وص عص حصرت زیدین اسلم سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمرضی اللہ عندنے پینے کے لئے کچھ طلب کیا لہذا آپ کی خدمت میں یانی پیش کیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا حضرت عمر نے اسے دیکھ کرفر مایا یہ ہے تو عمدہ چیز لیکن میں اسے بیوں گا نہیں کیونکہ اللہ تعالی شانہ نے خواہشیں پوری کرنے والے قوم کی خواہشوں کا برا انجام بتا دیا ہے ان سے کہا جائے گا أَذْهَبْنَعْ طَيِّالِكُمْ إِنَّ كُولُالُونْيَا وَاسْتَمْعَعُتُمْ بِهِا (تم نے اپنی مزے کی چیزوں کو دنیا میں ختم کردیا اوران سے نفع حاصل کرلیا) البذامین لذت کی چیزین استعال کرنے سے ڈرتا ہوں ایسا نہ ہوکہ وہ ہمیں دنیا ہی میں دے دی جائیں یے فرمایا (مشكوة المصابح ص١٣٩) اوراس شہد کے ملے ہوئے یانی کوہیں ہا۔

حضرت جابر بنعبداللدرض اللدعند في بيان كياكه ايك دن حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عند في مير عالم الته عيل كوشت و يكمانوفرمايا اعجابريدكيا بيمس فعرض كيا كوشت كهاف كاخوابش بوئي تقى لبندامين في كوشت خريدا ب حفرت عمر ففرمايا كدوه برچيز خريدلوك جس كے لئے جى جا ہے گا كياتم اس آيت سنيس درتے۔ اُذھنت في الله في حيات كُولائ فيا معالم التريل

واذكر آخاعا وإذانذر قومه بالكفقاف وقل خلج الثن رمن بين يكربه ومن

اورقوم عاد کے بھائی کاذکر سیجیج جبکراس نے اپنی قوم کوا مقاف میں ڈرایا اور حال سیب کدان سے پہلے اور چیچیے ڈرانے والے گزر چکے ہیں'

خَلْفِهَ ٱلْاتَعْبُدُ وَالْاللَّهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يُوْمِ عَظِيْمٍ ۗ قَالُوۤا أَحِنْتَنَا لِتَأْفِكُنَا

بیکناللہ کے مواکمی کی عبادت شکر دیے بیٹک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا اندیشرکتا ہول واوگ کہنے گئے کیا تو ہمارے کے آیا کہ بھی ہمارے معبودوں سے ہٹادے

عَنْ الهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْمِا عَنْ اللَّهِ وَأَبَالِفُكُمُ

سوقہ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہےاہے لئے آگر پچوں میں سے ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کھلم اللہ ہی کے پاس ہےاور میں تتہمیں

مَّ ٱلْسِلْتُ بِهِ وَلَكِيِّنَ ٱلْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۖ فَلَيَّا رَاوَهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهِمُ ا

دهبات بينياتا موں جويس ديكر ميم كايموں اوركين عرضميس د كيد بايوں كرجبالت كى باشى كرد بوسو جب انہوں نے بادل كاصورت على استاني واديوں كے سامنے تا مواديك

قَالُوْاهٰذَا عَارِضٌ مُبْطِرُنَا مِلْهُو مَا اسْتَغْفِلْتُهْ رِيْحٌ فِيهَا عَذَا كِ الْنِيْرُ ۗ ثُلُمِّرُ

تو کہنے لگے کرریہ بادل ہے جوہم پر بازش برسائے کا بلکریدوی چیز ہے جس کی تم جلدی مجارہ سے خصواہے جس میں ورونا ک عذاب ہے وہ اپنے رب کے حکم سے

كُلُّ شَيْءِ بِإِنْرِرَتِهَا فَأَصْبِعُوْ الرايْرِي إِلَّا مَلْكِنْهُمُ لِكَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمُ الْمُجْرِمِينَ®

ہر چیز کو ہلاک کردیے گی سووہ اس حال میں ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سواکوئی دکھائی نہ دیتا تھا' ہم ایسے ہی مجرم قوم کوسر ادیا کرتے ہیں'

وَلَقُنُ مُكَّنَّهُمْ فِيْهَا إِنْ مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِّكَ أَنَّكُ

نے آئیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تمہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کو سننے کی توت دی اور آئکھیں بھی اور دل بھی سوائییں

اغنى عنه هم مه مه مه وكا ابضاره هم وكا افي تهم هن شيء إذ كانوا بحد ون بايت فائده ندويان كانون نه اوران ك تحول نه اوران ك دون نه كور الله وكاق المحكمة وكانون في الله وكاق المحكمة وكانون في الله وكاق المحكمة وكانون القرى الله وكاق المحكمة وكانون القرى الله وكاق المحكمة وكانون المحكمة وكانون المحكمة وكانون المحكمة وكانون المحكمة والمناس المحتم المحكمة والمناس المحكمة والمحكمة والمن المحكمة والمحكمة والمحكمة

### قوم عادی طرف حضرت ہودعلیہ السلام کی بعثت ' قوم کا انکاراور تکذیب کھر ہلا کت اور تعذیب '

تفسید: یہ پورے ایک رکوع کا ترجمہ ہاں میں قوم عاد کے تفروعزاد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کے بلنج کرنے کا پھر قوم عاد کے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہاں قوم کے پیٹی برحضرت ہود علیہ السلام سے جن کو یہاں اَخَاعَادِ کے عنوان سے ذکر ہے چونکہ حضرت ہود علیہ السلام عاد ہی کے قوم میں سے سے اس لئے اَخاعَاد فرمایا ''لفظ' اَلا حُقَاف حِقُف کی جُح ہے۔ قوم عاد کا رہنا سہنا اور بود و باش یمن میں تھی جس علاقہ میں یہ لوگ رہتے سے وہاں ریت کے پہاڑ سے اس لئے اسے احقاف سے تعیم فرمایا جھٹ اس پہاڑی کو کہتے ہیں جو گولائی لئے ہوئے اور نیچ جھکی ہوئی ہوریت کی پہاڑیاں الی ہی ہوتی ہیں چونکہ دیت میں مضبوطی سے شہر نے اور قراریانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے ڈھلا چلا جاتا ہے۔

اَذْانْذُر كَوْمَا وَالْكُوْقَافِ جَبَد مودعليه السلام في احقاف كے علاقہ ميں اپن قوم كوڈرايا اور أنبين سمجمايا كه الله ك سواكسى كى عبادت نه كرواوران سے بہلے بھى الله كى طرف سے بغير آئے تھے جنہوں نے اپني قوموں كو بلغ كى توحيد كى دعوت دى اورانكار پر عذاب كى وعيد سائى حضرت مود عليه اسلام كے بعد بھى الله تعالى كے بينام بہنچائے اسى كو كة ذكت الكُذُرُمِنْ بَكِيْنِ يكن بِي وَمِنْ خَكْفِيَةً سے تعبر فرمايا۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اِنی آخاف عکیکُدُع کا یکوم عظیمے ( میں تم سے بوے دن کے عذاب کا اندیشرکتا ہوں) یعن اگرتم نے حق کوقبول نہ کیا تو تم پر براعذاب آئے گا۔

 رٹ لگالی اگرتمہارایہ ڈراناصیح ہےاور واقعی تمہاری بات ہے کہ نہ ماننے پر ہم عذاب میں گرفتار ہو جا کیں گے توبس لے آئ۔....اگرقول سیا ہے قدر کی کیاضرورت ہے؟

قال اِنگاالْعِلْ وَعِنْ اللهِ حضرت مودعلیہ السلام نے فر مایا کی علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے وہی جانتا ہے کہ کی قوم پر کب عذاب آئے گا اور کب ہلاک ہوگی میرا کام عذاب لا نائبیں ہے جھے اللہ نے جو پیغام دے کر بھیجاہے میں تواس کے پہنچانے کا یابند ہوں اور تمہیں اس کی تبلیغ کرتا ہوں میں تو تمہیں حق کی دعوت دیتا ہوں اور تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔

سورہ ذاریات میں فرمایا مائنگر مین شکی اِ اَتَّتْ عَلَیْهِ اِلْجَعَلَتُهُ گَالْآوَیْهِ و (وہ ہواجس چیز پر پُنچی تھی اے ایسا بنا کررکھ دیتی تھی جیسے چورا ہو) سورۃ الحاقہ میں فرمایا وَ اَفَاعَالَا فَالْمِلِوْ اِیرِنِیْجِ حَرْصِی عَلَیْہِ اِسْعَدُرکَا عَلَیْھِ حُسْبَہُ لَیْالِ وَ اَلْمَاکُورُ اِیرِنِیْجِ حَدْمَ مِعَ عَلَیْہِ اِیْجَیْ تَعْمَلُ مُلِکُورُ وَ الحاکہ وَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل مکہ کو توجہ دلائی و گفتگ میکنی ہے (الآبیة) اور ہم نے قوم عاد کو ان چیزوں کی قوت دی تھی جن کی توت وقد رہ تہمیں نہیں دی ان کے پاس جو مالی وجسمانی تو تیں تھیں وہ تم ہے کہیں زیادہ تھی جب وہ کفر پر جے رہنے کی وجہ ہے ہلاک کردیے گئے تو تمہاری کیا حیثیت ہے ۔۔۔۔۔؟ وہ لوگ نہ تو بہرے تھے نہا ندھے تھے نہ باولے لیے وقوف تھے ہم نے انہیں کان بھی دیئے تھے اور آئکھیں بھی اور دل بھی کیکن جب ان پر عذاب آیا ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئی نہ ان کے حواس ظاہرہ بچاسکے اور نہ کی تدبیرے عذاب سے محفوظ ہو سکے جس کا دل اور دماغ ہے ادر اک ہوتا ہے بی عذاب کا انگار کو اللہ معاملہ اس لئے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انگار کرتے تھے (کوئی دنیاوی مصیبت عام حالات میں آجائے تو کہھے واس ظاہرہ سے اور کہھ تھی وقیم کے ذرایعہ سوچ بچار کر کے تھے (کوئی دنیاوی مصیبت عام حالات میں آجائے تو کہھے واس ظاہرہ سے اور کہھ تھی وقیم کے ذرایعہ سوچ بچار کر

ے اور کوئی تدبیر نکال کر بھی بھی بھی ارمصیبت سے نکلنے کا پچھراستہ نکل آتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا افار کرنے کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو آنکھ کان سوچ سجھ پچھ چیز فائدہ نہیں دیتی۔

وَحَاقَ بِهِ مُعَاكَانُوْا بِهِ يَهُمُ مُؤُونَ (اوران پروه عذاب نازل ہوگیا جس کا نداق بناتے تھے) لین اللہ کے بی حضرت ہودعلیہ السلام سے جو شخصہ کرتے تھے اور کہتے تھے کیا عذاب کو را ناگل میں اللہ کا نہوں نے تیجہ دیکھ لیا عذاب میں جتلا ہوئے اور بالکل برباد ہوگئے۔

اس کے بعد اہل مکہ سے مزید خطاب کرتے ہوئے فرمایا و کقٹ افلگنا کا حوّل کھے قبن القوی (ہم نے تہارے جاروں طرف کی بستیاں ہلاک کردیں) اس سے یمن اور شام کی بستیاں مراد ہیں یمن کی بستیاں ہلاک کردیں) اس سے یمن اور شام کی بستیوں کو دیکھا تھیں ،اور جب اہل مکہ تجارت کیلئے ملک شام جاتے تھے تو قوم شود کی بستیوں پر اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو دیکھا کرتے تھے ان کی بتابی و بربادی سے عبرت حاصل کرنا ضروری تھا لیکن عبرت نہیں لیتے تھے۔

وَإِذْصُرُونَا الْمِيْكُ نَفُرا مِن الْجِنِ يَسْتَمِعُون الْقُرُانَ فَلَمَا حَضُرُوهُ قَالُوْ الْحُورُانِ فَلَمَا حَضُرُوهُ قَالُوْ الْحُرْنِ فَلَمَا حَفَرُ وَيَ كَلَى الْمَرْفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

> جنات کارسول الله علیات کی خدمت میں حاضر ہونا پھرواپس جا کراپنی قوم کوایمان کی دعوت دینا!

چلے جاتے تو اس کا پچھاطمینان نہیں تھا کہ ان میں سے تہمیں کوئی اچک لیتا' پھر فرمایا کیاتم نے پچھدد یکھاعرض کیا کہ میں نے کا لے رنگ کے لوگوں کو دیکھا جو سفید کپڑے لیبیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ پیشر تھر تھیں نے کہ جنات تھے انہوں نے بچھ سے کہا کہ ہمارے لئے پچھ بطور خوراک تجویز فرما دیجئے لہٰذا میں نے ان کے لئے بڈی اور گھوڑے وغیرے کی لیو' نیز اونٹ اور بکری وغیرہ کی مینگئی تجویز کر دی میں نے عرض کیا یارسول اللہ ان چیز وں سے ان کا کیا کام چلے گا؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی بڈی پائیس اس پر وہ دانے میں اس پر اتنا ہی گوشت ملے گا جتنا اس دن تھا جس دن اس سے گوشت چھڑا یا گیا اور جو بھی لید پائیس کے انہیں اس پر وہ دانے میں گیر جو جانوروں نے کھائے تھے (جن کی لید بن گئی میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں نے سخت آوازیں سنیں یہ کیا بات تھی ؟ فرمایا جنات میں ایک قبل ہو گیا تھا وہ اسے ایک دوسرے پر ڈال دے تھے وہ میرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آئے تھے میں نے ان کے درمیان تی کے ساتھ فیصلہ کردیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ہڑی کو جنات کی خوراک اور میگنی کوان کے جانوروں کی خوراک تجویز کیااوراس کی وجہ سے ان سے استنجا کرنے کی ممانعت فرمادی۔

جنات نے قرآن مجید منا تو آپس میں کہنے گئے کہ خاموش رہودھیان سے سنوجب آپ نے تلاوت ختم فرمادی تو جنات واپس ہو گئے اور ساتھ ہی بہنے گئے کہ خاموش رہودھیان سے سنوجب آپ نے تلاوت ختم فرمادی ہی جنات واپس ہو کرانہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایسی کتاب تی جنورہ کی طرف ہے ہیہ کتاب الله کو کتاب ہے جو کتابیں اس سے پہلے الله تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں ان کی تقد لین کرنے والی اور تن کی طرف اور راہ منتقیم کی طرف ہدایت و بی ہے اس سے بعض مشمرین نے بیات ثابت کی کہ یہ جنات جنہوں نے آپ سے قرآن مجید منا پھرواپس ہو کراپی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی ہے کئی ہودی ہے ۔

الوگ یہودی ہے ) جنات کی نم کور وہالا کی جماعت نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ الله کے دائی ہی سیدنا گئی ہور الله علی الله کے دائی ہوں کے الله تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں کورون الله علی ہو اور کراناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں کا اور مندا ہوں ہو گئی ہو کہ جنت میں داخل ہونے کا کناہ معاف فرما دے گا کی مسئلہ گا اور مذاف ہو گئی ہو جا کہ ہو سے خطو کر دیے جا کی اور اللہ تعالی اس کے دونر فرح سے محفوظ فرما دے گا اس میں داخل جون گئی ہو جا کہ میں اس بارے میں نہیں ماتی اس لئے مسئلہ اختمال کی ہو جا کہ ہیں کہ ان کا اور عشورت امام الوطنيف رحمت اللہ نے اس میں وقف فرمایا ہے جنت میں داخل ہونے نہ ہو جا کہی ہو جا کہیں کے حضرت امام الوطنيف رحمت اللہ نے اس میں تو تف فرمایا ہے جنت میں داخل ہونے نہ ہونے کہ بروجا کہیں کی اور اللہ تعالی اعلم ہالصواب۔

و من آلا نجیب داری الله (الآیه) (بیرجنات کے کلام کا تمتہ ہے یا جملہ متا نفہ ہے؟ دونوں صور تیں ہو سکتی ہیں اس میں بیاعلان فرما دیا کہ جوکوئی شخص اللہ کے داعی کی بات نہ مانے یعنی ایمان نہ لائے تو وہ اپنا ہی نقصان کر یکا اور عذاب میں گرفتار ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف جب گرفت ہوگی تو کہیں بھاگ کرنہیں جاسکے گا اور اللہ کے سواکوئی مدونہ کر سکے گا جس نے اللہ کے داعی کی نافر مانی کی وہ واضح گراہی میں ہے۔

جولوگ قو حید کے منکر ہوتے ہیں وقوع قیامت کے بھی قائل نہیں ہوتے لہذا دعوت قو حید کے بعد وقوع قیامت کا بھی تذکرہ فر مایا اور منکرین کا استبعاد دور کرتے ہوئے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا فر مایا کا اس کو تو تم مانتے ہواتی بڑی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا فر مایا اور اسے ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی جس نے ان کو پیدا فر مادیا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اور دوسری چیزوں کو موت دے کردوبارہ زندہ فر مائے ؟ تم تو غوری نہیں کرتے اگر غور کرو گے تو بیات باسانی سمجھ میں آجائے گی بکلی وہ ضرور دوبارہ پیدا کرسکتا ہے مردوں کو زندہ کرسکتا ہے ایک علی کیات ہی ہے گئی ہوگی تو کی دوبارہ پیدا کرسکتا ہے مردوں کو زندہ کرسکتا ہے ایک علی کیات ہی ہے گئی تھی ہوگیات کی ساتھ میں آجائے گی کیات میں مورد دوبارہ پیدا کرسکتا ہے مردوں کو زندہ کرسکتا ہے ایک علی کیات ہی تا کی دوبارہ پر چیزیر قادر ہے )۔

اس کے بعد کا فروں کو یاد دہانی فرمائی کہ قیامت کے دن جب اہل کفرآگ پر پیش کئے جا کیں گے بین اس میں داخل ہونے لگئیں گئیں گئیں ہے)؟ (دنیا میں جب کہاجا تا تھا کہ کفری سزادوز خرج تو داخل ہونے لگئیں گئیں ہے)؟ (دنیا میں جب کہاجا تا تھا کہ کفری سزادوز خرج تم اسے نہیں مانتے تھا اور جو حضرات اس بات کی خبر دیتے تھے تم اس کا فداق بناتے تھا ب بولوکیا کہتے ہو کیا ہے آگ جو تمہار سے ہونا اور تمہار ااس میں داخل ہونا حق ہے یا نہیں قالوا بلی ورکت اور اس کر کہیں گے کہ ہاں واقعی ہے تا ہے ہم مانتے ہیں تھدین کرتے ہیں وہ اس بات کو تم کھا کر کہیں گے کین اس وقت اقر اراور قسم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا قال فک وقت اللہ بین اللہ تھی تھی اس اللہ بین ہوگا کہ اپنے کفر کی وجہ سے عذا ب چکھ لو۔

فَاصْدِدُكُمَاصَيْرُ الْوَلُوا الْعَزْمِرِ مِنَ الرَّسُلِ وَلاَ تَسْتَغِيلُ لَهُمُ الْكَانَّةُ فَي يَوْمُرِيرُونَ مَا سو آپ مبر يجع بيد مت والے پنيبروں نے مبركيا ور ان لوگوں كے لئے جلدی نہ يجع جس دن يہ لوگ يُوعَكُ وْنَ لَمُرِيلُبُتُوْ الْكِسَاعَةُ مِنْ تُعَالِّهِ بَلَغَ فَهُلُ يَهْلُكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ قَ وعده كى چيزكوديكيس كے كويامرف دن كى ايك گھڑى شهر سقے بيہ پنجاد ينا ہے موہلاك نيس بول كرمً نافر مانى كرنے والے ہيں۔

# رسول التدعيف كوسلى اورصبركي تلقين

رہے ہیں کہ عذا بنہیں آئے گالیکن جب عذاب آ جائے گا تووہ یوں مجھیں گے کدد نیامیں جوزندگی گزاری وہ صرف ایک گھڑی ہی تھی دنیا کی لمبی زندگی کوجس میں خوب مزے کئے اسے شدت عذاب کی وجہ سے بھول جائیں گے بلام میں متاداء مخدوف كي خرب يعنى يه جو بچيمهين بتايا كيا سنايا كيانفيحت اورموعظت كاعتبار سي كافى ب بعض حضرات نے فرمايا كه طذا جومحذوف ہے اس كامشار الية قرآن مجيد ہے مطلب بيہ كة قرآن كريم نے الله كى طرف سے تهميں حق بينجاديا ثواب کی چیزیں بھی بتادیں گناہ کے کاموں ہے بھی آگاہ کردیا تبلیغ کاحق ادا کردیا ابٹل نہ کرو گے توعذاب میں گرفتار ہوگے۔ فَهُلِ يُهْلَكُ إِلَّا الْقُومُ الْفُسِيقُونَ (سوعذاب كے ذریعی فاس لوگ بی ہلاك ہوں كے )جواللہ كے باغی ہیں اس

فاكده: آيت كريمه مي جو أولوالعُرُومِين الرُسُلِ فرمايا بعض حفرات كنزديك مِن بيانيه باوران حفرات كے نزديك آيت كا مطلب بيب كماللد تعالى كے تمام رسول اولو العزم يعنى مت اور حوصله والے تھے جيسے ان حضرات نے صركياآ پ بھى صرىيجة اس كى تفيركى بناء برتمام انبياء كرام اورسل عظام عليهم الصلاة والسلام اولوالعزم كى صفت سے متصف تصاور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ من جعیفیہ ہاور مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ نے جورسول بھیجے تھان میں جواولوالعزم تھے آپ ان کا اتباع سیجئے جب بی تفییر کردی گئی تو یہ بچھنے کی ضرورت محسوں ہوئی کدان حضرات میں کون کون اولوالعزم تھے پھران حضرات کے نام تجویز کئے گئے کسی نے صرف حضرت پونس علیہ السلام کا استثناء کیا اور کہا کہ وہ اہل عزم نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کوچھوڑ کر چلے جانے میں جلدی کی تھی اور اللہ تعالی شانۂ نے نبی اکرم علیہ کوخطاب کرتے ہوئےوً لا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُونِ فرمايا ، (اور بعض حضرات فرمايا كداولوالعزم سے وہ حضرات مرادي جو سورہ انعام کی آیات ویلک مجتنباً میں فركور بیں اور بي الهارہ بين ان كا ذكر فرما كر الله تعالى شانه نے فرمايا اُولِيك الكينين هكى الله فيهل بهم افتك الله تعالى في ال وجايت دى وآب ال كى جايت كا اتباع كيج اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اولو العزم سے وہ حضرات مراد میں جواصحاب شرائع تھے لینی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موى اور حضرت عيسلي مهم السلام بي جاري بانجوي صاحب شريعت سيدنا محدرسول التعليظ بيروالله تعالى اعلم بالصواب.

قال العبد الفقيران القول الاوِّل اصح لان سياق الكلام يدل على كثرتهم لا على عدد قليل فتدبرُ. (بنده عاجز كبتاب كربها تول زياده يحيح ب كونكه سياق كلام ان كى كثرت بردلالت كرتاب ندكة قلت ير، بس غوركرنا جائ )

وهذا آخر تفسير سورة الاحقاف انعم الله بتما مه وحسن ختامه وصلى الله تعالى على سيد رسله محمد المصطفي وعلى آله وصحبه اولى الاحلام والنهى.

# سَوْدِ عَنْ الْمَانِينَ الْمَانُونِينَ الْمَنْوِينَ الْمَانُونِينَ الْمَانُونِينَ الْمَانُونِينَ الْمَانُونِينَ الْمَانُونِينَ الْمَنْوَالِينَ الْمَانُونِينَ الْمَنْوَالِينَ الْمَانُونِينَ الْمَنْوَالِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَنْوَالِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَنَالِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَانِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَنْوَلِينَا الْمَانِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَنْوَلِينَالِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَنْفِينَ الْمَنْوَلِينَ الْمَنْفِينَ الْمَانِينَ الْمَنْفِينَ الْمَنْفِينَ الْمَنْفِينَ الْمَنْفِينَ الْمَانِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَلْمُ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَلْمُ الْمَالِينَ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِينَ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمَلْمُ

# الله تعالى كى راه مدوكنه والول كى بربادئ اورابل عن برانعام كااعلان

قفسيد: يهال سي سوره محر عليه شروع موري م

آیات مذکورہ بالا میں اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان فرق واضح فرمایا ہے اور اہل کفری سز ااور اہل ایمان کی جزا
بیان فرمائی ہے۔ اول تو بیفر مایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے داستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے کفرو
شرک پر تو کئی فیر کی امیدر کھنے کا کوئی سوال ہی نہیں اہل کفر جو بعض مر تبصد رحی یا خدمت خلق کے کام کرتے ہیں آخرت
میں ان چیز وں کا بھی کچھ نہیں ملے گا عمال ضائع کرنے کا سبب کفر ہی بہت ہے پھر او پر سے جنہوں نے اللہ کر استے
میں ان چیز وں کا بھی کچھ نہیں ملے گا عمال ضائع کو نے کا ایک مزید سبب بن گیا مونین کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ ایمان
لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کے گنا ہوں کا کفارہ فرما دے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرما دے گا آیت کر بحد میں
ایمان کی تعریف فرماتے ہوئے وام کو ایمان نوٹ کی گئی ہو نے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرما دیگا ہے گئی ہو نے ایمان کے بعد کی کا ایمان اس وقت تک معتر نہیں جب تک کہ مجمد عقیقے پر ایمان نہ لائے اور ساتھ ہی کھو الحق ہو نے موالے ہو کے کا تارے جانے
کی بعد کی کا ایمان اس وقت تک معتر نہیں جب تک کہ مجمد عقیقے پر ایمان نہ لائے اور ساتھ ہی کھو اور ایمان کے اور کی اور جو کھو آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اتارے جانے
کی تو شی اور تھد بی فرمائی اور بیہ تادیا کہ آپ کا درجو کھو آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اتارے جانے
کی تو شی اور تھد بی فرمائی اور بیہ تادیا کہ آپ کا درجو کھو آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اور کی جانے کی ہو اور اہل ایمان کے حال کو اللہ تو الی سے حوال کو ایک سے حوال کو اللہ تو الی سے جو اہل کو کی برحالی ہو گی اور اہل ایمان کے حال کو اللہ تو الی سے حوالے کی برحالی ہو کے اس کی سے حوالے کی سے مور اس کی جو اس کی کی جو سے کہ کور کی برحالی ہو گی اور اہل ایمان کے حال کو اللہ تو الی سے حوالی کور کی برحالی ہو گی اور اہل ایمان کے حال کو اللہ تو اللی کی سے حوالی کور کی برحالی ہو گی اور ان ایک ان کی حوالی کور کی برحالی ہو گی اور مور کی اور کور کی برحالی ہو کی اور کور کی برحالی ہو گی اور کی کی مور کی برحالی ہو کی اور کی کی سے کی تو کی کور کی برحالی ہو گیا ہو کی کور کی برحالی ہو گی ہو کی اور کی برحالی ہو کی اور کور کی برحالی ہو گی ہو کی کور کی برحالی ہو کی اور کی کور کی برحالی ہو کی اور کی کی برحالی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی کور کی ہو کی ہو

کا فروں نے باطل کا اتباع کیا اور اہل ایمان نے حق کا اتباع کیا' اتباع الحق کے ساتھ لفظ مِنْ تَیْفِی مُحمی فرمایا اس میں بیہ بتا دیا کہ حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو ( اس نکتہ کو یا در کھنا چاہئے )

کُنْ اللَّهُ يَکُوبُ اللَّهُ لِلنَّالِ الْمُثَالَّةُمُ (اللَّه تعالَى اسى طرح لوگوں کے لئے امثال بیان فرما تا ہے) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ امثال سے احوال مراد ہیں یعنی الله تعالی مونین اور کافرین کے احوال بیان فرما تا ہے مونین کوتی ہر بتا تا ہے کہ دو باطل کا اتباع کرتے بتاتا ہے اور ان کے بتیج میں فلاح اور فوزی بشارت دیتا ہے اور کافروں کے بارے میں بتا تا ہے کہ دو باطل کا اتباع کرتے ہیں جس کا نتیج خیرت اور خسران ہے۔

فَإِذَالَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا آثَغُنْتُمُوهُمْ فَكُثُّرُ والْوَثَاقَ فَإِمَّا سوجب کافروں سے تبہاری ٹر بھیڑ ہوجائے توان کی گردنیں مارویبال تک کہ جبتم اچھی طرح سےان کی خوں ریزی کردوتو خوب مضبوط باندھ دو پھر مُنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِكَ آءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارِهَاهُ ذَلِكَ وَلَوْ بِيثَآءُ اللَّهُ لَانْتَصَرُمِنْهُ مُرّ اس كے بعد ياتو بلامعاد ضر چھوڑ دويان كى جانوں كابدلد كرچھوڑ دوجب تك كاڑائى اپنج تھيارول كونىر كھو ئياكى طرح ہے دراكر اللہ جا ہے قان سے انقام لے لئے لِكِنْ لِيَبُلُواْ بَعْضَكُمْ بَبِغُضِ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سِينِلِ اللهِ فَكُنْ يُضِلُّ اعْمَالُهُمْ « اورکین تا کتم میں بعض کا بعض کے ذریعہ امتحان فرمائے اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے گئے سواگر ہرگز ان کے اعمال ضائع نے فرمائے گا' سَيَهْ إِنْهِمْ وَيُصْلِحُ بِالْهُمْ فَوَيْنَ خِلْهُ وَالْحَنَّةَ عَرَّفُهَا لَهُمْ الْكَنْ الْمُنْوَالِن وه أميس عنقريب مقصودتك يبنياد ب كااوران كا حال درست فرماد ع كااورانبيس جنت مين داخل فرماد ع كل منبيس بهيان كراد ع كا-اسا ايمان والو! تَنْصُرُوااللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَثْدُ الْكُهُ وَالَّذِيْنَ كُفُرُوافَتُعُسَّالَّهُ مُ وَاضَلَّ اعْمَالُهُمْ ارتم الله كي مد كرو كي وه تهاري مدفر مائ كالوتمهين نابت قدم ر تصكا أورجن لوكول نے كفركيا سوان كے لئے ہلاكت ہاوراللہ ان كيا عمال كوضا كع كرد سكا ذلك بِأَنَّهُ مُركِرِهُ وامَ آنُزلَ اللهُ فَأَخْبَطَ آعً الهُمْ وَافَلَمْ بِيدِيْرُ وَافِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ بیاس وجب کرانہوں نے اس چیز کو کروہ جانا جواللہ نے نازل فرمائی سواس نے ان کے اعمال کواکارت کردیا۔ کیا پیلوگ زمین میں نہیں چلے بھرے سوانہوں نے كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ فُرِدَمَّرُ اللهُ عَلَيْهِ مُرَّو لِلْكُفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ©ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى تہیں دیکھا کیسا ہواان کا انجام جوان سے پہلے تصاللہ نے ان پر باہی ڈال دی اور کا فروں کے لئے ای قتم کی چیزیں ہیں بیاس وجہ سے کے اللہ ایمان والوں الَّذِيْنَ امْنُوْا وَأَنَّ الْحَافِي يُنَ لَامُوْلَى لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا كا مولى ہے اور بے شك كافروں كے لئے كوئى بھى مولى نبين بے شك جولوگ ايمان لائے اور اچھ كام كے اللہ انبيں الصّلِاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُ رُو الّذِينَ كَفَرُ وْالْيَامَتُعُونَ وَيَأْكُلُونَ كُمّا

ا پیے باغوں میں واخل فرمائے گاجن کے نیچنہریں بہتی ہوں گی اور جولوگ کا فرییں وہیش کردہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چو یائے

### تَأْكُلُ الْرَبْغُ امْ وَالنَّازُمَتُوكَى لَهُ مْ وَكَالِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِي اَشَكَّ قُولًا مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّذِي

کھاتے ہیں اور جہنم افکا ٹھکاندہے اور بہت ی بستیاں تھیں جن کےرہے والوں کوہم نے ہلاک کردیایہ بستیاں آپ کی بستی سے زیادہ بخت تھیں جنہوں نے

آخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَانَاصِرَلَهُمْ وَأَفْمَنْ كَأَنَ عَلَى بَيِنَاةٍ مِنْ رَبِّهِ كُمُنْ زُيِّنَ لَاسْوَءُ

آپ کونکال دیا ان بستیوں کا کوئی مدرگار نه ہوا جولوگ اپنے پر در دگار کے داشتح بر موں کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی

### عَمَلِهِ وَالْبَعُوالْهُواءَ هُمْ

بر عملى ان كوا جھى چيز بتائي گئي اور جوائي نفساني خوا ہتوں پر چلتے ہوں۔

# جهادوقال كى ترغيب قيدبوك احكام مجامدين اورمقتولين كى فضيلت

تفسید: یآ یات متعدد مضامین پر مشمل ہیں جہاداور قال کے بعض مسائل بتائے ہیں اور فی سیبل اللہ جہاد کرنے والوں کی فضیلت ظاہر فرمائی ہے اور کا فروں کے بدحالی اور ہربادی کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کا فروں سے تہارا مقابلہ ہوجائے اور قل و قال کی نوبت ہوجائے تو دشمنان اسلام کے قل کرئے میں کوئی کو تاہی نہ کرؤان میں سے جو قل ہوجا کیں ان کے علاوہ جوزندہ ہوں ان کو قید کرلواور اچھی طرح کس کے ان کو باندھواس کے بعدان کو احسان کے طور پریا اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے بدلہ ان کو چھوڑ دو۔

اس کی تشرت اورتفیر ہے ہے کہ جب دوقو موں میں جنگ ہوتی ہے قبنگ کرنے والے مقول بھی ہوتے ہیں اورایک فریق دوسرے فریق کے افراد کوقید کرلیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے فریق دوسرے فریق کے افراد کوقید کرلیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کے بارے میں یہاں سورہ مجر (علیقہ) میں دو تھم بیان فرمائے ہیں اول یہ کہ ان پراحسان کر دیا جائے لیعنی بغیر کسی معاوضہ کے چھوڑ دیا جائے یا دوم یہ کہ اپنی تھوڑ دیا جائے واپس کردے تیسری صورت یہ ہے کہ مالی عوض لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے واپس کردے تیسری صورت یہ ہے کہ مالی عوض لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے کہ جیسا کہ رسول اللہ علیقہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا اور چوشی صورت یہ کہ انہیں قبل کردیا جائے کی کرنا اور فدید لے کرچھوڑ دینا سورہ انفال میں نہ کور ہے۔

اور پانچویں صورت بیہ ہے کہ انہیں غلام باندی بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک صوت بیہ ہے کہ ان قیدیوں کوذی بنا کر دار الاسلام میں رکھ لیا جائے۔

حضرت امام ابوصیفه رحمته الله کے نز دیک بالکل ہی بطور احسان کے چھوڑ دینا کہ نہ قیدیوں کا تبادلہ ہواور نہ مال لیا جائے اور نہ ذمی بنایا جائے بیرجائز نہیں ہے۔

علامہ ابو بکر جصاص احکام القرآن جلد دوم ۱۹۳ میں لکھتے ہیں کہ سورہ انفال سورہ (محمقظی ) کے بعد نازل ہوئی سورہ محمد میں جومَن اور فداء کی اجازت ہے اس کوسورہ برأت کی آیات فافختُ اللَّهُ مُرکِیْنَ حَیْثُ وَجَنْ مُوْمُ اور قاتِلُواالَّ ذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاخِرِ نے منسوخ کردیالہذا فدااور مَن کی اجازت بہیں رہی فوجب ان یکون الحکم المذکور فیھا ناسخاللفداء المذکور فی غیر ھا اھ (پی ضروری ہے کہ اس میں فرکور کھم فدیہ کے اس علم کیلیے ناسخ ہو جو دوسری جگہ فذکور ہے) کافر قیدیوں کو بلاعوش مالی یامسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لئے بطور مبادلہ چھوڑ دیا جائے حضرت امام ابو صنیف رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا اور حضرات صاحبین اور حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا درست ہے رہی ہے بات کہ کافر قیدیوں کو مال کیکر چھوڑ دینا جائز ہے یائمیں اس کے بارے میں حنید کامشہور قول ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے البتہ امام جمد رحمتہ اللہ علیہ نے سر کمیر میں کھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہو تو ایسا بھی کرسکتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا ہے وکو کیٹ الله کانت کرونہ کھی (اورا گراللہ چاہت کو کافروں سے انتقام لے) یعنی کی طرح کا کوئی بھی عذاب دے کر ہلاک فرمادے وکوئی ٹیٹ کو ایکٹ نے پہلے خی بیٹ خی اور کیکن تاکہ تم میں سے بعض کا بعض کے ذریعے احتجان فرمائے یعنی تہمیں جو جہاد کا تھم دیاس میں تہماراا متحان ہے کہ وہ کون ہے جو جانتے ہوئے بھی کہ متحق ل بھی ہوسکتا ہوں اللہ تعالی کے حکم کو مانتا ہے اور جہاد کے لئے نگل کھڑا ہوتا ہے اور اس میں کافروں کا بھی امتحان ہے کہ سلمانوں کے مقابلہ میں آ کے متحقول ہوں کا بھی امتحان ہے کہ سلمانوں کے مقابلہ میں آ کے متحقول ہونے اور شکست کھانے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد کا معاملہ دیکھر کوتی کو قبول کرتے ہیں بیانہیں۔

پھر فرمایا وَالَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِی سَیِیْلِ اللهِ فَکَنْ یَغُضِلُ اَغْمَالُهُ فَهِ (اور جولوگ الله کی راه میں قبل کئے گئے الله ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ فرمائے گا)اس میں بیہ تا دیا کہ جہاد میں امتحان کی حکمت کے ساتھ ساتھ تم تم اوا فائدہ بھی ہے اللہ کی راه میں قبل ہو جا دیے تو میں استحان کی کامیا بی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تمہارے اعمال کے وض بڑے بوے انعامات ملیں گے ) شہادت کا درجہ عطاکیا جائے گا۔

سیکھی یھے وکی کے اللہ انہیں مزل مقصودتک پہنچا دے گا اوران کا حال درست فرمادے گا) قبر حشر اورتمام مواقع میں ان کا حال درست فرمادے گا کوئی فیلئے والجنگة اورائیس جنت میں داخل فرمادے گا جوان کی مزل مقصود ہے عدی کھی اللہ نے انہیں جنت کی پہچان کرادی ) یعنی دنیا میں اپنی کتابوں اوررسولوں کے ذریعہ انہیں اس کی پہچان کرادی ہے جنت کی پہچان کرانے کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہونے کیس کے تواپنے اپنی مقرد کردہ مقام کووہ اس طرح جانے ہوں کے جیسے اپنے دنیا والے گھروں میں اس کو پہچانے تھے بلکہ ان سے زیادہ اپنی جنت والی مقررہ جگہ کے دائے کو پہچانے ہوں گے۔ (کما ورد فی الحدیث)

اس کے بعد مسلمانوں سے مرد کاوعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یکافیاً الذین اُمُنُوَّا اِنْ تَنْصُرُوالله یَنْصُرُ لُو وَیُکُونِیْ اِنْ اَمُنُوَّا اِنْ تَنْصُرُوالله یَنْصُرُ لُو وَیُکُونِیْ اِنْ اَمْنُوَا اِنْ تَنْصُرُوالله یَنْصُرُ لُو وَیُکُونِیْ اِنْ اَمُنُوّا اِنْ اَنْدُی مِدر کرو کے یعنی اس کے دین کی بلندی کے لئے کوشٹوں میں لگو گے (جس کا وہ مُتاج نہیں ہے) تو وہ تمہاری مدوفر مائے گا اور ٹابت قدم رکھا۔

موسین کاانعام بیان کرنے کے بعد کافروں کی برحالی بیان فرمائی والّذیّن گفُرُوافَتُعْسَالَهُا فَو وَاضَلَّ اَعْمَالَهُمُ وَ (اورجن لوگوں نے کفرکیا ہلاکت ہاں کے لئے اوراللہ نے ان کے اعمال ضائع کردیئے ) دنیا میں بھی موشین کے ہاتھوں ان کی جائی ہاں کے ایک ہلاکت بعنی عذاب شدیداور دائی ہے خلاف ہائھ کا مُخالف کا الله کا کہا ہوں ان کے لئے ہلاکت بعنی عذاب شدیداور دائی ہے خلاف ہائے کا کہ کا مخالف کا حیال ہونا اس وجہ سے کہانہوں نے اس کونا پسند کیا جو پھواللہ نے نازل کیا لہذا اللہ تعالی نے ان کے اعمال حیافر مادیئے )

### دنيامين چل پهر كرعبرت حاصل كرين

اس کے بعد منکرین کو سبیہ فرمائی کہ اپنی دنیا اور سازو سامان اور عارت سے دھوکہ نہ کھا کیں ان سے پہلے بھی تو میں
گزر چک ہیں جو ہلاکت و بربادی کا منہ دکھ چک ہیں ارشاد فرمایا افکا فیسیڈو ڈوافی الکوش فیڈڈو الی انگار کے گئے گان عاقبہ الکوئی میں میں جو اس کے ایک کی اس جو ہلاکت و بربادی کا منہ میں ہیں ہے ہوئی ہیں ارشاد فرمایا کا انجام دکھ لیتے جوان سے پہلے تھے)
دکھر الله علیہ فی فر اللہ نے ان کو ہلاک فرمادیا) و لاکٹوفی کا کھنا کھنا (اور کا فروں کے لئے ایسی کی چیزیں ہیں) یعنی موجودہ جو کفار ہیں اور ان کے بعد جو بھی کا فربھی ہوں گے ان کے لئے دنیا ہیں ای طرح عذاب ہوگا اور ہلاک کردیے جا کیں گے اور آخرت ہیں شدیداوردائی عذاب ہیں جنال ہوں گے۔

### الله تعالى ابل ايمان كامولى ب

ذلك بات الله مولى الذين المنوا (بيرجو كه فدكور جوالعنى الله ايمان كا جنت مي داخل جونا اور الل كفركا ونيا وآخرت مي برباد جونا اس وجد سے ب كه الله ايمان والول كا مولى ب يعنى ان كا ولى ب مدد گار ب كار ساز ب ) و أَنَّ الْهِ اللهِ يُن لَا مَوْلَى لَهُ فُرِ (اوركافرول كاكوكى كارساز مددًا رئيس ) ـ

### ابل ایمان کا انعام اور کفار کی برحالی

اس کے بعد الل ایمان کا انعام اور کا فروں کی طرز زندگی (دنیا میں) اور ان کا عذاب بیان فرمایا جوآخرت میں ان کے لئے تیار کیا گیا ہے فرمایا اِن الله یُکُوخِلُ الدُیْنُ اَمْنُوْا وَعَی لُواالْ لَمِیا ہِ بَا تَوْنِ مِنْ تَیْتِها الْاَکْهُو ( بلاشہ الله داخل فرمائے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کئے ایسے باغوں میں جن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی ) والکنین کھرو ایستمیعون کو یُکُوکُون کھا کا گان الانفار الانفار ( اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فقع حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں بیسے چو پائے کھاتے ہیں بیان کا دنیاوی حال ہے ) والنا المؤرث کھرو اور ترت میں ان کا شھالندوز رخ ہے ) اہل کفر کیسے چو پائے کھاتے ہیں بیان کا دنیاوی حال ہے ) والنا المؤرث کی دنیاوی لذت اور دنیاوی طمع اور دنیاوی ترقی اور دنیاوی ملاب ہے اس کو سب کچھ بیس اس لئے کسی بھی طرح کی دنیاوی لذت اور دنیاوی طمع اور دنیاوی ترقی اور دنیاوی ملاب ہے اس لئے کمانے اور کھائے والوں میں مرطرح کی لذت ماصل کرنے میں ہر جگہ منہ مار لیتے ہیں اور جنسی لذت حاصل کرنے کے لئے سب کے مامنے سب بچھ جانور اور اور چو پائے کھانے پینے میں ہر جگہ منہ مار لیتے ہیں اور جنسی لذت حاصل کرنے کے لئے سب کے مامنے سب بچھ کورت اور مردور سے ہیں ای طرح سے دنیاوی میں ویہ ہوگئی ہیں وہون کی طور پر جورت اور مرد کے میل ملاپ کے لئے زکاح کی نشر طاکونتم کر دیا ہے اور دوستاند زندگی کارواج ہوگیا ہے تورت اور مردورت ہوگئی ہوگئی ہارواج ہوگیا ہے تورت اور مردورت ہوگئی ہے بین ای طرح سے جورت ہوگئی ہیں ہی ہوگئی ہارواج ہوگئی ہیں اور ہوظوں میں بلکہ ورت اور مردے ہیں کو گومت بھر تے ہیں جس اس ہو ٹر بیٹھ گیا بھی دوسرے سے دوتی ہوگئی یا رکوں میں اور موطول میں بلکہ ورش یا تیں کھومت بھرتے ہیں جس اس ہو ٹر بیٹھ گیا بھی دوسرے سے دوتی ہوگئی یا رکون میں اور دوست کور بیٹھ گیا بھی دوسرے سے دوتی ہوگئی یا رکون میں اور دوستاند زندگی کارواج ہوگئی یا رکون میں اور دوست کور بیٹھ گیا بھی دوسرے سے دوتی ہوگئی یا پرکون میں اور دوستاند دوسرے سے دوتی ہوگئی یا پرکون میں اور دوستاند کر دوسرے سے دوتی ہوگئی یا کورون کی اس کے دوسرے سے دوتی ہوگئی یا کورون کی کیا کورون کیا کی دوسرے سے دوتی ہوگئی یا کورون کی کورون کی

سر کوں پرمردو مورت آپس میں لطف اندوز ہوتے ہیں حرام حلال کاشرم دھیا کا کوئی دھیان نہیں اوراب تو قانونی طور پران کی بعض حکومتوں نے مرد کامرد سے استمعاع اور استلذاذ جائز قرار دے دیا ہے اب بیلوگ یہاں تک اثر آئے کہ آدمیت اور انسانیت باتی ندری تو کیا حرج ہے حرہ تو مل رہا ہے انسانیت اور شرافت کو کھیں تو بہت کی لذتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے لہذا وہ الی انسانیت سے بھر پائے جس سے عرہ میں فرق آئے اور لذت کو بقد کئے بید یورپ اور امریکہ کے کافروں کے احساسات ہیں ایشیاء والوں نے بھی ان کی راہ اختیار کرنا شروع کردیا ہے۔

اہل مکہ کو تنہیہ

اس کے بعد اہل کہ کو عبیہ فرمائی اس میں خطاب تو رسول اللہ علقے کو ہے کیونکہ آپ کواس میں تسلی دی ہے اور سنانا محکرین کو بھی ہے تاکہ وہ مجرت حاصل کریں ارشا دفر مایا و کا آئی ٹی قرینہ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والے آپ کی اس بھی اس بھی کے رہنے والوں سے قوت میں زیادہ بخت تھے جس نے آپ کو نکال دیا ہے ہم نے ان کو ہلاک کردیا کوئی بھی ان کا مددگار نہ تھا ان کو بھی اپنی قوت اور طاقت برغرور کرنے کا کوئی مقام نہیں۔

### ابل ایمان اورابل کفر برابز نبیس ہوسکتے

پھر فرمایا اُفکئن گان علی بیٹنی قرن رکتا (الآیة) جو شخص آپ رب کی طرف سے دلیل پر ہوگا کیا اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کا براعمل اس کے لئے مزین کردیا گیا ہے (اس نے کفرکوا چھا سمجھا اور ایمان سے دور بھا گا اور جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کا اجباع کیا یعنی تو حیدکوچھوڑ ااور شرک کواختیار کیا یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جن کے پاس ان کے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے اور کا فرلوگ جن کے برے اعمال کفر اور معاصی انہیں اچھے لگتے ہیں اور ایمان خواہشات کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ دنوں فریق بینی مومن اور کا فر برابر نہیں ہو سکتے۔

مثل الجندة التى وعد المتعنون فيها انها ومن ما عند السين وانهر من البن كويتغير المراق وانهر من البن كويتغير المراق ومن المراق وانهر من المراق والمناق والمناق

# كُلِّ الشَّمْرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِيهِ مُ كَمَنْ هُوَخَالِدٌ فِي التَّارِ وَسُقُوا مَا يَحْدِيمًا فَقَطَعَ أَمْعا يَهُمْ

برتم كي كان مول كلمان كوب كالرف ي بنطق موكى كيال يعلى ال يجيم كان يسيم من عدن شرو بين كالوكون المان كالياب كالمودون كالتزيل كالورك المالك

# اہل جنت کے مشروبات طبیباوراہل نار کامشروب ماءمیم

تفسید: اس آیت میں بھی موثین کے انعامات اور کافروں کی سزاییان فرمائی ہے اول تو جنت کا حال بیان فرمایا جس کا متقبوں سے وعدہ ہے جنت میں بہت کی فعتیں ہیں ان میں نہریں بھی ہیں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو متغیر نہ ہوگا اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ بدلہ ہوانہ ہوگا اور شراب کی نہریں ہیں جو پہنے والوں کے لئے سرایالذت ہوگی اور بالکل صاف شہد کی نہریں ہیں۔

حضرت الو جریره رضی الله تعالی عند نے بیان فر مایا که رسول التعلیقی نے ارشاد فر مایا که بلاشبہ جنت میں سودر ج بیں جنہیں الله نے فی سبیل الله جہاد کرنے والوں سے لئے تیار فر مایا ہر دودر جوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسان و زمین کے درمیان ہے سو جب تم اللہ سے سوال کروتو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے اور اس کے او پر حمٰن کاعرش ہے اور اس سے نہریں جاری ہیں۔ (صحیح البخاری ص ۱۹۹)

بیحدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے تھی مردی ہے اس میں ایوں ہے منھا تفجو انھار الجنة الاربعة المنی جنی جنت الفردوں سے چاروں نہریں جاری ہیں ملاعلی قاری رحمت الله علیہ مرقاۃ المفاتح شرح مشکوۃ المصابح میں لکھتے ہیں کہی وہ چار نہریں ہیں جو تر آن مجید میں فہورہ ہیں لیعنی پانی اور دودھاور شراب اور شہد کی نہریں حدیث شریف کے بیان سے معلوم ہوا کہ جنت الفردوں سے چار نہرین نکلتی ہیں ان کا منع اور مرکز جنت الفردوں ہے (پھران کی شاخیس پھوئی ہوئی دوسری جنتوں میں پہنچی ہیں اس میں جو شراب کی نہا تھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ لکا آؤللنگوریڈی مجمی فرادیا یعنی بہ بتا دیا کہ سے شراب سراپا لذت ہوگی اسکو چینے سے نشہ نہ آئے گا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی سورۃ الصافات میں فرایا جا کہ میں ہوئی شائی میں در دسر ہوگا اور نہ کوئی تکلیف موگی نہاں ایسا جام شراب الایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے جراجائے گا سفید ہوگی نہیے والوں کولڈ یذمعلوم ہوگی نہاں میں در دسر ہوگا اور نہ اس سے عشل میں فتور آئے گا) اور سورۃ الواقعہ میں فرایا یکوٹ کی کیٹھ فولڈ ان گھنگڈڈٹن باگؤرٹ گواٹس قرن تھوٹین لائیک گوٹ کائے اور ایسا کے اس ایسا کا میں ہوئی شراب سے جراجائے گا نہاں سے ان کودرور موگا اور نہ اس سے عشل میں فتور آئے گا) اور سورۃ الواقعہ میں فرایا یکوٹ کی کیائے اس کے بیاں ایسا لائے کا نہاں سے ان کودرور موگا اور نہ اس سے عشل میں فتور آئے گا)

ان آیات سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ جنت میں جو کچھ چینے پلانے کے لئے دیا جائے گا اس میں لذت ہی لذت ہوگی نہ عقل میں فتورآئے گا نہ نشہ ہوگا'نہروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا وکھٹے فیفا مِن کُیْنِ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرُةٌ مِّنْ رَبِّيْهِ فِهِ اوران کے لئے ہرتم کے پھل ہوں گے اوران کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی )

اس كے بعد فرمایا كمن هو خالِدٌ في الكار (الآية) يهال عبارت حذف بيني من كان في هذا النعيم كمن

هو خالد في النار جو خص الن فركوره بالانعتول من بوكاكياان لوكول كى طرح بوسكتا ہے جو بميشددوزخ كى آگ من ربير كاورجنبيں كھولتا بواگرم يانى پلايا جائے جوان كى آئتوں كوكاث دالے كا)

حضرت ابوالدردارض الله تعالى عندرسول خداعات سروايت فرمات بين كرآپ عليه في فرمايد دوخيول كواتن و بردست بجوك لگادى جائي جوا كي بن اس عذاب كر برابر بهوگي جوان كوجوك كے علاوہ بور با بهوگالبذاوہ كھانے كے لئے فرياد كريں گے اس پر ان كو ضربح كا كھانا ديا جائے گا جو نہ موٹا كرے گا نہ بجوك دفع كرے۔ چرد دوبارہ كھانا طلب كريں گے تو ان كو طلع با في خصيم في خصيم على الكه اناديا جائے گا جو نگاوں ميں انك جائے گائى كاتارنے كے كريں گے تو ان كو طلع با مي تاريخ كے ميں انك جانے والى چيز وال كاتارنے كے لئے پينے كی لئے تدبير يں سوچيں گوتو يادكريں گے كہ دنيا ميں ہے تو گلے ميں انك جانے والى چيز والى كاتارنے كے لئے پينے كی چيز بياكر تے تھے لبذا پينے كی چيز طلب كريں گے ، چنانچ كھول ہوا پائى لو ہے كے سنڈ اسيوں كے ذريج ان كے سما منے كرديا جائے گا تو ہوں كو بھون ڈاليس كے چروں كو بحون ڈاليس كے چروں الترخى کو اللہ علی بیٹوں میں میں میں کھولتا ہوا باللہ علی بیٹوں کو ان اللہ علی بیٹوں میں کو تاریخ کی ان میں بیٹوں کی تو اس کے گاروں کو بحون ڈاليس کے پھروں کو بحون ڈاليس کے پھر والے گا تو وہ اس سے نفر سے گی گوروں کو بحون ڈالے گاروں کو بحون ڈاليس کے گھراور ڈریس کے مقام سے باہر نکل جائے گا تو وہ اس سے نفر سے کہ کو بور کو بھون ڈالے گا اور بالآخر با خانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا۔

اس كَ بعدرسول خدا عَلَيْكَ فَي بِي بَات الدوت فرمال (اول آيت سورة محمد عَلَيْكَ يعنى) وَسُقُوامَا وَحَدِيمُا فَقَطَعُ الْمُعَادَةُ مُهُ دوسرى سورة كهف كي آيت يعنى وَإِنْ يَسْتَغِينُهُو المُعَاوُّ المِعَامُ عَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوهُ بِنسَ الشَرَابُ (مَعَلَو المَعارَ عَص ١٥٠ ارتنى)

وَمِنْهُ مُنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْ اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ فَاذَاكَال

اور بعض آدی ایے ہیں کدہ آپ کی المرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب د اوک آپ کے پاس ساہرجاتے ہیں اوالل علم سے کتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیابات

انِعًا اُولِيكَ الذِينَ طَبِعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالنَّبِعُو المُواءَهُمُ ﴿ وَالزِنْيَ اهْتَكُ وَا ذَا دَهُمُ هُدًا يَ

وَالْنَهُمُ تَقُولِهُمُ ﴿ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّالسَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهُمْ بِغُنَّةٌ فَقَالُ جَآءَ الثَّراطُ الْمَافَانُ

ادران كالطِّقة كل كا وفيّ ويتا ب وراوك من قيامت كم منظر بين كدوان بدوندة آبر ك ما استراد آجي بين وجب قيامت ال كسما منه الحرى وفي ال وقت

لَهُ مُ إِذَا جَآءِ ثُمُ ذِكْلِهُ مُوكَاعُلُمُ إِنَّ لِآ اللهُ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْوُفِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

ان و بھتا كہاں ميسر ہوگا؟ تو آپ كايفين ركھيے كر يجزالله كاركان عبادت بين اور آپ بي خطاك سانى الكتے ديادرب سلمان مردوں اورب سلمان اور قوں كے ليے بھی

والله يعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمُ وَمَثُولَكُمْ فَ

اوراللدتهارے چلنے پھرنے اور سمت سنے کی خبرر کھتا ہے۔

# منافقین کی بعض حرکتیں ان کے قلوب پر مہر ہے بیلوگ اپنی خواہشوں کے پابند ہیں

قفسیو: یوارآیات کا ترجمہ ہے پہلی آیت میں منافقین کی ایک خصلت بدگا تذکرہ فرمایا ہے منافقین ظاہر میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے سے اورا ندر سے کا فرسے جس کی کا ظاہر و باطن کیساں نہ ہواس کے رنگ ڈھنگ خدو خال اور چال ڈھال ہے اس کے دور گی معلوم ہوجاتی ہے اس سلمے کی بدا یک گڑی ہے کہ منافقین جب رسول اللہ عقالیہ کی کہ مبارک میں حاضر ہوتے ہے تو آپ کی باتوں کی طرف بظاہر کان لگا کرا ہے بیصح ہوئے ہوے دوسرے دھیان سے من رہے ہیں میطر یقہ صرف دھوکہ دینے کے لئے تھا دلوں سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے سے جب جس سے باہر آتے تو دوسرے دھڑات میں اہلی کی افرایا؟ پہلی منافقت تو بیتی کہ جموث موث کان لگا کر ایسی کیا فرمایا؟ پہلی منافقت تو بیتی کہ جموث موث کان لگا کر بیٹھے اور دھیان سے با تیں نہیں اور دوسری منافقت بیتی کہ سلمانوں پر بیظا ہر کرنے کے لئے ہمیں آنخضرت عقیقے کی بیٹھے اور دھیان سے با تیں نہیں اور دوسری منافقت بیتی کہ سلمانوں پر بیظا ہر کرنے کے لئے ہمیں آنخضرت عقیقے کی بیٹھے اور دھیان ہے یہ معلوم کرتے تھے کہ آپ نے ابھی ابھی کیا فرمایا 'اللہ تعالیٰ شانہ'نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہرلگادی ہے اور بیا پی خواہ شوں کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں آئیس راہ دی پر آئیس ہے۔

دوسری آیت میں اہل ایمان کے انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کومزید ہدایت دیتا ہے (جیسے جیسے احکام نازل ہوتے ہیں وہ ان سب پرایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے جاتے ہیں) اور اللہ ان کو ان کا تقوی نصیب فرما تا ہے (احکام پر بھی عمل کرتے ہیں اور جن افعال واعمال مے مع فرمایا ہے ان سے بھی بچتے ہیں)

تیسری آیت میں منظرین اور منافقین کو تو تخ فر مائی کہ ان لوگوں کا طور طریقہ ایسا ہے کہ بس قیامت ہی کا انتظار
کررہے ہیں (ندایمان لاتے ہیں ندا عمال خیر میں مشغول ہوتے ہیں نہ گناہوں سے بچے ہیں اور ندا نذار وتبشیر ان کے حق
میں مفید ہوتا ہے نہ عذا ہ کی وعید ہے متاثر ہوتے ہیں نہ جنت کی بشارت کا یقین کرتے ہیں اب کیارہ گیا؟ بس قیامت کا
آنا باتی ہے اس کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچا تک آجائے اور قیامت آجائے تو تصیحت حاصل کریں سوقیامت کی علامت کی
جی ہیں خود نبی کریم علامات قیامت میں سے ہے اور مجز ہش القمری پہلی آیت میں بیان فر مایا اف ترکہ ہوا اس مضمون سے ہاور مجز ہش القمری پہلی آیت میں بیان فر مایا اف ترکہ ہوگا اس مضمون کو کائی لوٹ کا نہ موقعہ ہوگا نہ اس سے بچھے فاکرہ ہوگا اس مضمون کو کائی لوٹ کا نہ موقعہ ہوگا نہ اس سے بچھے فاکرہ ہوگا اس مضمون کو کائی لوٹ کا نہ کو تھے بیان فر مایا ہی مضمون سورۃ الفجری آیت کر بہد و جاتی تا یو می نہ ہوگا کا در جہنم کولا یا جات کا اس دن انسان تھیجت حاصل کر نا یعنی اب اس کا فاکرہ کی تھی بیان فر مایا ہے دن جہنم کولا یا جائے گا اس دن انسان تھیجت حاصل کر نا یعنی اب اس کا فاکرہ کو کوئی سے کوئی ہوگا ہیں۔

## توحيد برجم رہے اور استغفار کرنے کی تلقین

چوتھی آیت میں ارشادفر مایا کہ اپنے اس علم اور یقین پر جے رہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کے

لئے استغفار کریں اس میں آنخضرت عظیم کوخطاب ہاور آپ کے توسط سے دیگراہل ایمان کو بھی خلاف شان نبوت جو کوئی امر آپ سے صادر ہوگیا اسے لَدِنْبِکَ سے تعیر فرمایا جیسا کہ خطاء اجتہادی سے بھی ایساوا قع ہوا' معصیت حقیقت کا صدور انبیاء کرام علیہم الصلوة والسلام سے نہیں ہوسکتا۔

صاحب معالم التزيل لكسة بين امر بالاستغفار مع انه مغفورله ليستن به امته (يعني آپ كواستغفار كاعكم ديا كيا حالانكه آپ كاسب يحيي بخشا جاچكا مهتا كه امت آپ كا اتباع كرے) آپ فرمايا م كه بيشك مير دل پرميل سا آتا م اور بيشك مين الله سے روانيو وفعاستغفار كرتا موں اور بعض روايت مين م كم آپ برمجل مين سوم رتبه استغفار فرماتے ہيں۔

صاحب معالم النزيل من يدلك ين الكرام من الله تعالى لهذه الامة حيث امونبيهم ان يستغفر للذنوبهم وهو الشفيع الممجاب فيه (يوالله تعالى كالمرف ساس المتكااكرام بكران كي ني كوهم فرمايا كران كا كران كورف المناهول ك لئة استغفار كريس آپ كى ذات كرامى كوالله في شفاعت كرف والاجمى بنايا اور شفاعت قبول كرف كا وعده بهى فرمايا -

# متقلبكم ومثولكم كتفسر

#### فَاصَمَهُ فَرُوا عَلَى الْمُصَارِهُ فَي الْفَلْيَةِ لَا يَكُرُونَ الْقُرُانَ الْمُعَلَى قُلُوبِ الْفَالْهَا @ پران کوبرا کردیا وران کی ایموں کو اندھا کردیا موکیا بیاوگ قرآن می فورٹیس کرتے یا دلوں پران کے قل ہیں۔

## منافقين كى بدحالى اورنافر مانى

قسفسیسو: ان آیات میں اہل ایمان کا شوق جہاد منافقین کا تھم جہاد من کر گھراہ بنداور پر بیٹانی میں پڑنے کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی سورت کوں نازل نہ ہوئی بیاد کام جدیدہ کے نازل ہونے اوران پڑ کمل کرنے کے اشتیاق میں کہد دیتے تھے جب کوئی بھی سورت نازل ہوتی تو ایمان والے خوش ہوجاتے تھے لیکن جو منافقین تھے وہ نزول احکام سے ورتے رہے خصوصاً جب کی سورت میں قال کا تھم نازل ہوتا تو ہی ان کا برا حال ہوجا تا تھا ان کے دلوں میں مرض لینی نفاق تھا نہ سے دل سے رسول اللہ علیہ کے کواللہ کا رسول مانتے تھے نہ قرآن کو مانتے تھے نہ قرآن کو مانتے تھے نہ قرآن کو کہ ان کا برا مانتی سے خواجہ کی سورت کی محمول مانتے تھے نہ قرآن کو مانتے تھے نہ قرآن کو کہ انہو ہوجا تا تھا رسول اللہ علیہ کے جہاد والی سورت کا مضمون من کر گھراا تھے تھے وران کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوجا تا تھا رسول اللہ علیہ کو جمال کی نظروں سے اس طرح دیکھتے تھے جیسے کی پرموت کی شم طاری ہوجا ہے یہ فالی ہوجا ہے ہو میں مانتی پڑے جہاد میں مانا تی پڑے دار کے جہاد میں مقتول ہوتو ہوائی ہے اس طرح دیکھتے تھے جیسے کی پرموت کی شم میں مان کی کم بھر کی ان کر الیا کی کوئر مایا کی کی ٹی ہو میا کہ کر ہوگی کی گھر ہوگی کی گھر ہوگی کی گھر ہوگی کی در الی کوئر مایا کی کی ٹی ہوگی کی گھر کر الی مطلب ہے اس صورت میں طاعہ وقول معروف علیحدہ جملہ ہوگا اورایک صورت بیہ کہ اولی ہم مبتدا ہواور طاعت اس کی خبر ہوگی کماذ کر البغوی ، فلید ہر بر کی کماذ کر البغوی ، فلید ہر بر کی کماذ کر البغوی ، فلید ہر بر کی کا کی جملہ ہوگا اورایک صورت بیہ کہ اولی ہم مبتدا ہواور طاعت اس کی خبر ہوگی کماذ کر البغوی ، فلید ہر بر کی ۔

طاعت كريماراكام وفر ما تروارى كرنااورا في مانقين كوچائ كرجب الله تعالى كاكونى علم نازل بهوتو عكد دل بون كى بجائ كهيل كديماراكام وفر ما نبردارى كرنااورا في بات كهنا يعنى دل ساور زبان سے سليم كرنا ہے۔ قبال صاحب معالم التنزيل اى لمواطاعوا و قالوا قولاً معروفاً كان امثل واحسن ، ثم قال وقيل هو متصل بما قبله واللام بمعنى الباء في والى بهم طاعة الله ورسوله و قول معروف بالاجابة و هذا قول ابن عباس في دواية عطاء (صاحب معالم التزيل فرماتے بيں يعنى اگروه اطاعت كرتے اورا في بات كتے تو بہت بى درست اور بهتر ہوتا پر كها كرفض نے كہا معلى الله على يعنى الى والله باء كمعنى ميں ہے يعنى ان كوائن يمي تفاكده والله تعالى اوراس كرسول كى اطاعت كرتے اور قول كي تفاكده والله تعالى اوراس كرسول كى اطاعت كرتے اور قول كرتے اور لام باء كمعنى ميں ہے يعنى ان كوائن يمي تفاكده والله تعالى اوراس كرسول كى اطاعت كرتے اور قول كركے الله على بات كم الله تعالى الله به كاقول ہے۔)

وَاذَاعَزَمُ الْأَوْ فَكُوْصَدَ قُوااللّهُ لَكُانَ خَيْرًا لَهُ قُو ( پُرجب مضبوطی كے ساتھ عَمَ آگيا الينى جهادكر فى كا واقعی عَمَ ہو گيا تواس وقت بيلوگ اپنے دعوىٰ ايمان اور دعوى فر مال بردارى مِن سِچ ثابت ہوتے توبيان كے لئے بہتر تھا۔ فَهُلُ عَسَيْتُهُ إِنْ تُوَكِّينَتُوْ أَنْ ثُنْفِيدُ وَإِنِي الْأَرْضِ دَتُقَطِّفُواَ الْتُعَامَكُونُ (سوكيا بيصورت حال پيش آف والی ہے كہ اگر تم

والى بن جاؤتوز مين مين فسادكرواورآبي مي قرابت كے تعلقات كوقطع كردو)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیمنافقین کوخطاب ہے جے استفہام کی صورت میں لایا گیا ہے اس میں ان کو تو بھے استفہام کی صورت میں لایا گیا ہے اس میں ان کو تو بھے اور مطلب بیہ ہے کہ تہمارے جواحوال معلوم ہیں لینی دنیا پرح س کرنا اور جہاد کی بات سے تھجرانا اور شرکت جہاد سے کمتر انا اس بات کو جانے کے بعد کیا کوئی شخص تم سے سوال کرسکتا ہے کہ اگر شہیں ولایت فی الارض مل جائے بعنی عامة الناس کے والی اور متولی بنا دیئے جا کہ اور تہمیں افتد ارسپر دکردیا جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور شتہ داریوں کو کا نے بیٹ کرد کھ دو کے بعنی تمہارانی فسادا تنا آ کے بوجھے گا کہ تہمیں رشتہ داریوں کی پاسداری بھی ندر ہے گی اور آئیس کے تعلقات کوئم کر ڈالو کے بعنی تم سے میسوال کیا جا سکتا ہے اور سائل کا میسوال کرنا درست ہے۔

قال صاحب الروح: فالمعنى الكم لما عهدمنكم من الاحوال الدالة على الحرص على الدنيا حيث امرتم بالجهاد الذى هو وسيلة الى ثواب الله تعالى العظيم كرهنموه وظهر عليكم ما ظهر حقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف حالكم ياهنولاء ماترون هل يتوقع منكم ان توليتم ان تسفسدوا في الارض الخ : (صاحب روح المعانى كصح بي كم طلب يه بدنيا يتمارى حص كجوالات ظامر مو يح بين كرم بين جهاد كاحم موجوالات قائل كاطرف حقواب عظيم كاذريد بوتم في الهندكيا اورتمها رى جو حالات بونى سوبوكى للم المناهم بوجوالات بهاداكي والتهاري جو حالات مولى سوبوكى للمذاجوة دى تهمين جانا مواورتمها رك حالات بونى سوبوكى للم المنايا جائزة تم زين بين في في الاركروك )

بیترجمداورتفیراس صورت میں ہے جبکہ تولیتم کا ترجمدوالی اور صاحب اقتدار ہونے کالیا جائے اور ابعض مغسرین نے
اس کا ترجمہ اُغُے وَضُنّم لیا ہے صاحب بیان القرآن نے اس کواختیار کیا ہے انہوں نے اس کواستفہام تقریری قرار دیا ہے
اور مطلب بیلکھا ہے کہ اگرتم جہاد سے کنارہ کش رہوتو تم کو بیا خیال بھی چاہئے کہ تم دنیا میں فساد مچادو گے اور آپس میں قطع
قرابت کردو کے بینی اگر جہاد کو چھوڑ دیا جائے تو مفیدین کا غلبہ ہوجائے گا اور کوئی انظام باتی ندر ہے گا جس میں تمام
مصلحوں کی رعایت ہواور ایسا انظام ندہونے کی وجہ سے فساد ہوگا اور حقوق کی اضاعت ہوگی۔

پھر فرمایا: اُولیک الذین لَعَنَهُ مُ الله فاصَنَهُ هُوَاعْنَی اَبْصَالِهُ هُو (بدوه لوگ بین جن کوالله نے رحمت سے دور فرما دیا سو انہیں بہرا کردیا اور اُن کی آئھوں کواندھا کردیا لہذاان سے قبول حق کی اور راہ حق پر چلنے کی کوئی امیدنہ کی جائے۔

## تدبرقرآن كي ابميت اور ضرورت

اَفُلَایَتُکَابُرُوْنَ الْقُرُانَ (کیابیلوگ قرآن مین غوز بین کرتے) اَفْرعَلْ قُلُوْپِ اَفْفَالُهُا یاان کے دلوں پر قفل ہیںاس میں تو تخ ہاؤر منافقوں کے حال کا بیان ہے مطلب ہیہ ہے کہ انہیں قرآن میں تذہر کرنا چاہئے تھا قرآن کے اعجاز اور معانی اور دعوت حق کے بار نے فور کرتے تو نہ تو منافق ہوتے اور نہ وہ حرکتیں کرتے جوان سے صادر ہوتی رہی ہیں ان کے تذہر نہ کرنے کا انداز لیہ ہے کہ جیسے ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔

قال صاحب الروح: واضافة الاقفال اليها للدلالة على انها اقفال مخصوصة بها مناسبة لها

غیر مجانسة لسائر الاقفال المعهودة. (صاحبروح المعانی فرماتے ہیں انفال کی ان کی طرف اضافت اس بات پردلالت کرنے کے لئے ہے کہ میخصوص تالے ہیں جوانہیں کے مناسب ہیں مشہور ومعروف تالوں کی طرح ہیں۔)

اِنَ الَّذِيْنَ ارْتَكُو الْمَلِي اَدْبَادِهِمْ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيِّنَ لِهُمُ الْهُدَى الشَّيْطُنُ سَوَلَ لَهُ مُواللَّهُ لَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُواللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعِنْ اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعِنَّ اللَّهُ مُعِنَّ اللَّهُ مُعِنْ اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعِنْ اللَّهُ مُعِنَّ اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعِنْ اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّمُ مُنْ أَعْمِنْ اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعِنْ اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّي اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ الللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِمِعُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمِ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ

بِشک جولوگ پشت پھیرکر بلٹ گئے اس کے بعد کمان کے لئے ہدایت ظاہر ہوگئ تقی شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیااور انہیں تاخیروالی ہا تیں م

كَوْمُ وَذِلِكَ بِأَنْهُ مُوَالُوْالِلَّذِيْنَ كُوهُوْا مَانْزَلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْمُرْوَ اللهُ يَعْلَمُ

سمجادين ياس وجسك كم انبول في الله كما جنبول في الله كما ول كي موساخ مان كوناليندكيا كريم بعض كامول هل تبهاري اطاعت كريس كاورالله ال

السُرُارَهُمُ وَالْكَيْفَ إِذَا تُوقَعُهُ وَالْمَلِيكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهِ هُمُ وَ أَدْبَارَهُمُ وَ ذَٰ إِنَّ فَهُ وَ الْبَعُوا

خیر باتی کرنے کو جانا بے موان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ال کی جانوں کو بش کرتے ہوئے ان کے چروں اوران کے پشتوں پر مارر ہے ہوں کی بار رہے ہوں اوران کے پشتوں پر مارر ہے ہوں کا کہا جا کا کیا

مَا اَسْخَطَ اللَّهُ وَكُرِفُوا رِضُوانَهُ فَلَحْبِطَ آعُمَالُهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوا

جس نے اللہ کونا راض کردیااورانہوں نے اللہ کی خوشی کونا پیند کیا چراس نے اکارت کردیے ان کے اعمال

## مرتدین کیلئے شیطان کی تسویل اور موت کے وقت ان کی تعذیب

 مرخول سبب بن سکتا ہوعلامہ قرطبی نے ذالک کامشارالیہ اَعْلیٰ لَهُمْ کوتر اردیا ہے اور مطلب بیر بتایا ہے کہ شیطان کا انہیں کمبی عروالی با تیں سمجھانا اس سبب ہے ہے کہ انہوں یعنی منافقوں اور یہودیوں نے مشرکین سے کہا جن کو اللہ کا نازل فرمودہ ناگوار ہے کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کر لیں کے یعنی محمد رسول اللہ علیہ کی مخالفت میں (مشلاً) آپ سے دشمنی رکھنے میں اور جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اور دین اسلام کو کر ورکرنے میں ہم تمہاری بات مان لیں کے تمہاری سب باتوں کی اطاعت کا وعدہ نہیں کرتے یہ لوگ کا فرتو پہلے ہی سے متصر یوصفات کفریہ کا اظہار اور اعلان بھی کردیا اس لئے باتوں کی اطاعت کا وعدہ نہیں کرتے یہ لوگ کا فرتو پہلے ہی سے متصر یوصفات کفریہ کا اظہار اور اعلان بھی کردیا اس لئے شیطان کو انہیں ڈھیل دینے اور کفر میں آگے بڑھانے کا موقع مل گیا (تفیر قرطبی ۱۵ تر ۱۷)

معالم التزیل میں بھی یہ تفیر کھی ہے لیکن ذلک کامشار الیہ تعین نہیں کیا صاحب روح المعانی اسے منفق نہیں دلاک کا اشارہ آئے گئے ہے۔ اللہ کا مشارہ الیہ تعین نہیں کیا صاحب بیان القرآن نے ذلک کا مشارہ الیہ ارتداد علی الا دبار کولیا ہے اور سٹی نیٹ فی بھٹی الڈیر کا یہ مطلب لیا ہے کہ منافقین نے روسا یہود سے کہا کہ ہم عدم اتباع طاہر کرنے کے بارے میں تمہارا تھم نہیں مانیں کے کیونکہ وہ ہماری مصلحت کے خلاف اور عدم اتباع باطنا کا جو تھم دیے ہو ہم اس میں تمہار اا تباع کرلیں کے کیونکہ ہم اس میں تمہار ساتھ ہی ہیں۔

#### موت کے وقت کا فرکی ماریپیٹ

پرفر مایا فکنف اذاتو فتھ والتہ کے اس من انقین کی موت کے وقت کی بدھالی کابیان ہے مطلب سے ہے کہ اگر دنیا میں ان کوعذاب نہ ہوا تو بہذہ بھیں کہ وہ عذاب سے محفوظ ہو گئے ہرکا فرکوعذاب ہونا ہی ہے جوموت کے وقت سے ہی شروع ہوجا تا ہے ارشا دفر مایا کہ ان منافقین کا کیا حال ہوگا جب فرضتے ان کی روح قبض کررہ ہونگے اور ان کے چروں اور پشتوں کو ماررہ ہوں گئے صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ دنیا میں بیلوگ جہاد سے نی رہ ہیں ان کا یہ بچاؤ کتنے دن چلے گابا لآخر مریں گے اور موت کے وقت سے ہی ان کی پٹائی شروع ہوجائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ جوکوئی بھی محفوض گنا ہگاری کی حالت میں مرتا ہے فرشتے اس کی موت کے وقت اس کے چبرے پر اور پھیلے مصد پر مارتے رہتے ہیں اس مار پیٹ کو حاضرین محسون نہیں کرتے مگر ابیا ہوتا ضرور ہے جیسا کہ برزخ کے احوال مرنے والے برگزرتے ہیں اورد کھیے والوں کونظر نہیں آتے سورۃ الانفال میں فرمایا۔

وَلَوْتَرَى إِذْ يَتُوَى الْذِينَ كَفَرُواالْمَالِكَةُ يَضُورُونَ وُجُوهُمُ وَاذَبُارَهُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ الْعَرِيْقِ ذَلِكَ بِمَافَلَكُمتُ الْمُورِيُونَ وُجُوهُمُ وَاذَبُارَهُمْ وَ وَدُوقُواْ عَذَابَ الْعَرِيْقِ ذَلِكَ بِمَافَلَكُمْ اللّهَ لِينَ كَالَمُ اللّهَ لَيْسَ بِطَلَاهِ لِلْعَبِيْنِ (اوراگرآپ ويصي جب كه فرشته كافروں كي جان جم مونبوں پراوران كى پشتوں پر مارتے ہیں اور یوں كہتے ہیں كہ جلنے كاعذاب چھالويان اعمال كى وجہ سے جوتمبارے ہاتھوں فرا حربسے)

 تعالیٰ کی ناراضگی کاسب ہے) اورا یمان قبول نہ کیا (جواللہ تعالیٰ کی رضامندی کاسب ہے) اللہ کوراضی کرنے والے عمل سے ان کونفرت اور کراہت تھی ان کے موت کے وقت بیسزا ملے گی اوراس کے بعد بھی براعذاب ہی عذاب ہے اورانہوں نے ونیا میں جوکوئی عمل ایسا کیا تھا جس پر ثواب دیا جاسکے ان اعمال کوبھی اللہ نے اکارت کر دیا یعنی آخرت میں ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔

آمر حسب الذين في فَلْوَيْرِم مَرَض أَنْ لَنْ يَخْوِج اللهُ أَضْعَا لَهُمْ وَلَوْ مَثَا الْوَلَهُمُ وَكُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ أَضْعًا لَهُمْ وَكُولُونَا الْوَلَاكُ اللهُ ا

فَلْعُرَفْتُهُ فَي بِسِيْمَهُ مَرْ وَلَتَعُرِفَتُهُ مَ فِي كُنِن الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُوْ وَلَنَبُلُونَاكُمْ

موآب أثبين الن كن شانى سي يجيان ليت اورآب أبين ضرور بالضرور بات كرنے كو هنگ بي بيان لين كادوالله تبهار ساعمال كوجان بيكادر بلاشر بهم خرورتم كواز ماسي

حَتَّى نَعْلَمُ الْجُهِدِيْنَ مِنْكُو والطَّيْرِيْنَ وَنَبْلُوْ الْخَبَارُكُوْ

تاكه بمم ميس يعابدين كوادر صركر نيوالول كوجان لين اورتاكه بمتمبار عاعمال كوجاه ليلي

## منافقين كدلول مين مرض بي طرز كلام سان كانفاق يهنجانا جاتا با

ساتھ مجد نبوی علیف سے نکال دیئے گئے جس کی تفصیل سیرت ابن ہشام کے جلد ثانی کے اوائل میں مذکور ہے۔

والله يعدُ النَّه يَعَدُّ الْحَمَّالُكُوْ (اورالله تمهارے اعمال کو جانتا ہے) اے الل ایمان کے اخلاص کا اور الل نفاق کی منافقت اور کر وفریب کاعلم ہے منافقین بیرنہ بھے لیس کہ ہم مسلمانوں ہے اپنی منافقت کو چھپا کراپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گ اگر مونین مخلصین کو پیتہ نہ چلاتو اللہ تعالیٰ کو توسب کچھلم ہے اس کے عذاب اور عقاب سے کیے مطمئن ہوگئے؟

ان الذين كفروا وصر والمحد الله وساله والله والمرسول كالله والمرسول كالمرسول كالمرسو

کا فرلوگ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے 'ان کے اعمال حبط کئے جائیں گے

قفسيد: اوپر چارآ يات كاتر جمد كيا گيا ہے پہلی آيت ميں فر مايا كه جن لوگوں نے كفر كيااورالله كراستے سے روكا اور رسول كى مخالفت كى اور ہدايت فلا ہر ہونے كے بعداس سے پھر گئے ايسے لوگ اللہ كو پچھ بھى نقصان نہيں پہنچا سكتے (بيہ لوگ اپنى ہى جانوں كونقصان پہنچا كيں گے اور انہيں قيامت كے دن بربادى كاسامنا ہوگا) دنيا ميں انہوں نے جوكوئي عمل ايسا كيا تھا جس پراللہ كى طرف سے الل ايمان كوثواب ماتا ہے قيامت كے دن كافروں كواس كا پچھ بھى ثواب نہ ملے گا بيہ اعمال بالكل اكارت ملے جائيں گے۔

دوسری آیت میں بیتھم فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرواور اپنے اعمال کو باطل نہ کرڈ اعمال صالحہ

سابقدایمان میں شک کرنے اور کفروشرک اختیار کرنے اور بعض کمیرہ گناہوں کی وجہ سے باطل ہوجاتے ہیں یعنی ان کا اور ختم ہوجا تا ہے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے قبل کیا ہے کہ لا تبط لوا بالریاء و المسمعة (کردیا کاری اور شہرت کی طلب کے ذریعہ اپنے اعمال کو باطل نہ کروآیت عام ہے اس کے منہوم میں ہروہ چیز وافل ہے جس سے اعمال باطل ہوجاتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهمانے بیان فرمایا کہ ہم لین صحابہ کرام سیجھتے تھے کہ ہر نیکی ضرور مقبول ہوتی ہے جب
آیت کریمہ اطب عبوا الملّف و آولیٹ فواالز سُول وَکِ اَتُنِظِلُوا اَکْاللُو نازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اعمال کو
باطل کرے گی چرہم نے بھولیا کہ اس ہے بیرہ گناہ اور فواحش مراد ہیں لینی ان سے اعمال صالحہ باطل ہو سکتے ہیں اس کے
بحد جب ہم کی کود کیھتے تھے کہ کوئی گناہ یا فحش کام اس سے سرز دہوگیا تو ہم کہتے تھے کہ بی خض تو ہلاک ہوگیا یہاں تک کہ
آیت اِکَ الله کا کیفوٹو اُن اُنٹو کو یہ و کیفیٹور ما اُدون خواک لِمَن کِشکاہ نازل ہوگی تو اس کے بعد ہمارا طریقہ بیہوا کہ جب کوئی
میں میں اور کی اس کے بارے میں مواخذہ کا خوف رکھتے تھے (لینی اس کا مواخذہ یقین جانے تھے) اور
جس سے بیرہ گناہ سرز دنہ ہوتا اس کے بارے میں بخشش کی امیدر کھتے تھے (ذکرہ صاحب الروح ص ۹ کے ۲۲)

تیسری آیت میں ارشادفر مایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے داستہ سے روکا پھر حالت کفر میں مرکے اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا ہاں اگر کسی کا فرنے اسلام کی خالفت کی اور اللہ کے دین ہے روکتار ہا پھر تو بہ کرلی یعنی اسلام قبول کرلیا پھر حالت اسلام ہی میں مرکیا تو اس کے زمانہ کفر کاسب پھر معاف ہوجائے گا اس بات کو بیان کرتے ہوئے رشول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ مشکل قالمصائح نے حضرت عمرو بن عاص کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما علمت یا عمروان الاسلام بھدم ما کان قبلہ مشکلو قالمصائح صی ااز مسلم (اے عمرو کی تجہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گنا ہوں کو (جوزمانہ کفریں کے فتح کر دیتا ہے)

## تفلی نماز روزه فاسد کرنے کے بعد قضاء واجب ہونا

حفیدکاند بہبیہ کداگرکوئی شخص نقل نمازیانقل روزہ شروع کر کے تو ڈر سے تواس کی تضاوا جب ہے اس کے دلائل بھی لکھے ہیں ان میں ہے آ بت بالا کو بھی ولیل میں پیش کیا ہے تشریح بیہ کداللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہا ہے اعمال کو باطل نہ کرو جب کی نے ارشاد فرمایا کہا گئٹہ دو گھنٹہ روزہ رکھ لیا پھر تو ڈریا تو اس سے وہ عبادت بھی میں رہ گئ جس کو شروع کیا تھا پوری عبادت کر کے کسی عمل سے باطل کردے یا پوری کرنے سے پہلے ہی باطل کردے دونوں طرح سے ابطال کی ممانعت پر آیت کر یمہ کی دلالت ہوتی ہے شخ ابن ہمام فی القدر میں لکھتے ہیں قال تسعالی و لا تبطلوا اعمال کہ وہوا عم من ابطالها قبل اتمامها بالافسادا و بعدہ بفعل ما یحبطه و نحوہ.

## كمزورنه بنواور دشمنول كوسلح كي دعوت نهدو

چوشی آیت میں فرمایا فالا تھ فوا و کانٹ فوالی التالیم (اے مسلمانو اتم ہمت مت بارداور اپنے دشمنوں کوسلم کی طرف مت بلاؤ) اس میں بدارشا دفرمایا کہ جب کا فروں سے جنگ شن جائے تو تم جنگ پر آمادہ رہواور جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی

کروری نہ کھاؤ کرور پڑجانے میں بیمی واخل ہے کہ خود سے دشمنوں کوسلے کی دعوت دی جائے اگر دشمن صلح کی بات اٹھ کیں تو بعض احوال میں صلح کر لیٹا جائز ہے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع ہوجیسا کہ سورہ انفال میں فرمایا وَ إِنْ جَنْسُوْلِلِلْسَكَلْمِو فَاجْنَعُ لَهُا وَ تُوکِلُ عَلَى اللّٰهِ مزیدتو شیح کے لئے سورۃ انفال کی نہ کورہ بالا آیت کی فسیرد کیے لی جائے۔

تم ہی بلندر ہو گے اگر مومن ہو

پھر فرمایا و اَنْتُوْالْکَافُونَ یہاں صرف یہی الفاظ ہیں اور سورہ آل عمران ہیں فرمایا ہے و کا تھنڈوا و کا تھنڈونو کی کانٹ کو اُنٹو کی کانٹ کو اُنٹو کی کانٹ کو کو کانٹو کی کانٹ کو کو کانٹو کی کانٹ کو کو کانٹو کی جب آخرت اور فکر آخرت امانت داری ادائے فرائض و و اجبات ترک معاصی کی صفات ہے متصف رہیں اگر ایسا ہوگا تو مسلمان ہی غالب رہیں گے اگر ایمانی صفات کھو پیٹھیں تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے دشمنوں پرغلبہ پانے کا وعدہ نہیں بعض علات میں قلت عدد کی وجہ سے جو ترک قال کی اجازت ہے وہ اس کے معارض نہیں اس بات کے جھنے کے لئے آیت کر بیمہ اُکان کے فقت اللہ عَنْ کُلُو وَعَلِمَ اَنَ فِی کُلُو صَعَلَمُ اَنَ فِی کُلُو صَعَلَمُ اَنَ فِی کُلُو صَعَلَمُ اِنْ کُلُو صَعَلَمُ کَانٹی درکھی کی جائے۔

پھرفر مایا واللہ معکن اور اللہ تمہارے ساتھ ہے لہذا جم کر پوری قوت کے ساتھ دشنوں سے مقابلہ کریں اور اللہ تعالی پر بھروسہ کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی مد دکرنے کی نیت سے قال کریں ای سورت کے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے پاکھا الکہ نین اُمنوان تنظیر واللہ پنظر کو کہ کے تیا تھا انگر (اے ایمان والواکر تم اللہ کی لیعنی اس کے دین کی مدد کرو گوت اللہ تمہاری مد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جمادے گا۔

پر فرمایا وکن یکر گؤ اغدالگؤ (اور وہ تمہارے اعمال میں ہر گزکی نہ کرے گا)وہ ہر مل صالح کا ثواب دے گا بشرطیکہ اسے باطل نہ کردیا ہواللہ تعالی نے اعمال صالحہ پر وعدہ فرمایا ہے کہ ایک عمل کا ثواب کم از کم دس گنا دیا جائے گا اور اس سے زیادہ جتنا جا ہے اپنے نضل ورحمت سے عطاء فرمائے گا۔ فکن ٹیٹویٹ پُریّن ہے فکل پیخاف بخشگا وکا کہ دھگا

اِنْهَا الْحَبُوةُ الْكُنْهَا لُعِبُ وَلَهُو ُ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَقُو الْيُؤْتِكُمْ أَجُورُكُمْ وَكَالَيْتُ لَكُمْ وَيَالْحُدُ الْمُعَالَكُمْ الْجُورُكُمْ وَكَالْمَ لَكُمْ الْحَبُوهُ اللّهُ الْمُواكُمُ وَكُمْ وَكُمْ الْمُواكُمُ وَعَلَامِهُ وَمَا عَلَامِهُ وَمَا عَلَامُ وَمَ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تُلْ عَوْنَ لِتُنْفِقُوْ إِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَوَنَكُمْ مَنْ يَجِعَلُ وَمَنْ يَبْعَلُ فَإِنَّمَا يَبْعَلُ اللهِ فَوَنَكُمْ مَنْ يَجْعَلُ وَمَنْ يَبْعَلُ فَإِنْ اللَّهِ فَوَنَكُمْ مَنْ يَجْعَلُ وَمَنْ يَبْعَلُ كَالْمُ مِنْ اللَّهُ اللّ

د نیاوی زندگی لہوولعب ہے کنجوس کا وبال بخل کر نیوالے پر ہی ہے اللہ غنی ہے اور تم فقراء ہو!

قسفسيسو: گزشته يت يسمونين سےخطاب تفاكم تم ست ند بنواور كافرول سے سلح كرنے كى طرف ند جكواللد تمہارے ساتھ ہے وہ تہارے اعمال کوضائع نہ فرمائے گاان آیات میں مسلمانوں کو چند تنبیبہات فرمائی ہیں پچھ عام احوال ے اور کھھ فی سبیل الله اموال خرج کرنے سے متعلق ہیں اول تو بیفر مایا کہ دنیا کھیل ہے نفوس کو بہلانے والی چیز ہے سورة العنكبوت من بھى يەضمون بومال يەبھى فرمايا بوران الدار الدخرة كھى الىدوان (اور بلاشبة خرت والا كھر بى زندگی ہے) کھیل کود سے مقاصد هیقیہ حاصل نہیں ہوتے مقصد هیقی لینی ہمیشہ نعتوں اور فرحتوں اور لذتوں میں رہنا یہ موت کے بعد دار آخرت ہی میں نصیب ہوگا ای کے لئے کوشش کرنا لازم ہے انہیں اعمال میں مشغول ہوجود ہاں کام آئيں پھر فرمايا وَإِنْ تُوفِينُوْا وَتَكَفُّوا يُؤْتِكُمُ أَجُودِكُورُ اورا كرتم ايمان پر جھےرہادرتفو كی اختيار كيا (جس ميں فرائض اور واجهات کی ادائیگی اور ترک معاصی سب داخل ہے) تو اللہ تمہارے اعمال کے اجور عطاء فرمائے گامفسر قرطبی نے اس کے گئی معنی لکھے ہیں اول یہ کہ اللہ تمہیں سے کم نہیں دے گا کہ پورے اموال رکو ہیں دے دو، اور دوسر امطلب یہ ہے کہ تمہارے اموال کواین راہ میں خرج کرنے کا تھم دیتا ہے اس کا ثواب تمہیں کول جائے گا اور ایک بیمطلب لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کسی جگد مال خرچ کرنے کا تھم ہوتا ہے تو وہ تبہارے اموال کا سوال بہسیں ہے وہ تو اس کا مال ہے ای نے تم کوعطاء فرمایا وہی مالک حقیق ہے اپنی رضا کے لئے جو مال بھی خرچ کرنے کا تھم فرمائے اس پر راضی رہنا جا ہے كيونكداس فاينامال طلب فرمايا- (لا يسئلكم اموالك كاترتبان تُومِنُوا يرجيا كداس كجزامون كامقتفا ہے بایں معن نہیں ہے کدا گرایمان ندلاؤتو تمہارا مال لے لے گا بلکہ بایں معنی ہے کدایمان ندلانے والے ہے تو ہماری کوئی خصوصیت بی نہیں اس میں تو سوال اموال کا احمال بی نہیں ، البت شاید ایمان لانے کی صورت میں ڈرتا کہ کہیں دوستی میں فر مائش نه مونے لکیں جیسا کرا کثر الل دنیا میں مشاہدہ کیا جاتا ہے)

إِنْ يَنْ كُلُمُو هَا فَيْخُولُمُ تَبْخُلُوا وَيُغْرِبُهُ آضْفَانَكُو (الروه تم تتهارك الطلب كرك اورانها ودرجه تك طلب

قرمائے تو تم مجل کرو گے اور اللہ تعالی تمہاری نا گواری کوظا برفر مادے گا لینی تم اس صورت میں مال فرج نہ کرو گے اور فرج کرنے کا عرب است طا بر کرنے کا حکم ہوتے ہوئے فرج نہ کرنے کی ظاہری ہے ملی ہے تمہارے اندر کی نا گواری ظاہر ہوجائے گی اور یہ بات ظاہر ہوجائے گی کہ حکم ہوجائے گی اور یہ بات ظاہر ہوجائے گی کہ حکم ہوجائے گی کہ حکم ہوجائے گی کہ حکم ہوجائے گی کہ حکم ہوجائے ہیں دینداری کے دعویدار بھی پورا حساب کر کے پوری زکو ہ دینے کو تیا رفیس اگر پورے اموال کا فرج کرنے کا حکم ہوتا تو کیا حال ہوتا خوب مجھ لیا جائے اس مضمون کو بعد والی آیت میں بیان فرمایا ارشادے کی آئے تُن ہوگئی گئی گئی تھی گئی کرنے گی دوحت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو کنجوں کرتے ہیں )
ہوکہ تمہیں اللہ کی راہ میں فرج کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو کنجوں کرتے ہیں )

و من یکنیل فانگایکنگاری نفیده (اور جو تخص بخل اختیار کرے گاکنوس بند گاتو وہ خودا ہے ہی سے بخل کرتا ہے لین اپن ہی جان کوٹر چ کرنے کے منافع سے محروم رکھتا ہے خرج نہ کرنے کا ضررخودای کو پہنچتا ہے۔

والله الفَيْقُ وَانْهُمُ الفَقَرَاءُ (اورالله عنى بَ اورتم محانج مو) الله تعالى تهمين عطاء فرما تا بات نه حاجت ب نه ضرورت بوه بنياز بتم سباس كعتاج مواس غلطه في مين كوئى ندرب كه شرى توانين كے مطابق جواموال خرج كرنے كاتھم بالله تعالى كاس مين كوئى نفع ب (العياذ بالله)

# اگرتم دین سے پھر جاؤتواللددوسری قوم کولے آئے گا

آخر میں فرمایا وَاِنْ تَتَوَلَقَا يَسْتَبْنِ لَ قَوْمًا غَيْرِكُمْ الرَّمَ روگردانی كرددين اسلام كی طرف سے بے رخی اختيار كراوتو الله تعالی تبهارے بدلددوسری قوم كولے آئے گا)

فُولَائِیگُونُوْ اَافِکالَکُو (پھروہ تمہارے جیے نہ ہوں گے)اس میں ان مسلمانوں کو جونزول آیت کے وقت موجود تھے خصوصاً اور تمام بعد آئے والے مسلمانوں کوعمو ما تنبیہ فرمادی کہ کوئی فخض بین تسجھ لے کہ دین اسلام کی نصرت اوراس کے اعمال انفاق مال اور جہاد فی سمیل اللہ وغیرہ۔

مجھ پریامیری قوم پر موتوف ہے اللہ تعالی کسی کامختاج نہیں ہے وہ خالق اور مالک بھی ہے غن بھی ہے قادر مطلق بھی ہے جس کو جاہے جس کام میں جاہے استعال فر ماسکتا ہے۔

عجمى اقوام كى ديني خدمات

سنن ترندی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے سے ابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اللہ تعالی ہے در کر ایا اور ارشاد فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اگر ہم لوگ روگردانی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے بدلہ ان کو اختیار فر مالے گا چر وہ ہمار ہے جیسے نہ ہوں گے اس وقت حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند موجود تھے آپ نے فر مایا حضرت سلمان فاری کے مونڈ ھے پر اور ایک روایت جی ہے کہ ان کی ران پر ہاتھ مار کر فر مایا کہ بی خص اور اس کی تو م اور ایک روایت جی ہے کہ اور ایک روایت جی ہے کہ یہ اور ان کے اصحاب تم اس ذات کی جس کے قضہ جی میری جان ہے اگر ایمان شریا (ستاروں) پر

مجى التكابوتو فارس كے بہت سے لوگ اس كو حاصل كرليس كے۔ (سنن ترزى ابواب تغير سورة محمد عظافة)

ور هیقت ایسانی ہوا جب المی حرب کو اسلامی خدمات کی طرف توجدندری تو اللہ جل شانئے فارس کے شہروں اور بستیوں سے ایسے افراد پیدافر مائے جنہوں نے خوب بڑھ پڑھ کرعلوم اسلامید کی خدمت کی حضرت امام ابو حنیفہ دحمت اللہ علیہ بی کو لے لوجن کا علم اور تقو کی اور شان تفقہ عوام اور خواص سب کو معلوم ہے پھر حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لؤ اور کی بن ابراہیم بخی کا ترجمہ بھی پڑھ لوجوا مام ابو حنیفہ کے شاگر دہتے ان سے امام بخاری نے گیارہ علیا شاہت کی روایت کی ہے ابوعید قاسم بن سلام ہروی نعیم بن حادم روزی آخی بن ابراہیم مروزی نہیر بن حرب تعییہ علیہ شاہ شاہت کی روایت کی ہے ابوعید قاسم بن سلام ہروی نعیم بن حادم روزی آخی بن ابراہیم مروزی نہیر بن حرب تعییہ بن سعید بخی ابوجو میں ابودا کو در اسلام ابودا کی در اسلام ابودا کو در اسلام ابودا کو در کی ابن ملائی سلام ابودا کو در اسلام ابودا کو در کی ابن ماہ نہ مورد کی ابود کی بن میں الم ابودا کو در کی ابن ماہ نو مورد کی ابودا کی بن میں الم ابودا کو در کی ابودا کی ابن ماہ نوع الم بن کا مرب الم ابودا کو در کی ابودا کی ابودا کی ابودا کی ابودا کی بن میں الم ابودا کی ابودا کی بن ابودا کو در کی ابودا کو در کی ابودا کی بن میں کی بن میں الم ابودا کو در کی ابودا کو در کی ابودا کو در کی میں ان کا اسم گرامی بھی ذرکیا جا سکت ہے جو عرب کا ایک قبیلہ تھا اگر وطن کے اعتبار سے دیکھا جا نے تو در کی خواست میں ان کا اسم گرامی بھی ذرکیا جا سکتا ہے۔

یہ چنداساء محدثین کرام کے ہم نے حافظ ذہی گی تذکرۃ الحفاظ سے منتخب کر کے لکھے ہیں مزید مطالعہ کیا جائے تو فارس کے محدثین کی بڑی تعداوسا منے آجائے گی حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے جو تذکرۃ الحفاظ کا تکملہ لحظ الالحاظ کے نام سے کھا ہے اس سے بھی انتخاب کرلیا جائے حافظ ابوالقاسم طبرانی صاحب المعاجم اور حافظ ابوحاتم محمد بن حبان ابستی اور ابن السنی ابو بکر دینوری اور حافظ ابوقیم اصبانی اور صاحب اسنن امام بیقی کا اضافہ توکر بی لیں۔

سیہم نے چندمحدثین کرام کے اساء گرامی لکھے ہیں جو بلاد فارس کے رہنے والے تقد وسرے بلاد عجم کے محدثین ان کے علاوہ ہیں الل مغرب کے جن حضرات نے کتاب وسنت کی خدمت کی ہاں کو بھی فہرست میں لے لیا جائے ،حضرت امام ابوعرودانی امام شاطبی امام ابن الجزری کے اساء گرامی کو بھی فہرست میں لکھ لیں مفسرین عظام اور فقہائے کرام کا تذکرہ باق ہے ان کی بھی فہرست بنالی جائے امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ کے فقہ کو آ کے بردھانے والے تو الل فارس ہی متے جنہیں علمائے ماور لوئر بھرکے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اسلام تبول کرنے کے بعد تا تاریوں نے جواسلام کی خدمت انجام دی ہیں اور ترکوں نے جو میلیں جنگیں لڑی ہیں ان کو بھی دھن میں رکھنا چاہئے یہ تنگیب کر گئی ہیں ان کو بھی دھن میں رکھنا چاہئے یہ تنگیب کے قوم کا کھی تھا گئی گئی گئی گئی گئی کے موم میں تمام مجمی اتوام آجاتی ہیں رسول اللہ علیہ نے بطور مثال فارس کا تذکرہ فرمادیا ہے۔

وَهذا آخر الكلام فِي تفسيرسورة محمد عليه الصلوة والسلام وَعَلَى آلهِ وصَحِبه البَررة الكرام والحَمد لله تعالى على التَمام،



فتخ مبين كاتذكره نفرعز بيزاور غفران فيم كاوعده

منصيد : يسورة الفتح كى ابتدائى آيات كاترجم كيا كيا باسورت من فتحمين كااور المح حديديكااور فتخ خيبركا

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیاتی سفر میں سے حضرت عربی خطاب رضی اللہ علی عدیمی آپ کے ساتھ چل رہے ہے ایک روز رات کے وقت ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پھے سوال کیا آپ نے جواب ند دیا پھر سوال کیا آپ نے پھر خاموثی افقیار فر مائی پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے نفس سے کہا تیری مال تھے گم کرے پریشانی کے وقت اہل عرب اپنے بارے میں بیا کمات بول دیا کرتے تھے تونے تین بار سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا یہ سوچے ہوئے میں جلدی سے اپنے اون کو حرکت وے کر سب مسلم انوں سے آگے بڑھ گیا اور میں اس بات سے ڈرنے لگا کہ میر سے بار سے میں قرآن مجید کی کوئی آیات تا زل نہ ہوجائے تھوڈی ویر میں ایک آوازشی ایک شخص زور سے پکار کر کہ رہا ہے اسے عمر رسول اللہ علی تھی خدمت میں حاضر ہوجاؤ میں ڈرا کہ واقعہ نمیر سے بار سے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے میں رسول اللہ علی تھی خدمت میں حاضر ہوجاؤ میں ڈرا کہ واقعہ نمیر سے بار سے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے میں رسول اللہ علی تھی فرمت میں حاضر ہوجاؤ میں ڈرا کہ واقعہ نمیر سے بار سے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے میں رسول اللہ علی تھی فرمت میں حاضر ہوجاؤ میں ڈرا کہ واقعہ نمیر سے بار سے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے میں رسول اللہ علی کی فدمت میں حاضر ہوجاؤ میں ڈرا کہ واقعہ نمیر سے بار سے میں قرآن میں بھر آپ نے واقعہ نائی کوئی نائی فرنے نائی کوئی نائی فرنے نائی کوئی تا تا وہ فرنی کے جو مجھے ان سب چیز وں سے زیادہ مجوب ہے جن پر سوری تکاتا ہے پھر آپ نے الکی کوئی نائی کوئی نائی خوالوں کوئی اور کی نائی کوئی نیکا تلاوت فرمائی۔

# صلح حديبيه كامفصل واقعه

رسول الله علی کوریش کمہ نے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں تی کہ آپ کوادرآپ کے اصحاب کو اجرت کرنے پر مجود کردیا تھا ذی قعدہ ۲ میں رسول الله علی ہے جہور کرنے کے لئے اپنے چھے نمیلہ بن عبداللہ لیشی رضی اللہ عنہ کوامیر بنا کر دوانہ ہوگئے مدینہ منورہ کے رہنے والے اورآس پاس کے دیبات کے باشندوں کو بھی سفر میں ساتھ چلنے کے لئے فرمایا آپ نے عرہ کا احرام باندھ لیا اور حضرات صحابہ نے بھی تاکہ لوگ یہ بھی لیس کہ آپ کا مقصد جنگ کرنانہیں ہے صرف بیت اللہ کی نیارت کرنامقصود ہے آپ اپنے ساتھ ہدی کے جانور بھی لے تھے (جوج وعمرہ میں حرم مکہ میں فرج کے جاتے ہیں) جب آپ مقام کا پید چل گیا ہے دوم تا کہ لوگ میں جمع ہوگے ہیں اور تسمیں کھا کھا کر بیع ہدکررہے ہیں کہ آپ کو مکہ میں وافل نہ ہونے دیں گورنا کی اپنے میں وافل نہ ہونے دیں گا ہونے والی کو مکہ میں وافل نہ ہونے دیں گا ہے بیواروں کو کیکر کراع الیقم (ایک مقام کا جونے دیں گا ورخالہ بن ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے ہواروں کو کیکر کراع الیقم (ایک مقام کا جونے دیں گا ورخالہ بن ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے ہواروں کو کیکر کراع الیقم (ایک مقام کا حدید دیں گا وی ویک کی ایک مقام کا دیں جو ایک کیا جونے دیں گا ورخالہ بن ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے ہواروں کو کیکر کراع الیقم (ایک مقام کا دین ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے ہواروں کو کیکر کراع الیقم (ایک مقام کا دینے ویک کیوں کو کھی میں دیں کیا کہ کو کیکر کرائے الیقم کرائے کو کھی کرائے کو کھی کورنے دیں گا ورخالہ بن ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے ہواروں کورنے کورنے کی کورنے کی کھی کورنے کی کھیں کورنے کی کھی کورنے کی کے کھی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کھی کی کورنے کی کھی کورنے کی کھی کی کھی کورنے کی کھی کی کھی کورنے کی کھی کھیں کورنے کی کھی کی کھی کرنے کی کھی کرنے کی کھی کورنے کی کھی کے کہ کورنے کی کھی کورنے کی کھی کے کہ کورنے کی کھی کورنے کی کھی کی کھی کورنے کی کھی کورنے کورنے کی کھی کر کے کھی کی کھی کھی کورنے کی کھی کے کورنے کی کھی کورنے کی کھی کی کھی کی کھی کورنے کی کھی کے کورنے کی کھی کر کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کی کورنے کی کھی کورنے کی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کورنے کی کھی کورنے کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی

نام ہے) میں پہنچ بچے میں آپ نے بین کرراستہ بدل دیا اور اتنی ہاتھ کی طرف روانہ ہو گئے یہ با قاعدہ راستہ نہیں تھا گھاٹیاں تھیں دشوار گزار مقامات سے گزرنا پڑا یہاں تک کہ زم زمین میں پہنچ گئے اور مقام حدیبیہ کے راستہ پر پڑ گئے حدیبیہ کمہ اور جدہ کے درمیان ہے حرم کے حدود وہاں ختم ہوجاتے ہیں (عسفان سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے حدیبیہ واقع نہیں ہوتالیکن چوکلہ قریش کے آڑے جانے کاامکان تھااس لئے آپ راستہ بدل کرحدیبہ پڑتھ گئے۔

صدیبیی قیام توفر الیالین و بال پانی بهت بی کم تفاحضرات صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ یہاں تو پانی نہیں ہے نہ وضوکر سکتے ہیں نہ چنے کا انتظام ہے بس بہی تفور اسا پانی ہے جو آپ کے بیالہ ش ہے آپ نے اپنا دست مبارک اس بیالہ میں رکھ دیا آپ کی مبارک انتظام ہے بی نی کے جشمے جاری ہو گئے راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ ہم لوگ پندرہ نے پانی ہو جا تا۔
میں رکھ دیا آپ کی مبارک انتظام کیا کہ آپ حضرات کی کئی تعداد تھی تو حضرت جابر رضی اللہ عند نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سوتھ اگرا کی لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لئے کانی ہوجا تا۔

## حضرات صحابه كي محبت اورجا نثاري

عروہ بن مسعود حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے عجیب منظرد یکھا حضرات صحابہ کی محبت اور جانثاری دیکھ کر آتکھیں کھٹی رہ گئیں رسول اللہ علیہ فی وضوفر ماتے تقے توجو پانی آپ کے اعضاء سے جدا ہوتا حضرات صحابہ اسے گرنے نہ دیتے تھے اور فور آبی اپنے ہاتھوں بیں سے لیتے تھے جب آپ ٹاک کی ریزش ڈالتے تھے اسے بھی جلدی سے اپنے ہاتھوں بیں لے لیتے تھے اور آپ کا اگر کوئی بال گرتا تھا تو اسے بھی گرنے سے پہلے بی ایک لیتے تھے۔

عروہ بن مسعود تقفی نے واپس ہوکر قریش مکہ ہے کہا کہ دیکھویس کی بار کمری قیصراور خباقی کے پاس کیا ہول (یہ تیوں بادشاہ تھے) ہیں نے کسی بادشاہ کے ایسے فرما تبردار نہیں دیکھے جسے محررسول اللہ علیقہ کے ساتھی ہیں اگرتم نے جنگ کی تو یہ لوگ بھی بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے اب دیکھ لوتہ ہاری کیا رائے ہے؟ اس کے بعدرسول اللہ علیقہ نے حضرت عربی خطاب سے فرمایا کہ تم مکم معظمہ جاؤہ ہاں قریش کو بتا دو کہ ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا کتا بڑا دھمن ہوں اور میر سے قبیلہ نی عدی ہیں سے وہاں ایسے نے معذرت پیش کردی کہ قریش کو معلوم ہے کہ ہیں ان کا کتا بڑا دھمن ہوں اور میر سے قبیلہ نی عدی ہیں سے وہاں ایسے افراد نہیں ہیں جومیری حفاظت کر سیس ہیں آپ کورائے دیتا ہوں کہ آپ عثمان بن عفان گوئیج دیں قریش کے پاس بطور سے زیادہ معزز ہیں چنا نور دیگر اشراف قریش کے پاس بطور منائندہ بھی دیا تا کہ وہ قریش کو بتا دیں کہ آپ جنگ کے ادادہ سے تشریف نہیں لائے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیادت کے باک تشریف لائے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیادت کے باک تشریف لائے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیادت کے باک تشریف لائے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعلی نے قریش مکہ کو پیغام دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہو بات مائے کو تیاد میں کر سے مطرف عرف کی اجازت دیں البتہ تم چا ہوتو طواف کر سے ہوانہوں نے جواب دیا کہ بھی تنہاں کو قریش مکمی کروں گا حضرت عثمان کو قریش مکہ کی دول کا حضرت عثمان کو قریش مکمی کروں گا حضرت عثمان کو قریش کیا ہے۔

#### بيعت رضوان كاواقعه

جب یہ بڑی آو آپ نے فرمایا کہ اب ہم تو یہ ال سے نہیں ہٹیں گے جب تک قریش سے جنگ نہ کر کی جائے چونکہ بظاہر جنگ اڑنے کی فضائن گئی تھی اس لئے رسول اللہ علیاتھ نے حضرات محابہ سے بیعت لیمنا شروع کیا اور ایک محض کے علاوہ آپ کے تمام اصحاب نے اس بات پر بیعت کر لی کہ ہم ہم کر جنگ ہیں ساتھ دیں گے اور داہ فراد افقیار نہ کریں گے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کر لی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کر لی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کر لی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کر لی اللہ عنہ کی طرف سے جو رہے بیعت ایک ورخت کے بیچ ہوئی تھی جو ایپ ایک ہوئی تھی اللہ عن اللہ تو نہ اللہ تو نہ کی اللہ تعن اللہ تو کی اللہ تو اللہ کی سے اس سے اس کے اس بیعت کا تا م بیعت الرضوان معروف ہو گیا اور مبیعت کرنے والوں کو اصحاب الحجر م کہا جانے لگا (خجر م عربی تیں ورخت کو کہتے ہیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلا ہے کیکن اس خبر کی وجہ سے جو ورخت کو کہتے ہیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلا ہے کیکن اس خبر کی وجہ سے جو ورخت کو کہتے ہیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلا ہے کیکن اس خبر کی وجہ سے جو

حضرات صحابہ رضی الله عنهم نے بیعت کی اس کا ثواب بھی مل گیا اور الله تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغه بھی نصیب ہو گیا جس کا قرآن مجید میں اعلان ہو گیا جورہتی دنیا تک برابر پڑھاجا تارہے گا۔

اس کے بعد قریش نے سہیل بن عمر وکو گفتگو کرنے کے لئے بھیجا اور یوں کہا کی محمطیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے صلح کی گفتگو کر ولیکن صلح میں اس سال عمرہ کرنے کی بات نہ آئے اگر ہم اس سال انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو عرب میں ہماری بدنا می ہوگ اور اہل عرب یوں کہیں گے کہ دیکھ لوجھ رسول الٹھ ایک قت اور زور سے مکہ میں واخل ہوگئے سہیل ابن عمرو نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کہی گفتگو کی پھر آپس میں صلح کی شرطیں مطے ہوگئیں (صحیح بخاری (باب الشروط فی الجہادی سے 190ج معالم التزیل میں مواج ہماص ۲۰۱۳) جوانشاء اللہ تعالی عقریب ذکر کی جائیں گ

## صلح حديبيه كامتن اورمندرجه شرائط

صحیح بخاریا ۱۳۸۲٬۳۷۱ و صحیح مسلم ۱۰۰ تا میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے نامہ لکھنے لگے تو اس میں انہوں نے بطور عنوان لکھ دیا ہوئی اللہ اس میں انہوں نے بطور عنوان لکھ دیا ہوئی اللہ اس کے ماتھوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے دسول اللہ ہونے کا افر اربی نہیں کرتے اگر ہم اس کو مانتے ہوتے تو آپ کو عمر اگر نے سے کیوں روکتے؟ آپ جمہ بن عبداللہ کھیئے آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں جم میں موں چر معن موں کا محتمد ہوں جا منا فرمانی کی تم نہیں ہے نا زوانداز کی بات ہے) اس نے عرض کیا کہ میں تو بھی ہوں جا من اس صفت کو نہیں مٹاؤں گا (بینا فرمانی کی تم نہیں ہے نا زوانداز کی بات ہے) اس کے بعد صلح نامہ کے شروع میں "ھذا ما قاصی علیہ محمد بن عبداللہ "کلھا گیا۔

صحیح مسلم ۱۰۵ ج بی ہمی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی سے فر مایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمٰ اس پر سہیل بن عمرونے کہا کہ بیاسم اللہ الرحمٰن الرحیم کیا ہے ہم اس کونیس جانتے بلکہ وہ لکھوجو ہم پہچانتے ہیں اور وہ باسمک اللهم ہے (آپ نے اس کو بھی منظور فر مالیا کماذکرہ النوری)

البدايدوالنهاية ١٦٨ج مي صلح نامه كامتن جوقل كياب وه ذيل مين درج ب

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض و على انه من أتى محمداً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه ، وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال، وانه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهد هم دخل فيه وانك ترجع عامك هذا فلاندخل علينا مكة ، وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها لغيرها.

قرجمه: بدوه ملى نامد بجس كى محربن عبدالله في سهيل بن عرو يصلى كان باتوں برسلى كى كى۔ ادس سال تك آپس ميں جنگ نہيں كريں كان دس سالوں ميں لوگ امن وامان سے رہيں كے اور ايك دوسر ي

(رحلدكن) عدكرين ك-

٢ قريش ميں سے جو تفس اپنول كى اجازت كے بغير محمد عليه السلام كے پاس آجائے گا اے والى كرنا موگا۔

س اور محرعلی السلام کے ساتھیوں میں سے جو تحق قریش کے پاس آجائے گاوہ اسے واپس نہیں کریں گے۔

سم اورایک بیات ہے کہ مارے درمیان گفر ی بندر ہے گی ( لینی آپس میں جنگ نہ کریں گے ) اوائی والی بات

کو گھڑی کی طرح با ندھ کر ڈال دیں گے اور بعض حضرات نے گھڑی بندر کھنے کا یہ حنی بتایا ہے جو پچھ ہم نے صلح کی ہے یہ سے ول سے ہے دل گھڑیوں کی طرح ہیں جن میں راز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں لبندا ہماری یہ گھڑی نہ کھلے گی اور کوئی فریق

دهوكه ياخيانت كاكام ندكر عكا-

۵۔نہ کوئی طا ہری طور پر چوری کرے گا اور نہ خیانت کے طور پر کسی کو تکلیف دے گا ( ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ہر شرط کی یابندی کی جائے گی )

٧\_اورجوف محرعليه السلام كے ساتھ كوئى معاہدة اورمعاقد وكرنا جاہدو كرسكتا ہے-

٤ اورجوجهاعت قريش بوكى معامده ومعاقده كرنا جاس اس كاافتيار ب

٨\_آ باس سال واليس موجا كيس كمه معظمه ميس داخل ندجول-

٩\_اورآ كنده سال الي صحابة كساته عمره كے لئے آكي اس وقت كم معظم من داخل مول اور صرف تين دان رہيں -

١٠١١ وت جب عمره كے لئے آئيں تو آپ كے ساتھ فقر سے بتھيار ہوں جنہيں مسافر ساتھ لے كر چانا ب

تلواریں نیاموں میں ہوں گی اس کالحاظ کرتے ہوئے داخل ہو تکیں گے۔

جب بیشرطین کسی کئیں قد شرط نمبر ۲ کے مطابق بونز اعدنے اعلان کردیا کہ ہم محدرسول التھا ہے کے عہد میں ہیں اور بنو کر نے اعلان کردیا کہ ہم محدرسول التھا ہے کے عہد میں ہیں اور بنو کر نے اعلان کردیا کہ ہم قریش میں ہیں چر بہی معاہدہ فتح کمہ کا سبب بن گیا کیونکہ قریش مکہ نے بنو کمر کی مدو کردی جب بنو خز اعد سے ان کی جنگ چھڑی ) معاہدہ کی جوشرطیں اور نہ کور ہوئیں ان میں سے بعض سمجے بخاری (صحیح بخاری باب جب بنوخز اعد سے ان کی جنگ چھڑی ) معاہدہ کی جوشرطیں اور ہندگور ہوئیں ان میں سے بعض سمجے بخاری (صحیح بخاری باب الشروط فی الجہاد ص سے سم میں فدکور ہیں اور بعض سنوں الشروط فی الجہاد ص سے سے مردی ہیں۔ اور انجام معالم النو یک موجود ہیں اور بعض سنوں ہیں مردی ہیں۔

## حضرت عراكا تر دداور سوال وجواب

کے حضرت عمرض اللہ تعالی عند کو بعض شرطوں کا تبول کرنا تا گوار ہوا وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں اور کیا قریش کہ باطل پڑہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں اور دہ باطل پر ہیں! پر سوال کیا کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں اور کیا ان کے مقتولین دوزخ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمارے مقتولین دوزخ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہال ہمارے مقتولین دوزخ میں ہیں عرض کیا پھر کیوں ہم اپنے دین میں ذکت گوارا کریں اور ہم کیوں اللہ کے فیط کے بغیر جو ہمارے ان کے درمیان (قال کے ذریعہ) ہووالیں ہوجا کیں؟ بیمن کر رسول اللہ علیہ علیہ کیا کہ میں اللہ کارسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کرتا ہوں وہ میری مدفر مائے گا حضرت عمر نے عرض کیا 'کیا

آپ نے بینیں فر مایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کیں گے اور طواف کرینگے؟ آپ نے فر مایا کیا ہیں نے اس سال کے بارے ہیں
کہا تھا؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر ہے بھی ان کا بہی سوال و جواب ہوا جب رسول اللہ علیہ نے نے سکے کرلی اور پوراصلح نامہ
لکھ دیا گیا ابو جندل نے مسلمانوں ہے کہا کہ دیکھو ہیں مسلمان ہو کرآیا ہوں مشرکیین کی طرف واپس کیا جارہا ہوں مجھے بردی
بردی تکلیفیس دی گئی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلولیکن مسلمان رسول اللہ علیہ کے سیامنے پھوٹر دیا اور رسول اللہ علیہ کے سیامنے کی جو
شرطیس آپ نے منظور فرمالی تھیں سب کے مطابق عمل کرنالازم تھا بالآخر ابو جندل کو وہیں چھوٹر دیا اور رسول اللہ علیہ نے
شرطیس آپ نے منظور فرمالی تھیں سب کے مطابق عمل کرنالازم تھا بالآخر ابو جندل کو وہیں چھوٹر دیا اور رسول اللہ علیہ اور جو
ارشاد فرمایا کہ جوشخص ہمارا بن کرہم کو چھوڑ ہے گا اللہ تعالی اس کوہم سے دور فرما دے گا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ) اور جو
شخص ان میں سے ہوگا اور ہمارا بن کرآھے گا ( پھر ہم شرط کے مطابق اسے واپس کردیں گوتھ ) اللہ تعالی اس کے لئے کوئی
راستہ نکال دے گا۔

(مجے سلم صرف کا۔

## حلق رؤس اورذن كبرايا

جب صلح نامد کھا جا چا تو آنخضرت سرورعا لم علی نے صحابہ کو کم دیا کہ اپنے ہدایا کو ذرائ کرواور سرمنڈ الویہ بات ن
کرکوئی بھی کھڑ انہ ہوا کیونکہ حضرت صحابہ اس امید میں سے کہ شاید کوئی الی صورت پیرا ہوجائے کہ وقت سے پہلے احرام
کو لنانہ پڑے اور عمرہ کرنے کا موقع مل ہی جائے ) آپ کے تین بارار شاد فرمانے کے بعد بھی جب کوئی کھڑ انہ ہوا تو آپ
الجیہ حضرت اس سلمہ رضی اللہ عنہائے پائ تشریف لے گئے اور ان سے پوری صورت حال بیان کی (کہ میں ہدایا کے
ذری کرنے کا اور سرمونڈ نے کا حکم دے چکا ہول کیکن صحابہ اس پڑ کمل نہیں کررہے ہیں) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے
عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ چا ہے جی کہ یہ لوگ ذری اور حلق والا کام کرگز ریں تو آپ با ہر تشریف لے جا کر کسی سے
بات کے بغیرا پے اونٹوں کو ذری فرمادیں اور بال مونڈ نے والے کو بلا کر اپنے سرکے بال منڈ وا دیں آپ با ہر تشریف
بات کے بغیرا پے اونٹوں کو ذری فرمادیں اور بال مونڈ نے والے کو بلا کر اپنے سرکے بال منڈ وا دیں آپ با ہر تشریف
کوشرے ہوئے اور ایسا ہی کیا جب آپ کو حضرات صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہدایا ذری فرمار ہے ہیں اور حلق کروالیا ہے تو سب اٹھ
کھڑے ہوئے اور ایسا ہی کیا جب آپ کو حضرات صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہدایا ذری فرمار ہے ہیں اور حلق کروالیا ہے تو سب اٹھ

#### حضرت ابوبصيراوران كےساتھيوں كاواقعہ

وہ جورسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اہل کہ بیں ہے جو تحض ہمارے پاس آئے گا اور اسے شرط کے مطابق واپس کر دیں گے تو اللہ تعالی اس کے لئے کوئی راستہ نکال دے گا اس کے مطابق اس کا حل بیڈ کلا حضرت ابوبسیر آیک صحابی مسلمان ہو کر کہ ہے مدیدہ منورہ بی تی گئے کہ والوں نے ان کو واپس کرنے کے لئے دوآ دی بھیج رسول اللہ علیہ نے نے شرط کے مطابق ان کو واپس کر دیا واپسی بیس جب ذوالحلیفہ پنچ تو حضرت ابوبسیروشی اللہ عند نے ان دوآ دمیوں بیس ہے جو آئیں لینے آئے سے ان کو واپس کر دیا واردوسرا بھاگ کرمدیدہ منورہ بیس آکر رسول اللہ علیہ کی خدمت بیس حاضر ہوا آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ من رواسے کوئی خوفناک بات پیش آئی ہے اس نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیراساتھی تو قبل کے مضرورا ہے کوئی خوفناک بات پیش آئی ہے اس نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بیارسول اللہ آپ کیا جا چہ کے اور عرض کیا کہ بیارسول اللہ آپ

صلح حدیدیکی فدکورہ تفصیل کے بعداب آیات بالا کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیجئے ان میں فتح مبین کی خوشخری ہے اور رسول اللہ علیات کی اگلی بچھلی تمام لغزشوں کی معافی کا اور تھیل فعت کا اور صراط متنقیم پر چلانے کا اور نفرعزیز کا اعلان ہے۔

## ابل ایمان پرانعام کااعلان ٔاورابل نفاق اور اہل شرک کی بدحالی اور تعذیب کابیان

اللہ تعالیٰ نے مونین کے دل میں سکون واطمینان نازل فرمادیا تا کہ ان کا ایمان اور زیادہ بوھ جائے اور یہ می فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے الل ایمان کوم دہوں یا عورت ایس جنتوں میں داظل فرمائے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ بیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ فرما دے گا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منافی مردوں اور منافی عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا ان کے بارے میں پانچ با تیس بتا میں اول الشکار تین یا للہ خلی اللہ خلی اللہ خلی اللہ خلی اللہ خلی اللہ خلی اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں اس برے گمان میں ریبھی داخل ہے یہ لوگ اللہ کے باری میں اور اس کے رسول کی تلذیب نہیں کرتے ہیں کہ مونین مغلوب ہوں گے اور کا فردں کے حملے سے برایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کے رسول کی تلذیب نہیں کرتے ہیں کہ مونین مغلوب ہوں گے اور کا فردں کے حملے سے مخفوظ ہو کر داپس مدینہ نہ آئیں گے چونکہ اپ قبلی جذبات میں اور اعتقادات میں منافق عورتیں اور مشرک عورتیں بھی وعید میں شریک کرلیا گیا۔

دوسری بات یہ بتائی کہ علیہ ہو گا النہ ہو کہ کہاں پر برائی کی چی گھو منے والی ہے بینی دنیا میں مقتول اور ماخوذ ہو کہ دوسری بات یہ بتائی کہ علیہ ہو گا النہ ہو کہاں پر برائی کی چی گھو منے والی ہے بینی دنیا میں مقتول اور ماخوذ ہو کہ دوسری بات یہ بتائی کہ علیہ ہو گا النہ ہو کہ کہاں پر برائی کی چی گھو منے والی ہے بینی دنیا میں مقتول اور ماخوذ ہو کہ دوسری بات یہ بتائی کہ علیہ ہو گا اللہ ہو تا کہاں پر برائی کی چی گھو منے والی ہے بینی دنیا میں مقتول اور ماخوذ ہو کہا

گے اور اسلام کی ترتی ان کے لیکی احساسات کے لئے سوہان روح بنی رہے گی۔

تیسری اور چقی بات بتائی وغیطیب الله علیه همو کفته هم اور الله ان پرغصه بوااوران پرلعنت کردی اور پانچویں بات بتائی وانک کرد جه نگر کمان کے لئے جنم تیار کردیا اور آخر میں اس ضمون کو وسائن مصیدی ارفتم فرمایا کہ جنم برا محکانہ ہے۔

واعل ۱۹۸ میں میں میں میں میں اور اللہ ہی کے لئے ہے آسانوں کے اور زمینوں کے کشکران آیات میں سے مضمون دومر تبہ بیان فرمایا ہوات کی اور اللہ ہی کے لئے ہے آسانوں کے اور زمینوں کے کشکران آیات میں سے جاہم مضمون دومر تبہ بیان فرمایا ہے اس میں بیر بتادیا کہ آسان اور زمین میں اللہ تعالی کے بہت سے نظر ہیں وہ جس سے چاہ کام لے سکتا ہے ان کی تعداد کو ندویکھیں کہ سلمان تھوڑ ہے ہے ہیں ہم انہیں کے چونکہ ان کے علاوہ بھی اللہ کے نشکر ہیں اس لئے ان کی تعداد کو ندویکھیں اللہ اپنے دوسر کے نشکر ہیں وہ تمہاری تا تمد کے لئے اور میں مسلمانوں کے لئے بھی تذکیر ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کرواللہ تعالی کے بہت سے نشکر ہیں وہ تمہاری تا تمد کے لئے اور

كا فروں كوزك دينے كے لئے اپني دوسرى مخلوق كوبھى استعال فرماسكتا ہے۔ فاكدہ: ان آیات میں ایک جگہ وگان الله علامة كافئاً اورا یک جگہ وگان الله عَزْنِزُا عَكِیْمًا فرمایا ہے اس میں بہتا

قا مارہ: ان آیات میں ایک جلہ و کان الله علیه احدی اور ایک جددون الله طریع است کے رویہ کا مان میں ا دیا ہے کہ الله تعالیٰ علیم بھی ہے اسے اپنے دوستوں کا بھی علم ہے اور وشمنوں کا بھی وہ سب کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے وہ عزیز بھی ہے یعنی وہ زبر دست ہے اس کے فیصلے اور اراد ہے کوئی پلٹ نہیں سکتا اور وہ حکیم بھی ہے اپنی حکمت کے مطابق جے

چا ہتا ہے انعام دیتا ہے جے چا ہتا ہے عقاب وعذاب میں متلافر ادیتا ہے۔

فائدہ: آیت کر پر میں جو کیففوکک الله مانقنگ کوش کا گاگئے کو را با ہے باجماع امت اس سے گناہ حقیقی واقعی مواد نہیں ہے کوفکہ حضرت انبیاء کیم اسلام سے گناہوں کا صدور نہیں ہوسکتا بلکہ بعض وہ امور مراد ہیں جن میں خطاء اجتہادی ہوگئی اور اس پر اللہ تعالی نے آپ کو متنب فر بایا جیسا کہ بدر کے قید یول سے فدید لینے میں آپ نے فدید لینے والوں کی رائے ہوگئی اور اس پر اللہ تعالی نے آپ کو متنب فر بایا جیسا کہ بعض منافقین نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت ما گی تو آپ نے اجازت فر ما دی جیسے عقا الله عنگ لیے آؤنگ کھٹے میں بیان فر مایا اور جیسا کہ حضرت ابن ام ملتوم نابینا صحابی کے آنے پر آپ کو خیال ہوا کہ اس وقت نا آپ کو اسلام کی دعوت دے اس وقت کا فروں کو اسلام کی دعوت دے اس وقت نا قر اس کی محاف فر مایا چرجی آپ اس وقت کا فروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اس پر عَب سَن وَ تَو لَّلَی نازل ہو گی اس کے باوجود کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کا سب پھی محاف فر مایا چرجی آپ اور ایک اللہ تھے بہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پرورم آ گیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ پاؤں تھٹے گئے تھے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں صالات کہ اللہ نے آپ اللہ کو کیا تا باروں اللہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں صالات کہ اللہ نے آپ اللہ کو کیا تا باروا کر م فر مایا تو اس کا نقاضا یہ تو نہیں ہے کہ جب اللہ تعالی نے جمہ پر اتا ہوا کرم فر مایا تو اس کا نقاضا یہ تو نہیں ہے کہ جب اللہ تعالی نے جمہ پر اتا ہوا کرم فر مایا تو اس کا نقاضا یہ تو نہیں ہے کہ عبادت کم کردوں احسان مطلب بیہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے جمہ پر اتا ہوا کرم فر مایا تو اس کا نقاضا یہ تو نہیں ہے کہ عبادت کم کردوں احسان

مندى كا تقاضا تو يى بىك اورزياده عبادت يى لك جاؤل -إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَنِ يُرِالْهِ لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهِ

بلاشبہ م نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر جیجا تا کہ تم اللہ پراور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو

وَسُرِتُوْهُ بِكُرةً وَاصِيلًا ۞

اوراس کی تعظیم کرواور منح وشام اس کی تنبیج بیان کرو۔

## رسول التدعيق شامدا ورمبشرا ورنذبرين

قسفسید: اس آیت میں رسول اللہ علیہ کی تین بوی صفات بیان فر مائی اول شاہد ہونا دوسر مے بیشر ہونا تیسر سے نذیر ہونا عربی میں شاہد گواہ کو کہتے ہیں قیامت کے دن آپ اپنی امت کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے جیسا کہ سورة بقرہ و کیکٹوٹ الرسورة اس کے بیا کہ سورة اس کی گواہ کی گواہی دیں بیان فر مایا ہے دوسری صفت یہ بیان فر مائی کہ آپ بندیر ہیں بعنی ڈرانے بیان فر مائی کہ آپ بندیر ہیں بعنی ڈرانے بیان فر مائی کہ آپ بندی ہیں بعنی ڈرانے والے ہیں تبشیر بعنی ایمان اور اندی کی رضا اور اللہ کے انعامات کی بشارت دینا اور کفر پر اللہ تعالی کی ناراضگی والے ہیں تبشیر بعنی ایمان اور اندیا علیہ مالسلو قوالسلام کا کام تھا خاتم الانبیا واللہ نے بھی اسے پورے اہمام کے ساتھ اور عذاب سے ڈرانا یہ حضرات انبیا علیہ مالسلو قوالسلام کا کام تھا خاتم الانبیا واللہ نے بورے اہمام کے ساتھ انجام دیا اوادیث شریف میں آپ کے اندار اور تبشیر کی بین کو وں دوایات موجود ہیں اور التر غیب والتر ہیب کے عنوان سے علم واسمت نے بوی بری کرا ہیں تالیف کی ہیں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کی بیرصفات تو ریت شریف میں بھی ذکور ہیں آنخضرت سرور عالم علیہ کی فرکورہ میں انخضرت سرور عالم علیہ کی فرکورہ صفات بیان فرمانے کے بعد الل ایمان سے خطاب فرمایا لیکورہ صفات بیان فرمانے کے بعد الل ایمان سے خطاب فرمایا لیکورہ صفات بیان کرمائے دورہ کی کہ دکرواس فائسیٹلا کہ ہم نے ان کواس لئے رسول بنا کر بھیجا کہتم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤاوراللہ کے دین کی مدد کرواس کی تعظیم کرواس کے موصوف بالکمالات ہونے کا عقیدہ رکھواور سن شام اس کی تسبیح بیان کرد عقیدہ تعظیم کے ساتھ عیوب اور

نقائص سے اس کی شیخ اور تقدیس میں لگے رہو۔

## إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ اللَّهُ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدٍ يُهِمْ فَنَنْ تَكُثُ وَانْبَايِنَكُثُ

بلاشبہ جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے سوجو محض عبد تو ڑو سے گااس کا

عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ آوُفَى بِمَا عُهُدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤُتِيْهِ آجُرًا عَظِيمًا هُ

تو ڈناای کی جان پر ہوگا اور جو خص اس عبد کو پورا کردے جواس نے اللہ سے کیا ہے سودہ اسے برا اجرعطاء فرمائے گا۔

# رسول الله علية سے بیعت كرنا الله بى سے بیعت كرنا ہے

قفسیو: جس وقت مقام حدیبیی رسول الله علیه کامقام حدیبیی قیام قااور حفرات محابه آپ کے ساتھ سے اس وقت مکہ والوں کے آڑے آ جانے کی جب حفرت عثان رضی الله عندی وفات کی خبر سے کھا لیمی فضاء بن گئ تھی کہ جیسے جنگ کی ضرورت پڑھتی ہے اس موقع پر رسول الله علیه نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حفرات صحابہ رضی الله عنہم سے بیعت کی خبر میں یہ قاکہ جم کر جہا دکریں گے بیشت پھیر کرنہ بھا گیں گے بیعت کرنے والوں کے بارے میں ارشاو فر مایا کہ آپ سے جو بیعت کررہے ہیں ان کی یہ بیعت اللہ تعالی ہی ہے ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے دین کی طرف وقعت دیتے ہیں جو آپ کی فر ما نبر واری کرتا ہے وہ اللہ کافر ما نبر واری کرتا ہے وہ اللہ کو فر ما نبر واری کرتا ہے وہ اللہ کی فر ما نبر واری کرتا ہے وہ اللہ کو فر ما نبر واری کرتا ہے وہ اللہ کو فر ما نبر واری کرتا ہے۔

اس بیعت میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اقرار بھی آجاتا ہے اور رسول اللہ علیہ کی فرمانبرداری کا بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول علیہ کی اطاعت کا بھی ذکر ہے سورۃ النساء میں واضح طور پر فرمایا مَنْ تُکِطِعِ الرَّسُوْلُ فَقَدُ اَلْحَاءَ اللّٰہَ -

بیعت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی ہو زبانی اقرار عہد و بیان بھی بیعت ہے لیکن چونکہ استعمال میں میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی ہو زبانی اقرار عہد و بیان بھی اس طرح مرون کے حدیدیہ کے موقعہ پرآپ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کربیعت فرمائی اور بیعت ای طرح مرون کے استعمال اور جوارح ہے) اس لئے ارشاد فرمایا یک اللہ فوق آیٹ یا بھٹ کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ وی پر ہے) اللہ تعالی شانۂ اعضا اور جوارح سے تو پاک ہے لیکن بیعت کی ذمہ داری کو واضح فرمانے کے لئے اور اس بات کو مُوکد کرنے کے لئے جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں یک اللہ فوق آیٹ یا بھٹے فرمایا۔

ی و کلہ بیعت کرنے والے کی اندرونی حالت کو وہ فخص نہیں جانتا جس سے بیعت کی جارہی ہواس لئے بیعت کرنے والے کی ذمدواری بنانے کے لئے فرمایا فکٹ فلگٹا گئٹٹ علی نفیسا ہ (کہ جو فخص بیعت کو قر دے اس کے قو ڑنے کا وبال اس پر پڑے گا) معاہدہ کر کے قو ڑوینا تو ویسے جس گناہ کبیرہ ہے گھر جبکہ معاہدہ کو بیعت کی صورت میں مضبوط اور مو کد کر دی قو اور زیادہ ذمدواری بڑھ جاتی ہے جب اللہ کے رسول سے بیعت کرلی تو اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔

وكمن أوْ في مِناعَكَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيْفُتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اورجُوْف اسعبدكوبوراكرد، جواس نے الله الله الله تعالی اسے اج عظیم عطاء فرمائے گا)

فائدہ:۔اصحاب طریقت کے بہاں جوسلسلہ جاری ہے بیمبارک ومتبرک ہے اگر کمی تنج سنت شخ سے مرید ہوجائے تو برابر تعلق باتی رکھے لیکن اگر شخ خلاف شریعت کسی کام کا تھم دے تو اس پڑمل کرنا گناہ ہے اگر کسی فاس یا بدعتی پیر سے بیعت ہوجائے تو اس بیعت کوتوڑنا واجب ہے۔

سيعول كالى الخيائيون من الكفراب شغائي افوالنا والهوا فاستغفرلكا يعفولون عن الكفولون عن الكفران الكفران الكوالنا والهوا فالسنغفرلكا على الكفولون عن الكفران الكوالنا والموال الله الله الله الكوالنا والموال الله الله الله الكوالي ال

بُوْلُا ﴿ وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ يَالِلُهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَلْنَا لِلْكِفِي يَنْ سَعِيرًا ﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ التَّمَوْتِ وَاللَّهِ مُلْكُ التَّمُونِ مِنْ اللَّهِ مُلْكُ التَّمُونِ مِنْ اللَّهِ مُلْكُ التَّمُونِ وَاللَّهِ مُلْكُ التَّمُونِ وَاللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ وَاللَّهِ مُلْكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللّلِنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَالْاَرْضِ يَغُوْرُلِمَن يَثَا إِ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَثَا أَوْ وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رُحِيمًا ®

اور زمین کا وہ بخش دے جے چاہ اور عذاب دے جے چاہ اور اللہ بخشے والا ہے مہریان ہے۔

آپ علی کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہا تیوں کی بد گمانی اور حیلہ بازی کا تذکرہ

من معالم التزيل ١٩١ ج من حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عند القل كيا ب كدجس سال صلح عديديكا واقعہ پیش آیا رسول الله الله الله نے مدیند منورہ کے آس پاس دیماتوں میں میمنادی کرادی کہ ہم عمرہ کے لئے روانہ مور ہے بین مقصدید تھا کہ بیلوگ بھی عمرہ کرلیں اور قریش مکہ کی طرف سے کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو جائے یاوہ بیت اللہ سے رو كے لكيں توان سے نمٹ ليا جائے آپ نے عمرہ كا احرام با غدها اور هدى بھى ساتھ لى تاكر لوگ سيجھ ليس كرآپ جنگ کے ارادہ سے روانہ بیں مورہے اس وقت ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ روانہ ہوگئ (جن کی تعداد چودہ سویا اس سے كچھ زياد ، تھى )اس موقع يرديبات ميں رہن والوں ميں بہت ہوگ يتھےر ، كئے اور آپ كے ساتھ سفر ميں نہ كئے الجمي فرمایا سیکون کا الشنکون مِن الدَعراب شعکتنا اموالناوا ملونا کردیها تیون می سے جولوگ یجی ال دیے گئے (جن ک شركت الله تعالى كومنظور نديمي ) وه شركت ندكرنے كاعذر بيان كرتے موتے يوں كہيں كے كه بمارے مالوں اور بمارے الل وعيال نجمين مشغول ركها بم ان كي ضروريات من الكرب يجهي كمرون من چهور نے كے لئے بھي كوئى ند تماللدا آپ جارے لئے اللہ سے درخواست کرد بیجے کہ وہ ہماری مغفرت فرمادے جب آمخضرت سرور عالم مدینة منوره واپس تشریف لے آئے تو بیلوگ حاضر خدمت ہو گئے اور انہوں نے ساتھ نہ جانے کا وہی عذر بیان کردیا کہ میں بال بچوں سے متعلق کام كاج كى مشغوليوں نے آپ كے ساتھ جانے ندديا اب آپ ہمارے لئے استغفار كردين اللہ جل شان نے ان كى تكذيب كرتے ہوئے فرمایا كدوه اپنى زبانوں سے وه بات كهدر بے بيں جوان كے دلوں مين نبيس ہے يعنى ان كاميركها كه مهاراشريك مونے كا اراد ہ تو تھاليكن كھريار كى مشغوليت كى وجه سے نہ جاسكے اور بيكہنا كرآب ہمارے لئے استغفار كرويں بيان كى زبانى باتی ہیں جوان کے قبی جذبات اور اعتقادات کے خلاف ہیں ندان کا شریک ہونے کا ارادہ تھا اور نداستغفار کی ان کے نزد كيكوكى حيثيت بيالله تعالى پرايمان بي نيس لائ پرگناه اور اواب اوراستغفار كى باتول كاكياموقع بي؟

پھران لوگوں کو عبید فرمائی جو جھوٹی عذر خوابی اور حیلہ بازی کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ تنہیں کوئی ضرریا نفع پہنچانا جا ہے تو وہ کون ہے جواللہ کی طرف ہے آنے والے کسی فیصلے کے بارے میں کچھ بھی اختیار رکھتا ہو جب اللہ کے رسول میں لیے کے ساتھ چلئے کے لئے تھم ہوگیا تو ساتھ جانا ضروری تھا'آپ کے ساتھ نہ جانے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرر پہنچ جائے تو اس کو کوئی بھی دفع نہیں کر سکتا بات وہ نہیں ہے جو بطور معذرت پیش کررہے ہواللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبرہے تم تو یہ بھٹے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ اور ان کے ساتھی اہل ایمان جو سفریس جارہے ہیں یہ بھی جائی واپس نہیں آئیں گے دشمن ان کو بالکل ختم کرویں گے یہ بات تمہارے لئے شیطان نے مزین کردی اور تمہارے دلوں میں بیٹھ گی اور تم نے براخیال کرلیا کہ یہ لوگ ہلاکت کی راہ پر جارہے ہیں اگر کسی کے جانے کا ارادہ بھی تھا تو تم نے اسے یہ کہہرروک ویا کہ کہاں جارہے ہو ذراانظار کرود کھوان کا کیا ہوتا ہے؟

وگنتگوقه گابولا اورتم این اس کمان کی دجه اور ساتھ نجانے کی دجہ الکل جاہ ورباد ہوگے۔ (سالم التوبل)
قول متعالی و کنتم قوما بورا قال صاحب الروح ای هالکین لفساد عقیدتکم وسوء نیتکم مستوجبین سخطه تعالی و عقابه جل شانه وقیل ای فاسدین فی انفسکم وقلوبکم و نیاتکم اه یقال قوم "بور" هلکی وهو جمع بائر مثل حائل وحول وقدبار فلان ای هلک و آباره الله ای اهلکه و منه قوله تعالیٰ تجارة ان تبور وقوله تعالیٰ واحلوا قومهم دارالبوار (راجع مفردات الراغب و تفسیر القرطبی) (صاحب در العانی کھنے بی قوم اور اکامطلب ہے تم بلاک ہونے والے شے ایخ عقیدے کے فاسد ہونے اور اپنی نیتوں کے بدہونے کی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کاراضگی اور عماب کے سخت تی تھے بعض نے کہاتم اپنی نفول اور دلوں میں الم نیس میں اللہ کارور کی میں حالیٰ کی ناراضگی اور عماب کے سخت تی تھے بعض نے کہاتم اپنی نفول اور دلوں میں فاسد سے ، کہا جا تا ہے نفول اور دلوں میں ہوگیا اور آبارہ اللہ کامعنی ہالک کرے اور ای سے اللہ تعالیٰ کاقول و تسجار کہ قرن کہ نور اور و اَحَدُوا قَوْمَهُمُ دَارَ الْبُوار )

اس كے بعد كافروں كے لئے وعيد بيان فرمائى وكمن لَقَ يُوْمِنْ يَاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَالْأَاعْتَدُا اللَّالْمِينَ سَعِيْتُو ااور جُوْمُنَ الله براوراس كے رسولوں برايمان ندلائے سوہم نے كافروں كے لئے دوزخ تياركيا ہے۔)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان مالکیت اور مغفرت اور مواخذہ کا تذکرہ فرمایا ویلنو مُلْكُ التَّكُوٰتِ وَالْدُوْنِ اور اللہ بَی کے لئے ہملک آسانوں کا اور زمین کا) یکھُوْلُونُ اُنْکَاؤُ وَیُعَیِّ ہُمَنْ یَشَاؤُ (وہ مغفرت فرمائے جس کی چاہا اور عذاب رہے جس کو چاہے) وکٹان اللہ عُفُوْرًا اللہ عَفُوْرًا اللہ بِحْشَا والا مہریان ہے) جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی اور کفر پر جے رہے اور جھوٹے منہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے استعفار سیجے اگر بیلوگ تو بہر لیس تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادے کا کا فرکی تو بہ بغیرا بیمان کے بول نہیں ہوتی۔

سيفول الخالفون إذا انطلقتُ مُر إلى مغان ملتا خُنُ وَهَا ذَرُ وَنَا نَتَمِعْكُمْ يُرِينُ وَنَ اَنْ يَبِلُوا اَ جبتم اموال غيمت لين كه ليجو كوده وكر كيس عرويج والدي كاريس جود دقيمار عيج چلين وه وكر عاج بين كماللا كالم الله في الله عن قبل فسيقولون بل تحسل وننا بيل كلم الله في الله عن قبل فسيقولون بل تحسل وننا بيل كام كو بدل دين آب فراديج كرتم بركز مارے بيج نه چلو الله نه بيلے عين فرايا ع موده لوگ كيس عليم سورة الفتيح

م بم عصدكت بولكه بات يب كدونيس يحق مرتفوز اسا

جولوك حديديد والصفريس ساته في تصان كى مزيد بدحالى كابيان!

منصيد: صلح مديسيك بعدتموري بي ك مت ك بغير خير فتح موكيا الله تعالى في وعده فرمايا تها كم عقريب شركاء حدید بیکواموال غنیمت ملیں گےرسول الله علی نے خیبر کے اموال غنیمت شرکاء عدیدبیے لئے مخصوص فر مادیے تھے تا کہ ان اموال کی محروی کی تلافی ہو جائے جوانہیں اہل مکہ سے جنگ کر کے بطور غنیمت حاصل ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ شانئے نے پہلے سے خردیدی کہ جبتم لوگ مغانم خیرے لئے چلو مے یعنی جلب خیبر کے لئے روانہ ہونے لگو مے جس کا نتیجہ فتح اور اموال غنيمت حاصل مونے كى صورت ميں كھ قال ظاہر موكا توبيلوگ جوسلى حديديكى شركت سے تصداره كئے تھے يوں ممبیں کے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں کچھ قال میں حصہ لے لیں گے اور اموال غنیمت میں بھی شریک ہوجا کیں گے اللہ تعالى نے محم ديا كرآب ان سے فرمادين تم برگز مارے ساتھ نہ جاؤ كے الله تعالى نے پہلے سے سے مفرماديا ب درميان ميں يہ بھی فرمایا يُوٹِ دُون أَنْ يُبِدِ اِوْ اللَّهُ اللَّهِ وه جاتے ہيں كمالله كالم كوبدل دين يعنى الله تعالى في جو حكم ديا ہے كہ خلفين كو ساتھ نہ لیں اس کوبدلنا چاہتے ہیں اور بعض حفرات نے اس کابیر مطلب بتایا ہے کہ مغانم خیبر مجو صرف اہل حدیبیہ کے لئے مخصوص كردية محك تصال علم كوبدلنا جاستين-

چونکہان لوگوں کامقصد مال حاصل کرنا تھا اور سیجھ رہے تھے کہ ذرای منت سے اموال غنیمت حاصل ہوجا کیں گے

ال لئے سزنیر میں ساتھ لگنے کی خواہش ظاہر کرد ہے تھے۔

قُلْ لَنَ تَكَيَّعُوْنَا يخِر بالمعنى التصى إور مطلب يه ب كرتم لوك سفر خيبرين بركز مار يساته ندجاؤ كي يعن ممتهيل ساتھ نہیں گے۔

پر فرایا فسیفواون بن تحسی ونکا کہ جبتم ان سے یوں کہو کے کہتم مارے ساتھ نہیں چل سکتے تو یوں کہیں کے كەللىد كى طرف سے كوئى تھم نېيى ج بلكەتم يىنى چاہتے كەنمىن اموال غنيمت مين شريك كروتمهارا يەجذبداور تول ونعل حديثى عم بم صحدكرت بواى لئے يدبات كرد بور

بك كانوالكيفقهون إلاقليدلا (الصلمانون بات يربين بي كمم حد كرد به وبلكه بات يدب كدوه بس تعورى سى مجهد كھتے ہيں صرف دنياوى اموركو مجھتے ہيں نفرت دين اور فكر آخرت سے ان كے قلوب خالى ہيں۔

يهال بيرجوا شكال پيدا موتا ہے كدرسول التوليك نے خيبر كے اموال غنيت ميں سے بعض مهاجرين حبشہ كو بھى اموال عطاء فرمائے تھے پھراہل حدیبیہ کے استحقاق اور اختصاص کہاں رہا؟ حضرات مفسرین کرام نے اس کے دو جواب دیے ہیں اول سے کہ استحضرت سرور عالم علی ہے انہیں خس معنی 115 میں سے دیا تھا جس میں مجاہدین غانمین کاحق نہیں ہوتا وہ 10 كمستحق موتے بين اوردوسرا جواب بيا كر الخضرت علي في غامين سے اجازت لے كران حفرات كواين صوابديد كےمطابق كچھ مال عطاءفر ماديا۔ (راجع معالم التو بل ١٩١ج ١٠ وروح المعاني ص ١٠١٥)

[ (فامر الله تعالى ان لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم (ابن كثر ١٨٩٥٣)

وروناك عذاب دے كا۔

## حديبيكى شركت سے بچھر جانيوالے ديہا تيول سے مزيد خطاب

قسفسید: اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بطور پیشن گوئی ان دیہا تیوں کو بتایا ہے جو صدیبیدی شرکت سے پیچھے رہ کیے سے کے عقے کے عنظر یب ایسی قوم سے جنگ کرنے کے لئے تہمیں بلایا جائے گاجو بڑی قوت والے ہوں گے سخت جنگ جو ہوں کے اختے کر خیبر کی جنگ میں بلایا جائے گاجو بڑی قوت والے ہوں گے سخت جنگ جو ہوں کے (خیبر کی جنگ میں ہیں ہیں ان کے ایر جس میں شریک ندہونے کیوجہ سے تبہارے لئے ایک تم کی سزا ہے) جنگ لؤنے رہو کے یا وہ فرما نبردار ہوجا میں گے جب تبہیں ان سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے بلایا جائے گا تو اس وقت اطاعت کرو کے (لیمنی وعوت دینے والے امیر کی فرما نبرداری کرو کے ) اللہ تعالی تبہیں اجرحین یعنی نیک عوض عطاء فرما دے گا اور اگر تم نے اس وقت روگر دانی کی جہاد سے پشت پھیری جیسا کے حدید یہ ہے موقع پر پیچے رہ بھی ہوتو اللہ تعالی تبہیں در دناک عذاب دے گا۔

جن مواقع میں اعراب ذکورین کوفال کے لئے دعوت دی گئی یہ مواقع کب چیش آئے اور جس قوم سے جنگ کرنے کے لئے تھم دیا گیا وہ کون کی قوم سے جنگ کرنے کے لئے تھم دیا گیا وہ کون کی قوم تھی ؟ اس بارے میں حضرت رافع بن ضدی کرضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم اس آیت کو پڑھتے تو سے کین یہ پیتہ نہ تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں جب قبیلہ بنوصنیفہ سے جنگ کرنے کے لئے حضرت الو بکر صد این ٹے نوصنیفہ میں آگیا کہ آیت کا مصدات یہی بنوصنیفہ سے جنگ کرنا ہے بنوصنیفہ میامہ کے دہنے والے تھے اور مسیلمہ کرنا ہے بنوصنیفہ میامہ کے دہنے والے تھے اور مسیلمہ کرنا ہے بنوصنیفہ میں آگیا کہ اس قوم سے فارس اور روم مراد ہیں کرنا ہے جنگ کرنا ہے کہ اس قوم سے فارس اور روم مراد ہیں جن سے جنگ کرنا ہے جنگ کرنا ہے کہ اس قوم سے فارس اور روم مراد ہیں جن سے جنگ کرنے کے لئے حضر سے مراد ہیں جن سے جنگ کرنے کے لئے حضر سے مراح کوئی کیا تھا اور لیکھی اور لئنگر ہیم ہے تھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی ہوازن مرادیں جن سے غزوہ خنین کی جہاد ہوااورا یک قول یہ کہاں سے روکی کفار مراد ہیں جن سے غزوہ خنین کی جہاد ہوااورا یک قول یہ کہاں سے روکی کفار مراد ہیں جن کے حکملہ کرنے کی خبر س کررسول اللہ علی ہیں جن کے حکملہ کرنے کی خبر س کررسی اللہ عذبی دعوت مراد ہوتا اقرب ہے کیونکہ انہوں نے جوقال بنوحنیفہ کے لئے دعوت دی سختی ۔ وہ امیر الموضین ہونے کی حیثیت سے تھی اور امیر الموضین کی اطاعت نہ کرنے پرعذاب کی دعید دی گئی ہا اور ساتھ ہی تھی اور امیر الموضین کی اطاعت نہ کرنے پرعذاب کی دعید دی گئی ہواور ساتھ ہی تھی اس پرصادق آتا ہے کیونکہ مسیلہ کذاب کے ساتھیوں سے جنگ ہوئی تو اس کے ساتھیوں میں بہت سوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا (و ہدا علی ان تکون لفظة او للتنویع و الحصر کما ھو المظاھر)

(اوربیال وقت بجبكدلفظاؤ تنویع كے لئے مواور حفركيلئے موجيا كفامر )

قبیلہ بنی ہوازن سے جنگ کرنے کے لئے مدینہ مورہ میں دعوت نہیں دی گئ فتح مکہ کے بعدرسول التعلیق حنین تشریف لے گئے تھے جہاں بنی ہوازن مقابلہ کے لئے جمع ہوئے تھے اورغزوہ تبوک کی شرکت بھی مراز نہیں لی جاسکتی کیونکہ وہاں قال نہیں ہوا اور خدروی مسلمان ہوئے۔ کیونکہ وہ سامنے ہی نہیں آئے اور حفزت عرص نے جوفارس اور دوم کے جہادوں کے لئے دعوت دی تھی چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ جہادفرض عین تھا۔ اس لئے اس کورک وعید کا مصداق نہیں بنایا جاسکتا امیر کا جو تھم جہادفرض کفایہ کے لئے ہووہ ایجا بی نہیں ہوتا یا در ہے کہ اؤٹیٹ کوئی کا ایک ترجہ تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں گے اور ایک ترجہ یہ ہے کہ وہ فرما نبردار ہوجا کیں گے۔ یعنی جزید دے کر جھک جا کیں گے اگر قبال بنی صنیفہ مرادلیا جائے تو پہلام حتی اقرب الی السیاق ہے کیونکہ حافظ ابن کثیر نے البدلیة والنہا یہ بنی جنیفہ کے قال کی صنیفہ مرادلیا جائے تو پہلام حتی اقرب الی السیاق ہے کیونکہ حافظ ابن کثیر نے البدلیة والنہا یہ بنی جنیفہ کے قال کی حضوت خالد بن ولید کی دعوت دیئے پراسلام قبول کرلیا اور لوگ حضرت ابو بررضی اللہ تعالی عنہ کی ضدمت میں بھی حاضر ہوگئے۔ (الب دایسه والنہ ایس موسی حالی موسی کے دعوت دیئے پراسلام قبول کرلیا اور لوگ حضرت ابو برضی اللہ تعالی عنہ کی ضدمت میں بھی حاضر ہوگئے۔ (الب دایسه والنہ ایس موسی حالی موسی کی والنہ الموسی حالی الموسی موسی کے دولیں اللہ تعالی عنہ کی ضدمت میں بھی حاضر ہوگئے۔ (الب دایسه والنہ الموسی حالیہ الموسی والنہ الموسی حالیہ والمیں والیہ الموسی والیہ الموسی والموسی والموسی والمیا سے دی گیا کہ کا موسی کی حالیہ والمیا کی والم الموسی والمیا کوئی کوئی کے دولیہ الموسی والمیا کی موسی کی حالیہ والموسی کی دولیہ کی دولیہ دولیہ کی حالیہ والموسی کی حالیہ والمیا کے دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کی دولیہ دولیہ والموسی کی دولیہ دولیہ کی دولیا کی دولیہ ک

# معذوروں سے کوئی مواخذہ بین فرمانبرداروں کے لئے جنت اورروگردانی کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے

قسفسید: تفیر قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے کہ جب آیت کر یمہ وال توکو کہا الله عنہ الله الله الله عنہ الله ع

لَقَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتُ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِ التحقیق اللدتعالی مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے پنچے بیعت کرزے تھے سوان کے دلوں میں جو پچھ تھا اللہ کومعلوم تھا فَأَنْزِلَ السَّكِينَةَ عَلِيْهِمْ وَآثَ إِنْهُمْ فَتُكَّا قَرِيْنًا فَوَمَغَانِمَ لِثِرَةً يَأْخُذُ وْنَهَا وكانَ اللهُ عَزِينًا اورالله تعالى نے ان براطمینان نازل فرمادیااوران کو گلتے ہاتھ ایک فتح دے دی اور بہت عظیمتس بھی جن کو بیلوگ لے دے چی اورالله تعالی بزاز بروست حَلِمًا وَعَلَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمُ كَثِيرًةً تَأْخُذُونَهَا فَعَتَّلَ لَكُمُ هِذَهِ وَكُفَّ أَيْدِي التَّاسِ بدا حكمت والاب الله تعالى فيم سي بهت عليه و لكادعده كردكها بجن وتم لو كي سومردست تم كويد درى باورلوگول كم باتهم س عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ أَيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيكُمْ حِمَاطًا مُسْتَقِيمًا فَوَاْخُرِي لَمْتَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَلْ روک دیے اور تاکر بیاال ایمان کے لئے نمون ہوجائے اور تاکم تم کوایک سیرهی راہ پر ڈال دے اور ایک نتح اور بھی ہے جو تبدارے قابو بیس ٹیس آئی خدا تعالیٰ اس کو آحاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿ وَلَوْقَاتَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الوَلُو الرَّذِيْارَ احاط على ميس لئے ہوئے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قاد رہے اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو پشت پھیر لیتے ثُمُّ لَا يَجِدُ وْنَ وَلِيًّا وَلانصِيْرًا ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلُ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّة چر نے کوئی کارساز پائے اورنہ کوئی مدد گاڑ یہ پہلے سے اللہ کا وستور رہا ہے اور اے تخاطب تو اس کے وستور میں

بيعت رضوان والول كى فضيلت ان سے فتح ونفرت اور اموال غنيمت كاوعده

قفسید: ان آیات میں بیعت رضوان کاذکر ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنجم سے رسول اللہ علی کے جم کرائریں کے اللہ جم کرائریں کے اللہ جم کرائریں کے اللہ جم کہ جنگ ہونے کی صورت میں مجم مرطرے سے بیعت کی اللہ تعالی ان سے راضی ہے بیہ بہت بولی سعادت ہے کہ ان حضرات کے لئے اسی و نیا میں اللہ تعالی کی رضا مندی کا تمغیل گیا رہتی و نیا تک کے لئے قرآن بولی سعادت ہے کہ ان حضرات کے لئے اس و نیا میں اللہ تعالی کی رضا مندی کا تمغیل گیا رہتی و نیا تک کے لئے قرآن بولی سے دو النوں سے معزت میں منازی کا کہ اللہ تعالی ان تمام بیعت کرنے والوں سے راضی ہے حضرت جابر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشا وفر مایا کہ ان شاء اللہ دورخ میں ان لوگوں سے کوئی بھی واضل نہ ہوگا جنہوں نے حدید بید میں بیعت کی۔

رضامندی کااعلان فرماتے ہوئے فکوکوما فی قُلْوبھ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے افلاس کی حالت کوجان الیاجس سے ان کے قلوب معمور تھے پھراپی مزید نعت کا ظہار فرمایا فَانْزُلُ السّکِیدُنّهُ عَلَیْهِ فی کہ اللہ تعالی نے ان پرسکینہ

نازل فرمادی ان کے قلوب کو پوری طرح اطمینان ہوگیا کہ رسول اللہ عظیقے نے جو پھے مصالحت کی ہے اور قریش مکہ ہے جو معاہدہ فرمایا ہے بید بالکل صحیح ہے درست ہے اہل ایمان کے لئے باعث خیر ہے اور مبارک ہے پھر فتح قریب کی بشارت دی مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے اس صلح حدیبیا واقعہ پیش آیا اور اس کے دوماہ بعد خیبر فتح ہو گیا جہاں یہود بی نفیرمدینہ منورہ سے جلاوطن کئے جانے کے بعد آباد ہوگئے تھے وہاں بھی انہوں نے شرارتیں جاری رکھیں لہذا رسول اللہ علیقے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کول گئے۔ صورت میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کول گئے۔

اس مضمون کے ختم پر وکان الله عزیر ای کا فرمایا کہ الله تعالی غلبدوالا ہے وہ سب پر غالب ہے وہ جس کو چاہتا ہے غلبددیتا ہے اور حکمت والا بھی ہے (اس کا ہر فیصلہ جلدی ہویا دیرہے ہوسب کچھ حکمت کے مطابق ہوتا ہے)

اس کے بعد فرمایا دُعَکُ کُواللهُ مُعَالِمُ کَ فِیدَةً تَا خُنُ وَلَهُا (الله نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے) فَعَمِّلُ لَکُوْهُونَ وَ (سویداموال غنیمت جوتمہیں خیبرسے طے ان کوجلدی عطا فرمادیا (اوران کے علاوہ اور بہت سے مال غنیمت ملیں گے)۔

وگفت آیندی النگاس عَنگُو (اورلوگوں کے ہاتھوں کوتمہاری جانب سے روک دیا یعنی جن لوگوں نے تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ان کی دست درازی سے تمہیں محفوظ فرما دیا جب رسول الله عظیم خیرتشریف لے گئے اور وہاں اہل خیبر کا محاصرہ فرمایا تو یہاں قبیلہ بنی اسداور قبیلہ بنی غطفان کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں سلمان تھوڑے سے بین اکثر غزوہ خیبر کے لئے گئے بیں لہذا مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے اہل وعیال اور بال بچوں کولوٹ لیا جائے الله تعالی نے ان کے ارادہ کوارادہ تک بی رکھا ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے مدینہ پر چڑھائی محملے کئے نہ آسکے۔

(معالم النزیل)

روح المعانی ۱۰ و ۲۲ میں یوں لکھا ہے کہ یہودی لوگ مسلمانوں کے پیچھان کے اہل وعیال پرحملہ کرنے والے تھے اللہ تعالی نے انہیں بازر کھا اور ارادہ کے باوجودہ حملہ نہ کر سکے ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی اسداور بنی غطفان اہل خیبر کی مدد کے لئے نکلے تھے پھروا پس ہو گئے اور حضرت مجاہدتا بھی نے وگفٹ آیڈری الٹائی عف کھے کو مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے صلح کی صورت بیدافر ماکر اہل مکہ کے ہاتھوں کوروک لیا جو اہل ایمان سے جنگ کرنے کے لئے تیار تھے۔ تعالی نے مہیں یہ اموال غنیمت عطاء فرمادیے تاکہ اس سے نفع حاصل کرواورتا کہ یہ اموال مونین کی اثبات کی نشانی بن جا کیں کہ واقعی اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اس سے ایمان مزید موکد ہوجائے۔ اموال مونین کی اثبات کی نشانی بن جا کیں کہ واقعی اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اس سے ایمان مزید موکد ہوجائے۔

وَيُهُ لِيكُمُ وَمُاطُالُهُ سُتَعَيْمُ اورتا كَتَهِ سِم المُستَقَم ير چلائ لين بميشالله يربح وسد كفوال بناد قسال في الروح اى فعجل لكم هذه و كف ايدى الناس عنكم لتنتفعوا بذلك ولتكون آية (وفيه أيضا) والآية الامارة اى ولتكون امارة للمؤمنين يعرفون بها انهم من الله تعالى بمكان اويعرفون بها صدق الرسول في وعده ايهم فتح خيبر وما ذكر من المغانم وفتح مكة و دخول المسجد الحرام. (روح المعاني من ميلين الله تعالى عن من المغانم وفتح مكة ودخول المسجد الحرام.

ہے اوراس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آیۃ کہتے اُمَارۃ کولیٹن یہ مؤمنین کیلئے نشانی ہے اس سے انہیں پہ چاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مقام پر فائز ہیں اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح خیبر غنیمت اور فتح کمہ اور مسجد حرام میں داخلہ کے بارے میں حضور مقالمة کاان سے دعدہ سے اتھا۔

ویھدیکم صِراطاً مستقیماً ایعنی وہ الله تعالی کے فضل سے سی حراہ نما ہے اور ہرکام کے کرنے یا چھوڑنے میں اس عمادہ ) اس پر بی اعماد ہے )

وَيُهُدِيكُمُ وَمِرَاطًا مُسْتَقِيمًا هو الثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه في كل ما تأتون وتذرون.

وُالْخُرَى اَوُرَقُوا مُلِيُهَا قَنْ اَحَاظَ الله بِها اوران كعلاوه بهى فتوحات بوگى جن برتم ابھى قادرنبيں بوئے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند نے فرمايا كه اس سے وہ فتوحات مراد بيں جورسول الله الله الله على عند مسلمانوں كونفيب بوئيں مثلاً فارس اور روم فتح بوئے اوران كے علاوه بھى بہت سے علاقے اور ممالك ان كے قبضے على آئے حضرت حسن رضى الله عند فارس اور روم فتح بوئے كہ اس سے فتح حتين مراد ہا اور حضرت مجاہد نے فرمايا كه اس سے فتح حتين مراد ہا اور حضرت مجاہد نے فرمايا كه اس سے فتح حتين مراد ہا اور حضرت مجاہد نے فرمايا كه قيامت تك مسلمانوں كوجو بھى فتوحات نصيب بول كى دوسب مراد بيں بيا قوال مفرقر طبى نے كھے بيں۔

لَّهُ تَقَارُونَا عَلَيْهَا (ظاہری معنی توبہ ہے کہ اس وقت توتم کوان پر قدرت حاصل نہیں ہوئی اور بعض حضرات نے یول ترجمہ کیا ہے کہ لن تکو نو توجو انھا کہ مہیں ان کے فتح ہونے کی امید نتھی بعض حضرات نے اس کا اردوترجمہ یول کیا ہے کہ وہ فتو حات تہارے خواب و خیال میں بھی نتھیں۔

قَنْ آَحَاظَ اللَّهُ بِهِمَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِعَلَم مِن بِ كُرِّم الْبِينِ فَحْ كُروكَ اس نے مقدر فرمادیا ہے كہ ان پرتمہارا قبضہ ہوگا۔
وگان الله علی کُلِ شَکْ ہِ قَن نِیُرًا اوراللہ ہر چَرَ پرقاور ہاللہ جب چا ہے جے چا ہے جو ملک اور مملکت نصیب فرمائے۔
اس کے بعد فرمایا وَلَوْ قَالْتَکُمُواْلَانُ نُن کُکُرُوْالوَلُواالْوَدُبُارُ اوراگر کفارتم سے جنگ کرتے قو پشت چیر کر چلے جاتے )
حضرت قمادہ رضی اللہ عند کا قول ہے کہ اس سے کفار قریش مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی غطفان اور نبی اسد
مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ عَلَيْقَة کے خیبرتشریف لے جانے کے بعد مدید منورہ پرجملہ کرنے کا ارادہ کیا۔
مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ عَلَيْقَة کے خیبرتشریف لے جانے کے بعد مدید منورہ پرجملہ کرنے کا ارادہ کیا۔
مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ عَلَیْقَة کے خیبرتشریف لے جانے کے بعد مدید منورہ پرجملہ کرنے کا ارادہ کیا۔
مُولُوْ کُلُونُ وَلَائِنَا وَ کُلُورُونُ کُلُورُ اِنْ اور سے اور مددگار نہیا تے )

سنة الله التواقرة في حكت من قبل (يه بهله سالله كا عادت رق ب كه كار خرك ساته انجام حضرات انبياء اكرام عليهم الصلوة كون قد كان تجد الله تبديد الله عليهم الصلوة كون تجد الله تبديد الله تبديد الله عليهم الصلوة و كون تجد الله تبديد الله كاس في مدفر ما في ساده من الله كاس في مدفر ما في من الله كاست المورة الله كالله معلوم بهوتا م كرا من الله كافرول سنة الله بهوا بوء بهي من من بهوايه مطلب نبيل م كرجب بهى بهى كافرول سنة قال بهواتو كافرول بي غلبه بهوا بوء ولعل الموادان سنته تعالى ان تكون العاقبة للانبياء عليهم السلام لا انهم كلما قاتلوا الكفار غلبوهم وهور موهم المدر شايدم اديب كرالله تعالى كاقان مد به كرا نجام كار في انبياء كاموق م يم مطلب نبيل كرجب بهى كفار سائل بهوقي الموادات بي عالم المرادي بي كرائين شكست ويدين)

وَهُوَالَّذِي كُفَّ آيْدِيهُ مُعَنَّكُو وَايْدِيكُوْعَنْهُمْ بِبَطْنِ مَلَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرِ كُور

اور الله وہ بجس نے ان کے باتھوں کوتم سے اور تمہارے باتھوں کو ان سے مکہ میں ہوتے ہوئے روک دیا اس کے بعد کہ تمہیں

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا ۞

ان برقابودے دیا تھااور اللہ تمہارے کاموں کور مکھنے والا ہے۔

# الله تعالى في مومنول اور كافرول كوايك دوسرے برحملك في عدم بازر كھا

اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عذہ ہے یوں روایت ہے کہ اہل مکہ یس ہے آسی ۱۸ دی جہل علیم ہے اتر کرآ گئے یہ لوگ ہتھیار پہنے ہوئے تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ غفلت کا موقع پاکر رسول اللہ اللہ اور آپ کے صحابہ پر مملہ کردیں آپ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا وہ لوگ قابو ہیں آگئے تو اپنی جانوں کو سپر دکر دیا آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالی شاخہ نے آیت نہ کورہ بالا نازل فرمائی (صحیح مسلم ۱۱۱ ج۲) مفسر این کیر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی شاخہ نے اپنی وی بندوں پراحسان جایا ہے کہ اس نے مشرکین کے ہاتھوں سے جہیں محفوظ رکھا اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی اور مونین کے ہاتھوں کو بھی مشرکین تک نہ بی نیخ دیا۔

اس کے بعد آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیجئے اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں کہ کس کی کس طرح حفاظت فرمائے اور مخالف کے قضہ ہونے کے بعد اس کے ملہ ہے کس طرح بچائے اور قلوب کوجس طرح چاہے لیٹ دے رسول اللہ علیقے نے جن لوگوں سے زمی کا معاملہ فرمایا اور معاف کر دیاعمو ما وہ لوگ بعد میں مسلمان ہی ہوگئے۔

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَلُّ وَكَرْعَنِ السَّبِدِ الْعَرَامِ وَالْهَدْي مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغُ هِيكَ بدہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیااورتم کومجدحرام ہے روکا اور قربانی کے جانورکوروک دیا جور کا ہوارہ گیااس کے موقع میں پہنینے ہے روکا' وكؤلايجاك مُؤْمِنُون ونِسَاءُ مُؤْمِنْتُ لَمُرْتَعُلَبُوْهُمُ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمُ اوراگر بہت ہے سلمان مرداور بہت کی سلمان عورتیں نہ وتیں جن کی تم کوفرر نہی لینی ان کے اس جانے کا احمال نہ ہوتاجس پران کی وجہ ہے تم کو بیفری میں مُعَرَّةٌ لِعَكْرِعِلْمَ لِيُنْ خِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ لُؤِتَرُبِّ لُوْالْعَنَّ بُنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ ضرر بهج جاتا توسب قصه طے کردیا جاتا' تا کہاللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کوچاہے داخل کرے۔ بیمسلمان مرددعورت جدا ہوجاتے تو ہم ان کو عَدَابًا الْنِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ مُ الْجَيَّةَ جَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْزُلَ اللَّهُ دردناک عذاب دیتے جواال مکدیں سے کا فرتھے۔ جب کدان کا فروں نے اپنے دلوں میں عارکوجگددی اور عاربھی جاہلیت کی تھی سواللہ تعالیٰ سَكِيْنَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمْهُ مُرَكِلِمَةَ التَّقُوٰي وَكَانُوْآ اَحَقَّ بِهَا وَآهُلُهَا \* نے اپنے رسول کوا در مومنین کواپی طرف سے محل عطافر مایا اور اللہ تعالی نے ان کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھااور وہ اس کے زیادہ محق ہیں وكان الله بِكُلِ شَيْءِ عَلِيْمًا هُ

اوراس کے اہل ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔

كافرول نے مسلمانوں كومسجد حرام میں داخل ہونے سے روكا ان برحمیت جاہلیہ سوار ہوگئ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پرسکینہ نازل فرمائي اورانهيس تقوي كي بات يرجماديا!

قسفسييد: ان آيات يس چنداموريان فرمائ اول مشركين كى ندمت فرمائي كدانهون في مسلمانون كومجد حرام تک چہنے سے روک دیااوروہ جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھان کوان کے موقع ذرج میں نہ جانے دیا (ان کی حرکتوں کا تقاضار تھا کہان سے جنگ کی جاتی اور انہیں سر ادے دی جاتی)

سراین کشریل کھا ہے کہ ہدی کے جانور جورسول التھا اینے ساتھ لے تھان کی تعداد سرتھی عمرہ کرے انہیں مکہ معظمہ میں ذبح کیا جانا تھا قریش آڑے آئے للزاحدیدیی میں حلق کرنا پڑااور مدی کے جانورو ہیں ذبح فرمادیئے دوسرے بیفر مایا کہ مکم عظمہ میں ایسے مومن مرداور مومن عورتیں موجود تھیں جن کاتمہیں علم نہ تھا ہوسکتا تھا کہتم بے علمی میں ا پنے قدموں سے انہیں روند ڈالتے اور اس کی وجہ ہے تم کوخرر پہنچ جا تا اللہ تعالیٰ شانہ نے ضعیف مونین اور مومنات کی وجہ سے صلح کی صورت پیدافر مادی اگر چیقریش مکه کی حرکت ایسی تھی کہان سے جنگ کی جاتی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں

كهلولا كاجواب محذوف ہے۔

وجواب لولا محذوف لدلالة الكلام عليه، والمعنى على ماسمعت اولالولا كراهة ان تهلكوا انا سامؤمنين بين ظهراني الكفار جاهلين بهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه لماكف ايديكم عنهم وحاصله انه تعالى ولولم يكف ايديكم عنهم لانجر الامرالي اهلاك مؤمنين بين ظهرا نيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهوعزوجل يكره ذلك. (لُولَا كاجواب محدوف ب-ال بناء يرمعني بيب كما كريي خدشه نه ہوتا کہان جانے میں تم کافروں کے درمیان مؤمن لوگوں کو آل کرو کے اور ان کی ہلاکت سے تہمیں تکلیف ہوگی تو ان سے تمہارے ہاتھ ندرو کے جاتے حاصل بیہ کراگراللہ تعالی ان ہے تبہارے ہاتھ ندرو کتا تو معاملہ کا نتیجہ بیہوتا کہ کافروں کے درمیان رہنے والے مؤمن ہلاک ہوتے اوراس سے مہیں تکلیف ہوتی اوراللہ تعالی بھی اس بات کونا پیند کرتے ہیں)

فَتُصِينُبُكُمُ مِنْهُ مُعَرَّةً لِعَدُّدِ عِلْهِم جوفر ما ياس مِس لفظ مَعَرَّةً وارد مواب اس كاتر جمه ضرراور مكروه اور مشقت اور كناه کیا گیا ہے بعض حضرات نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو مومن مرداورعور تیں اس کی زدیمی آجاتے تو اہل ایمان کورنج پہنچااورد کھ ہوتا اور کا فروں کو یوں کہنے کا موقع اللہ جاتا کہ دیکھوسلمانوں نے ایپ اہل دین ہی کوئل كرديا بعض حضرات نے بيمطلب بتايا ہے كمان كے آل كرنے سے گناہ ميں بتلا ہوجاتے اور بعض حضرات كا قول ہے كمديت واجب بوجاتی لیکن صاحب روح المعانی نے ابن عطیہ سے قال کیا ہے کہ بددونوں قول ضعیف ہیں طبری کا قول ہے کہ اس سے قل خطاكا كفاره مراد بصاحب روح المعانى في اس بركلام كيا باور بعض حضرات كاتعقب فقل كياب- (فراحد النعمد)

تيرے لِيُدْخِلُ اللهُ فِي رَحْمَتِهُ مَنْ يَشَالًا فرمايا لين الله شاند في الل ايمان كوجنگ كرف سے بياديا تا كدوه اس ك ذريعه جنگ كر بغير جسے جا ہى رحمت ميں داخل فر مادے يعنى اس نے الل ايمان كو جنگ سے بھى بچاليا اور انہيں اپنى رحت میں بھی داخل فرماد یا جوضعیف موس اورمومنات مکہ میں تصان کے پرامن رہنے کی بھی صورت نکل آئی اورمشر کین گی طرف ہے جوانہیں ضعیف سمجھ کرتکلیفیں دی جاتی تھیں ان ہے بھی چھٹکارہ حاصل ہو گیا اور پوری طرح عبادت کرنے کے مواقع بھی نکل آئے بعض حضرات نے فرمایا کرمَن يَشَاءُ عالل ايمان بھي مراد بين جنهيں الله كى رحمت شامل حال بوگئ

اورمشركين بهى مراد بي كيونكه انبيس سويخ اور بحضاوراسلام قبول كرن كاموقعدد دريا كيا (راجع روح المعانى ص١١٥ ٢١٠) چوتھ يەفر مايا لۇتىز بىلۇالعىد بىناالدىن كفى دامىنى خىدىد الالىدى اكروه مونىن اور مومنات كافرول سى علىحده مو

جاتے جو مکہ معظمہ میں موجود تھے اورضعف کی وجہ سے ججرت نہیں کرسکتے تھے تو ہم کا فروں کو دروناک عذاب دے دیتے لين كافرمقتول موت اورقيدي بنالئ جاتي

صاحب روح المعاني لكصة بين كهجومون مردوعورت مكمعظمه مين موجود تصجن كي وجه سالله تعالى في مونين كو

جنگ ہے محفوظ رکھانیوافراد تھے جن میں سات مرداور دعور تیں تھیں۔

پھر فر مایا اِذْ جَعَلَ الّذِیْنَ كَفُرُوْا (الآیة) كه ان لوگول نے تهمیں ایسے وقت میں روكا جبكه اپنے دلول میں انہول نے حیت کوجگہ دے دی پیر جاہلیت کی حمیت تھی جس کسی چیز کوانسان اپنے لئے عار اور عیب سمجھے پھراس کی بنیاد پراپنی جان کو بچانے کے لئے کوئی حرکت یا کوئی بات کرے۔اسے حمیت کہا جاتا ہے جب رسول اللہ واللہ اللہ اللہ ماہ میں اللہ عظم اجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے اور قریش مکہ کواس کا پتہ چل گیا تو ان پر جہالت سوار ہوگئ اور حمیت جا بلید کوسا سے رکھ کرانہوں نے طے کرلیا کہ آپ کوعمرہ کرنے نہیں دیں گے درنہ عرب میں بیمشہور ہوجائے گا کہ مجہ علیہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ انہوں کہ مدوالوں کی رضا مندی کے بغیر زبر دی مکہ مرمہ میں داخل ہوگئے اس طرح سے اہل عرب ہمیں طعنہ دیں گے ان لوگوں نے حمیت جا ہلیہ کی وجہ سے سلح نامہ میں بسم اللہ الرحمٰن الرحم نہ کھنے دیا اور محمد رسول اللہ جو لکھ دیا گیا تھا اس کی جگہ میں عبداللہ کھوانے کی ضدی۔

فَانَوْلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَبُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (سوالله نے اپ رسول پر اور مؤسین پر اطمینان نازل فرمادیا اور الله انہوں نے لڑائی لڑنے پر اور اس سال عمرہ کرنے پر ضدنہ کی۔ وَاکْزُمُهُ ہُوکِکِمَۃُ الْتَقُوٰی وَکَانُوْاَ اَحْقَ بِهَا وَاهْمُهَا اور بِلوگ کُلِمَةٌ الْتَقُوٰی وَکَانُوْاَ اَحْقَ بِهَا وَاهْمُهَا اور بِلوگ کُلِمَةٌ وَکُلُکُواْ اَحْقَ بِهَا وَاهْمُهَا اور بِلوگ کُلِمَةٌ الْتَقُوٰی وَکَانُوْاَ اَحْقَ بِهَا وَاللهِ عَلَیْهُا (اور الله برچیز کوجانے والا ہے کلمۃ القوٰی ہے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں امام تھ و کَانُ اللهُ بِعَلَیْ شَیْءِ عَلَیْها (اور الله برچیز کوجانے والا ہے کلمۃ القوٰی ہے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں امام تر فری کے بروایۃ ابی بن کعب رضی الله تعالی عزیر الله الله تعالی ہے کہا جا تا ہے کہ مُرک ہے کفرے اور گنا ہوں ہے بچا تا ہے مطلب بیہ ہے کہ ان وحوز اس کے ذریعہ الله کی اس کے ذریعہ الله کے اس کو اس کی تو فیق ہے کہا جا تا ہے کہ مرک ہے تو اس کی اس کے اس کو اس کے خوادرائی ہے اس کا مراس کی تو فیق ہے کہ الله تعالی نے بہلے مطلب بیہ ہے کہ الله تعالی ہے کہا بنا دیا تھا اس مزاج اور طبعیت کے مطابق وہ اس کی طرف آگے برجے مطلب بیہ ہے کہ الله تعالی ہے بیا وراس کے تعالی بنا تا ہوں مزاج اور طبعیت کے مطابق وہ اس کی طرف آگے برجے وکان الله پیکُلُ شُکیْءِ عَلَیْها (الله تعالی ہرچیز کوجانے والا ہے) وہ اپنی حکم طابق جے چاہتا ہے اہل بنا تا ہے اور کہا کہ ما این حضل ہے فضل سے خیراور شدہ ہوا ہے برد کے مطابق جے چاہتا ہے اہل بنا تا ہے والا ہے کہا کہ کہا ہے دور اس کے خیرا اللہ بیا تا ہی مراج والے ہی کہا ہے کہ کان کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہ کہ کے دور اس کے خیراور شدہ ہوا ہے ہی کر کھتا ہے۔ کے مطابق جے چاہتا ہے اہل بنا تا ہے اس کی کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہو کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہا کہ کے

لَقَنْ صَلَى اللهِ رَسُولُهُ الرِّعْ يَا يَا لَحْقَ اللهُ كَا الْمُسْجِى الْحَرَامِ إِنَ شَاءُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### الله تعالیٰ نے اپنے رسول کوسچاخواب دکھایا اس نے آپ علی کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا

اور یہ جوفر مایا فقیلہ کما گؤتھ کہ کو افغیل میں دُون ذاک فقی افغیل (سواللہ نے جان لیا جوتم نے نہیں جانا) اس کے
بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کے داخل ہونے میں جوتا خیری گئی اس میں جواللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جس کا
جہیں علم نہ تھا بعض حضرات نے بیفر مایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس سال عمرہ کرنے کی ضد کرتے
اور مشرکین مکہ سے قبل وقال کیا جاتا اور صلح نہ ہوتی تو دوڑ ھائی مہینے بعد جو خیبر فتح ہوااس کے لئے سفر کرنا مشکل ہوجاتا
اور اگر سفر میں چلے جاتے تو یہ خطرہ رہتا کہ اہل مکہ کہیں پیچھے سے تملہ نہ کردیں پس صلح کرنے میں اور دخول مکہ کی تا خیر میں
جوفا کدہ پہنچاس کا تمہیں علم نہیں تھا جھے کی میں دونون ذالک فقی افزید بیا (سو اللہ نے مکہ معظمہ کے داخل ہونے سے پہلے
عفریب ہی ایک فتح دے دی) یعنی خیبر کو فتح فر مادیا اور وہاں کے اموال فنیمت شرکا ء حدید پیکوئل گئے۔

اس کے بعدرسول اللہ علیہ کی بعثت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ تعالی نے بیدوعدہ پورا فرما دیا اس مضمون کی آیت سورة التوبہ میں بھی گزر چکی ہے وہال تفییر اور تشریح کہ ملے جائے۔

وَكُفَى بِاللّهِ وَمِينًا (اورمحرسول الله عَلَيْكَ كَ نبوت بِ الله تعالى كا گواه بونا كافى ہے) مشركين في ناميس جو هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كصف أنحراف كياتواس كى وجهت آپكى نبوت ورسالت كے بارے ميس كوئى فرق نبيس آتا۔

رَتْ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَال

## حضرات صحابه كرام رضى اللدعنه كي فضيلت اورمنقبت

قسفسید: اس سورت میں جگہ جگہ سے ابد کرام رضی اللہ تعالی سنجم کی تعریف بیان فر مائی ہے پھر یہاں سورت کے ختم پر
ان کی مزید توصیف و تعریف فر مائی ہے اولا ارشاد فر مایا کہ محمد علی اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ
کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اس مضمون کو سورہ مائدہ میں
اذکہ علی الدونون ان اور آپس میں ہیں بیان کیا ہے اہل ایمان کی بیشان ہے کہ کا فروں کے مقابلہ میں سخت رہیں اور
آپس میں ایک دوسرے پر دم کریں بیصفت مصرات صحابہ کرام رضی اللہ منہم اجمعین میں بہت زیادہ نمایاں تھی آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان و شمنان اسلام کے آگے بھی جاتے ہیں اوران سے ڈرتے ہیں ان سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں
اور مسلمانوں کے ساتھ تحقی کرتے ہیں ان پر رخم نہیں کرتے دنیاوی محبت نے اس پرآمادہ کررکھا ہے۔
اور مسلمانوں کے ساتھ تحقی کرتے ہیں ان پر رخم نہیں کرتے دنیاوی محبت نے اس پرآمادہ کررکھا ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دوسر کی صفت سے بیان فرمائی تک بھٹی گردگی اللہ بھٹی الے مخاطب تو انگواس حال میں دیکھے گا کہ بھی رکوع کے ہوئے ہیں بھی سجدہ کئے ہوئے اس میں کثرت سے نماز پڑھنااور نماز دن پر مداومت کرنا نوافل کا اہتمام کرنارا توں کونماز دن میں کھڑ اہوناسب داخل ہے۔ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ تیکون کھٹ لا قین اللہ و رضواناً بید حضرات اللہ کافضل اوراسکی رضامندی علاق کرتے ہیں) جواعمال اختیار کرتے ہیں ان کے ذریعہ کوئی دنیاوی مقصد سامنے ہیں ہے ان کے اعمال اللہ کافضل علاق کرنے اوراللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے ہیں۔

چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا بینے اُفہ فی وجود ہوئی ہن اُٹو الشہود اس کامطلب ہتاتے ہوئے صاحب معالم النزیل نے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں جن میں سے ایک بید بھی ہے جو ظاہری لفظوں سے بھے میں آرہا ہے کہ مٹی پر بجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر بچھٹی لگ جاتی ہے اور بعض حضرات سے بیقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے دوثن ہوں گے ان کے ذریعہ پر پچانے جائیں گے کہ بدلوگ نماز پڑھنے میں زیادہ مشغول رہتے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی عادت اور خصلت اور خشوع و تواضع مراد ہے جولوگ کرت سے نماز پڑھتے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی عادت اور خصلت اور خشوع و تواضع مراد ہے جولوگ کرت سے نماز پڑھتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی صفت خوش طبقی اور تواضع بھی ہے ان کے چہروں ہیں ان کی بہت بڑی صفت و شخص اور ضح ہوجاتی ہے۔

پھرفر مایا ذلک مَتَلَقَّهُ فی الگولیۃ (ان کی فیکورہ صفت توریت میں بھی بیان کی گئی ہے) پھرانجیل میں جوان کی صفت

بیان کی گئی اس کو بیان فر مایار شاد ہے و مَتَنَفَّهُ فی الْا بَوْیْنَ اللّٰ کُورُوءَ اَنْحُورَۃ اَنْحُوا اللّٰی النحوہ) کہ انجیل میں ان لوگوں کی مثال

بیہ کہ جسے کسان نے نرم زمین میں شخ ڈالواس زمین سے جسی کی سوئی نگل یعنی ہلکا بہت پتلا تنا ظاہر ہوا پھر بیا گئے بڑھا تواس

میں قوت آگئی پھراور آگے بڑھا تو موٹا ہوگیا ان حالتوں سے گزر کر اب وہ ٹھیک طریقے سے بی پنڈلی پراچھی طرح کھڑا ہوگیا

اب یہ ہرا بھرا بھی ہے اندر سے نکل کر پڑھ بھی چکا ہے اور اس کا تنا بی جڑپر کھڑا ہے کسان لوگ اسے دیکھ دیکھ کوش ہور ہے

بیں اس مثال میں بیٹا دیا کہ بھر رسول النعظیہ کے صحابہ اولا تھوڑ ہے ہوں گے پھر بڑھتے رہیں گے اور کمیڑ ہوجا کیں گا

اور مجموعی حیثیت سے وہ ایک بڑی قوت بن جا کیں گئی جنانچہ ایسانی ہوا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م اجمعین پہلے تھوڑ ہے

اور مجموعی حیثیت سے وہ ایک بڑی قوت بن جا کیں گئی مانہوں نے میں ایک لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہوگئی پھر انہوں نے

دین اسلام کوخوب پھیلایا قیصر و کسر کی کئت الٹ دیے ان کے مقابلہ میں کوئی جماعت جم نہیں سے تھی۔

دین اسلام کوخوب پھیلایا قیصر و کسر کی کئت الٹ دیے ان کے مقابلہ میں کوئی جماعت جم نہیں سے تھی۔

دین اسلام کوخوب پھیلایا قیصر و کسر کی گئت الٹ دیے ان کے مقابلہ میں کوئی جماعت جم نہیں سے تھی۔

لِيغِيْظَ بِهِمُ النَّفَارُ يَعِنَ الله تعالى ف صحاب كرام كوبرُ هايا قوت وطاقت سے نوازا تاكه ان ك ورايد كافرول كدنول كوجلاد كافرول كو يكورانبيل تقااور نداب كوارا ب كداسلام اور سلمان تعليس چوليس كين الله تعالى في اسلام كوبھى برُها ديا اور سلمانوں كوبھى قوت دے دى جيبا كه سورة القف ميں فرمايا يُرينُدُونَ اليُغِفُونُون نُورَ اللهِ يأَفُولُهِ بِهَا وَيُعْلَمُونَ وَلَوْكَ مِنَ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُرَامِعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(بیلوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکواہیے مونہوں سے بچھادیں اور اللہ اپنورکو پورا کرنے والا ہےا گرچہ کا فروں کو نا گوار ہواللہ وہ کی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے سب پر غالب فرماد ہے اگرچہ مشرکوں کو نا گوار ہو) بددوسری آیت هوالدی آرسک سورہ تو بداورسورة الفتح میں بھی ہے جس کا ترجمگر رچکا ہے۔

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمْنُوْا وَعَمِيلُوا الطَّيلِيْتِ مِنْهُمْ المَغْفِرَةَ وَآجُرُا عَظِينًا اللَّه تعالَى في وعده فرمايا ہے كہ جولوگ ايمان لائے اور نيك عمل كان كى مغفرت ہوگى اور انہيں اج عظيم ديا جائے گا) يہ بات بطور قاعدہ كليه بيان فرمائى ہے لفظوں كاعموم حضرات صحاب كو بھى شامل ہے اور ان كے بعد آنے والے اعمال صالحہ والے مؤنين كو بھى -

قائده سورة الفتح مين حضرات صحابه رضى الله عنهم كى كى جكه تعريف فرما كى به اول فرما يا المؤلف أنزل السكينة في في المؤلف المؤلف المؤلف به اول فرما يا المؤلف أنزل السكينة في في المؤلف المؤلف المؤلف به المؤلف المؤلف

يُعرفر ما يا مُحَدُّدُ رَسُولُ اللهِ وَالدَّيْنَ مَعَانَ آشِكَ آدَعَلَى الكُفَّارِ رُحَاءً بَيْنَهُ فَ (اللية) كِعرفر ما يا لِيَغَيْظُ بِهِ هُ النَّكُفَّارُ كَبُر مَا يا فَكَنَّدُ وَمُ وَمَا يَا لَيْفَيْظُ بِهِ هُ النَّفُونُ وَنَ النَّهُ عَلَيْهُ الرَّسُورَةُ وَبِهِ مِن فرما يا وَالشَّهُ فَوْنَ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُورِيْنَ وَالنَّانِ اللَّهُ وَالْمُواللَّهُ الْمُؤْمُنُ مِلْ مَا يَا لِمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قرآن مجیدی ان تصریحات کودی لیواور روافض کی دشمنی کودی کیولوجود و تین اصحابہ کے علاوہ باتی سب کو کا فر کہتے ہیں اس فرقہ کی بنیادہ ی بعض صحابہ پر ہے جولوگ حضرات صحابہ کو کا فر کہتے ہیں وہ قرآنی تصریحات کے محکر ہونے کی وجہ سے خود کا فر ہیں قرآن کے جیٹلانے کی وجہ سے جو محمد رسول کا فر ہیں قرآن کی وہ بیں ہے جو محمد رسول کا فر ہیں قرآن ہی وہ نہیں ہے جو محمد رسول علی ہوئے گئے یہ قرآن ہی وہ نہیں ہے جو محمد رسول علی ہوئے گئے پر نازل ہوا تھا وہ قرآن امام مہدی کے پاس ہے یہ کہنا خود کفر ہے اور قرآن نے بھی ان لوگوں کو کا فریتا دیا جن کے علی میں صحابہ کی طرف سے بغض ہوگا دل میں صحابہ کی طرف سے بغض ہوگا نے حضرات صحابہ کی شان میں کچھ کہد دیا اس پر ارشاد فر مایا کہ جس کسی کے دل میں کسی بھی صحابی کی طرف سے بغض ہوگا تیت کر یمد کا عمر ماس کوشامل ہوگا (یعنی وہ آیت کا مصداق ہوگا (یعنی اس پر کفر عائد ہوگا) (تفیر قرطبی)

انوار البيان طد٨

سورة توبه من جومها جرين اورانصاران كي مبعين (الل السنعد والجماعة) يرضا مندى كا اعلان فرمايا ب اس مين تو كہيں بھى معمم نہيں ہے يادر ہے كه حضرت الويكر اور حضرت عربيهي سابقين اولين من سے تقاللد تعالى ان سے راضى ہے اورشیعداللدتعالی سے راضی نہیں جو حفرات انصار اور مہاجرین سے راضی ہے جو محص قصداً قرآن کو جھلائے ایمان سے مند موڑے اس سے کیا بات کی جاسکتی ہے شیعوں کاعقیدہ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عرضموس نبیس تھے شیعوں کوخودا ہے ایمان کی قرنبیں ہے کہ بغض صحابہ انہیں کچھ سوچے نہیں دیتا عامة اسلمین سے ہمارا خطاب ہان آیات میں غور کریں تا كشيعول كے تفريس كوئي فخص شك ندكر \_\_

حصرت عبدالله بن معقل رضى الله عند سروايت بكرسول الله علية في في ارشادفر مايا كرمير عايا كي بارك میں اللہ سے ڈرو (دوبار فرمایا) میرے بعدتم انہیں نشانہیں بنالینا' سوجس نے ان سے عبت کی تو میری عبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا 'اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ وہ اسے بکڑ لےگا (رواہ التر فدى كمافى المشكل قام ٥٥١)

حضرت ابن عمررض الله عنهم سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا جبتم ان لوگوں کود مجھوجومیرے صحابہ کو برا كمدرس بين و كمددوكرتم يرالله كالعنت م تمهار يشركى وجد \_ (ايضاً)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول الله عظی نے ارشادفر مایا کدمیر ے صحابہ کو براند کھو کیونکہ (ان کا مرتبدا تنابزا ہے کہ) تم میں سے کوئی فخص اگر اُحد (پہاڑ) کی برابرسونا خرج کر دے تو پر ( ثواب کے اعتبارے)ان میں ہے کی کے ایک مدیانصف مدکو بھی نہیں پنچے گا۔ (کذافی المقلوة ۵۵۳ والفاری وسلم)

اس ز مانہ میں غلمایے کا ایک برتن ہوتا تھا اسے مُد کہتے تھے۔ ( نظ اوز ان سے ایک مُد کاوز ن سات سوگرام کے لگ بھگ بنا ہے،۱۱)

الله تعالى شانه روافض كي شرع مسلمانو ل ومحفوظ ركھ

وهو الهادي الى سبيل الرشاد، هذا آخر تفسيرسورة الفتح، الحمد لله الذي فتح علينا اسرار القرآن وجعلنا ممن يدخل الجنان والصلوة والسلام على خيررسله محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما طلع النيران و تعاقب الملوان.

هِيُ إِنْ عَيْرُمُ إِنَّ وَفِي الْأَوْمِ وَالْمِ سورهٔ حجرات مدینه منوره میں نازل ہوئی' اس میں دورکوع اورا ٹھارہ آیات ہیں ج الله الرَّحْمِن الرَّحِ ﴿ شروع الله كے نام ہے جو پڑامہر بان نہایت رحم والا ہے ﴾ يَآتِهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْاتْقَتِ مُوْابَيْنَ يَدِي اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُو اللَّهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ® ے ایمان والوتم الله اوررسول سے پہلے سبقت مت کرؤ اوراللہ سے ڈرؤ بے شک اللہ سننے والا جائے والا ہے يَايَّهُ النَّنِينَ امْنُوْ الاَتْرْفَعُوْ آصُواتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهُرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ نبی سمجی طرح او فجی آواز سے بات کرو جیسے تم بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَعْبِطُ أَعْبِالْكُمْ وَأَنْتُمْ لِالتَّهُ عُرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَعْضُونَ أَصُواتَهُمْ بعض بعض سے او چی آواز سے بات کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تنہارے اعمال حط ہو جائیں اور تنہیں خربھی نہ ہو بے شک جولوگ عِنْكُ رَسُوْلِ اللهِ أُولَلِكَ الَّذِيْنَ امْتَعَنَ اللَّهُ قُلُوبِهُ مُ لِلتَّقُولِي لَهُمْ مِّغُفِيةٌ وَآجُرُ عَظِيْمُ الله كرسول كے پاس اپني آوازوں كويت كرتے ہيں ميده الوگ ہيں جن كداول كوالله في تقوي كے لئے خالص كرديا جان كے لئے مغفرت جاور برا اجر ب اِنَّ الَّذِنْنَ يُنَادُوْنِكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُبُرَاتِ ٱكْتُرُهُ مُرَلَا يَعْقِلُوْنَ ®وَلَوْ اَنَهُ مُرصَبَرُ وَاحَتَّى بے شک جولوگ جروں کے باہرے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے اگر وہ صبر کرتے یہاں تک ک تُغْرِجُ إِلَيْهِمْ لِكَانَ خَيْرًاللَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُوزٌ رَحِيْمٌ ﴿

رسول الله عليه في كاعظمت اور خدمت عالى ميں حاضري كے احكام وآ داب كى تلقين!

آب ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لئے بہتر تھا اور اللہ بخشے والا ہے مہر بان ہے۔

تفسیسی: رسول الله علیه کازواج مطبرات جن گرول میں رہی تھیں انہیں جرات سے تعبیر فر مایا ہے کیونکہ یہ گرچھوٹے چھوٹے تھے اور پختہ عمارتیں بھی نتھیں مجوروں کی ٹہنیوں سے بنادی گئ تھیں چونکہ اس سورت کے پہلے رکوع میں ان جروں کا ذکر ہے اس لئے بیسورت سور ہ المجرات کے نام سے موسوم ہوئی۔ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو اللہ تعالی شانۂ نے تو قیراوراحترام کی تلقین فرمائی اوراس سلسلے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو اللہ تعالی شانۂ نے تو قیراوراحترام کی تلقین فرمائی اوراس سلسلے

میں چندآ داب ارشادفر مائے ہیں۔

اول تویفر مایا کہ اے ایمان والوتم اللہ اور رسول سے سبقت مت کرویہ لائفتن مو ایکن یک ی الله وکا سول کا ترجمہ ہان الفاظ میں بوی جامعیت ہے حضرات مفسرین کرام نے اس کے متعدد معنی لکھے ہیں حضرت مجاہد نے فرمایا کہتم پہلے سے کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہدو واللہ تعالی کے فیصلہ کا انظار کرووہ اپنے رسول کی زبانی جو فیصلہ فرماد ہے اس کے مطابق عمل کروحضرت سفیان توری نے بھی تقریباً بہی مطلب بتایا ہے حضرت قادہ نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہو باتا اور فلاں مسئلہ میں کوئی قانون نازل ہو جاتا تو اچھاتھا نازل ہو بی جو بیس کہ اس بارے میں پھے تھم نازل ہو جاتا اور فلاں مسئلہ میں کوئی قانون نازل ہو جاتا تو اچھاتھا اللہ تعالیٰ کوان کی بات بیند نہ آئی اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو (معالم التو بل صوب ہے ہی فرمایا کہ اللہ سے والا ہے۔ ساتھ بی کو اللہ سنے اور جانے والا ہے۔ ساتھ بی کو اللہ کا دو جانے والا ہے۔

حضرت امام بخاری نے عبداللہ بن الی ملیکہ سے بواسط عبداللہ بن الزیر نقل کیا ہے کہ بی تمیم کا ایک قافلہ رسول اللہ علیہ کے دور سے معرف کی ایک قافلہ رسول اللہ علیہ کے خوال کیا ہے کہ بی تحضرت علیہ نے کہ نہیں علیہ کے خوال کی خدمت میں آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ کی شخص کو ہمارا امیر بنا و بحث کا مشورہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے اقرع بن فرمایا تھا کہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے اقرع بن حابس کے امیر بنانے کی دائے بیش کی۔ حابس کے امیر بنانے کی دائے بیش کی۔

حضرت الوبكروضى الله عند في حضرت عمر صنى الله عند بهاتمها رااس كے علاوہ كچھ مقصد نہيں ہے كہ ميرى مخالفت كرو حضرت عمر صنى الله عند في حالب و جھڑا ہونے كرو حضرت عمر رضى الله عند في حواب ديا كہ ميں نے آپ كى مخالفت كے طور پراپنى رائے نہيں پیش كى اس پر جھڑا ہونے كي جس سے دونوں كى آوازىں بلند ہوگئى البذا آیت كريمہ يَا أَيْفُ اللّذِيْنَ الْمُنْوَالاً تُقَدِّمُوا (آخرتك) نازل ہوگئى۔

معالم النزيل ميں ہے كہ اس موقعہ پرشروع سورت ہے كے كر اجرعظيم تك آيات نازل ہوگئيں جن ميں الله اور رسول عظيمة كتا الذكر في ہوئيں جن ميں الله اور رسول عظیمة كتا ہے ہوئے كا ور آپ كی خدمت ميں رہتے ہوئے آواز بي بلند كرنے كی ممانعت فرمادى اور يہ مجم بھی فرماديا كو اور اس طرح او في آواز ہے بات نہ كروجيے آپ ميں ايك دوسر ہے ہے بات كرتے ہوئاتھ ہى يہ بھی فرماديا أن تحديط الحكالكؤ و ان تاثيد فورون (ايمان ہوكہ رسول اللہ عليہ كي آواز پر تمہارى آواز بلند ہو جائے اور اس كی وجہ ہے تمہارے اعمال حيط ہوجا كيں يعنى تمہارى نيميان ختم كردى جائيں اور تمہيں اس كا پند بھی نہ ہوئے جارى ميں ہے كہ آيات فدورہ نازل ہونے كے بعد حضر ہوئے وات اللہ عظم كہ يو چھنا پڑتا تھا كہ كيا كہد ہے ہیں۔ (صح بحارى مى اللہ عند آپ كی خدمت میں صاضر ہوتے تو اتنا آ ہت ہولے تھے كہ يو چھنا پڑتا تھا كہ كيا كہد ہے ہیں۔ (صح بحارى مى اللہ عند آپ كی خدمت میں صاضر ہوتے تو اتنا آ ہت ہولے تھے كہ يو چھنا پڑتا تھا كہ كيا كہد ہے ہیں۔ (صح بحارى مى اللہ عند آپ ك

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نظرت بن قیس صحابی رضی الله عند کوا پی مجلس سے غیر حاضر پایا تو آپ کواس کا احساس ہوا' ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول الله عیں اس کا پیۃ چلا تا ہوں وہ حضرت ثابت کے پاس آئے اور انہیں اس حال میں ویکھا کہ اپنے گھر میں سر جھکاتے ہوئے بیٹھے ہیں' دریافت کیا کہ آپ کو کیا ہوا؟ جواب دیا کہ میری آ واز بلند ہے رسول الله علی کی آ واز پر اپنی آ واز بلند کر چکا ہوں (جواپی عادت کے طور پر تھی ) لہذا میں اہل نار میں سے ہوں ،

نے فر مایا کہ جاؤ آئیں جا کر بتا دو کہ وہ اہل نار میں سے نہیں ہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہیں۔ (صبح بخاری ص ۱۵،۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد

(بِشُك جولوگ اللہ كے رسول كے پاس اپنى آوازوں كو پست كرتے ہيں ان كے دلوں كو اللہ تعالى نے تقوىٰ كے لئے خاص كرديا ہے ان كے لئے مغفرت ہے اوراج عظیم ہے۔

افتین لفظ اِمْسَدان سے ماضی کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ '' جانچ کرنا'' کیا گیا ہے۔ صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں اِمُسَدَّ وَمَا اَنْتُونَ لَا اَلَٰهُ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

فائدہ:حضرات علاء کرام نے فر مایا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی قبرشریف کے سامنے بھی آواز بلند کرنا مکروہ ہے جیسا کہ آپ کی زندگی میں ایسا کرنا مکروہ تھا کیونکہ آپ کا احتر ام اب بھی واجب ہے اور آپ کو برزخی حیات حاصل ہے۔

يَايُهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوْ آاِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ آَنُ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا

اے ایمان والواگر تمبارے پاس کوئی فاس کوئی خبر لے کرآئے تو اچھی طرح تحقیق کرلوابیا ند ہو کہتم نادانی کی وجہ سے کمی قوم کو ضرر

عَلَىمَافَعَلْتُمُنِدِمِيْنَ

پہنچادو پھرانے کئے برنادم ہونا پڑے۔

# کوئی فاسق خبرد ہے تو اچھی طرح شخفیق کرلو ایسانہ ہو کہ نا دانی کی وجہ سے کسی قوم کوضرر پہنچادو

قفسید: معالم التر بل ۱۲ ج میں کھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن الی معیط کے بار نے میں نازل ہوئی واقعہ
یوں پیش آیا کہ رسول اللہ علیہ نے ان کو قبیلہ بن المصطلق کی زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا جب ان لوگوں کو پہ چلا کہ
رسول اللہ علیہ کی طرف سے ایک شخص ہمار ہے قبیلہ کی زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا جب ان لوگوں نے آبادی سے
باہر آکر اکر ام کے طور پر ان کا استقبال کیا چونکہ زمانہ جاہلیت میں ولید ابن عقب اور قبیلہ ندکورہ کے درمیان عدادت تھی اس
لئے شیطان کوان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے کا موقع مل گیا کہ لوگ تمہیں قبل کرنے کے لئے آرہے ہیں انہوں نے شیطانی
وسوسہ کو حقیقت پر محمول کرلیا اور راستہ ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آکر عرض کر دیا کہ ان لوگوں
نے زکو ہ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے تی کر کے لئے آمادہ ہوگئے۔

یمن کررسول اللہ علی کے بہت نا گواری ہوئی آپ نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ فر ہالیا جب آپ کے ارادہ کا ان کوگوں کو علم ہوا تو خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کا قاصد پہنچا ہے ہم بطور استقبال اکرام کے لئے باہر لکلے سے ہماراارادہ تھا کہ جواللہ تعالی کا تھم ہے اس کے موافق زکو ہے اموال آپ کے قاصد کے سیر دکردیں کیکن آپ کے قاصد نے واپس ہونا مناسب جانا ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ نے ناراض ہوکرکوئی خطاکھ کر انہیں واپس بلالیا ہو ہم اللہ کے فصد اور اس کے رسول گے خصہ سے پناہ ما گئتے ہیں آپ نے ان لوگوں کی بات کا مجروسہ ذکیا ورحضرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ کو خفیہ طریقہ پر ہی جو دیا اور فر مایا کہ جاوا اگر وہ لوگ ایمان پر باقی ہیں تو ان کے اموال کی اور حضرت خالدین ولیدرضی اللہ عندان کے پاس پنچ تو آئیں فرما نبردار پایا لہذا ان سے اموال زکو ہوصول کر لئے اور واپس آکر رسول اللہ ولیدرضی اللہ عندان کے پاس پنچ تو آئیں فرما نبردار پایا لہذا ان سے اموال زکو ہوصول کر لئے اور واپس آکر رسول اللہ علیان والوں کو یہ بنادیا کہ ہم کھروسہ کرنے کی بیس ہوتی اگر کوئی فات آدی تہارے پاس کوئی خرال ہوئی جس میں کوئی اقدام نہ کریں بلکہ پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کرلیں اور چھان بین کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھا کیں ایسانہ ہو کہ صرف خبرس کرتھت کے بغیر کی قوم پر جملہ کر بیٹھیں او پھر بعد میں ان کے بیٹھور ہونے کا پید چلتو تدامت اٹھائی پڑے مرف خبرس کرتھتی کے بغیر کوئی قدم اٹھا کیں ایسانہ ہو کہ حرف القدام کرنے کا بغیر کری قوم پر جملہ کر بیٹھیں او پھر بعد میں ان کے بیٹھور ہونے کا پید چلتو تدامت اٹھائی پڑے۔

واعْلَمُوْ آنَ فِيْكُمُ رَسُولُ اللّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فَى كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَكِنَ اللّهَ حَبّب النّيكُوُ اورَ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

الرفي دُون فَضَلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيْمُ خَكِيْمُ

بدايت والع بين الله كي طرف من فضل اورنعت كي وجدي اور الله جان والاحكمت والاسب

الله تعالى نے اپنے فضل دانعام سے تمہار ہے دلوں میں ایمان کومزین فرمادیا اور کفروفسوق اور عصیان کومکروہ بنادیا

قضعیو: ان آیات میں اللہ جل شانئ امت مسلم کو اپنا آیک بہت بڑا انعام یا دولا یا اور فر مایا کردیکھوتمہارے اندراللہ کارسول موجود ہاللہ تعالی نفض فر مایا کہ تمہارے اندراللہ کارسول موجود ہاللہ تعالی نفشیہ فر مایا کہ تمہارے اندراللہ علی اللہ علی مصلحت ہوتی ہا دراللہ تعالی کی طرف سے آپ کی مدد بھی ہوتی ہے بعض مواقع میں تم مشورہ بھی دیتے ہوتمہارے بہت سے مشورے نتائج کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے لہذارسول اللہ علی ان کے مطابق عمل نہیں کرتے تم اس سے دلگیرنہ ہوا گردہ تمام امور میں تمہاری دائے پر چلیں تو بہت ی با تیں ایکی ہوں گی ان کے بارے میں تمہاری دائے تو کہ ان کی جائے گا۔

تیسری بات بیفر مائی (جوبطور امتنان ہے) کہ اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اسے تمہارا محبوب بنادیا اور اسے تمہار ہے دلوں میں مزین فر مادیا تمہارے دل نور ایمان سے منور ہیں اور اس جگرگا ہث کا اثر بیہ ہوتا ہے کہ سچا مومن بندہ کسی قیمت پر بھی ایمان کی نعمت سے محروم ہوجانے پر داخی نہیں ہوتا مزید انعام کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کو اور فنوق اور تا فر مانی کو کروہ بنادیا تمہیں کفرسے بھی نفرت ہے اور گرنا ہوں سے بھی۔

ارشاد فرمایار سول الله علی نے تین چزیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مضاس کو پالے گا۔

ا جس كنزديك الله اوراس كارسول الله عليه بريزي بره كرمجوب مول

۲۔ دوسراوہ مخص جو کسی بندہ سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے۔

۳- جب الله تعالى نے كفرسے بچاديا تو اب وہ كفرين واپس جانے كوا تنا بى برا جانتا ہے جتنا آگ يس ڈالے جانے كوكروہ جانتا ہے۔

جن لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور مزین ہو گیا اور نافر مانی سے نفرت ہوگئ ان کے بارے میں فرمایا اولیا کے مختلا میں ایمان محبوب اور مزین ہو گیا اور نافر مانی سے نفرت ہوگئ ان کے بارے میں فرمایا اولیا کہ مختلا میں کہ مختلا میں مختلا میں اللہ کو نفس کے طور پر بین اللہ کے ذمہ کسی کا کوئی واجب نہیں ہے وہ جسے جو بھی نعت عطا فرمائے وہ اس کا فضل ہی فضل ہے اور انعام ہی انعام ہے آخر میں فرمایا و اللہ علیہ علیہ میں ہے اسے سب کا ظاہر باطن معلوم ہے اور علیم بھی ہے وہ اپنی عکمت کے مطابق انعام سے نواز تا ہے۔

وَإِنْ طَآلِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَعَتْ إِحْلَ هُمَاعَلَ

اورا گرایمان دانوں کی دوجماعتیں آپس میں قبال کرنے لگیں آوان کے درمیان کے کرادؤ پھراگران میں سے ایک گردہ دوسرے گردہ پر نیادتی کر بے واس سے

الْأُخْرَى فَقَاتِلُواللَّيْ تَبُغِيْ حَتَّى تَفِي ءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعُدْلِ

جنگ كروجوزيادتى كرد باب- يهال تك كدوه الله كي عمل طرف لوث أيئ سواگرده رجوع كرليقوان دونوں كے درميان انصاف كرساتھ مسلح كرادو

وَاقْيِطُوْا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهُمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الْحُوةُ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ احْوَيْكُمْ

اورانصاف كرؤب شك الندانصاف كرف والول كويبند كرتاب إيمان والحاتيس مين بحاتى بحائى بحائى بي سواي ووبعا ئيول كورميان سلح كرادؤ

وَالْقُوااللهُ لَعَكَّكُمُ تُرْحَمُونَ ٥

اوراللہ ہے ڈروتا کہتم پررخم کیا جائے۔

مومنین کی دو جماعتوں میں قال ہوتوانصاف کے ساتھ سلح کرادو سب مومن آپیں میں بھائی بیں

آیت کریمہ میں سلمانوں کی دو جاعوں بیں صلح کرادیے کا اورا گرصلے ہوجانے کے بعد دونوں جماعوں بیں سے کوئی جماعت زیادتی کر ہے اور اللہ کے دیں کر مطابق جینے کا فیصلہ کر لے والوں کو بتاد ہے اور بقین دلادے کرابی بیل لڑنائیس ہے۔
دے اورا اللہ کے دین کے مطابق جینے کا فیصلہ کر لے اور مسلم کرانے والوں کو بتاد ہے اور بقین دلادے کرابی میں لڑنائیس ہے۔
بخاوت کو دیانے کے لئے جو جنگ لڑی جائے اس میں جوفریق زیادتی پوائر آیا تقاوہ اپنے ارادہ سے باز آگیا تو بیش کر افرون فی کو دیکھیں اور عدل وافساف کر سے والوں کو در دیا میں خور ہوئی کرانے والوں کو خد دیا کہ اللہ تعالی انساف کرنے والے کو پیند فرما تا ہے محض دونوں فریقوں کے درمیان مسلم کرادی افساف بہت بوی چڑے اللہ تعالی انساف کرنے والے کو پیند فرما تا ہے محض جنگ رکواد بنا کائی نہیں ہے آپس میں مسلم بھی کرا دی جائے اور بیجو بات مابالز اع ہاں کوختم کرا دیا جائے ور ند آئندہ مسلم کرا دیا واجائے ور ند آئندہ مسلمین پرواجب ہے کہ ان کے درمیان مسلمین ہی کہ کرا دے اور دونوں فریق کو کتاب وسنت کے ادکام تجو بات مابالز ان ہے جائے اور کوئی جماعت امام اور امیر کی خالفت کی ایک وجوہ چڑی کرے جن سے امام کا ظالم ہونا بھتی طور پر جابت ہوتا ہے تو عامت اسلمین ہی سے جماعت امام اور امیر کی خالفت کی ایک وجوہ چڑی کرے جن سے امام کا ظالم ہونا بھتی طور پر جابت ہوتا ہے تو عامت اسلمین کا ظالم ہونا خابت ہوتا ہوا ور دیا باغی جماعت سے جائے اگر باغی فرقد ایک وجوہ نہ بتا کہ باغی لوگ کرنے نے بھی باز تہ جائے اگر باغی فرقد ایک وجوہ نہ بتا کہ بی جاعت سے جائے کر بی تا کہ امام اسلمین کا خالم اسلمین کی باغی لوگ کرنے نے بی برتی رہنی رہ ہو اسلمین کا خالم اسلمین اور عامت السلمین اس جاعت بھی جائے ہی جاعت سے خال کریں تا کہ امام السلمین کے باغی لوگ جوں نہ بتا تا ہے جسل کے باغی ہوں۔

آخر میں فرمایا اِنگراالدُوُومُونُ اِنْحُوالُّ کرسارے موس آپس میں ایمانی رشته کی وجہ ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں (اول تو انہیں خود ہی بھائی بھائی بھونی ہونے کالحاظ رکھنالازم ہے آپس میں لڑائی نہ کریں میل مجبت کے ساتھ رہیں کی کی طرف سے کوئی خطا ہو جائے حقوق کی ادائیگی میں بھول چوک ہوجائے تو درگز رکرتے رہیں لفظ اِنْو اُ میں اس بات کو واضح فرما دیا) اوراگر دو جماعتوں میں کوئی بگاڑ ہوجائے اور کوئی فریق درگز رکرنے کو تیار نہ ہوجس سے جنگ وجدال کی نوبت آسکتی ہے قو دوسرے مسلمان اس وقت کے اہم تقاضے کو پورا کریں یعنی دونوں فریق کے درمیان باہمی صلح کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ان دونوں کی اصلاح اوران کے درمیان صلح کرانے کی ہرمکن کوشش کریں اس کے لئے تدبیریں سوچیں اور آپس میں جوڑ بٹھا دیں اور آپس میں تعلقات استوار کرادیں ان ساری کوششوں میں اور زندگی کے ہرموڑ میں اللہ سے ڈرتے رہیں اگرخوف خدا ہوگا تو حدود شرعیہ کی رعایت کرسکیں گے اصلاح کی کوششیں اور اللہ تعالی کا خوف اللہ تعالی کی رحمت کولانے والی چیزیں ہیں ای لئے آخر میں لَعَلَّمُ مُن حَمُونَ فرمایا

اَیُنَهُا الّٰذِینَ امْنُوالا یستُخُرُ قَوْمُرِضْ قَوْمِ عَلَی اَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمُ و لانسکاؤیمِن اور نه این دانو نه تو مرذ مردول کی بنی افرائین ہو سکت ہے کہ ده ان ہے بہتر ہون اور نه نسکاء علمی اَنْ یُکُن خَیْراً مِنْهُ فُولَ مِنْ اَوْائین ہو سکت ہے کہ ده ان ہے بہتر ہون اور نہ نِسکاء علمی اَنْ یُکُن خَیْراً مِنْهُ فَیْ وَلا تَکُونُوا اَنْفُسکُمُ وَلا تَکْابُرُوا بِالْالْقَابِ بِمُسَى اَنْ یَکُن خَیْراً مِنْهُ فَیْ وَلا تَکُونُوا اَنْفُسکُمُ وَلا تَکْابُرُوا بِالْالْقَابِ بِمُسَى الْفَائِ بِهِ اَنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ فَیْ مِنْ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ ال

## تَوَابُ رَحِيْهُ ﴿ يَالِيُهُ النَّاسُ إِنَا خَلَقُنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَالِيلَ

توبةول كرنے والا معمر بان بسالے لوگوا برشك بم نے تهمیں ايك مرداورا يك كورت سے بيدا كيا ہماور تمہار مختلف خاندان اور قبيلے بناديت تاكرآ ليس ميں

#### لِتَعَارَفُوْا إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْكَ اللَّهِ ٱتَقْلَكُو إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيرٌ ﴿

شنا فت كرسكوب شك تم ش سب برا الاست والما الله كزويك وه ب جوبوتم ش سب براير بيز گار م بيشك الله جاسن والله ب اخبر ب

#### باہمی ال کرزندگی گزارنے کے چنداحکام

خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فرمایا کہ تواہیے بھائی سے جھکڑانہ کرواوراس سے مذاق نہ کر (جس سے اسے تکلیف پہنچ )اوراس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرجس کی تو خلاف ورزی کرے (مسکوۃ المصاح ۲۳۳) خوش طبعی کے طور پر جوآپس میں نداق کیا جائے جے عربی میں مزاح کہنے ہیں وہ وُرست ہے مگر جھوٹ بولنا اس میں بھی جائز نہیں ہے اورا گرمزاح سے کسی کو تکلیف ہوتی ہوتو وہ بھی جائز نہیں ہے رسول اللہ عظیفہ بھی مزاح فرمالیت

تھ آپ نے فرمایا میں اس موقع پر بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔ یا در ہے کہ بیضروری نہیں ہے کہ نداق بنانا زبان سے ہی ہو آ تکھ سے یا ہاتھ سے یا سرسے اشارہ کر کے کسی کا نداق بنانا اسے معلوم ہویانہ ہویہ سب حرام ہے سورۃ الہمزہ میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔

فقال الله تعالى وَيْلُّ لِكُلِّ هُمَرَ قِ لُمُرَةِ لُمُرَةِ

یادر ہے کہ وَلاَتَلُوْرُوْا عَیْرَ کُمُ نہیں فرمایا بلکہ وَلاَتَلُونُوْ آنَفُو کُوْرِ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں ایک ہی ہیں جب کسی کو پھے کہیں گے تو وہ الٹ کر جواب دے گا اس طرح سے اپناعمل اپنے ہی طرف لوٹ کر آجائے گا دوسرے کوعیب لگانے والاخودا پی بے آبروکی کا سبب بے گا۔

قیسسری نصیحت بیفرمائی و گاتگابر وایالاک آناب اور ندایک دوسرے و برے لقب سے یاد کرو) ایک دوسرے و برے لقب سے یاد کرو) ایک دوسرے و براقت دینے اور برے القاب سے یاد کرنے کی ممانعت فرمائی ہے مثلاً کسی مسلمان کو فاسق یا منافق یا کا فرکہنا یا اور کسی ایسے لفظ سے یاد کرنا جس سے برائی ظاہر ہوتی ہواس سے منع فرمایا 'کسی کو کٹا' یا گدھایا خزر کہنا کسی نومسلم کواس کے سابق دین کی طرف منسوب کرنا یعنی یہودی یا نصرانی کہنا ہے سب تنا بزبالا لقاب میں آتا ہے یہ بھی حرام ہے۔

رسول الله علی کے اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے یہودی دین پڑھیں ان کا اونٹ مریض ہوگیا تو آپ نے اپنی دوسری اہلیہ زینب بنت بخش سے فرمایا کہ اسے ایک اونٹ دے دو انہوں نے کہا کیا ہیں اس یہودی عورت کو دے دول ؟ رسول الله علی ہودی عورت کو دی دول ؟ رسول الله علی ہودی عورت کی اجب کی وجہ سے فصہ ہو گئے اور ذی النے اور محرم اور پچھیاہ صفر کا حصہ ایسا گزرا کہ آپ نے نہ زینب سے تعلقات نہیں رکھے (رواہ ابوداؤد ص ۲۷ جاری) منداحمہ ۳۳۷ ہیں ہیں ہے یہ واقعہ مفرج کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت ہیں تنابز بالقاب سے مرادیہ ہے کہ کی محض نے کوئی گناہ یا برا کمل کیا ہواور پھر اس سے تائب ہوگیا اس کے بعداس کو اس بر عمل کے عنوان سے پکارا جائے مشلا چوریا زانی یا شرا بی وغیرہ کہددیا جائے (معالم النزیل) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اسپنے مسلمان بھائی کوسی گناہ کی وجہ سے عیب دار کہددیا جائے (معالم النزیل) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اسپنے مسلمان بھائی کوسی گناہ کی وجہ سے عیب دار متابی تعیب دار متابی عیب رکھایا تو شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خوداس گناہ کونہ کرلے (مشکورة المصائح ۱۳۱۳)

پھرفر مایا یہ فس الاسٹ الفیوق بعثی الدینان (اورایمان کے بعد گناہ کا نام لگنابراہے) اس کا مطلب ہے ہم موس ہوا گرکی کا نداق بناؤ کے عیب لگاؤ گئی برے لقب سے یاد کرو کے توبیف کا کام ہوگا کہنے والے کہیں گے کہ دیکھو وہ آدمی فاسق ہے مسلمان ہو کرفس اور گنا ہگاری کا کام کرتا ہے اپنی ذات کو برائی سے موصوف اور معروف کرنا ہری بات ہے کوئی شخص موس ہواوراس کی شہرت گنا ہگاری کے ساتھ ہویہ بات اہل ایمان کو زیب نہیں ویتی جب اسلام کو اپنادین بنا

لیا تو اسلام ہی کے کاموں پر چلیں اور صالحین میں شار ہوں فاسقین کی فہرست میں کیوں شار ہوں' تفسیر قرطبی میں پر فسس کی ایک علی میں اور صالحین میں شاہ کی جب کی خص نے گناہ کرلیا پھر تو برکی تو اس کوفت کے نام سے یاد کرنا ہری بات بات ہے اور مثلاً نومسلم کو کافر بتانا سابق گناہ کی وجہ سے زانی یا سارق یا چور کہنا ہری بات ہے یعن جس کے تق میں بیبات کہدر ہے ہواس کو بڑے لقب سے کیوں یادکررہے ہو؟ اس کی آبرو کے خلاف لقب کیوں دے رہو ہو؟

چوتھی نصیحت پھر فرمایا و من آؤینٹ فاولیا که مُداخلائون (اورجو گنا ہوں سے تو بہ نہ کرے سوریاوگ ظلم کرنے والے ہیں)ان کاظلم ان کی جانوں پر ہے تمام گنا ہوں سے تو بہ کریں عموم حکم ان تینوں گمانوں سے تو بہ کرنے کو بھی شامل ہے جن کا آیت بالا میں ذکر گزرا۔

پانچویں نصیحت پھر فرمایا ین آیٹا الذین امنوا اختین المنوا اختین است الکلت (اے ایمان والو بہت سے گانوں سے بچو) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ان بعض الگلت ایشھ (بعض گمان گناہ ہوتے ہیں) بات یہ ہے کہ بدگمانی بہت سے گنا ہوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں وہ بات ہوتی ہی نہیں جے مض انگل اور گمان سے طے کر لیا جاتا ہے اور پھراپنے گمان کے مطابق ہمتیں لگاتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں بدگمانی کی بنیاد پر جو با تیں کہی جاتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اس سے آپس میں فتن فساد پیدا ہوتا ہے حالا فکہ گمان اپنا ایک ذاتی خیال ہوتا ہے خیال کا میچے ہوتا ضروری نہیں اس لئے سورة النجم میں فرمایا ہے اِن الظّن اکونی میں اُنے تی شکار گمان ہوتا ہے خیال کا میچ ہوتا ضروری نہیں اس سے اپنے میں فرمایا ہے اِن الظّن اکونی میں اُنے تی سار شادے اور کیا کہ اُن سے پر ہیز کریں ایک حدیث میں ارشاد ہے ایسا کی والظّن فَانَ الظّنَ اکْدَبُ الْحَدِیثِ (لیعن گمان سے بو کی کوئی گمان سے باتوں سے زیادہ جموقی بات ہے۔
گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جموقی بات ہے۔
گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جموقی بات ہے۔
گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جموقی بات ہے۔

یادر ہے کہ اگر کی مخف سے پچھ نقصان کہنچنے کا اندیشہ ہوتواس سے میل جول میں احتیاط کرنااوراس کے نثر سے بچنے کے لئے بیخیال کرنا کیمکن ہے کہ یہ جھے کوئی تکلیف پہنچادے بیاس گمان میں نہیں آتا جو گناہ ہے اپنی احتیاط کرلے غیبت نہ کرے اور گمان کو یقین کا درجہ بھی نہ دے۔

(آیت گریمه میں فرمایا کہ اے ایمان والو بہت ہے گنا ہوں ہے بچوا ورساتھ ہی بہمی فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ وہ بخش دے گا معاف فرمادے گا اور ساتھ ہی گناہوں ہے بھی پر ہیز کرتا رہے نیز مسلمانوں کے ساتھ خاص کر جومونین صالحین ہوں اچھا گمان رکھا جائے حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشا دفر مایا حسسن المظنّ مِن حُسن الْعِبَادَةِ (کردس ظن عبادت کی ایک صورت ہے۔

الظنّ مِن حُسن الْعِبَادَةِ (کردس ظن عبادت کی ایک صورت ہے۔

(مظلّ قالمان عم المحدد المحدد المورائ وی اللہ عباد اللہ عباد المحدد المح

البته مسلماً نوں کوبھی چاہئے کہ ایسے احوال اور ایسے مواقع سے بچیں جن کی وجہ سے دیکھنے والوں کواور ساتھ رہنے والوں کو بدگمانی ہوسکتی ہے اپنے اعمال واحوال چال ڈھال اور اقوال میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے لوگوں کی بدگمانی کاشکار ہوجائے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں برابن کررہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

چھٹی نصیحت یون فرمانی و کا تجسیسو اورتم تجس ندکرو) یعنی لوگوں کے عیوب کاسراغ ندلگاؤاوراس تلاش میں ندرہ و کہ فلا شخص میں کیا عیب ہے اور تنہائی میں کیا عمل کرتا ہے ہیجس کا مرض بھی بہت براہے بہت سے لوگ اس میں مبتلا رہے ہیں حالاتکاس کا وبال بہت بوا ہو دنیا اور آخرت میں اس کی سزائل جاتی ہوار جس کرنے والا ذلیل موکر رہ جاتا ہے بہت ی مرتبہ بھس میں بدگانی کواستعال کرنا پڑتا ہے جس کی ممانعت ابھی معلوم ہوئی مومن کا کام بیہ کداگراہے مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھے واسے چھپائے ندرید کس کے عیب کے پیچھے پڑے اور ٹو ہالگائے حضرت عقبہ بن عامر دہنی اللہ عندے روایت ہے کہرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا کہ جس نے کسی کی کوئی ایسی چیز دیکھ لی جس کے ظاہر ہونے کو اچھانہیں سمجھا جاتا تو پھراس کوچھیالیا تواس کا تنابرا اتواب ہے کہ جیسے کسی نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کوزندہ کردیا۔ (مفکوۃ المسائے ۲۳۳)

اور حظرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ منبر پرتشریف لے گئے اور بلند آواز سے بیار کر فرمایا کہ اے دہ لوگوجوز بانی طور پرمسلمان ہو گئے اور ان کے دلول میں ایمان نہیں پہنچامسلمانوں کو تکلیف نددواور انہیں عیب ندلگاؤان کے چھے ہوئے حالات کی تلاش میں ندلگو کیونکہ جو تحص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب کے ظاہر ہونے کے پیچھے پڑتا ہے الله تعالی شانداس کے چھے ہوئے عیب کا پیچھا کرتا ہے یہال تک کہاہے رسوا کرتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ (رواہ الرندی) یا در ہے کہ جس طرح ہے کسی کے عیب یا گناہ یا بدحالی کا پید چلایا جائے سیسبتجس میں داخل ہے چھپ کر باتیں

سننایاایے کوسوتا ہوا ظاہر کر کے کسی کی باتیں معلوم کر لینا پرسبجس ہے جومنوع ہے۔

ساتويى نصيحت يفرمانى وكايغنت بعضكم بعضا (كتم آيس من ايك دوسركى فيبت نكرومزيد فرمايا أيمُوبُ أحدُكُ وَأَنْ يَأْكُلُ كَعْمَ كَنِيهُ ومَنْ مَا أَكْرَ هُ تُنْوَهُ (كياتم من عولَى فَحض يد بندكرتا ب كداب مرع موت بھائی کا گوشت کھائے سواس کوتم نا گوار مجھتے ہو) یعنی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے جیسے تمہیں مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارانہیں اس طرح غیبت کرنا بھی نا گوار ہونا لازم ہے بات یہ ہے کہ غیبت بہت بری بلا ہے نمازی اور تقویٰ کے دعویدار اور اپنی بزرگ کا گمان رکھنے والے تک اس میں مبتلا ہوتے ہیں دنیا میں پچھمسوں نہیں ہوتا قیامت کے دن جب اتنی چھوٹی سی زبان کی تھیتیاں کائنی پڑیں گی اس وقت احساس ہوگا کہ ہائے ہم نے کیا کیالیکن اس وقت كا چهتانا كه كام ندو عالاب ال بات كومجين كفيبت كيا جيز ب؟ حفرت الوجريره رضى الله عند سروايت ب كدرسول الله علي في المار علي المار الماري الماري الماري الماري الماري الله الله الله الله الله الماري المار والے ہیں آپ نے فرمایادِ محرک أَحَاک بِمَا يَكُرَهُ كَيْمِهاراا بِ بَعَانَى كواس طرح يادكرنا كداس برا لكے بيفيت ہے ایک مخص نے عرض کیا کہ جو بات میں بیان کرر ہا ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہوتو اسے بیان کرنے کے بارے میں کیساار شادہے؟ فرمایا اگر تیرے بھائی میں وہ عیب کی بات موجود ہے جسے توبیان کرر ہاہے تب ہی تو غیبت ہوئی اورا گرتونے کوئی الی بات بیان کی جواس کے اندرنہیں ہے تب تو تونے اس پر بہتان با ندھا۔ (رواہ سلم سام ۲۳، جر)

حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ سی کا واقعی عیب یا گناہ بیان کرنائی غیبت ہے اگر جموثی بات کسی کے ذمہ لگادی تووہ تهمت دهرنا موااس مين دوگنا گناه بهايك گناه تهمت دهرنے كادوسراغيبت كرنے كارسول المعلية في يرجوفر مايا كها يخ بھائی کوایسے طریقہ پریاد کرنا جس سےاسے نا گواری ہواس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ سامنے کہنا بھی غیبت ہے اور تہت دھرنا بھی غیبت میں شامل ہے کیونکہ بیدونوں چیزیں سننے والے کونا گوار موتی ہیں غیبت کی بنیاد یہ ہے کہ جس شخص كے بارے ميں كچھ كہا جار ہاہے وہ اسے برا لگے سامنے ہویا پیچھے جولوگ غیبتیں كرتے ہیں پھریوں كهدد ہے ہیں كدميں غلط

نہیں کہ رہا ہوں میں اس کے منہ پر کہ سکتا ہوں حدیث بالا سے ان کی جرائت بے جاکا پتہ چلا ایسے لوگ نفس اور شیطان کے دھو کے میں ہیں گناہ کبیرہ کا از نگاب کرتے رہتے ہیں جس کا عذاب اور وبال بہت بڑا ہے اور سجھتے یوں ہیں کہ ہم گناہ سے مُری ہیں اللہ تعالیٰ شانۂ سجھ دے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئ ایسے لوگوں پر میراگز رہوا جن کے تا ہے ناخن تھے وہ ان سے اپنے چروں اور سینوں کوچھیل رہے تھے میں نے جرائیل سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جولوگوں کی ہے آبروئی کرتے تھے (رواہ ابوداؤد ۳۱۳ ۲۶) غیبت کرنے والے آیت کر بمداورا حادیث شریفہ کے مضامین پراوراس سلسلہ کی وعیدوں پرغور کریں۔

جس طرح فیبت کرنا حرام ہے ای طرح فیبت سنا بھی حرام ہے آگر کوئی شخص کسی کی فیبت کررہا ہوتو سننے والے پر لازم ہے کہ اس کا کاٹ کر ہے اور جس کی فیبت ہورہی ہے اس کی طرف سے دفاع کرے حضرت اساء بنت یزیدرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فر مایا کہ جس کسی نے اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کیا جس کا فیبت کے ذریعہ گوشت کھایا جارہا تھا تو اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ اسے دوز خ سے آزاد کردے اور حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا کہ جو بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفاع کرے اللہ تعالی شافہ کے ذمہ ہوگا کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگواس سے دور رکھاس کے بعدرسول اللہ علیقے نے آیت کر یمہ وکان کے اگر کا کان کے اگر کے اللہ علیقے نے آیت کریمہ وکان کے اکان کے اکان کے اکمان کے اللہ علیقے نے آیت کریمہ وکان کے ایکٹ کانے کہ اللہ علی میں میں اور خ کی آگر کو اس سے دور درکھاس سے بعدرسول اللہ علیقے نے آیت کریمہ وکان کے ایکٹ کانے کہ اللہ علی میں میں اور تی میں گریمہ وکان کے ایکٹ کانے کہ اللہ علی میں میں میں میں میں کہ دور کی اس کے بعدرسول اللہ علیت کی اس میں میں میں کریمہ وکان کے ایکٹ کانے کو کی میں میں کی میں کریمہ وکان کے گا کا کہ کیان کے کہ کہ اس کا میں کریمہ وکان کے گا کہ کیان کے گا کی کان کے گا کہ کریمہ کران کے گا کہ کی کو کی میں کریمہ کی کان کے گا کہ کریمہ کو کان کے گا کہ کیان کے گا کہ کی کریمہ کی کو کی کی کریمہ کی کان کے گا کی کی کریمہ کی کریمہ کی کان کے گا کہ کو کریمہ کی کریمہ کریمہ کہ کریمہ کری کے کریمہ کریمہ کریمہ کری کریمہ کریمہ کی کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کری کریمہ کریم کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریم کریمہ کریم کریمہ کریم کریمہ کریم کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریمہ کریم کریمہ کریمہ

اور حضرت معاذین انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ جس نے کسی منافق کی باتوں سے کسی مومن کا دفاع کیا الله تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیج گا جواس کے گوشت کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جس کسی شخص نے مسلمان میں کوئی عیب ظاہر کیا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے بل پر روک دے گا جب تک

اپی کمی ہوئی بات سے نکل جائے بینی معافی مانگ کراسے راضی نہ کر لے جس کوعیب دار بتایا تھا (رواہ ابوداؤد ۳۱۳ ج۲)

اور حضرت جابر اور ابوطلح رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جس کسی مسلمان کی کسی جگہ بہ جرحتی کی جارہی ہواور اس کی آبر دھٹائی جارہی ہواور وہاں جو شخص موجود ہواس کی مدد نہ کرے (بینی برائی کرنے والے کواس کے عمل سے نہ روکے ) اللہ تعالی الی جگہ میں اسے بغیر مدد کے چھوڑ دے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا اور جس کسی نے مسلمان کی الی جگہ مدد کی جہاں اس کی آبر دھٹائی جارہی ہواور بے حرمتی کی جارہی ہواللہ تعالی اس شخص کی جس کسی نے مسلمان کی الی جگہ مدد کی جہاں اس کی آبر دھٹائی جارہی ہواور بے حرمتی کی جارہی ہواللہ تعالی اس شخص کی الی جگہ میں مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ فیبت کرنا بھی حرام ہے اور فیبت سننا بھی حرام ہے اگر کسی کے سامنے کوئی شخص کسی کی فیبت کرنے لگے تو اس کا دفاع کرے۔

سی جوارشادفر مایا ایمی بی اک گئے آئی گئے کوئی کھنے کوئی کھنے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے اس بارے میں صدیت شریف میں ایک واقعہ مروی ہے اور وہ یہ کہ ایک سے اب اور وہ یہ کہ ایک سے اب اس کی سے داہ چلے ہوئے کہا کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے اس کی کہ میں نے ایسا کیا ہے چران کو سنگسار کردیا گیا ایک شخص نے اپ ساتھی سے داہ چلے ہوئے کہا کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے اس کی پر می کئی تعنی پھروں سے مارا گیارسول اللہ علیہ اس کے بردہ پوٹی فرمائی لیکن اسے دہا نہ گیا یہ اس کہ کہ کئے کی طرح اس کی رجم کی گئی تعنی پھروں سے مارا گیارسول اللہ علیہ اس کے بردھ ہوئے اس کی بات سے کہ وہ کے بردھ ہوئے ایک بات کہ وہ کے بردھ ہوئے ایک مردہ گدھے پرگزار ہوا جواد پرکوٹا نگ اٹھائے ہوئے تھا آپ نے بردہ برایا بیارسول اللہ ہم حاضر ہیں فرمایا تم دونوں فرمایا فلاں فلاں فلاں کہاں ہیں (ایک بات کہ والا دوسرا بات سنے والا ) انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم حاضر ہیں فرمایا تم دونوں اثر وادراس مردار گدھے کنوٹ سے کھاؤانہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اس میں خاص کے بات فرمایا وہ جوابھی ابھی تم نے اپ بھائی کی ہے دہ اس کو قال کے جوہ اس گدھے کنوٹ کھائے سے ذیادہ تحت ہے تم ہائی کی ہے آبروئی کی ہے دہ اس گوٹ کے لیوٹ کھا گار ہا ہے۔

(رواہ ابوداؤد سے بی تک وہ اس وقت جنب کی نہروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(رواہ ابوداؤد سے دوراس وقت جنب کی نہروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(رواہ ابوداؤد سے دوراس وقت جنب کی نہروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(رواہ ابوداؤد سے دوراس وقت جنب کی نہروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

(رواہ ابوداؤد سے دوراس وقت جنب کی نہروں میں غوطے لگار ہا ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مردہ محف کی غیبت کرنا بھی حرام ہے جیسا کہ زندہ کی غیبت کرنا حرام ہے۔
فاکدہ: بیضروری نہیں کہ زبان سے جوغیبت کی جائے وہی غیبت ہوآ تھ کے اشارہ سے نقل
اتار نے سے بھی غیبت ہوتی ہے کسی کی اولا دمیں عیب نکالے کسی کی بیوی کا کوئی عیب بیان کردے اس میں ڈبل غیبت ہے
باپ کی بھی اور اولا دکی بھی اور بیوی کی بھی اور شو ہرکی بھی 'بہت سے لوگوں کوغیبت کا ذوق ہوتا ہے جس سے ملتے ہیں جہاں
ملتے ہیں کسی نہ کسی کا برائی سے تذکرہ کردیتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے نیجنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔

قائدہ: اگر کی فخض کے شرے سلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے کی ظالم کا حال بیان کردیا جائے تو بیفیت حرام میں نہیں آتا۔

آ شہویں نصیحت: پھر فرمایا: والتھ واللئے (اوراللہ سے ڈرو) اس میں سب گنا ہوں سے بچنے کا حکم فرمادیا
اور ساتھ ہی اِن الله تَوَّابُ لَیْحِیْدُ بھی فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تو بہ قبول کرنے والا ہم مہر بان ہے جس کس سے جو گناہ ہوگیا ہو
اس سے تو بہ کرے اور کس بندہ کا کوئی حق مارلیا ہو غیبت کی ہو بے آبروئی کی ہواس سے بھی معاف کرالے اللہ تعالی مہر بانی
فرمائے گامعاف فرمادے گا۔

فویں فصیحت: اس کے بعدفر مایا کراے لوگوہم نے تہمیں ایک مرداورایک عورت سے بیدا کیااور تہمارے

چھوٹے بڑے قبیلے بنادیے تاکہ آپ میں جان پچپان ہوکہ یفلاں قبیلہ کا ہے اور یفلاں خاندان کا ہے آ دمی ہونے میں برابر
ہوکیونکہ سب آ دم اور حوا علیما السلام کی اولا دہولہذا آ دمیت میں کی کوکی نفسیلت نہیں ہے اور اصل فضیلت وہ ہے جواللہ
تعالی کے نزدیک معتبر ہے اور وہ فضیلت تقوئی ہے ہے ان اکٹری کٹے عنگ اللہ انفسکٹے تم میں اللہ کنزدیک سب سے زیادہ
عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ متی اور پر ہیزگار ہے اس آیت کر بر میں فضیلت اور عزت کا معیار بتا دیا ہے اس
کے برظلاف کوکوں کا بیال ہے کہ بڑے برے گنا ہوں کے مرتکب ہوتے ہیں نمازوں کے بھی تارک ہیں وار تم اس اور حرام کھلاتے ہیں کین نسب کی بڑائی گی مار نے ہیں سیداور ہا تھی اور مرحد بتی
اورفارو تی عثانی علوی انصاری شخ ' مک چوہری اور دیگر نسبتوں کے بغیر اپنانا می نہیں بتاتے آرہے ہیں سیدصا حب
واز می مونڈی ہوئی ہے پتلون بہنے ہوئے ہیں ٹائی گئی ہوئی ہے بینک کے فیجر ہیں اپنے نانا جان سیدنا محمد رسول اللہ علیہ
وارس کی سیدنا ہوں ہوئی ہے کہ بھی نسبت نہیں ' فاہراور ہا طن دشنوں کے ہاتھ بکا ہوا ہے اور ہیں سیدصا حب
کی حالے ہوئے اعمال سے کہ بھی نسبت نہیں ' فاہراور ہا طن دشنوں کے ہاتھ بکا ہوا ہوا وار ہیں سیدصا حب
کی حالے ہوئے اعمال کے کہ والوں کا ہے بیلوگ جن قوموں کو کم ترجانے ہیں ان کے علاء وصلی ان نمازی اور متی حضرات کی حالے میں ہیں کہوگوگ عربی ہونے کی وجہ سے اور پھی کوگ علی میں میتر اپنی رسول اللہ علیہ نے نی فضیلہ بھوی ی اپنی تقارت کی نظر ہے دیکھ والی اللہ علیہ تنظی ہیں ہی ہوگوگ سفید سے اللہ کی تو تھوئی میں ہوٹا جی رادہ اور کی اور داور کا لے بہتر نہیں ہے اللہ کو تھوئی میں ہوٹا جاری (رداہ اندنی مندہ می ابی ذرومی اللہ عندیں میں اللہ عندی میں است میں اللہ کی درخوال اللہ علی تفصیلہ ہوئی کی میں است کی اور کی کی در ان کی میار کی درخوال کی درخوال کی درخوال کی درخوال کی درخوال کیا تو کی دور کیا کی درخوال کیا ہوئی کی دور کی درخوال کی دیا کی دور کی درخوال کی درخوال کی درخوال کی درخوال کی درخوال کی دیا کی درخوال کی درخوال کی درخوال کی درخوال کی درخوال کی درخوال کی دور کی دور کی دور

رسول الله علی نے ایک مرتب صفایر پڑھ کر قریش سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اپنی جان کو دوز خ سے بچالو میں قیامت کے دن تہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا بنی عجب نی مرۃ بنی عبد مناف بنی باشم بنی عبد المطلب اے جماعت بنی قریش سب سے الگ الگ خطاب فرمایا اور ان سے بہی فرمایا انقدو النفس کے من النداد کہ اپنی جانوں کو دوز خ سے بچاؤا سے بچاعباس بن مطلب اور اپنی بچو بھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی خاص طور سے بیخطاب فرمایا۔ (رواہ ابخاری و سلم کمانی مشکوۃ المصابح ۲۰۰)

نسب کی بنیاد پرنجات نہیں ہوگی ایمان کی بنیاد پرنجات ہوگی اوراعمالِ صالحہ کی بنیاد پر رفع درجات ہوگا رسول اللہ علیق کی شفاعت بھی اہل ایمان ہی کے لئے ہوگی۔

جزوی طور پر جونسی شرف کسی کو حاصل ہاں کے بل بوت پر گناہ کرتے چلے جانا اوراپنے کو دوسری قوموں کے مقی لوگوں سے برتر سمحصنا یہ بہت بڑے دھوکہ کی بات ہے رسول التھا ہے کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا بخوت (یعنی متکبران مقابلہ بازی) کو اور باپوں پر فخر کرنے کوختم کردیا ہے اب توبس مومن متق ہے یا فاجر شق ہے انسان سب آدم کے بینے ہیں آدم کومٹی سے پیدا کیا گیا۔

(رواہ ابوداور التر ندی کمانی المشکلة ۱۹۸۳)

وسوي تصيحت: إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ حَبِيْرٌ بِشُكَ اللهُ جَالِكُ بِاخْرِبِ-

استخضار ہے کہ کیونکہ الله علیم وخبیر ہے کس کا کیا درجہ ہے کون ایمان دار ہے کون ہے ایمان ہے کون گنا ہوں میں ات یت ہے اور آخرت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب تقوی اختیار کرنے کے لئے فکر مند ہوں تا کہ متقیوں میں حشر ہواوران کا جیسا معاملہ ہو۔

لِتَعَادُونُوا كَ تَشْرَتُ كُرتِ موع صاحب بيان القرآن فرمات بين "تعارف كمصلحين متعدد بين مثلا ايك نام

کے دوخص ہیں خاندان کے تفاوت سے دونوں میں تمیز ہوسکتی ہے اور یہ کہ اس سے دور کے اور نزدیک کے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے اور بھر کہ اس سے عصبات کا قرب و بعد معلوم ہوتا ہوتی ہے اور بفتار قرب و بعد معلوم ہوتا ہے تو حاجب اور محلوب تعین ہوتا ہے مثلاً میں کہ اپنا خاندان ہوگا تو اپنے کو دوسرے خاندانوں کی طرف منسوب نہ کرے گا جس کی ممانعت حدیث شریف میں وار دہوئی ہے آیت کریمہ میں لفظ شُعُون اور لفظ قَبَ اِلل مذکور ہے شعب خاندان کی جس کی ممانعت حدیث شریف میں وار دہوئی ہے آیت کریمہ میں لفظ شُعُون اور والے خاندان کو اور قبیلداس کی شاخ کو کہتے ہیں۔

قَالَتِ الْكَعْرَابُ الْمُنَّا قُلْ لَهُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوْآ اَسْلَمُنا وَلِمَا لِينَ أَنْ فِي دیہات کرد بندوالوں نے کہا کہ ہم ایمان لےآئے آپ فرماد يجيم ايمان نيس الائيكن يوں كھوكہ بم طاہرى فرمانبردار ہو گئے اور انجى ايمان تمبارے قُلُوْيَكُمْ وَإِنْ تُطِيْعُواللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَكِتَكُوْ مِنْ آعْمَالِكُمْ شَيْئًا مِنْ اللَّهَ عَفُورً دلول میں داخل نہیں ہوا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فر ما نبر داری کرو گے اللہ تمہارے اعمال میں سے پچھ بھی کی نہیں کرے گا بے شک اللہ غفور ہے تَحِيْمُ ۗ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُعَلَمْ يُرْتَالُوا وَحَاهَ كُوا بِامُوالِهِمْ رجيم ہے ايمان والے وي بيں جوايمان لاسے الله پراوراس كرسول پر مجرانبوں نے فك خيس كيا اور انبول نے الله كى راہ ميں اپنے مالوں وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ أُولَيِكَ هُمُ الطِّيقُونَ "قُلْ اتْعَكِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ واللهُ اورجانوں سے جہاد کیا' یہ وہ لوگ ہیں جو سے ہیں آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتارہے ہو اور اللہ يَعْلَمُوا فِي التَمْوَةِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ هِ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلَمُوْا جانتا ہے جو کھا اور اور میں اور زمینوں میں ہے اور اللہ مرچیز کا جانے والا ہے وہ آپ پراحسان دھرتے ہیں کماسلام لے آئے قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بِلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ إِنْ هَلْ كُمْ لِلَّا يُمَانِ إِنْ كُنْتُمْ آپ فرما و پیچے کہ جھے پر احسان ندوحرؤ بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان جناتا ہے کہ اس نے جمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اگر تم صدِقِينَ ﴿إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ عُمَاتَعْمُلُونَ هُ سے ہو بے شک اللہ آسان اور زمین کی غیب کو جانتا ہے اور اللہ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے جوتم کرتے ہو۔

# محض زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ

قسفسیو: معالم التزیل میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ فالکت الْکَفُرُاکِ اَمْکَا قبیلہ بنی اسد کے چندلوگوں کے بارے میں نازل ہوئی بیلوگ مدیند منورہ میں حضور علیلتہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بین شک سالی کا زمانہ تھا ان لوگوں نے ظاہر کیا کہ ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے حالانکہ دل سے مومن نہ تھے انہوں نے مدیند منورہ کے راستوں میں گندگیاں ڈال کرخراب

بہت نے لوگ دنیاوی اغراض کیلئے بین طاہر کردیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے تقد بی نہیں کرتے مسلمان انہیں ظاہری دعویٰ کی وجہ سے مسلمان سمجھ لیس لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن نہیں ہوتے۔

پھرفر مایا گراف توطیع والله کوکسٹو کہ ایک کوٹر میں ایک کوٹر کا اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے دل و جان سے ظاہر سے بھی باطن سے بھی لوگوں کے سامنے بھی تنہائیوں میں بھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے کوئی کی نہ فرمائے گا یعنی تمہارے اعمال کا پورا پورا تو اب دے گا بلکہ کم اذکم دس گنا بردھا کردے گا اس میں یہ بات بتا دی کہ ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ اعمال صالح بھی آخرت میں کام آئیں گے طلب دنیا کے لئے یہ کہنا کہ ہم مومن بیں اور ظاہری طور پر ایمان قبول کر لین آخرت میں مفید نہیں ہے وہاں کی نجات اور اجر و تو اب ایمان حقیق پر موقوف ہو بان اللہ عنے فور کوٹر کوٹر اس سے پہلے جو کیا ہے اس سے کہ معافی ہوجائے گی۔

قولمه تعالى: لا يلتكم قرأ أبو عمر ويالتكم بالألف كقوله تعالى: وما التناهم والآخرون بغير الف وهما لغتان ومعنا هما لا ينقصكم يقال: ألت يالت ألتاً ولاتَ يليت ليتاً اذا نقص (ذكره في معالم التنزيل) (معالم التزيل مل مل عكلاً يَلِتُكُمُ اسابوتم وفي لا يَالِتُكُم پرُ ها الله الفريس الفريس الله تعالى الله تعالى الشرق الله المناهم اوردوس ول في يغيرالف كر ها به اوردونول مورتول مين منى عنى منهمين نقصال نهيل پنچگا

كماجاتا إلت بالت التا ولات مليت ليتا جب نقصان موجائ)

اس کے بعد فرمایا اِنْمَاالْمُوْمِنُونَ الَّذِیْنَامَنُواْ بِالله و کَسُولِه (الآیة) (اس آیت میں بیرہتایا کرواتھ اور بچمون وہی ہیں جواللہ پراوراس کے رسول پرایمان لائے بین انہوں نے بچدل سے تعدیق کی ٹُوکُورِیُنَاوُا پر انہوں نے شکنیس کیا وَعَاهُدُوا یا مُوکَالِهِ مُوکَانُوْلِهِ مُرانہوں نے شکنیس کیا وَعَاهُدُوا یا مُوکَالِهِ مُوکَانُولِهِ مُر کُنُسِیٹِ اللهِ اور انہوں نے الله کی راہ میں اپنی جانوں اور دیگر افراد کوشر بیت میں کا فروں سے اوراپنے فاندانوں اور دیگر افراد کوشر بیت میں کا فروں سے اوراپنے تعامل کرنا اوراپنے کو غیرشر کی کاموں سے اوراپنے فاندانوں اور دیگر افراد کوشر بیت اسلامیہ پر چلانے کے سلسلہ میں محنت اور کوشش کرنا سب واضل ہے اپنی تقاضوں پر لگانا اس بارے میں مال و جان خرج کرنا بڑے کہا ہے کہ لئے گرمندر ہنالازم ہے صاحب روح المعانی کھے ہیں فسی جان خرج کرنا بڑے کے لئے گرمندر ہنالازم ہے صاحب روح المعانی کھے ہیں فسی سبب لللہ فی طاعة الله عزوجل علی تکثیر فنو نها من العبادات البدنية المحضة و المعالية الصر فة والحد من علی منافق کی اطاعت میں فوادہ محضہ و المجاد و المجاد فی فراہ دو محض عبادت بدنی ہوخواہ محض مالی خواہ مالی و بدنی دونوں تم کی ہوجیے جہاداور جی

افرات کے اللہ می اللہ دواوگ ہیں جو ہے ہیں لیعنی ان کا دعوائے ایمان ہے ہوہ دیہاتی لوگ جنہوں نے اوپر کے دل سے دنیا سازی کے لئے امنا کہ دیا بیلوگ مومن ہیں افظ انما جو حصر پر دلالت کرتا ہے اس سے یہ معنی مفہوم ہوتا ہے۔

یا در ہے کہ آیت بالا میں ان لوگوں کو مومن بتایا ہے جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر اور انہیں اپنے ایمان میں شک بھی نہ ہواس میں واضح طور پر بیہ بتا دیا کہ مض اللہ تعالیٰ پر ایمان لا نا اور تو حید کا قائل ہو جا تا ایمان نہیں ہے جو اللہ کے بہاں معتبر ہے اور جس پر نجات کا وعدہ ہے مومن ہونے کے لئے محمد رسول اللہ علیہ پر ایمان لا تا ہمی فرض ہے اس میں ان لوگوں کی تر دید ہے جو وحدت ادیان کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مان لین آخر سے کی نجات کے لئے گافی ہے بیان لوگوں کی گر ابی ہے۔

 اس آیت میں جو پہنٹون عکینگ کن اُسٹیٹوا فرمایا ہے اس کے بارے میں بیروال ہوتا ہے کہ انہوں نے تو آمکا کہا تھاان کی بات کو لفظ اسلموا سے تعییر کرنے میں کیا تھات ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات تو بیہ بھی میں آئی کہ انہوں نے جوا منا کہا تھاان کا کہلی بار بھی دعوائے ایمان سے نہ تھا اور دوبارہ جوانہوں نے یوں کہا کہ ہم واقعی ہے دل سے اسلام لائے ہیں یہ بھی او پر بی کے دل سے تعالفظ اسلموائے اس بات کو ظاہر کر دیا اور ایک بات اور بھی میں آئی وہ یہ کہ اس میں احسان دھر نے والوں کو تعبیہ ہے کہ جب سے دل سے ایمان لائے اسلام کا دعوی کہ جب سے دل سے ایمان لائے والوں کیلئے اسلام تجول کرنے پراحسان دھرنا کیوکر صحیح نہیں تو اوپ کو اللہ تعالیٰ پراور اس کے درسول تھا تھے پراحسان دھرنا کیوکر صحیح ہوسکتا ہے۔

اس میں رہتی دنیا تک آنے والوں اور دین اسلام قبول کرنے کا دعوی کرنے والوں کو تعبیہ کردی گئی کہ جوشش اسلام قبول کرنے کا دعوی کرنے والوں کو تعبیہ کردی گئی کہ جوشش اسلام قبول کرتا ہے والم نے والا فرد تسلیم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بٹا دی کہ جوشش اسلام قبول کرتا ہو وہ کہا نے والا فرد تسلیم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بٹا دی کہ جوشش اسلام قبول کرتا ہو وہ اسلام کیا دین اسلام کیا کہ خوش اسلام قبول کرتا ہو وہ اسلام کیا دین اسلام کیا کہ خود کی دین اسلام کیا گئے وہ وہ سلمان پراخم لوگ میرے لئے چندہ کر واور روئی رزتی کا انتظام کرو مسلمانوں کو جائے کہ دور کیا تنظام کرو مسلمانوں کو جائے کی مدکر یں کین اسے چاہے کہ مسلمانوں پراحسان ندوھرے اور ندان سے پھوطلب کر یے خود کمائے کھائے آخر زمانہ کھر میں مجی تو کہ میں کرتا تھا۔

ر مرس فرمایا اِنَّ الله یع کُمُ عَیْبُ السَكُمُونِ وَ الْأَرْضِ (اور بِشُك الله جانتا ہے آ سانوں اور زمین كے غیب كو) يعنى چھى موئى باتوں اور چھى موئى چيزوں كو وہ خوب جانتا ہے والله بَصِيْر مُكَانَعُمْكُونَ اور الله تمہارے سب كاموں كود يكھنے والا ہے۔

وهدا آخر تفسير سورة الحجرات ، والحمد لله الذي بعزته ونعمته تتم الصالحات وقد فرغت منه في الليلة السابعة من شهر شعبان في ١١٣١م والحمد لله اولا واخرا باطناً و ظاهرا.

